

### جملهحقوق بحق ناشرمحفوظ هيس

۔ یہ کتاب یااس کا کوئی حصہ کسی جھی شکل میں ادار ہ کی چیفٹی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جا سکتا۔

#### كالي دائث رجسريش فمبر 11722

نام كتاب : المستح ممال المان كامل

مصنف : مَنبِعْنَمُن مُمْلِيُسِفُ لَدُهِيْ الْوَى شَهِيْكُ دُ

رتيب وتخريج : حضرت مَولانا سِعِيْدا حَرِمِباليوري شهريك الله

قانونی مشیر ناونی مشیر منظوراحدمیوراجیوت (ایددوید بانی کورد)

طبع اوّل : ١٩٨٩ء

اضافه وتخریج شده اندشین : متی ۱۱ + ۲ ء

كيوزنگ عمرصديق

پرنتنگ بریس : سمس پرنتنگ بریس

ياسبان حق في ياهو داك كام

Telegram CHANNEL: https://t.me/pasbanehaq1

محتبة لأهبالوي

18- سلل كتب اركيث بنورى اوَل كراجي دفي من اوَل كراجي دفي من المنتشس ايم المصينات رود كراجي

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

# فهرست

## خرید وفروخت اور محنت مزدوری کے اُصول اور ضابطے

| <b>r</b> 9 | تجارت میں منافع کی شرعی مد کمیا ہے؟                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| f* •       | کیااسلام میں منافع کی شرح کا تعین کیا تھیاہے؟                             |
| f* •       | مدیث میں کن چے چیزوں کا تباد لے کے وقت برابراورنفذ ہونا منروری ہے؟        |
| <b>~</b> I | ایک چیز کی دومبنسوں کا باہم تباولہ کس طرح کریں؟                           |
| ۲۳         | تجارت کے لئے منافع پر قم لینا                                             |
| ۳۳         | كاروبار ش حلال وحرام كالحاظ ندكرنے والے والدے الگ كاروباركرنا             |
| ~ r        | مخلف کا کوں کومخلف قیمتوں پر مال فروخت کرنا                               |
| rr         | سی ہے کم اور کسی زیادہ منافع لینا                                         |
| ra         | كپژاعيب بتائے بغيرفروخت كرنا                                              |
| ra         | ز بانی کلامی خرید کر کے چیز کی زیادہ قیمت قتم کھا کر ہتلانا               |
| ٣٦         | دُ كان داروں كا ہاتھ مِس قر آن لے كرچيز كم پرنه بيچنے كا حلف أثمانا       |
| ٣٩         | خرید و فرو دخت میں جموث بو لئے سے کمائی حرام ہوجاتی ہے                    |
| ٣٧         | خالص وُ ووه زياد و قيمت مِن اور پاني ملا گورنمنٺ ريٺ پر بيچنے والے کا حکم |
| ٣٧         | عائے میں چنے کا چھلکا ملاکر بیچنے والے کی وُ کان کے ملازم کام بیر         |
| ۳۷         | کسی کی مجبوری کی بنا پرزیاوہ قیت وصولنا بدویا نتی ہے                      |
| ۳۸         | گا کول کی خرید و فرو دست کرنا نا جائز ہے                                  |
| ٣٨         | خرید شده مال کی قیمت کئی گنا بڑھنے پر کس قیمت پر فروخت کریں؟              |
| ۴۸         | شو ہر کی چیز بیوی بغیراس کی اجازت کے نہیں چھ سکتی                         |
|            |                                                                           |

| /° 9      | کسی کولا کھ کی گاڑی دِلوا کرڈیز ھالا کھ لینا                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>σ9</b> | کیا گاڑی خریدنے کی بیصورت جائزہے؟                                       |
|           | رقم دے کر کپڑا کب کروائے لیکن قبضہ نہ کرے ، بلکہ جب ریٹ زیادہ ہوا       |
| ۵۱        | جو مال اینے قبضے میں نہ ہوائس کا آ گے سود اکر نا                        |
| ۵۱        | فلیٹ قبضے سے پہلے فروخت کرنا ، نیز اس رقم کو اِستعال کرنا               |
|           | سی چیز کا سودا کرکے قبضے سے پہلے اُس کا سیبل دِ کھا کر آرڈر لینا        |
| ۵۲        | گاڑی پر قبضے سے پہلے اس کی رسید فرو دنت کرنا                            |
| ۵۲        | معاہدے کی خلاف ورزی پر ڈرمنا نت منبط کرنے کاحق                          |
| ar        | ۔<br>کفالت اور <b>صفانت کے چند</b> مسائل                                |
| ۵۳        | کاروبارکے لئے مرزائی کی ضانت وینا شرعاً کیسا ہے؟                        |
|           | کاروبار میں لین وین کی منها نت لینے والے کواگر پچھر قم حیموڑ دی جائے تا |
| ۵۳        |                                                                         |
|           | ۔<br>محنت کی اُجرت لینا جائز ہے                                         |
| ۵۵        |                                                                         |
| ۵۵        |                                                                         |
| ۵۲        | بورآ نے سے قبل آ موں کا ہاغ فروخت کرنا                                  |
| ۵۲        |                                                                         |
|           | اوقات نِماز مِس دُ كان كملى ركهنا                                       |
|           | جعد کی اُ ذان کے بعد خرید وفر وخت کرنا                                  |
| ۵۷        | کرنبی کی خرپید وفر وخت کا طریقه                                         |
| ۵۸        | سونے جا ندی کی خرید وفر وخت دونوں طرف سے نقد ہونی جا ہے                 |
| ۵۸        | زرگری اورسونے کے زیورات کی خرید و فروخت کی شرعی حیثیت                   |
| ۵۹        | ریز گاری فروخت کرنے میں زیادہ قیمت لینا جائز نہیں                       |
| ۵۹        | سبرى پريانی ژال کر بیجنا                                                |
|           | حلال وحرام کی آمیزش والے مال ہے حاصل کرد ہ منافع حلال ہے یا حرا         |
| ٦٠        |                                                                         |

| ۲۰                                                       | نے نوٹوں کا کاروبار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١                                                       | غیرشری کتب کا کارو بارشرعاً کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                          | گانے بجانے کے کیسٹ فروخت کرنا شرعا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                          | فروخت کرتے وقت قیمت نہ چکا ناغلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YF                                                       | حرام کام کی اُجرت حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٩٢                                                       | تيت زياد و بتا كركم لينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                          | چیز کاوزن کرتے وقت خریدار کی موجودگی ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠                                                        | ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں کی خرید وفروخت میں بدعنوانیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۵۵۲                                                     | مزدوری طلال کمائی ہے وصول سیجئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٥,                                                      | كيا بلنْه تحك وغير و كالمميكه جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77                                                       | ممکییداری کا کمیشن دیتااور لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٧                                                       | اسلام میں حق شغعہ کی شرا نظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 79                                                       | کیا حکومت چیزوں کی قیمت مقرر کرسکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| یے پاس رکھنا                                             | ما لکان کی ہتلائی قیت ہے زیادہ <b>گا</b> ہوں ہے وصول کر کے آ دھی رقم ا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4</b> •,                                              | مرآف لا پہازیورات کا کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷۱                                                       | درزی کے پاس بچاہوا کپڑ اکس کا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21                                                       | درزی کے پاس بچاہوا کپڑائس کا ہے؟<br>ہنڈی کا کاروبارکیسا ہے؟<br>گورنمنٹ کی زمین پر تا جائز قبعنہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21                                                       | ورزی کے پاس بچاہوا کپڑائس کا ہے؟<br>ہنڈی کا کارو بارکیسا ہے؟<br>گورنمنٹ کی زمین پرتا جائز قبعنہ کرتا<br>جس إدار ہے میں آمدنی کے ذرائع واضح ندہوں وہاں نوکری کرتا                                                                                                                                                                                                  |
| 21                                                       | ورزی کے پاس بچاہوا کپڑائس کا ہے؟<br>ہنڈی کا کارو بارکیسا ہے؟<br>گورنمنٹ کی زمین پرتا جائز قبعنہ کرتا<br>جس إدارے میں آمدنی کے ذرائع واضح نہ ہوں و ہاں نوکری کرتا<br>چوری کی بجلی شرعاً جائز نہیں                                                                                                                                                                  |
| 21                                                       | ورزی کے پاس بچاہوا کپڑائس کا ہے؟<br>ہنڈی کا کارو بارکیسا ہے؟<br>گورنمنٹ کی زمین پرتا جائز قبعنہ کرتا<br>جس إدار ہے میں آمدنی کے ذرائع واضح ندہوں وہاں نوکری کرتا                                                                                                                                                                                                  |
| 21                                                       | درزی کے پاس بچاہوا کپڑائس کا ہے؟<br>ہنڈی کا کاروبارکیسا ہے؟<br>گورنمنٹ کی زمین پر تا جائز قبضہ کرتا<br>جس اِ دارے میں آید نی کے ذرائع واضح ندہوں وہاں نوکری کرنا<br>چوری کی بجلی شرعاً جائز نہیں<br>وقف شدہ جنازہ گاہ کی خرید وفر و خت                                                                                                                            |
| 21       21       27       28       28                   | درزی کے پاس بچاہوا کپڑائس کا ہے؟<br>ہنڈی کا کاروبارکیسا ہے؟<br>گورنمنٹ کی زمین پر تا جائز قبعنہ کرنا<br>جس إدارے میں آیدنی کے ذرائع واضح نہوں وہاں نوکری کرنا<br>چوری کی بجلی شرعاً جائز نہیں<br>وقف شدہ جناز وگاہ کی خرید وفرو دخت                                                                                                                               |
| 21       21       2r       2r       2r       2r          | درزی کے پاس بچاہوا کپڑائس کا ہے؟<br>ہنڈی کا کاروبارکیسا ہے؟<br>محور نمنٹ کی زمین پر ناجائز قبعنہ کرنا<br>جس إدارے میں آمدنی کے ذرائع واضح نہ ہوں وہاں نوکری کرنا<br>چوری کی بجلی شرعاً جائز نہیں<br>تقف شدہ جنازہ گاہ کی خرید وفروخت<br>سجد کا پُراٹا سامان فروخت کرنا<br>شخواہ کے ساتھ کمیشن لینا شرعاً کیسا ہے؟                                                 |
| 21       2r       2r       2r       2r       2r       2a | درزی کے پاس بچاہوا کپڑائس کا ہے؟<br>ہنڈی کا کاروبارکیسا ہے؟<br>محور نمنٹ کی زمین پر نا جائز قبضہ کرنا<br>جس إدارے میں آمدنی کے ذرائع واضح ندہوں وہاں نوکری کرنا<br>چوری کی بجلی شرعاً جائز نہیں<br>تقف شدہ جنازہ گاہ کی خرید وفر وخت<br>مسجد کا پُر انا سامان فرو خت کرنا<br>تخواہ کے ساتھ کمیشن لیمنا شرعا کیسا ہے؟<br>لمازم کا اپنی پنشن حکومت کو بیچنا جائز ہے |

# غصب کی ہوئی چیز کالین دین

| ٠           | غصب شدہ چیز کی آمدنی استعال کرنا بھی حرام ہے                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | غصب شده مكان كے متعلق حوالہ جات                                                                                 |
| 90          | غامب کے نمازروزے کی شرعا کیا حثیت ہے؟                                                                           |
|             | ۔<br>سی کی زمین ناحق غصب کر تاعقین جرم ہے ''                                                                    |
| .=          | - 1 J. O                                                                                                        |
|             |                                                                                                                 |
|             | نفتدا ورأ دهار كافرق                                                                                            |
| ۹۷          | اُدهاراورنفتذخر پداری کے ضابطے                                                                                  |
|             | نفتداً رزاں خرید کر گراں قیت براُ دھارفر دخت کرنا                                                               |
|             | نقدایک چیز کم قیت یراوراُ دهارزیاِ دویر بیجنا جائز ہے                                                           |
|             |                                                                                                                 |
|             | ¥ ¥ = ** · · · · · ·                                                                                            |
|             | أوهار بيخ پرزياده رقم لينے اور سود لينے ميں فرق                                                                 |
|             | اُ دهار چیز کی قیمت وقفه وقفه پر بردها نا جا ترنبیس                                                             |
| 1+1         | اُ دهار فروخت کرنے پرزیادہ قیمت وصولنا                                                                          |
| I+ <b>r</b> | ال ہے دھا كرنقتر لے كركا كول كوا دھاردينا                                                                       |
| ٠٣          | تبعینس نقذ پانچ ہزار کی اوراُ دھار چید ہزار کی فروخت کرنا                                                       |
|             | نفتداوراً دهار میں تیت کا فرق                                                                                   |
|             | کمادا شاک کرتا، نیز اُ دهار میں پچتیں رو بے زیادہ پر بیخیا                                                      |
| *********   | العادات حرب ير ادهارين و چرو و و پري دو پ |
|             |                                                                                                                 |
|             | مال قیضے ہے جل فروخت کرنا                                                                                       |
| l n (7'     | ڈیلر کا کمپنی ہے مال وصول کرنے ہے قبل فروخت کرنا                                                                |
|             | _                                                                                                               |
|             | مال قبعنه کرنے ہے قبل فروخت کرنااور ذخیر واندوزی                                                                |
|             | جہاز پہنچنے ہے قبل مال فروخت کرنا کیسا ہے؟                                                                      |
| • 4         | تینے سے پہلے مال فروخت کرنا ؤرست نہیں                                                                           |

| فهرست                | 9                                       | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد ہفتم)                                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17•                  |                                         | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                    |
| IT •                 |                                         |                                                                                                                                                                          |
| IFI                  |                                         | ممپنی کے قصص وصول کرنے سے پہلے ہی فرو دیت کردینا                                                                                                                         |
| ، کے مسائل           | يعنی شرا کت                             | مضاربت                                                                                                                                                                   |
| IFF                  |                                         |                                                                                                                                                                          |
|                      |                                         | سودی کاروباروالی کمپنی میں شراکت جائز نبیس                                                                                                                               |
|                      |                                         | مضاربت کے مال کا منافع کیے طے کیا جائے؟                                                                                                                                  |
|                      |                                         | محنت ایک کی اور رقم وُ وسروں کی ہوتو کیا بیمضار بت ہے؟<br>منت کی سے مصنت کی مصنت کی مصنت کی مصنت کے مصنت کے ایک کی سے مصنت کے مصنت کے مصنت کے مصنت کے مصنت کے مصنت کے مص |
|                      |                                         | ہوٹل کے اِخراجات ہنخواہوں کی ادائیگل کے بعد منافع نصا                                                                                                                    |
| 1rr                  |                                         | A                                                                                                                                                                        |
|                      |                                         | شراکت میں مقررہ رقم بطور نفع نقصان طے کرنا سود ہے<br>میں سیار میں نفیہ نتیب راتیں ت                                                                                      |
| Ira                  | •                                       | شراکت کے کاروبار میں نفع ونقصان کالعین قرید ہے کرنا ج                                                                                                                    |
| IF4                  |                                         | شراکت کی بنیاد پر کئے گئے کاروبار میں نقصان کیے پورا کر<br>کے میں سادی کا ہے کہ کا روبار میں نقصان کیے پورا کر                                                           |
|                      |                                         | مجری کو پالنے کی شراکت کرتا<br>ہے کہ جس میں                                                                                          |
| IFZ                  |                                         | •                                                                                                                                                                        |
| IFZ                  |                                         |                                                                                                                                                                          |
| IFA                  |                                         | •                                                                                                                                                                        |
| IT4                  |                                         | معجارت میں سرا کت کے تفصان دوبوں میں ہوئی<br>تجارت کے لئے رقم دیے کرایک طے شدہ منافع وصول کر:                                                                            |
|                      |                                         | عجارت ہے ہے رم دیے برایک سے سدہ منان وسوں بر۔<br>سمسی کوکارو ہار کے لئے رقم دے کرمنا فع لیما                                                                             |
|                      |                                         | ں وہ روبارے سے رہ دے رسمان میں<br>پیدلگانے والے کے لئے نفع کا حصہ مقرر کرنا جائزے                                                                                        |
|                      |                                         | مجیدتا ہے وائے ہے ہے ک کا حصہ سرو ترما جا ترہے<br>شراکت کے لئے لی ہوئی رقم اگر ضائع ہوجائے تو کیا کر۔                                                                    |
| ) چیزیں کرایہ پردینا |                                         | مكان، زمين، دُ كال                                                                                                                                                       |
| 17 J                 | . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • | ز مین بٹائی پرویتا جائز ہے                                                                                                                                               |

| rr,         | مزارعت جائز ہے                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| <b>~~</b> . | بٹائی کے متعلق مدیث مِخابرہ کی حمقیق                   |
| ۴۷.         | مکان کرایہ پردینا جائز ہے                              |
| ۲۷.         | ز مین اور مکان کے کرایہ کے جواز پر علمی بحث            |
| IYM,        | مکان اور شامیانے ،کراکری،کرایہ پرویتا جائز ہے          |
| , יידו      | جائىداد كاكرابياورمكان كى مچزى لينا                    |
|             | مچزی سنم کی شرعی هیشیت                                 |
| 170,        | گېژى پر دُ كان ومكان دينا                              |
| 174,        | کرائے پر لی ہوئی دُ کان کوکرایہ پردینا                 |
| ITT.        | سرکاری زمین قبضه کر کے کرایہ پروینا                    |
| 144.        | وڈیوفلمیں کرائے پردینے کا کاروبار کرنا                 |
| 174.        | كراية دار سے ایْدوانس لی ہوئی رقم كاشرى تھم            |
| ITΑ,        | عامب كرايددار سے آپ كوآخرت ميں حق فيلے كا              |
| IYA,        | کرایہ کے مکان کی معاہدہ فتنی کی سزا کیا ہے؟            |
| 144,        | كراية واركامكان خالى كرنے كے موض يميے كيتا             |
| 141,        | كراية داركا بلذيَّف خالى نه كرنا ناجا زنب              |
| 141.        | کسی کا مکان خالی نہ کرنایا ٹال مٹول کرنا شرعا کیسا ہے؟ |
| 124.        | کرایہ وقت پرادانہ کرنے پرجر مانہ پی نہیں               |
|             | اسکیم کی ٹیکسیاں کسی ہے کرایہ پر لے کرچلاتا            |
|             | دُ کان حجام کوکرامیه پر دینا                           |
|             |                                                        |

# فشطول كاكاروبار

| 127 | شطوں میں زیادہ دام دے کرحر بیروفر وخت جائز ہے                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 147 | ۔<br>شطوں پرگاڑیوں کا کاروبار کرنا ضروری شرطوں کے ساتھ جائز ہے                     |
|     | سلا کی مشین دو ہزار کی خرید کر دوسور و بے ماہانہ قسط پر ڈ معالی ہزار کی فروخت کرنا |

| 140               | تمن لا كه قيت كاركشا قسطول پر چارلا كه كاخريد نا                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140               | گاڑی کے ٹائر قسطوں پر فروخت کرنا                                                                                                                                                                                                                     |
| 141,              | فشطول کا کاروبارکرنے والول کا پییہ مجد پرلگانا                                                                                                                                                                                                       |
|                   | سمینی ہے اُدھار قسطوں پر کا ڑی خرید تا                                                                                                                                                                                                               |
|                   | ٹریکٹر ،موٹر وغیر ہ خریدنے کے لئے ایک لا کھ دے کرڈیڑھ لا کھتسطوں میں واپس لینا                                                                                                                                                                       |
| 141               | وس رویے کی نقد میں لی ہوئی چیزاً دھارتسطوں پرسورویے میں فروخت کرتا                                                                                                                                                                                   |
| IZA               | فشطول نے کاروبار کے جواز پرعلمی بحث                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | قبطار کئے پر قسط پر دی ہوئی چیز واپس لے لینا جا ترجیس                                                                                                                                                                                                |
|                   | قشطول کامسئله<br>مسلول کامسئله                                                                                                                                                                                                                       |
| ••••              | قسطوں پر گھریلوسا مان اس شرط پر فروخت کرنا کہ وقت ِمقرّر ہ پر قسط اوا نہ کی تو یومیہ جر مانہ ہوگا ، نیز وصولی کے لئے                                                                                                                                 |
| IA1"              | جانے کا کراہے وصول کرنا                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | فتطوں پر گھر بلوسا مان کی تجارت                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | قرض کے مسائل                                                                                                                                                                                                                                         |
| YA1               | مكان رئهن ركه كردقم بطور قرض لينا                                                                                                                                                                                                                    |
| IAA               | رقم أدهارد يتااوروالين زيازه لينا                                                                                                                                                                                                                    |
| IAA               | مروی رکھے ہوئے زیور بامر مجبوری فروخت کرنے کے بعد مالک آگیا تو اَب کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                       |
| 144               | گروی رکھے گئے مکان کا کراپہ لیٹا                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | ······································                                                                                                                                                                                                               |
| IA4,              | روں رہے ہے میں مقاطعہ یر دی ہوئی زمین براگر قرض دالاخر بداری کا دعویٰ کردے تو فیصلہ کیے ہوگا؟                                                                                                                                                        |
|                   | روں رہے ہے مان ہا کہ راہیہ ہوئی زمین پراگر قرض والاخریداری کا دعویٰ کردیے تو فیصلہ کیے ہوگا؟<br>دُ کان کے بدلے میں مقاطعہ پر دی ہوئی زمین پراگر قرض والاخریداری کا دعویٰ کردیے تو فیصلہ کیے ہوگا؟<br>ڈالرمیں لیا ہوا قرضہ ڈالر بی ہے اوا کرتا ہوگا   |
| 19+               | دُ کان کے بدلے میں مقاطعہ پر دی ہوئی زمین پراگر قرض دالاخریداری کا دعویٰ کردیے تو فیصلہ کیے ہوگا؟<br>ڈالرمیں لیا ہوا قرضہ ڈالر بی ہےادا کرتا ہوگا                                                                                                    |
| 19+               | دُ کان کے بدلے میں مقاطعہ پر دی ہوئی زمین پراگر قرض دالاخریداری کا دعویٰ کردیے قیصلہ کیے ہوگا؟<br>ڈالرمیں لیا ہوا قرضہ ڈالر بی ہےادا کرنا ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                   |
| 19+<br>19+        | دُ کان کے بدلے میں مقاطعہ پر دی ہوئی زمین پراگر قرض دالاخریداری کا دعویٰ کردیے تو فیصلہ کیے ہوگا؟<br>ڈالر میں لیا ہوا قرضہ ڈالر بی ہے اداکر نا ہوگا۔<br>امریکی ڈالروں میں لئے محیے قرض کی ادائیگی کیے ہو؟<br>سونے کے قرض کی واپسی کس طرح ہونی جاہئے؟ |
| 19+<br>19+<br>191 | دُ کان کے بدلے میں مقاطعہ پر دی ہوئی زمین پراگر قرض دالاخریداری کا دعویٰ کردیے قیصلہ کیے ہوگا؟<br>ڈالرمیں لیا ہوا قرضہ ڈالر بی ہےادا کرنا ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                   |

| ادھيارے پر جانور ديناؤرستنہيں                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صحابه کرامٌ غیرمسلموں ہے کس طرح قرض لیتے تھے؟                                                    |
| ہاؤی بلڈنگ فنانس کار بوریشن ہے قرض لے کرم کان بنا نا                                             |
| قرض کی رقم سے زائد لینا                                                                          |
| فشطوں پر <b>قرض لیناجا</b> ئرنبیں                                                                |
| قرض د ہے کراس پرمنا فع لینا جا ئرنہیں                                                            |
| مقروض کے گھر کھا نا پیتا                                                                         |
| قرض پرمنافع لیناسود ہے                                                                           |
| قرضے کے ساتھ مزید کو کی اور چیز لینا                                                             |
| قرض کی واپسی برزائدر <b>تم</b> دینا                                                              |
| قرض دیتے دفت دُ عا کی شرط لگانا                                                                  |
| قرض اُ تارنے کے لئے سودی قرضہ لینا                                                               |
| قرض کی ادا نیگی کس طرح کی جائے ، ڈالروں میں یارو پوں میں؟<br>                                    |
| دس سال قبل کا قرض کس حساب ہے واپس کریں؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| قومی قرضوں کا محناہ کس پر ہوگا؟<br>                                                              |
| وز ریاعظم کی خودروز کا راسکیم ہے قرض لینا                                                        |
| نام پتانہ بتانے والے کی مالی امداد کیسے واپس کریں؟                                               |
| ، .<br>نامعلوم ہندوؤل کا قرض کیسےاوا کریں؟                                                       |
| ،<br>مسلمان، ہندودُ کان داروں کا قرض کس طرح ادا کریں؟ جبکیدوہ ہندوستان میں تھے                   |
| قرض دہندہ اگر مرجائے اوراُس کے در <del>ثا یک</del> ی معلوم نہ ہوں تو کیا کیا جائے؟               |
| ا پیے مرحوم کا قرض کیسے ادا کریں جس کا قریبی وارث نہ ہو؟                                         |
| کیا ہندوؤں ہنکھوں کی طرف سے قرض صدقہ کرنے سے ادانہیں ہوگا؟                                       |
| ے۔<br>صاحبِ قرض معلوم نہ ہوتو اُس کی طرف ہے صدقہ کر دیا جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| بریر ہے۔<br>میسائی ہے قرض لیا،اب اُس کا کچھ پتانہیں، کیا اُس کی طرف سے صدقہ کیا جاسکتا ہے؟       |
| سود کی رقم قرض دار کوقرض اُ تارنے کے لئے وینا                                                    |
| للیٹ کی پنجیل میں وعدہ خلافی پرجر مانہ وصولنا شرعا کیسا ہے؟                                      |
|                                                                                                  |

مانتگے کی چیز کا حکم .

| r12         | رشوت کی رقم ہے کسی کی خدمت کر کے تواب کی اُمیدر کھنا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>71</b> ∠ | كيارشوت كامال أمور خير مي مر ف كرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ***         | ر شوت کی رقم نیک کاموں پرخرج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rr•         | سمینی کی چیزیں استعال کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rri         | کالج کے پڑیل کا اپنے ماتختو ل ہے ہم یے وصول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | إِنْ لَيْكُس كَيْ مُحْكِم كُورِ شُوت دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b> </b>    | محكمة فو ڈے راشی افسر کی شکایت افسران بالا ہے کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | متحن کواگرکوئی تخدد نے کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | هیکے دار کا افسر ان کورشوت دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ٹریفک پولیس والے اگر نا جائز تھک کریں تو اُن کورشوت دے کر جان چیٹرا نا کیسا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | سركاري كا زيال تعيك كرنے والے كامجورا" الف" يُرزے كى جكة ب كلمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | بس ما لك كامجبوراً يوليس والي كورشوت دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | منکے داروں سے رشوت لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | وفتری فائل دیکھانے پرمعاوضہ لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PP4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | بولیس کے محکے میں ملازمت کرنا شرعا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PF          | and the second s |
|             | رشوت لینے والے سے تما نف قبول کر تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rra         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | رکشا نیکسی ڈرائیوریا ہوٹل کے ملازم کو پچھر قم جھوڑ دینایا اُستاذ ، پیرکو ہدیددینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | مجور أرشوت دين والے كائكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ملاز من کے لئے سرکاری تخد جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | فیکٹری کے مزدوروں سے مکان کا نمبرخرید نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _           | خرید وفروخت کے متفرق م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| TTT                       | افیون کا کاروبارکیسا ہے؟                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| rrr                       | 3 4 5/6                                                        |
| rrr                       | واپسی کی شرط پر لی ہوئی چیز فروخت کرنا                         |
| TTT                       |                                                                |
| rrr                       | کیا ملازم آ دمی فارغ وقت میں بچوں کو نیوش پڑھا سکتاہے؟         |
| rra                       | اسكول ، كالج كے اساتذ ه كااہيے شاكر دوں كو ثيوش پڑھا تا        |
| rra                       | ویزے کے بدلے زمین رہمن رکھنا                                   |
| rry                       | ر شوت ہے کچی تو بے کرنے کا طریقتہ                              |
| rra                       | دُ وسرے کا جانوریا لنے کی اُجرت لینا                           |
| rr4                       | أجرت ب زائدر فم دین کافیشن                                     |
| * f* • .                  | بنجرز مین کی ملکیت                                             |
| rr1                       |                                                                |
| <b>F</b> [F]              | نا جا تز کمانی بچوں کو کھلانے کا گناہ کس پر ہوگا؟              |
|                           | کھلے میے ہوتے ہوئے کہنا:" نہیں ہیں"                            |
|                           |                                                                |
| r~r                       | کوچ بس کامن مانے ہوٹل پراشاب کر کے مفت کھانا کھانا             |
| rrr                       | ڈاک لغافیہ کارڈ وغیرومقرر وریث سے زیاد و پرفر وخت کرنا         |
|                           | محصول چنگی نددینا شرعا کیساہے؟                                 |
|                           | شاب ایک کی شری حیثیت اور جمعة السارک کے دن و کان کھولنا.       |
|                           | رکشا، جیکسی بومیکرائے پر چلانا                                 |
| אאץ                       | رکٹے کے میٹر کوغلط کر کے زائد میے لینا                         |
| rra                       | رکشا جیسی والے کامیٹرے زائد پیسے لینا                          |
| 700                       | اسمگانگ کرنے والے کو کپڑا فروخت کرنا                           |
| T/ 1                      | اسكانك كى شرى ميثيت                                            |
| rr1                       | استظروں ہے مال خرید کر فروخت کرنا                              |
| ، ، پینے کی مزدوری کرنا ۔ | سر کاری گوداموں سے چوری کی ہوئی گندم خرید تا، نیزید گندم لادنے |

| rra                           | اِنعام کی رقم کیے دین؟                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra                           | تمسى مشتبه ففحص كوہ تصيار فروخت كرنا                                                                           |
| rrq                           |                                                                                                                |
| ین گناہ ہے کیکن کمائی حلال ہے | ڈاکٹری کے لئے دیئے محتے جموٹے حلف نامے جمع کروانا شدیدتر                                                       |
| ra                            | كاروباركے لئے ملك ہے باہرجانا شرعاً كيسا ہے؟                                                                   |
| 7å1                           |                                                                                                                |
| •                             | كياا خبارات من كام كرنے والامفت من ملاہوا أخبار فروخت كرس                                                      |
|                               | شوچیں یا گفٹ وغیرو کی وُ کان کھولنا                                                                            |
| rar                           |                                                                                                                |
| ror                           |                                                                                                                |
| rar                           | ممینی کی اِ جازت کے بغیرا پی مبلہ کم نخواہ پر آ دمی رکھنا                                                      |
| ror                           | taran da antara da a |
| rar                           |                                                                                                                |
| ror                           | •                                                                                                              |
| rar                           |                                                                                                                |
| 700                           | _                                                                                                              |
| 700                           | •                                                                                                              |
| rat                           | •                                                                                                              |
| ray                           | •                                                                                                              |
| ra1                           |                                                                                                                |
| <b>76</b> 2                   | عرب ممالک میں کسی کے نام پر کاروبار کر کے اے کچھ میے دیتا                                                      |
| roz                           | •                                                                                                              |
| ran                           | -                                                                                                              |
| ني کي تخواه ليسکتا ہے؟        | •                                                                                                              |
| roq                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          |
| P7•                           | لیخ ٹائم میں کسی ذاتی کام ہے باہرجانا                                                                          |

| ۲۲۰                                     | کیا مورنمنٹ اوارے کا ملازم اِنچارج کی اجازت سے وقت سے پہلے جاسکتا۔                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| וויי                                    | افسرانِ بالا کے کہنے پر گھر بیٹھ کرتنخواہ وصول کرنا                                         |
|                                         | کام چورگ څخواه جا ترنېيس                                                                    |
|                                         | چھٹی والے دِن کی تخواہ اور او وَ رِثائم لینا                                                |
| ryr                                     | شرعی مسئله بتانے کی اُجرت لیمنا جا ترنہیں                                                   |
| rar                                     | زېردى مكان تكھواليناشرعا كيساہے؟                                                            |
| ryr                                     | اپی شادی کے کپڑے بعد میں فروخت کردیتا                                                       |
| <b>۲ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>            | اسکول کی چیزوں کی فروخت ہے اُستاد کا کمیشن                                                  |
| ראך                                     | بی ہوئی سرکاری دواؤں کا کیا کریں؟                                                           |
| 747                                     | فیکٹری لگانے کے لائسنس کی خرید وفروخت                                                       |
| r 1 0                                   | بینک کے تعاون سے ریڈ بو پر دی پروگرام پیش کرنا                                              |
| 710                                     | امانت کی حفاظت برمعاوضه لینا                                                                |
| P77                                     | ٹی وی کے پروگرام نیلام کھر میں شرکت                                                         |
|                                         | اگر کوئی سونے کی اُجرت ندد ہے تو کیا اُس کے سونے ہے اُجرت کی بفتدر لے کرا                   |
|                                         | ہوٹی کی ' نب 'لیناشر عاکیساہے؟                                                              |
|                                         | آ زاد گورتول کی خرید دفر وخت                                                                |
|                                         | شرط پر محور وں کا مقابلہ کرانے والے کی ملا زمت کرنا                                         |
|                                         | سن کے گرم کئے ہوئے تنور پراُس کے روٹیاں لگانے کے بعدروٹیاں لگانا                            |
|                                         | اسانسرائیم کے ڈرافٹ کی خریداری                                                              |
| r 4 9                                   |                                                                                             |
| r49                                     |                                                                                             |
| r                                       |                                                                                             |
| r_l                                     | '' پریس کارڈ''اخبار کی نوکری چھوڑنے کے بعد اِستعال کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| r41                                     |                                                                                             |
|                                         | ناب رور دائم لینے اور دِلانے والے کاشری تھم                                                 |
|                                         |                                                                                             |
| *************************************** |                                                                                             |

| r∠r  | کیا دفتری اوقات میں نماز اُواکرنے والا اُتنازیادہ دفت کام کرے گا؟          |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| r_r_ | د فتری اوقات میں نیک کام کرنا                                              |
| r_0  | يراه يْدنْ فندْ كَى رَمْ لِينا                                             |
|      | فلیٹ خرید کرداماد کے نام پراس شرط سے کیا کہ زندگی تک جھے اس کی آمدنی دے گا |
| 741  | لائبرىرى كى چورى شده كتابون كاكيا كرون؟                                    |

#### معاملات

| 766         | وفتركی اسٹیشنری کمرمیں استعال کرنا                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> ∠∠ | سركارى كوكله استعال كرنے كى بجائے اس كے چيے استعال كرلينا كيا ہے؟    |
| r_A         | سرکاری گاڑی کا ہے جا اِستعال                                         |
| r_A         | سمینی ہے سفرخرچ وصول کرنا                                            |
| r_9         | سرکاری ملبتی إیداد کا بے جا اِستعال                                  |
| rA•         | آرمی کے مریضوں کے لئے مخصوص دوائیاں ؤوسرے لوگوں پر اِستعال کرنا      |
|             | سرکاری بجٹ ہے بچی ہوئی رقم کا کیا کریں؟                              |
| *AI         | سركاري رقم كاب جااستعال جائز نبيس                                    |
| rai         | مور نمنث كے سلنڈر جووالد صاحب لے آئے تھے، بیٹا كیے واپس كرے؟         |
| rar         | سرکاری کاغذ ذاتی کاموں میں استعال کرنا                               |
| rar         | سرکاری قانون کےمطابق اگر ملازم مالک سے مراعات حاصل کرے تو کیاتھم ہے؟ |
| rar         | كاركن كى سالا نه ترقى ميں زكاوٹ ۋالنے والے افسر كائتكم               |
| rar         | ملازم کے لئے سرکاری اشیاء کا ذاتی اِستعال جائز نہیں                  |
| rar         | ڈ اکٹر کی کھی ہوئی دوائی کی جگہ مریض کے لئے طاقت کی چیزیں خرید تا    |
| rar         | چوری کی ہوئی سرکاری دوائیوں کا بدلہ کیسے اُتاروں؟                    |
| <b>የ</b> ለሶ | مورنمنٹ کے حکموں میں چوری شخص چوری سے برتر ہے                        |
|             | فارم اے کی فروخت شرعاً کیسی ہے؟                                      |
|             | بس كُندْ يكمرُ كا مُكث نه دينا                                       |

| جعلی کار ڈ اِستعال کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذاتی کام کے لئے سفر میں تعلیمی إ دارے کے کارڈ کے ذریعے رعایتی ٹکٹ اِستعال کرنا                           |
| ما لک کی اجازت کے بغیر چیز اِستعال کرنا                                                                  |
| ما لک کی اِ جازت کے بغیر پودے کی شاخ لینا                                                                |
| ساتھیوں کی چیزیں بغیراُن کی اِ جازت کے اِستعال کرنا                                                      |
| پرائی چیز ما لک کولوٹا ناضروری ہے                                                                        |
| چوڑیوں کا کاروبارکیساہے؟                                                                                 |
| مرد کے لئے سونے کی انگوشمی بنانے والا منار                                                               |
| غيرشرى لباس بيناشر عاكيها ہے؟                                                                            |
| درزی کامردوں کے لئے رہیٹمی کپڑاسینا                                                                      |
| لطیغه کوئی و داستان کوئی کی کمائی کیسی ہے؟                                                               |
| دفتری اُمور میں دیانت داری کے اُصول                                                                      |
| غلط عمر لكصوا كرملا زمت كي تنخواه لينا                                                                   |
| مقرّرشده تخواه سے زیادہ بذریعہ مقدمہ لینا                                                                |
| غیرحاضریاں کرنے والے ماسٹر کو پوری شخواہ لینا                                                            |
| غلط بیانی ہے عہدہ لینے والے کی تنخواہ کی شرعی حیثیت                                                      |
| اوورڻائم نکھوا نااوراس کی تخوا ولینا                                                                     |
| غلطاو درثائم کی تنخواه لینا                                                                              |
| سر کاری ڈیوٹی سیجے ادانہ کرنا قومی وملتی جرم ہے                                                          |
| ڈرائنگ ماسٹر کی ملازمت شرعا کیسی ہے؟                                                                     |
| غلط ڈاکٹری سر ٹیفکیٹ بنا نا جائز نہیں                                                                    |
| جعلی سر ٹیفکیٹ کے ذریعے حاصل تدہ ملازمت کا شرع تھم                                                       |
| نقل کر کے اسکالرشپ کا حصول اور رقم کا استعمال                                                            |
| اِمتحان میں نقل لگا کریاس ہونے والے کی تخواہ کیسی ہے؟                                                    |
| اِمتَحان مِين نقل كرنے كائتكم                                                                            |
| اِمتحان میں نقل کے لئے اِستعمال ہونے والے'' نوٹس'' فو ثو اسٹیٹ کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| <b>~••</b>             | جو ا داره عیس بجل ، پولیس والوں کو حصہ د ہے کر بجیت کرتا ہو، أس میں کا م کرنا   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ن كايغل كيما ہے؟       | جان ہو جھ کر بھل مگیس میلیفون کے بل دریہ سے بھیجنا تا کہ لیٹ فیس وصول ہو، ا     |
| F+I                    | بحل کے بل میں کئ ٹیکس شامل کر نا شرعا کیسا ہے؟                                  |
| <b>[*•</b> ]           | بحلی میس، ٹیلیفون کے بلوں میں زیادہ رقم لگا نا ، نیز اس کا ذیمہ دارکون ہے؟      |
| المرحب إيماني جائز ہے؟ | درخواست دینے کے باوجودا گربجل والے میٹر تبدیل نہ کریں تو کیا محلے والوں کی      |
| r • r                  | گیس کے بل پرجر مانہ لگانا شرعاً کیسا ہے؟                                        |
| f" • F                 | چوری کی بجل کے ذریعے چلنے والی موثر کے پانی سے پکا ہوا کھا نا کھا نا            |
| r•r                    | عیس بجل وغیرہ کے بل جان بو جھ کرلیٹ بھیجنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| F • F'                 |                                                                                 |
| ۳•۳                    | س سال کا'' بوائز فنڈ'' آئندہ سال کے لئے بچالینا                                 |
| r•r                    | پڑوی ہے بجلی کا <del>تار</del> لینا                                             |
| r•a                    | پی کمائی کا مطالبہ کرنے والے والدو بھائی کا خرچہ کا ثنا                         |
| F•1                    | قرضے کی نیت ہے چوری کر کے واپس رکھنا                                            |
| P • 7                  | کہیں ہے گری پڑی رقم ملے تو اُس کو کیا کریں؟                                     |
| F•4                    | بھین میں گری پڑی چیز ملی ، کھروالوں نے اپنے پاس رکھ لی ،اب کیا کیا جائے؟        |
| روی                    | سن کی چیزرہ جائے اور دو بارہ ملاقات بھی مشکل ہوتو اس کی طرف سے صدقہ ک           |
| r•4                    | عم شدہ چیز مالک کی طرف سے صدقہ کردی اور مالک آھیا تو کیا تھم ہے؟                |
|                        | گشده چیز کا صدقه کرنا                                                           |
|                        | هٔ کان پر جھوڑی ہوئی چیز وں کا کیا کریں؟                                        |
|                        | رائے میں پڑی معمولی چیزوں کا استعال کیسا ہے؟                                    |
|                        | رائے میں ملنے والے سونے کے لائٹ کو کیا کیا جائے؟                                |
|                        | گمشدہ کمری کے بچے کو کیا کیا جائے؟                                              |
|                        | گمشده چیز کی تلاش کا اِنعام لینا                                                |
|                        | گشده چیزاگرخودرکهنا چا بیل تواتی قیمت صدقه کردیں                                |
| PH                     | ·                                                                               |
|                        | شراب وخنز بریکا کھانا کھلانے کی نوکری جائز نہیں                                 |

71

| مبرست        | اپ کے سے ن اور ان ای از جدر م                                          |  |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ۳۱۱          | سور کا گوشت بیانے کی نوکری کرنا                                        |  |  |  |
| TIT          | زائدرقم لکھے ہوئے بل پاس کروانا                                        |  |  |  |
| TIT          |                                                                        |  |  |  |
|              | غیرقانونی طور پرکسی ملک میں رہنے والے کی کمائی اوراَ ذان ونمازکیسی ہے؟ |  |  |  |
| rir          | ھے سے دستبر دار ہونے والے بھائی کوراضی کرنا ضروری ہے                   |  |  |  |
| rir          | بڑے کی اجازت کے بغیر گھریا د کان ہے کوئی چیز لینا                      |  |  |  |
| T10          | ماں کی رضامندی ہے رقم لینا جائز ہے                                     |  |  |  |
| <b>716</b>   | کیا مجوراً چوری کرنا جائزہے؟                                           |  |  |  |
| FI1          | رنگ وروغن کی ہوئی دیوار پر مالک کی اِ جازت کے بغیر سیاہ روشنائی پھیرنا |  |  |  |
| <b>"</b> 17  | بیوی کو بیٹی ککھوا کرشادی کے لئے بیسے لینا، نیز اُن کا اِستعال         |  |  |  |
| <b>711</b>   | سنسي كىملكىتى زمين مين معد نيات نكل آئين توكون ما لك موكا؟             |  |  |  |
|              |                                                                        |  |  |  |
|              |                                                                        |  |  |  |
| سود          |                                                                        |  |  |  |
| PIA          | سودی کام کا تلاوت ہے آغاز کرنا بدترین گناہ ہے                          |  |  |  |
| PIA          | بينك كيمونوگرام بر" بهم الله الرحمٰن الرحيم' " لكهنا جا ترنبيس         |  |  |  |
| P19          | نفع ونقصان کےموجود ہ شراکتی کھاتے بھی سودی ہیں                         |  |  |  |
| <b>F</b> **• | ۲۲ ماه تک ۰ ۰ ارو پے جمع کروا کر، ہر ماہ تا حیات ۰ ۰ اروپے وصول کرنا   |  |  |  |
| <b>***</b>   | مبجد کے اکا وُنٹ پرسود کے چیوں کا کیا کریں؟                            |  |  |  |
| Pri          | سود کی رقم کے کاروبار کے لئے برکت کی دُعا                              |  |  |  |
| <b>P</b> 71  | كياوصول شده سود حلال موجائع الجبكه اصل رقم لي كرسميني بعار جائع؟       |  |  |  |
|              | لي الل اليس ا كا وَنت كا شرعي تَعَمّ                                   |  |  |  |
| <b>TT</b> 1  | سود کی رقم دِ بی مدرسه میں بغیرنیت صدقه خرج کرنا                       |  |  |  |
|              | •                                                                      |  |  |  |

ہوہ، بچوں کی پر وَرِش کے لئے بینک ہے سود کیے لے؟ خاص ڈیازٹ کی رُقوم کومسلمانوں کے تصرف میں کیے لایا جائے؟

سودکو بینک میں رہنے دیں ، یا نکال کرغر بیوں کو وے دیں؟

| ~~~                            | ڈیفنس سیونگ سر فیقلیٹ کے سود سے کاروبار کرنا شرعا کیسا ہے؟          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| rrr                            | نیشنل بدینک سیونگ اسکیم کا شرکی حکم                                 |
| rrr                            |                                                                     |
| rrr                            | نی صد کے حساب ہے منافع وصول کرنا سود ہے                             |
| rro                            | قرآن کی طباعت کے لئے سودی کاروبار                                   |
| rra                            | سمینی میں نفع ونقصان کی بنیا د پررقم جمع کروا کرمنا فع لینا         |
| rra                            | قرآن مجید کی طباعت کرنے والے ادارے میں جمع شدہ رقم کا منافع         |
| <b>PPY</b>                     | ۱۰ ہزارروپےنفتروے کر ۱۵ ہزارروپے کراید کی رسیدیں لینا               |
| rr∠                            | " اے بی آئی' اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانا                              |
| rr∠                            | تجارتی مال کے لئے بینک کوسود دینا                                   |
| rr∠                            | کسی ادارے یا بینک میں رقم جمع کروانا کب جائز ہے؟                    |
| PTA                            | پراویڈنٹ فنڈ پراضا فی رقم لینا                                      |
| وه جا زنے                      | ملاز مین کوجور قم پراویڈنٹ فنڈ میں سود کے نام سے ملائی ہوئی ملتی ہے |
|                                | پراویڈنٹ فنڈ کی رقم ہے سودی قرض لینا                                |
| ہے استعال میں نہ لا نا بہتر ہے | پراویڈنٹ فنڈ میں جو اِضافی رقم شامل کی جاتی ہے وہ جائز ہے، کیکن ا   |
| <b>PP</b> •                    | متعین منافع کا کارو ہارسودی ہے                                      |
| <b>PP</b> •                    | نوٹوں کا ہار پہنانے والے کواس کے عوض زیادہ پیسے دیتا                |
|                                | ریز گاری میں اُدھار جا ترنہیں                                       |
| PP1                            |                                                                     |
| mm!                            | بینک میں رقم جمع کروا تا جائز ہے                                    |
| <b>P</b> FI                    |                                                                     |
| <b>rr</b> r                    | بینک کے ذریعے باہر ہے مال منگوانا                                   |
| PPF                            | باہر کے بینکوں میں ا کا ؤنٹ ہو،تو کیا اُن ہے سود لے لیما چاہئے؟     |
| •                              | اگر کسی کو شخواہ لانے میں خوف محسوس ہوتو کیاوہ بینک کے ذریعے لے     |
| mm                             | كياغيرمسلموں ہے سودلينا جائز ہے؟                                    |

سود کی رقم رشوت میں خرچ کرنا ؤہرا گناہ ہے.

#### بنک وغیرہ ہے سود لینادینا

| -m/-        | سود کو حلال قرار دینے کی نام نہا دمجہ وان کوشش پر علمی بحث                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| -ra         | مضاربت كاكاروباركرنے والے بينك ميں رقم جمع كرانا                                        |
| -ra         | سود کے بغیر بینک میں رکھا ہوا بیر حلال ہے                                               |
| rrq         | مقرر ورقم مقرر ووقت کے لئے کسی کمپنی کودے کر مقرر ومنافع لینا                           |
| ج؟          | کیا میں گریجو ین کی رقم لے کر بینک میں رکھ کرسودلوں کیونکہ گورنمنٹ بھی تو سود ہی دے رہی |
| PP 4        | منافع کی متعین شرح پررو پیددیناسود ہے                                                   |
| rr•         | زَرِ صَانت پر سود لینا                                                                  |
| rri         | " سيونگ اكادُن " " نيشنل سيونگ سر فيفكيت " كے منافع كي شرى حيثيت                        |
| ۳۳۱         | " كريدث كاردْ" استعال كرنا شرعاً كيسائي؟                                                |
| rei         | بروزگار، گورنمنٹ سے سودی قرض لے یا پھر بھوکوں مرنا قبول کرے؟                            |
| rrr         | بینک کے سر شیفکیٹ پر ملنے والی رقم کی شرک حیثیت                                         |
| - المام     | سود کی تعریف                                                                            |
|             | •                                                                                       |
|             | سودکی رقم کامصرف                                                                        |
| rrr         | سود کی رقم ہے ہدید ینالیا جائز ہے یا ناجائز؟                                            |
| אאין        | سودکی رقم ہے بیٹی کا جہیز خرید تا جا ترجبیں                                             |
|             | شو ہرا گربیوی کوسود کی رقم خرج کے لئے دیووبال کس پر ہوگا؟                               |
|             | سود کی رقم کسی اجنبی غریب کودے دیں                                                      |
|             | سود کی رقم استعال کرنا حرام ہے ،تو غریب کو کیوں دی جائے؟                                |
|             | فروغ تعلیم کے لئے سودی ذرائع اِستعال کرنا                                               |
|             | سودكى رقم كارخير من ندلكا كي بلكه بغيرنيت صدقه كى غريب كود يرس                          |
| <b>~</b> ~/ | سه و کې قمران نه که لطور تنځه او د پروا                                                 |

T C 2

# بینک کی ملازمت

| ۲۴۸ | سودی اوارول میں ملازمت کا و بال نمس پر؟                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | بینک کے سودکومنافع قرار دینے کے دلائل کے جوابات                                                     |
| rar | كيا مجوراً رقم قومي بچت اسكيم من لكاسكتے بين؟                                                       |
| rar | سودے کیے بچاجائے جبکہ مسلمان ملک بھی ای نظام ہے نسلک ہیں؟                                           |
| rar | دوا کی والی کمپنی کی شخواه میں سود شامل نبیں ہوتا                                                   |
| -a  | کوئی محکمہ سود کی آمیزش سے پاک نہیں تو بینک کی ملازمت حرام کیوں؟                                    |
| rar | غیرسودی بینک کی ملازمت جائز ہے                                                                      |
| rar | زرى رتياتي بينك مين نوكري كرنا                                                                      |
| ror | بينك كي تخواه كيسي ہے؟                                                                              |
| rar | بینک کی ملازمت حرام ہے تو دُ وسری تنخوا ہیں کیوں جائز ہیں جبکہ وہ بھی سود سے گورنمنٹ اوا کرتی ہے؟   |
| roo | بینک ملاز مین ، پولیس ، کمشم ، واپڈ اوالوں کے بچوں کو ٹیوٹن پڑ <b>حا</b> نا                         |
| ray | بینک کی مختلف پانی بجلی جمیس منخوا موں کی ادائیگی کی خدمات انجام دینے والے کی نخواہ کیوں حرام ہے؟ . |
| Pay | کیا تصویر کھنچوانے کی طرح بینک کی ملازمت بھی مجبوری نہیں ہے جبکہ ؤوسری ملازمت نہیں ملتی؟            |
|     | بینک میں سودی کاروبار کی وجہ ہے ملازمت حرام ہے                                                      |
|     | بینک کی ملازمت کرنے والا گناہ کی شدت کو کم کرنے کے لیے کیا کرے؟                                     |
| raa | مینک کی تخواہ کے ضرر کو کم کرنے کی تمہیر                                                            |
|     | بینک کی ملازمت کی تنخواه کا کیا کریں؟                                                               |
|     | جس کی نوّے فیصدر قم سودگی ہو، وہ اب تو بہ س طرح کرے؟                                                |
|     | بینک میں ملازم ماموں کے گھر کھا نااور تخنہ لینا                                                     |
|     | بینک ملازم مسجد کے لئے گھڑی دیتو کیا کیا جائے؟                                                      |
| F4• | مینک میں ملازم عزیز کے گھر کھانے ہے بیچنے کی کوشش کریں                                              |
|     |                                                                                                     |
|     | بیمه پنی ،انشورنس وغیره                                                                             |
| P11 | جیمیه چی ،انسورس و عیره<br>بیمه اورانشورنس کا شری تھم                                               |
|     |                                                                                                     |

| F21                   | ہلال احرکی لاٹری اسکیم جوئے کی ایک شکل ہے                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
|                       | ہر ماہ سورو یے جمع کر کے پانچ ہزار لینے کی گھر بلوی اسکیم جائز ج |
|                       | ہر ماہ تین سودے کر ۹ ہزار کی کمیٹی وصول کرے باتی قسطیں نہدی      |
| r2r                   | ىرى «يمنك اسكيم كى شرعى حيثيت                                    |
| r_r_                  | بجبت سر شیفکیث اور بونث وغیره کی شرعی حیثیت                      |
| فع وصول كرتا          | الجمن کے ممبر کو قرض حسنہ دے کراس سے ۲۵ روپے فی ہزار منا         |
| r25                   | ممبرون کا اقساط جمع کروا کر قرعه اندازی سے اِنعام وصول کرنا      |
| F25                   | <u></u>                                                          |
| P24                   |                                                                  |
| F24                   |                                                                  |
| F24                   |                                                                  |
| <b>F</b> 44           |                                                                  |
| <b>F</b> ∠∠           | _                                                                |
| r                     | انعامی بونڈز کی رقم کا شرقی هم                                   |
| r 4 9                 |                                                                  |
| <b>F</b> 4 9          |                                                                  |
| FA•                   |                                                                  |
| <b>F</b> A•           |                                                                  |
| ΓΛ•                   |                                                                  |
| PAI                   |                                                                  |
| <b>"</b> AI           |                                                                  |
| TAI                   |                                                                  |
| <ul><li>ΓΛΓ</li></ul> | _ •                                                              |
| TAT                   |                                                                  |
| TAP                   | داروا کا کری کی ایک م ۱۵ می                                      |
| TAT                   | ر الربوعر قابعا م سود ہے و ہرجا سر در بعدون س ہے:                |

| <b>~</b> ^4  | پیقی رقم دینے والے کے کمیشن کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>-</b> 744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ^^           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | چندہ جمع کرنے والے کو چندے میں ہے فیصد کے حساب سے کمیشن وینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٨٨          | <i>4</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۸۹          | دلالی کی اُجرت لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۸۹          | <b>گاڑیاں فروخت کرنے کا کمیشن لینا</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٨٩          | سن كا مال فروخت كرنے كى ولا لى ليمًا ، نيز كيا اپنے لئے مال خريد نے پر دلا لى ليمًا جا مُز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r4•          | سمپنی کا کمیشن لینا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r9•          | إدارے کے سربراہ کا سامان کی خرید ریکمیشن لیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F91          | ممیشن کے لئے جموث بولنا جا تربہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rgr          | The state of the s |
| rqr          | استُور كيپركو مال كالميشن لينا جا تزنبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r9r          | كام كروانے كاكميثن لينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | یان اُ تاریے اور نیلام کرنے کا کمیشن لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r9r          | كيا فيكثرى كے يُرز في يدنے يا بنوانے ميں ملازم كميشن في سكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mar          | ڈرائیونگ کے جالان شدہ لائسنس جھڑانے کی دلالی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mar          | سرکاری افسران کا طے شدہ کمیشن لیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# وراثت ورثه کی تقتیم کا ضابطه اور عام مسائل

| <b>797</b> . | *************************************** | وم كرنا     | ٹ کو دراثت <i>ہے تح</i> | زارر |
|--------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------|------|
| ·            |                                         | , -         |                         |      |
| m94.         | یٹا ما کم حصبہ دیتا                     | ہے تح وم فر | مان اولا دکو جا ئیدا د  | افرا |

| ناخلف بیٹے کے نماتھ باپ اپن جائیداد کا کیا کرے؟                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| والدين كاكسي وارث كوزيا وه دينا                                            |
| کسی ایک دارث کوحیات میں ہی ساری جائیداددے دی تو عدالت کوتصرف کا اِختیار ہے |
| مرنے کے بعد إضافه شده مال بھی تقبیم ہوگا                                   |
| باپ کی ورا ثبت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے                                    |
| وُ وسرے ملک میں رہنے والی بٹی کا بھی باپ کی ورافت میں حصہ ہے               |
| ا کشےرہے والوں میں اگر کسی ایک نے مکان بنوایا تو وہ کس کا ہوگا؟            |
| بہنوں سے ان کی جائیداد کا حصد معاف کروا تا                                 |
| کیا جیزورا ثت کے جھے کے قائم مقام ہوسکتا ہے؟                               |
| ورا ثت کی جگه از کی کوجه بیر دینا                                          |
| ماں کی ورا شت میں بھی بیٹیوں کا حصہ ہے                                     |
| مرحوم کے بعد پیدا ہونے والے بیچ کا وراثت میں حصہ                           |
| اڑے اور لڑکی کے درمیان ورافت کی تقتیم                                      |
| والدين كي جائيداديس بهن بمائي كاحصه                                        |
| بما لَي بهنوں كاورا ثت كامسئله                                             |
| والمديالزكوں كى موجودگى بيس بهن بھاكى وارث نبيس ہوتے                       |
| مرحوم کی اولا د کے ہوتے ہوئے بہنوں کو پچھ نہیں ملے گا                      |
| مرحوم کے انتقال پرمکان اور مولیثی کی تقسیم                                 |
| ہوہ، تمن بیٹوں اور دوبیٹیوں کے درمیان جائیداد کی تقلیم                     |
| بیوہ، حیارلژ کوں اور حیارلژ کیوں کے درمیان جائیدا و کی تقتیم               |
| بيوه، بيثااورتين بينيوں كامرحوم كى درا ثت ميں حصه                          |
| بیوہ،ایک بیٹی، دو بیٹوں کے درمیان وراثت کی تقسیم                           |
| والد، بيوى الز كااور دولژكيوں بيس جائيدا دكي تقسيم                         |
| بیوہ ، میارہ بیٹے ، پانچ بیٹیوں اور دو بھائیوں کے درمیان وراثت کی تقتیم    |
| مرحوم کا قر ضہ بیٹوں نے ادا کیا تو وارث کا حصہ                             |
| والده، بیوه الزکول اورلز کی کے درمیان ورافت کی تقسیم                       |

| البات الراقة الرابية                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| بیوه، تنمن لژکوں ، ایک لژگی کا مرحوم کی وراثت میں حصہ<br>                        |
| بیوه ، دو بیپوْن اور چار بیٹیوں میں تر کہ کی تقسیم<br>                           |
| بيوه، والداور دوبيوْل مِن وراثت كَتْقْسِم                                        |
| مرحوم کی جائیداد کی تین لڑکوں ، تین لڑ کیوں اور بیوہ کے درمیان تغشیم<br>         |
| بیوہ، والدہ، والد، لڑکی ،لڑکوں کے درمیان ترکہ کی تقسیم                           |
| مرحومہ کے مال میراث کی تقسیم کس طرح ہوگی جبکہ ورثا ہٹو ہر، ۴ لڑ کے ، ۳ لڑ کیاں ج |
| ہاپ کی موجود گی میں بہن بھائی وارث نہیں ہوتے                                     |
| ار کیوں کو ورا ثت ہے محروم                                                       |
| ورا ثبت میں لڑ کیوں کا حصہ کیوں نہیں دیا جاتا؟                                   |
| ورا ہت میں لڑ کیوں کومحروم کرنا بدترین گنا و کبیرہ ہے                            |
| کیا بچیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے؟                                               |
| لڑ کیوں کو ورا ثت ہے محروم کرتا                                                  |
| ورا ثت سے محروم لڑکی کوطلاق دے کرؤوسر اظلم نہ کرو                                |
| حقوق والدين ما إطاعت أمير؟                                                       |
| نابالغ ، ينتم ،معذور،رضاعی اورمنه بولی او                                        |
| نابالغ بھائیوں کی جائیدا داینے نام کروانا<br>- سه                                |
| يتيم بخيجي كووراثت ہے محروم كرنا                                                 |
| رضا کی بیٹے کا درا ثت میں حصہ بیں                                                |
| كيالے پالك كوجائيدادے حصہ ملے گا؟                                                |
| منه بولی اولا د کی وراثت کاحکم                                                   |
| کیا ذہنی معذور بچے کوبھی وراثت دینا ضروری ہے؟                                    |
| معذور بيچ كاوراڅت ميں حق                                                         |
| مد ت تك مفقو دالخبر رہنے والے لڑ كے كاباب كى ورافت ميں حصه                       |
|                                                                                  |

## سو تبلياع ومين تقسيم وراثبت كيمسائل

| عويية الرفايل يم وراحت يصل ل |                                                                                                                                      |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| rrs                          | متو فیدکی جائیداد، بیٹے ہٹو ہرِ ٹانی ،اولا د ، والداور بھائی کے درمیان کیسے تنسیم ہوگی ؟                                             |  |
| ۳r٦                          | دو بیو بوں کی اولا دمیں مرحوم کی ورافت کیسے تقسیم ہوگی؟                                                                              |  |
| rf2                          | بیوہ ،سوتیلی دالعہ ، والعہ ، مِما سُیوں اور بیٹے کے درمیان وراثت کی تقسیم                                                            |  |
| ۲۲۷                          | وُ وسری جگہشادی کرنے والی والدہ، بیوی اور تین بہنوں کے درمیان وراثت کی تقسیم                                                         |  |
|                              | ہبہ میں ورا ثب کا اِ طلا ق <sup>ن</sup> ہیں ہوتا                                                                                     |  |
| rra                          | سوتیلے بیٹے کا باپ کی جائیداد میں حصہ                                                                                                |  |
| rrq                          | سوتیلی مان اور بینے کا درافت کا مسئلہ                                                                                                |  |
| ٣r٠                          | مرحوم کے ترکہ میں دونوں بیو یوں کا حصہ ہے                                                                                            |  |
| ۲۳۱                          | دو ہیو بوں اور ان کی اولا د میں جا ئیداد کی تقسیم                                                                                    |  |
| rri                          | والده مرحومه کی جائیدا دمیں سوتیلے بہن ہمائیوں کا حصہ بیں                                                                            |  |
| rrr                          | مرحوم کی میراث سو تیلے باپ کوئبیں ملے گی                                                                                             |  |
| rrr                          | والدمرحوم کاتر که دو بیو یوں کی اولا دمیں تقسیم کرنا                                                                                 |  |
| ساسم                         |                                                                                                                                      |  |
| ۳۳۳                          | تمن شادیوں والے والد کا ترکہ کیے تقسیم ہوگا؟                                                                                         |  |
| ጥ <b>ተ</b>                   | دُ وسری شادی کے بعد پہلی بیوی کی اولا دکوورا ثت ہے محروم کرنا                                                                        |  |
|                              |                                                                                                                                      |  |
| کا حصہ                       | تر كه ميں بھائى ، بہن ، جينيجے ، جيا ، پھو پھى وغير ہ                                                                                |  |
| /                            | مر کہ میں بھائی ، بہن ، جینیج ، جیا، پھو پھی وغیرہ ا<br>مرحوم کے تین بھائیوں ، تین بہنوں اور دولڑ کیوں میں ترکہ کی تقسیم کیسے ہوگی ؟ |  |

بے اولا دیجو پھی مرحومہ کی جائیداد میں بیجیتی کی اولا د کا حصہ نا نائے رکے کا حکم ..... rr2.....

مرحوم کی ورا ثبت کے مالک بھتیے ہوں گے نہ کہ بھتیے ال

مرحومه کی جائد اد کی تقسیم کیسے ہوگی جبکہ قریبی رشته دار نه ہوں؟

تجينيج وراثت مِن حقّ دار مِن .. rr9.....

غیر شادی شده مرحوم کی وراثت، چیا، پھوپھی اور مال کے درمیان کیسے تقسیم ہوگی؟

| rrq           | بہن بھیجوں اور بھانجوں کے درمیان وراثت کی تقسیم                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۰ اس          | بیوی الڑکوں اورلڑ کیوں کے درمیان ورافت کی تقسیم                                 |
| ۳۳۱           | بیوہ، بھائی، تمن بہنوں کے درمیان جائداد کیے تقسیم ہوگی؟                         |
| ۳ <b>۳</b> ۲  | بیوہ، والدہ اور بہن بھائیوں کے درمیان ورافت کی تقتیم                            |
| ~~r           | بیوہ، والدہ، جاربہنوں اور تین بھائیوں کے درمیان مرحوم کا در شکیے تقسیم ہوگا؟    |
| <u> </u>      | مرحوم کی جائیداد، بیوه ، مال ،ایک ہمشیرہ اورایک جیا کے درمیان کیتے تقسیم ہوگی ؟ |
| ۳ استان المام | مرحوم کی وراثت میں بیوہ اور <b>بم</b> ائی کا حصہ                                |
| الم الم الم   | بہن بمجتبجوں اور بمتیجیوں کے درمیان ورافت کی تقسیم                              |
| ۳ (۳ <u></u>  | ہے اولا دمرحوم ماموں کی وراثت میں بھانجوں کا حصہ                                |
|               | بعائی کے ترک کی تقسیم                                                           |
| ۳r۵           | غیرشا دی شده مخص کی تقسیم ورا ثت                                                |
|               |                                                                                 |

## والدين كى زندگى ميں فوت شده اولا د كا حصه

| LL4 | قالون وراقت ميل ايك شبه كااز اله                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٧ | شریعت نے پوتے کو جائیداد سے کیوں محروم رکھاہے؟ جبکہ وہ شفقت کا زیادہ ستحق ہے!    |
| ۳۳۸ |                                                                                  |
| ۳۵۰ | داداکی وصیت کے باوجود ہوتے کووراثت سے محروم کرنا                                 |
| ۳۵٠ | یوتے کودا داکی وراشت ہے محروم کرنا جائز نہیں ، جبکہ دا دانے اس کے لئے وصیت کی ہو |
| rai | واداکی ناجائز جائداد بوتوں کے لئے بھی جائز نہیں                                  |
| ۳۵۱ | جائيداد کي تقسيم اور عائلي قوانين                                                |
| ror | والد کے ترکہ کی تقسیم سے قبل بیٹی کا انقال ہو گیا تو کیا اسے حصہ ملے گا؟         |
| rar | مرحوم کی وراثت بہن، بیٹیوں اور پوتوں کے درمیان کیے تقسیم ہوگی؟                   |
| rar | والدے پہلے فوت ہونے والے بیٹے کا والد کی جائر ادمیں حصہ بیں                      |
| ror | لڑکوں ہاڑ کیوں اور پوتوں کے درمیان وراشت کی تقسیم                                |
| ror | تجہیزو تکفین ، فاتحہ کاخرچہ ترکہ ہے منہا کرتا                                    |
|     |                                                                                  |

| فبرست                                              | rr                                    | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد ہفتم)                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| raa                                                | ,,,,,                                 | مرحومه کی جائداد، ورثاء می کیے تقسیم ہوگی؟               |
| raa                                                |                                       | مرحومه کا ورث بینیوں اور پوتوں کے درمیان کیے تقسیم ہوگا؟ |
| ra1                                                | مِن                                   | مرحوم ہے بل انتقال ہونے والی لڑ کیوں کا وراثت میں حق نب  |
| ۲۵۳                                                | ں                                     | باپ سے پہلے انتقال کرنے والی لاکی کا ورافت میں حصر نہیر  |
| ۲۵٦                                                |                                       | نواسها درنوای کا دراثت میں حصیہ                          |
| مورث کی زندگی میں جائیداد کی تقشیم                 |                                       |                                                          |
| raa                                                | •                                     | _                                                        |
| ran                                                |                                       |                                                          |
| ra1                                                |                                       |                                                          |
| ra9                                                |                                       |                                                          |
| نین کا ہوگا<br>نین کا ہوگا                         |                                       | ا جائيداد بين حصه                                        |
|                                                    |                                       |                                                          |
|                                                    |                                       | مبه کی واپسی دُرست نبیس<br>مدم عرص مدان سادی می تقشیسی   |
|                                                    | ••••                                  | زندگی میں جائیدادلز کوں اورلز کیوں میں برابرتقسیم کرتا   |
| 74F                                                | •••••                                 | ا زغری شن کر که می هم                                    |
| יידין                                              |                                       |                                                          |
| r 4r                                               |                                       | · ·                                                      |
| <sup>1</sup> · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ا پل سیات مان جا سیراد ک جنت سے اولادو کیم مرن جا        |
| ومهر کے حق دار                                     | •                                     |                                                          |
| P 17                                               |                                       |                                                          |
| ·                                                  | ****************                      | لا ولدمتو فیہ کے مہر کا وارث کون ہے؟                     |
| r 11                                               | لون ہوگا؟                             | یوی کے مرنے کے بعداس کے مبراور دیگر سامان کاحق وار       |
| ۲۹۷                                                |                                       | مرحومه كاجهز ورثاء من كيتقسيم بوكا؟                      |

| فبرست        | ۳۳                                      | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد ہفتم)                                         |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| /° 1Λ        |                                         | مرحومه کا جہیز ،حق مہر دارتوں میں کیسے تقسیم ہوگا ؟                         |
| M44          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حق مهرزندگی میں ادانه کیا ہوتو وراثت میں تقسیم ہوگا                         |
| ۳ <b>٦٩</b>  |                                         | مرحومه کاز بور بھتیج کو ملے گا                                              |
| ٣٤٠          |                                         | ماں کے دیئے ہوئے زیور میں حقِ ملکیت                                         |
| r-4•         |                                         | حق مہر میں دیئے ہوئے مکان میں شوہر کاحق وراثت                               |
| r41          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | مرحومه کی چوڑیوں کا کون وارث ہوگا؟                                          |
| r21          | ى كرنا كيسا ہے؟                         | مرحومہ کے چھوڑے ہوئے زیورات سے بچوں کی شادیال                               |
|              | نقتیم میں ورثاء کا تناز ،<br>م          | جا سُدا د کی<br>مرحوم کے بیتیجے بہتیجیاں اوران کی اولا د ہوتو ورافت کی تقیم |
| ۳ <b>۷</b> ۳ | · ·                                     | شوہر کا بیوی کے نام مکان کرنا اور سسر کا دھو کے سے اپنے                     |
| r_r_         | •                                       | مرحوم كا قرضه الركسي يربهوتو كيا كوئي ايك وارث معاف كر                      |
|              | •                                       | والدى طرف ہے بينى كومكان كے ' ہبدنا ہے ' ميں اس ك                           |
|              |                                         | مائيون كاباپ كى زندگى مين جائيداد پر قبعند                                  |
| ۲۷٦          |                                         | بھائی، بہنوں کے درمیان شری ورثہ پر تنازع                                    |
| ٣٧٧          | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | موروثی مکان پر قبضے کے لئے بھائی، بہن کا جھڑا                               |
| ۳۷۸          | شم                                      | بمائی، بہنوں کا حصہ غصب کر کے ایک بھائی کا مکان پر قبہ                      |
| rz9          | ••••••                                  | والدين كى جائيدادى بېنول كوكم حصددينا                                       |
| ۳۸•          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | جا سُدِا دمِس بیٹیوں اور بہن کا حصہ                                         |
| ۳۸۱          | اَلگا لَی جائے؟                         | بارہ سال پہلے بہنوں کے قبعنہ شدہ حصے کی قبہت کس طرح                         |
| ζVI          |                                         | جائدادے عاق کروہ بنے سے باپ کا قرضہ ادا کروانا                              |
| ۳۸r          |                                         | والدصاحب كي جائداد پرايك بينه كا قابض موجانا                                |
|              |                                         | والدين كى وراثت سے ايك بھائى كومحروم ركھنے والے بھا                         |
| rar          | ••••••                                  | حصہ داروں کو حصہ دے کرمکان سے بے دخل کرنا                                   |
| rar          | ••••                                    | مرحوم کے مکان پر دعویٰ کی حقیقت                                             |

بوی کی جائیداد سے بچوں کا حصہ شوہر کے پاس رہے گا

|             | اس پلاٹ کاما لک کون ہے؟                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۵         | مرحوم کا اپنی زندگی میں بہن کودیئے ہوئے مکان پر بیوہ کا دعویٰ                    |
| ۳۸٦         |                                                                                  |
| ۲۸ <u>۷</u> | مرحومه کاتر که خاوند، مال باپ اور بیٹے میں کیے تقسیم ہو؟                         |
| ۳۸۸         | واداك جائداد ميں پيوپيمي كاحصه                                                   |
| <u> </u>    | واوا کے ترکہ میں واوی کے چھاڑاو بھائی کا حصہ                                     |
| ۳۸۹         | مرحوم کی ورافت کیسے تقتیم ہوگی؟ جبکہ ور ٹاء میں بیوہ باز کی اور جار بہنیں ہول    |
|             | مردے کے مال سے پہلے قرض اداہو گا                                                 |
| <b>[79]</b> | جٹے کے مال میں والد کی خیانت                                                     |
| rqr         | بيوه كے مكان خالى نه كرنے كاموتف                                                 |
| r9r         | تر کہ میں ہے شاوی کے اِخراجات نکالنا                                             |
| r 9r        |                                                                                  |
| r 9r        | کیا میراث کا مکان بہنوں کی اجازت کے بغیر بھائی فروخت کرسکتا ہے؟                  |
|             | وراثت کے متفرق مسائل                                                             |
| r95         | معتوله کے وارثوں میں مصالحت کرنے کا مجاز بھائی، والعده یا بیٹا؟                  |
|             | كيااولادك نام جائيدادوقف كرناجا تزع؟                                             |
|             | مشترک مکان کی قیمت کا کب سے اعتبار ہوگا؟                                         |
| M44         | ترکہ کا مکان کس طرح تقسیم کیا جائے جبکہ مرحوم کے بعداس پرمز پرتغیر بھی کی گئی ہو |
| M94         | اپنے پیمے کے لئے بہن کو نامز دکرنے والے مرحوم کا ورثہ کیے تقسیم ہوگا؟            |
| M94         | والدكے فروخت كرده مكان پر بينے كادعوىٰ                                           |
| ۳۹A         | اولا دے مال میں والدین کا تصرف کس صد تک جائز ہے؟                                 |
| ۲۹۸         | سلے سے علیحدہ ہونے والے بیٹے کا والد کی وفات کے بعد ترکہ میں حصہ                 |

مرحوم شو ہر کا ترکدا لگ رہنے والی بیوی کو کتنا ملے گا؟ نیز عدت کتنی ہوگی؟

### جہاداورشہید کے اُحکام

| ۵19 <sub>.</sub> | اسلام میں شہادت نی جیل اللہ کا مقام                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| orr.             | جہاد کب فرضِ عین ہوتا ہے؟ اور کب فرضِ کفایہ؟                                                 |
| orr.             | '' جہاد فی سبیل اللہ'' و'' قبال فی سبیل اللہ'' میں ہے فرض عین اور فرضِ کفایہ کون ساہے؟       |
| ۵۳۳.             | كيا جباد كى ثريننگ كے لئے افغانستان يائشميرجا ناضرورى ہے؟                                    |
| orr.             | كياجهاداً ركان خسه مين شامل هي؟                                                              |
|                  | جب جہاد کے حالات ہوں تو اس کے بغیر نیک اعمال کی قبولیت                                       |
| orr.             | موجوده دور میں کس طرح جہاد میں شریک ہو کیتے ہیں؟                                             |
| ٥٣٥.             | طالبان کی حکومت اورمخالفین کا شرگ تھم                                                        |
| oro.             | طالبان کی طرح مسلمان کامسلمان ہے لڑتا کیسا ہے؟                                               |
| oro.             | طالبان کا جبادشری جہاد ہے                                                                    |
| oro.             | طالبان اسلامی تحریک                                                                          |
|                  | جهادِا <b>نغانـــّا</b> ن                                                                    |
|                  | کیا طالبان کا جہاد شرعی جہاد ہے؟                                                             |
|                  | حکومت کے خلاف ہنگاموں میں مرنے والے اور افغان حجمایہ مارکیا شہید ہیں؟                        |
|                  | إسرائيل كےخلاف لڑنا كيا جہاد ہے؟                                                             |
| ara.             | شہید کی تعریف نیزلسانی فسادات میں مارے جانے والوں کوشہید کہنا                                |
|                  | '' شهید'' کامنعبوم اورأس کی أقسام                                                            |
| ۰.               | شہید کون ہے، مارا جانے والا یا سزامیں بھانسی و یا جانے والا؟                                 |
| ۵۳٠.             | ا پی مدافعت یا مال کی حفاظت میں مارا جانے والا شہید ہے                                       |
|                  | ۔<br>کیاظلماً مسلمان کے ہاتھوں قبل ہونے والابھی جنت میں جائے گا؟                             |
|                  | کیا ہے گنا ہ آل کیا جانے والا آ دمی بھی شہید ہے؟                                             |
|                  | مقتول شیعه ا <sup>ف</sup> ناعشری کوشهبید کهنا                                                |
| orr.             | کیا دومما لک کی جنگ اور بم دھاکوں ہخریب کاری کے واقعات میں ہلاک ہونے والے بھی شہید ہوتے ہیں؟ |
|                  |                                                                                              |

| کیا جرائم پیشہ افراد سے مقالبے میں مارا جانے والا پولیس اہلکارشہید ہے؟ نیز حکمرانوں یاافسرانِ بالا کی حفاظت میں |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مارے جانے والے کاشری تھم                                                                                        |
| جب شہید کو زندہ کہا گیا ہے تو پھراس کی نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ہوی دُوسرانکاح کیوں کرتی ہے؟               |
| شہید کی طرح نبیوں ،صدیقوں کومردہ کہنے کی ممانعت کیوں ہے؟                                                        |
| كيابنكامول مين مرنے والے شهيد بين؟                                                                              |
| افغانستان كي المرادكرنا                                                                                         |
| تشميري مسلمانوں کی إمداد                                                                                        |
| جهاديس ضرور حصه لينا جا بيئ                                                                                     |
| والدين كى إجازت كي بغير جهاديس جانا                                                                             |
| والدین کی نافر مانی کر کے جہاد پر جانا                                                                          |
| جہاد کے لئے والدین کی إجازت                                                                                     |
| والدین کی إجازت کے بغیر جہاد پر جانا                                                                            |
| ا فغانستان، بوسنبیا، کشمیر، فلسطین جہاد کے لئے جانا                                                             |
| تبلغ میں نکلنے کی حیثیت کیا ہے؟                                                                                 |
| کیا تبلیغ میں نکلنا مجمی جہاد ہے؟                                                                               |
| گھر والوں کوخرج دیئے بغیر تبلیغ میں جانے والوں کا شرگ تھم<br>۔                                                  |
| غلبهٔ دِین کس طرح ہے آتا ہے؟                                                                                    |
| تبلیغی جماعت اور جهاد                                                                                           |
| تبلنج میں نکلنا افضل ہے یا جہاد میں جانا                                                                        |
| تبليغ اور جهاد                                                                                                  |
| تقوى اور جہاد                                                                                                   |
| إسلام مين لونڈى كاتضور                                                                                          |
| إسلام ميں باندى كاتفور                                                                                          |
| کیا اَب بھی غلام ،لونڈی رکھنے کی اِ جازت ہے یا بیٹھممنسوخ ہو چکا ہے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| کنیزوں کا تھم                                                                                                   |
| اس دور مین شرعی لوند یون کا تصور                                                                                |

| لونڈ بوں پر پابندی حضرت عمر رضی اللہ عند نے لگائی تھی؟          |
|-----------------------------------------------------------------|
| سياست                                                           |
| اسلام میں سیاست کا تصور                                         |
| دِینِ اسلام کون می سیاست کی اِ جازت دیتا ہے؟                    |
| كيا إنتخابات صالح إنقلاب كاذريعه بين؟                           |
| عورت کی سر براہی پرعلماء و دانشور خاموش کیوں ہیں؟               |
| عورت کی سر براہی                                                |
| عورت کی سربراہی جناب کوڑنیازی کے جواب میں                       |
| جناب کوثر نیازی صاحب کے لطائف                                   |
| کیاموجودہ حالات مورت کوسر براہ بنانے کی وجہ ہے ہیں؟             |
| آ زاد خیال نمائندوں کی حمایت کرنا                               |
| مسلمان ملک کا سربراه جوشر بعت نا فذنه کرے اس کا کیاتھم ہے؟      |
| جوشر بعت نافذنه کرے ایسے حکمران کو ہٹانے کے لئے کیا مناسب کاررو |
| تو م کوا خلاتی تابی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لئے حکومت کوکم |
| مهاجرين يااولا دالمهاجرين؟                                      |
| '' جمهوریت''اس دور کاصنم اکبر                                   |
| أولوالامر كي اطاعت                                              |
| اسلامی نظام کے نفاذ کا مطلب                                     |
| کیا اِسراف اور تبذیر حکومت کے کاموں میں بھی ہوتا ہے             |
| ا ہے پہندیدہ لیڈر کی تعریف اور مخالف کی ٹر ائی بیان کرنا        |
| بدکارکو ندہبی منصب دینا قیامت کی علامت ہے                       |
| ووث كاوعده پورا كريں يانہيں؟                                    |
| مرة جهطريقِ إنتخاب اور إسلامي تعليمات                           |
|                                                                 |

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

## خرید وفروخت اور محنت مزدوری کے اُصول اور ضابطے

### تجارت میں منافع کی شرعی صد کیا ہے؟

سوال:... بنجارت میں منافع کس قدر جائز ہے؟ اس کی حدِشر کی متعین ہے یانہیں؟ جواب:... نہیں! منافع کی حد تو مقرر نہیں ہے، البتہ بازار کی عام اور متعارف قیمت سے زیادہ وصول کرنا اور لوگوں کی مجوری سے غلط فائدہ اُٹھانا جائز نہیں۔ (۲)

(١) عن أبي سعيد قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: لو قوّمت لنا سعرنا، قال: إنّ الله عو

المقوّم أو المسقر اني لأرجوا أن افارقكم وليس أحدكم يطلبني بمظلمة في مال ولًا نفس. (مسند أحمد ج:٣٠) ص: ٨٥). وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! قد غلا السعر فستقر لناء فقال: إن الله هو المستِّر، القابض الباسط الرازق. (سنن ابن ماجة ص: ٩٥١، ابواب التجارات). أيضًا: ولا يسعر حاكم لقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق" إلَّا إذا تعدى الأرباب عن القيمة تعدينا فاحشًا فيسعر بمشورة أهل الرأى. (النو المختار مع رد الحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع ج: ٢ ص: • • ٣). ومن اشترى شيئًا وأغلى في ثمنه فباعه مرابحة على ذالك جاز. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إذا زاد زيادة لا يصفابين النباس فيهنا فإلى لا أحب أن يبيعه مرابحة حتّى يبين ...... والأصل أن عرف التجار معتبر في بيع المرابحة. (فتاوي عالمگيري ج ٢٠٠٠ ص: ١ ٢١، كتاب البيوع، الباب الرابع عشر في المرابحة والتولية، طبع رشيديه كولته). (٢) عن على ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: ميأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: "ولا تنسوا الفضل بينكم" ويباع المضطرون، قد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ...إلخ. (سنن أبي داؤد، ج: ٣ ص: ٣٣ ا، بناب بينع النصنطر، طبيع امتداديه ملتان). أيضًا: وفي إعلاء السّنن ج: ٣ ا ص: ٢٠٥ (كتاب البيوع، باب النهي عن بيع المضطر، تحت هذا الحديث) ...... قال الشامي: وهو أن يضطر الرجل إلى طعام وشراب أو غيرها، ولا يبيعه البالع إلّا بأكثر من ثمنها بكثير، وكذلك في الشراء منه ..... مثال البيع المضطر أي بأن اضبطر إلى بيبع شيء من ماله ولم يرض المشترى إلّا بشرائه بدون لمن المثل بغبن فاحش، ومثاله لو ألزمه القاضي يبيع ماله لإيضاء دينه أو ألزم الذمي يبيع مصحف أو عبد مسلم ونحو ذالك انتهلي. (بلال الجهود ج:٣ ص:٢٥٢). فيه أيضًا ما قال الخطابي: إن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جائز في الحكم ولا يفسح، إلَّا أن سبيله في حق الدِّين والمروءة ان لَا يهاع على هذا الوجه، وان لا يقتات عليه بماله وللكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له في ذالك بلاغ اهد وأيضًا: قال ابن عابدين: التسعير حضر معنى، لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة. (ود المحتار ج: ٢ ص: ١٠٣).

### کیااسلام میں منافع کی شرح کاتعین کیا گیا ہے؟

سوال: ... میں جناب کی توجا کی انجائی اہم مسلے کی طرف مبذول کر انا چاہتا ہوں جس کی وجہ ہے آج کل عام لوگ بہت زیادہ پر بیثان ہیں۔ مسلدیہ ہے کہ اگر کوئی وُکان دار کسی چیز پر جتنا زیادہ بھی منافع وصول کرے، آیا وہ شرق طور پر وُرست ہے؟ مثلاً ایک کپڑے کا بیو پاری دس رو پے گزیمی فروخت کرتا ہے، تو کیا اس طرح اصل آلک کپڑے کا بیو پاری دس رو پے گزیمی منافع کی صورت میں وصول کرنا وُرست ہے؟ یہی مثال میکینکوں کی ہے، مثلا اگر کوئی شخص اپنی گھڑی کسی میں میلینک کے پاس ٹھیک کروائے ہے جاتا ہے تو وہ میکینک گا بک کے انجانے پن کا ناجائز فائدہ اُٹھاتے ہوئے اس ہے ہیں، میکینک کے پاس ٹھیک کروائے کے لئے جاتا ہے تو وہ میکینک گا بک کے انجانے پن کا ناجائز فائدہ اُٹھاتے ہوئے اس ہے ہیں، چاہیں رو پے بوٹر لیتا ہے، جبکہ اصل نقص چاہے دو چار رو پے کا ہو، اور گھڑی ٹھیک کرنے میں میکینک کا وقت چاہے دو چار منٹ بی کیوں نہ صرف ہوں، تو کیا اس کی یہ کمائی جائز ہے؟ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور اس طرح کسی کی ناجائز کھال اُتار نے کی اجازت کمی نیمین کی کا کیا طریقہ کارہے؟

جواب: ... شریعت نے منافع کاتعین نبیں فر مایا کہ اتنا جا اور اتنا جا ترنبیں ، تا ہم شریعت صریح ظلم کی اجازت نبیں ویق (جے عرف عام میں'' جیب کا ٹنا'' کہا جاتا ہے )'' جو محض ایسی منافع خوری کا عادی ہواس کی کمائی سے برکت اُٹھ جاتی ہے، اور صوحت کو اِختیار دیا گیا ہے کہ منصفاند منافع کا ایک معیار مقرر کرکے زائد منافع خوری پر پابندی عائد کردے۔

### حدیث میں کن چھے چیزوں کا تباد لے کے وقت برابراورنفذہونا ضروری ہے؟

سوال:...میں نے ایک حدیث تی جس میں چنداشیاء کا ذکر ہے،اس کوخریدتے وقت بینی ضروری ہے کہ برابر برابراس کا بدل دے اور اس وقت بینی منروری ہے کہ برابر برابراس کا بدل دے اور اس وقت بینی ہاتھے،ی ہاتھے،ی ہاتھے اور اس کے دور کے جس اس اس میں ہوجاتی ہے۔ براہ مبریانی اس تسم کی کوئی ہے؟ اور اگر کوئی محض ان شرطوں کا لحاظ نہیں کرتا تو وہ خرید وفر وخت حرام کے درجے میں داخل ہوجاتی ہے۔ براہ مبریانی اس تسم کی کوئی

<sup>(</sup>۱) قبال ابن عابدين: التسعير حج معنى، لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة. (رد المتار ج: ٢ ص: ١٠٠). ومن اشترى شيئًا وأغلى في ثمنه فباعه مرابحة على ذالك جاز وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إذا زاد زيادة لا يتغابن الناس فيها فإني لا أحب أن يبيعه مرابحة حتى يبين. (عالمگيري ج: ٣ ص: ١٢١، كتاب البيوع، الباب الرابع عشر في المرابحة).

<sup>(</sup>٢) عن حكيم ابن حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. (رواه النسائي ج: ٢ ص: ٢ ١ ٢، كتاب البيوع).

<sup>(</sup>٣) ولا يسعر حاكم إلّا إذا تعدّى الأرباب عن القيمة تعديًا فاحثًا فيسعر بمشورة أهل الرأى (تنوير الأبصار ج: ٢ ص: ٣٠٠ كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع." وأيضًا: واعلم أنه لا رد بغين فاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين في ظاهر الرواية وبه أفتى بعضهم مطلقًا كما في القنية ثم رقم وقال ويفتى بالرد دفقًا بالناس وعليه أكثر روايات المضاربة وبه يفتى شم رقم وقال إن غره أي غر المشترى البائع أو بالعكس أو غره الدلال فله الرد والا لا وبه أفتى صدر الإسلام وغيره درمختار ج: ٥ ص: ١٣٢ ، كتاب البيوع، باب المعرابحة والتولية). أيضًا: وإن كان أرباب الطعام يتحكمون على المسلمين، ويتعدون عن القيمة تعديًا فاحشًا، وعجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين إلّا بالتسعير فلا بأس بالتسعير بمشورة من أهل الرأى والبصر . (الحيط البرهاني ج: ٨ ص: ٢٦٨ ، الفصل الخامس والعشرون).

صدیث بھی ذکر فرمادی<u>ں</u>۔

جواب: ... جو چیزی بھی ناپ کریا تول کرفروخت کی جاتی ہیں، جب ان کا تبادلہ ان کی جنس کے ساتھ کیا جائے تو ضروری ہے کہ دونوں چیزیں برابر ہوں، اور بیہ معاملہ دست بدست کیا جائے ، اس میں اُ دھار بھی نا جائز ہے اور کی بھی نا جائز ہے۔ مثلاً: گیہوں کا تبادلہ گیہوں کے ساتھ کیا جائے تو دونوں با تمی نا جائز ہوں گی، یعنی کی بھی نا جائز اور اُ دھار بھی نا جائز اور اُ دراگر گیہوں کا تبادلہ مثلاً: جو کے ساتھ کیا جائے تو کی جائز ، مگراُ دھار نا جائز ہے۔ وہ حدیث ہے کہ:

"عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النه هب بالنه مب بالنه بالفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالمحمد مثلا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد فإذا اختلف هذه الأصناف فيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدًا. رواه مسلم."

آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے چھ چیزوں کا ذکر فر مایا، سونا، چا ندی، گیہوں، جَو، کھجور، نمک، اور فر مایا کہ: جب سونا، سونے کے بدلے، چا ندی، چا ندی کے بدلے، نمک نمک کے بدلے کے بدلے، چا ندی، چا ندی کے بدلے، نمک، نمک کے بدلے فروخت کیا جائے تو برابر ہونا چا ہے اور ایک ہاتھ لے دُوسرے ہاتھ دے، کی سود ہے۔

### ایک چیز کی دوجنسوں کا باہم تبادلہ کس طرح کریں؟

#### اگرچدان کے ساتھ اُردوتر جمہ تو لکھا ہے گرتشری ایس نہیں جوعام آ دمی تجھ سکے کدان اشیاء کے لین دین کا کون ساطریقہ

(۱) (وعلته) أى علم تحريم الزيادة (القدر) المعهود بكيل أو وزن (مع الجنس فإن وجدا حرم الفضل) أى الزيادة (والنسأ) بالمحد التأخير فلم يجز بيع قفيز بُرِّ بقفيز منه متساويًا وأحدهما نسأ (وإن عدما) بكسر الدال من باب علم (حلا) كهروى بمسرويين لعدم العلم فقى على أصل الإباحة (وإن وجد أحدهما) أى القدر وحده أو الجنس (حل الفضل وحرم النسأ). (در مختار مع ردانحتار ج:۵ ص:۱۲۱، باب الربا، وأيضًا: في الهداية ج:۳ ص: ۵، باب الربا).

(٢) عن عبادة بن الصامت عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اللهب بالذهب مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا مثلا مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو إزداد فقد أدبنى، بيعوا اللهب بالفضة كيف مئلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو إزداد فقد أدبنى، بيعوا اللهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيدٍ وبيعوا البُرّ بالتمر كيف شئتم يدًا بيدٍ، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيدٍ (رواه الترمذى، ج: اص: ٢٣٥، أبواب البيوع، طبع قديمى، وأيضًا: مسند أحمد ج: ٢ ص: ٢٣٢، وأيضًا: مشكوة ص: ٣٣٣). عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كيلا بكيل وزنًا بوزن، فمن زاد أو إزداد فقد أربى إلّا ما اختلف ألوانه (مسند أحمد ج: ٢ ص: ٢٣٢).

جائز ہے اور کون سانا جائز؟ ہمارے ہاں ویبہاتوں میں بیرواج چلا آرہاہے کہ جس آ دمی کا غلہ گھر کی ضرورت کے لئے کافی نہ ہو، یا اس کے گھر کا بچے خالص نہ ہو( زمین میں بونے کے قابل نہ ہو) تو وہ اپنے کسی رشتہ دار سے بقد رِضرورت جنس اُ دھار لے لیتا ہے اور نی فصل کے آنے پراتی ہی مقدار میں وہی جنس اس کے مالک کولوٹا ویتا ہے ، ان احادیث پاک کی روشنی میں کیا بیطریقہ وُ رست ہے؟ وُ وسرا اِ شکال بیہ ہے کہ اب ملک میں گندم کی بے شارا قسام کا شت کی جارہی ہیں اور ان کی قیمت بھی ایک و وسرے سے

دوسرا احتال بیا ہے لہ اب ملک میں ایم می ہے سار اصام قاست می جار ہی اور ان می جیت بی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہال مثال کے طور پر میں اپنے علاقے میں کاشت کی جانے والی مختلف اقسام میں سے صرف دوقسموں کا ذکر کرر ہا ہوں: انسگندم پاک اہم ،اس کی قیمت مقامی منڈیوں میں • کے رویے ہے • ۸ رویے فی من ہے۔

٣:... كندم ى ١٩٥١ اس كى قيت مقامى منذيوں ميں تقريباً • ١٢ رويے تك في من ہے۔

پہلی شم کی پیداوارزیادہ ہوتی ہے، جبکہ وُ وسری شم کھانے میں بنست پہلی کے زیادہ لذیذ ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی قیمتوں میں • سمے • ۵روپے ٹی من تک کا فرق پایا جاتا ہے۔ اگر ان کے تباد لے کی ضرورت ڈیٹ آئے تو وہ کس طرح کیا جائے؟ قیمت کے لحاظ سے یاجنس کی مقدار کے مطابق؟ ان اِشکال کافقہی جواب دے کرمفکور فرماویں۔

جواب: ... غلے کا تبادلہ جب غلے کے ساتھ کیا جائے تو اگر دونوں طرف ایک ہی جنس ہو، گر دونوں کی نوع (لیمی تشم) مختلف ہوتو دونوں کا برابر ہونا اور دست بدست لین وین ہونا شرط ہے، کی بیشی بھی جائز نہیں، اورا یک طرف سے اُدھار بھی جائز نہیں۔ آپ نے گندم کی جودونشمیں کمھی ہیں، ان میں ایک من گندم کے بدلے میں مثلاً: ڈیڑھ من گندم لینا جائز نہیں، بلکہ دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے، اگر دونوں کا الگ الگ سودا، الگ الگ تیت مردری ہے، اگر دونوں کا الگ الگ سودا، الگ الگ تیت کے ساتھ کیا جائے، بلکہ دونوں کا الگ الگ سودا، الگ الگ تیت کے ساتھ کیا جائے۔ (۲)

(۱) (قوله وجيده كرديه) أى جيد ما جعل فيه الربا كرديه حتى لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا لقوله عليه السلام: جيدها ورديها سواء. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٣٠، باب المرابحة والتولية). وفي الهداية: ولا يجوز بيع الجيد بالردى مما فيه الربا إلّا مثلًا بمثل لاهدار التفاوت في الوصف. (هداية ج: ٣ ص: ١٨٠ باب الرباء أيضًا: فتاوى شامى ج: ٥ ص: ١٠١). (١) (وإن وجد أحدهما) أى القدر وحده أو الجنس (جل الفضل وحرم النسأ) ولو مع التساوى، حتى لو باع عبدًا بعبد إلى أجل لم يجز لوجود الجنسية. (درمختار ص: ١٤١). أيضًا: قال أبوجعفر: ولا يجوز بيع شيء من المكيلات بجنسه نسينة أجل لم يجز لوجود الجنسية. (درمختار ص: ١٤١). أيضًا: قال أبوجعفر: ولا يجوز بيع شيء من المكيلات بجنسه نسينة أبل من الألفاظ: وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شتم يدًا بيد، وفي بعض الألفاظ: وإذا اختلف الصنفان ... إلخ. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٣٢ كتاب البيوع).

<sup>(</sup>٣) عن أبى سعيد وأبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هنكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث، فقال: لا تفعل، بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا. أيضًا: وعن أبى سعيد قال: جاء بلال إلى النبى صلى الله عليه وسلم بتمر برنى فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: من أبن هذا؟ قال: كان عندنا تمر ردى فبعت منه صاعين بصاع، فقال: أوّه عين الربوا، لا تفعل وللكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به. متفق عليه. (مشكواة ص: ٢٣٥، كتاب البيوع، باب الربوا).

#### تجارت کے لئے منافع پر رقم لینا

سوال:...ایک فخص سے میں نے تجارت کے لئے بچھر قم مانگی، وہ فخص کہتا ہے کہ تجارت میں جومنافع ہوگااس میں میراکتنا حصہ ہوگا؟ میں انداز اُاتنی قم اس کو بتا تا ہوں کہ وہ وہ قم دینے پر راضی ہوجاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قر ضہ لے کراس طرح تجارت کرنا جس میں مجھ کو بھی معقول منافع کی توقع ہے کیا جائز ہے؟

جواب: ...کسی سے رقم لے کر تجارت کرنا اور منافع میں سے اس کو حصد وینا ،اس کی ووصور تیں ہیں۔ایک صورت بیہ ہے کہ بیا بات طے کرلی جائے کہ تجارت میں جتنا نفع ہوگا اس کا اتنا فیصد (مثلاً: ﴿) رقم والے کو ملے گا ، اور اتنا کام کرنے والے کو۔ اور اگر خدانخو است تجارت میں خسارہ ہوا تو یہ خسارہ بھی رقم والے کو برواشت کرنا پڑے گا۔ بیصورت تو جائز اور صحیح ہے۔

وُوسری صورت میہ ہے کہ تجارت میں نفع ہو یا نقصان ،اور کم نفع ہو یا زیادہ ، ہرصورت میں رقم والے کوا یک مقرر و مقدار میں منافع ملا رہے ، (مثلاً: سال ، چید مہیئے کے بعد دوسور و پید ، یاکل رقم کا دس فیصد ) بیصورت جا ئزنہیں۔ اس لئے اگر آپ کسی ہے رقم کے رتجارت کرنا جا ہے ہیں تو پہلی صورت اضیار کریں۔اوراگر رقم قرض ما تکی تھی تو اس پر منافع لینا وینا جا ئزنہیں ہے۔ (")

#### كاروبار ميں حلال وحرام كالحاظ نهكرنے والے والدے الگ كاروباركرنا

سوال:...ایک فخص پابند پانچ نماز،اپنے باپ کی دُکان پر باپ کے ساتھ کام کرتا ہے، باپ اس پابندِ نماز جینے پر (جوشادی شدہ ہے) بے جا تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ:'' ہم دُکان پر دِل لگا کرکام نہیں کرتے'' باپ نہ طلال کو دیکھتا ہے اور نہ حرام کو، اب اس لا کے کا خیال ہے کہ جس باپ سے الگ ہوکرکاروبار کروں یا نوکری وغیرہ کروں ، کیا شرعاً اس کا الگ ہونا دُرست ہے یانہیں؟ جواب:...اگر والد کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہوسکتا اور خود والد بھی علیحہ ہونے کے لئے کہتا ہے تو شرعاً علیحہ ہ کام کرنے میں جواب:...اگر والد کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہوسکتا اور خود والد بھی علیحہ ہونے کے لئے کہتا ہے تو شرعاً علیحہ ہوئے میں

(۱) ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماة الأن شرط ذلك يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الربح الا تلك الدراهم المسماة قال في شرحه إذا دفع إلى رجل مالاً مضاربة على ان ما رزق الله فللمضاربة مائة درهم فالمضاربة فاسدة. (المجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٣٥٠، كتاب المضاربة ج: ٥ ص: ٣٣٨، ١٣٣٧، طبع سعيد). سبعة ...... وكون نصيب كل منهما معلومًا عند العقد. (درمختار، كتاب المضاربة ج: ٥ ص: ١٣٣٨، ١٣٣٨، طبع سعيد). (٢) وما هلك من مال المضاربة فهو من الرّبح دون رأس المال؛ لأنّ الربح اسم للزيادة على رأس المال؛ فلا بدّ من تعيين رأس الممال فلا بدّ من تعيين المضارب فيه؛ لأنه أمينً. (اللّباب في شرح رأس الممال حتّى ينظهر المرّبادة وإذا زاد الهالك على الرّبح فلا ضمان على المضاربة فهو من الربح دون رأس المال لأن ما المخاربة مقبوض على وجه الأمانة فصار كالوديعة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٩٨ كتاب المضاربة، طبع بمبئي). لأن مال المضاربة مقبوض على وجه الأمانة فصار كالوديعة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٩٨ كتاب المضاربة، طبع بمبئي). شرطها أي المضاربة مساربة الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح لأنه شرط يوجب إنقطاع الشركة فعماه لا يخرج إلا قدر المسمني لأحدهما. (هداية ج: ٢ ص: ١٣٣)، كتاب الشركة، طبع مكتبه شركت علميه ملتان). يخرج إلا قدر المسمني لأحدهما. (هداية ج: ٢ ص: ١٣٣)، كتاب الشركة، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کی خدمت، اور دیگر جائز اُمور میں ان کی اطاعت کواپنے اُوپر لازم سمجھے، اس لئے کہ والدین کی خدمت واطاعت کے بارے میں بڑی اہمیت کے ساتھ قر آن وحدیث کی نصوص وار دہوئی ہیں۔

#### مختلف گا ہموں کومختلف قیمتوں پر مال فروخت کرنا

سوال:...ہمارے پاس ایک بی شم کا مال ہوتا ہے، جس کوہم حالات، وقت اور گا مک کےمطابق مختلف قیمتوں پر فروخت کرتے ہیں، کیااس طرح مختلف گا کموں کومختلف قیمتوں پر فروخت کرنا سجح ہے یاا یک ہی قیمت مقرّر کی جائے؟

جواب:... ہرایک کوایک ہی دام پر دینا ضروری نہیں ہے، کسی کے ساتھ رعایت بھی کر سکتے ہیں۔ کیکن ناجائز منافع کی ا اجازت نہیں،اور نہ ہی کسی کی مجبوری کی بناپر زیادہ تیت لینے کی اجازت ہے۔

### سے کم اور کسی زیادہ منافع لینا

سوال: ... میں کپڑے کا کام کرتا ہوں، ؤکان داری میں کی بیشی کرنا پڑتی ہے، گا ہک ایک دام سے سودانہیں لیتا، بعض گا ہک کہتے ہیں کہ'' منہ ما گئی تو موت نہیں ملتی، آپ ایک دام کیے کہد ہے ہیں؟''گا ہک کو کپڑے کے دام بتائے جاتے ہیں تو کی بیشی کے بعدگا ہک خرید لیتا ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ منافع کی کی بیشی سے جا؟ مثلاً گا مک کوایک کپڑے کے ساٹھ رو پے میٹر کے حساب سے قیمت بتائی، تو کوئی گا ہک تو ساٹھ رو پے ہی میں لے جاتا ہے، اور کوئی پیپن رو پے میں لے جاتا ہے، اس طرح کس سے کم ، کس سے زیادہ منافع لینا دُرست ہے یانہیں؟

#### جواب: ... گا کم کے ساتھ کپڑے کے بھاؤ میں کی بیشی کرنا جائز ہے، اگر آپ ایک گا کم کوساٹھ روپے بتاتے ہیں، اور وہ

(۱) قال الله تعالى "وقصى رَبُكَ آلا تَعَبُدُوا إلّا إِيَّاهُ وَبِالُوالِدَيْنِ إِحْسَنًا، إِمَّا يَبُلُعَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا آوُ كِلَاهُمَا فَلَا تَعْبُدُوا إلّا إِيَّاهُ وَبِالُوالِدَيْنِ إِحْسَنَا، إِمَّا يَبُلُعَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ الْحَدُهُ وسلم: لَهُ عَلَى وسلم: لَهُ عَلَى وسلم: الله على وسلم: وعن ابن عباس وضى الوالد، وسخط الربّ في سخط الوالد. رواه الترمذي. (مشكوة ج: ٢ ص: ١٩ ١٣). وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنّة وإن واحدًا فواحد، قال رسول الله في والديه أصبح عاصبًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النّار، إن كان واحدًا فواحد، قال رجل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه! وإن ظلماه! وإن ظلماه! وإن ظلماه! وإن ظلماه! وإن ظلماه! (مشكوة ج: ٢ ص: ٢١٣)، باب البر والصلة، الفصل الثالث).

(۲) وصح الحط منه ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمن والزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد. وفي الشرح: قوله وصحح الحط منه أي من الشمن وكذا من وأس مال السلم والمسلم فيه كما هو صريح كلامهم وملى على المنح. (ودانحتار على الدرالمختار ج:۵ ص:۵۳). أيضًا: وأما إذا باع بكذا من الثمن وقبل المشترى ثم أبرأه من الثمن أو وهبه أو تصدق عليه صح. (عالمگيري ج:۳ ص:۵، كتاب البيوع، الباب الأوّل، في تعريف البيع).

ای قبت پر لے جانے کے لئے راضی ہوجا تا ہے تو اِنصاف کا تقاضایہ ہے کہ بعد میں اس کے پیبے واپس کردیئے جائیں'' واللہ اعلم! کیٹر اعیب بتائے بغیر فروخت کرنا

سوال: ... میں کپڑے کا بیو پارکرتا ہوں، گا ہک جب کپڑے کے متعلق معلوم کرتا ہے تو میں اکثر گول مول ساجواب دے دیتا ہوں، جبکہ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں نے ایک صاحب سے سنا ہے کہ وہ مسلمان نہیں جواپی چیز بیچے وقت اس کے عیب نہ بتائے۔ کیا مجھے کپڑے کو بیچے وقت گا ہک کے نہ پوچھنے کے باوجود بھی اس کے عیب بتانے چاہمیں یا اس کے بوجھنے پر بی بتایا جائے؟ آپ کے جواب کا بے چینی سے انتظار رہےگا۔

جواب: ... بی ہاں! (۱) ایک مسلمان کا طریقہ تجارت ہی ہے کہ گا ہک کو چیز کاعیب بتادے، یا کم سے کم بیضرور کہددے کہ: '' بھائی! بید چیز تمہارے سامنے ہے، و کھے لو! میں اس کے کسی عیب کا ذمدوار نہیں۔'' (۲) حضرت! مام ابوضیفہ رحمة الله علیہ کپڑے کی عیب کا ذمدوار نہیں۔'' (۲) حضرت! مام ابوضیفہ رحمة الله علیہ کپڑے ان کے تجارت کرتے تھے، ایک باراپنے رفیق سے بیفر ماکر کہ: '' بید کپڑا عیب دار ہے، گا بھہ کو بتادینا'' خود کہیں تشریف لے گئے، ان کے ساتھی نے حضرت امام کی غیر حاضری میں کپڑا فروخت کردیا، آپ واپس آئے تو دریا فت فر مایا کہ اس کپڑے کا عیب بتادیا تھا؟ اس نے مضرت امام کی غیر حاضری میں کپڑا فروخت کردیا، آپ واپس آئے تو دریا فت فر مایا کہ اس کپڑے کا عیب بتادیا تھا؟ اس نے فعل جواب دیا، آپ نے بہت افسوس کا اظہار فر مایا اور اس دن کی ساری آمد نی صدقہ کردی۔ (۳)

## زبانی کلامی خرید کرے چیز کی زیادہ قیمت قسم کھا کر بتلانا

سوال: بیمر، زید، بکرایک بی وُکان کرتے ہیں، آپس میں باپ اور بیٹے ہیں، عمر (باپ کا نام) ایک چیز خرید کے آتا ہے سارو پے کی، وہ زید لیعنی لڑکو) ۲۰ رو پے میں نے ویتا ہے، تو زیدای چیز کوزبانی بکر (بینی بھائی کو) ۲۰ رو پے میں نے ویتا ہے، تو زیدای چیز کوزبانی بکر (بینی بھائی کو) ۲۰ رو پے میں نے ویتا ہے۔ پھر جب کوئی گا بک وہ چیز خرید نے آتا ہے تو بکرتم کھا کر کہتا ہے کہ: '' میں نے یہ چیز ۲۰ رو پے میں خریدی ہے'' عمریا زید، بکر سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کتنے کی خریدی تھی ؟ (تھوک قیمت) تو وہ تم اُٹھا کرگا ہے کو بتلا دیتا ہے کہ ۲۰ روپے کی، پھروہ چیز ۲۳ یا ۲۵ روپ

<sup>(</sup>۱) وصبح النحنط منه أى من الثمن وكذا من رأس المال السلم والمسلم فيه. (رد اغتار ج:۵ ص:۵۳ ا، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية). وأيضًا: وأما إذا باع بكله من الثمن وقبل المشترى ثم أبرأه من الثمن أو وهبه أو تصدق عليه صح. (عالمگيرى ج:٣ ص:۵، كتاب البيوع).

<sup>(</sup>٣) (فروع) لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام إلّا في مسئلتين، قال ابن عابدين (قوله الغش حرام) ذكر في النحير إذا بناع سلعة معيبة عليه البيان وإن لم يبين قال بعض مشائخنا يفسق وتردّ شهادته ... إلخ. (ردانحتار على الدرالمختار ج:٥ ص:٥٥، وأيضًا: بحر الرائق ج:٢ ص:٣٥).

<sup>(</sup>٣) وفي الشَّامية: (قوله وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب) بأن قال: بعتك هذا العبد على إنّى برىء من كل عيب. (ردانحتار ج: ٥ ص: ٣٢ مطلب في البيع بشرط البراءة).

<sup>(</sup>٣) عن على بن حفص البزاز قال: كان حفص بن عبدالرحمن شريك أبى حنيفة (وكان أبو حنيفة يجهز عليه) فبعث إليه أبو حنيفة بمتاع وأعلمه أن في لوب كذا وكذا عبًا فإذا بعتة فبين، فباع حفص المتاع ونسى أن يبين (العيب) ولم يعلم ممن باعة، فلم علم أبو حنيفة تصدق بشمن المتاع كله وكان ثلاثين ألف درهم وفاصل شريكة. (عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم النعمان ص: ٣٣٠، ٢٣١).

م ج دی جاتی ہے۔ آیا اسلام میں ایس کوئی زبانی جمع خرج کر کے تشمیں کھا کر تجارت کرنا سیجے ہے؟ جواب:... بیخض فریب دوهو کا ہے،اوریہ تجارت دھو کے کی تجارت ہے۔<sup>(۱)</sup>

وُ كان داروں كا ہاتھ ميں قرآن لے كرچيز كم يرنه بيجنے كا حلف أنها نا

سوال:...بم کچھؤ کان دار ہاتھ میں قرآن پاک لے کریہ عہد کرتے ہیں کہ ہم سب کمپنی کی مقرر کردہ قیت ہے کوئی سامان مم قیمت پرفروخت نبیس کریں ہے، کیا بیطف أنمانا شرق اعتبارے ورست ہے؟

جواب :...ايسا حلف أثمانا وُرست نبيس ، اور حلف أثما كرا كرتو ژويا هوتونشم كا كفاره يعنى دس مسكينوں كودوونت كا كمانا كملا تايا اس کی قیمت ادا کردینا ضروری ہے۔

### خرید وفروخت میں جھوٹ بو لنے سے کمائی حرام ہوجاتی ہے

سوال:...آج كل كاروبارى وُنيامي منافع حاصل كرنے كے لئے اكثر وبيشتر مجموث بولا جاتا ہے۔ايك يارنى سے طے موا کہ جس اس کا کیمیکل ۵ مرویے کے حساب سے فروخت کروا دُول گا، جبکہ کیمیکل جس نے ۵۰ رویے کے حساب سے بیا، اور یارنی کو یے بتایا کہ میمیکل ۲ مارو بے کے حساب سے فروخت ہوا، وہ اس پررضا مند ہو گئے اور میں نے ۲ مارو بے کے حساب سے ان کورقم وے دی۔معلوم بیکرنا ہے کہ اس طرح جموث بول کر جو میں نے ۸روپے کے حساب سے مناقع کمایا، وہ میرے لئے طلال ہے؟ اگر طلال نبیں تواس کو یاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

جواب: ...جموت بول كركمائى كرناحرام ب، اوراس كے طال كرنے كا طريقه يد ہے كداس بإرثى كوسيح حقيقت بتادى جائے اور اس معافی ما تک ل جائے۔

(١) باب الحلف الواجب للخديعة في البيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: للالة لا يمكلُّمهم الله عزَّ وجلُّ ولَا ينظر إليهم يوم القيامة ولَا يزكِّيهم ولهم علااب اليم ..... ورجلٌ ساوم رجلًا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه الآخر. وفي رواية: والمنفق سلعته بالكذب. (رواه النسائي ج: ٢ ص: ٢١٦). أيضًا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق للاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف ...الخ. (نسائی شریف ج:۲ ص:۲۳۲، بخاری ج:۱ ص:۳۸۳).

(٢) "فَكُفُرَتُهُ اطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ اوْسط مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيُكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ فَحْرِيْرُ رَفَيَةٍ ...إلخ. (المائدة: ٩٩). وكفارة الهمهن عتق رقبة .... وإن شاء أطعم عشرة مساكين وتجزئ في الإطعام التمليك والتمكين فالتمليك أن يعطي كل مسكين نصف صناع من يُرّ أو دقيقه أو سويقه ..... وأما ما عدا هذه الحبوب ..... فلا يجزيه إلّا على طريق القيمة. (الجوهرة ج: ٢ ص: ٢٩٢، كتاب الأيمان).

 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كلب، وإذا وعد أخلف، وإذا اوَّتِمن خان. (نسائي ج: ١ ص: ٢٣٢، بخاري ج: ١ ص:٣٨٣). عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس له فليس منّا، وليبتوأ مقعده من النار. (مشكواة ص:٣٢٧ باب الأقضية والشهادات، طبع قديمى).

### خالص دُوده زياده قيمت مين اورياني ملا گورنمنث ريث پر بيجنے والے كاحكم

سوال:... وُوده کی قیمت حکومت نے ۹ روپے کلومقر آرکی ہے، لیکن ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں وُوده ۱۱ روپے کلووُوں گا، کیونکہ اس میں پانی نہیں ملاتا۔ وُوسرا آ دمی کہتا ہے کہ میں مقرّرہ قیمت پر وُوده وُوں گالیکن اس کی خالص ہونے کی گارٹی نہیں ویتا۔ سوال سے ہے کہ ان دونوں میں کون سچاہے؟ ایک وُوده میں پانی ملاتا ہے اور وُوسرا ۲ روپ اِضافے سے فروخت کرتا ہے۔ میں سے بھتا ہوں کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں بلکہ دونوں خدا کے سامنے مجرم ہیں۔

جواب:...دُوده میں پانی ملانے والاتو مجرم ہے ہی، جبکہ وہ خالص دُوده کہدکر بیچنا ہو، اور جو محض ااروپے میں خالص دُوده دیتا ہے، اگر اس کے مصارف اُنٹوانے کے بعد اس کی بچت بس بقد رِمناسب ہی پچتی ہے، تو وہ مجرم نہیں، اور اگر ناجا تز منافع خوری کا مرتکب ہے تو مجرم ہے۔ آپ نے جو لکھا ہے کہ'' آپ کے نز دیک کوئی فرق نہیں'' بینظر کی کمزوری ہے، ورنہ دونوں کے درمیان وہی فرق ہے جو اُونٹ اور گھ ھے کے درمیان ہے...!

### جائے میں چنے کا چھلکا ملا کر بیچنے والے کی دُکان کے ملازم کا ہدیہ

سوال:...جاراایک رشته دارایی و کان می طازم ہے جس میں جائے میں چنے کا چھلکا طاکر بیچا جاتا ہے،اس مخفس کی کمائی کیسی ہے؟ نیز اگروہ مدیدد ہے تو اس کالیٹا کیسا ہے؟

جواب:..اس کی اُتن کمائی تو حرام ہے جس قدراس نے ملاؤٹ کی ہے، اوراس کا ہدیے لینا بھی جائز نہیں ہے جبکہ اس کی غالب آمد نی حرام ہو۔

### کسی کی مجبوری کی بنابرزیادہ قیمت وصولنابددیانتی ہے

سوال: .. بعض مرتبدایا گا کم سامنے آتا ہے جس کے بارے بیس ہمیں یقین ہوجاتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں سے ضرور مال خرید ہے گا کہ مالے آتا ہے جس کے بارے بیس ہمیں یقین ہوجاتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں سے ضرور مال خرید ہے گا کہ وائدہ اُنھاتے ہوئے مارکیٹ سے ذاکد پر مال فرو فت کرتے ہیں ، کیااس طرح کی زیادتی جائز ہے؟

 <sup>(</sup>۱) لا يتحمل كتيمان النعيب في مبيع أو لمن لأن الغش حرام ....... إذا باع سلعة معيبة عليه البيان وإن لم يبين قال بعض مشاتخنا يفسق وترد شهادته. (رد المتار على الدر المختار ج:٥ ص:٥٠، باب خيار العيب).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عابدين: التسعير حجر معنى، لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة. (رد الحتار ج. ٢ ص: ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) الينأ واثبي نمبرا الما حظه بور

<sup>(</sup>٣) إذا كان غالب مال المهدى حلالًا، قبلا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام. (الأشباه والنظائر ص: ١٢٥، طبع إدارة القبرآن كراچى). أيضًا: أهدى إلى رجل شيئًا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلّا أن يعلم بأنه حرام فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لَا يقبل الهدية ولَا يأكل الطعام. (عالمكيرى ج:٥ ص:٣٣٢، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات، طبع رشيديه كوئته).

جواب:...شرعاً تو جنے دامول پربھی سودا ہوجائے جائز ہے،لیکن کسی کی مجبوری یا ناواتفیت کی وجہ سے زیادہ وصول کرنا کاروباری بددیانتی ہے۔

### گا ہوں کی خرید وفروخت کرنا نا جائز ہے

سوال:...اخباریجنی والے اور دُودھ بیجنی والے جب اخبار اور دُودھ کھر کھر پہنچانے کا اپنا کارو ہارخوب منتحکم کر لیتے ہیں تو کچھ عرصہ بعد پورے علاقے کوکسی نئے تا جرکے پاس فروخت کردیتے ہیں، کو یا بیا لیک تنم کی'' مچڑی'' ہوتی ہے، کیا بیکائی ان کی شرعاً جائز ہے؟

جواب:...دریا کی مجھلیوں کا ٹھیکے پر دیٹا، چوٹی ٹھیکے پر دیٹا، فقہاء نے دونوں کو ٹا جائز لکھا ہے۔ ای طرح گا ہوں کو پیج دینا بھی ناجائز ہے، اوراس سے حاصل ہونے والی رقم حرام ہے۔

### خرید شده مال کی قیمت کی گنابر سے برکس قیمت برفروخت کریں؟

سوال:...اگرکسی چیز کی موجوده قیمت ،خرید سے کی گنازا کد ہو چکی ہے، اب اس کی قیمت فروخت کا تعین کس طرح کیا جائے؟ جواب:...جو چیز لائق فروخت ہو، بید کھا جائے کہ بازار میں اس کی گننی قیمت اس وقت مل سکتی ہے؟ اتنی قیمت پر فروخت کردی جائے۔

### شوہر کی چیز بیوی بغیراس کی اجازت کے ہیں بیج سکتی

سوال:...ایک فخص جبکه این گرمی موجود نبیس اوراس کی بیوی کسی وکیل کو پکڑ کرکوئی چیز وغیر وفر وخت کردے، جبکہ شو ہرکو معلوم ہونے کے بعد غصر آیا اور نورا ایک خطا نکار کا بھیجا، کیا یہ تصرف عورت کا جائز ہے؟

جواب: ..عورت کا شوہر کی کسی چیز کواس کی اجازت کے بغیر بیچنا سیح نہیں ،شوہر کوانتیار ہے کہ معلوم ہونے کے بعداس

(۱) وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ...... قال الخطابى: إن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جائز في المحكم ولا يفسخ إلا أن سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يساع عللى هذا الوجه. (اعلاء السُن ج ١٣٠٥ ص: ٢٠٥٥، باب النهى عن بيع المضطر).

(٣) الإجارة إذا وقعت على العين لا يجوز فلا يصح إستنجار الأجام والحياض لصيد المسمك. (بزازية في عالمگيرى ج: ٥ ص: ٣٨). وأيضًا: ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد لانه باع ما لا يملكه ولا حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد لانه غير مقدور التسليم ... إلخ. (هداية ج: ٣ ص: ٥٥، باب البيع الفاسد). بيع السمك في البحر والبئر لا يجوز. (فتاوي عالمگيري ج: ٣ ص: ١١٢، كتاب البيوع، الباب التاسع، الفصل الرابع في بيع الحيوانات).

(٣) ولا ينجوز الإعتياض عن الحقوق الجردة كحق الشفعة. (درمختار في الشامي ج: ٣ ص: ١٥ ٥ ٥ كتاب البيوع، مطلب
 لا يجوز الإعتياض ... إلخ. أيضًا: الأشباه والنظائر ص: ٢٣٩ كتاب البيوع، الفن الثاني، طبع إدارة القرآن).

سودے کو جائز رکھے یامستر دکردے۔ <sup>(۱)</sup>

#### مسى كولا كھ كى گاڑى دِلوا كرڈيژھ لا كھ لينا

سوال: ... میرے کچھ دوست زرقی اجناس کے ملاوہ کاروں کا کاروبار بھی کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی پارٹی کو وہ ایک کارخرید کردے ہیں ، اور بیہ سطے کرتے ہیں کہ 'اس ایک لاکھ کی رقم پرجس سے کار دِلوائی گئی ہے، اس پرمزید ۵۰ ہزار روپ زیادہ وصول کروں گا''اس کے لئے وقت کم دہیش سال یا ڈیڑھ سال مقرز کرتے ہیں، اور میرے خیال میں جولوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں وہ بھی رقم پرسوداوراس کی واپسی پہلے مطے کرتے ہیں۔

جواب:...اگرایک لاکھ کی خود کارخرید لی اور سال ڈیڑھ سال اُدھار پر ڈیڑھ لاکھ کی سک کوفر وخت کردی تو جائز ہے۔ اور اگر کارخرید نے کے خواہشمند کو ایک لاکھ روپے قرض وے دیئے اور بہ کہا کہ:'' ڈیڑھ سال بعد ایک لاکھ پر پچاس ہزار زیادہ وصول کروں گا''تو بیسود ہے اور تطعی حرام ہے۔

#### کیا گاڑی خریدنے کی بیصورت جائز ہے؟

سوال: ... کھودن پہلے میں نے ایک عددگاڑی درج ذیل طریقے سے حاصل کھی ،آب بغیر کسی چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کا جواب تحریر فرما کیں ، تا کہ ہم تھم خداوندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ نے والے نہ بنیں۔ مگاڑی کی قیمت: ۹۵,۰۰۰ روپے

(۱) عن أبى أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وُسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلّا ببإذن زوجها، قيل: يا رسول الله! ولا لطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. (مشكوة ج. اص: ۱۲۲ ، باب صدقة الممرأة من مال الزوج، ترمذى ج: اص: ۱۳۵). أيضًا: ومن باع ملك غيره بغير أمره، فالمالك بالخيار: إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ. (الهداية ج: ۳ ص: ۸۸ كتاب البيوع، باب الإستحقاق طبع شركت علميه ملتان). ومن باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقى العاقدان والمعقود عليه، وله وبه لو عرضا يعنى أنه صحيح موقوف على الإجارة. (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۱۳ باب الإستحقاق، فصل في بيع الفضولي، طبع دار المعرفة بيروت).

(٣) لأن للأجل شبها بالمبيع الا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل. (هداية ج٣٠ ص ٢٧ باب الموابحة والتولية، طبع شركت علميه). وفي البحر الرائق ج٣٠ ص ١٣٥، ١٢٥ بباب المرابحة (طبع دار المعرفة). لأن للأجل شبها بالبيع ألا ترى انه ينزاد في الشمن لأجل الأجل .... الأجل في نفسه ليس ممال ولا يقابله شيء حقيقة إدا له يشرط زيادة الثمن بمقابلته قصدًا، ويزاد في المرابحة إحترازًا عن شبهة المخيانة ولم يعتبر ولا في حق الرجوع عملًا بالحقيقة. وفي المبسوط للسرحسي ج ١٣ ص ٩ باب البيوع الفاسدة وإذا عقد العياقد على أنه إلى أجل كذا بكذا، وبالقد بكذا، أو قال إلى شهر بكذا، أو إلى شهرين بكذا، فهو فاسد، لأنه له يعاطه على ثمن معلوم، ونهى التبي صلى الله عليه وسلم من شرطين في بيع .. وهذا إذا افترقا على هذا، فإن كان يتراضيان بينهما ولم يفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وإنما العقد عليه فهو جائز.

(٣) عن على أمير المؤمنين مرفوعًا: كل قرض جر منفعة فهو رئا. وقال في الشرح وكل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام
 بلا خلاف. راعلاء السُّنن ج.١٣ ص:١٢ ٥، طبع إدارة القرآن، أيضًا فيص القدير ج ٩ ص٠٨٨٠، طبع بيروت). ٥

جورقم نقدادا ک نی: ۲۰،۰۰۰ ب بقایار قم: ۵,۰۰۰ بقایار تم:

چونکہ جس شخص سے گاڑی لی گئتی اس سے گاڑی اس صورت میں لینا طے پائی تھی کہ گاڑی جتنی بھی قیمت کی ہوگی ہم گاڑی فروخت کرنے والے شخص کو ۰۰،۰۰ کی رقم پر ۰۰،۱۱ رو پے مزیدادا کریں ئے ،لبذااس صورت میں جوان کی ۰۰،۵۰ رو پے کی رقم تھی اس پر وہ ہم سے ۱۲،۵۰۰ رو پے اس شرط کے مطابق وصول کریں گے۔ جو رقم انہوں نے گاڑی خرید نے میں صرف کی وہ میں موجوب واجب الاوار قم جو اُب ہم ان کو ۱۵ ماہ کے عرصے میں اوا کرنے کے مجاز ہوں گے۔

جواب: ... گاڑی کا سودا کرنے کی یہ سورت تو سیح نہیں ہے کہ استے روپے پراستے روپے مزیدلیں گے۔ گاڑی والاگاڑی خریدے اس کے بعدوہ جتنے روپے کی چاہے بچ وے اور اپنا نفع جتنا چاہے لگالے تو یہ صورت سیح ہوگی۔ (۱) قریدے اس کے بعدوہ جتنے روپے کی چاہے بچ وے اور اپنا نفع جتنا چاہے لگالے جب ریٹ زیا وہ ہوتو آگے بچ وے ، تو رقم وے کر کپڑ ا کبک کروائے لیکن قبضہ نہ کر ہے ، بلکہ جب ریٹ زیا وہ ہوتو آگے بچ وے ، تو

کیابہ جائزہ؟

سوال: بیجیلے سال میں نے ایک پاوراومز کے مالک کو بچھرقم دی کہ آج جو کپڑے کا بھاؤ ہے اس ریٹ پرمیرااتے میشر
کپڑا کک کرلیں، کپڑا آپ کے پاس ہی رہے گا، جب ریٹ زیادہ ہوگا تو میں آپ سے کہدؤوں گا کہ میرا کپڑا فروخت کردو، آپ میرا
کپڑا نیج کررقم مجھے دے دینا۔ مالک نے کہا کہ اگر آپر آپ کپڑالیمنا جا جی ورند پر جی لیے ورت جی لینے ورت جی
دئ تاکہ نہ کپڑاسنجالنا پڑے، نہ دکھوالی کرنا پڑے۔ اس نے کپڑا فروخت کر کے قم مجھے دے دی۔

دُوسری دفعہ بیہ ہوا کہ میں نے رقم دے کر پر چی لے لی، پھی مصے کے بعد بھاؤگر گیا، جو قیمت بخرید ہے کم تھا، مالک نے کہا کہا گرمیں ۳ یا۵ ماہ تک رقم نہ لول اوروہ رقم مالک اپنے کاروبار میں لگائے رکھے تو جھے ڈھائی روپے فی میٹر قیمت بخرید سے زیادہ دے کا، جبکہ منذی میں ریٹ قیمت خرید سے کم ہے۔ میں نے مالک سے کہا کہتم ساڑھے تین روپے فی میٹر دو، گروہ ڈھائی روپے فی میٹر سے زیادہ دینے پر رضا مند نہ ہوا۔

اس سے قطع نظر میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ جب تک سامان پرمشتری کا قبضہ نہ ہوجائے ، یا سامان متعین نہ ہوجائے تب تک مامان پرمشتری کا قبضہ نہ ہوجائے ہیں کرسکتا۔ اگریہ ؤرست ہے تو کپڑا فروخت کرتے وقت اگر مالک سے یہ کہد دیا جائے کہ میرا کپڑا کون سا ہے؟ مجھے دکھادو، مالک کپڑا دکھاوے کہ یہ کپڑا ہے، اور میں کپڑا دیکھ کراسے کہد ووں کراسے بچ کر مجھے رقم وے دی جائے ، تو کیا یہ سودا صحیح ہوجائے گا؟ اس کے علاوہ اُو پر ذِکری گئی سود کی دونوں صورتوں کے بارے میں بھی بتا کمیں کہ وہ شرعا جائز ہیں یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) طلب الزيادة بطريق التجارة غير محرم في الجملة قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم. (تفسير مظهري ج ۱ ص: ۱۹۹، طبع اشاعت العلوم دهلي).

جواب: ... بہلی اور دُوسری صورت شرعاً صحیح نہیں ،اور یہ جوآپ نے مسئلہ لکھا ہے کہ خریدی ہوئی چیز پر قبضہ ہوجائے ، یہ مسئلہ صحیح ہے۔ لیکن جب آپ کسی ہے کوئی چیز خریدیں تو وہ چیز متعین طور پر آپ کے قبضے میں آگئ ، آپ اس کو اُٹھوا کر جاہے ای کے پاس امانت رکھ دیں ،تو یہ جے ہے۔ (۱)

#### جو مال اینے قبضے میں نہ ہوائس کا آ گے سود اکر نا

سوال:... ہمارا پیشہ تجارت ہے، ہمیں دُ وسرے ملکوں سے کسی تاجر کا ٹیلیفون آتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہمیں • • ا ثن چاول چاہئے ، ہم اس سے اس وقت نرخ مقرر کر کے اور نمونے کے مطابق مال دینے کی تاریخ مقرر کرتے ہیں، اس کے بعد ہم مارکیٹ ہے مال خرید کر اُن کو دیتے ہیں، مال تو مارکیٹ ہیں موجود ہوتا ہے، لیکن ہمارے قبضے اور ملکیت ہیں نہیں ہوتا، کیا اس طرح سودا کرنا دُرست ہے؟

جواب:...یه مال دینے کا وعدہ ہے، اگر وہ اس مال کو قبول کر لے تو کو باوعدے کا إیفا ہو گیا، اور سودا سمجے ہو گیا، اور اگر قبول نہ کرے تو سودانیں ہوا، واللہ اعلم!

### فلیٹ قبضے سے پہلے فروخت کرنا، نیزاس رقم کو اِستعال کرنا

سوال:... میں نے ایک فلیٹ بک کرایا تھا جو کہ اسلطے کا ،کیا اس کور کھوں یا بیج ؤوں؟ کیونکہ ابھی مجھے اس کے زیادہ پسیملیں سے ،مطلب مید کہ جتنے میں نے جمع کرائے ہیں اس سے زیادہ ، کیونکہ اب اس کی قیمت برنسبت اس کے کہ جب میڈبک کرایا تھا، زیادہ ہے۔

جواب:...اگر پسے اداکرنے سے پہلے آپ کو قبضہ دیا جا چکا ہے تو بیخا جا کڑے ، ورنہیں۔ (۲)
سوال:...اس پسے کو جوفلیٹ نیج کر لیے گا یعنی جمع کرانے سے زیادہ جے ہم پر یمیم کہتے ہیں ،اس کور کھ سکتا ہوں؟
جواب:...او پر کی شرط کے مطابق اگر فروخت کیا تو زائدر قم حلال ہے۔ (۲)
سوال:...اس پسے کو جوفلیٹ سے ملے گا اُدھار کے طور پر بھا ئیوں کو دیسکتا ہوں؟
جواب:...اگر رقم حلال ہے تو جس کو جا ہے دیں۔

<sup>(</sup>۱) قال أبو جعفر: ولا يجوز بيع ما لم يقبض من الأشياء المبيعة إلا العقار .... انما تعتبر التخلية في جواز البيع، وتقام مقام النقل فيما يتأتى فيه القبض الحقيقي. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:١١١،١١، كتاب البيوع).

<sup>(</sup>٢) قال الخبعندى: إذا اشترئ منقولًا لَا يجوز بيعه قبل القبض لَا مَن بائعه ولَا من غيره .... وقال محمد: لَا يجوز بيع العقار قبل القبض اعتبارًا كالمنقول. أيضًا "ان المرابحة انما تصح بعد القبض ولا تصح قبله." (الجوهرة النيرة ج. ١ ص:٢١٢، ٢١٢، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، طبع مجتبائي دهلي).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

### سن چیز کا سودا کر کے قبضے ہے پہلے اُس کا سیمیل دِکھا کرآ رڈرلینا

سوال: ... ہمارے ہاں کارہ بار کی شکل جھماس طرح ہے کہ ہم کی صاحب ہے کچھ خرید نا چاہتا ہوں ،اس ہے بال کانمونہ لے کر پکھ دیر کا وقت لیتا ہوں ، پھرائی نمو نے و بازار میں مختلف لوگوں کو دکھا تہ ہوں اور نفع کے ساتھ قیمت بتا تا ہوں ،اگر کوئی صاحب اس مال کو لینے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں تو نچر میں اس مال کو خرید لیتا ہوں ، لیعنی جب میں لوگوں کو مال کانمونہ وکھا کرفر وخت کر رہا ہوت ہوں ،اس وقت تک میں خوداس مال کا ، کک نہیں ہوتا ، جب و وفر وخت ہوجا تا ہوتو پھر خرید لیتا ہوں ، نیااس طرح کرناصیح ہے! ہوں ،اس وقت تک میں خوداس مال کا ، لک نہیں ،اس کو آ گے بی بھی نہیں سکتا ،اس لئے اگر کی ہے آ پ مال لیتے ہیں لیتی نمو نے کے طور پر اور گا میک کو وہ نمونہ و کھاتے ہیں تو نہ تو آ پ نے اس چیز کو خریدا اور نہاس چیز کو بیچا ،البتہ اس کے ساتھ خرید نے کا اور بیچے کا وعدہ کیا ،البندا جب تک کرآ پ چیز خرید نہیں لیتے اس محفوں کے ذمے اس چیز کا دینا ضروری نہیں ، اور جب تک اس کو پھی نہیں دیتے کا کہ کو خرید اس کا خرید نا ضروری نہیں ۔ (۱)

#### گاڑی پر قبضے سے پہلے اس کی رسیدفر وخت کرنا

سوال :...اگر کو فی شخص ایک گاڑی دس بزار روپ میں بک کراتا ہے،اور ووگاڑی اس کو چھے مبینے پیلئے بک کرانی ہے، توجب اس کی گاڑی چھے مبینے میں نکلے تو اس کواس وقت اس میں پچھ نفع ہوتو ووگاڑی بغیر نکا لےصرف' رسید' فروخت کرسکتا ہے؟ یا پور ب میسے مجر کر پھر گاڑی کوفر وخت کرے؟اس طرح ڈکان کا بھی ،گھر کا بھی اور پلاٹ کا بھی مسئلہ بیان کریں۔

جواب: ... جو چیزخریدی جائے جب تک اس کو وسول کر کے اس پر قبضہ نہ کرلیا جائے ، اس کا آ میے فروخت کرنا جائز نہیں۔ اُ کان ، مکان اور پلاٹ کا بھی یجی مسئلہ ہے کہ جب تک ان پر قبضہ نہ ہوجائے ان کی فروخت جائز نہیں۔ گویا اُصول اور قاعدہ پیخم اک قبضے سے پہنے سی چیز کوفروخت کرتا صحیح نہیں۔ اس

#### معامدے کی خلاف ورزی پرز رضانت ضبط کرنے کاحق

سوال: ...عبدالغفار نے ایک مسبد کی ذکان کرایہ پرلی، اور اقرار نامہ وکرایہ نامہ سرکاری اسنامپ پرتحریر کیا۔ اس کی شرط نمبر ۳ میں ہے کہ: '' ذکان مذکور میں نے اپنے کاروبار کے لئے لی ہے، جب تک کرایہ دارخود آبادر ہے گاصرف اپنا کاروبار کر گا،اور سے مشخص کو شخص کو تھیکے یہ بجن کسی ہمی شخص کو اس میں رکھنے کا یا کاروبار کرانے کا مجاز نہ ہوگا،اور نداس ذکان کوکسی ناجائز ذرایعہ سے کسی دُوسر سے مخص کو ٹھیکے یہ بجزی

(۱) وشرط المعقود عليه . كوبه موحودًا مالًا متقومًا معلوكًا في نفسه. (رد اعتار ح.٣ ص:٥٠٥ كتاب البوع، مطلب شرائط البيع أنواع أربعة). أيضًا وأما شرطه . مها في المبيع وهو أن يكون موجودًا فلا يعقد بيع المعدوه وماله خطر العده كبيع نتاج النتاج و لحمل كد في البدائع وأن يكون معلوكًا في نفسه الخ. (عالمگيرى ح:٣ ص ٢). (٢) ومن اشترى شيئًا مها ينقل و يحول له له بحز بعه حتى يقبضه ... ولم يقل له يجز أن يتصرف فيه لينفع المسئلة على الإنفاق وقال محمد لا يحور بيع العقار قبل القبص اعتبار بالمنقول وصار كالإجارة والإحارة لا تجوز قبل القبص إحماعًا على الصحيح. (الحوهرة البود ص ٢١٢ باب المرابحة، الترمدي ح: ا ص ٢٣٣٠).

پردے گا،اس قسم کی تحریری اجازت کمیٹی فدکور سے لازمی ہوگ۔'لیکن پچھ عرصہ بعد عبدالغفار بغیر سی اطلاع کے ڈکانِ فدکورسی کو پگڑی پردے کرغائب ہوگیا اورموجودہ شخص کہتا ہے کہ:'' اب کرائے کی رسیدیں میرے نام بناؤ'' آپ بتا کمیں منتظمہ کمیٹی ان سے کیا سنوک کرے؟ نیز عبدالغفار کا زَرِضانت جمع ہے، جو دُکان خالی کرنے پرواپس کردیا جائے گا۔

جواب: ..عبدالغفار کرایہ دار کو إقرار نامے کی خلاف ورزی نہیں کرنی جائے تھی، اب مسجد نمیٹی جا ہے تو وُ وسرے کرایہ دار کی تو ثیق کر عتی ہے۔البتہ مسجد نمیٹی کوزَرِضانت صبط کرنے کاحق شرعانہیں ہے۔

#### کفالت اورضانت کے چندمسائل

سوال:...میں دراصل کفالت (ضانت) کے بارے میں معدود ہے چندسوالات کرنا جا ہتا ہوں کہ آیا می کے مطالبے پر وقت معین پر مدعا علیہ کو حاضر کر دُوں گا''اگروہ وقت معین پر مدعا علیہ کو حاضر کر دُوں گا''اگروہ وقت مقررہ پر مدعا علیہ کو حاضر کر دُوں گا''اگروہ وقت مقررہ پر حاضر نہ کر ہے تو حاکم ، ضامن کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا مجاز ہے؟

جواب:...اگر مدعا علیہ کے ذرمہ مال کا دعویٰ ہے تو اس کے وقت مقرّرہ پر حاضر نہ ہونے کی صورت میں وہ مال کفیل سے دصول کیا جائے گا۔ اور اگر منعانت صرف اس مخص کو حاضر کرنے کی تھی اور کفیل اسے حاضر نہ کرسکا تو مدمی کے مطالبے پر فیل کو نظر بند کیا جاسکتا ہے۔ (")

سوال:...آیاضانت سے بری الذمہ ہونے کو کسی شرط سے متعلق کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...اس میں اختلاف ہے، اُصح یہ ہے کہ جائز ہے۔

(۱) قال الله تعالى: "وَأَوْقُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا" (الإسراء: ٣٨). وعن أنس رضى الله عنه قلّما خطبنا رسول الله صلى الله عله وسلم إلّا قال: ...... ولا دِين لمن لا عهد له. (مشكوة ج: ١ ص: ١٥). أيضًا: قال النووى: أجمعوا على أن من وعد إنسانًا شبئًا لِيس بمنهي عنه فينبغي أن يفي وعده. (مرقاة المفاتيح ج: ٨ ص: ١١٣ آخر باب الخراج، طبع وشيديه).

(٢) قال ابن عابدين: (قوله لَا باخذ مال في المذهب) قال في الفتح وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان باخذ المال وعندهما وباقي الأيمة لَا يجوز ومثله في المعراج وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف قال في الشرنبلالية ولَا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه. (ردانحتار ج:٣ ص. ١ ٢، مطلب في التعزير بأخذ المال).

(٣) والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصل وإن شاء طالب كفيله. (هداية ج:٣ ص:١١١).

(٣) فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه في ذلك الوقت وفاء بما التزمه فإن احضره والا حبسه الحاكم لامتناعه عن ايفاء حق مستحق عليه. (هداية ج:٣ ص:١١١ ، كتاب الكفالة).

(۵) قال ابن نجيم: (قوله وبطل تعليق البراة من الكفالة بالشرط) . ..... فعلى هذا فكلام المؤلف محمول على شرط غير
 متعارف وأراد من الكفالة الكفالة بالمال إحتراز عن كفالة النفس فإنه يصح تعليق البراءة منها ... إلخ (البحر الرائق `ج: ٢ ص: ٢٣٩) كتاب الكفالة، طبع دار المعرفة، بيروت).

#### كاروباركے لئے مرزائی كی ضانت دینا شرعاً كيسا ہے؟

سوال: ... عرض یہ ہے کہ میں آپ ہے ایک مسئلہ بو چھنا چاہتا ہوں۔ جناب! الجمد للہ ہمارے شہر میں پہلے تو مرزائی بالکل نہیں تھے، کین اب ان کی آ مدشر دع ہوئی ہے، تو ہر مہنے ایک مرزائی آ جا تا ہے۔ جناب! شردع میں جب یہ آ نے گئے، تو شہر میں کوئی ہمیں کوئی ہمیں ان کو دُکان، مکان کرائے پردینے کو تیار نہیں ہوا، پھر یہ لوگ ایک آ دی کو جواک شہر سے تعلق رکھتا ہے اور مسلمان ہے، ضامن ڈال کر پانچ چھودُ کا نیم کرائے پر حاصل کرلیں۔ جناب! میری آ ہے گزارش ہے کہ جس شخص نے مرزا ہُوں کی صافت لی ہے، اور جنہوں نے ان کو دُکا نیم کرائے پر دِی ہیں، اسلام ان کی کیا حیثیت متعین کرتا ہے؟ براہ کرم تمام اُمت کے مسلمانوں کی قرآن وصدیث کی روشیٰ ہیں رہنمائی فرما کیں۔

جواب:...اس شخص نے بہت کر اکیا، مرز ائیوں نے ذرا زیادہ کرائے کی پیٹیکش کی ہوگی، اوریہ بے چارہ چند ککوں کی خاطرا پنے دین وایمان سے بے پروا ہوگیا۔ بہر حال اس کا یہ تعل دین وایمان کے لحاظ سے بہت غلط ہے، اس کوکہا جائے کہ وہ اس سے تو یہ کرے۔

# كاروبارميں لين دين كى ضانت لينے والے كوا كر يجھر قم چھوڑ دى جائے تو جائز ہے

سوال: امین کی ضائت پر بوسف ایک و کان دار ہے مالی لین دین کرتا ہے، وہ صرف ذاتی واقفیت کی بنا پراس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، وُکان کی جُھے تم بوسف پر رہ جاتی ہے، جسے وہ دینے ہے اِنکار کرتا ہے، اب امین اپنی ذمہ داری کومسوس کرتے ہوئے کان دار سے اُدا کی خوش سے معاف کرتا ہے، اس صورت میں امین موسک کے کان دار سے اوائی کی کو کھے کہ کھے رقم اپنی خوش سے معاف کرتا ہے، اس صورت میں امین وعدے کے مطابق پوری رقم اداکر سے یا دُکان دار کی خوش کے مطابق رقم اداکر ہے؟

جواب: ... جب وُ كان دار نے باتی رقم معاف كردى ہے تو جتنى رقم باتى ہے و وا داكرد ،

### لفظ الله 'والله والله المن فروخت كرناا وراسة استعال كرنا

سوال:...لا کٹ گلے میں عورتیں اور بچے لڑکاتے ہیں، جس پر لفظ ' اللہ' ککھا ہوا ہے، اسے بہت کم لوگ تمیام میں وافل ہوتے وقت نکالتے ہیں، اکثر بے پروالوگ کم احترام کرتے ہیں، اس طرح لفظ ' اللہ' کی بے قدری ہوتی ہے۔ ایسے لا کٹ کو پچ کر اس سے فائدہ حاصل کرنا جا کڑے یانہیں؟

جواب:..ا يے لاكث فروخت كرنا جائز ہے، باد بى كرنے والے اس باد بى كے خود فرمد دار ہيں۔

<sup>(</sup>۱) ولو كتب على خاتمه اسمه أو بسم الله تعالى أو ما بدأله من أسماء الله تعالى نحو حسبى الله ونعم الوكيل، أو ربى الله أو نعم القادر الله، فإنه لا بأس به ويكره لمن لا يكون على الطهارة أن ياخذ فلوسًا عليها اسم الله تعالى كذا في فتاوى قاضيخان ... إلخ. (عالمگيرى ج٥٠ ص:٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب الخامس).

#### محنت کی اُجرت لینا جائز ہے

سوال:...ہم فرت اور ایئر کنڈیشن کا کام کرتے ہیں، اگر کسی صاحب کے فرج یا ایئر کنڈیشن ہیں گیس چارج کرنا ہوتو ہم کار گیران سے ساڑھے تین سورو پے وصول کرتے ہیں، جبکہ اس سے بہت کم خرچہ آتا ہے۔ کام میکینکل ہے لہٰذا محنت اور دانشمندی سے کرنا پڑتا ہے، خلطی کی صورت میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، جس کا ہرجانہ کار گیر کے ذمہ ہوتا ہے۔ بتا ہے زائدر قم لیمنا وُرست ہے یا نہیں؟ اگرنہ لیس تو کارو بارکرنا فضول ہوگا۔

سوال ۲:...اس میکینکل کام میں بعض اوقات کسی فنی خرابی یا کوئی اور خرابی وُ ورکرنے میں پیبہ خرج نہیں ہوتا، گرہم لوگ نوعیت کے اعتبار ہے ۵۰ یا ۰۰ اروپے وصول کرتے ہیں، کیونکہ دیاغ کا کام ہوتا ہے۔ بتا ہے ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ جواب:...یمنت کی اُجرت ہے، اور محنت کی اُجرت لینا جائز ہے۔

### کھل آنے سے بل باغ بیجنا جائز نہیں بلکہ زمین کرائے پردیدے

سوال:...ایک فخص قبل پچل آنے کے اپناباغ نیج دیتا ہے، کیااس پرعشر ہے؟ اس کی رقم سال بھرر ہے تو کیااس پرز کو ہے؟ جواب:... پچل آنے سے قبل باغ نیج دینا جا تزنہیں، اور اگر بیمراد ہے کہ باغ کی زمین مع باغ کے کرائے پر دے دی تو صحح ہے، اس صورت میں عشراس کے ذمہ نبیس ،البت سال پورا ہونے پراس کے ذمہ زکو ہ ہوگی۔

### گنے کی کھڑی فصل اس شرط پرخریدنا کہ مالک اس کی جفاظت کرے گا

سوال: ... ہمارے ہاں زیادہ ترکاشت گئے کی فصل کی ہوتی ہے، جب شکر کے کارخانوں میں کام ہوتا ہے اور میزن ہوتا ہے تو گنا ہمارہ پے من کے حساب سے کاشت کارکو کا گرایہ کا شخے بعد ۴ سارہ پے من کے حساب سے کاشت کارکو کا رخانہ اوا نیکی کرے گا۔ ابھی چونکہ کارخانے میں شکر سازی کا کام اور میزن شروع ہونے میں جار ماہ باتی ہیں، تو کاشت کارا پی ضرورت کے بیشِ نظریہ گنا ۴ س کے حساب سے بیو پاریوں کوفروخت کررہے ہیں، چونکہ گنا ابھی کھیت میں ہی ہے اور شوگر فل میں کام کے آغاز ہوگا گھیت میں ہی ہے اور شوگر فل میں کام کے آغاز ہوگا گھیت میں ہی ہے اور شوگر فل میں کام کے آغاز تھا کہ کا شت کار کے قصے ہوگی ، جب کارخانے میں کام کا آغاز ہوگا

 <sup>(</sup>١) (وأما بيان أنواعها) فنقول انها نوعان: نوع يرد على منافع الأعيان . . . . . . . . . يرد على العمل كاستئجار المتحرفين
 للأعمال . . . . . . وأما حكمها فوقوع الملك في البدلين ساعة فساعة . . إلخ. (فتاوي عالمگيري ج:٣ ص: ١١٣).

 <sup>(</sup>۲) وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه، فأنواع، منها أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم .......
 وكذا بيع الثمر والزرع قبل ظهور الأنها معدومان ... إلخ. (البدائع الصنائع ج:۵ ص:١٣٨) كتاب البيوع).

<sup>(</sup>٣) لو اشترى الرطبة بأصلها ليقلعها لم استأجر الأرض ليبقيها جاز ولو استأجر الأرض في ذلك كله جاز. (عالمگيرى ج:٣ ص ٢٠٠٨).

<sup>(</sup>٣) رجل آجر أرضه ثلاث سنين كل سنة ثلثمائة درهم فحين مضى ثمانية أشهر ملك مائتي درهم فينعقد عليه الحول فإذا مضى حول بعد ذلك يزكّي ثمانمائة إلّا ما وجب عليه من زكاة خمسمائة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨١).

قو کاشت کارود گینا کنوائے کارخانے میں نیو پاری کے نام بھیجے گااور یوں جاریا پانچی ماو کے بعد بیو پاری کوتقریباً ۱۰ ایا ۱۴ روپے فی من کے حساب سے منافع ہوگا۔

آپ ہے پوچھنا پہ چاہتا ہوں کدائ شم کا کار و ہار جائز ہے یانہیں؟ اور پیمنا فع سود میں تو شامل نہیں ہوگا؟ جواب: سے گئے کا پیچنا توضیح ہے، ئیکن پیچنے کے بعدائ کا کا ثناضر وری ہے، اورائ شرط پر کے شنا کھڑار ہے گا، پیچے نہیں۔ (۱) بور آنے ہے بل آموں کا ہائے فر وخت کرنا

سوال:...میرا آمول کا با نئے ہے، جو کہ میں ہرسال' 'بور' 'بعنی پھل آنے پر ٹھیکے پر ویتا ہوں، پچھے زمیندار حضرات آموں کے باغات' بور' 'بعنی پھل آنے پر ٹھیکے پر ویتا ہوں ، آبا ہوتا ، آپ کے باغات میں ابھی بورنہیں آیا ہوتا ، آپ میری قر آن وسنت کی روشنی میں رہنمائی فر ما کمیں کہ آیا' بور' 'بعنی پھل آنے پر ٹھیکے پر دینا جائز ہے؟ یا وقت سے پہلے باغ ٹھیکے پر دینا جائز ہے؟ یا وقت سے پہلے باغ ٹھیکے پر دینا جائز ہے؟

جواب:... بورآنے سے پہلے آمفر وخت کرنے کا کوئی جواز نہیں، البتہ ایک صورت یہ ہے کہ استے عرصے کے لئے آپ اس پوری زمین کو فصلے پر دے دیں اور اس کی میعاد مقرر کرلیس کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک۔

#### نمازِ جمعہ کے وقت کاروبار کرناا ورفیکٹری جلانا

سوال:...جاری مٹھائی کی دُکان ہے،اس کے اُوپر کارخانہ ہے، جمعہ کی پہلی اُذان کے وقت ہم اپنی دُکان بند کردیتے ہیں، پھر نماز کے بعد کھول لیتے ہیں۔ کیا ہم پر جمعہ کی نماز کے دوران کارخانہ بھی بند کرنالازم ہے؟ یا کار گیروں کوان کے اِفقیار پر چھوڑ دیں؟ جواب:... جمعہ کے دوران کسی قتم کا کارو بار بھی ممنوع ہے، جتی کہ فیکٹری بھی چالور کھنا جا تزنہیں۔ (م)

(۱) ومن بناع شمرة ..... وجب على المشترى قطعها في الحال تفريعًا لملك البائع فهذا إذا اشتراها مطلقًا أو بشرط القطع اما إذ أشرط تركها على رؤس النخل فسد البيع لأنه شرط لا يقتضيه العقد. (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۱۹۲ ، كتاب البيوع). وأيضًا: وينجب على المشترى في الحال قطعها أي قطع ثمرة ...... وشرط تركها على الشجر والرضى به يفسد البيع عندهما وعليه الفتوى كما في الهاية. (جامع الرموز ج: ۳ ص: ۱۱ كتاب البيع، طبع اسلاميه ايران).

(٦) وأما الـذي يرجع إلى المعقود عليه، فأنواع، منها أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم وما له حطر العدم .
 وكذا بيع الثمر والزرع قبل ظهور لأنها معدومان ...إلخ. (البدائع الصنائع ج:٥ ص:١٣٨).

(٣) والحيلة أن يأحد الشجر معاملة على أن له جزء من ألف ويستأجر الأرض مدة معلومة يعلم فيها الإدراك باقى الثمن الخرود التعلم فيها الإدراك باقى الثمن الخرود التعار ، مطلب فساد المتضمن يوجب فساد المتصمن جرج ص:٥٥٧، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) "بسأيها الدين امنوا إذا نودى للصلوة من يُوم الجمعة فاضعوا الى ذِكْرِ اللهِ وذُوا البيع... الخ." (الجمعة ٩). عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت التجارة يوم الجمعة ما بين الأذان الأول إلى الإقامة. (الفقه الحنفى وأدلته ج.٣ ص ٣٥، البيوع المنهى عنه). أيضًا كان السعى للجمعة واجبًا حكمه حكم الجمعة لأنه ذريعة إليها. فاسعوا الى ذكر الله، والتبكير إليها فضيلة وكان ترك أعمال التجارة من بيع وشراء ومختلف شؤون الحياة أمرًا الازمًا لئلا يتشاغل عنها ويؤدى دالك إلى إهمالها أو تعطيلها. (الفقه الإسلامي وأدلته ج.٣ ص ٢٦٢، المطلب الثاني، فضل السعى).

### اوقات ِنماز میں دُ کان کھلی رکھنا

سوال:...میرے والدصاحب کی پرچون کی وُکان ہے، فجر اورعشاء کی جماعت کے وقت تو بند ہوتی ہے، گرظہر،عمر،
مغرب تینول نماز وں کے وقت کھلی ہوتی ہے۔مسکلہ یہ ہے کہ اب ان تین نماز وں کو میں اور والدصاحب کس طرح باجماعت نماز اُوا
کریں؟ کیونکہ دونوں اکٹھے باجماعت نماز اُوا کرنے جاتے ہیں تو پیچھے وُکان پرکوئی مخض نہیں ہوتا، جس میں چوری کا اندیشہ بھی رہتا
ہے۔اگر صرف والدصاحب باجماعت نماز اُوا کرتے ہیں تو میری جماعت نکل جاتی ہے، اگر وُکان بند کرتے ہیں تو سامان باہر اندر
کرنے میں کافی ٹائم صُرف ہوتا ہے، اور وُکان بند ہونے ہے گا کوں پر بھی کافی اثر ہوتا ہے۔ برائے مہر بانی شریعت کی رُوسے آسان طریقہ بتادیں، نوازش ہوگی۔

جواب:... دُ کان بند کرد ی<u>ا</u> کرو به

#### جمعہ کی اُ ذان کے بعدخر پدوفر وخت کرنا

سوال:...سناہے کہ جمعہ کی اُؤان کے بعد خرید وفر وخت کرنا بالکل حرام ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگریہ بات ٹھیک ہے تو کون می اَؤان کے بعد؟ یعنی پہلی اَؤان کے بعد یا وُوسری اَؤان کے بعد؟

جواب:..قرآنِ کریم میں اَ ذانِ جعہ کے بعد خرید وفروخت کی ممانعت فرمائی گئی ہے،اس لئے جعہ کی پہلی اَ ذان کے بعد خرید وفروخت اور دیگر کاروبار تا جا کڑے:

"ينائيها اللذين المَنُوا إِذَا نُوْدِى لِلصَّلوةِ مِنْ يُوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البَيْعَ... النح."

#### كرنسي كي خريد وفر وخت كاطريقه

سوال:...کیاروپوں کاروپوں کے ساتھ تبادلہ جائز ہے یا ناجائز؟ اور اگر جائز ہے تو کیا لینے والا اس کے بدلے میں روپیہ ایک دن کے بعد دے سکتا ہے یا ضروری ہے کہ ای وقت نہ ہوتو کیا ایک دن کے بعد دے سکتا ہے یا ضروری ہے کہ ای وقت نہ ہوتو کیا ہے دان میں ہوگا یا حلال؟ برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی روشن میں بتلائیں۔

جواب:...روپیه کا تبادله روپیه کے ساتھ جائز ہے، مگررقم دونوں طرف برابر ہو، کی بیٹی جائز نہیں ،اور دونوں طرف سے نقتر

(۱) وقال الحنفية في الأصح: يجب السعى بعد الأذان الأوّل ... ويكره تحريمًا عند الحنفية ويحرم عند غيرهم التشاغل عن الجمعة بالبيع وغيره من العقود من إجارة ونكاح وصلح وسائر الصنائع والأعمال. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٢ ص ٢ ٢٠، البيع وقلت النداء ... إلغ). أيضًا: البيع عند أذان الجمعة، يعنى الأذان الأوّل بعد الزوال لقوله تعالى: وذرا البيع صلى الذان الأوّل بعد الزوال تعالى قال: قال رسول الله من من وهذا البيوع المذكورة مكروهة تحريمًا ... أخرج ابن مردوية عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت التجارة يوم الجمعة ما بين الأذان الأوّل إلى الإقامة. (الفقه الحنفي وأدلته ج. ٢ ص ٢٠٠).

معامله بو، أوهار بھی جائز نہیں ۔

سوال:...اگرکسی کے پاس اس وقت رقم نہ ہوتو کو کی ایسی صورت ہے جس کی وجہ سے وورقم (روپیہ) ابھی لے لے اور اس کے بدلے میں رقم (روپیہ) بعد میں دے دے!

جواب:...رقم قرض لے لے، بعد میں قرض اوا کر د ہے۔

سوال:...بعض مرتبہ ہم لوگ ایک ملک کی کرنی ( ڈالریاریال) لیتے ہیں اور اس کے بدیے میں وُ دسرے ملک کی کرنی ( روپیہے )وغیرود ہے ہیں ہتو کیااس میں بھی ای وقت دیناضروری ہے یائیں؟اگر ہے تو جائز کی کیاصورت ہوگی؟ جواب:...اس میں معاملہ نفتد کرناضروری ہے۔

### سونے جاندی کی خرید وفروخت دونوں طرف سے نقد ہونی جا ہے

سوال:...اگرونی فخص سونایا جاندی کھر والوں کو بسند کرائے کے لئے لاتا ہے اور کھر بعد میں وُ وسرے ون یا کچھ عرف ک بعداس کی رقم بیچنے والے کو دیتا ہے تو کیا بیٹر بدوفر و خت وُ رست ہے یائیس؟ اگر وُ رست نہیں ہے تو کون می صورت وُ رست ہے؟ کیونک گھر والوں کو دِ کھائے بغیر بیچیز خریدی نہیں جاتی۔

## زرگری اورسونے کے زیورات کی خرید وفروخت کی شرعی حیثیت

سوال:...سونے کی خرید وفر وخت زیر اور سونے ہے دیگر اشیائے زیبائش بنانا ، کیا بیکار و بار جائز ہے یا تا جائز ہے؟اس کی شرع حیثیت کیا ہے؟ اور کیا بیکار و بارحضور صلی القد علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا؟

(۱) (وعلته) أى علة تحريم الزيادة (القدر) المعهود بكيل أو وزن (مع الجس فإن وجدا حرم الفضل) أى الزيادة (والنسا) بالمدّ التأخير فلم يجز بيع قفيز برّ بقفيز منه متساويًا وأحدهما نسأ (وإن عدما) بكسر الدال من باب علم (حلا) كهروى بمرويين لعدم العلّة فبقى على أصل الإباحة (وان وحد أحدهما) أى القدر وحدة أو الجنس (حلّ الفضل وحرم النسأ). (در المختار ج.۵ ص ۱۷۲)، باب الربا، طبع سعيد، وأيضًا في الهداية ج:۳ ص: ۵۹، باب الربا).

(٢) بحلاف ما إذا سلم فلوس في فلوس فإنه لا يحوز لأن الجنس بانفراده يحرم النساء (البحر الرائق ح.٦ ص ١٣٠ ناب الرباء طبع دار المعرفة، بيروت).

٣) وأما خيار الرؤية فثابت في العين دون الدين. (البحر الرائق ج:٦ ص:٩٢، باب خيار الرؤية، طبع بيروت).

(٣) بناب التصنرف هو لغة: الزيادة، وشرعًا بيع الثمن بالثمن أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ جنسًا بجنس أو بغير جنس كاللهب بفضة ويشترط عدم التأجيل والنجيار والتعاثل ... والتقابض بالبراجم لا بالتخلية قبل الإفتراق .. إلخ. (درمختار، باب الصرف ج ٥ ص:٢٥٤، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

جواب: ... سونے کا کام تو حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، لیکن شرط یہ ہے کہ سونے کے بدلے میں سونے کا سکہ دیا جائے یا جائے

#### ریز گاری فروخت کرنے میں زیادہ قیمت لینا جائز نہیں

سوال:...ریز گاری بیخاجائز ہے یا ناجائز؟

جواب :...ریز کاری فروخت کرنا جائز ہے البته زیادہ قیمت لینا جائز نبیس ، کیونکہ بیسود ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

### سنرى پريانى ۋال كربيجينا

سوال:...ہم لوگ سبزی کا کام کرتے ہیں،آپ کومعلوم ہے کہ سبزی پر پانی ڈالا جاتا ہے،اس میں پجھ سبزیاں ایسی ہیں جو بہت پانی چتی ہیں،کیاایا کام کرنا ٹھیک ہے؟

جواب: بعض سبریاں واقعی ایس کران پر پانی ندو الا جائے تو خراب ہوجاتی ہیں، اس لئے ضرورت کی بنا پر پانی و النا توضیح ہے، ممر پانی کومبزی کے ہما وُنہ بیچا کریں، بلکہ آئی قیت کم کردیا کریں۔

### حلال وحرام کی آمیزش والے مال سے حاصل کردہ منافع حلال ہے یا حرام؟

سوال:...اگرکس کے پاس جائز رقم ، ناجائز رقم کے مقالبے میں کم ، زیاد و یا برابرتھی ، اگراس مجموعی رقم ہے کوئی جائز کاروبار کیا جائے تو اس سے حاصل ہونے والا منافع قابلِ استعال ہے یانہیں؟

جواب:...منافع کا تھم وہی ہے جو اُصل مال کا ہے، اگر اصل مال حلال ہے تو منافع بھی حلال، اور اگر اصل حرام ہے تو

<sup>(</sup>١) فإن باع فضة بفضة أو ذهبًا بذهب لم ينجز إلا مثلًا بمثل لأن المساواة شرط في ذلك ...... ولا بد من قبض العوضين قبل الإفتراق لقوله عليه السلام: يدًا بيد. (الجوهرة النيرة، باب الصرف ج: ١ ص:٣٢٣، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) قال: الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الألمان ...... قال فإن باع فضة بفضة أو ذهبًا بذهب لا يجوز إلا مثل بمثل وإن اختلف في الجودة والصياغة (وفي البناية) أما في الجودة بأن يكون أحدهما أجود من الآخر في ذاته، وأما في الصياغة بأن يكون أحدهما أحسن صياغة من الآخر ... إلخ. (البناية شرح هداية ج: ١١ ص: ٨٣، باب الصرف، طبع مكتبه حقائيه ملتان، ورمختار ج: ٥ ص: ٢٥٤).

 <sup>(</sup>٣) النسرورات تبيح الحظورات ..... والثانية ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها. (الأشباه والنظائر، الفن الأوّل ج: ا
 ص ٣٣٠، طبع إدارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: يا صاحب الطعام! ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتّى يراه الناس، ثم قال: من غش فليس منّا. وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم كرهو الفش وقالوا الغش حرام. (رواه الترمذي ج: أ ص:٢٣٥).

منافع کا یم حال ہوگا۔اہذا جس نبیت ہے حایال ماں اصل میں لگاہے ای نبیت ہے منافع بھی پاک ہوگا، باتی حرام۔ ('' می وی ، وی سی آرفر وخت کرنا

سوال: نیلی دیژن اوروی ی آرفر ۶۰ ت کرنا جائز ہے یانبیں؟ ریڈیواور نیپ ریکارڈ کا کیاتکم ہے؟ نیزسگریٹ کا کارو بار کیساہے؟

. چواب:...نی دی کی خرید وفر د نهت کومیس تو نا جا ئز سمجھتا ہوں۔ 'ریڈیواور نیپ ریکارڈ رکی خرید وفر د خهت جا ئز ہے،ای طرح سگریٹ کی بھی۔ ''''

#### یخ نوٹوں کا کاروبار کرنا

سوال:...زید نے نوٹوں کا کاروبار کرتا ہے،اورا یک سوکا نیا پیکٹ ایک سوپانچ روپے میں دیتا ہے، کیا ایسا کاروبار جائز ہے؟ جواب:...جائز نبیں۔

(۱) عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ...... ان الله إذا حرم على قوم أكل شيء، حرم عليهم ثمنه واعلاء السّن ج: ۱ ص: ۱۰ ص؛ ۱۰ م. أيضًا قال ابن عابدين (قوله اكتسب حرامًا الخ) قال رجل اكتسب مالًا حرامًا ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه، اما ان دفع تلك الدراهم إلى البائع أوّلًا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها و دفعها أو اشترى قبل الدفع بها و دفعها أو اشترى قبل الدفع بها و دفعها أو اشترى مطلقًا و دفع تلك الدراهم الدراهم الدراهم أخر و دفع تلك الدراهم قال ابو نصر يبطيب له ولا يجب ان يتصدق إلّا في الوجه الأوّل لكن هذا خلاف ظاهر الراوية فإن نص في جامع الصغير وقال الكرخي في الوجه الأوّل لكن هذا خلاف ظاهر الراوية فإن نص في جامع الصغير وقال الكرخي في الوجه الأوّل والثاني لا يبطيب وفي الثلاث الأخير يطيب وقال ابوبكر لا يطيب في الكل لكن الفتوى على قول الكرخي الفي رائع والله والمناهي ج د ص ٢٣٥، باب المتفرقت، مطلب إذا اكتسب حرامًا ثم اشترى فهو على خمسة أوجه).

(٣) قال تعالى: "وتعاونوا على البر والنّقوى ولا تعاونوا غلى الاثم والعُدُوان" (المائدة: ٢). أيضًا. والثالث: بيع أشياء ليس لها مصرف إلّا في المعصية، فيتمحص بيعها وإجارتها وإن لم يصرح بها ففي جميع هذه الصور قامت المعصية بعيل هذا العقد، والعاقدان كلاهما آثمان بنفس العقد، سواء استعمل بعد ذلك أم لا. (جواهر الفقه ج: ٢ ص: ٣٣٨ تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على المحرام أيضًا لكن الإعانة هي ما قامت المعصية بعين فعل المُعين، ولا يتحقق إلّا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في استعمال هذا الشيء بحيث لا يحتمل غير المعصية. (جواهر الفقه ج: ٢ ص: ٣٥٠ أقسام السبب وأحكامه القسم الثاني). وفي رد الحتار ح ٢ ص: ٣٥٠، كتاب الحظر والإباحة: وما كان سبًا لحظور، فهو محظور. أيضًا: ونظيره كراهة بيع المعازف لأن المعصية تقام بها عينها. (رد اغتار ج: ٣ ص ٢٦٨، باب البغاق).

(٣) قلت وأفاد كلامهم ان ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريبًا والافتنزيهًا. قوله نهر عبارته وعرف بهذا انه لا يكره بيع ما لم تنقيم السعصية به كيع الحاربة المعينة به والكبش البطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب الدى يتخدمه المعارف. (رد اعتار ح ٣ ص ٢٦٩) باب المعاق . إلخ).

(٣) الصرف هو اليع ..... إذا كان كل واحد من عوضيه من جس الأثمان ..... فإن باع فضة بفضة أو ذهبًا بدهب له يجر إلّا مثلًا بمثل لأن المساواة شرط في دلك .. إلخ. (الجوهرة النيرة، باب الصرف ج. الص: ٢٢٣). أيضًا وحرم الفضل والنساء بما أي بالقدر والجنس لوحود العلة بتمامها. (البحر الرائق ج: ٣ ص. ١٣٩، باب الربا).

#### غیرشری کتب کا کاروبارشرعا کیساہے؟

سوال:...ایک شخص کتابوں کا کارو بارکرتا ہے،معاملات دِین میں بھی باشعور ہے،اس کے باوجود غیر شرعی کتابیں بلکہ شرکیہ کتب بھی فروخت کرتا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ کتابیں آپ کیوں فروخت کرتے جیں؟ تو کہتا ہے: میں کتابیں پڑھتا نہیں صرف بیتیا ہوں۔

جواب:..ایسی کتابوں کا کاروبارؤ رست نبیس ان صاحب کویی کاروبار ترک کردینا جاہئے۔<sup>(۱)</sup>

#### گانے بجانے کے کیسٹ فروخت کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...موجوده دور د حالات میں دن بدن آ سائش وقیش کے سامان میں اضافہ بلکہ مزید اضافہ ہوتا جار ہا ہے، جن میں ہے ایک میوزک گانا بجانا وغیرہ ،اور وُ ومرا کہانیوں اور وُ انجست جو کے سرا سرجھوٹ وفریب پر جنی ہوتے ہیں۔ آ پ حضرات سے یہ عرض ہے کہ ان حضرات کا کاروبار جائز ہے یانہیں؟ ان حضرات کی کھانے چنے کی اشیء کو جو کہ انہیں کا روبار جائز ہے یانہیں؟ ان حضرات کی کھانے چنے کی اشیء کو تبول کرنا چا ہے یانہیں؟ وغیرہ۔ یہ حضرات دلیل قائم کرتے ہیں کہ موسیقی رُ وح کی غذا ہے اور گانے بجانے کی کیسٹ کے ساتھ ساتھ ہم اپنی دِین اور علائے کرام کی تقاریم بھی بیچے ہیں۔ لائبریری والے حضرات اسکول ، کالی وغیرہ کی کا بیاں و بین وغیرہ کا عذر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہانیاں اور وُ انجسٹ پڑھنے ہیں۔ لائبریری والے حضرات اسکول ، کالی وظیرہ کی کا بیاں وہین وغیرہ کا عذر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہانیاں اور وُ انجسٹ پڑھنے ہیں۔ ان کہ میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم اُردوا چھی بول لکھ سکتے ہیں وغیرہ ۔

ان حضرات کے عذر وولیل قرآن وسنت میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں وضاحت فرما کمیں۔

جواب: ... جو چیزیں بذات خود نا جائز ہیں ،ان کی خرید وفروخت بھی تا جائز ہے۔ ' باقی ان حضرات کے دلائل غلط ہیں۔

#### فروخت کرتے وقت قیمت نہ چکا ناغلط ہے

سوال:...بہت ہے لوگ اپنامال فروخت کرتے وقت وُ کان داریا آ زھتی کو یہ کہددیتے ہیں کہ:'' میں بھا وَابھی نہیں کروں گا،جس وقت میرادِل جاہاس وقت کروں گا''اور مال اس کوتول دیتے ہیں،اور بھا وُبعد میں کسی وقت جا کرکرتے ہیں،اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) "وتعاوَنُوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى ولَا تَعَاوِنُوا على الْأَثْمِ وَالْعُدُوَانِ" (المائدة ٢٠). ولا يجوز الإستنجار على المعاصى كاستنجار الإنسان للعب واللهو اغرم . . . . والتساح كتب البدع اغرمة . لأنه استنجار على معصية ، والمعصية لا تستحق بالعقد. (الفقه الإسلامي وأدلته ج ٣ ص ٢٣٠٠، الفصل الثالث، عقد الإيحار).

<sup>(</sup>٢) قلت وأفاد كلامهم ان ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريمًا وإلّا فتنزيهًا. قوله نهر: عبارته وعرف بهدا انه لا يكوه يع ما لم تقم المعصية به. (رد اعتار ج:٣ ص:٢٦٨، باب السفاة). أيضًا. ونظيره كراهة بيع المعارف لأن المعصية تقام بها عينها. (ردانحتار ج:٣ ص-٢٦٨، باب السفاة).

جواب:...یہ جائز نہیں ،فروخت کرتے وقت بھاؤ چکا ناضروری ہے۔

#### حرام کام کی اُجرت حرام ہے

سوال:... درزی غیرشری کپڑے می کرمثلاً: مردوں کے لئے خالص رکیٹی کپڑا سیتا ہے، ادر ٹائیسٹ غلط بیان دالی دستاد پڑات ٹائپ کر کے روزی حاصل کرتا ہے، دونوں کی آیہ نی گناہ کے کام میں تعادن کی وجہ سے حرام ہوگی یا مردوہ تنزیجی؟ جواب:... جرام کام کی اُجرت بھی حرام ہے۔ (۲)

### قيمت زياده بتاكركم لينا

سوال:...جو چیز ہم تیار کرتے ہیں اس چیز کوفر وخت کرنے کے لئے ایک ریٹ مقرر کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز استے ہیے ہیں دُکان وارکودینی ہے، اگر ہم استے پیسے ہی دُکان وارکو بتا کیں تو وہ اتن قیمت پڑیس لیتا، پھے نہ پھے کم کراتا ہے، اگر ہم اس مسئلے کوزیر نظر رکھتے ہوئے پھے روپے زیاوہ بتادیں تا کہ اوسط برابر آ جائے جتنا وہ کم کرائے گا، تو کیا ایسا کرنا مناسب ہے یا یہ بات جموٹ میں شار ہوتی ہے؟ شریعت کے مطابق جواب سے نواز ہے۔

چواب: ...گو، دام بتا کراس میں ہے کم کرنا جھوٹ تونہیں ،اس لئے جائز ہے، محراً صول تجارت کے لحاظ ہے بدرواج غلط ہے، ایک دام بتانا چاہئے ۔ شروع میں تولوگ پریٹان کریں گے، گر جب سب کومعلوم ہوجائے گا کہ یہ بازار ہے بھی کم نرخ ہاور یہ کہ ان کا ایک بی اُصول ہے تو پریٹان کرنا مجھوڑ دیں گے، بلکہ اس میں راحت محسوس کریں گے۔

### چیز کاوزن کرتے وقت خریدار کی موجود گی ضروری ہے

سوال:...جو چیزیں وزن کر کے، بینی تول کر بھی ہیں ان کی خریداری کے وقت خریدارکا، اس وقت جبکہ وزن کیا جارہا ہو،
موجود ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ اس صورت میں خریدار کے وقت کا حرج ہوتا ہے۔ کیا وہ دُکان دار پراعتبار کرسکتا ہے؟ اگر اعتبار کرسکتا
ہے تو اپنی ملکیت میں آنے کے بعد اس کا وزن کر کے اطمینان کرلینا ضروری ہے یا بغیروزن کئے اپنے استعمال میں لاسکتا ہے یا آگے
اس کوفر وخت کرسکتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) شروط صبحة البيع، شروط الصحة قسمان: عامة وخاصة، فالشروط العامة ...... جهالة الثمن كذلك فلا يصح بيع الشيء بثمن مثله، أو بما سيستقر عليه السعر. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص: ٣٤٩، شروط صحة البيع).

<sup>(</sup>٢) ما حرم فعله حرم طلبه، فكما إن فعل السرقة والقتل والظلم ممنوع قاجراء ذلك بواسطة أخرى ممنوع أيضًا. (شرح المحلة لسليم رستم باز ص: ٣٣ المادة: ٥٥). أيضًا: لَا يجوز الاستئجار على المعاصى كاستئجار الإنسان للعب واللهو اغرم وتعليم السبحر والشعر المحرم وانتساخ كتب البدع الحرمة وكاستئجار المغنية والنائحة للغناء والنوح، لأنه إستئجار على معصية والمعصية لا تستحق بالعقد. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٣ ص: ٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) وصبح البحيط منيه (درمختار). (قوله وصبح البحط منه) أي من الثمن وكذا من رأس المال السلم ...إلخ. (رداغتار على الدر المختار ج: ٥ ص: ١٥٣)، باب المرابحة والتولية، مطلب في تعريف الكر).

#### جواب: ...جوچيزوزن كركے لى جائے ،اس كى تمن صورتي بيں:

ایک صورت میہ ہے کہ جب و بنے والے نے وزن کر کے دی،اس دفت خریداریااس کا نمائندہ تول پرموجودتھا،اس صورت میں آ گے فروخت کرتے دفت دوبارہ تولنا ضروری نہیں، بغیروزن کئے آ گے بچ سکتے ہیں،اورخود کھانی سکتے ہیں۔

دُوسری صورت بید که اس وقت خریداریااس کانمائنده موجود نبیس تھا، بلکه اس کی غیرموجود گی میں دُ کان دار نے چیز تول کر ذال دی اس صورت میں اس چیز کو استعال کر تااور آئے بیچنا بغیر تو لئے کے جائز نبیس، البتہ اگر دینے والے دُ کان دار کو بیہ کہد دیا جائے کہ مثلاً:اس تھلے میں جتنی بھی چیز ہے،خواہ کم یازیا دہ وہ استے جیپوں میں خرید تا ہوں تو دوبارہ وزن کرنے کی ضرورت نبیس۔ (۳)

تبسری صورت بہ ہے کہ بور بول ہتھیلوں اور گانٹوں کے حساب سے خرید وفر وخت ہو، تو خواہ ان کا وزن کم ہویا زیادہ ، ان کو دو ہار و تو لئے کی ضرورت نہیں ۔ (۳)

#### ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں کی خرید وفر وخت میں بدعنوا نیاں

سوال: ... کیافر ماتے ہیں علائے کرام ومفتیان عظام اس سئے کے بارے میں کہ کرا چی میں ٹرانپورٹ کے کاروبارا کشراس طرح سے ہوتے ہیں کہ مثلاً: ایک آوی نے ایک گاڑی نفذ پچاس ہزار روپ میں خریدی ، پھر ؤوسرے آوی پر ساٹھ ہزار اُوھار پر فروخت کی ،اور خرید نے والا ہر مہینے میں تین ہزار قسط اوا کرے گا، مگراس خرید وفروخت میں ایک شرط بیر تھی جاتی ہے کہ بیر قم گاڑی پر ہوگی ،آوی پر نہیں ہوگی ، فدانخواست اگر گاڑی کہیں جل جائے یا گم ہوجائے تو بیچنے والاُخض خرید نے والے پر قم کا مطالب ہیں کرسکتا اور بیر میں معروف ہے ، برابر ہے کے کوئی خرید وفروخت کے وقت اس کا اظہار کرے یا نہ کرے ، ہبر صورت اس پر عمل ہوتا ہے اور خرید نے والے نے جتی رقم اواکی ہو وہ بھی گاڑی کے ضائع ہونے پرختم ہوجاتی ہے۔

ا:...کیاییخریدوفروخت اَ زُرُو ئے شریعت جا تزہے؟

(۱) (وكفى كيله من البائع بحضرته) أى المشترى بعد البيع. (قوله وكفى كيله الخ) قال فى النحانية لو اشترى كيليا مكابلة أو موزون موازنة فكال البائع بحضرة المشترى قال الإمام ابن الفضل يكفيه كيل البائع ويجوز له أن يتصرف فيه قبل أن يكيله. (وداغتار على الدر المختار ج: ٥ ص: ١٥١، مطلب فى تصرف البائع فى المبيع قبل القبض، كتاب البيوع).
(٢) (اشترى مكيلا بشرط الكيل حرم) أى حرم تحريمًا بيعه وأكله حتى يكيله) وقد صرحوا بفساده. قال الشامى (قوله وقد صرحوا) صرح محمد فى المجامع الصفير بما نصه محمد عن يعقوب عن أبى حيفة قال. إذا اشتريت شيئا معا يكال أو يوزن أو يعد فاشتريت ما يكال كيلا ويوزن وزن ويعد عدًا فلا تبعه حتى تكيله وتزنه وتعده فإن ان تعمل وقد قبضته فالبيع فاسد فى الكيل والوزن. (وداعتار مع الدر المختار ج. ٥ ص: ٩١١، وفى البحر الرائق ج. ٢ ص. ١١٠، كتاب البيوع).
(٦) كبيع التعاطى فإنه لا يحتاج فى الموزونات إلى وزن المشترى ثانيًا لأنه صار بيعًا بالقبص بعد الوزن فيه وعليه الفتوى خلاصة (قوله كبيع التعاطى المخارفة البحر وهذا كله غير بيع التعاطى ...... وهذا كله أنه لا يتقبد بالموزونات بل التعاطى فى المكيلان والمعدودات كذلك. والخ. (وداغتار على الدر المختار ج. ٥ ص: ١٥، ومجموعة الفتاوى ص: ٢٣٠). رقوله بخلافه مجازفة له أن يتصرف فيه قبل الكيل وقوله شرط الوزن والعداى لو اشترى مجارفة له أن يتصرف فيه قبل الكيل والوزن والوزن لأن كل المشار إليه له أن يالصل والزيادة. (ود اغتار ج: ٥ ص: ١٥، فصل فى التصرف فى المبيع).

۲:...ائر جائز نہیں تواس سے حاصل کیا ہوا منافع سود میں شار ہوگا یانہیں؟ بیر قم خرید نے والے پر ہوگی یا گاڑی پر؟ اور اس گاڑی کے کاغذات بھی بیچنے والے کے پاس ہوتے ہیں جب تک قرضہ ختم نہ ہوجائے ، کیا اس سے خرید وفروخت پر کوئی اثر بڑے گایانہیں؟

جواب: ... صورتِ مسئولہ میں خدکورہ خرید وفروخت شرطِ فاسد پر مشتل ہونے کی بناپر شرعا ناجا کر ہے۔ اُشریعت کے تو نون کے مطابق جب ایجاب وقبول کمل ہوجائے ہیں تو خرید وفروخت کمل ہوجاتی ہے، اور ایس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ قبت اوا کرنے ہے آب کرد کرے، اور خریدار پرواجب ہوجاتا ہے کہ وصود ہے کی قبت اوا کرنے ہے آب اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ قبت اوا کرنے ہے آب میں ہوجائے ، ضائع ہوجائے ، وغیرہ دغیرہ بہرحال مشتری (خریدار) پرواجب ہوتی ہے کہ دہ قبت اوا کرے، کیونکہ قبت کا تعلق خریدار کے ماتھ ہے نہاک ہوجائے ، ضائع ہوجائے ، فیار کہ ماتھ ، لینی قبت خریدار پرواجب ہوتی ہے نہ کہ سووے پر، اور خرید وفروخت میں اس قسم کی شرط خرید اور وخت میں اس قسم کی شرط کے ساتھ خرید وفروخت کرنا فا جائے گئن شرعا فاسد ہے، اور ایس شرط کے ساتھ خرید وفروخت کرنا ناجا کرنے ہو ایس خرید وفروخت کرنے تو اس پرشرعا واجب ہے کہ وہ اس خرید وفروخت کرنا تاجا کرنے کے بعد جبی فاسد کے ساتھ خرید وفروخت کرنے تو اس پرشرعا واجب ہے کہ وہ اس خرید وفروخت کرنے تو اس خرید وفروخت کی وجہ سے کہ وہ ان کرنا وہ کہ میں جوجائے گئن اگر اس کے بوجیجے (سودا) ضائع ہوجائے جہار بھی تک قبت اوا کرنا باتی ہوتے خرید وفروخت نا قابل منسوخ ہونے کی وجہ سے کرنا باتی ہوجائے گئی ہوجائے گئی الکرنا اور می متحکم ہوگیا ہے ، لبذاخرید ار پرشرعا قبت اوا کرنا لازم ہے۔ ہاں! بیجنے والا اگر سودا ہلاک ہوجائے خریدار کے ذمہ قبت اوا کرنا لازم ہے۔ اور اگر خوالا اگر سودا ہلاک ہوجائے خریدار کے ذمہ قبت اوا کرنا لازم ہے۔

<sup>(</sup>۱) كل شرط لًا يتقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو أهل الإستحقاق يفسده. (هداية ج:٣) ص: ٥٩، باب البيع الفاسد). أيضًا: كل شيء يشرطه المشترى على البائع يفسد به البيع. (درمختار ج: ٥ ص: ٩٥، باب البيع الفاسد). والبيع الفاسد غير جائز. (درمختار ج: ٥ ص: ٩٩، باب البيع الفاسد).

 <sup>(</sup>۲) البيع ينعقب بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظى الماضى مثل أن يقول أحدهما: بعت، والآخر: إشتريت . . إلخ. (هداية ج: ۳ ص: ۱۸).
 ج: ۳ ص: ۱۸ ، كتاب البيوع). وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما. (هداية ج: ۳ ص: ۲۰).

<sup>(</sup>٣) ومن باع سلعة بثمن قيل للمشترى أدفع الثمن أولًا لأن حق المشترى تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن لتعين حق البائع بالقبض لما انه لا يتعين بالتعين تحقيقًا للمساواة. (هداية ج:٣ ص.٣٣، ٣٣، كتاب البيوع).

<sup>(</sup>٣) ولو كان البيع بشرط لا يقتضيه العقد، وفيه نفع لأحد المتعاقدين أى البائع والمشترى أو لمبيع يستحق النفع بأن يكون أدميًا، فهو أى هذا البيع فاسد. (مجمع الأبهر ج:٣ ص: ٩٠ كتاب البيوع، باب البيع الفاسد). أيضًا: وكل شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه، وهو من أهل الإستحقاق يفسده. (الهداية ج٠٣ ص: ٢٢، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد). ولو كان في الشرط منفعة لأحد المتعاقدين بأن شرط البائع أن يقرض المشترى أو على القلب، يفسد العقد. (خلاصة الفتاوى ج٠٣ ص ٥٠ كتاب البيوع، الفصل الخامس، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۵) وينجب على كل واحد منهما فسح قبل القبض أى فسخ البيع الفاسد أو بعده ما دام المبيع بحال في يد المشترى إعدامًا للفساد الأنه معصية، فيجب رفعها. (الدر المختار مع رد الحتار، باب بيع الفاسد ج: ۵ ص: ۹۰، ۹۰. أيضًا. ولكل منهما فسنح يعنى كل واحد منهما فسنحه، الأن رفع الفساد واجب عليهما. (تبيين الحقائق، كتاب البيوع ج: ۳ ص: ۳۰۲).

 <sup>(</sup>۲) وإذا قبيض المشترى المبيع برضاء بانعه صريحًا أو دلالة بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته في البيع الفاسد . . . .
 ملكه . . . . . . . بمشله إن مشليا وإلا فبقيمته يعني إن بعد هلاكه أو تعذر رده . . إلخد (درمختار مع تنوير الأنصار ج. ٥ ص ٨٨ – ٩٠ ، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، طبع ايج ايم سعيد).

کی بنا پرخریدار کوتیم عا معاف کردے تو پچھ حرج نہیں ہے۔ اور بصورتِ ندکورہ نیخ فاسد ہونے کے باوجود چونکہ مشتری کی ملکیت میں گاڑی آگئی تھی اس لئے خریدار کے واسطے اس گاڑی ہے انتفاع حاصل کرنا جائز ہے۔ نیز بائع اگر قیمت وصول کرنے تک کاغذات اپنے پاس بطور و میقدر کھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حقوتی ملکیت مشتری کول جانا ضروری ہے۔

### مزدوری حلال کمائی ہے وصول سیجئے

سوال:..مولاناصاحب! جیباک آپ جائے ہیں کہ دین اسلام نے ہم پرناج کز کمائی حرام کی ہے۔اگرایک مسلمان سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے یا کوئی کاروباریا تجارت وغیرہ کرتا ہے، محنت سے اپنی مزدوری کما تا ہے لیکن اس کے پاس جورقم آئے فرض کریں کہ وہ حرام کی ہے تو کیا اس محنص پر بھی بیرو بیجرام ہے، جبکہ اس محنص نے بیرو بیدا پی محنت سے کمایا ہے اورا پی محنت کے مطابق ہی حاصل کیا ہے؟ براوکرم اس سوال کا جواب تسلی بخش دیں۔

جواب:...اگرآپ کی محنت جائز تھی تو آپ کے لئے مزدوری طلال ہے، دوشرطوں کے ساتھ۔ایک یہ کدآپ نے کام میح کیا ہو،اس میں کام چوری سے احتر از کیا ہو۔ دوم یہ کہ جو کام آپ نے کیا،شر غااس کا کرنا جائز بھی ہے۔اس کے بعداگر مالک حرام کے پیسے ہے آپ کو اُجرت ویتا ہے تو اسے قبول نہ کیجئے، بلکہ اس کو مجبور کیجئے کہ کس سے طلال روپیة قرض لے کرآپ کا محنتا نہ اوا کر ۔۔ اس کے حرام روپ سے آپ کا محنتانہ لینا جائز نہیں ہوگا،اگرآپ کو معلوم ہو کہ فلال فردیا ادارہ حرام کے روپ سے آپ کی مزدوری دےگا،اس کی مزدوری ہی نہ کی جائے۔

#### کیابلڈنگ وغیرہ کاٹھیکہ جائز ہے؟

سوال: ...کسی بلڈنگ وغیرہ کے بنانے کا یا کوئی چیز بھی جس کے فائد ہے نقصان دونوں کا احتمال ہو، ٹھیکہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟اس میں بعض دفعہ بہت فائدہ ہوجا تا ہے اور بعض دفعہ نقصان۔

(۱) بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يطيب له لسفاد عقده ويطيب للمشترى فيه لصحة عقده. وفي الشامية: (قوله بخلاف البيع الفاسد) فإن رده واجب على البائع قبل البيع لا على المشترى لعدم بقاء المعنى الموجب للرد كما قدمنا فلم يتمكن الخبيث فيه فلمذا طاب للمشترى، وهذا لا ينافى ان نفس الشراء مكروه لحصوله للنائع سبب حرام ولأن فيه إعراضًا عن الفسخ الواجب هذا ظهر لى. (ردانحتار مع الدر المختار ج:٥ ص.٩٨، مطلب البيع الفاسد لا يطيب له، باب بيع الفاسد).

(٣) ما حرم أخذه حرم إعطاءه. وفي الحاشية: كالربا ومهر البغى والرشوة وحلوان الكاهن وأجرة النائحة والزامر. (قواعد اللفقة ص: ١٥ ا، طبع صدف پهلشوز كراچى). أيضًا: الحرام ينتقل أى تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدى وتبدلت الأملاك. (رد الحتار ج: ٥ ص: ٩٨ ، باب بيع الفاسد). أيضًا: لو رأى المكاس مثلًا يأخذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذالك الآخر آخر فهو حرام اهد (رد اعتار ج: ٥ ص. ٩٨ ، باب البيع الفاسد، مطلب الحرمة تتعد، أيضًا. إمداد الفتاوي ج: ٣ ص: ٣٠٤ كتاب الإجارة).

جواب:...اییانهید جائز ہے۔ تھیکیداری کا کمیشن دینااور لینا

سوال: "کورنمنٹ کے مختلف محکموں میں ٹھیکیداری کے سلسلے میں چند مسائل دریافت کرنے ہیں۔ ٹھیکے کی بولی (نمینڈر) کے وقت ٹھیکیدار مفرات آپس میں بیخہ کرقے ہیں کہ اسلم، زیدیا فلال شخص ٹھیکہ لے لیس اور ٹھیکے کے بدلے میں ؤوسرے مشکیداروں کوریٹ و ایس میں بعنی کہ تھا یا ٹھیکیدار آپس میں بانٹ لیس سے، ریٹ لینے والے ٹھیکیدار مفرات جوازیہ بیش کرتے ہیں گرتے ہیں گرتے ہیں گد:

المجان : ... بهم في كور تمنث كوبا قاعد وفيس دى بـــ

ﷺ:... ٹھیکے کے لئے نمینڈ رفارم کے ہمیے ناقابل واپسی ۱۵۰۰ روپے یا ۲۵۰ روپے جمع کرتے ہیں، جاہے ہم ٹھیکہ میں یا نہ لیس ،لبذا بیر بنگ ہمارامحنت ،سر ماییا ورفیس کی وجہ سے حق بنمآ ہے۔

نوٹ: ... کال ڈیازٹ کی رقم واپسی ہوتی ہے۔

ریک کی صورت میں وہ تھیکیدار جو ٹھیکہ لیتا ہے، پورا پورا ریٹ (پریمیم) بحرلیتا ہے، مقابلے کی صورت میں ہرتھیکیدار کم ریٹ بحرتا ہے،اس صورت میں محکمہ کو بھی نقصان ،اپنا بھی نقصان اور کام کا بھی نقصان ہوتا ہے،اور ریک کی صورت میں ایک صد تک کام سیح ہوتا ہے، یعنی شرعااس صورت حال کو دیکھتے ہوئے کیا تھم ہے کہ ریک لیناوینا کیسا ہے؟

جواب:... بدریک رشوت کے قیم میں ہے اور بہ جا ترنبیں، کینے والے حرام کھاتے ہیں۔ مقالمے سے بیخے کے لئے وہ

(۱) كل ما ينتفع به مع بقاء عنه تجوز إجارته وما ألا فلا. (الفقه الإسلامي وأدلته ج ۳ ص: ۲۳ م، الفصل الثالث، عقد الإيجار). أيضًا: والإجارة ألا تحلوا إمّا أن تقع على وقت معلوم أو على عمل معلوم، فإن وقعت على عمل معلوم، فلا تجب الأجرة إلّا بإتحرة إلّا بإتحرة إلّا بإتحرة إلى العمل إذا كان العمل مما لا يصلح أوله إلّا بآخره، وإن كان يصلح أوله دون آخره فتجب الأجرة بمقدار العمل. (النتف في الفتاوي ص. ۳۳۸ كتاب الإجارة، طبع سعيد). أيضًا: إستأجره ليني له حانطًا بالآجر والجص وعلم طوله وعرضه جاز استحسانًا ...إلخ. (فتاوي عالمگيري ج: ۳ ص: ۱۵، كتاب الإحارة، الباب الخامس، طبع رشيديه كونته).

(٢) الرشوة: مثلثة ما يعطى لابطال حق، أو لاحقاق باطل، قاله السيد، وفي كشاف المصطلحات؛ الرشوة لغة ما يتوصل به إلى الحاجة بالمصطلحات؛ الرشوة لغة ما يتوصل به إلى الحاجة بالمصطايقة بأن تصبع له شبنًا ليصبع لك شبنًا آخر، قال ابن الأثير: وشرعًا. ما يأحذه الآخذ ظلمًا بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة وتمامه في صلح الكرماني، فالمرتشى الآخذ والراشى هو الدافع كذا في جامع الرموز في كتاب القضاء وفي البرجندي الرشوة مال يعطبه مشرط أن يعيه والذي يعطيه بلا شرط فهو هدية كذا في فتاوى قاضيحان. (قواعد الفقه ص ٢٠٥٠، طبع صدف ببلشرر كراچي).

(٣) عبدالله بن عمر قال العن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى. (رواه الترمذي ج: ١ ص ٢٢٨، وأبو داؤد ج: ٢ ص ١٠٣٨، وأبو داؤد ج: ٢ ص ١٣٨، أيضًا في الدر المختار: الرشوة لا تملك بالقبض. (الدر المختار مع الرد اغتار ح ٢٠ ص ٣٢٣، فصل في البيع).

یہ بھی تو کر بھتے ہیں کہ آپس میں بیہ طے کرلیا کریں کہ فلاں ٹھیکہ فلاں شخص لے گا،اس طرح آپس میں ٹھیکے ہانٹ لیا کریں۔ .

سوال:...سرکاری محکموں میں بیدا یک قتم کا رواج ہے کہ جس طرح بھی اچھا کام کریں لیکن آفیسر صاحبان اپنا کمیشن لیتے ہیں، بغیر کمیشن آپ کا کام جتنا بھی سمجھ ہو حکومت یا محکھے کے شیڈول کے مطابق کام ہو، چربھی کمیشن نہیں چھوڑتے اور کام نامنظور ہوجاتا ہے، اور اگر کمیشن نہ دوتو تھیکیداری چھوڑتا ہوگی، جبکہ تھیکیداری میری مجبوری ہے، لہذا کمیشن دینا کمیا ہے؟ اور میر اٹھیکیداری کا بقایا یعنی کمایا ہوار و پیدیسا ہے، جائزیا تا جائز؟

جواب:... یہ بھی رشوت ہے ،اگر د فع ظلم کے لئے رشوت دی جائے تو تو تع ہے کہ دینے والے پر پکڑنہیں ہوگی ،لیکن لینے والا بہر حال حرام کھائے گا۔

سوال:... محکیم میں بعض یار باش آفیسر بمعیکیدار کوبطور تعاون بل زیاده دیتا ہے، مثلاً: کعدائی • ۹ فٹ ہوئی ہے اور آفیسر • • ۱ فٹ کے چیے دیتے ہیں ، بیزائد • افٹ کے چیے کیے ہیں؟ جواب:...فالص حرام ہیں۔

سوال:...جبکہ آفیسر جوازیہ چیش کرتا ہے کہ جس کام کے لئے گورنمنٹ نے جو پییہ یا رقم مختص کی ہے اور ہمیں استعال کی اجازت ہے، وہی کام کمل کرکے بقیدر قم ٹھیکیدار کاحق ہے، اس لئے ہم زائد بل بناتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اس زائدر قم کوٹھیکیدار اور آفیسر ہانٹ لیتے ہیں۔

جواب: ... محکیدارے بہطے کرلیا جائے کہ اتنا کام ، اتنی ہی رقم میں کرائیں ہے' کام کم کرانا اور پیسے زیاوہ کے دینا جائز نہیں ، اور مال حرام لی بھکت ہی ہے کھایا جاتا ہے۔

### اسلام میں حقِ شفعه کی شرا بط

سوال:... کیااسلام پی شفعه کرنا جائز ہے؟ جس طرح که اگر والدین اپنی جائیداد کا پچید حصه یا ساری جائیداد کسی و وسرے کے ہاتھ فروخت کردیں تو اس محض کی اولا ویااس کے رشتہ دار حقِ شفعه کرسکتے ہیں؟ اور وہ لوگ اسلامی قوانین کی زوسے واپس لینے کے

 <sup>(</sup>۱) الم الرشوة أربعة أقسام ...... الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه، أو ماله، حلال للدافع، حرام على الآخل، لأن دفع الضرر عن المسلم واجب. (فتاوى شائمى ج٥٠ ص٣٩٢٠). أيضًا لو اضطر إلى دفع مرشوة لإحياء حقه جاز له الدفع وحرم على القابض. (رد اعتار ج٥٠ ص٢٥٠، مطلب في النداوى بلن النت للرمد).

<sup>(</sup>٢) يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة، والخيانة، والغصب، والقمار، وعقود الربا. (التفسير النسفي ج: ١ ص: ٢٥١، طبع دار ابن كثير، بي وت).

<sup>(</sup>٣) قال ابن همام: (قوله ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة لما روينا وهو قول عليه السلام من استاجر أجيرًا فليعلمه أجره، وهذا الحديث بعارته دل على إشتراط اعلام الأجرة وبدلالته على إشتراط اعلام المنافع ... إلخ. (فتح القدير ج: ٨ ص: ٢، كتاب الإجارة). أيضًا: وفي البزازية وكذا لو قال أصلح هذا الجدار بهذا الدرهم يجوز وإن لم يذكر الوقت لأنه يمكن نه الشروع في العمل حالًا . إلخ. (البزازية بهامشه عالمگيري ح: ٥ ص: ٣٠، طبع رشيديه كوئته).

حق دار ہیں یا کہ بیں؟ میں نے ایک آ دمی ست سے کے حق شفعہ اسلام میں جا ترنبیں۔

جواب: ...اسلام میں حق شفعہ تو جائز ہے، گراس کے مسائل ایسے نازک ہیں کہ آج کل نہ تو لوگوں کو ان کاعلم ہے، اور نہ ان کی رعایت کرتے ہیں مختصریہ کہ امام ابو حفیفہ کے بز دیک حق شفعہ صرف تین قتم کے لوگوں کو حاصل ہے: فی:

اوّل:...وهخص جوفروخت شده جائيداد (مكان ، زمين ) مين شريك اور حصددار بـــ

دوم: ..وہ مخص جوجائیداد میں توشر کیٹ نہیں، تگر جائیداد کے متعلقات میں شریک ہے، مثلاً: دوم کانوں کاراستہ مشتر کہ ہے، یا زمین کوسیراب کرنے والی پانی کی نالی دونوں ئے درمیان مشترک ہے۔

سوم:...و ومخض جس کا مکان یا جائیدا دفر و خت شده مکان یا جائیدا دیشت شد

ان تمن أشخاص کو علی الترتیب حق شفعه حاصل ہے، یعنی پہلے جائیداد کے شریک کو، پھراس کے متعلقات میں شریک شخص کو،اور پھر ہمسائے کو حق شفعه حاصل ہوگا۔اگر پبلا شخص شفعہ نہ کرنا چاہے، تب ؤوسرا کرسکتا ہے،اور ڈوسرانہ کرنا چاہے، تب تیسرا کرسکتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا ہوگا کہ فروخت کنندہ کی اولا دیااس کے رشتہ داران تین فریقوں میں سے کسی فریق میں شامل نہیں ہیں،تو ان کومض اولا دیارشتہ دار ہونے کی بنا پر شفعہ کاحق نہیں۔

پھرجس مخص کوشفعہ کاحق حاصل ہے، اس کے لئے لازم ہے کہ جب اسے مکان یا جائیداد کے فروخت کئے جانے کی خبر پہنچے، فور آبغیر کسی نے اسلان کرے کہ: "فلال مکان فروخت ہوا ہے اور مجھے اس پرحق شفعہ حاصل ہے، میں اس حق کو استعمال کروں گا''اورا ہے اس اعلان کے کواد بھی بنائے۔

کروں گا''اورا ہے اس اعلان کے کواد بھی بنائے۔

اس كے بعدوہ باك كے باس يامشة ى كے باس (جس كے قبض ميں جائيداد ہو) ياخوداس فروخت شدہ جائيداد كے باس

(۱) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصح أن يبيع حتى يؤذن شريك في فان باع فهو أحق به حتى يؤذنه. وعن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بدار الجار والأرض. وعن جابر بن عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحد. (رواه ابوداؤد ج:۲ ص: ۳۰ م، باب في الشفعة).

(٢) قال في الهداية: الشفعة واجبة للحليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للجار. أفاد بهذا الملفظ ثبوت حق الشفعة لكل واحد من هؤلاء وأفاد الترتيب، أما الثبوت فلقوله عليه السلام: الشفعة لشريك لم يقاسم، ولقوله عليه السلام: جار الدار أحق بالدار إلخ. (هداية ح ٣ ص: ٣٩٠، كتاب الشفعة). أيضًا: قال ابن همام وأما الترتيب فلقوله عليه السلام: الشريك أحق من الحليط والخليط أحق من الشفيع فالشريك في نفس المبيع والحليط في الترتيب فلقوله عليه السلام: والجار إلح. (هكذا في فتح القدير ج ٨ ص ٣٠٠، كتاب الشفعة). أيضًا: قال في الهداية. وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط في الرقبة لما ذكرنا انه مقدم. قال فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق فإن سلم فالشفعة للشريك.

(٣) وإذا علم الشفيع بالبيع اشهد في محلمه ذلك على المطالبة وقال في الكفاية وكذلك إن كان بمحضر من الشهود ينغى له أن يشهدم على طلبه . (فتح القدير ح ٨ ص ٣٠٤، كتاب الشفعة).

جا کربھی بہی اعلان کرے، تب اس کا شفعہ کاحق برقر ارر ہے گا، ورنہ اگر اس نے بیچ کی خبرین کرسکوت اختیار کیاا ورشفعہ کرنے کا فوری اعلان نہ کیا تو اس کاحق شفعہ ساقط ہوجا تا ہے۔ ان وومر تبہ کی شہادتوں کے بعدوہ عدالت سے رُجوع کرےاور وہاں اپنے استحقاق کا ثبوت چیش کرے۔

اب آپ و کمیے لیجئے کہ آج کل جوشفعہ کئے جارہے ہیں،ان میں ان اُدکام کی رعایت کہاں تک رکھی جاتی ہے۔اس لئے اگر کسی سے آپ نے بیٹ کہ ان میں اس فتم کے حق شفعہ کی اجازت نہیں' تو ایک درجے میں یہ بات صحیح ہے۔لوگ تو رائج الوقت قانون کود مجھتے ہیں،شریعت میں کون می بات صحیح ہے،کون می سے نہیں؟اس کی رعایت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔

### کیا حکومت چیزوں کی قیمت مقرر کرسکتی ہے؟

سوال:... حکومت بعض چیزوں کی قیمت مقرر کردیتی ہے، تو کیا اس طرح قیمت مقرر کرنا وُرست ہے؟ اور کیا اس سے زائد قیمت میں بیچنا خفیہ طریقے سے جائز ہے یائیس؟

جواب:... قیمت مقرّر کردینا ضرورت کے وقت جائز ہے، جبکہ اُر بابِ اَموال تعدّی کرتے ہوں۔ای طرح ضرورت کے وقت جائز ہے، جبکہ اُر بابِ اَموال تعدّی کرتے ہوں۔ای طرح ضرورت کے وقت حنفیہ کے ذوقت حنفیہ کے نزویک ہر چیز کی قیمت مقرّر ہو تکتی ہے۔زائد قیمت پر فروخت کرنا بہتر تونہیں ہے،لیکن اگر فروخت کردیتا ہے تو بھے (یعنی فروخت کمل) ہوجائے گی۔ (")

## ما لکان کی بتلائی قیمت سے زیادہ گا ہوں سے وصول کر کے آ دھی رقم اپنے پاس رکھنا

سوال:...میرے چھوٹے بھائی کی حال ہی میں ایک وُ کان پرنوکری گئی ہے، کام کی نوعیت یہ ہے کہ جوسامان انہیں فروخت کرنا پڑتا ہے، مالکان اس کی قیمت بھی بتاویتے ہیں کہ فلانی چیز اس قیمت پر فروخت کرنی ہے، اگر اس سے زیادہ قیمنت پر فروخت

<sup>(</sup>۱) (لم ينهبض منه) يعنى من المجلس ويشهد على البائع إن كان المبيع في يده) معناه لم يسلم إلى المشترى أو على المبتاع أو عند العقار فإذا فعل ذلك استقرت شفعته. وصورة هذا الطلب أن يقول ان فلانا اشترى هذه الدار وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن فاشهدوا على ذلك ...إلخ. (هداية جـ٣٠ ص: ١٩٣١، باب طلب الشفعة).

<sup>(</sup>٢) اعلم ان الطلب على ثلاثة أوجه، طلب المواثبة وهو أن يطلبها كما علم حتى لو بلغ الشفيع ولم يطلب شفعته بطلت الشفعة لمن واثبها ... الخد (هداية ج: ٣ ص: ٩٠٠، باب طلب الشفعة).

<sup>(</sup>٣) وإذا تقدم الشفيع إلى القاضى فادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضى المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به والا كلفه بإقامة البينة ... إلخ. (هداية ج:٣ ص:٣٩٢، باب طلب الشفعة والخصومة فيها).

<sup>(</sup>٣) فإن كان أرباب الطعام يتحكموا ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأى والبصيرة فإذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك وباع بأكثر منه اجازه القاضى وهذا ظاهر عند أبى حنيفة لأنه لا يرى الحجر على الحر وكذا عندهما إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيانهم، ومن باع فهم بما قدروه الإمام صح لأنه غير مكره على البيع. (هداية ج:٣ ص:٣٠٠ كتاب الكراهية، فصل في البيع). أيضًا: ولا يسعّر الحاكم الا إذا تعدى الأرباب تعديًا فاحشًا، فيسعّر بمشورة أهل الرأى. (الدر المختار ج:٢ ص:٣٠٠ كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، أيضًا: الحيط الرهاني ج: ٨ ص:٢١٨ الفصل الخامس والعشرون طبع غفاريه).

کرتے ہیں اور مالکوں کو پتا چل جائے تو وہ نو کری ہے بھی نکال سکتے ہیں۔لیکن میرا بھائی موقع پاتے ہی وُگئی قیمت پر چیزیں فروخت
کرتا ہے، پھراصل قیمت مالکوں کو دیتا ہے، باتی اپنے لئے رکھ لیتا ہے۔ اس کام میں اس کے ساتھ پچھاورلڑ کے بھی شریک ہیں، میری
نظر میں بیسراسر حرام ہے، کیونکہ جس چیز پرووؤ گئی قیمت لیتے ہیں ووان کی نہیں ،اور جن کی ہے ان کی طرف ہے اجازت بھی نہیں ،اور
پھراس کے فروخت کرنے کے لئے وہ جھوٹ بھی ہو لئے ہیں۔ محترم! اگر بیآ مدنی جائز نہیں تو میرے کھر والوں کے لئے کیا تھم ہے جو
اس کی حمایت کرتے ہیں؟

جواب: ... آپ کا بھائی جس دُ کان پر ملازم ہے، چیزیں فروخت کرنے میں ان کا دکیل ہے، اور وکیل کے لئے بیا برنبیں کے زیرہ وخت کرنے میں ان کا دکیل ہے، اور وکیل کے لئے بیا برنبیں کے زیرہ وہ قیمت کی چیز نیج کر مالک کوتھوڑے ہیے وے، اس لئے آپ کے بھائی کی بیزائد آمد نی سراسر حرام اور خنز بر کی طرح بلید ہے، اس کواس سے تو بہ کرنی چاہئے اور گھر والوں کو بھی ، ورنہ قبر اور حشر میں اس کا حساب و بنا ہوگا اور ''نیکی بر باد ، گنا والا معاملہ ہوگا، نماز اور عبادت بھی قبول نہیں ہوگی'' والند اعلم!

#### صراف لا پتاز بورات كاكياكرے؟

سوال:... ہمارے ایک دوست صراف ہیں، ان کے پاس ان کے والد صاحب مرحوم کے وقت میں مختلف لوگوں نے زیورات بنانے کے لئے سونا دیا تھا، ان کے والد صاحب کا انقال ہوگیا ہے، جس کوتقریباً ہیں سال ہو چکے ہیں۔ ان کے بعد کی لوگ آئے اور اپنا سونا زیورات کی شکل میں لے گئے ،لیکن اب بھی پچھلوگ ایسے ہیں جواپی چیز واپس لینے ہیں آئے، اب وہ ساتھی ہو چھ رہے ہیں کہ اس سونے وکیا کیا جائے؟ ہراؤ کرم اس کا جواب عنایت فرما کیں۔

چواب:...عام طور پرصرافوں کے پاس اپنے گا اکوں کے نام اور پتے لکھے ہوتے ہیں (اور چونکہ موت وحیات کا پتانہیں،
اس لئے لکھ لینا بھی ضروری ہے )، پس جن لوگوں کی امانتیں والدصاحب کے زمانے سے پڑی ہیں، اگران کے نام اور پتے محفوظ ہیں تو
ان کے گھر پراطلاع کر ناضروری ہے، اور اگر محفوظ نہوں تو کس ممکنہ ذریعے سے تشہیر کردی جائے ، اور تشہیر کے ایک سال بعد تک اگر
کوئی نہ آئے تو ان کا تھم گمشدہ چیز کا ہوگا ، اور مالک کی طرف سے ان کوصد قد کردیا جائے گا۔ کا کیکن اگر صدقہ کرنے کے بعد مالک یا اس

<sup>(</sup>۱) الوكيل إذا بناع أن يكون أمينًا فيما يقبضه من الثمن. (الفقه الحنفى وأدلته ج: ۲ ص: ۱۳۳۱، كتاب الوكالة). أيضًا: فإن الوكيل ممن لا يثبت له حكم تصرفه وهو الملك فإن الوكيل بالشرى لا يملك المشترى والوكيل بالبيع لا يملك الثمن ........ لأن الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل. (الجوهرة النيرة ص: ۳۰۰ كتاب الوكالة، طبع حقانيه). (۲) عن ابن عمر قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله تعنى له صلوة ما دام عليه، لم اصبعيه في اذنيه وقال صنبتا ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. رواه أحمد والبيهقي. (مشكوة ص: ۲۳۳، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) قال: فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أيامًا وإن كانت عشرة فصاعدًا عرفها حولًا، قال العبد الضعيف: وهذا رواية عن أبى حنيفة وقوله أيامًا معناه على حسب ما يراه الإمام وقدره محمد في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير. (هداية ح٣٠ ص: ٥٩٣، كتاب اللقطة، طبع محمد على كارخانه).

کے دارنوں کا پتا چلاتو ان کومطلع کرنالا زم ہے، پھران کو اِختیار ہوگا کہ اگر وہ جا ہیں تو اس صدیے کو بحال رکھیں ادر جا ہیں تو اپنی چیز وصول کرلیں۔

اگروہ اپنی چیز کا مطالبہ کریں تو جورتم اس نے صدقہ کی ہے وہ خود اس کی طرف ہے بھی جائے گی ادر مالک کو آئی رقم اداکر نا لازم ہوگا۔ اس لئے ضروری ہوگا کہ صدقہ کرنے کی صورت میں یہ یا دواشت تحریری طور پرلکھ کر رکھی جائے کہ'' فلال شخص کے اتنے زیورات مالک کا بتا نشان نہ ملنے کی وجہ ہے اس کی طرف سے صدقہ کر دیئے گئے ہیں ، اگر بھی اس شخص کا یااس کے وارثوں کا پتا چلا ، اور انہوں نے اس کا مطالبہ کیا تو انہیں اس کا معاوضہ اداکر دیا جائے'' اس تحریر کا وصیت نامہ کی شکل ہیں محفوظ ر بنا ضروری ہے۔

### درزی کے پاس بچاہوا کیٹر اکس کا ہے؟

سوال: ... میرے چھوٹے بھائی نے چند ماہ پہلے درزی کی دُکان کی تھی اوراس سال اس کا یہ پہلا رمضان تھا، چونکہ رمضان کے پاس بھی آیا اور بہت سارے کپڑوں کے بکڑے میرے بھائی کا کہنا ہے کہ: '' گا کہت تو خود پانچ یا چے میٹر کپڑا جوڑے کے حساب سے لاتا ہے، اب اگر میں اپنے طور پر کشگ کر کے کپڑا بچالوں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور بعض اوقات ایک ہی گھر کے گئی جوڑے ایک ہی رنگ کے ہوتے ہیں، چنانچے کنگ کے اختیام پرزیادہ کپڑا نی جاتا ہے جوکار آمد ہوتا ہے'' یہ کپڑا جو بچا، ہم اپنے گھر میں استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ اور اگر ہم یہ کپڑا کی خود میں تو کیا یہ کمل ٹھیک ہوگا ؟ یا یہ کپڑا گا کہ کووا ہی کرنا ضروری ہے؟

جواب: ... جو کپڑانج جائے وہ مالک کا ہے، اس کو واپس کردینالازم ہے، اس کوخود اِستعال کرنا یا کسی غریب کو دینا جائز نہیں، ورنہ چوری اور خیانت کا گناہ ہوگا۔

#### منڈی کا کاروبارکیساہے؟

سوال: ...عرض بیہ ہے کہ ہمارے میہاں ؤبٹی وابوظہبی میں پچھلوگ ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں ،اورلوگ ان کو یہاں پرؤبئ

(۱) فإن جاء صاحبها وإلّا تصدق بها ايصالًا للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان وذلك بإيصال عينها عند الظفر بصاحبها ...... فإن جاء صاحبها يعنى بعد ما تصدق بها فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرع لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته ..... وإن شاء ضمن الملتقط لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه .... الخ. (هداية ج:۲ ص:٥٩٥ كتاب اللقطة، طبع محمد على كارخانه اسلامي كتب).

(٣) كونكرياانت ب، اوراً التكوروت اواكرنا ضرورى ب ان الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها. (النساء: ٥٨). عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذ الأمانة إلى من إنتمنك ولا تخن ما خانك. (سنن ابى داؤد ج: ٢ ص: ١٣٠ كتاب البيوع). أيضًا: عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. (صحيح البخارى ج: ١ ص: ١٠ كتاب الإيمان). أيضًا: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه. (شرح المجلة لسليم رستم باز ص: ١١ رقم المادة: ٢١ م طبع حبيبه كوئله، أيضًا: الأشباه والنظائر ص: ٢١ الفن الثاني، طبع إدارة القرآن كراچي).

ک کرنی یعنی در جم دیے ہیں اور موجود و پا سانی جنگوں ہے تھوڑ اریٹ زیادہ دے کر تم پا سانی کرنی میں ہیں جو دالے کے گھر منی آرڈر یا جنگ ڈرافٹ بھیج دیے ہیں، یا دی نقد رقم گھر بہنجادیے ہیں۔ باوجود یکہ یہاں متحدہ عرب امارات میں عرب مسلمانوں کی حکومت ہے اور بعض مسلمانوں اور غیر مسلموں کو حکومت نے لائسنس (اجازت نامہ) دیے ہوئے ہیں، اور با قاعدہ نظم وضبط کے ساتھ بندی کا کاروبار کرتے ہیں، لاکھوں، کروڑ وں رو پے کی ہرتم کی کرنی ان کے شوکیسوں میں ہروقت بھری رہتی ہے۔ تو ان کے خلاف تو آج تک کس نے آواز نہیں اُٹھائی، مگر دُوسرے حضرات جن کی رجشریشن ہیں ہر ہفتے "بلادی" روز نامہ" جنگ میں ان کے خلاف مراسلے لکھ کرشائع کررہے ہیں کہ بیکاروبار حرام ہے، حب الوطنی کے خلاف اور ناجائز ہے۔

جواب:... بنڈی کے کارو ہارکوصاحب ہدایہ نے تکروہ اور بعد کے فقہاء نے جائز لکھا ہے۔ اس لئے اگر گورنمنٹ کا قانون اجازت دیتا ہے تو مخبائش نکل سکتی ہے ، اور حکومت کا بعض کو إجازت دیتا اس امر کی دلیل ہے کہ بیاز رُو ہے قانون جائز ہے ، تمراس کے لئے لائسنس ہونا جا ہے۔

#### گورنمنٹ کی زمین برنا جائز قبضه کرنا

سوال: ...کراچی میں رہائٹی بلاٹ' کے فری اے' قیمتا فروخت کرتی ہے، ہرمکان کے باہر سڑک ہے متعمل کچھ زمین جوز دی جاتی ہے، ہرمکان کے باہر سڑک ہے متعمل کچھ زمین جھوڑ دی جاتی ہے، جس کی قیمت پلاٹ فرید نے والا اوائیس کرتا، اس لئے اس کی ملکیت بھی نہیں ہوتی لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ آبادی کی اکثریت اس کوا ہے استعمال میں لاتی ہے، ذاتی باغ بنا کرجس میں عوام کا گزرنہیں ہوسکتا، یا مکان کا پچھ حصد اس پر تعمیر کر کے ۔ کیا یہ لوگ اس وعید میں نہیں آتے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کے گلے میں طوق بنا کرڈالی جائے گی؟

جواب:... بیلوگ واقعی اس دعید میں داخل ہیں ۔ (۳)

سوال:...ؤوسرے وہ لوگ جیں جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے، اور نہ اتنا مال کہ قیمتاً خرید عیس، انہوں نے خالی زمینوں پر قبضہ کیا اور مکان بنا کرر ہنے گئے، پھران مکانوں اور زمینوں کی خرید وفروخت بھی شروع کردی، جیسے'' اور پی ٹاؤن' میں

(۱) ويكره السفاتج وهي قرض استفاده به المقروض سقوط خطر الطريق وهذا نوع استفيد به وقد نهي الرسول عليه السلام عن قرض جر نفعًا. (هداية ج: ۳ ص: ۱۲۱ ، كتاب الحوالة، أيضًا رد المحتار ج: ۳ ص: ۱۵ مطلب في بيع الجامكية، وج: ۵ ص: ۳۰ كتاب الحوالة، طبع ايج ايم سعيد).

(٢) قال ابن نجيم. (قوله وكره السفاتح) حاصله عندنا قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطويق للنهى عن قرض جر نفعه وقيل إذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به وفي البزازية من كتاب الصرف ما يقتضى ترجيح الثاني فلا بأس بقبول هدية الغريم واجابة دعوته بلا شرط . إلخ. (هكدا في البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٥٣، كتاب الحوالة).

(٣) أن سعيد ابن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم من الأرض شيئًا طوقه من سبع أرضين. (صحيح بحارى ج ا ص ٣٣٢، بناب إليه من ظلم شيئًا من الأرض). وعن يعلى بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايسما رجل ظلم شبرًا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. رواه أحمد. (مشكوة ص ٢٥٦، باب الغصب والعارية).

رہے والے بہت ہے لوگ بغیر حکومت کی اجازت ہے، اور قیمت ادا کئے بغیر زمین پر قابض ہو گئے ہیں، اب تک وہ زمین گورنمنٹ نے کسی کوالاٹ نہیں کی ہے، لیکن لوگ اس کی خرید وفر وخت میں مصروف ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے شرع کا کیا حکم ہے؟ جواب:... آ دمی اپنی مملوکہ چیز کوفر وخت کرنے کاحق رکھتا ہے، جو چیز اس کی ملکیت نہیں اس کوفر وخت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، لہٰذا سرکاری اجازت کے بغیر جولوگ زمین پر قابض ہیں وہ اس کوفر وخت کرنے کے مجاز نہیں۔ (۱)

### جس إ دارے میں آمدنی کے ذرائع واضح نہ ہوں وہاں نوکری کرنا

سوال :... یوں تو یم خود بھی تغییم و ین کی کوشش میں مصروف رہتا ہوں ، تمام اہم احادیث اور محارِ ست بھی موجود ہے، لیکن پھلے پھر بھی ظاہر ہے و ین کا جوشعور علیائے کرام رکھتے ہیں ، ووسر ہوگئے ہیں ۔ میں محافت سے وابستہ ہوں اور اس میں پھلے کروہات اور خرافات ہے بھی مفاہمت نہیں کر پایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں اپنے دین نظریات میں رائح ہوتا جارہا ہوں۔ اس سے بظاہر چند مسائل فی الحال پیدا ہور ہے ہیں ، میرا یہاں سوال ہے ہے کہ اگر ہمیں ہا چھی طرح شعور ہو، آگا ہی ہوکہ جس اور ارہ میں کام کررہ ہیں ، حقیقتا کا لکان کا کروار متحسن نہیں ، عام طور پرتارک نماز ہو، تو لا اور مملاً جموث نے آئیں اور انہوں نے جموث کو اور حرکھا ہوں ، انہا در ہے کا تعصب زبان وقو میت و غیر و کے حوالے سے ان کی گھٹی میں پڑا ہو، اور اس کی آمد نی کے ذرائع بھی واضح نہ ہوں ، جہاں کام کر ہے آ دی ہرگز وین کی ، ملک کی کوئی خدمت انجام نہ دے سے، ذبن وقلب پر افر دگی طاری رہے کہ آپ صرف رز آ کی فاطر یہاں کام کر ہے آ دی ہرگز وین کی ، ملک کی کوئی خدمت انجام نہ دے سے، ذبن وقلب پر افر دگی طاری رہے کہ آپ مون وراس کی ملک کی کوئی خدمت انجام نہ دے سے، ذبن وقلب پر افر دگی طاری رہے کہ آپ مون اور اس کی ملک کی کوئی خدمت انجام نہ دے سے کہ اگر واقعتا اور پوری کھی آئی موں سے صورت حال ہی ہوتو کیا ایک ضافی ایسے اور اس کی مرسکتا ہے؟ جبکہ نماز کے تارک درجہ کلار پر ہوں ، جموث انسانی ٹر ایک میں بدترین ٹر ائی ہو، اور اس طافی ایسے اور سے خیر نہیں شر بی بھونی ہے۔ اند حا تعصب جو ایمان کو ول سے خارج کردے کیا ایک مؤمن وہاں کام کرسکتا ہے؟ اسے کرنا علی ہے۔ نیر عاسمیں جو ایمان کو ول سے خارج کردے ۔ کیا ایک مؤمن وہاں کام کرسکتا ہے؟ اسے کرنا علی بیس؟

، بر بر جواب: ...کی انچی جگه ذر بعی معاش کی تلاش کرے اور الله تعالیٰ ہے ؤ عامجی کرتار ہے، جب کوئی معقول ذر بعی معاش میسر آجائے توالی جگہ کوچیوڑ دے۔

چوری کی بحلی شرعاً جا تر نہیں

سوال:... جہاں ہم رہتے ہیں وہاں تک بجل نہیں پہنچ سکی ہے، لیکن بجل کا پول قریب ہونے کی وجہ ہے لوگ اس میں کنڈو

(۱) وبطل ..... بيع ما ليس في ملكه لبطلان بيع المعدوم وماله حطر العدم (قوله لبطلان بيع المعدوم) إذ من شرط المعقود عليه أن يكون موجودًا مالًا متقومًا معلوكًا في نفسه، وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه، وان يكون مقدور التسليم. (ردانحتار مع الدر المختار ص: ٥٨ باب البيع الفاسد). أيضًا: وعن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أبيع ما ليس عندي. (سنن ترملي ج: ١ ص: ٢٣٣، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندي.

(٢) وعن حسن ابن على قال: حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمانية وإن الكلب ريبة. (مشكواة ص: ٢٣٢، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال).

ڈال کرنی گھر سورو پے لے کرسب کو بجلی فراہم کرتے ہیں، جوالیک چوری اور خلاف قانون بات ہے، جو ہمارے گھر ہیں بھی موجود ہے۔اس کی روشن میں ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ جائز ہے یانہیں؟ اوراس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ میرے منع کرنے ہے ۔ بچھ فائدہ نہیں ہوتا،لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ببید دیا ہے،مفت کی بجل نہیں ہے۔

جواب:... چوراگر چوری کر کے سامان فروخت کردے اور آپ کومعلوم ہوکہ یہ چوری کا مال ہے تو اس کا خرید تا جائز نہیں ، بلکہ حرام ہے۔ یہ تھم اس بجل کا ہے۔

#### وقف شده جنازه گاه کی خرید و فروخت

سوال:... ہمارے گاؤں میں ایک جَد جن زوگاہ کے لئے وقف تھی ، گر حفاظت نہ ہونے کی وجہ ہے گندگی کا شکار ہو گئی اور وہاں جنازہ پڑھ جگہ نئے گئی ہے، جو ہمارے گھر کے اور وہاں جنازہ پڑھا نا بند کردیا۔ ابھی وہاں گاؤں کے لوگوں کے لئے کنواں بناویا گیا ہے، گر پچھ جگہ نئے گئی ہے، جو ہمارے گھر کے ساتھ ہے اور ہمارا گھر تنگ ہے، تو ہمارا خیال ہوا کہ خرید کر مکان کو وسیح کرلیں، اگریہ جگہ ہمارے لئے جائز ہوتو خرید کر اپنے استعال میں لائیں۔

جواب:...وقف کی چیز کی خرید و فروخت جائز نہیں، اگر وہ جگہ کسی نے با قاعدہ وقف نہیں کی تھی بلکہ خالی جگہ د کھے کرلوگوں نے گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر جنازہ گاہ کے طور پراس کو استعال کرنا شروع کردیا تھا، گرمستقل وقف کی نیت کسی نے بیس کی ، نداس کی منظوری گورنمنٹ سے لی گئی تھی تو اس کا فروخت کرنا اور آپ کوخرید نا جائز ہے۔

#### مسجد کاپُراناسامان فروخت کرنا

سوال:...نیوکراچی میں تھوڑے فاصلے پر دومسجدیں ہیں، دونوں مسجدیں عام اینوں اور چھتیں سیمنٹ کی جا دروں ہے بی

(۱) وفي حظر الأشباه: الحرمة تتعدد مع العنه بها إلّا في حق الوارث، (وفي الشامية) ....... وما نقل عن بعض الحنفية من الحرام لا يتعدى ذمتين ... ... هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك، أما لو رأى المكاس مثلًا يأخذ من أحد شيئًا من المحرس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر أخر فهو حرام. (رد المحتار على الدر المختار ج: ٥ ص: ٩٨ مطلب الحرمة تتعدد). أيضًا: قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها والمها. (فيض القدير ج. ١ ص ٥١٥٣ وقم المحديث، ٨٣٣٣، طبع مكتبه نزار مصطفى الباز، رياض). أيضًا: لم يحل للمسلم أن يشترى شيئًا يعلم أنه مغصوب، أو مسروق، أو مأحوذ من صاحبه بغير حق، لأنه إذا فعل يعين الغاصب أو السارق أو المعتد على عصبه وسرقته وعداوته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى سرقة رأى مسروقًا) وهو يعلم أنها سرقة، فقد اشترك في الشمها وعارها، البيهقي. (الحلال والحرام في الإسلام، لشيخ يوسف القرضاوى ص: ٢١٦ طبع المكتب الإسلامي للطاعة والنشرى.

(۲) قال في الشرنبلالية صرح رحمه الله ببطلال بيع الوقف، وأحسن بذلك، إذ جعله في قسم البيع الباطل، إذ لا خلاف في بطلان بيع الوقف لأنه لا يقبل التمليك والتملك ... والحاصل أن ههنا مسألتين: الأولى أن بيع الوقف باطل ولو غير مسجد. (الفتاوى الشامية ج.۵ ص ۵۷ مطلب في بطلان بيع الوقف). وفي الهداية ج ۳ ص ١١٦ كتاب الوقف وإذا صح الوقف له يجز بيعه ولا تمليكه. وأيضا في الدائع ج ۳ ص : ۲۲۱ كتاب الوقف والصدقة، طبع سعيد.

ہوئی ہیں۔ایک مبحد کوایک صاحب حیثیت پارٹی نے اپنے خرج پر کی اور عالیشان بنوانا شروع کر دیا تو پُر انا سامان جس میں چاوری، عجمے اور وُ وسرا سامان شامل تھا،مسجد کی انتظامیہ نے فروخت کر دیا، اس سامان کو عام لوگوں نے خرید ااور اپنے گھروں میں استعمال کیا۔ کیا اس مسجد کا سامان وُ وسری مسجد کے فنڈ سے خرید کراس میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟

جواب:...مبحد کا جوسامان اس کے کام کا نہ ہو، اس کوفر وخت کر کے رقم مسجد میں لگانا صحیح ہے، اور جن لوگوں نے مسجد کا وو سامان خریدا، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کے استعمال کرنے میں کوئی گناہ ہیں۔ اس طرح اس سامان کوخرید کو دوسری مسجد میں بھی لگایا جا سکتا ہے، اور جوسامان مسجد کی ضرورت سے زائد ہووہ دُ وسری مسجد کو ختمل کر دینا بھی صحیح ہے۔

#### تنخواه کے ساتھ کمیشن لیناشر عاکیسا ہے؟

سوال: ... میں جس جگداس وقت کام کرر ہا ہوں، وہ ایک بھی ادارہ ہے، میں، ہاں مبح وشام کام کرتا ہوں، درمیان میں کھانے کا وقفہ بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں صرف نوکری کرتا ہوں، میراکوئی شراکت وغیرہ کا مسئلہ بیں ہے، لیکن جب آج سے ڈیڑ ھسال قبل میں نے نوکری شروع کی تو ان سے شخواہ بھی طبی جو بائیس سورہ پے طبے ہوئی، جبکہ میں بعندتھا کہ چبیس سورہ پے یا اس سے ذائد ہو، لیکن وہ نہ مانے اور مجھ سے کہا کہ میں آپ کو ادارے کی آلدنی سے کیفید کیشن دُوں گا جو کہ ہر ماہ تقریباً ہ ۵۵ روپ یا بھی اس سے کم یازیادہ بھی ہوتار ہتا ہے۔ آپ اس کے جائز ہونے یانہ ہونے کے بارے میں بیان کریں اور میری پریشانی کو دُورکریں۔

جواب:...آپ کی تخواہ تو وہی ہے جومقرر کی گئی ہے، پانچ فیصد کمیشن دینے کا جواس نے وعدہ کیا ہے اگروہ خوشی ہے دیتو (۳) لینا جائز ہے۔

#### ملازم کااپنی پنشن حکومت کو بیجنا جائز ہے

سوال:... آج کل عام طور پربیدرواج ہوگیا ہے کہ وہ لوگ جو پنشن پر جاتے ہیں اپی پنشن بچے و بیتے ہیں جو کہ عمو ما حکومت ہی خرید لیتی ہے، اور عمر کے لحاظ سے اس کی شرح کم یازیادہ مقرز کر کے پنشنز کو بھشت رقم اوا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد پنشنز چا ہے وُ وسرے دن ہی فوت ہوجائے یا • • اسال تک زندہ رہے ۔ کیا پیاطریقتہ شرعی طور پرٹھیک ہے؟ اور کیا اس طرح پنشن بیچنے میں کوئی حرج تونہیں؟

(۱) وذكر ابو الليث في نوازله حصير المسجد إذا صار خلقا واستغنى أهل المسجد عنه وقد طرحه إنسان إن كان الطارح حيا فهو له وان كان ميتا لم يدع له وارثا أرجو أن لا بأس بأن يدفع أهل المسجد إلى فقير وينتفعوا به في شراء حصير آخر للمسجد والمختار أنه لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك بغير أمر القاضى. (عالمگيرى ج: ۲ ص: ۳۵۸، الباب الحادى عشر). (۲) قال وفي فتاوى النسفى سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعى مسجدها إلى الخراب وبعض المتغلبة سيتولون على خشب المسجد وينقلونه إلى دورهم هل لواحد من أهل الحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضى ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم وحكى انه وقع. (منحة الخالق على البحر الرائق ج: ۵ ص: ۲۷۳، كتاب الوقف، شامى ج: ۲ ص: ۳۲۰ مطلب في نقل إنقضاء المسجد).

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تظلموا! ألَّا لَا يحل مال امرىء إلَّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥).

جواب: ... به معاملہ حکومت کے ساتھ جائز ہے، وجداس کی ہے ہے کہ جوشخص پنشن پر جارباہے، حکومت کے ذمہ اس کی جور قم پنشن کی شکل میں واجب الاوہ ہے، وہ اس کا اس وقت تک مالک نہیں ہوتا، جب تک کہ اس رقم کو وصول نہ کرلے۔ اب اس پنشن کو گورنمنٹ کے پاس فروخت کرنے کا مطلب یہ تھہرتا ہے کہ گورنمنٹ اس سے معاہدہ کرتی ہے کہ وہ اپنا یہ بن جچھوڑ وے اور اس کے بجائے وہ اتنی رقم نقد لے لے، اور ملازم اپنے استحقاق کو چھوڑ نے کے لئے تیار ہوجاتا ہے۔ بس یہاں ورحقیقت کسی رقم کا رقم کے ساتھ تبادلہ نہیں بلکہ تاجین حیات جو اس کا استحقاق تھا، اس کا معاوضہ وصول کرنا ہے، اس لئے شرعا اس میں کوئی قباحت نہیں۔ (۱)

#### عورتوں کی ملازمت شرعاً کیسی ہے؟

سوال :... میں آپ سے یہ بو چھنا چاہتا ہوں کہ کیا شریعت میں یہ جائز ہے کہ عورتیں دفتر وں میں نوکری کریں یا مل، کارخانے میں ،کیاایسا کوئی قانون قر آن میں آیا ہے جس کا تھم القداوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاور فر مایا ہے؟ برائے مہر بانی اس کا جواب آپ تفصیل سے ارشاد فر مائیں ،آپ کی عین نوازش ہوگی۔

جواب: ... عورت کا نان ونفقہ اس کے شوہر کے ذمہ ہے، کیکن اگر کسی عورت کے سر پر کوئی کمانے والا نہ ہوتو مجبوری کے تحت اس کو کسب معاش کی اجازت ہے، گر شرط یہ ہے کہ اس کے لئے باوقار اور باپر دہ انتظام ہو، نامحزم مردوں کے ساتھ اختلاط جائز نہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>١) وبيع الدين لا ينجوز، ولو باعه من المديون أو وهبه جاز. (الأشباه والنظائر ج: ٣ ص: ١٣ القول في الدين، أيضًا: فتاوئ حقانية ج: ٢ ص: ٣٩، ٣٠).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا ...إلخ. (النساء). وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسًا إلّا وسعها. (البقرة: ٢٣٣). أينضًا: ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية، وقرابة، وملك (فتجب للزوجة) بنكاح صحيح (على زوجها) لأنها جزاء الإحتباس ...إلخ. (درمختار في الشامي ج:٣ ص: ٥٤٢، باب النفقة).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة قالت: حرجت سودة ...... إلى أن قالت فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذالك له وهو في حجرتي يتفشى وإن في يده لعرقًا فانزل عليه فرفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكنّ أن تخرجن لحوائجكنّ. (صحيح بخارى ج: ٢ ص: ٨٨٨). وقال في فتح القدير: وهو قوله لأن نفقتها وعسى لا تجد من يكفيها مؤنتها فتحتاج إلى الخروج لنفقتها غير أن أمر المعاش يكون بالنهار عادة دون الليالي فابيح الخروج لها بالنهار دون الليالي ويعرف من التعليل أيضًا انها إذا كان لها قدر كفايتها صارت . ..... والحاصل ان مدار الحل كون غيبتها سبب قيام شغل المعيشة فيقدر بقدره فمتى أنقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها. (فتح القدير ج. ٣ ص: ١٦١) باب العدة).

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: يَنايها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهنّ من جلبيهنّ. (الأحزاب: ٢٩).

<sup>(</sup>۵) عن أبى سعيد الأنصارى عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في البطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن فإنه ليس لكُنَّ ان تحققن الطريق عليكنَ بحافات البطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتَّى إن ثوبها يتعلق بالجدار من لصوقها به. وعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشى يعنى الرجل بين المرأتين. (ابوداوُد ج. ۲ ص: ٣٦٨).

#### حرام چیز کا فروخت کرنا جا ئزنہیں

سوال:... میں آسٹریلیا میں رہتی ہوں، وہاں کے لوگ زیادہ تر غیر مسلم ہیں، اس ملک میں کھائے چنے کی چیزوں میں حرام جانوروں کے اجزاء ملائے جاتے ہیں، کیا یہ چیزیں فروخت کرنا جائز ہے؟ کیاان کی آمدنی حلال ہے؟ اگراس آمدنی کا پجھ حصہ نکال دیا جائے تو یہ حلال ہوسکتا ہے؟

جواب:...جیکش جس میں کہ جانوروں کی چربی شامل ہوتی ہے اوروہ جانورشری طور پر ذیج کئے ہوئے نہیں ہوتے ،شرعاً ان کا اِستعال جائز نہیں ہے،اور جن چیزوں کا اِستعال جائز نہیں ،ان کا فروخت کرنا بھی جائز نہیں ،اوران کی آیدنی بھی حلال نہیں۔'' چوکیداری کاحق اور کمپنی کا کارڈ فروخت کرنا

سوال:...ایک مسئلہ جو آج کل لوگوں میں عام ہے کہ اکثر بازاروں کی چوکیداری ایک دُوسر ہے پر قیمتاً فروخت کرنا ہے،
چونکہ اس پر پہلے والے چوکیدار نے قیمت ادائیس کی ہوتی اور نہ ہی کوئی محنت مشقت کی ہوتی ہے، تواس نوکری پررو پے لینا حرام ہے یا
طلال؟ یا کوئی الی کمپنی کا کارڈ ہو کہ اس میں عام آ دمی بحرتی نہیں ہو سکتے ، جیسا کہ آج کل کیاڑی کے پورٹ اور پورٹ قاسم میں
مزدوروں کو حکومت نے پچے کارڈ ویئے ہیں اور عام آ دمی پچے مزدوروں میں بحرتی نہیں ہو سکتے ۔اوروہ مزدورا پنا کارڈ تقریباً ایک لاکھ پر
فروخت کرتے ہیں اور لوگ بہت خوشی سے خرید لیتے ہیں، تو یہ کارڈ فروخت کرنایا خرید ناحرام ہے یا حلال؟
جواب: ... فہ کورہ حقوق کی خرید وفروخت سے خریس، اس سے حاصل شدہ مال حرام ہے۔
(\*\*)

# سودا بیجنے کے لئے جھوٹی قسم کھانا

سوال: ... بیجو ہمارے اکثر گھرانوں میں بات بے بات تیم خدا ہتم قر آن کی کھاتے ہیں ، جاہوہ بات تجی ہویا جھوٹی ، لیکن عادت سے مجبور ہوتے ہیں ،اس کے بارے میں پچھفر ماسیے تو مہر بانی ہوگی کہان تجی ، جھوٹی قسموں کی سز اکیا ہے؟ ہمارے اکثر

(۱) قال الله تعالى: حرمت عليكم الميئة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلّا ما ذكيتم. (المائدة: ٣). وعن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والسبت والمنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود! إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. رواه الجماعة والخنزير).

(٢) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود! وحرمت عُليهم الشحوم فباعوا وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم شمنه. (إعلاء السُّنن، باب حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير ج:١٢ ص ص ١١١٠ طبع إدارة القرآن كراچي).

(٣) وقال في الدر المختار: وفي الأشباه لا يجوز الإعتياض عن الحقوق الجردة كحق الشفعة. وقال الشامي: (قوله لا يجوز الإعتياض عن الحقوق الجردة لا تحمل التمليك و لا يجوز الصلح عنها. (شامي ح.٣ ص: ١٥ مطلب لا يجوز الإعتياض عن الحقوق الجردة، طبع ايج ايم سعيد).

تا جرحفرات جن سے اماراروزانہ واسط پڑتا ہے، مثلاً: کپڑے کے تاجروغیرہ وہ بھی اپنامال بیچنے کے لئے پانچ منٹ میں کتی تسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: '' یہ بھا دَایمان واری کا بھاؤ ہے'' چاہوہ ہواؤ سچا ہو یا جھوٹا، اورا کٹر ای بھاؤ میں کی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: '' ہم آپ کی خاطر تھوڑ اسا نقصان اُٹھارہے ہیں''' نفدا کی تیم اپنا نقصان کررہے ہیں'' اور'' قرآن کی تیم ہم نے آپ سے ایک پائی بھی منافع نہیں لیا'' حالانکہ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ تاجر حضرات امارے لئے نقصان اُٹھا کیں اور کاروں میں گھو میں، جواب ضرورویں۔

جواب:..جموثی قتم کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اگر کسی کواس کی عادت پڑگئی ہوتو اس کوتو بہ کرنی چاہئے اور اپنی اصلاح کرنی چاہئے۔سودا بیچنے کے لئے قتم کھانا اور بھی بُرا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تا جرلوگ بدکاروں کی حیثیت میں اُٹھائے جائیں گے بسوائے اس تا جرکے جوخدا سے ڈرے اور غلط بیانی ہے بازر ہے۔

# غلط بیانی کر کے فروخت کئے ہوئے مال کی رقم کیسے یاک کریں؟

سوال ا:... وكان دارى من جموت بولے سے رزق حرام موتا ہے يائيس؟

سوال ۲:...اگردُ کان داری میں جموث بولئے ہے رزق حرام ہوتا ہے تو صدقات اورز کو ہے پاک ہوجاتا ہے یا نہیں؟
سوال سن ...جیے کہ حرام مال کے بارے میں صدیث میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، میری عمر کا سال کی ہے اور میں بالغ
ہوں، اب ہمارے کھر میں مال ودولت حرام ہے، اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بیتو ہمارے بردوں کی غلطی ہے، اب جھے کھر میں رہنا
جا ہے یا کھر چھوڑ کر چلا جانا جا ہے؟

جواب ا: ...جموث بول کراگر کسی کودهو کا دیا گیاا ورنفع کمایا گیا تو حرام ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ۹۸۷، باب يمين الغموس). وعن عمران بن حصين قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبًا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. (ابوداؤد ج: ۲ ص: ۲۰۱، كتاب الأيمان والنذور). (۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقطع بها مال امرىء مسلم لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ۹۸۷، وأبوداؤد ج: ۲ ص: ۲۰۱). وعن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، قال أبوذر: من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنقق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۲۳۳، باب المساهلة في المعاملة).

<sup>(</sup>٣) عن إسماعيل أبن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار! فاستجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: ان التجار يبعثون فجارًا إلّا من اتقلى وبرّ وصدق. (رواه الترمذي ج: ١ ص: ٢٣٠، أبواب البيوع، وابن ماجة ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: يَسايها الدين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. (البقرة: ٨٤). قال المظهرى: كالدعوى الزور والشهادة بالزور أو الحلف بعد إنكار الحق والغصب والنهب والسرقة والخيانة. (تفسير مظهرى ج: ١ ص: ٢٠٩). عن والله بن الأسقع قال: سمعت رسول نه صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عيبًا، ما لم ينه، لم يزل في مقت الله أو لم تزل المعلائكة تلعنه. (مشكوة ص: ٢٣٩، كتاب البيوع، باب المنهى عنها من البيوع). أيضًا: (فروع) لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام. (درمختار ج ٥ ص: ٣٥، باب خيار العيب، البحر الوائق ج: ٢ ص: ٣٥).

جواب ۲:...نا دانسته غلط بیانی ہے جو کراہت آتی ہے وہ تو پاک ہوجاتی ہے، گرصریخا دھوکا دے کر کمایا ہوا مال پاک نہیں ہوتا۔

جواب ۳:...اگرحرام ہے بچنا ناممکن ہے تواللہ تعالیٰ ہے اِستغفار کرلیں۔ (۳) حجوث بول کر مال بیجیا

سوال:... میں ایک دُکان دار ہوں، ہمارے آس پاس بہت ی دُکا نیں اور بھی ہیں، کی دُکان دالوں کے پاس پاکستانی چزیں ہیں، گرا کُر دُکان دالے پاکستانی چزکو جاپانی نام پر بیچتے ہیں اور گا بک خوثی ہے رقم دے کرلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی وہی چزیں ہورہ میں، پورے مینے میں ایک چزہیں نیج سکا، کو مکہ ہمارے پاس جب گا بک آتے ہیں تو ہم ہے جاپانی چزیں ما تکتے ہیں، ہمارے آس پاس اور دُکان دالوں کے پاس پاکستانی چزیں ہیں، ہم صاف طور پرگا بک کو ہیں، ہمارے آس پاس اور دُکان دالوں کے پاس پاکستانی چزیں ہیں، ہم صاف طور پرگا ہک کو ہماد ہے ہیں کہ یہ چزیں پاکستانی چر ہیں، ہمرگا بکنیس لیتا کیا ہم بھی غلط بات کر کے پاکول مول بات کر کے چزیں بی محتا ہم دھوکا ہماتھ دھوکا ہوئے گا گناہ ہے، دُوسرے مسلمانوں کے ساتھ دھوکا اور فریب کرنا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' تا جرلوگ قیامت کے دن بدکار ہونے کی حالت میں اُٹھائے جا کیں گے، مواسلے اس محتی کے دن بدکار ہونے کی حالت میں اُٹھائے جا کیں گی مواسلے اس محتی کے دن بدکار ہونے کی حالت میں اُٹھائے جا کیں گے، مواسلے اس محتی کے دن بدکار ہونے کی حالت میں اُٹھائے جا کیں گی مواسلے اس محتی کا کام کرے (مثلاً: صدقہ و فیرات دیا کرے) اور پچ ہولے دے '' کا کر کے ایارسول اللہ علیہ دسلم نے کہ '' جو محتی ہم کو ( یعنی مسلمانوں کو ) دھوکا دے وہ ہم میں ہے ہیں۔ '' کا بیس دینیں۔ '' ہو میں کہ کو کی کا کام کرے (مثلاً نے معرف کے د'' جو محتی ہم کی دیا ہوگا دے وہ ہم میں ہے ہیں۔ '' کا بیس د' '' ہو کھی ہم کو ریعنی مسلمانوں کو ) دھوکا دے وہ ہم میں ہے ہیں۔ '' '' ہو کھی ہم کی کے د' ' ہو کھی ہم کو ریعنی مسلمانوں کو کو کو کا دے وہ ہم میں ہے ہیں۔ '' '' ہو کھی کے د' ' ہو کھی ہم کی کے د' ' ہو کھی کھی کے د' ' کھی کھی کھی کے د' ' کھی کھی کے دہ کی کھی کھی کے در کر کے کہ کی کھی کے د' ' کھی کھی کے د' ' ہو کھی کھی کے دہ کھی کے دہ کہ کھی کے دہ کی کھی کے دہ کی کھی کے دہ کر کھی کھی کے دہ کھی کے دہ کھی کے دہ کھی کے دہ کی کھی کے دہ کر کے دہ کے دہ کی کھی کے دہ کی کھی کے دہ کھی کے دہ کی کھی کے دہ کی کھی کے دہ کھی کے دہ کی کھی کے دہ کی کھی کے دہ کی کھی کے دہ کے دہ کی کھی کھی کے دہ کی کھی کے دہ کھی کے دہ کی کھی کے دہ کی کھی کے دہ کی کھی کے دہ کی کھی کے دہ کھی کے دہ کے دہ کی کھی کے دہ کے

(١) عن قيس ابن ابى غرزة قال: كنّا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا النبى صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال: يا معشر التجار! ان البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. (ابوداوُد ج: ٢ ص: ١١١، كتاب البيوع، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو، ابن ماجة ص: ٥٥ ا، باب التوقى في التجارة).

(۲) قال الله تعالى: "يَايها اللهن المنوالا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ...إلخ. (النساء: ۲۹). قال المظهرى: كالدعوى الزور ..... والسرقة والخيانة. (تفسير مظهرى ج: ١ ص: ٢٠٩). قال تعالى: "وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل" قال المظهرى: أي بالرشوة والخداع والغصب وغير ذلك من الوجوه المحرمة. (تفسير مظهرى ج: ٢ ص: ٢٤٣).

(٣) قال الله تعالى: "فسمن اضطر في محمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم" (المائدة: ٣). قال الله تعالى: "ومن يعمل سوءً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا" (النساء: ١١٠).

(٣) عن عبدالله بن أبى أو في ان رجلًا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلًا من المسلمين فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا أولَنك لا خلاق لهم في اللاخرة ولا يكلمهم الله يوم القيمة ولا يكلمهم الله يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. (بخارى ج: ١ ص: ٢٨٠، باب ما يكره من الحلف في البيع).

(۵) عن إسماعيل ابن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرّج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار! فاستجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: ان التجار يبعثون فجار إلّا من اتقى وبرّ وصدق. (رواه الترمذي ج: ١ ص: ١٣٥، باب ما جاء في التجار، وابن ماجة ص: ١٠١ ).

(٢) عن أبى التعمراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال: لعلك غششت من غشنا فليس منا. (ابن ماجة ص: ١٢١، باب النهى عن الغش، أيضًا: سنن أبى داؤد ج: ١ ص: ١٣٣ باب في النهى عن الغش، طبع امداديه). اور فرمایار سول الله سلی القدعلیه وسلم نے کہ:'' بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی (مسلمان) کوالی بات کے کہ وہ اس میں تجھ کوسچا جانتا ہواور تو اس پر جموٹ کہدر ہا ہو۔''<sup>()</sup>

اگر کھولوگ جموٹ فریب کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو اپنی و نیا بھی بگاڑتے ہیں اور عاقب بھی برباد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ راحت وسکون کی دولت ہے حروم رہتے ہیں اور ان کی دولت جس طرح حرام طریقے ہے آتی ہے ای طرح حرام راستے ہے جاتی ہے۔ آپ ان کی'' ریس'' ہرگز نہ کریں، بلکہ گا ہوں کو بتادیا کریں کہ یہی کپڑا ہے جس کو ذوست کررہے ہیں۔ آپ کے بچ بولنے پرآپ کے مال میں اِن شاء اللہ برکت ہوگی اور قیامت کے دن فرصرے لوگ جاپانی کہہ کرفروضت کررہے ہیں۔ آپ کے بچ بولنے پرآپ کے مال میں اِن شاء اللہ برکت ہوگی اور قیامت کے دن جمی اس کا بڑا آجرو تو اب ملے گا۔ آنخضرت سلی التدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' سچا اور اما نت دار تاجر قیامت کے دن نہیوں، صدیقوں، شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا۔''(۲)

#### البي جگه نو کری کرنا جہاں جھوٹ بولنا پڑتا ہو

<sup>(</sup>۱) وعن سفيان بن أسد الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة ان تحدث أحاك هو لك به مصدق وأنت به كاذب. رواه أبو داوُد. (مشكوة ص:١٣)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

 <sup>(</sup>٦) عن حكيم ابن حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. البيعان ...... فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما
 وان كذبا وكتما محق بركة بيعهما. (رواه النسائي ج:٢ ص ٢ ١٦، وجرب الخيار للمتبايعين قبل إفتراقهم).

 <sup>(</sup>٣) وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء إلخ.
 (رواه الترمذي ج: ١ ص. ٢٣٠).

والوں کو کیسے سمجھاؤں؟ خاص دِین دارہوتے تو فورا محسوں کر لیتے ، یہ تو اُلٹا کیا کیا کہیں ہے ، کوئی طازمت بھی فورا نہیں ملتی ، کیا کریں؟
جواب:...اپنے سیٹھ سے کہددیں کہ دہ آپ سے جھوٹ نہ بلوایا کریں ، بہتر تو یہ ہے کہ وہ خود بھی پر بیز کریں ، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت دے گا، حرام کمائی زیادہ تو ہوتی ہے ، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ۔ بہر حال اگرسیٹھ کی بچھ میں یہ بات نہ آئے تو کم سے کم اتنا کرلیں کہ آپ خود جھوٹ نہ بولیں ، ان کے جھوٹ بولنے کا وبال ان کے ذہے۔

# باكتانى مال بربام كاماركه لكاكر بيجيخ كاكناه كسكس برموكا؟

سوال:...ہم تجارت پیشافراد ہیں، بنیادی طور پر ہماری تجارت پر چون کی ذکان داری ہے، کیکن کچھاشیاء ہمارے پاس تھوک بھی موجود ہیں۔ پر چون اشیاء ہم وکان پر رَبّ کر ہم کی مبر بانی اور دی ہوئی تو فتی ہے بالکل سچائی اور اسلای طریقے کے مطابق خوبیاں اور خامیاں بتلا کر فروفت کر رہے ہیں، کین تعوک اشیاء جو کہ طلای کے شعبے ہے تعلق رکھتی ہیں اور وزیر آبادشہر سے تیار ہوکر ہمارے ذریعے پر چون فروش دُکان وارکول کتی ہیں (اور ہماری مرضی کے خلاف ان اشیاء پر فیر کئی مارک لگائے جاتے ہیں)، ہم سے مال خوبید کرنے والے ۵ فیصد پر چون فروش اس مال کو فیر کئی بتلاکر اپنا ملکی تیار کردہ مال فروخت کرتے ہیں، اور ۵۰ فیصد پر چون فروش وی بیال کر فروخت کرتے ہیں، ان کی غلا بیانی کا فروش خریدار کو حقیقت حال بتلا کر فروخت کرتے ہیں۔ آیا جو پر چون فروش مال کو فیر کئی مارک لگایا؟ آیا ہم پر کہ مال ہمارے ذریعے پر چون فروش کوفروخت ہور ہا ہا و ادا کہ ہم مال فروخت کرتے ہوئے بالکل اس بات کی پر چون فروش کوکوئی تر فیب ہماری جانب بالک اس بات کی پر چون فروش کوکوئی تر فیب ہماری جانب مال کو فیر کئی ہا کہ کہ کر فروخت کرے اور جیسا کہ اور جیسا کہ اور جیسا کہ اور چوب ہماری ہائی کروہ بتا ہے۔ دوہ اس حدی جاتی ہم ہمیں جیسا مال وزیر آباد ہیں ملتا ہے ویسائی سپلائر سپلائی کروہ بتا ہے۔

جواب:... بیجنل سازی اور دھوکا دہی ہے۔ غیر کمکی مارک لگانے والے بھی گنبگار ہیں اور جولوگ حقیقت حال ہے واقف ہونے کے باوجوواس کو غیر مکمکی کہدکر فرو دست کرتے ہیں وہ بھی گنبگار ہیں۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ''جوہمیں (یعنی مسلمانوں کی جماعت کو ) دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں۔''(۱)

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: ينايها اللين المنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" (النساء: ٢٩). وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: يا صاحب الطعام! ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال: من غش فليس منا. (رواه الترمذي ج: ١ ص: ١٥٠ ، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع). قال في الدر المختار (مرفوع) لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام إلّا في مسئلتين. قال الشامي (قوله لأن الغش حرام) ذكر في الخير إذا باع سلعته عليه البيان وإن لم يبن قال بعض مشائخنا يفسق وترد شهادته. قال الصدر لا ناخذ قال في النهر أي لا ناخله بكونه يفسق بمجرد هذا لأنه صغيرة اهد قلت وفيه نظر لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل فكيف يكون صغيرة بل الظاهر في تعليل الكلام الصدر إن فعل ذلك مرة بلا إعلان لا يصير به مردود الشهادة وإن كان كبيرة كما في شرب المسكر . .إلخ. (رداغتار على الدر المختار ج: ٥ ص ٣٠٠، باب خيار العيب، والبحر الرائق ج. ٢ ص ٢٥٠).

سوال:...آیااس پر چون فروش پر و بال ہوتا ہے جو کہ اصل حقیق گا کہ (چیز استعال کرنے والے) پر آخر میں مال فروخت کرر ہاہے؟

جواب:...جہاں تک پیخر پیروفروخت کا سلسلہ جاری رہے گا اورلوگ اس کو جانتے ہوئے'' اصلی'' کہدکر بیچتے رہیں گے، سب گنہگار ہوں گے۔

# کاغذوں میں تنخواہ کم لکھوانے والے إمام اور کمیٹی دونوں گنا ہگار ہوں گے

سوال:...اگرکوئی إمام صاحب تنخواه زیاده لیتے ہوں اور مسجد کمیٹی ہے کہیں کہ میری تنخواه کاغذوں میں کم لکھ دی جائے تاکہ حکومت سے مزیدر قم وغیرہ حاصل کرسکوں ، تواس صورت میں إمام صاحب گنا ہگار ہوں کے یاصرف کمیٹی والے؟ جواب:...!مام صاحب اور کمیٹی والے دونوں گنا ہگار ہوں گے ، کیونکہ دونوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ (۲)

# كاروباركے لئے لى ہوئى بورى رقم اورأس كامنافع ادانه كرنازيادتى ہے

<sup>(</sup>١) عن أبي البحمراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال: لعلك غششت، من غشنا فليس منّا. (ابن ماجة ص: ١٢١، باب النهي عن الغش).

<sup>(</sup>۲) آیة المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف ...إلخ. (سنن النسائی ج: ۲ ص: ۲۳۲). وما كان سبًا نحظور فهو محظور. (رد انحتار ج: ۲ ص. ۳۵۰ كتاب الحظر والإباحة). "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (المائدة: ۲). وفي التمسير المنظهري تحت هذه الآية: يعني لا تعاونوا على إرتكاب المنهيات وعلى الظلم. (تفسير مظهري ج: ۳ ص. ۱۹). قال النووي. فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليهما، وبتحريم الإعانة على الناطل. (مرقاة المفاتيح ج: ۲ ص. ۱ د، كتاب البيوع، باب الربا، الفصل الأوّل، طبع رشيديه).

تک مجھے منافع دینے کا کہتار ہا،اور جب منافع وینے کا وقت آیا تواسے سود کہدر ہاہے،اورمیری اصل قم بھی بر بادکردی۔

جواب: ... اس نے داڑھی رکھی ہے ، اور جج کیا ہے ، یہ تو بہت اچھا کیا ، کیکن اس نے جومعا کے میں بدعبدی کی ، یہ بہت کہ ا کیا ، مسلمان کو بدعبدی نہیں کرنی چاہئے۔ اس فخص کا فرض ہے کہ آپ کے ایک لاکھر دیے ہے جواس نے کار و بار کیا اس کا ایک ایک پیسے کا حساب دے ، اور اس کار و بار ہے جو کمایا اس کا نصف آپ کو دے ، اور رقم بھی داپس کرے۔ آپ نے یہ رقم سود کھانے کے لئے نہیں دی تھی ، بلکہ کار و بار کرنے کے لئے دی تھی ، اب ان صاحب کا آپ کوسود کی حدیث من ناصر ت زیاد تی ہے۔ بہر صال کار و بار سے جو منافع اس کو حاصل ہوا ، اس کا حصہ آپ کو دینا چاہئے۔ (۱)

### کیاکلرک کے ذیے صرف اپنے افسر کا کام ہے؟

سوال: ...جیبا کہ عام طور پر گورنمنٹ آفس میں ہوتا ہے کہ ملازم دیر ہے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اس پر آپ نے لکھ دیا ہے۔ گرایک آدی کہ جو وقت پر جاتا ہے اور وقت پر آفس آتا ہے، بعض اوقات چھٹی کے بعد بھی گھنٹر آدھ گھنٹر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ کام وہ بچھ بھی ہیں کرتا، کیونکہ وہ ایک آفیسر کامعاون کلرک ہے، اور اگر کوئی وُوسرے شعبے کا آدی اس سے ک کام کا کہتا ہے تو وہ ہے واب دیتا ہے تو نہایت ہے کہ ایپ شعبے کے ٹاکھسٹ سے کراؤ، جبکہ وہ فارغ ہوتا ہے، ہال جب اس کا آفیسر کہ جس (کے وہ ماتحت) ہے، کام دیتا ہے تو نہایت مخت اور تندی سے کرتا ہے، بس خالی اوقات میں وہ وُوسروں کا کام نہیں کرتا۔ جبکہ یہ تقیقت ہے کہ ہر شعبے کا ایک جیحد واپنا ناکھٹ ہوتا ہے۔ اس سلطے میں جمحے یہ بتا ہے کہ آیا ہے بات کس زُمرے میں آتی ہے؟ اگر وہ وُوسری برائج (شیبے) کا کام نہیں کرتا اور سارا ون فارغ بیٹھار ہتا ہے تو یہ تحقیق ہے۔ اس سلطے میں جمحے یہ بتا ہے کہ آیا ہے بات کس زُمرے میں آتی ہے؟ اگر وہ وُوسری برائج (شیبے) کا کام نہیں کرتا اور سارا ون فارغ بیٹھار ہتا ہے تو یہ تحقیق ہوں وہ وہ وہ وہ وہ وہ ایک سے جائز ہے یا ناجائز؟

جواب:...اس کے ذمے قانو ناصرف اپنے افسر کے کام کو پورا کرنا ہے ، دُوسر ہے شعبوں کے کام اس کے ذمے ہیں۔اس لئے اگروہ سارا دِن جیشار ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے۔البتہ اس کے افسر کو جا ہے کہ اگر گئجائش ہوتو دُوسر ہے شعبوں کے کام اس کے حوالے کردیا کرے۔

# ياسبان حق في يا حود الم كام

#### Telegram CHANNEL: https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>۱) "يَسايها اللذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن تراص منكم" (النساء: ۲۹). وفي معالم التنزيل للبغوى: (بالباطل) بالحرام يعني بالربا، والقمار، والغصب، والسرقة والحيانة وبحوها. (ج۲۰ ص: ۵۰، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٢) والأجير الخاص هو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استأجر رجلا شهرًا للخدمة أو لرعى الغشم واضما سمى خاصا لأنه يختص بعمله دون عيره لأنه لا يصح أن يعمل لغيره في المدة. (الحوهرة النيرة ج: ١ ص ٢٦٩، كتاب الإجارة، طبع دهلي، أيضًا جامع الرمور ج ٣ ص ١٣٣ كتاب الإجارة، طبع إيران).

# غیرمسلموں سے کاروبارکرنا

#### غيرمسكمول سيخر يدوفروخت اورقرض لينا

سوال:...کیاغیرسلم لوگوں ہے کھانے پینے کی چیزیں یاد گیرقرض وغیر ہلینا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ جواب:...غیرسلموں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا جائز ہے، بشرطیکہ وہ غیرسلم مرتد نہ ہو۔ (۲)

#### کفارے لین وین جائز ہے، لیکن مرتد ہے ہیں

سوال: ... تجارتی لوگوں کا تمام ندا ہب ہے واسطہ پڑتا ہے ، کیاغیر ندا ہب کے لوگوں سے وُ عاکمیں کروا تا ، سلام کرنا یا جواب دینا جائز ہے کئیس؟

جواب: ...کسی مرتد ہے لین دین کی توشر عا اجازت ہی نہیں، باتی غیر غدا بب ہے لین دین اور معاملہ جائز ہے، محران ہے وائر ہے، محران ہے وائر ہے، محران ہے وائر ہے ان کی پیدائیس ہوتا ہ اور نہ کوئی مسلمان اس کا تصور کرسکتا ہے۔ سلام ان کو ابتداء تو نہ کیا جائے، البتدان کے ماام کے جواب میں صرف '' والے مائے۔ (۱)

(۱) عن عبدالرحمن بن أبى بكر قال. ك مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان (طويل شعث الرأس) طويل يغنيم يسوقها قال له النبى صلى الله عليه وسلم: بيعًا أو عطية أو قال أم هبة قال: لاً ، بل بيع، فاشترى منه شاة. (صحيح البنحارى، باب الشيراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب ج: ١ ص: ٢٩٥ طبع نور محمد). ولا بأس بأن يكون بين المسلمن والذمى معاملة إذا كان معا لا بد منه. (فتاوى عالمكيرى، كتاب الكراهية ج: ٥ ص: ٣٥٩). وكذا إسلام البائع ليس بشرط لإنعقاد البيع ولا لنفاذه و لا لصحته بالإجماع. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع ج: ٥ ص: ١٣٥١، طبع سعيد).

(٢) السَّرِيدُ إذا باع أو اشترى يتوقف ذالك إن قتل على ردّته أو مات أو لحق بدار الحرب بطل تصرفه وإن أسلم نفذ بيعه. (عالمگيرى ج:٣ ص:٣٠ ١ ، كتاب البيوع، الفصل العاشر في بيع شيئين، الباب الثاني عشر في أحكام البيع الموقوف).

(٣) وأما الكافر فتجوز معاملته لكن لا يناع منه المصحف ولا العبد المسلم ولا يباع منه السلاح إن كان من أهل الحرب.
 راحياء العلوم ج: ٢ ص. ٧٥ البيع وأركانه وشروطه، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) قال الله تعالى: "وما دعاء الكفرين إلَّا في ضلل" (المؤمن: ٥٠).

(۵) عن سهل ابن ابى صالح قال خرحت مع أبى الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم فقال أبى: لَا تبدؤهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاصطروهم إلى أصيق الطريق. (رواه أبوداؤد ج: ۲ ص. ۳۱۰). فلا يسلم إبتداءً على كافر لحديث لا تبدؤا اليهود والصارى أى بالسلام ... إلخ. (در مختار ج ۲ ص: ۱۳ س، كتاب الحظر والإباحة).

(٢) حدثما أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. (صحيح بخارى ج.٢ ص.٩٢٥)، ومسلم ج ٢٠ ص.٢١٣). أيضًا: وفي الدر المختار ولو سلم يهودى أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالرد وللكن لا يزيد على قوله وعليك. (درمختار ج:٢ ص:٣١٣ كتاب الحظر والإباحة).

# تنجارت اور مالی معاملات میں دھوکا دہی

# جھوٹے بھائی کے ساتھ دھو کا کرنے والے کا انجام

سوال:...ایک پخض جونماز ، روز ه اور تلاوت قرآن کا پابند ہے، پڑھا لکھادینی و دُنیاوی علوم ہے اچھی طرح باخر' الحاح''

مخص ہے، اس نے جو مال بھی کمایا ہے وہ چھوٹے سے بھائی کے توسط ہے کمایا ، جس نے اسے سعودی عرب کا ریلیز ویز ااور وہاں کی
ملاز مت عاصل کرنے میں اس کی معاونت کی۔ چونکہ چھوٹا بھائی ایک طویل عرصے ہے ایک مشہور کہنی میں مار کیننگ فیجر کی پوسٹ پر
ہے، بڑا بھائی ہ ، کے سال ملاز مت کرنے اور بھاری رقم بچت کرنے کے بعد مدت میاند مت کے خاتمے پروطن لوٹ آیا اور بہاں آتے
ہی اس مخص میں دولت کی حرص و ہوں بڑھتی گئی اور اس نے اپنے جس یعنی چھوٹے بھائی کے اعتاد کو تھیں پہنچائی۔ چھوٹے بھائی نے
ہوائی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کسی ذاتی کام کی ذمد داری پردلیس ہے اس پرسونی اور اس کام کے لئے تقریباً قمن لا کھرو پے
کا ڈرافٹ اپنے بڑے بھائی کے نام ارسال کیا۔ اس کے علاوہ سعود ہے بلانے نے قبل اس پراعتاد کرتے ہوئے ۱۲ گڑکا پلاٹ اس
کے نام پر رکھوالے کی حیثیت ہے خریدا۔ عرض میہ کرنا ہے کہ تقریباً چارسال ہوئے ہدویا نت شخص اپنے چھوٹے بھائی کی تمین لا کھ سے
کے نام پر رکھوالے کی حیثیت سے خریدا۔ عرض میہ کرنا ہے کہ تقریباً چارسال ہوئے ہدویا نت شخص اپنے چھوٹے بھائی کی تمین لا کھ سے
زائد کیش رقم اور ایک لاکھروپے مالیت کے پلاٹ کا مالک بین بیشا ہے، جس کا کوئی تحریبی تبوت بھی موجود تیس۔ مزید برآں ہے کہ وہ خود کو '' میافیات ہے برا پر بیزگار اور دین دار بنا پھرتا
اپنے بھائی کے مکان میں جرآرہ بھی رہا ہے۔ مزے کی بات تو ہے ہے کہ وہ خود کو '' میلوا تا ہے، بڑا پر بیزگار اور دین دار بنا پھرتا
در کر بچتار ہا ہے۔ اصل مالک چونکہ پر دیس میں رہتا ہے، اس کے لئے ہرمعز ذطریقہ اختیار کیا، مگر ہر باروہ ڈائ

مولانا صاحب! قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اور ججۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بڑی تفصیل بیان کی ہے کہ: ''کسی شخص کو یہ جائز نہیں کہ اپنے بھائی کا مال غلط طریقے سے کھائے ، بجز اس کے کہ اس میں اس کی رضامندی شامل ہو۔' مولانا صاحب! اصل مالک کو اس بددیانت شخص سے روبیہ حاصل کرنے کے لئے کون سا بھکنڈ ااختیار کرنا چاہئے؟ اس کے ساتھ عدالتی کارروائی کرنی چاہئے یا خدا کی عدالت میں اس مقدے کو چیش کردینا چاہئے؟ کیا خدا و ندتعالیٰ اس خائن شخص کی نیکیاں اور عباد تیں چھوٹے بھائی کے کھاتے میں ڈال دےگا، جس کے ساتھ ظلم کیا جارہا ہے؟ خدا کے حضور میں اس شخص کا کیاانجام ہوگا؟ جواب: ... آپ نے جو بچھ کھھا ہے، اگر وہ سے جو ظاہر ہے کہ کس کا مال کھانے والا نیک، پر ہیزگار ، متی اور صوفی نہیں جواب :... آپ نے جو بچھ کھھا ہے، اگر وہ سے جو فلاہر ہے کہ کس کا مال کھانے والا نیک، پر ہیزگار ، متی اور صوفی نہیں

ہوسکتا، خائن، بددیانت اور غاصب کہلانے کامنتحق ہوگا۔

ر ہا یہ کہ ایسے تخص کے ساتھ کیسے نمنا جائے؟ تو وُ نیا ہیں تو اس کے دوطریقے رائج ہیں، ایک یہ کہ دو چارشریف آ دمیوں کو جمع کر کے ان کے سامنے واقعات بیان کئے جا کیں اور وہ ان صاحب کو سمجھا کیں۔ وُ وسراطریقہ بیہ ہے کہ عدالت سے رُجوع کیا جائے۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، وہاں کی شخص کے لئے دھوکا دبی، فریب اور غلط تاکویل کی مختجائش نہیں، ہرانسان کی کارکردگی کا بچرا دفتر ، نامیمل کی شکل میں موجود ہوگا ، اور ہر ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے گا ، اور وہاں بدلہ چکانے کے لئے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دلائی جا کیں ، اورا گراس کی نیکیاں ختم ہوگئیں تو مظلوم کے گنا ہوں کا بوجھ ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔

سیحی مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول القد علی القد علیہ وسلم نے فرمایا: '' جانے ہومفلس کون ہے؟ عرض کیا عمیا: ہمارے یہاں تو مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس رہ پید بیبداور مال دمتاع نہ ہو۔ فرمایا: '' میری اُمت کامفلس وہ مخص ہے جو قیامت کے دن نماز ، روز ہاورز کو ق کے کرآئے ،لیکن (اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق بھی ہوں ،مثلاً: )ایک مخص کو گالی دی تھی ،ایک پرتہمت لگائی تھی ،ایک کا مال کھایا تھا،ایک کا خون بہایا تھا،ایک کو مارا پیٹا تھا،اس کی نیکیاں ان تمام اُر بابِحقوق کو دے دی جا کیں گی ،اورا گرحقوق ابھی ہاتی سے کہ نیکیاں ختم ہوگئیں تو ان لوگوں کے سناہ اس برڈال دیئے گئے پھراس کو جہنم میں جھونک دیا گیا۔

"عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع، فقال: ان المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكوة ويأتى قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار."

(رواوسلم ج:۲ ص:۳۲۰، مخلوة ص:۳۳۵)

اور سیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' اگر کسی کے ذمه اس کے بھائی کا کوئی حق ہوخواہ اس کی جان سے متعلق یا عزت سے متعلق یا مال سے متعلق، اس کو چاہئے کہ پہیں معاملہ صاف کر کے جائے ، اس سے پہلے کہ آخرت میں پہنچ جہاں اس کے پاس کوئی رو پید بیسہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو لوگوں کے حقوق کے بقدرار باب حقوق کو وے دی جہاں اس کے پاس نیکیاں نہو کی اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہو کی تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے جائیں گے' (منسکون، باب المظلم ص ۲۵۰)۔

"عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له منظلمة لأخيه من عرضه أو شىء فليتحلّله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه."

(رواه البخارى ج: ١ الجزء التاسع ص: ٢٣١)

الله تعالیٰ ہم پر رحم فر ما کمیں ، آخرت کا معاملہ بڑا ہی تھین ہے ، جو محض آخرت پر ایمان رکھتا ہو ، اس کے لئے کسی پرظلم و تعدی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ، اور جو محض کسی کوستا تا ہے ، کسی کی غیبت کرتا ہے ، کسی کو ذہنی وجسمانی ایڈ اپہنچا تا ہے ، کسی کا مال کھا تا ہے ، قیامت کے دن بیسب بچوا گلنا پڑے گا، زِلت ورُسوائی الگ ہوگی ،اللّٰہ تعالیٰ کا قبر وغضب الگ ہوگا ،اورجبنم کی سزاالگ ہوگی۔اللّٰہ تعالیٰ ہرمسلمان کواپی پناہ میں رکھے۔

### ڈیوٹی دیئے بغیر گورنمنٹ سے لی ہوئی رقم کا کیا کریں؟

سوال: ... بیری شادی کو دوسال ہونے والے ہیں، شادی کے دقت میں تضفہ شہر میں تھی ہوکرا ہی ہے ۸۰ میل و در ہے،

یرے شوہر سرکا دی طازم ہیں، لیکن وہ اقتعل میں ڈیونی دیتے ہوں ساتھ ہی کرا ہی میں (جبال ہم رہتے تھے) اسپتال میں کورس

کرتے رہے اور وہاں ہے بھی ان کو اسکالر شپ کے پیمے بطتے تھے۔ شاید ۸۰۹ مینے وہ اس اسپتال میں ہاؤس جا ب کرتے رہے اور ایک ورش بی اور شہائے کے اور مبنینے کے آخرتک وہ پیٹے تم ہوجاتے ایک ورش بی کہ جبال وہ سرکاری طازموں کو ڈیوٹی کے لئے ہیں کہ یہ بیت تو اس بائش اور بیتے تیں کہ یہ بیتے تو اس جگران وہ اور مبل کے اور بیتے تیں کہ یہ بیتے تو اس جگران وہ بائش اور بیتے نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیتے وہ اس بولتی نہیں تھیں اور ان کے بڑے افسرکو پا تھا۔ اور ایک دفعہ جب وہ اوقتی باقی سولتوں کا بھی بندو بست کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بال سولتی نہیں تھیں اور ان کے بڑے افسرکو پا تھا۔ اور ایک دفعہ جب وہ اوقتی گئے وہ وسرے شہر میں ٹرانسفر کے کام کے لئے ، اس وقت و وہرا افر آچکا تھا، وہ بہت ناراض ہوا۔ اب ایک سال سے ان کی ٹرانسفر کوئی شہر میں ہوں کہ ۱۶ ہزار ان مہینوں کی شخواہ بنتی ہوا کہ ڈیوٹی کی ، تو اسلام کی شہر میں ہے وہ بیتے ہیں ہو ہوا ہی گئی۔ یہ رہیں کے اور کی کیا اس طری نیا تو اس کوئی رہیں ہوائی کی ایس کی میں اور باقی رہی ہوئی کی ، تو کیا ہی طریق ہو سے بال بیا ہو بال شہری ہوں کہ جب ہیں ہو کیا اس طری نیا دور وہ تول شہری گئی ہے ہیں تو کیا ہی طریق ہوں ہوں ہو بہ بیا دور ہو بیا تیا ان کی جو بال شہری کی ہوں کہ بیا اس تم اس کی جب سے شاور کی تو کیا اس تھی ہوں کہ جب سے شاور کی بیا اس تم اس کی جب سے شاور کی بیا اس تم اس کی جب سے اس کی نادر اندر۔

سے کو اس آئی کر میں نا جائز رقم نوال کو میں اپنی مکیت سے بینا جائز رقم نکال ذوں گی کیا اس تم آئی پرز کو تا بھی اور استعال ہوجائی تھی میں نیا نادر دیا ہوگی ہوگی جب کے اس اس تم اس کی کھی دو ہوجائی تھی وہ بیا ہیں ان کی بھی دو ہوجائی تھی وہ بیت کے اور استعال ہوجائی تھی میں کی اور کیا تھی دو ہوجائی تھی دو ہوجائی تھی وہ کیا ہو گیا تا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کی تم اندر کی کیا اس تم ان کی کیا ہو کیا ہوگی کیا ہوگی کو بیت کیا اس تم ان کی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا گیا ہوگی کیا ہوگی کیا گیا ہوگی کیا ہوگی کیا گوئی کیا ہوگی کی

جواب:... بينا جائز رقم تحي، آسته آسته اس کونکال دي - (۲)

ناحق دُ وسرے کی زمین پر قبضہ کرنا

سوال:...ایک شخص اپنی زمین کی بیائش اور نقشے کی حدے بڑھ کرا پنے پڑوی کی زمین میں جو کہ اس کی بیائش اور نقشے کے

(۱) وليس للخاص أن يعمل لغيره ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل، قال ابن عابدين: (قوله وليس للخاص) وفي الفتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلًا يومًا يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك إلى تمام المدة وألا يشغل بشيء آخر سوى المكتوبة. ثم قال: واتفقوا أنه ألا يؤدى نفلًا وعليه الفتوى. ثم قال نجارًا استوجر إلى الليل فعمل الآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آلم وإن لم يعمل فلا شيء عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة. (شامي ج ۲ ص ٥٠٠، اب ضمان الأجير).

(٢) قال ابن عابدین: والحاصل انه إن علم أرباب الأموال وجب رده علیهم والاً فإن علم عین الحرام لا یحل له ویتصدق به بینة صاحبه. (شامی ج: ٥ ص: ٩٩، باب البیع الفاسد، مطلب فیمن ورث مالاً حرامًا).

مطابق ہو، اس میں تھس کراپنا مکان تعمیر کرلیتا ہے، اور اس طرح اپنی زمین بڑھا کراپنے پڑوی کی زمین کم کردیتا ہے، شریعت کے مطابق وہخص کیساہے؟

جواب:...حدیث شریف میں ہے:

"من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا فانه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين."
د تنت ، مكا - صد

(متغلّ عليه مفکوٰۃ ص:٣٥٣) ترجمہ:...'' جس مخص نے کسی کی ایک بالشت زمین پربھی ناحق قبضہ کرلیا، قیامت کے دن سامت طبق

ز مین کا طوق اس کے سکلے میں بہنا یا جائے گا۔''

# موروثی مکان پر قبضے کے لئے بھائی بہن کا جھکڑا

سوال: ... عرض ہے کہ ہم دو بہن بھائی ہیں (ایک بھائی ، ایک بہن) ، والدین گزر گے ، ترکہ ہیں ایک مکان ہے جس ہیں ہم رہتے تھے۔ ہری بہن نے ایک مکان خریدا جھے اس میں ختل کردیا ، تقریباً ساڑھے چارسال بعد میری بہن نے وہ مکان فروخت کردیا۔ پھر جھے اس گھر میں (جو کہ ہمارے والدین کا تقا ) نہیں آنے دیا ، میں کرائے کے مکان میں رہنے گا۔ تقریباً آٹھا رہ سال ہوئے کر ایر کے مکان میں رہنے گا۔ تقریباً آٹھا رہ سال ہوئے کرایہ کہ مکان میں رہج ہوئے ، میں کرائے کی مد میں تقریباً \* ۲۰۲۰ ہم روپ اواکر چکا ہوں۔ میں نے براوری میں ورخواست دی تو بخوں نے میری بہن نے ساڑھے چارسال کا کرایہ ۴۰۰ روپ ماہوار کے حساب پنجوں نے میری بہن کو بلایا اور میری درخواست بتائی ، جس پر میری بہن نے ساڑھے چارسال کا کرایہ ۴۰۰ روپ ماہوار کے حساب بی سازھے چارسال کا کرایہ ۱۹۵۰ روپ ماہوار کے حساب ہیں۔ اس کے علاوہ روالدین کے مکان میں جو ترکہ میں ہم بی بی گلگوائی: ۴۰۰ ہم روپ ، پائی کائل گلوایا: ۴۰۰ سارہ ہے ، گسکلوایا: ۴۰۰ سارہ ہوئے ، کسلو کرایہ کہ میں میں ساڑھے چارسال رہا) بردا ہے ، لبندا اس کا کرایہ کم از کم ۴۰۰ سارہ و پہن مورک کا میں میں مطرح تقیم کیا جائے؟ مہریا ئی روپ با بوار لگاؤ، تقریباً ۴۸ سال ہوئے جس کا کرایہ: ۴۰۰ ہر دیے بواء اور ۴۰۰ اور پون کائل کا علیدہ دھ بتایا جائے تا کہ یہ موالی میں کی طرح تقیم کی جائے اور مکان کس طرح تقیم کیا جائے؟ مہریا ئی روپ بورے البذائر یعت کی روپ جوئے البذائر یعت کی روپ با توار کا کا علیدہ دھ بتایا جائے تا کہ یہ معالم غند سے سے ورپ کا علیحہ داور بھائی کا علیحہ دھ میں تا کا تا کہ یہ معالم غند سے سے دی میں کی طرح تقیم کیا جائے؟ مہریا ئی ورپ کا علیحہ داور بھائی کا کا علیدہ دھ میں تا کی میں جس تھا کہ سے تا کہ میں بھائی میں کس طرح تقیم کی جائے اور مکان کس طرح تقیم کیا جائے؟ مہریا ئی ورپ کا علیحہ داور بھائی کا کاعلیدہ دھ میں تا کی میں کی میں کی کی دیا ہے ۔ کسکور کی کیا کے دور بھائی کا علیدہ دھ میں کی جس کی میں کی کی دور بھائی کا علیدہ دھ میں کی کی دور بھائی کا علیدہ دھ میں کی کی دور بھائی کا علیدہ دھ میں کی کی دور بھائی کی کی دور بھائی کی کی دور بھائی کی کی دور بھائی کی کی کی دور بھائی کی کے دور بھائی کی کی دور بھائی کی کی کی دور بھائی کی دور بھائی کی دور بھائی کی دور بھا

جواب:...والدین نے جومکان چھوڑ اہے،اس پر دوجھے بھائی کے ہیں،اورا یک حصہ بہن کا،للبذااس کے تمن حصے کر کے، دو بھائی کو دِلائے جائیں اورا یک بہن کو۔

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: "يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي اوْلدِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثلُ حَظِّ الْاَنْفَيْنِ" (النساء: ١١). وأما الانحوات لأب وأمّ فأحوال خمس ..... ومع الأخ لأب وأمّ للذكر مثل حظ الأنثيين يصرن به عصبة لاستوائهم في القرابة إلى الميّت. (سراجي ج:١٠).

۲:...بهن جوقر ضه بھائی کے نام بتاتی ہے، اگراس کے گواہ موجود ہیں یا بھائی اس قرض کا اقر ارکرتا ہے، تو بھائی ہے وہ قرضہ ولا یا جائے ، ورنہ بہن کا دعویٰ غلط ہے، وہ کتنی ہی دفعہ کلمہ پڑھ کریفین ولائے۔

":... بہن نے اپنے بھائی کوجس مکان میں تھہرایا تھا اگر اس کا کرایہ طے کرلیا تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ شرعاً کرایہ وصول کرنے کی مجاز نہیں۔

۳:... بھائی کے مکان میں جووہ ۴ مال تک رہی، چونکہ یہ قبضہ غاصبانہ تھا، اس لئے اس کا کرایہ اس کے ذمہ لازم ہے۔

" نیس بہن نے اس مکان میں جو بجلی، پانی اور ٹیس پر رو پیپٹر چ کیا، یا مکان کی مرمت پر خرج کیا، چونکہ اس نے بھائی کی اجازت کے بغیرا پی مرضی ہے کیا، اس لئے وہ بھائی ہے۔ وصول کرنے کی شرعا مجاز نہیں۔ (")

خلاصہ بیک بہن کے ذمہ بھائی کے ۲۷,۳۰۰ روپے بنتے ہیں،اورشری مسئلے کی رُوسے بھائی کے ذمہ بہن کا ایک پیسہ بھی نہیں نکلتا۔تاہم پنچایت والے سلح کرانے کے لئے پچھ بھائی کے ذمہ بھی ڈالنا جا ہیں توان کی خوشی ہے۔

#### قرض کے لئے گروی رکھے ہوئے زیورات کوفروخت کرنا

سوال:... آج کل غریب علاقوں میں عور تنمی اپنے واقف کارلوگوں کے پاس جاکراپنے زیورات اپی منہ بولی رقم کے عوض رکھوادیتی ہیں ، اس کے ساتھ میہ بھی کہددیتی ہیں کہ اگر مخصوص مذت تک رقم واپس نہ دے سکے تو رکھے ہوئے زیورات رکھنے والے کی ملکیت تصور ہوں مے۔اس سلسلے میں آپ نہ ہمی نقطہ نگاہ ہے فر مائمیں کہ کیا بیکار و بار جائز ہے؟

(۱) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البيّنة على المدعى واليمين على المدعى عليه. (ترمذى ج: ۱ ص: ۲۳۹). وفي الهيداية: وإذا صحت الدعوى سال القاضى المدعى عليه عنها ليكشف وجه الحكم فإن اعترف قضى عليه بها لأن الإقرار موجب بنفسه فيأمره بالخروج عنه وإن أنكر سال القاضى المدعى البيّنة لقوله عليه السلام الك بينة فقال لا فقال لك يمينه، سال ورتب اليمين على فقد البينة فلابد من السؤال ليمكنه الإستخلاف. (هداية ج: ۳ ص: ۲۰۲).

(٢) واعلم ان صحة الإجارة متعلقة بشيئين، إعلام الأجر وإعلام العمل، فإذا كان أحدهما مجهولًا فالإجارة فاسدة لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره. (كما في النتف الفتاوى عن ٣٣٨). فيجب الأجر لدار قبضت ولم تسكن لوجود تمكنه من الإنتفاع وهذا إذا كانت الإجارة صحيحة، أما في الفاسدة فلا يجب الأجر، والا بحقيقة الإنتفاع). (قوله بحقيقة إلخ) أي إذا وجد التسليم إلى المستأجر من جهة الآجر، أما إذا لم يوجد من جهته فلا أجر وان استوفى المنفعة. (فتاوى شامى ج: ٢ ص: ١١، كتاب الإجارة).

(٣) وان حدالت هذه الأشياء بفعل الغاصب وسكناه فالضمان عليه بالإجماع في الزاد ...... وما نقص من سكناه وزراعته ضمن النقصان كما في النقلي وهذا بالإجماع. (هندية ج٥٠ ص: ١٢٠ ، كتاب الغصب، الباب الأوّل في تفسير الغصب). غصب من آخر سفينة فلما ركبها وبلغ وسط البحر فلحقه صاحبها ليس له أن يستردّها من الغاصب ولكن يوّاجر من ذلك الموضع إلى الشط مراعاة للجانبين. (هندية ج٥٠ ص: ١٣١ ، كتاب الغصب، الباب السادس في إسترداد ... إلخ). (٣) ومن بني أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ١٩٣ ، كتاب الغصب).

جواب:...اس کو'' رہن''یا'' گروی رکھنا'' کہتے ہیں''شرعاً اس کی اجازت ہے'' محرجس کے پاس وہ چیز گروی رکھی جائے و داس کا مالک نہیں ہوتا، نہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے'، بلکہ قرض کی مذت پوری ہونے پر اس کو مالک ہے قرض کا مطالبہ کرنا چاہئے'، اگر قرض وصول نہ ہوتو مالک کی انجازت ہے اس چیز کوفر وخت کر کے اپنا قرض وصول کر لے اور زا کدرتم اس کو واپس کروے۔'

#### خرید وفروخت میں دھوکا کرنا

سوال:...میں ایک و کان دار ہوں، جب کوئی گا کہکسی چیز کے متعلق معلوم کرتا ہے تو میں گول مول سا جواب دیتا ہوں، مثلاً:'' پیتینیں، آپ چیک کرلیں' وغیرہ وغیرہ ، حالانکہ جھے اس چیز کے تمام عیب معلوم ہوتے ہیں، اس طرح کاروبار کی کمائی شرعاً جائز ہے کہیں؟

# جواب:...بہترتو یہ ہے کہ گا مک کو چیز کے عیوب بتادیئے جائیں ، لیکن اگر یہ کہددیا جائے کہ:'' یہ جسی بھی ہے، آپ کے

(۱) الرهن في اللغة: هو الحبس أي حبس الشيء بأيّ سبب كان مالًا أو غير مال ...... وفي الشرع: عبارة عن عقد وثيقة بسمال ..... ويقال هو في الشرع جعل الشيء محبوسًا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٢٤، كتاب الرهن، طبع سعيد كراچي).

ج: ١ ص: ٣٢٧، ختاب الرهن، طبع حفائية ملتان، فتاوى شامى ج: ١ ص: ٣٤٧، ختاب الرهن، طبع سعيد خراجى).
(٢) قال الله تعالى: "وإنَّ كُنتُمْ على سفر وُلهُ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهنَّ مُقَبُّوُضَةً" (البقرة: ٢٨٣). وفي التفسير المظهرى والأمر ليب للإيجاب إجماعًا بل للإرشاد والشرط خرج مخرج العادة على الأعم والأغلب فليس مفهوم معتبر عند القائلين بالمفهوم أيضًا حيث يبجوز الرهن في الحضر ومع وجود الكاتب إجماعًا. (تفسير مظهرى ج: ٢ ص: ٣٣٢). وعن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا من يهودى إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. متفق عليه. (بخارى ج: ١ ص: ١٣٣١) مشكوة ص: ٢٥٠). قال وما جاز بيعه جاز ارتهانه. (النتف الفتاوى ص: ٣٢٩، عالمگيرى ج: ٥ ص: ٣٣٥). والأصل في شرعية جواز الرهن قوله تعالى: فرهن مقبوضة، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعامًا ورهنه به درعه ...... شم ان المشائخ استخرجوا من هذا الحديث أحكامًا فقالوا فيه دليل جواز الرهن ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٢٨، كتاب الرهن، فتاوى شامى ج: ٢ ص: ٣٤٤، كتاب الرهن).

(٣) ولا ينتفع المرتهن بالرهن إستخدامًا وسكنًى ولَبسًا وإجازة وإعازة لأن الرهن يقتضى الحبس إلى أن يستوفى دينه دون الإنتفاع فلا يجوز الإنتفاع. (البحر الرائق ج. ٨ ص. ٢٤١، كتاب الرهن، فتاوى شامى ج: ٢ ص: ٣٨٢، كتاب الرهن، هداية ج: ٣ ص: ٥٢٢، كتاب الرهن).

(٣) أى للمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به وإن كان بعد الرهن في يده لأن حقه باق .. إلخ. (البحر الرائق ج ٨ ص: ٢٤٠، كتاب الرهن، طبع بيروت).

(۵) قال في الكفاية (قوله والمراد بالشراء فيما روى حالة اليع) يعني إذا باع المرتهن الرهن بإذن الراهن يرد المرتهن ما زاد على الدين من ثمنه. (الكفاية على هامش فتح القدير ج: ٩ ص: ٧٦، كتاب الرهن).

(٢) عن حكيم أبن حزام أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم قال. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، محق بركة بيعهما. (صحيح بخارى ج: ١ ص: ٢٤٩، نسائى ج: ٢ ص: ٢ ١٢). وقال في الدر المحتار (فروع) لا يحل كتمان العيب في مبع أو ثمن لأن الغش حرام إلّا في المسئلتي، قال الشامي (قوله لأن الغش حرام) ذكره في المخير إذا باع سلعته عليه البيان وإن لم يبين قال بعض مشائخنا يفسق وترد شهادته. (شامي ج. ٥ ص. ٣٥، باب حيار العيب، أيضًا بحرالوائق ج: ٢ ص ٣٥، باب خيار العيب).

سامنے ہے، اگر پہند ہے تو لے لیجئے ، ورنہ چھوڑ دیجئے''ایا کہنے ہے بھی آپ کا ذمہ بری ہوجا تا ہے۔

# تھیکیدار کی رضامندی ہے دُ وسرا آ دمی رکھ کرتھوڑی تنخواہ اُسے دے کر بقیہ خو در کھنا

سوال:...زیدایک تعکیدار کے پاس بحثیت چوکیدار کام کرتا ہے، زید نے تعکیدار کی رضامندی ہے وُ دسرا آ دمی اپنی جگہ رکھا ہوا ہے، جس کوزیدا پی شخواہ کا بچھ حصہ دے دیتا ہے، زید کو تعکیدار سے ملنے والی شخواہ میں سے اس وُ دسرے آ دمی کواوائیگی کے بعد جورقم بچتی ہے، کیاوہ زید کے لئے جائز ہے؟ جواب:...جائز ہے۔ (۱)

# ایسے سیٹھ کے پاس ملازمت جائز نہیں جہاں وضواور عسل کا یانی نہ ملے

سوال:...یس جس وُ کان میں ملازم ہوں ،اس کے مالک کا گھرشہر ہے باہر ہے، میں شام کو مالک کے گھر چلا جا تا ہوں ،
انہوں نے جھے جو کمرہ ویا ہے اس میں پانی بالکل نہیں ہے ،لوگ پینے کا پانی وُ وسری جگہ ہے لاتے ہیں ، نیفسل خانہ ، نہ اِستنجا ہے ، کی انہوں نے جھے جو کمرہ و یا ہے اس میں پانی بالکل نہیں ہے ،لوگ پینے کا پانی نہ وجہ ہے نماز ہیں میں ہو جائے تو دو پہر تک یعنی تین پڑھ سکا۔ جب ہمی عنسل فرض ہوجائے تو دو پہر تک یعنی تین ہے وُ وسرے دِن تک ہم روزہ اس تا یا کی حالت میں رکھ سکتے ہیں؟

جواب:...آپ کے لئے اس سیٹھ کے ساتھ ملازمت کرنا ہی جائز نہیں، یا اپنی مجبوری اس کو بتا کیں اور پانی کا اِنظام کروا کیں، واللہ اعلم!

# تمینی ہے کرایہزیادہ لے کرآ گے دینے کے بجائے کچھر قم خود اِستعال کرلینا

سوال: ... میں ایک بحری جہاز وں کے اوار ہے میں ملازم بوں ، ہمار ہے اوار ہے جہاز کرا چی آتے ہیں اور یہاں ہے مال ساری و نیا میں بڑے بڑے کنٹینروں میں لے جاتے ہیں۔ ہمارا کام بھی کنٹینر بُک کرنا ہوتا ہے، ہم اس مال کا کرا یہ وصول کرتے ہیں۔ کمپنی کا ایک ایک یہ بیورٹ فیچر جو ہمیں مال ویتا ہے، کمپنی کی لاعلمی میں زیادہ کرایہ دے کر ہم سے بدوا پس لے لیتا ہے جو کہ اس کی جب میں جاتا ہے، ہماری کمپنی کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ بدر قم ہمارے طے شدہ کرایہ سے زیادہ آئی ہوتی ہے، اس لئے ہم جب سے میں جاتا ہے، ہماری کمپنی کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہوتا کے جم ملازم لڑکے جب یہ جھتے ہیں کہ فلال کمپنی سے ہمیں اچھا کرایول سکتا ہے تو ہم وہاں زیادہ کرایہ لئے ہیں اورا پی کمپنی کو یہ بتا کرکہ واپس کرنا ہے، کمپنی سے بین کواکرا پنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، اس میں منطق وہاں زیادہ کرایہ لئے ہیں، اس میں منطق

<sup>(</sup>۱) قال الشامي: قوله وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب بأن قال. بعتك هذا العبد على انّي برىء من كل عيب. رشامي ج ٥ ص٣٠، باب خيار العيب، مطلب في البيع بشرط البراءة).

<sup>(</sup>٢) قوله (فإن أطلق له العمل فله أن يستاجر من يعمله) لأن المستحق عليه عمل في ذمته ويمكنه إيفاؤه بنفسه وبالإستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج ١٠ ص ٢٤٥٠، كتاب الإجارة).

یہ ہے کہ کراید دینے والی ممینی بھی خوشی ہے دیت ہے ، کیونکہ اس ہے اچھا کراید سی اور شینگ ممینی نے نہیں دیا ہوتا۔ و وسراو ولوگ یہ کرایہ بلکهاس ہے بھی زیادہ مال بیچتے ہوئے اپنی قیت ِفروخت میں شامل کردیتے ہیں۔ وُ وسرایہ کہ ہماری کمپنی کوبھی ایک طے شدہ مَراییل جاتا ہے،جس میں اس کومناقع ہے۔اس لئے بقول ہم اڑکوں کے کہ دونوں فریقوں کوکوئی نقصان نہیں اس لئے اپنی جیب میں رکھ لیتے میں الیکن اگراس بات کا ہماری کمپنی کو پتا چل جائے تو ہماری نوکری بھی جاشتی ہے۔سوالات جو پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آیا یہ جیہ جو ہم رکھتے ہیں حلال ہے یا حرام؟ جواب:..جرام ہے۔

سوال:...اگرغلط ہے تو بچھلا ہیں یا مال جو بنایا اورخرج کیا ،اس کا کیا اِ زالہ ہے؟ جواب:...اتن رقم عمینی کے حوالے کر دی جائے۔ (۲)

سوال:...اگرا كيسپورث فيجر كميني كاياكوئي تيسرافردجوجم سے پيے لےرہا ہے،اپے جمع ميں سے جميس كي ويتا ہے، توب نعیک ہے کہیں؟

> چواب:...وه آپ کو کیوں دے گا؟ کیااس کو پیپوں کی ضرورت نہیں...؟ سوال: ... میں نے بیکام بہت مجبوری میں شروع کیا تھا، کیونکہ ہم پر کافی قرض ہو گیا تھا۔ جواب: ...مسئله أو پرلکھ چکاموں ،مجبوری کوآپ جانیں۔

# ياسيان حق @ ياصوداك كام

# Telegram CHANNEL: https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُمُ بِيُنكُمُ بِالْباطلِ" (البقرة: ١٨٨). قال الإمام القرطبي. من أخذ مال غيره لا على وحه إدن الشرع فقد أكله الباطل. (تفسير قرطبي ج: ٢ ص:٣٢٣ طبع دار إحياء التراث العربي بيروت). وفي معالم التنزيل للبعوي ج: ٢- ص: ٥٠ طبع قديمي: "بالباطل" بالحرام يعني بالربا والقمار والفصب والسرقة والخيانة وتحوها.

<sup>(</sup>٢) والحاصل أن علم أرباب الأموال وحب رده عليهم. (فتاوئ شامي ج.٥ ص٩٩، بناب البيع الفاسد، مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا).

# غصب کی ہوئی چیز کالین دین

# غصب شدہ چیز کی آمدنی استعال کرنا بھی حرام ہے

سوال:...دو بھائی زیداور بھر، ایک مکان کی تعیر میں رقم لگاتے ہیں، مکان ان کے باپ کے نام پر ہے، زید برااور بھر چھوٹا ہے۔ زید پاکستان میں ہی ایک سرکاری اوار سے ہیں گھڑک ہے جبکہ بر باہر کے ملک میں کام کرتا ہے، اور زید کے مقابلے میں مکان کی تعیر پر کئی گنا ذیادہ فرج کر تا ہے۔ کے ونکہ بحر ملک ہے باہر ہے، البغا زیداس کی غیر حاضری کا فائدہ اُٹھا کر دھو کے سے مکان اپنے نام کر لیتا ہے، جب بحر ملک میں آتا ہے تو اسے پاچلا ہے کہ مکان پرزید نے تبغہ کر لیا ہے، اس پر معمولی بھڑر سے کے بعد بحر کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، بحر کو قانون کے بارے میں بالکل پچے معلوم نہیں، اور جب وہ قانونی محاملات کو بچتا ہے تو اس وقت تک بیمعالمہ قانون کے مطابق زائداز میعاو بہو جاتا ہے، البغا عدالت میں مقدمہ کرنے کا سوال ختم ہوگیا۔ وہ مکان جو کراس وقت دومنزلہ تھا اس میں نزید خود بھی رہتا ہے اور دومکان جو باتا ہے، جس سے زید خود بھی رہتا ہے اور دومری منزل کرائے پر دی ہوئی ہے، چونکہ مکان اچھا خاصا برا اے لبغرا کراہی بھی کائی مل جاتا ہے، جس سے زید نے تیسری منزل بھی بناڈ الی ہو جاتے ہے، اور اسے بھی کراہے ہو کہ دور کراہے جو کہ دار ایس کی خوات کی دوشیت کیا ہے؟ اور اس کے ایس کی شری حیثیت کیا ہے؟ اور اس کے بیا کا حق مارا گیا ہے، اور اس کے باپ نے بیدمکان ناجائز میں بنائے کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور یہ کہ اس مکان کے سلط میں اس کے بچا کاحق مارا گیا ہے، اور اس کے باپ نے بیدمکان ناجائز مکان بنائے کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور یہ کہ اس مکان کے سلط میں اس کے بچا کاحق مارا گیا ہے، اور اس کے باپ نے بیدمکان ناجائز میں اسے کے بیا کاحق مارا گیا ہے، اور اس کے باپ نے بیدمکان ناجائز

جواب:...زید کااس مکان کواپے نام کرالینااور اپنے بھائی کومحروم کردیناغصب ہے۔ صدیث شریف میں ہے کہ:'' جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی غصب کی ، قیامت کے دن سات زمینوں تک وہ کھڑااس کے مطلے کا طوق بنایا جائے گا ،اوروہ اس میں

<sup>(</sup>۱) الغصب هو الإستيلاء على مال الغير بغير حق لفة، وفي الشريعة: هو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه ينزيل يده أو يقصرها مجاهرة. (اعلاء الشنن ج: ۱۱ ص: ۳۲۳). أيضًا: وفي الدر المختار، كتاب الغصب: (هو) لفة أخذ الشبىء مالًا أو غيره كالحر على وجه التغليب، وشرعًا (ازالة يد محقة) ولو حكمًا بجحوده لما أخذه قبل أن يحوله بإلبات يد مبطلة في مال متقوم محترم قابل للنقل بغير إذن مالكه. (درمختار ج: ۱۱ ص: ۱۵۱، طبع ايج ايم سعيد).

دھنتار ہے کا۔''(') زید جواس غصب شدہ مکان کا کرایہ کھا تا ہے وہ بھی اس کے لئے حرام ہے،اوراس کے لڑکے کواگر اس کاملم ہے تو اس کے لئے بھی بیآ مدنی حرام ہوگی۔ جولوگ ؤ وسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں ان کے لئے آخرت کا خمیاز وہز انگلین ہوگا۔ غصب شده مكان كيمتعلق حواله جات

سوال: ... أب في مسئله كاحل مشتهر فرمايا" غصب كرده مكان من نماز" براوكرم جواب كاحواله فقه كاب ياحديث شريف ك كتاب كا؟ نام صغيم مفصل تحرير فرماوي تاكه عدالت بشرى كوز جوع كياجاو \_\_\_

جواب:...اخبار "جنك" كم من ١٩٨١ء من جوسئد" غصب كرده مكان مين نماز" كعنوان عدورج كياممياب،اس كي بنيادمندرجيذ بل نكات رب:

ا:..عقد اجارہ کی محت کے لئے آجراورمتا کرکی رضامندی شرط ہے ( فاویٰ ہندیہ ج: مسیدا میں)۔ (م) ۲:... إجاره مدّت مقرّره كے لئے ہوتو اس مدت كى بابندى فريقين كے ذمه لازم ہے، اور اگر مدّت متعين نبيس كى كئ، بلك "اتنا كرايه ما موار "ك حصول برديا كمياتويه اجاره ايك مبينے كے لئے سيح موكا ، اورمبينه پورا مونے پر فريفين ميں سے برايك كو اجاره ختم كرفي كاحق موكا ( فآوي منديه جنه من:١٦)

سا: ... کسی مخف کی رضامندی کے بغیراس کے مال پراس طرح مسلط ہوجانا کہ مالک کا قبضہ ذاکل ہوجائے ، یاوہ اس پر قابض

(١) عن يعلى بن مرّة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ايما رجل ظلم شبرًا من الأرض كلفه الله عز وجلّ أن يتحفره حتى يسلخ آخر سبع أرضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضي بين الناس. رواه أحمد. (مشكوة ص:٢٥٦ باب الغصب والعارية). أيضًا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلم قيد شبر من الأرض طُوِّقه من سبع أرضين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خُسِف به يوم القيامة إلى مبع أرضين. (صحيح البخاري ج: ا ص: ٣٣٣، باب إلم من ظلم شيئًا من الأرض، مسند أحمد ج: ١ ص: ١٨٨).

(٢) وما دام الخصب حرامًا فهانه لا يحل الإنتفاع بالمغصوب بأيّ وجه من وجوه الإنتفاع ويجب رده إن كان قائمًا بنمائه ...إلخ. (فقه السُّنَّة ج:٣ ص:٢٢٦ لسيد سابق). وكذا لا يتحل إذا علم عين الغصب مثلًا ..... والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم والا فإن علم عين الحرام لا يحل له. (فتاوي شامي ج: ٥ ص: ٩٩، باب البيع الفاسد).

 (٣) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة الأخيه من عرضه أو شيء فليتحلُّله منه اليوم قبل أن لا يكون دينارًا ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن حسنات أخذ من سيئات صاحبه فَحُمِلَ عليه. (بخاري ج: ١ ص: ٣٣١، باب من كانت له مظلمة عند الرجل، مشكوة ص:٣٣٥، باب الظلم، الفصل الأوّل). (٩) وأما شرائط الصحة فمنها رضاء المتعاقدين. (عالمگيري ج:٩) ص١١١، كتاب الإجارة، الباب الأوّل).

 (۵) ولو قال آجرتک عله الدار سنة کل شهر بدرهم جاز بالإجماع لأن المدة معلومة والأجرة معلومة فتجوز فلا يملک أحدهما الفسخ قبل تمام السنة من غير عذر. (عالمگيري ج:٣ ص:٦ ١ ٣، كتاب الإجارة، الباب الثالث في الأوقات).

(٣) وإن آجر دارًا كل شهر بدرهم صح العقد في شهر واحد وفسد في بقية الشهور وإذا تم الشهر الأوّل فلكل واحد منهما أن يقض الإجارة لانتهاء العقد الصحيح. (عالمكيري ج.٣ ص:١٦ ٣، كتاب الإجارة، الباب الثالث في الأوقات).

نه ہوسکے ' غصب' کہلاتا ہے (فاوی ہندیہ ج:۵ من:۱۱۹)۔ م سین اورغصب کرده زمین میں نماز مکروه ہے۔

#### غاصب کے نمازروز ہے کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟

سوال:...اگرکوئی کسی کامال یا جائیداد نا جائز طور پرغصب کرتا ہے تو غاصب کی نماز ،روز ہ، زکو ۃ ، حج اور دُ وسری عبادات اور نیکیوں کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ جبکہ جس کاحتی غصب کیا گیا ہووہ انقال کر چکا ہو،کیکن اس کی اولا دموجود ہےتو اس صورت میں عامب كے لئے كيا تھم ہے؟

جواب:...اگروہ غصب شدہ چیز مالک کوواپس نہ کرے تواس غصب کے بدیلے میں اس کی نماز ،روز ہوغیہ ِومظلوم کو دلائی دی

# مسی کی زمین ناحق غصب کرناستین جرم ہے

سوال:...ا یک مخص کے منظور شدہ نقشے میں زمین آمے کی جانب ساڑھے تمیں نٹ چوڑی اور پشت کی جانب ساڑھے اُنتیس نٹ چوڑی، اوراس کے پڑوی کے نقشے میں آ مے کی جانب دس نٹ کمیارہ ایج اور پشت کی جانب تیرہ نٹ ہے، کیکن وہ پڑوی جس کے نقشے میں پشت کی جانب ساڑھے اُنتیس فٹ چوڑ ائی ہےاہے پڑوی ہے یہ کہہ کراس کی دیوار گرادے کہ:'' تمہارے مکان کی دیوار بوسیدہ ہے جس کی وجہ ہے میرے مکان کی تعمیر میں مزدوروں پر گر جائے گی' کیکن جب تعمیر کے لئے بنیاد کھودے تو اپنی ساڑھے اُنتیس فٹ چوڑ ائی ہے بڑھ کرتمیں فٹ یااس ہے بھی زیادہ صد میں تعمیر کر لے،اورا پے اس بڑوی کی زمین کم کردے جس کی منظورشدہ نقشے میں تیرہ فٹ چوڑ ائی ہے، تو جناب مولا ناصاحب! آپ بتائمیں کیسی کی زمین دبانااس کے لئے طلال ہے یاحرام؟ اور وُ نیااور آخرت میں ایسے آ دمی کوکن کن عذاب ہے گزرنا ہوگا؟ اس سلسلے میں کم از کم دوجا رحدیثیں بمع حوالے کے جلدتحریر فر ما کرشکر یہ کا

الباب الأوّل في تفسير الخصب أما تنفسيره شرعًا فهو أخذ مال متقوم محتره بغير إذن المالك على وجه يزيل يد المالك إن كان في يده أو يقصر في يده إن لم يكن في يده كذا في اغيط. (عالمگيري ج٠٥ ص: ١١٩ ، كتاب الغصب). (٢) قال وكذا تكره في أماكن كفوق الكعبة ..... وأرض مغصوبة أو للغير. (شامي ج: ١ ص: ٢٤٩، كتاب الصلاة). (٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلُّله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينارًا ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. (صحيح البخاري ج: ١ ص: ٣٣١، باب من كانت له مظلمة عند الرجل، مشكوة ص: ٣٣٥، باب الظلم). وعن أبي هريرة قال. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا. المفلس منّا من لا درهم له ولا متاع، فقال: ان المفلس من أمّتي من يأتي يوم القيامة بصلوة وصيام وزكوة، ويأتي قد شتم هذا، وقلف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هنذا، وضرب هنذا، فيعطى من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من حطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ... إلخ. (مسلم ج. ٢ ص: ٣٢٠، مشكوة ص ٣٣٥، باب الظلم، طبع قديمي).

موقع و بچے گا۔ پڑوی بیارر ہے کے علاوہ مالی حالت میں بھی کمزور ہے، اور رشوت کے زمانے میں انصاف کا ملنامشکل ، اس لئے اس نے خاموش ہوکر خدا پر چھوڑ دیا۔

جواب: ... کی کی زمین ظلماً غصب کرنابزائی علمین جرم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ: "جس مخص نے ایک بالشت زمین بھی ناحق کی، "ایک اور حدیث میں ہے کہ: "جس نے ایک بالشت زمین کی ناحق کی، "ایک اور حدیث میں ہے کہ: "جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلماً کی، قیامت کے دن سات زمینوں تک اس کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔ "(سنداحم جن اس ۱۸۸۰) یجار پڑوی نے بہت اچھا کیا کہ اپنامعا ملہ خدا پر چھوڑ دیا، یہ ظالم اپنے ظلم کی سزادُ نیا اور آخرت میں بھکتے گا۔ "

<sup>(</sup>١) عن سالم عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. (صحيح البخاري ج: ١ ص. ٣٣٢، ماب إلم من ظلم شيئًا من الأرض).

<sup>(</sup>٢) عن محمد بن إبراهيم ان أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين الناس خصومه فلكر لعائشة فقالت: يا أبا سلمة! اجتنب الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ... إلخ. (صحيح البخارى ج: ١ ص: ٣٣٢، باب إلم من ظلم شيئًا من الأرض).

<sup>(</sup>٣) مخرشته منح کا حاشیه نمبر ۳ ملاحظه دو .

# نفتراوراً دهار كافرق

#### أوهاراورنفذخر يداري كيضابطي

سوال:...آج کل کاروبارش ایک طریقه رائج ہو چکاہے،جس کو' ڈپو' کے تام ہے تبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایک ہو پاری کے پاس مال ہے، وہ فروخت کرتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بازار کا نرخ بیس روپے من ہے، ایک مرتبہ مقررہ پر قم اداکر نے کی صورت میں زخ چیس روپے من لگایا جاتا ہے، مرتب کی بیشی کی صورت میں قم کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ سودا طے ہوجائے پر مال خرورہ مشتری (خریدار) کے حوالے کردیا جاتا ہے، کیا یہ صورت سود میں آتی ہے یا کہیں؟ جبکہ ایک مفتی صاحب نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔

بندہ نے ایک تحریر دیکھی ہے جس سے مزید اشکال پیدا ہورہا ہے ، جو کفقل ہے: '' حضرت سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ابن ع عرائے پوچھا: ایک فخف کو وقت مقرّرہ پر میرا اُ دھارا داکر ناہے ، میں اس سے کہتا ہوں کہ: تم مجھے مقرّرہ وقت کے بجائے آج ووتو میں کل رقم میں ہے تم کو پچھے چھوڑ تا ہوں۔ ابن عمر نے فرمایا: بیسود ہے۔'' زید بن ثابت ہے بھی اس کی نمی مروی ہے ،سعید بن جبیر ، فعق ، تھم ، ہمارے (احناف) اور جملہ فقہا مکا بھی قول ہے ، البتہ ابن عباس اور ابراہیم فئی نے کہا: اس میں کوئی حرج نبیں۔''

جواب:...اگر قیت نقدادا کردی جائے اور چیز مہینے دومہینے کی میعاد پردی طے کی جائے تویہ ' بیخ سلم'' کہلاتی ہے، اور یہ چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے: (۲)

ا : جنس معلوم مو \_ ۲ : نوع معلوم مو، مثلاً : فلا ل قتم کی گندم موگی \_ ۳ : دمف معلوم موه مثلاً اعلیٰ در ہے کی مو یا درمیانی در ہے

(۱) السلم أو السلف: بهيع آجل بعاجل أو بيع شيء موصوف في الذمة ...إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٣ ص: ٥٩٨، عقد السلم، تعريف السلم). ياب السلم (هو) لغة كالسلف وزنًا ومعنًى، وشرعًا (بيع أجل) وهو المسلم فيه بعاجل وهو رأس المال ...إلخ. (درمختار ج: ٥ ص: ٢٠٩، باب السلم، طبع سعيد).

(۲) وعن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون فى الثمر، فقال: من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. (صحيح البخارى ج: ١ ص: ٢٩٨، ترمذى ج: ١ ص: ٢٣٥). قال ولا يصح السلم عند أبى حنيفة إلا يسبع شرائط: جنس معلوم كقولنا حنطة أو شعيرة، ونوع معلوم كقولنا سقية أو يخيسة، وصفة معلومة كقولنا جيد وردى، ومقدار معلوم كقولنا كذا كيلا يمكيال معروف أو كذا وزنًا واجل معلوم، والأصل فيه ما روينا، ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان يتعلق العقد على مقداره كالمكيل والموزون والمعدود، وتسمية المكان الذى يوفيه إذا كان له حمل حمل ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه. (هداية ج: ٣ ص: ٩٥، كتاب البيوع، باب السلم، عالمگيرى ج: ٣ ص: ٩٥، كتاب البيوع، باب السلم، عالمگيرى ج: ٣ ص: ٩٥، اباب النامن عشر فى السلم، كتاب البيوع).

کی یا گھنیا در ہے گی۔ ۳: مقدار معلوم ہو۔ ۵: وصولی کی تاریخ مقرّر ہو۔ ۲: جورقم ادا کی گئی ہے اس کی مقدار معلوم ہو۔ 2: اور یہ طے ہوجائے کہ یہ چیز فلاں جگہ سے خریدار اُٹھائے گا۔

#### نقذاً رزان خريد كركران قيمت يرأ دهار فروخت كرنا

سوال:..زید کے پاس مال ہے، بحراس کا خریدار ہے، زیدکو پیمنے کی ضرورت ہے، بحرو کے پاس رقم نہیں ہے، بحر کے پاس فائنو رقم پزی ہوئی ہے۔ بحر، زید سے مال ہزار کے زخ سے کم پرخرید تا ہے اور زید کو چونکہ ضرورت ہے اس لئے وہ بھی و ہے ویتا ہے، اس کے بعد بحر، محرو کے ہاتھ وہ مال ہزار کے زن سے زائد پر بیچنا ہے، کیونکہ عمرویہ مال اُوھار پرخرید تا ہے، بحر کا بیہ معاملہ کیا شری حیثیت رکھتا ہے؟ اس میں بیہ ہات واضح رہے کہ بحر، زید سے بیہ مال صرف اس لئے خریدر ہا ہے کہ اس کے پاس اس مال کا گا بہ مرو پہلے سے موجود ہے، اگر عمر وموجود نہ ہوتو کر سے زید بیہ معاملہ نہ کرتا، کیونکہ جس مال کا سودا ہوا ہے وہ بحر کی لائن ہی نہیں ہے۔

جواب:... یبال دوسئلے ہیں۔ایک کی ناوبو کی بوری سے فائدہ اُٹھا کر کم داموں پر چیزخرید نااگر چہ قانو ناجا زَہے، مگراخلاق ومرقت کے خلاف ہونے کی وجہ سے کروہ ہے۔ وُ دسرامسئلہ اُ دھار میں گرال قیمت پردینا ہے، بیجا رَّز ہے، گرنقداوراُ دھار کے درمیان قیمت کا فرق مناسب ہونا جا ہے۔ (۲)

#### نفذایک چیزکم قیمت پراوراُ دھارزیادہ پر بیجناجائز ہے

سوال:... ہمارے یہاں لوگ تسطوں کا کارو بارگرتے ہیں، جیسے سائکل، ٹی وی، فریج، ثیپ ریکارڈر وغیرہ، تسطوں پر دیے ہیں، ایسے کہ اگر نیپ ریکارڈرکی مارکیت میں مالیت وہ بزار کی ہے تو یہ تسطوں پر ڈھائی بزار کی دیں گے۔سیدھی بات سے کہ وہ

(۱) قال الخطابى: بيع المضطر يكون من وجهين ... ... والوجه الآخر أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مونة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة فهذا سبله في حق الدين والمروءة أن لا يباع على هذا الوجه، وأن لا يقتات عليه بماله ولكن يعان ويقرض ويستهمل له إلى الميسرة حتى يكون في ذلك بلاغ فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جاز في المحكم ولا تفسح ...... إلا أن عامة أهل العلم قد كرهوا هذا البيع لهذا الوجه ... إلخ. (بذل اجهود شرح سنن أبو داؤد ج: ٣ ص: ٢٥٢، كتاب البيوع، باب في بيع المضطر، طبع مكتبه يحيويه، هند). أيضًا: (قوله بيع المضطر وشراءه فاسد) هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيرها ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثيو، وكذلك في الشراء منه كذا في المستح . والخر رفتاوي شامى ح ٥ ص: ٥٩، باب البيع الفاسد). تقصيل كلة طاحك من إعلاء السنن ح ١٢٠ كذا في المستح . والخر والوي عنه باب النهى عن بيع المضطر، طبع إدارة القرآن).

(٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال الإمام الترمذى: وقد فسر بعض أهل العلم: قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا التوب بنقد بعشر وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحده ما، فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما. (جامع الترمذى ج: ١ ص ٢٣٣٠ باب المهى عن بيعتين). وفي الهداية لأن للأجل شبهًا بالميع، ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأحل الأجل، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة. (هداية ج: ٣ ص ٢٤، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية). أيضًا: لأن الأجل في نفسه ليس بمال، فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصدًا، ويراد في الثمن لأجله، إذا ذكر الأجل بمقابلة الأجل قصدًا. (الدر المختار مع رد الحتار ج: ٥ ص: ١٣١ كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، أيضًا في المبسوط ج: ١٣ ص: ٩ باب البيوع الفاسدة).

ہم کودو ہزار دیں سے اور ہم سے ڈھائی ہزار لیس سے، جبکہ آپ نے تسطول پر لی ہے۔ برائے مہر بانی ہم کو بتا کیں کہ یہ چیز سود کے زُمرے میں تونہیں آتی ؟ اگر آتی ہے تو آپ بتا کیں کہ اس کور فع کیے کیا جائے؟

جواب:...ایک چیزنقد کم قیت پرفروخت کرنااوراُ دھارزیادہ قیت پردینا جائزے، یہ چیزسود کے زُمرے میں نہیں آتی۔ البتہ فروخت کرتے وقت نقدیا اُدھار پرفروخت کرنے اور قیت اورتسطوں کی تعیین ضروری ہے۔ (۱)

#### ایک چیزنفذکم پر،اوراُ دهارزیاده پر بیجنا

سوال :... بابنام "اقراً" وانجست میں ایک مسئل تکھا ہوا ہے کہ ایک فحض ریڈ یوفر وخت کرتا ہے، اور کہتا ہے ۔ " ہے یڈ یو اگر نقذ لیتے ہوتو • • ۵ رو پے کا، اور اگرا وھار لیتے ہوتو • • ۵ رو پے کا، اگر چہ یبال پر • • ارو پیے بڑھ گئے لیکن بیسونہیں ہے، اس لئے کہ اس پس منظر میں چیز ہے۔ "مندرجہ بالاسئلے ہے معلوم ہوا کہ بائع مشتری کے ساتھ نقد اور اُ وھار کی شرط پر قیت میں کی بیشی کرسکتا ہے۔ جہال تک ہمیں معلوم ہے اور اب تک جو پھے ہم جھتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیاتی جا کر نہیں ہے، اور " بہتی زیور" ہے ہی اس کی تائید ہوتی ہے۔ مسئلا" بہتی زیور" کا بیہ ہے کہ بیکھ اس وقت ہے جبکہ خریدار سے اول پوچھ لیا ہوکہ نقد لوگ یا اُ وھار، اگر اس نے نقد کہا تو ہیں سیر دے وہے ، اور اُ دھار کہا تو پندرہ سیر دے دیے ، اور اُ گرما ما ملہ اس طرح کیا کہ خریدار سے یوں کہا کہا گر نقد لوگ تو ایک روپے کے جیس سیر، اور اُ دھار لوگ تو پندرہ سیر ہوں گے، یہ جا کر نہیں ہے۔

جواب: "البہتی زیور" کا مسکلہ ہے ہمریاس صورت میں ہے کے بلس عقد میں یہ طے نہ ہوجائے کہ یہ چیز نقد لو مے تو استے کی ہے چیز نقد لو مے تو استے کی ہے جیز نقد لو مے تو استے کی ہے اور اُدھارلو مے تو استے کی ، اور پھر مجلس عقد میں ایک صورت طے بوجائے تو جائز ہے۔ مفتی صاحب نے جو مسئلہ کھا ہے وہ ای صورت سے متعلق ہے۔

(۱) والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة ..... ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلومًا ...... لأن الجهالة فيه مانعة عن التسليم الواجب بالعقد. (هداية، كتاب البيوع ج س ص ٢٦، طبع ملتان). أيضًا: وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد لأنه لم يعاطه بثمن معلوم ...... فإن كان يشراضيان بيهما ولم يتفرقا حتَّى قاطعه على ثمن معلوم وأتما العقد عليه فهو جائز. (المبسوط للسرخسى ج ١٣٠ ص ٥٠، باب البيوع الفاسد، طبع دار الفكر، بيروت). أيضًا: البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح يلزمه أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط. (شرح الحلة ص ٢٥٠ ١، رقم الماذة: ٢٣٥، ٢٣٨، طبع حبيبه كوئه).

(٢) رجل باع على أنه بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا أو إلى شهر بكذا والى شهرين بكذا، لم يجز. (حلاصة الفتاوى ح.٣) ص ١٥٠ كتاب البيوع، الفصل الخامس في البيع جنس آخر، طبع رشديه، أيضًا فتاوى هندية ح٣٠ ص ١٥٣).

(٣) عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنستة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعيين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس به إذا كانت العقدة على واحد منهما. (هكذا في الترمذي ج ١ ص ٢٣٣٠، باب النهى عن بيعتين، والمغنى لابن قدامة ج:٣ ص ٢٤٤١، والمبسوط للسرخسي ج:١٣ ص ٨.).

#### أدهار بيحينه برزياده رقم لين اورسود ليني ميس فرق

سوال:...آپ نے ایک سائل کے جواب میں تکھاتھا کہ ایک چیز نقد ۱۰ روپے کی اوراُ دھار ۱۵ روپے کی بیخا جائز ہے، یہ کسے جائز ہوگیا؟ یہ تو سراسرسود ہے، سود میں بھی تو ای طرح ہوتا ہے کہ آپ کس ہے ۱۰ روپے لیتے میں اور کہتے میں کہ ایک مہینے کے بعد ۱۵ روپ کو دیتے میں، اگر وقت کی وجہ ہے کہ کان بعد ۱۵ روپ کا دیتے میں، اگر وقت کی وجہ ہے کہ کان وار ۵ روپ کا دیتے میں، اگر وقت کی وجہ ہے کہ کان دار ۵ روپ کے اوپ کے ایک جی دیل ہے کہ ہم اپنا بیسہ پھنساتے ہیں۔

جواب: ...کسی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اُٹھانا الگ چیز ہے، اور سودا لگ چیز ہے۔روپے کے بدلے روپیے جب زیادہ لیاجائے گاتو یہ سود' ہوگا۔ لیکے کو''مراں فروشی'' تو کہتے ہیں گر لیاجا تا ہے اور کم بھی۔ زیادہ لینے کو''مراں فروشی'' تو کہتے ہیں گر سیورٹیں۔ (۲) ای طرح اگر نفتداوراً دھارکی قیمت کا فرق ہوتو یہ بھی سودٹیں۔ (۲)

#### أدهار چیز کی قیمت وقفه وقفه پر بره ها ناجا ترنبیس

سوال: ... امارے ہاں کپڑا مارکیت میں وصافے کا کام ہوتا ہے، اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وحا کہ جوکہ پونڈ کے حساب سے فروخت ہوتا ہے، اب فرض کریں کہ دصافے کی قیمت ۵ سروپی فی پونڈ ہے، امارے یہاں مارکیٹ کا طریقت ہے کہ اگر دصاب نے فروخت ہوتا ہے، اب فرض کریں کہ دصافے کی قیمت ۵ سروپی کا اُدھار لیس کے تو یہ دھا کہ ۲ سروپی کا ہوگا، اور دو مہنے کا اُدھار لیس کے تو یہ دھا کہ ۲ ساروپی کا ہوگا، اور دو مہنے کا اُدھار لیس کے تو یہ دھا کہ ۲ ساروپی کا ہوگا۔ کویا ایک پونڈ پرایک مہنے کا ایک روپیا اُدپر لیتے ہیں، اب اگر کوئی فض دھا کہ دو مہنے اُدھار پر لیت ہیں، اب اگر کوئی فض دھا کہ دو مہنے اُدھار پر لیتا ہے اور دوروپ پونڈ کے اُوپرزیادہ دیتا ہے تو اگراس فض کے پاس ڈیز ہو مہنے میں روپ آ جاتے ہیں اوروہ اسے جس سے

<sup>(</sup>۱) باب الرباهو فضل خال عن عوض بمعيار شرعى مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة. (تنوير الأبصار ج: ۵ ص: ۱۹۸). أيضًا: قال الربا محرم في مكيل أو موزون إذا بيع بجنب مضاضلًا فالعلة عندنا الكيل مع الجنس أو الوزن مع ...... والأصل فيه الحديث المشهور وهو قوله عليه السلام: الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل يدًا بيد والفضل ربا. وعد الأشياء البَّتَة: الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة على هذا المثال. (هداية ج: ۳ ص: ۵ ع)، باب الربا).

<sup>(</sup>٢) وطلب الزيادة بطريق التجارة غير محرم في الجملة قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم. (تفسير مظهرى ج: ١ ص: ٣٩٩، طبع مكتبة إشاعت العلوم، دهلي).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ثم قال: والعمل على خذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك خذا التوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس به إذا كانت العقدة على واحد منهما. (ترمذى ج: ١ ص: ٢٣٣، باب النهى عن بيعتين). أيضًا: وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا، أو قال: إلى شهر بكذا، أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم، ولنهي البي صلى الله عليه وسلم من شرطين في بيع ..... وهذا إذا إفترقا على هذا، فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأثمًا العقد عليه فهو جائز. (المبسوط لسرخسي ج: ١٣ ص: ١٩٠٩) من البيوع النامن الأجل الأجل، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة. (الهداية ج: ٣ ص: ٢٤، باب المرابحة والتولية، طبع شركت علميه ملتان).

اس نے دھا گددومہینے اُوھار پرلیا ہے، یہ کے کہ: ''میرے پاس رو پے آگئے ہیں، تم اس طرح کہ ڈیز ہورو پے کے حیاب ہے پونڈ پر روپ لوہ بینی اگر ۳۵ روپ کا ہے تو ۲۳ روپ وی پونڈ کے حیاب ہے روپ لوہ 'تو کیا پہ طریقہ تھے ہے یا نہیں؟ جبکہ دو روپ پونڈ کا دومہینے ہے سووا طے ہوا تھا، اب وہ ۱۵ دن پہلے روپ دے رہا ہے، ۵۰ پینے ٹی پونڈ پر کم کے حیاب ہے۔ دُوسری صورت یہ ہے کہ اگر کو کی فخص ایک مہینے کا اُدھار لے ایک روپ پیٹی پونڈ کے حیاب ہے، اب ایک مہینے ہوگیا ہے اور اب اس محض کے میاس روپ نہیں آئے اب وہ اگر یہ کہ کہ: '' تم اس طرح کروکہ دو مہینے کا اُدھار کر لواور ایک روپ پیٹر پرزیادہ لے لو، تو پیٹر سود کے اُس میں تو نہیں آئے اب وہ اگر یہ کے کہ: '' تم اس طرح کروکہ دو مہینے کا اُدھار کر لواور ایک روپ پیٹر پرزیادہ لے لو، تو پیٹر سود کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کی دونوں صورتوں کا جواب شریعت کی اُدو ہے دیں۔ جواب :... نقد اور اُدھار تیت کا فرق تو جا کڑنے یا ناجا کڑنے ، مگل اُدوم ہونا چاہئے ، مثل اُدوم ہینے کے بعد ادا کریں گے ، اور اس کی تیت یہ ہوگ ۔ فی مہینہ ایک روپ پیزا کہ کے ساتھ سودا کرنا جا کڑنہیں۔ (۱)

#### أدهارفر وخت كرنے برزيادہ قيمت وصولنا

سوال: ...کس اناج کے بھا و بازار کے مطابق آج ۲۰ روپے من جیں، اور و کان دارنقد لینے والے گا ہے کو ۲۰ روپے من جی اور دکان دارنقد لینے والے گا ہے کو ۲۰ روپے من فروخت کرتا ہے، اُدھار لینے والا مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہے اور لیتا ہے، اس مسئلے پر اسلامی قانون سے کیا تھم ہے؟ ایسا کرنا جائز ہے یائیس؟ جواب: ...اس طرح فروخت کرنا تو جائز ہے، محرکسی کی مجبوری سے فائد و نیس اُٹھانا چاہئے۔ (۲۰)

<sup>(</sup>١) والألمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة ...... ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلومًا ... إلخ. (هداية، كتاب البيوع، ج: ٣ ص: ٢٦). أيضًا: لأن للأجل شبهًا بالمبيع ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل والشبهة هذا ملحقة بالحقيقة. (هداية ج: ٣ ص: ٢٦ باب المرابحة والتولية).

<sup>(</sup>٢) وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد الأنه لم يعاطه على شمن معلوم وأتما على شمن معلوم وأتما المعند معلوم سنت معلوم بأنه المعند عليه فهو جالز. (المبسوط للسرخسي ج:١٥ ص:٩، بناب البيوع الفاسد، أيضًا: عالمگيري ج:٣ ص:١٥١، خلاصة الفعاوي ج:٣ ص:٢٠ المنصل الخامس في البيع جنس آخر).

<sup>(</sup>۳) اييناً حوالهُ بالار

<sup>(</sup>٣) عن على قال: سيأتى على الناس زمان عضوض يعنى الموسر على ما فى يده ولم يؤمر بلألكُ، قال الله تعالى: ولا تنسوًا الفضل بينكم، ويباع المضطرون وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. قال الشامى: وهو أن يضطر الرجل إلى طعام وشراب أو غيرهما، ولا يبعه البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير وكلالك الشراء منه ...... قال الخطابى: إن عقد البيع مع المضرورة على هذا الوجه جائز فى الحكم ولا يفسخ إلا ان سبيله فى حق الدين والمروثة أن لا يباع على هذا الوجه وأن لا يقنات على هذا الوجه وأن لا يقنات عليه بسماله، ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له فى ذلك بلاغ ـ (اعلاء السنن ج: ٣ ا من ٢٠٥١، كتاب البيوع، باب المنهى عن بيع المضطر، أيضًا: بلل الجهود ج: ٥ ص: ٢٥٢ كتاب البيوع، باب فى بيع المضطر، طبع إمدادية).

#### مل سے دھا گہنفتر لے کر گا بکوں کواُ دھار دینا

سوال:...ہمارادھا گے کا کاروبار ہے،ہم کا ہوں کول ہے دھا گانقدیا اُدھار دِلادیے ہیں،اورہمیں اس پرکمیش ماتا ہے۔ دھا گے کا دَام فی پونڈ (وزن کے لحاظ ہے) ہوتا ہے،مثلاً نقذ • ۵روپے فی پونڈ،اوراُدھارایک ماہ کا ۵۱ روپے، دو ماہ کا ۵۲ روپے فی پونڈ وغیرہ۔مقرّرہ اُدھار ہے تا خیرادا کیگی پرکوئی اضافی رقم نہیں لی جاتی۔

بعض اوقات بيہوتا ہے کہ ہم خودنقد دھا گاخر يدكر منظے دام پرگا ہوں کو اُدھار مال ديتے ہيں ،اس کی صورت بيہوتی ہے کہ ہم نفدر آم اوا کر کے للے اس کی صورت بيہوتی ہے کہ ہم نفدر آم اوا کر کے للے اس کے مقررہ ریٹ سے مال کا'' و ليوری آروُر' اپنے نام سے ليتے ہيں ، اور وہ بی و ليوری آروُر ہمار کا ہم کو د سے د سے ہیں ۔اس سلسلے ہیں معلوم بیکرنا ہے کہ کیا اس طرح نفتہ مال اپنے ہیں ۔اس سلسلے ہیں معلوم بیکرنا ہے کہ کیا اس طرح نفتہ مال اپنے نام لے کراس کا وُليوری آروُرگا مک وو ين جس کو اُدھار ہجا ہے کہ وہ خود مال اُٹھا ليس شرعی طور پر جا تر ہے؟

بعض اوقات ڈلیوری آرڈرگا کب اس لئے مانگتا ہے کہ اس کو اطمینان ہوجائے کہ جس ل کا مال اسے جا ہے تھا وہی اصلی مال اُسے خودل کے گودام سے ل گیا ، ورنہ بعض گا ہوں کوشبہ بیہ ہوتا ہے کہ مال تبدیل شدہ نہ ملے ، اس لئے کہ دھا گے پرتو مجھ لکھا ، وتانبیں ہے ،صرف پوروں پر بنانے والی ل کا تام لکھا جاتا ہے ، جو تبدیل کئے جائے ہیں۔

ذلیوری آرڈرگا مک کواس لئے بھی دے دیتے ہیں کہ وہ مال کا رسک بھی ان کا ہی رہے، اگر مندرجہ بالاطریقۂ کارشر عا مناسب نہیں ہے تو اُوپر بیان کر دہ حالات میں شرعی طریقۂ کارکیا ہونا جا ہے؟

جواب: جومال آپ دھائے کے خریداروں کول سے ولواتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی نقر قیمت اوراُ دھار کی قیمت میں فرق ہوتا ہوگا، بہر حال ایک بات طے کرلیس کراتے مہینے میں رقم اوا کی جائے گی، اور بیاس کی قیمت ہوگ۔ فرض کیجئے! گا بک اتنے دن تک بل اوانہیں کرتا تو اب قیمت بڑھانے کا آپ کو اِختیار نہیں ہوگا، اور نیل والوں کو، بلکہ اگر مہلت کے بدلے میں قیمت بڑھائی تو یہ سود ہوگا۔

می تو یہ سود ہوگا۔

(۱) ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل ...إلخ. (هداية ج: ٣ ص: ٢٥)، وأيضًا بحر ج: ٢ ص: ١٩٥١، شامى ج: ٢ ص: ٥٥ في مسائل شتى). عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ثم قال والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعص أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا التوب بنقد بعشرة وبنستة بعشرين ولا يضارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس به إذا كانت العقدة على واحد منهما. (ترمدى ج: ١ ص: ٢٣٣، باب النهى عن بيعتين). أيضًا. وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا، أو قال: إلى شهر بكذا، أو الى شهرين بكذا فهو فاسد لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم، ولنهى النبي صلى الله عليه وسلم من شرطين في بيع .... وهذا إذا الترقاع على هذا، فإن كان يشراضيان بيهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأثمًا العقد عليه فهو جائز. (المبسوط السرخسي ج: ١٣ ص ٩، باب البيوع الفاسد، طبع كوئت، لأن للأجل شبها بالمبيع ألا ترى أنه يزاد في النمن لأجل لسرخسي ج: ١٣ ص ٩، باب المرابحة والتولية، طبع شركت علميه ملتان). الأجل، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة. (الهداية ج: ٣ ص ٢٥، باب المرابحة والتولية، طبع شركت علميه ملتان).

آپاپے طور پرل والوں سے دھا گاخر مد کرخر بداروں کودے سکتے ہیں ،اوراس کا پر چہوغیرہ جو بناتے ہیں ووجھی بناسکتے میں ہلیکن اس میں بیشر طلحوظ رکھی جائے گی کہ ایک دفعہ جو قیمت طے ہوگئی اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔

تجينس نفتريانج ہزار کی اوراُ دھار جھے ہزار کی فروخت کرنا

سوال:...کیازیدنقدایک بعینس پانچ ہزار کی ،اور و ہی بھینس أدهار چھ ہزار کی فروخت کرسکتا ہے؟ کیا أوهار میں ایک ہزار سودتونبیس بن جائے گا؟

جواب:...أدهار میں زیادہ رقم لینا جائز ہے، بیسونبیں (۱<sup>)</sup> والتداعلم!

#### نقذاوراً دهارمين قيمت كافرق

سوال:...ہم مال نقداوراُ دھار میں فروخت کرتے ہیں، جولوگ مال نقداُ ٹھاتے ہیں تو وہ مثلاً ایک چیز جار ہزار کی لیتے ہیں، اوراُ دھار والے مثلاً عار ہزار دوسوروپے میں دیتے ہیں،اور بداُ دھار والے ہر جمعہ کو دو ہزار کے حساب سے رقم اداکرتے ہیں،کیا بد طريقة نعيك ٢٠

جواب: ... نقد وأدهاري جومورتين آپ ناکسي بين، وهيچ بين - والنداعلم!

کھاداسٹاک کرنا، نیز اُ دھار میں پچیس رویے زیادہ پر بیجنا

سوال:...ایک آدمی کھادی بوریاں اٹاک کرلیتا ہے،جس کی قیت فی بوری ۲۰۰ روپے ہے، کیکن جب مزارع اس سے اُدھار کھاد لینے آتے ہیں تو ۲۲۵رویے فی بوری لکھ لیتا ہے، اوراس نے مزارع کو بھی بتایا ہے کہ اُدھار لینے کی صورت میں فی بوری ۲۵ روپے زیاد ولوں گا ، کیاایسا کرنااس کوجا تزہے؟

جواب:...جائزے۔

# ياسبان حق في يا صود الم كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

(٢٠١) لأن للأجل شبهتا بالمبيع ألًا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل ...إلخ. (هداية ج:٣ ص:٤٣)، أيضًا: البحر ج:٢ ص: ١٦٥ ، شامي ج: ٦ ص: ٢٥٦، ميسوط سرخسي ج: ١٦ ص: ٩). حوالول كي تفيل ك لئه و يجعة كزشته صفح كا حاشي تمبرا (۳) الينيأر

# مال قبضے ہے بل فروخت کرنا

#### ڈیلرکا ممپنی سے مال وصول کرنے سے بل فروخت کرنا

سوال: بیخلف کمپنیاں مال بنا کر پجھالوگوں کو اپنا مال فروخت کرتی ہیں ، بقیہ لوگوں کو مال ان لوگوں سے خرید تا پرتا ہے۔
بعض او قات ان لوگوں کے پاس مال کا اشاک ( ذخیرہ ) نہیں ہوتا ، اور وہ لوگ اپنا نفع بڑھا کر اپنا مال فروخت کرواتے ہیں ، اور یہ
فروخت شدہ مال بعد میں اس کمپنی ہے اتنا ہی خرید کر پورا کردیتے ہیں ، آیا شرعاً یہ جائز ہے؟ اگر نہیں تو اس کی سیح شرعی صورت کیا
ہوسکتی ہے؟

جواب: ...جو مال اپنی پاس موجود نبیس ، اس کی فروخت بھی جائز نبیس ، البتہ ایک صورت جائز ہے ، جس کو'' بیج سلم'' کہتے ایس ، اوروہ یہ ہے کہ دام تو آج نفقہ وصول کر لئے اور چیز ایک مہینے یا اس سے زیادہ کی مہلت پر دینی طے کرلی ، ایسا سودا چندشرا نط کے ساتھ جائز ہے :

> ا:...جنس معلوم ہو(مثلاً: کیاس کا سودا ہوا)۔ ۲:...نوع معلوم ہو(مثلاً: ریسی وغیرہ)۔ ۳:...صغت معلوم ہو(مثلاً: اعلیٰ تشم، یا متوسط یاادنیٰ)۔

(۱) عن ابن عباس يقول: اما الذي نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مشله. وعن ابن عسر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من ابناع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه. وزاد إسسماعيل: من ابناع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه ... إلخ. (صحيح بخارى ج: ١ ص: ٢٨٦). عن حكيم ابن حزام قال: يا رسول الله ايأتي الرجل فيريد منى البيع ما ليس عندى فابناعه له من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه ألف عليه وسلم: لا يحل سلف ...... ولا بيع ما ليس عندك. (أبوداؤد ج: ٣ ص: ١٣٩). وبطل بيع قن ضم إلى حر ...... وبيع ما ليس في ملكه لبطلان بيع المعدوم وما له خطر العدم لا بطريق السلم فإنه صحيح لأنه عليه الصادة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند إنسان، ورخص في السلم. وفي الشامية (قوله لبطلان بيع المعدوم) إذ من شرط المعقود عليه، أن يكون موجودًا مالًا متقومًا مملوكًا في نفسه ...... وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه وأن يكون مقدور التسليم منح. (درمختار مع رد الحتار ج: ٥ ص: ٥٦). ومن اشترئ شيئًا مما ينقل ويحول لم يجز ببعه حتى يقبضه ... إلخ. (الجوهرة النيرة ص: ٢١٦) اباب المرابحة).

(٢) باب السلم هو لغة كالسلف وزنا ومعنى وشرعًا بيع أجل وهو المسلم فيه بعاجل وهو وأس المال. (درمختار ج: ٥ ص: ٢٠٩، كتاب البيوع، باب السلم، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

سن اس کی مقدار معلوم ہو (مثلاً: اتے ٹن )ان مارشر طول کا تعلق مال کی تعین سے ہے کہ جس چیز کا سودا ہور ہاہا اس میں کوئی اشتباہ نہ رہے۔

۵:...وصولی کی تاریخ متعین مو، جوایک مہینے ہے کم نہیں مونی ما ہے۔

٢:...اداشده رقم كي مقدار متعين مو

٤: .. جن چيزوں پرحمل أفقل كےمصارف أشحتے ہيں ،ان ميں يہمي طے ہوجاتا جا ہے كدوه مال فلاں جكه مبيا كيا جائے كا۔

٨: .. جانبين كے جدا ہونے سے پہلے جلس خريد وفر وخت ميں پورى رقم اوا ہوجاتا۔

اگران آئدشرطوں میں ہے کوئی شرط نہ پائی تی تو تیج سلم فاسد ہے۔

#### مال قبضه کرنے ہے بل فروخت کرنااور ذخیرہ اندوزی

سوال:...زیدنے بکرے (جو بیرون ملک ہے) مال خریدااور بکرنے جہازے زیدکوروانہ کردیا، جہاز سمندر میں تھا، زید نے سامان کا پچھ حصد حارث کواس دن کے بھاؤسودا کردیا اور رقم کا پچھ حصد بطورایڈوانس زیدکوا داکردیا، جبکہ حارث مال کے اس جصے كى رقم زيدكواس وقت دے كاجب زيداے بيال حوالے كرے كا۔

ا:...جس وقت جهاز زید کے ملک پہنچاس وقت بھاؤ مارٹ کی طےشدہ قیت خرید سے زیادہ تھا،تو مارث کوکون کی قیت زيدكواداكرني حاسبة مهوجوده بإطع شده؟

٢:... جب جهاززيد كے ملك من آحميا، تواس وقت ماركيث من بهاؤ حارث كى طےشد و قيمت فروعت سے كم تعا، توكيا

سن جہاز کے زید کے ملک آنے ہے بل حارث ،نعمان ، وارث اور دیگر جیمزیدیار ٹیوں کے سودے ہوئے ، درجہ بدرجہ ال قعم کے باس جب پہنچاتو قیمت کہیں سے کہیں پہنچ عن تھی ،اورسب نے اپناا بنا حصد غائبانسودے سے وصول کیا ، دس می نوپار شوں نے جورقم منافع میں وصول کی وہ کہاں تک جائز ہوگی؟ اور کیااس طرح سودا کرنا جائز اور طلال ہوگا؟ کاروبار میں جب بوی یارٹی کوئی شے زیادہ مقدار میں خریدتی ہے تو چھوٹے ہو پاری اندازہ کر لیتے ہیں کہاس کی قیمت برجے والی ہے، وہ بھی منافع کی خاطرا پی بساط كمطابق خريد ليتے بيں، پر ج ديتے بي ، يمنافع ان كے لئے دُرست ہے؟ كيابيد خير واندوزى ہے؟ بياك مديث پاك ہے جس كامفہوم اس طرح ہے كہ جاليس روزتك اجتاس كو كل اس كئے روكے ركھناكه قيمت برد حائے بيا مرالله باك كے يہال اتنابراہ

(١) ولا ينصبح السبليم عند أبي حنيفة إلا يسبع شرائط: جنس معلوم كقوك حنطة أو شعيرة، ونوع معلوم كقولنا سقية أو نخيسة، وصفة معلومة كقولنا جيدوردي، ومقدار معلوم كقولنا كذا كيلًا بمكيال معروف أو كذا وزنا، وأجل معلوم، والأصل فينه ما روينا والفقه فيه ما روينا، ومقدار رأس المال إذا كان يتعلق العقد على مقداره كالمكيل والموزون والمعدود، وتسمينة الممكنان اللذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة، ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه. (هذاية ج:٣ ص.٩٥، كتاب البيوع، بناب السبلم، عالمكيري ج:٣ ص:١٤٨، درمختار ج.٥ ص:٣١٣). وقبال في النتف وشرالط السلم ثمانية أشياء في قول أبي حنيفة أولها أن يعين الجنس ...إلخ. (النتف في الفتاوي ص.٢٨٧). كة اجرا كرسارامال الله كى راه مين صدقه كردي تو بهى بير كناه معاف نبيس موكايه

س: التجیح صدیث کیا ہے؟ آیا یہ مبدایت عام دنوں کے لئے بھی ہے یاصرف قحط کے دوران کے لئے ہے؟

جواب ا: .. تجارت کا اُصول ہے کہ جو مال قبضہ میں نہ آئے اس کا فروخت کرنا وُرست نہیں ، لبندا جو مال ابھی تک زید کی ملک میں نہیں آیا اس کوفر وخت نہیں کرسکتا ، زیدا دراس کے بعد جتنے لوگ مال قبضے میں آنے ہے قبل غیر مقبوض مال کوفر وخت کریں گے سب كى نيج ناجائز ہے ۔ البتہ زید و وسر بے لوگوں ہے نيج كا وعدہ كرسكتا ہے كہ مال جب قبضے ميں آئے گا تواس وقت كى قيمت كے لحاظ ے اس کوفر وخت کرے گا۔

جواب ٢: ... چونكه بېبلاسودا قابل ننخ ب،اس كئه دوباره مال قبض مين آنے كے بعد قيمت مقرر كر كے سوداكر ناجا ہے ، ا گرنگطی سے سابقہ سود ہے کو برقر ارر کھا تو گناہ ہوگا،البتہ قیمت وہی ہوگی جو پہلے دونوں نے مطے کی تھی۔ (۳)

جواب ۳:...سارے کاروبار ناجائز ہیں ،اس لئے سود ہے منسوخ کئے جائیں ، 'مال زید کے قبضے میں آنے کے بعد دوبار ہ تمت ل كر كے معاملہ طے كريں۔

(١) عن عِمرو ابن دينار سمع طاؤسًا يقول: سمعت ابن عباس يقول: اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض؛ قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتّى يستوفيه. وزاد إسماعيل: من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتّى يقبضه ...إلخ. (صحيح بخاري ج: ا ص:٢٨٦). عن حكيم ابن حزام قال: يا رسول الله! يأتي الرجل فيريد مني البيع ما ليس عندي فابتاع له من السوق، فقال: ألا تبع ما ليس عندك ...إلخ. (ترمذي ج: ١ ص:٣٣٣). وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف ...... ولا يبيع ما ليس عندك. (أبو داوُد ج: ٢ ص: ١٣٩). (بطل بيع ما ليس بمال ...... وبيع ما ليس في ملكه لبطلان بيع المعدوم ومآله خطر العدم، قال الشامي (قوله لبطلان) إذا من شرط المعقود عليه أن يكون موجودًا مالًا متقومًا مملوكًا في نفسه وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه وأن يكون مقدور التسليم. (الشامي ج: ٥ ص: ٥٨، النتف في الفتاوي ص: ٩٠٠). ومن اشتري شيئًا مما ينقل ويحول لم يجز بيعه حتى يقبضه الأنه نهى عن بيع ما لم يقبض، والأن فيه غرر انفساخ العقد على إعتبار الهلاك. (هداية ج:٣ ص:٥٤، كتاب البيوع، باب المرابحه والتولية، طبع مكتبه شركت علميه ملتان، الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢ ١ ٢، كتاب البيوع، باب المرابحة، طبع مجتبائي دهلي).

 (٢) وينجنب على كل واحد منها فسنحه قبل القبض أي فسنخ البيع الفاسد أو بعد ما دام المبيع بحال في يد المشترى إعدامًا للفساد لأنه معصية فيجب رفعها. (رد اغتار ج: ٥ ص: ١٠٩٠ م، باب البيع الفاسد). أيضًا: ولكل منهما فسخه يعني على كل واحد منهما فسخه، لأن رفع الفساد واجب عليهما. (تبيين الحقائق ج:٣٠ ص:٣٠٢، باب البيع الفاسد).

(٣) وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بإذن الباتع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته يعني إذا كان العوض مما له قيمة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٢٠٤، باب البيع الفاسد، طبع دهلي).

(٣) قال الحنفية: لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع ما لم يقبض والنهى يوجب فساد المنهى عنه ولأنه بيع فيه غرر الإنفساخ بهلاك المعقود عليه أي أنه يحتمل الهلاك فلايدري المشترى هل يسقى المبيع أو يهلك قبل القبض، فيطل البيع الأوّل وينفسخ الثاني، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فيه غرر. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ج:٣ ص:٣٤٣، بيـع الشيء المملوك قبل قبضه من مالك آخر). أيضًا: ولكل منهما فسخه يعني على كل واحد منهما فسخه، لأنه رفع الفساد واجب عليهما. (تبيين الحقائق ج:٣٠ ص:٣٠٢، باب البيع الفاسد). جواب سن... ذخیرہ اندوزی اسلام میں ناجائز ہے، غیر إنسانی رویہ ہے۔ حدیث میں ہے: '' جو مخص اجناس اس کے محفوظ کرتا ہے کہ قیمت بڑھ جائے تو فروخت کروں ، تو وہ گناہ گارہے ، ملعون ہے ، اللہ کے ذمہ سے وہ مخص بری ہے ، تمام مال خرچ کرے گاتو تلا فی نہ ہوگ ۔'' حدیث شریف قحط اور غیر قحط دونوں کے لئے ہے ، البتہ قحط کے زمانے میں مال محفوظ کرنا زیادہ بدتر ہے ، کیونکہ ذخیرہ اندوزی سے غریبوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ (۱)

#### جہاز پہنچنے ہے بل مال فروخت کرنا کیساہے؟

سوال:... پارٹی نے مال باہر ہے متکوایا،اس کے آنے میں باہر سے وقت مرف ہوجاتا ہے، صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ مال جس جہاز پر آنا ہوتا ہے اس کی اطلاع بیبال پارٹی و آجاتی ہے کہ فلال ماہ، فلال جب زمیں آپ کا مال نک ہوجائے گا،

(مختلف وجو ہات کی بنا پراس میں دیرسویر بھی ہوتی رہتی ہے )،لیکن یہال متکوانے والی پارٹیاں جہاز کے نام سے مال پہلے ہی فروخت کردیق جیں کہ فلال مال ، فلال جہاز پر آر ہاہے،اس کا سودا ہوتا ہے، تو شرعاً یہ ودامنعقد ہوجاتا ہے یا نہیں؟ اوراس قتم کی خرید وفروخت حائز سے مائیں؟

جواب: ... بیمسئلہ بینک کی حیثیت کے تعین پرموتوف ہے، اگر بینک فریدار کی حیثیت ہے وکیل ہے اور بینک کا نمائندہ باہر ملک میں مال کواپی حجو مِل میں لے کرروانہ کرتا ہے، تو چونکہ وکیل کا قبضہ خودمؤکل کا قبضہ ہے، اس لئے مال چینچنے سے پہلے اس کوفروخت کرنا جائز ہے، اوراگر بینک فریدار کا وکیل نہیں ہوتا تو اس کو مال کی فروخت قبضے سے پہلے جائز نہیں۔ (۳)

### قبضے سے پہلے مال فروخت کرنا وُرست نہیں

سوال: ...میرا کاروبارسوت کا ہے، میں نے کارخانے یاکسی ہوپاری سے پچھ مال خریدا، مال موجودئیکن میں نے ابھی قیت

(۱) عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الجالب مرزوق واغتكر ملعون. (مشكرة ص: ۲۵۱، باب الإحتكار) وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعامًا أربعين يومًا يريد الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه. (مشكرة ص: ۲۵۱). وقال ابن نجيم: (واحتكار قوت الأدمين) يعنى يكره الإحتكار في بلد يضر بأهلها لقوله عليه السلام المجالب مرزوق واغتكر ملعون، ولأنه تعلق به حق العامة وفي الإمتناع عن البيع ابطال حقهم وتضيق الأمر عليهم فيكره. (البحر الرائق ج: ۸ ص: ۲۲۹ فصل في البيع، طبع دار المعرفة بيروت).

(٢) وقال في الهنداية: لأن ينده كيند المؤكل فإذا لم يحبسه يصير المؤكل قابضًا بيده. (هذاية ج:٣ ص:١٨٣ ، كتاب الوكالة). أيضًا: فيسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم في العيب لأن كل ذالك من المحقوق والمملك يثبت للمؤكل خلافة عنه إعتبارًا للتوكيل السابق كالعبد ينهب ويصطاد ومعنى قولهم خلافة عنه أى بثبت الملك أولًا للوكيل ولاً يسقر بل ينتقل إلى الموكل ساعته. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٠١، كتاب الوكالة).

(٣) عن ابن عباس يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس. ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وعن ابن عبسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتباع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه وزاد إسماعيل: من اتباع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه إلخ. (صحيح البخاري ج ا ص ٢٨٦). وعن ابن عمر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف . . . . . . ولا بيع ما ليس عندك. (أبو داوُد ج ٢٠ ص ١٣٩).

خریدادانہیں کی ،اورنہ ہی مال وصول کیا ہے۔اب میں اس مال کو کسی پر فروخت کردیتا ہوں اور پھر بعد میں قیمت خرید وفروخت کا آپس می لین دین ہوجا تا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی سے یعنی جس کو میں نے مال بچا ہے اس سے قیمت لے کر پھر کا رخانے داریا بیو پاری کو ادا کردیتا ہوں ،جس سے میں نے خریدا ہے ،اس کا روبار میں مجھے نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ،کیا یہ کاروبار میرے لئے دُرست سے یانہیں؟

جواب:... چونکه انجمی تک مال پر قبضهٔ بیس مواءاس لئے اس کوفر و خت کرنا وُ رست نبیس ۔ (۱)

## مسی کے کہنے پرنفترسوررو پے کی خرید کراُ دھارایک سودس رو پے کی وینا

سوال: بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز نفته خرید کراُ دھار پردے دیں، بینی وہ پہلے ہی خریدنے کا پابندہ، اب میں وہ مال نفتہ ہیںوں میں خرید کرمثلاً • • اروپے کا اور پھرائ آ دمی کواُ دھار میں • ااروپے کا دے دیتا ہوں ،اس طرح بھی خریدنے ہے پہلے مال فروخت کردیا جاتا ہے ، کیا اس طرح سمجے ہے؟

جواب:... مال خرید نے سے پہلے فروخت نہیں کیا جاتا ، بلکه اس فخص سے فروخت کرنے کا وعدہ ہوتا ہے ،لہٰذا آپ اس مال کوخرید کرنے معاہدے کے ساتھواس مال کوفر دخت کریں گے ،اوروہ فخص پابند نہیں کہ دولا زیا آپ سے اس مال کوخریدے۔

#### بغيرد كيم مال خريد نااور قبضے سے پہلے آ مے بيجنا

سوال:... ہمارے ذیائے میں مال خرید وفروخت کے وقت سامنے ہیں ہوتا، بلکہ نام یا مارکہ سے بکتا ہے۔ آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یا مال کا سامنے ہونا ضروری ہے؟ خریدار مال خرید لیتا ہے جس کے بعد قبضے میں آئے سے پہلے ہی اس کی فروخت بھی شروع کردیتا ہے۔ شرعاً اس کا کیا جواز ہے؟

جواب:...بغیرد کھے خریدنا جائز ہے، دیکھنے کے بعداگر مال مطلوبہ معیار کا نہ لکلاتو خریدار کوسودا فتم کرنے کا اختیار ہوگا،'' نیکن جس چیز پر قبصہ نہیں ہوااس کوفرو دخت کرنا جائز نہیں، قبضے کے بعد فرو دخت کرنے کی اجازت ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) عن عمرو ابن دینار صمع طاؤسًا یقول: سمعت ابن عباس یقول: اما الذی نهی عنه النبی صلی الله علیه و سلم فهو الطعام ان یساع حتّی یقبض، قال ابن عباس: و لا أحسب كل شیء إلّا مثله، وعن ابن عمر أن النبی صلی الله علیه و سلم قال: من ابتاع طعامًا فلا یبعه حتّی یقبضه ... الخ. (صحیح بخاری ج: ا ص: ۲۸۲). أیضًا: و من اشتری شیئًا مما ینقل و یحول لم یجز برعه حتّی یقبضه. (الجوهرة النیرة ج: ا ص: ۲۱۲، كتاب البرع، باب المرابحة و التولیة، طبع بمبتی).

<sup>(</sup>٢) وقبال في الهنداينة: ومن اشترى شيئًا لم يراه فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. (هداية آخرين ج:٣ ص:٣٥).

<sup>(</sup>٣) الينأماشينبرا لماحظهو\_

#### ایک چیز خریدنے سے پہلے اس کا آ گے سودا کرنا

سوال:...زیدنے بمرے ایک مال مانگا،لیکن وہ مال بمر کے پاس نہیں ہے،عمرو کے پاس ہے، بمر کےعمرو ہے اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ بکر کا عمرو ہے کم وہیش ہمیشہ کاروبارر ہتاہے، اس لئے عمرو، بکر ہے خصوصی رعایت رکھتا ہے، بازار ہیں دام زیادہ ہوتے ہیں لیکن بمرکے لئے رعایت ہے۔ بمر عمروے کم دام پر مال لے کر بازار کے نرخ پرزید کوفروخت کرسکتا ہے یانہیں؟اس میں یہ بات واضح رہے کہ برکواس مال کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، اوراس کے پاس مال بھی نہیں ہے، زیداس سے ما تگ رہا ہے اور برعرو ے بعد میں معاملہ کرتا ہے، اس سے پہلے وہ زید کے ساتھ سیمعاملہ کرچکا ہوتا ہے، اس اُمید پر کہ عمرو کے پاس مال ہے اور اس سے کم دام من ال جائے كا البذايه معامله شرك نقطة نكاه سے كيسا ہے؟

جواب: ...جوچیز بکرکے پاس موجود نبیں ،اس کی تع کیے کرسکتا ہے؟اس لئے تع تو می نبیں ، البتہ تع کا وعدہ کرسکتا ہے کہ میں یہ چیز اتنے داموں میں مہیا کر دُوں گا۔

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس يقول: اما الذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتّى يقبض، قالٍ ابن عباس: ولًا أحسب كـل شـيء إلّا مشلـة. وعن ابـن عـمـر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتباع طعامًا فلا يبيعه حتّى يستوفيه وزاد إسماعيل من اتباع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه ... إلخ. (صحيح بخارى ج: ١ ص:٢٨٦).

## ذخيرها ندوزي

#### وخیره اندوزی کرناشرعاً کیساہے؟

سوال: بعض اوقات ایبا ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی اپنا مال مارکیٹ میں خوب مبیا کر کے کاروباری حضرات کوخصوصی مرا مات و دے کر اپنا مال فروخت کرنا جاہتی ہے۔ ایسے موقع ہے فائدہ اُٹھا کر کاروباری حضرات اس مال کو ذخیرہ کر لینے ہیں اور جب مارکیٹ میں یہ مال مجھوفت کے بعد کم ہوجاتا ہے تو کاروباری حضرات زیادہ قیمت پر مال فروخت کرتے ہیں اور زیادہ منافع کماتے ہیں۔ کیا اس طرح منافع کمانا جائز ہے یائیس؟

چواب:..الی ذخیرہ اندوزی جس ہے لوگوں کو تکلیف اور پریٹانی ہو، حرام ہے۔ حدیث میں ایسی ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو ملعون فرمایا ہے۔ البتہ اگر لوگوں کو تکی نہ ہوتو ذخیرہ اندوزی جائز ہے، مگر چونکہ پیٹھس گرانی کا منتظرر ہے گا،اس لئے اس کا پیٹل کراہت سے خالی نہیں۔ (۳)

#### جس ذخیرہ اندوزی ہے لوگوں کو تکلیف ہووہ بُری ہے

سوال:... ذخيره اندوزي كاكياظم ب؟

(۳) أيضا

جواب:... ذخیره اندوزی کی کئی صورتیں ہیں ، اور ہرا یک کا تھم جدا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کو کی شخص اپنی زمین کا غلہ

(١) وفي انحيط: الإحتكار على وجوه أحدها حرام وهو أن يشترى في المصر طعامًا ويمنع عن بيعه عند الحاجة إليه. (بحر الرائق ج: ٨ ص: ٢٢٩، كتاب الكراهية، فصل في البيع).

(٢) عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الجالب مرزوق واحتكر ملعون. (مشكوة ص. ٢٥١). أيضًا عن معمر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. رواه مسلم. وفي حاشية المشكوة قوله من احتكر الإحتكار المحرم هو في الأقوات الخاصة بأن يشترى الطعام في وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال بل يدحره ليغلوا فأما إذا حاء من قرية أو اشتراه في وقت الرخص وادخره وباعه في وقت الفلاء فليس بإحتكار ولا تحريم فيه. (مشكوة ص ٢٥٠، باب الإحتكار). وكره إحتكار قُون البشر والبهائم في بلد يضر بأهله لحديث الجالب مرزوق وانحتكر ملعون، فإن لم يضر لم يكره. (بحر الرائق ج: ٨ ص: ٢٢٩، الدر المحتار ج: ٢ ص: ٣٩٨ كتاب الحظر والإباحة).

روک رکھے اور فروخت نہ کرے، یہ جائز ہے۔ لیکن اس صورت میں گرانی اور قبط کا انتظار کرنا گناہ ہے، اور اگرلوگ تنگی میں مبتلا ہوجا ئیں تواس کواپی ضرورت سے زائد نیٹہ کے فروخت کرنے پرمجبور کیا جائے گا۔ <sup>(۳)</sup>

دُ وسری صورت سے سے کہ کوئی شخص غلی خرید کر ذخیرہ کرتا ہے، اور جب لوگ قحط اور قلّت کا شکار ہوجا کیں تب بازار میں لاتا ہے، بیصورت حرام ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوملعون قرار دیا ہے۔

تیسری صورت بیہ ہے کہ بازار میں اس جنس کی فراوانی ہے اورلوگوں کوکسی طرح کی تنگی اور قلت کا سامنانہیں ، ایسی حالت میں ذخیرہ اندوزی جائز ہے ، محرکرانی کے انتظار میں غلے کوروک رکھنا کراہت ہے خالی نہیں۔ (۲)

چوتھی صورت یہ ہے کہ انسانوں یا چو پایوں کی خوراک کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا ،اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے ،جس سے لوگوں کوتنگی لاحق ہو جاتی ہے ، یہ بھی نا جائز ہے۔

#### ممینی سے سے داموں مشروب اسٹاک کر کے اصل ریٹ پر فروخت کرنا

سوال:...سال میں ایک مرتبہ مشروبات کمپنیوں کی طرف ہے دُکان دار حضرات کے لئے بیاسکیم پیش کی جاتی ہے کہ اگروہ

(۱) (لَا غلة ضبعته وجله من بلد آخر) يعنى لَا يكره إحتكار غلة أرضه وما جله من بلد آخر لأنه خالص حقه فلم يتعلق به حق العامة فلا يكون إحتكار ألَا توى ان له ان لَا يزرع ولَا يجلب فكذا له ان لَا يبع ... إلخ. (البحر الرائق ج١٨ ص: ٢٢٩ فصل في البيع، كتاب الكراهية، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٢) ويبقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العسرة وبين أن يتربص القحط والعياذ بالله. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ٢٢٩ فصل في البيع، كتاب الكراهية، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) ويسجب أن يسامس القاضى ببيع ما فضل عن قُونت أهله فإن لم يبع عزره وباع القاضى عليه طعامه وفاقًا. (درمختار ج: ٢
 ص: ٩٩٩).

(٣) وفي اغيط: الإحتكار على وجوه أحدهما حرام وهو أن يشترى في المصر طعامًا ويمتنع عن بيعه عند الحاجة إليه. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ٢٢٩). أيضًا: الإحتكار مكروه، وإنه على وجوه: أحدها: أن يشترى طعامًا في مصر أو ما أشبه ويحبسه ويحتنع من بيعه، وذلك يضر بالناس فهو مكروه. (انحيط البرهاني في الفقه النعماني ج: ٨ ص: ٢٦٦، كتاب البيوع، فصل في الإحتكار، طبع مكتبه غفاريه كوئته).

(٥) عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. (مشكوة ص: ١٥١).

(٢، ٢) قال: ويكره الإحتكار والتلقى في الموضع الذي يضر ذالك بأهله، ولا نرى بأنا في موضع لا يضر ذالك بأهله، وذالك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهى عن الحُكُرة وعن تلقى الركبان، وهذا محمول على حال يضر فيها ذالك بأهله، وإذا لم يضر بأهله فلا حق لأحد فيه، ولا يكره لما روى عن النبي عليه الصلوة والسلام أنه قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فأباح الربح في ذالك، والبيع بما يريد من الثمن إذا لم يضر بأهل البلد. (شرح مختصر الطحاري ج: ٨ ص: ٥٣٦، كتاب الكراهية).

(^) وقال أبو يوسف: كل ما يضر العامة فهو إحتكار بالأقوات كان أو ثيابًا أو دراهم أو دنانير إعتبار الحقيقة الضرر لأنه هو المؤثر في الكراهة. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ٢٢٩، فصل في البيع، طبع دار المعرفة بيروت).

طے کروہ دنوں میں مشروب خریدتے ہیں تو انہیں رعایت دی جائے گی۔ وُ کان دار مصرات کافی مقدار میں مشروب اسٹاک کر لیتے ہیں۔ اسکیم کے ختم ہونے کے بعد وہی پُر انے دام ہوجاتے ہیں، اس طرح وُ کان دار کوزیادہ منافع ملتا ہے، لیکن گا کہ کو کوئی اضافی قیمت نہیں دینی پڑتی۔ اس طرح وُ کان داروں کا دافر مقدار میں اسٹاک رکھنا جائز ہے یانہیں؟ اور کیا اس پر ملنے دالا زائد منافع جائز ہے؟ جبکہ اس اسکیم سے گا کہ کوکوئی پریشانی نہیں ہوتی۔

جواب:...اگر چیز کی قلت پیدانه بواور صارفین کوکوئی پریشانی لاحق نه بهوتو سے داموں زیادہ چیز خرید نے کا کوئی جرم نیس۔

#### غلہ ذخیرہ کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...کی تشم کا غلہ ذخیر وکرنا، اس بنیاد پر کہ جب اس کی قیت بڑھ جائے گی تو فرو دست کردوں گا، اورا لیے ونت می ذخیر وکرنا جب و وہنس بازار میں باسانی دستیاب ہو، یعنی بازار میں کمیاب نہ ہو بھنس اس کی قیمت بڑھ جائے ،ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب:...اگر بازار میں قلّت نہ ہوتو جائز ہے۔

#### کھانے پینے کی اشیاءاور کیمیکل ذخیرہ کرنا

سوال:...کھانے پینے ، دواؤں اور نیکٹائل میں اِستعال ہونے والے کیمیکل پہلے ہے منگواکر رکھ لئے جاتے ہیں ، اور سیزن شروع ہونے پر جس وقت آن کو مارکیٹ میں پیچا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اس طرح کیمیکل کا اسٹاک روک کرر کھنے ہے مارکیٹ میں اس کی قلت پیدائیں ہوتی ، اور سیزن نہونے کی وجہ ہے قیسیں گری ہوتی ہیں اور ڈیما غربھی کم ہوتی ہیں اور ڈیما غربھی کا روباری لوگ ان دنوں میں یہ کیمیکل کم قیت پر منگواکر اسٹاک رکھتے ہیں اور زیادہ قیت ہونے پر سیزن میں ڈیما غربی میں اس طرح کیمیکل کا ذخیرہ کر مناور سیزن کے وقت نے کر منافع کمانا طلال ہے یائیں ؟ جواب: ... جائز ہے ، بشرطیکہ بازار میں ان چیزوں کی قلت نہو، اگر بازار میں قلت ہواورلوگ اس کی وجہ ہے پر بیٹان ہوں آتو اس ذخیرے کو منظر عام پرلانا ضروری ہے۔

ہول آتو اس ذخیرے کو منظر عام پرلانا ضروری ہے۔

# باسبان حق في ياصوداك كام

#### Telegram CHANNEL: https://t.me/pasbanehaq1

(۱) وكره إحتكار قُون البشر والبهائم في بلديضر بأهله لحديث الجالب مرزوق والحتكر ملعون، فإن لم يضر لم يكره. (بحر الرائل ج: ۸ ص: ۲۲۹، كتاب الكراهية، فصل في البيع، طبع دار المعرفة، بيروت). قال: ويكره الإحتكار والتلقي في الموضع الذي يضر ذالك بأهله، وذالك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النبي عن الحكرة وعن تلقى الركبان، وهذا محمول على حال يضر فيها ذالك بأهله، وإذا لم يضر بأهله فلا حق فيه ولا يكره، لما روى عن النبي عليه الصلوة والسلام أنه قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فأباح الربح في ذالك. (شرح مختصر الطحاوى ج: ۸ ص: ۵۳۱، كتاب الكراهية).

#### بيعانه

#### بیعانه کی رقم واپس کرناضروری ہے

سوال:... پس نے اپنے پیارے دوست حاجی عبدالعمد صاحب کو دُکان پرایک مثین فروخت کرنے کے لئے رکھی ، چارسو روپ قیمت مقرر کردی ، حاجی صاحب کوفروخت کرنے کا مناسب محاوضہ ویے کا وعدہ بھی کیا۔ ان کے پاس دس دن کے بعد ایک گا کہ نے مقرر ہ قیمت پرخریدی ، گراس طرح کہ ۲۰ روپ بطور بیعا ندد ہے کر چارون کے اندر قیمت اداکر کے مال لے جانے کا وعدہ کر چارون کورے بونے پرمشین دُوس کا کہ کوفرو دخت کردی کرکے چلا گیا۔ دس دن گزرنے کے بعد آیا ، اس عرصے میں وعدہ کے چارون پورے ہونے پرمشین دُوس کا کہ کوفرو دخت کردی میں یہ باز جبح کہ بیعانے کے ۲۰ روپ واپس کرنے میں یا نہیں؟ اور حاجی صاحب کوفرو دخت کرنے کا محاوضہ (جس کوعرف عام میں دلا لی یا کمیشن کہتے ہیں ) شریعت کی روپ کیا فیصد دینا چاہئے؟
صاحب کوفرو دخت کرنے کا محاوضہ (جس کوعرف عام میں دلا لی یا کمیشن کہتے ہیں ) شریعت کی روپ کیا فیصد دینا چاہئے؟

جواب:... بیعانے کی رقم واپس کرنا ضروری ہے۔ حاجی صاحب کا معاوضہ ان سے پہلے طے کرنا چاہئے تھا، ہبر حال اب مجمی رضامندی سے مطے کر لیجئے۔

#### وُ كان كابيعانها بينے پاس ركھنا جا ئرنہيں

سوال:...من نے ایک و کان کرایہ پردینے کے لئے ایک مخص عبدالجبارے معاہدہ کیا ،اوربطور بیعاندایک ہزارروپلیا،

(۱) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. (اعلاء السنن ج: ۱۳ ص: ۱۲ کتاب البيوع، باب النهى عن بيع العربان، طبع إدارة القرآن). نهى عن العربان، أن يقدم إليه شيء من الشمن فإن اشترى حسب من الثمن وإلا فهو له مجانا وفيه معنى الميسر. (حجة الله البالغة، مبحث البيوع المنهى عنها ج: ۲ ص: ۳۲۲ طبع آرام باغ كراچى). أيضًا: ومن هذا الباب بيع العربان فجمهور علماء الأمصار على أنه غير جائز ..... وصورته أن يشترى الرجل شيئا فيدفع المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئا على أنه إن نفذ البيع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلعة، وإن لم ينفذ ترك المشترى بذلك الجزء من الثمن عند البائع، ولم يطالبه به، وإنما صار الجمهور إلى منعه، لأنه من باب المحرو والمخاطرة وأكل مال بغير عوض. (بداية الجنهد لابن رُشد ج ۲ ص: ۱۲۲ الباب الرابع في بيوع الشروط والديا، طبع المكتبة العلمية لاهور، بأكستان).

(٢) وقال في الدر المختار: تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل قال الشامى: (قوله أو مدة) قال في البزازية إجارة السمسار والمنادى والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أحر المثل. (شامى ج: ٦) من إجارة الفاسدة، طبع ايج ايم سعيد).

اب عبدالجبار سے معامدہ ختم کرلیا ہے، اور میں نے ذکان ؤوسرے کود ہے دی ہے، کیامیں نے جوعبدالجبار سے بیعانہ کے ایک ہزار لئے تھے، وہ واپس کردیئے جائیں یامیں اپنے یاس رکھلوں؟

جواب:...وہ ایک ہزاررہ پیآ پ س مدمیں اپنیاس رکھیں گے؟ اور آپ کے لئے وہ کیے حلال ہوگا؟ یعنی اس رقم کا واپس کرناضروری ہے۔

#### مكان كاايدوانس وايس لينا

سوال:..عبدالستار نے ایک مکان کا سودا عبدالہجیب سے کیا،سودا طے ہوگیا،عبدالستار نے ایڈوانس پجیس بزار روپے مكان والے كودے ديئے اور مہينے كے اندر قبضہ لينا طے ہوگيا۔ اس كے بعد عبدالتار كى مالى حالت خراب ہونے كى وجہ سے طه شده میعاد کے اندر مکان کا قبضہ نہ لے سکا اور نہ لے سکتا ہے۔ اب عبدالتاریہ جا ہتا ہے کہ اس کی ایڈوانس رقم پیچیس ہزاررویے واپس کی جائے ،عبدالہبب ایڈوانس رقم دینے سے ٹال منول کررہا ہے۔شریعت کی زوسے بتایا جائے کہ کیا عبدالہبب ایڈاونس رقم کھاسکتا ہے یا كنبير؟ آج كل ايسے معاملات بہت لوگوں كو پیش آتے ہیں ۔

جواب:... بیرقم جوپیفنگ لی گئی تھی ،عبدالمجیب کے لئے حلال نہیں ،ا سے واپس کرنی جا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### بیعانہ کی رقم کا کیا کریں جبکہ مالک واپس نہ آئے؟

سوال:...زید کے پاس ایک او ہے کا کارخانہ ہے،جس میں اوگوں کے آرڈر پر مختلف متم کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں اور آرڈر دینے والے لوگ بچھ پیسے بھی پیشگی دیتے ہیں ،اور مال تیار ہونے پر ممل قیمت ادا کر کے لیے جاتے ہیں لیکن ان میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ مال کے لئے آ رڈر دینے اور پیٹنگی ہیے دیئے جانے کے بعد پھر داپس نہیں آتے ، نہ مال لینے آتے ہیں اور نہ ہیںہ لینے ، اور نہ ہی ما لک کارخانہ کوان لوگوں کے بیتے وغیر ومعلوم ہیں ،اس لئے ان کے گھر جا کروا پس کرنے کی صورت بھی نہیں تو کارخانہ کا مالک و جا ہتا ہے کہ جو چسے اس کے پاس اس طریقے ہے جمع ہو گئے ہیں از رُوئے شرع کسی سیح مصرف میں خرچ کردیئے جائیں ، اس لئے جواب طلب أمريه بكران رتومات كي مصرف بتاديج تاكهموصوف إنى فرمددارى سيسبكدوش موسك.

جواب:...اگر مالک کے آنے کی تو قع نہ ہو، نہ اس کا پتا معلوم ہوتو اس کی طرف سے بیر قم کسی مستحق پر صدقہ کر دی

<sup>(</sup>١) بيع العربان، وصورته أن يشتري الرحل شيئًا فيدفع إلى المبتاع من ثمن ذالك المبيع شيئًا على أنه إن نفذ البيع بينهما كان ذالك المدفوع من ثمن السلعة وإن لم ينفذ ترك المشتري بذالك الجزء من الثمن عند البائع ولم يطالبه به وانما صار الجمهور إلى منعه لأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل مالٍ بغير عوض. (بداية المحتهد ج: ٢ ص: ١٢٢ الباب الرابع، في بيوع الشروط والنيا، طبع المكتبة العلمية لاهور).

<sup>(</sup>٢) الصَّأُحُوالِهُ بِالأَـ

جائے۔ بعد میں اگر مالک آجائے اور وہ اپنی رقم کا مطالبہ کرے تو اس کودینا واجب ہوگا ، اور بیصد قد کا رخانہ دار کی طرف نے شار کیا جائے گا۔ (۱)

#### اگر ما لک معلوم نه ہوتو بیعانه کی رقم کا کیا کریں؟

سوال:...ہاری ایک فیکٹری ہے، جس میں مختلف تم کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں، ؤورونز ویک کے تاجر حضرات اپنی ضرورت کی اشیاء کا آرڈرو ہے جاتے ہیں، جب مال تیار ہوجاتا ہے تو پوری اوا نیک کر کے اپنامال کی اشیاء کا آرڈرو ہے جاتے ہیں۔ جب مال تیار ہوجاتا ہے تو پوری اوا نیک کر کے اپنامال لے جاتے ہیں۔ بسااوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آرڈرو ہے والے کوہم ذاتی طور پرنہیں جانے ، ووضی بیعانہ دے کر چلاجاتا ہے، اس کا مال تیار ہوجاتا ہے، گروہ مال لینے ہیں آتا، نہ ہی بیعانہ کی رقم واپس لینے آتا ہے۔ ہمارے پاس اس کا پتا بھی نہیں ہوتا، ہم اِنتظار کرتے میں ، پھی عرصہ بعداس کا سامان تو فروخت کرو ہے ہیں، گر بیعانہ کی رقم کا کیا کریں؟ کیا کی فلاتی اوارے یا کسی مسجد مدرسہ میں جمع کرواویں؟ کیااس طرح ہم بری الذمہ ہوجا کیں گ

جواب: اگر مالک کے آنے کی توقع نہ ہو، نہ اس کا پتامعلوم ہوتو اس کی طرف ہے یہ رقم کسستحق کوصد قد کر دی جائے، بعد میں اگر مالک آجائے اور اپنی رقم کا مطالبہ کریے تو اس کو دینا واجب ہوگا ،اور بیصد قد آپ کی طرف سے ٹیار کیا جائے گا۔ (۲)

#### مكان كابيعانه و كركوني سودا جيور ديو كياتكم هي؟

سوال:...میرے ایک قربی دوست نے اپنے ایک مکان کی فروخت کے لئے زربیعانہ وصول کیا، گمر بعد اُزال خریدار سودے ہے کر گیا، اس صورت میں اس معاہدے اور خرید وفروخت کے حوالے سے زَربیعانہ کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...مئلہ میں ہے کہ اگر معاہرے کے بعد مشتری (خریدار) اس چیز کو نہ لے سکے تو فروخت کنندہ کے بیعانہ طلال نہیں، اس کو واپس کردے۔ اور ہمارے ہاں بیعانہ (ایروانس) ضبط کر لینے کا جو روان ہے، یہ غلط ہے، اور اگر قانون بھی اس رواج کی تائید کرتا ہے تو شریعت کی نظر میں یہ قانون بھی غلط ہے۔

<sup>(</sup>١) قال في الدر: إن علم أن صاحبها لا يطلبها أو إنها تفسد إن بقيت كالأطعمة والثمار كانت أمانة ... . . فينتفع الرافع بها لو فقيرًا والا تصدق بها على فقير ...... فإن جاء مالكها بعد التصدق خيّر بين إجارة فعله ولو بعد هلاكها وله ثوابها أو تضمينه ودرمختار، باب اللقطة ج: ٣ ص ٢٠٥، هداية ج ٢٠ ص ٢١٥، كتاب اللقطة).

<sup>(</sup>٢) فإن جاء صاحبها والاتصدق بها إيصالًا للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان . فإن جاء صاحبها يعنى بعد ما تصدق بها فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها ..... وإن شاء ضمن الملتقط. (هداية ج. ٢ ص: ١٥ ٢، كتاب اللقطة).

<sup>(</sup>٣) نهى عن العربان أن يقدم إليه يشيء من الثمن فإن اشترى حسب من الثمن والا فهو مجانًا وفيه معى الميسر. (حجة الله البالغة ج. ٢ ص٣٢٢٠ مبحث البيوع المنهى عنها، طبع بيروت).

#### سودا فنخ کر کے بیعانہ کا ڈبل جرمانہ وصول کرنا

سوال: آپ نے ایک دفعہ تھ کر سود ہے میں بیعانہ کی رقم سودا کینسل ہونے پر ڈبل لینا جا ئرنبیں ہے، جو محض معاہدہ تو رُکر وعدہ خلا فی کرتا ہے، سودامنظور کرنے کے بعد کینسل کر کے فریق مخالف کو سخت ذہنی اذیت اور مالی پریش فی میں جتلا کرتا ہے، اس پر جرمانے کے طور پر ڈبل رقم لینا کیوں جا ئرنبیں ہے؟ وعدہ خلافی معاہدہ تو ڈکر سی مسلمان بھائی کو اُذیت میں جتلا کرنے والے وسرزنش اور نفیحت کس طرح ہو؟ وہ اس طرح ہرا یک کے ساتھ ذیا دتی روار کھے گا۔

جواب:...مسئلہ یمی ہے کہ اگر سودا ہو گیا تو طرفین ہے رقم اور چیز پر قبضہ ہوجانے کے بعد تو دو بارہ سودا کرنا سیج ہے، لیکن اگر سودا فٹنح کردیا جائے تو اس پر جرمانہ لگا نا ہائز نہیں، جس فریق کو پریشانی ہور ہی ہے، وواس کے سودے کو فٹخ نہ کرنے دے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) لا يجوز لأحد من المسلمين أحد مال أحد بغير سبب شرعى. (فتاوى شامى ج: ٣ ص ١٠). أيضًا ابيع العربان . . . .... وإنها صار الجمهور إلى مسعه لأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل مال بغير عوض. (بداية المجتهد ح ٢٠ ص ١٢٢ الباب الرابع في بيوع الشرط والنيا، طبع دار الكتب العلمية، لأهور).

## حصص كا كاروبار

## حصبص کے کاروبار کی شرعی حیثیت

سوال: ..خصص کے کاروبار کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں:

الف:... آ دمی پچھصص کسی کمپنی کے خریدے اور جلدیا بدیران تقصص کواپنے نام نتقل کروانے کے بعد فروخت کروے ، اس پر جومنا فغ یا نقصان ہوحلال ہے یا حرام؟

ب:...آدی کچھ صفی کی کی خریدے اور مستقل اینے پاس رکھ لے،اس پر متعلقہ کمپنی جومنا فع/ بونس وی ہے وہ طلال ہے یا حرام؟

جواب: ... حصص ستقل طور پراپ پاس کے سے اس کی قیمت میں جواضافہ ہوگا وہ حلال ہے یا حرام؟
جواب: ... حصص کی حقیقت ہے ہے کہ ایک کمپنی کی بالیت مثلاً: وس لا کھرو پ کی ہے، اس کے بچھے حصے تو مالکان اپ پاس رکھ لیتے ہیں، اور پچھ حصوں میں و وسروں کوشر یک کر لیتے ہیں، مثلاً: وس لا کھ میں سے ایک لا کھ کے حصوتو انہوں نے اپ پاس رکھ لئے اور نو لا کھ کے حصے عام کرد ہے، جولوگ ان حصوں کوخر یہ لیتے ہیں وہ اپ حصوں کے تناسب سے کمپنی کی ملکت میں شریک ہوجاتے ہیں، اور پچھلوگ اپ حصوں کوفر وخت کر کے اپنی ملکت و وسروں کو فتقل کرد ہے ہیں، اس لئے ان حصص کی خرید و فروخت موجاتے ہیں، اور پچھلوگ اپ حصوں کوفر وخت کر کے اپنی ملکت و وسروں کو فتقل کرد ہے ہیں، اس لئے ان حصص کی خرید و فروخت موجاتے ہیں، اور پچھلوگ کے اور ان حصص پر کمپنی کی طرف سے ملنے والا منافع جائز ہے، بشرطیکہ وہ کل منافع کو حصص پر تقسیم

(۱) أما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة، وهى أن تشترك إثنان فى نوع بر أو طعام، أو يشتركان فى عموم السجارات. (هداية ج: ۲ ص: ۲۹ الباب الشالث فى شركة العنان: أما شركة العنان، فهى أن يشترك إثنان فى نوع من التجارات برّ أو طعام أو يشتركان فى عموم التجارات، ولا يذكر ان الكفالة خاصة، وصورتها أن يشترك إثنان فى نوع خاص من التجارات أو يشتركان فى عموم التجارات. تفصل ك لح الما للكفالة خاصة، وصورتها أن يشترك إثنان فى نوع خاص من التجارات أو يشتركان فى عموم التجارات. تفصل ك لح الما الكفالة خاصة مكتبه دار العلوم المنان فى حكم حصص كمينى ص: ۲۲۳ م ۵۱۲ ت من ۲۲۳ مر ۲۲۳ مر ۲۲۳ من ۲۲۳ مر ۲۲ مر ۲۲

(٢) يَعَىٰ كُونَى حرام كام كرنے والى كمپنى نہ بوء شاا سود، قمار پر جنى انثو نِس كمپنى نہ بوء شراب وغير وكى تجارت نه كرتى بود أن يكون التصوف مباحًا شرعًا فلا يجوز التوكيل في فعل محرم شرعًا كالغصب أو الإعتداد على الغير. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٣ ص: ١٥٣ باب البيع الوكالة). لأن ما ثبت للوكيل ينتقل إلى المؤكل، فصار كأنه باشر بنفسه فلا يجوز. (هداية ج: ٣ ص: ٥٩ باب البيع الفاسد، طبع مكتبه شركت علميه لاهور).

(۱) کرتے ہول، والقداعلم!

## حصص کی خرید وفر وخت کا شرعی حکم

سوال: میں کمپنی شیئرز کی خرید وفروخت کرتا ہوں ،جس میں نفع نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے، اور کمپنیاں سال کے اختیام پراہے تھے میں کو نوی کی نفی نقصان کی خرید کو نوی کی نفی کی بیں ،جس کو ' ڈیویڈنڈ' کہتے ہیں ،کیا یہ کاروباراورمنافع جائز ہے؟

جواب: ... کمپنی کی مثال ایس ہے کہ چندا دی مل کر شرائی بنیاد پر ؤکان کھول کیں ، یا کوئی کارخانہ لگالیں ، ان میں سے ہر شخص اس ؤکان یا کارخانے میں اپنے جھے کے مطابق شریک ہوگا ، اور اپنے جھے کے منافع کاحق دار ہوگا۔ اور ان میں سے ہر شخص کو اپنا حصر کسی و گرید وفر وخت حصر کسی فروخت کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ یہی حیثیت کمپنی کے جسم کی بھی سیجھئے۔ اس لئے جسم کی خرید وفر وخت جائز ہوگا اس است اس کے جسم کسی کی کا کاروبار تا جائز ہوگا اس جائز ہوگا اس کے جسم کسی کی کا کاروبار تا جائز ہوگا اس کے جسم کسی کی کی کا کاروبار تا جائز ہوگا اس کے جسم کسی کرید جائز ہیں ہوگی ، مثلاً: جیکوں کا نظام سود پر جن ہے ، تو جینک کے حسم حرام ہوں گے۔ (۲)

#### كسميني كے صص كى خريدارى جائز ہے؟

سوال:...آئ کل کاروباری اوارے مزید سر با یکاری کے لئے یا پھر نے اوارے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لئے لوگوں کوشیئر زفروخت کرتے ہیں۔ ان شیئر زکی قیمت عوباً دس روپ فی شیئر ہوتی ہے۔ اس لئے با قاعدہ بینکوں کے ذریعہ درخواسیں ما تکی جاتی ہیں، اور بہت ی ورخواسیں موصول ہونے پر بذریعہ قرعہ اندازی لوگوں کوجن کا نمبر قرعہ اندازی کے ذریعہ لکتا ہے، شیئر زوے دیئے جاتے ہیں۔ قرعہ اندازی میں کھلنے پر اس کی قیمت دس روپ فی شیئر ہوتی ہے، لیکن اسٹاک مارکیٹ میں اس کی قیمت کہنی کی مشہوری کی وجہ سے بڑھتی ہے اور بعض اوقات گئتی ہی ہے، یعنی کمی شیئر ۹ روپ یا ۸ روپ کا بھی فروخت ہوتا ہے، کمی ۲۰ روپ یا ۵۲ روپ یا ۶۸ روپ کا بھی ۔ شیئر زکو کھی مارکیٹ میں فروخت بھی کیا جاسکتا ہے، اور اگر ان کوایک خاص مذت عموماً ۲ ماہ تک رکھا جائے تو کمپنی عبوری منافع کا اعلان کرتی ہے، جوایک خاص فیصد پر ہرایک کو یعنی جس کے پاس ۱۰۰ شیئر زہوں اس کو بھی اور جس کے پاس ۱۰۰ شیئر زہوں اس کو بھی اور جس کے پاس ۲۰۰ شیئر زہوں اس کو بھی اور جس کے پاس ۲۰۰ شیئر زہوں اس کو بھی اور جس کے پاس ۲۰۰ شیئر زہوں اس کو بھی اور جس کے پاس ۲۰۰ شیئر زہوں اس کو بھی اور جس کے پاس ۲۰۰ شیئر زہوں اس کو بھی اور جس کے پاس ۲۰۰ شیئر زہوں اس کو بھی اور جس کے پاس ۲۰۰ شیئر زہوں اس کو بھی ای حساب سے ویتی ہے، مسئلہ میہ کے داس طرح شیئر زکون کا خرید نا دُرست سے یا نہیں؟

<sup>(</sup>۱) وأن يكون الربح معلوم القدر، فإن كان مجهولًا تفسد الشركة، وأن يكون الربح جزءًا شائعًا في الجملة لَا معينًا، فإن عينا عشرة أو مأة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة. (فتاوئ عالمگيرى ج: ٣ ص: ٣٠٣ كتاب الشركة، طبع رشيديه). قال: ولَا يجوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح لأنه شرط يوجب إنقطاع الشركة فعساه لَا يخرج إلّا قدر المسمني لأحدهما ونظيره في المزارعة. (هداية ج: ٢ ص: ١٣٢ كتاب الشركة).

<sup>(</sup>٢) أما شركة العنبان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة، وهي أن تشترك إلنان في نوع بر أو طعام، أو يشتركان في عموم التجارة. (هداية ج: ٢ ص: ١٩ الله الثالث في شركة العنان).

<sup>(</sup>٣) أَن يُكُونَ التصرف مَا خَاشرِ عَا فَلاَ يَجُوزُ التوكيلُ في فعلْ مَحْرَم شرعًا كَالغصب أَو الْإعتياد على الغير. (الفقه الْإسلامي وأدلته ج: ٣ ص: ١٥٣، باب الوكالة، طبع دار الفكر، بيروت). أيضًا: لأن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى المؤكل فصار كأنه باشره بنفسه فلا يجوز. (هداية ج: ٣ ص: ٥٩، باب البيع الفاسد، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

۲:...اگرخرید لئے تو کیا نفع یا نقصان کی بنیاد پران کوفر وخت کرنا دُرست ہے یانہیں؟
 ۳:...ان شیئر زکواس نیت ہے رکھنا کہ ان پرنفع ملے گا ، دُرست ہے یانہیں؟
 ۳:...نفع کالیما دُرست ہے یانہیں؟

اؤل:...جب تک کمپنی نے کوئی مل یا کارخانہ بیں لگایا اس وقت تک حصص کی حیثیت نقدرتم کی ہے ، اور دس روپے کی رقم کو ۱۹ یا ۱۱ روپے میں فروخت کرنا جا ترنہیں ، بیخالص سود ہے۔

دوم:...عام طور سے ایس کمپنیاں سودی کارو ہارکرتی ہیں، جوگناہ ہے، اوراس گناہ ہیں تمام حصد دارشر یک ہوں گے۔ (۳) سوم:...کمپنی کی شراکت اس وقت جائز ہے جبکہ اس کے معاطلت سیحے ہوں، اگر کمپنی کا کوئی معاملہ خلاف شریعت ہوتا ہے، اور حصد داردں کواس کاعلم بھی ہے تو حصد دار بھی گنا ہگار ہوں گے، اوراس کمپنی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ (۳)

#### '' این آئی ٹی'' کے صص خرید ناجا ترنہیں

سوال: بیشنل انوسمنٹ ٹرسٹ (این آئی ٹی) گورنمنٹ پاکتان کا ایک ادارہ ہے، یہ ادارہ ملوں سے جھے (شیئرز) خریدتا ہے اورملیس بینک سے سود پر قرض لیتی ہیں ،شیئرز سے جومنافع حاصل ہوتا ہے وہ خرید نے والوں میں ان کے جھے کے مطابق اس ادارے کی طرف سے تقسیم کیا جاتا ہے، کیااین آئی ٹی سے شیئرزخرید ناجا تزہے یائیس؟

جواب:...جب ملیں بینک سے قرض لے کرسود و تی ہیں ،تویہ منافع جائز نہیں۔ اس لئے'' این آئی .ثی ''شیئرز جائز نہیں۔

<sup>(</sup>۱) اما شركة العنبان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة، وهي أن تشرك إثنان في نوع بر أو طعام، أو يشتركان في عموم التجارة. (هداية ج: ٣ ص: ٢٣٩، كتاب الشركة، فتاوى هندية ج: ٢ ص: ٩ ١٩، الباب الثالث شركة العنان).

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: "أحل الله البيع وحرم الربؤا" والمعنى أن الله تعالى حرَّم الزيادة في القرض على القدر المدفوع والزيادة في البيع الأحد البدلين على الآخر. (تفسير مظهري ج. ١ ص: ٣٩٩، طبع مكتبه اشاعت العلوم، دهلي).

<sup>(</sup>٣٠٣) عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملاتكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين رنية. (مشكوة ج: اص: ٢٣٥، باب الربا). عن جابر قال. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: وهم سواء. رواه مسلم. (مشكوة ج: اص: ٢٣٣، باب الربا).

<sup>(4)</sup> ايضاً حاشيهُ نبر٢\_

#### '' این آئی ٹی''یونٹ کے منافع کی شرعی حیثیت

سوال:...میرے پاس این آئی نی (N.I.T) کے بچھ یونٹ ہیں، ان پر جومنافع ملتا ہے وہ پچھسودی اور پچھ غیرسودی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، میں غیرسودی ذرائع والامنافع استعال میں لے آتا ہوں، اور سودی ذرائع والامنافع الگ رکھ دیتا ہوں، آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا میرا پیل صحیح ہے؟

جواب:...آپکا پیمل صحیح ہے۔

سوال: ...سودی ذرائع والامنافع میں کن کن کاموں میں خرچ کرسکتا ہوں؟ جواب:...این آئی ٹی کی جوآیدنی سیح نہ ہو، وہ کسی محتاج کو بغیر نیت بڑواب کے دے سکتے ہیں۔ (۱)

#### حصددار كمينيون كامنافع شرعاً كيساب؟

سوال: ... آج کل جوکمپنیاں کھلی ہیں ،لوگ ان میں پیر جمع کرواتے ہیں ، پچھ کہنیاں ہر ماہ منافع کم زیادور ہی ہیں ،اور پچھ
کہنیاں ہر ماہ تعین منافع و ہی ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ پچھ پتیم ، بیوا دُل اور عام لوگوں کی آ مدنی کاواحد ذریع سواش ہی ہے ،اب ہم
نے جہاں بھی پڑھا کہ تعین سود ہے اور دُوسرا حلال ہے۔ آپ ہمیں ان حالات کے پیشِ نظر ایسا اسلامی طریقہ کار بتاہے کہ سب
لوگ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکیں اور وہ سود نہ ہو۔ یہ بھی سنا ہے کہ ہم خود تعین کواپنی ضروریات کے لئے رقم دیتے ہیں اور وہ
اپی خوش سے تعین منافع دیتے ہیں ،کیا یہ سود تونہیں ہے؟

جواب: ... کمپنی اپ حصد داروں کو جومنافع دیتی ہاس کے حلال ہونے کی دوشرطیں ہیں۔ ایک بید کمپنی کا کاروبارشری اصول کے مطابق جائز اور حلال ہو۔ اگر کمپنی کا کاروبارشر عاجائز نہیں ہوگا تو اس کا منافع بھی حلال نہیں ہوگا۔ ' دُوسری شرط یہ ہے کہ وہ کمپنی با قاعدہ حساب سے منافع مقرر کردیتی ہے تو یہ جائز نہیں، بلکہ سود ہے۔ (۳) جائز نہیں، بلکہ سود ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) لأن سبيل الكسب النجيث النصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (درمختار، باب الرباح: ٥ ص: ٣٨٦، طبع سعيد). أيضًا: ويتصدق بلانية التواب وينوى به براءة الذمة. (قواعد الفقه ص: ١٥١ ، طبع صدف ببلشرز كراچي).

 <sup>(</sup>٦) قال الله تعالى: "كلوا مما في الأرض حلالًا طيبًا" (البقرة:١٢٨). وعن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. (مشكونة ج: ١ ص:٢٣٢، باب الكسب وطلب الحلال).

<sup>(</sup>٣) إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه المادة . ٥٢ (شرح ابحلة لسليم رستم باز ص: ١٣). أيضًا: ما حرم فعله حرم طلبه وقواعد الفقه ص: ١١٠). أيضًا: أن يكون التصرف مباحًا شرعًا فلا يجوز التوكيل في فعل محرم شرعًا كالغصب أو الإعتياد على الغير. (الفقه الإسلامي وأدلُنه ح: ٣ ص: ١٥٠، باب الوكالة).

<sup>(</sup>س) وان يكون الربح معلوم القدر فإن كان مجهولًا تفسد الشركة، وأن يكون الربح جزاً شائعًا في الجملة لَا معينًا، فإن عينا عشرة أو مأة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة. (فتاوى عالمگيرى ج:٢ ص.٣٠٢، كتاب الشركة، الباب الأوّل).

ممینی کے صص وصول کرنے سے پہلے ہی فروخت کردینا سوال:...ہم لوگ حمص وصول کرنے سے پہلے ہی فروخت کردیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جواب:..اگر کمپنی نے حصص آپ سے نام کردیئے ہوں توان کوفر وخت بھی کر سکتے ہیں ، ورنہیں۔' · شیئرز ڈلیوری' کے مغہوم ہے میں واقف نہیں ، والتداعلم!

ياسيان حق @ ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

 <sup>(</sup>١) ومن اشترئ شيئًا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه ... إلخ. (الجوهرة النيرة، باب المرابحة والتولية ج: ١ ص:٢١٢). أيضًا: وأن يكون مملوكًا في نفسه وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه. (عالمكيري ج:٣ ص:٢، كتاب البيوع، الباب الأوّل في تعريف البيع، طبع رشيديه).

# مضاربت بعنی شراکت کے مسائل

#### شراكتي كمپنيوں كى شرعى حيثيت

سوال:...آج کل جوکار و بار چلا ہوا ہے کہ رقم کسی کمپنی میں شرا کت داری کے لئے دے دیں اور ہر ماہ منافع لیتے رہیں ،اس کے بارے میں کیاارشاد ہے؟ ایک و نفع دنة صان میں شرا کت ہوتی ہے اور دُ دسرامقرّر ہوتا ہے،مثلاً ۵ فیصد۔

جواب:...اس سلسلے میں ایک مونا سا اُصول ذکر کر دینا جا ہتا ہوں کہ اس کو جز ئیات پرخودمنطبق کر کیجئے ۔

ا قال: ۔۔۔ کہ بنی میں سرمایہ جن کر کے اس کا منافع حاصل کرنا دو شرطوں کے ساتھ حلال ہے، ایک بیا کہ دو کمپنی شریعت کے اُصول کے مطابق جائز کاروبار کرتی ہو، پس جس کمپنی کا کاروبار شریعت کے اُصولوں کے مطابق جائز نہیں ہوگا، اس سے حاصل ہونے والا منافع بھی جائز نہیں ؛ وگا۔ (۱)

دوم:...یدکه و همپنی اُصولِ مضار بت کے مطابق حاصل شده منافع کا نعیک نعیک حساب لگا کر حصه داروں کوتقسیم کرتی ہو، پس جو کمپنی بغیر حساب کے محض اندازے ہے من فع تقسیم کردیتی ہے، اس میں شرکت جا ئز نبیں۔ ای طرح جو کمپنی اصل سرمائے کے فیصد کے حساب سے مقررہ منافع دیتی ہو، مثلاً: اصل رقم کا پانچ فیصد، اس میں بھی سرمایدلگانا جا ئز نبیں، کیونکہ بیسود ہے، اب بیتحقیق خود کر لیجئے کہ ون می کمپنی جا ئز کارو ہارکرتی ہے اور اُسولِ مضار بت کے مطابق منافع تقسیم کرتی ہے۔

#### سودی کاروباروالی ممینی میں شراکت جائز نہیں

سوال:... ہم نے پچھلے سال چرات سینٹ کمپنی میں پچھ سرمایدلگایا تھا، اور مزیدلگانے کا خیال ہے، لیکن کمپنی کی سالانہ رپورٹ سے پچھشکوک پیدا ہوئے، مبادا کہ ہما رامنا فع سود بن جائے ،اس لئے درج سوالوں کے جواب مرحمت فرمائیں:

(١) "يَايها الناس كلوا مما في الأرض حلالًا طَيَّا" (البقرة:١٢٨). أيضًا: أن يكون التصرف مباحًا شرعًا فلا يحوز التوكيل في فعل محره شرعًا كالغصب أو الإعتياد على العير. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج:٣ ص:٥٥١، باب الوكالة). أيضًا. لأن ما يشت للوكيل ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشره بنصبه فلا يجوز. (هذاية ج:٣ ص ٥٩ باب البيع الفاسد).

(۲) ومن شرطها (أى المصاربة) أن يكون الربح بينهما مشاعًا بحيث لا يستحق أحدهما من دراهم مسماة إلى الجوهرة اليرة ج. اص ٢٥٥، ٢٤٥ طبع حقانيه ملتان، هداية ج: ٣ ص: ٢٥٦، باب المضاربة، طبع ملتان). ولا تجوز المستاربة على أن لأحدهما دراهم معلومة، وذلك لأن هذا يخرجها عن باب الشركة، بجواز أن لا يربح إلّا هذا القدر، ولا يشاركه الآخر فيه، ومتى خرجت عن باب الشركة، صارت إجارة، والإجارة لا تجوز إلّا بأجر معلوم ... إلى . (شرح مختصر الطحاوى ج.٣ ص:٣١٤، ٣١٨ كاب المضاربة، طبع دار السراج، بيروت).

الف: ... كميني كي حدرةم بيمه كومشتر كدرةم ساداكرتى بيم ويالميني بيمه شده بـ ب: ... ممینی کچے رقم سود کے طور پران بینکول کوادا کرتی ہے جن ہے قرض لیا ہے۔ ج:... کمپنی کو مجمدر قم سود کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔

د:...حصدداران اینے حصے کسی وُ وسرے فر دکونفع کی صورت میں جب فروخت کرتے ہیں،مثلاً: دس روپے کا حصہ لیا تھا،اب پندره روپ کوفروخت کرتا ہے، اس بارے میں کیا تھم ہوگا؟ خدانخواستہ اگر نہ کوره احوال شرع کے خلاف ہوں تو جھے کمپنی کوواپس کرنے بہتر ہوں مے یاکسی عام فرو کے ہاتھ فروخت کرنا بہتر ہوگا؟

جواب:... جو کمپنی سودی کاروبار کرتی هو، اس میں شراکت وُرست نبیں، کیونکه اس سودی کاروبار میں تمام حصه داران شر کیب گناہ ہوں ہے۔ سمپنی کا حصہ زیادہ قیعت پر فروخت کرنا جائز ہے۔ آپ کی مرضی ہے، کمپنی کوواپس کردیں یا فروخت کردیں۔ مضاربت کے مال کا مناقع کیسے طے کیا جائے؟

سوال: ... جيسا كه آج كل ايك كاروبار بهت كروش مين ب، وه يه كه آب احتے پيے كاروبار ميں لگائے اورائے فيصد منافع حاصل سیجئے۔ حالانکہ بیچ مضاربت میں یہ ہے کہ تغیان آ دھا آ دھا ہوتا ہے، جبکہ دُ کان میں ہزاروں قسم کی اشیا موجود ہوتی ہیں اور ہرایک کا علیحدہ علیحدہ نفع لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیا ہم شریعت کی رُو ہے بیرکر سکتے ہیں کہ ہر ماہ اپنی بمری کے لحاظ سے نفع کا انداز ہ لگالیں اور پھراس ہے ہر ماہ کا نفع مقرر کرلیں؟

جواب:..مضاربت میں ہر چیز کے الگ الگ منافع کا حساب لگا ناضروری نہیں، بلکے کل مال کا ششاہی ،سالانہ (جیسا بھی مطے ہوجائے)، حساب لگا کرمنا فع تقسیم کرلیا جائے ( جبکہ منافع ہو )۔ (<sup>(\*)</sup>

#### محنت ایک کی اور رقم وُ وسروں کی ہوتو کیا بیمضار بت ہے؟

سوال:...میرا ڈرائی فروٹ کا کاروبار ہے، مجھے پچھلوگوں نے کاروبار کے لئے رقم دی ہوئی ہے،جس سے میں کاروبار کرتا ،

(١) قال الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولًا تعاونوا على الإلم والعدوان" (المائدة: ٢). وقال تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربوًا" (البقرة: ٢٤٥). وقال الله تـعالـٰي: "يَّأيها اللـين امنوا اتقوا الله ولدروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" (البقرة: ٢٤٨، ٢٤٩).

(٢) وعن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. (مشكلوة ج: ١ ص:٣٣٣، بياب البربيا). الأن منا يثبت للوكيل ينتقل إلى المؤكل فصار كأنه باشره بنفسه فلا يجوز. (هذاية ج: ٣ ص: ٥٩، باب البيع الفاسد، طبع شركت علميه ملتان).

(٣) المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأوّل بالثمن الأوّل مع زيادة ربح والتولية ما ملكه بالعقد الأوّل ..... والبيعان جائزان لاستجماع شرائط الجواز، والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع ... إلخ. (هداية ج:٣ ص:٣٤ باب المرابحة والتولية). (٣) فياذا ظهر الربح فهو شريكه بحصته من الربح. (خلاصة الفتاوي ج:٣ ص:١٨٨) كتاب المضاربة، الفصل الأوّل).

أيضًا: لو لم يظهر ربح لا شيء على المضارب. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ٢٤٠، كتاب المضاربة).

ہوں ،اوراس کا نفع ونقصان آ دھا میرااور آ دھا اُن لوگوں کا ہے جن کی رقم ہے۔کاروبارسارا میں کرتا ہوں ، یعنی محنت میں کرتا ہوں اور سر مایدان کا ہے ،اب ایک صاحب نے ججھے ہاہے کہ یہ مضار بت کی صورت ہونی چاہئے یا شراکت کی ،اور بیصورت نہ مضارب ہے نہ شراکت۔ آپ جناب سے راہنمائی کا طالب ہوں کہ میں جس طرت کاروبار کررہا ہوں ، کیا بیشر کی قوانین کی رُوسے کاروبار و تجارت جائز اور سیجے ہے؟

جواب:...جوصورت آپ نے لکھی ہے، یعنی رقم ایک کی یا چند آ دمیوں کی ہو، اور آپ اس سے کارو ہار کریں، بیصورت مضار بت کہلاتی ہے،اور بیرچائز ہے۔ والقداعلم!

# ہول کے اِخراجات ، تنخوا ہوں کی ادائیگی کے بعد منافع نصف نصف تقسیم کرنا

سوال:... پس نے ایک ہوٹل بنانے کا ارادہ کیا ہے، اس کام پس ایک آ دمی کوشر یک کروں گا، تمام اِخراجات میرے ہوں گے، اِخراجات اور تخواہوں کی ادائیگ کے بعد منافع ہم دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا، کیا پیطریقہ شرعا دُرست ہے؟ جو اِب :... جوطریقۂ کارآپ نے تجویز کیا ہے، وہ بالکل صحیح ہے، ' بشرطیکہ وہ دُوسرا آ دمی جوآپ نے اس کام کے لئے تجویز کیا ہے وہ بالکل سیح ہے۔ کیشرطیکہ وہ دُوسرا آ دمی جوآپ نے اس کام کے لئے تجویز کیا ہے وہ اِلکل سی کے ایک میں برکت فرمائے۔ کیا ہے وہ اللہ میں برکت فرمائے۔

#### منافع اندازأ بتاكر تنجارت ميس حصه داربنانا

سوال: ... میرے ساتھ تجارت میں اگر کوئی فخص رقم لگانا چاہتا ہے تو میں اس کومنا فع میں جھے کے بارے میں انداز اُنٹی رقم بتا تا ہوں جس کا ذِکر سن کرو وضح فوری طور پر کارو بار میں اپنی رقم لگانے پر آ مادہ ہوجاتا ہے، اور میں اس ہے رقم ہوں۔ آپ ہے گزارش ہے کہ قرآن وسنت کی روشنی میں وضاحت فرما کیں کہ اس طرح رقم لے کر اور منافع کی انداز اُ مقدار بتا کر تجارت کرنا کیا صحیح ہے؟

جواب: ... کی سے رقم لے کر تجارت کرنا اور منافع میں سے اس کو حصہ وینا ، اس کی دوصور تیں ہیں۔ ایک بید کہ بیہ بات طے کرلی جائے گی کہ تجارت میں جتنا نفع ہوگا ، اس کا اتنے فیصد رقم والے کو لیے گا ، اور اسٹے فیصد کام کرنے والے کو ، اور اگر خدانخواستہ

<sup>(</sup>۱) المضاربة ...... في الشرع عبارة عن عقد بين إثنين يكون من أحدهما المال ومن الآخر التجارة فيه ويكون الربح بينهما. (الجوهرة النيرة ص: ۲۹۳، كتاب المضاربة). أيضًا: هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب فلو شرط كل الربح لأحدهما لا يكون مضاربة ويجوز التفاوت في الربح .... الرابع أن يكون الربح بينهما شائعًا كالنصف والشلث لا سهمًا معينا يقطع الشركة كمائة درهم أو مع النصف عشرة. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٦٣، ٢٦٣، ٢١٣، كتاب المضاربة، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>۲) المضاربة .. ..... في الشرع عبارة عن عقد بين إلنين يكون من أحدهما المال ومن الآخر التجارة فيه ويكون الربح بينهما مشاعًا. (الجوهرة النيرة ص:۲۹۲). هي عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر وهي إيداع أولًا وتوكيل عنده عمله وشركة إن ربح وغصب إن خالف. (شرح الوقاية ج:۳ ص ۲۵۸، كتاب المضاربة).

خسارہ ہواتو پیخسارہ مجھی رقم والے کو ہر داشت کرنا پڑے گا، بیصورت تو جائز اور صحیح ہے۔ ''

ؤ وسری صورت میہ ہے کہ تجارت میں نفع ہو یا نقصان ، اور نفع کم ہو یا زیادہ ، ہرصورت میں رقم والے کو ایک مقررہ مقدار میں منافع ملتارہے، بیصورت جائز نہیں وای لئے اگر آپ تجارت میں کسی اور کی رقم شامل کریں تو پہلی صورت کے مطابق معاملہ کریں۔ <sup>(۲)</sup>

#### شراکت میں مقررہ رقم بطور نفع نقصان طے کرنا سود ہے

سوال:...ایک محض لاکھوں روپے کا کاروبار کرتا ہے ، زیداس کودس بزار روپے کاروبار میں شرکت کے لئے وے ویتا ہے، اوراس كے ساتھ يہ طے پاتا ہے كەمنافع كى شكل ميں وه زيد كوزياده بيانجي سوروپ ماہوار كے حساب ہے ديگا، باتى سب تفع و کان دار کا ہوگا۔ای طرح نقصان کی صورت میں زید کا نقصان کا حصر زیادہ پانچے سورو بے ماہوار ہوگا، باتی نقصان ذکان دار برداشت کرے گا۔ کیاایسامعامہ ہشریعت میں جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تواس کوکس شکل میں تبدیل کیا جائے تا کہ بیشری ہوجائے؟ جواب :... بیمعالمه خالص سودی ہے۔ ' ہونا بیچا ہے کہ اس دس ہزار روپے کے جصے میں کل جتنا منافع آتا ہے اس کا ایک حصرمثلاً: نصف يا تهائي زيدكودي جائے گا۔

#### شراکت کے کاروبار میں نفع ونقصان کانعین قرعہ ہے کرنا جواہے

سوال:... چندلوگ شراکت میں کاروبار کرتے میں اور سب برابر کی رقم لگاتے ہیں، طے یہ یا تا ہے کہ نفع ونقصان ہر ما وقر مد کے ذریعہ نکالا جائے گا، جس کے نام قریمہ نکلے گا وہ تفع ونقصان کا ذمہ دار ہوگا،خواہ ہر ماہ ایک بی آ دمی کے نام قریمہ نکلتا رہے،اس کو اعتراض نه ہوگا۔ کیا شرع ایسے کا رو بارکی اجازت ویتی ہے؟

(٢٠١) ومن شرطها (أي المضاربة) أن يكون الربح بينهما مشاعًا بحيث لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماة ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٣٤٥، ٣٢٦، كتاب المضاربة). وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال ...... فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب لأنه أمين. (هداية ج:٣ ص:٢٦٤). أيضًا: وفي الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربيح أو يقطع الشركة فيه يفسد والا بطله الشرط كشرط الخسران على المضارب. (الدرالمختار مع رد اغتار ج: ۵ ص: ۱۳۸ کتاب المضاربة).

(٣) الرباهو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه. (هداية ج:٣ ص: ٨٠ بات الربا، طبع شركت علميه، ملتان). وهو في الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال. (فتاوي عالمگیری ح ۳۰ ص:۱۱۷ مکتاب البیوع، الباب التاسع، وهکذا فی الدر المختار ج ۵ ص ۱۲۹ باب الربا).

(٣) ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا لَا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط ذلك يقطع الشركة بيهما. (هداية ج:٣ ص.٢٥٦ كتاب المضاربة). ويشترط أيضًا في المضاربة أن يكون نصيب كل منهما من الربح معلومًا عند العقد .... ويشترط أيضًا أن يكون جزأ شائعًا كالنصف أو الثلث ... فلو شرط لأحدهما قدر معين كمأة مثلًا فسدت المضاربة إلخ. (شرح الجلة ص: ۵۳۵، المادة ١١٣١، طبع حبيبه كوئته).

جواب:...یہجوا( تمار) ہے۔

#### شراکت کی بنیاد پر کئے گئے کاروبار میں نقصان کیسے بورا کریں گے؟

سوال:...دوآ دمی آپس میں شرا کت کی بنیاد پر تجارت کرتے ہیں، جس کی صورت یہ ہے کہ ایک کی رقم ہے اور دُوسرے کی محنت، اور آپس میں نفع کی شرح طے ہے۔ کار و بار میں نقصان کی صورت میں نقصان کس تناسب ہے تقسیم کیا جائے گا؟

جواب:... بیصورت' مضاربت' کہلاتی ہے۔ مضاربت میں اگر نقصان ہوجائے تو وہ راس المال (بعن اصل رقم جو تجارت میں لگائی تھی) میں شار کیا جائے گا۔ پس نقصان ہوجانے کی صورت میں اگر دونوں فریق آئندہ کے لئے معاملة خم کرنے کا فیصلہ کرلیں تو رقم والے کی اتنی رقم اور دُوسرے کی محنت گئی۔ کیکن اگر آئندہ کے لئے وہ اس معالمے کو جاری رکھنا چا ہیں تو آئندہ جونفع ہوگا وہ دونوں، نفع کی مطابق آپ مطابق آپ میں شخصی کی مطابق آپ میں ہیں تقسیم کرلیں ہے۔

#### بمرى كوبالنے كى شراكت كرنا

سوال: بیمدا قبال نے عبدالرحیم کوایک بمری آدمی قبت پردی، عبدالرحیم کوکہا کہ: '' میں اس کی آدمی قبت نہیں اوں گا، آپ صرف اس کو پالیں، یہ بمری جو بچے دیے گی ان میں جو مادہ ہوں گے ان میں دونوں شریک ہوں گے، باتی جوز ( فدکر ) ہوں گے اس میں میرا حصہ نبیں ہوگا'' شرع محمدی کے مطابق یہ محمد اقبال اور عبدالرحیم کی شراکت جس میں نرمیں سے حصہ نبد سے کی شرط لگائی ہے، کیا یہ مجے ہے؟

#### جواب:... بیشراکت بالکل غلط ہے، اوّل تو دوشر یکوں میں سے ایک پر بحریوں کی پروَرش کی ومدداری کیوں والی

(۱) إنها الخمر والميسر ...إلخ. وقال قوم من أهل العلم القمار كله من الميسر ...... وهو السهام التي يجيلونها فمن خرج سهمه استحق منه ما توجه علامة السهم فربما أخفق بعضهم حتى لا يحظى بشيء وينجح البعض فيخطى بالسهم الوافر، وحقيقته تعمليك المال على المنحاطرة، وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار كالهبات والصدقات وعقود البياعات ...إلخ. (أحكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص: ٣٦٥، سورة المائدة، طبع سهيل اكيدمي).

(٣) كتاب المضاربة ...... هي شرعًا (عقد شركة في الربح بمال من جانب) ربّ المال (وعمل من جانب) المضارب. (٣) كتاب المضاربة على الشركة بمال من أحد (درمختار ج: ٥ ص: ١٣٥، كتاب المضاربة، طبع سعيد). وفي الهداية: المضاربة عقد يقع على الشركة بمال من أحد المجانبين، ومراده الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر، ولا مضاربة بدونها. (هداية، كتاب المضاربة ج: ٣ ص: ٢٨٥، كتاب المضاربة).

(٣) وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح الأنه تبع فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن ولو فاسدة من عمله لأنه أمين وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه تراد الربح ليأخذ المالك رأس المال وما فضل بيهما وإن نقص لم يضمن لما مر. (درمختار ج: ٥ ص: ١٥٦، هداية ج: ٣ ص: ٢٦٦). أيضًا: الضرر والخسار يعود في كل حال على ربّ الممال وإذا شرط كونه مشتركًا بينه وبين المضارب فلا يعتبر ذالك الشرط. (شرح الجلة ص: ٥٥٧، الماذة: ١٣٢٨)، الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربة).

جائے ...؟ پھر پیشرط کیوں کہ بکری کے مادہ بچوں میں تو حصہ ہوگا ، نرمین نہیں ہوگا...؟ <sup>(۱)</sup>

#### شرائتی کاروبار میں نقصان کون برداشت کر ہے؟

سوال:...دو مخض شراکتی بنیاد برخصص میں کاروبار کرتے ہیں،ایک کا حصہ سرمایہ ۲۶ فیصد ہے، دُوسرے کا ۳۳ فیصد۔ ۳۳ فيصدوالاكام كرتا باوراس كاكهناب كهنقصان كي صورت مي صرف ٦٦ فيصدوالانقصان برداشت كرئ ندكه ٣٣ فيصدوالا ،كيااس کاییشرط لگاناشرعاً جائزے؟

جواب: ... جس شریک کے ذمہ کام ہے، منافع میں اس کا حصداس کے سرمایہ کی نسبت زیادہ رکھنا سی ہے، مثلاً: ٦٦ فیصداور ۳۳ فیصد والے کا مناقع برابر رکھا جائے ،لیکن اگر خدانخو استه نقصان ہوجائے تو سر مائے کے تناسب سے دونوں کو برداشت کرنا ہوگا ، ایک فخص کونقصان ہے کم کی کردینے کی شرط سیح نہیں۔

#### مضاربت کی رقم کاروبار میں لگائے بغیر تقع لینادینا

سوال:...ميرے دوست كا ايك چووٹا سا كاروبار چاتا ہے، ميں نے اے يجه رقم مض ربت كتحت فراہم كى ، يجهوع سے بعد پتا چلا کداس نے بیرقم کاروبار میں نہیں لگائی، بلکہ ذاتی کامول میں خرچ کر ڈالی الیکن مجصے اس نے کاروبار کے غنع ونقصان میں شریک رکھا۔ مجھے جومنا قع ملاہے وہ حلال ہے یائبیں؟

جواب: ... جب اس نے بیرتم کاروبار میں لگائی بی نہیں تو کاروبار کا نفع ، نقصان کہاں ہے آیا جس میں اس نے آپ کو شریک سے رکھا...؟ اگراس نے آپ کی رقم کے بدلے میں اتن رقم کاروبار میں لگا کرآپ کوکاروبار میں شریک کرلیا تھااور پھراس کاروبار سے جو نقع ہوااس میں سے مطے شدہ شرح کے مطابق آپ کو حصہ دینار ہا، تب تو بیمنا فع طلال ہے۔ اور اگر اس نے کاروبار میں آئی رقم

(١) الشركة نوعان ..... وشركة عقد، وهي أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا، ويقول الآخر: قبلت ...... وشرط جواز هذه الشركات، كون المعقود عليه عقد الشركة قابلًا للوكالة كذا في اغيط، وأن يكون الربح معلوم القدر فإن كان مجهولًا تنفسند الشبركة، وأن يكون الربح جزأ شائفًا في الحملة لا معينًا فإن عينا عشرة أو مأة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة. (فتاوي عالمگيري، كتاب المشركة ج: ٢ ص: ٢٠١، ٣٠٢، طبع رشيديه كوئته).

(٣) كتاب المضاربة ...... وحكمها أنواع لأنها إيداع إبتداءً ) وفي الشامية ...... وكذا في شركة البزازية حيث قال: وإن الأحدهما ألف والآحر ألغان واشتركا واشترطا العمل على صاحب الألف والربح أنصافًا جار وكذا لو شرط الربح والوضيعة على قدر المال والعمل من أحدهما بعينه جاز ..... والحاصل: أن المفهوم من كلامهم أن الأصل في الربيح أن يكون على قدر المال إلَّا إذا كان لأحدهما عمل فيصح أن يكون ربحًا بمقابلة عمله. (الفتاوي الشامية ﴿ حُ ص ٣٣٦: كتباب السمضارية). أيضًا: وإن شرط الربح للعامل أكثر من رأس ماله جاز على الشرط ويكون المال الدافع عند العامل مضاربة. (فتاوي عالمگيري ج. ٢ ص: ٣٢٠). والضيعة أبدًا على قلو رؤس أموالها. (أيضًا الفصل الثاني في شرط الربح والضيعة).

 (٣) ولو قال على أن لربّ المال نصفه أو ثلثه ولم يبين للمضارب شيئًا ففي الإستحسان تجوز ويكون للمضارب الناقي بعد نصيب ربّ المال هٰكذا في اغيط. (عالمكيري ج:٣ ص:٢٨٨). أيضًا: هي عقد شركة في الربح بمال من وجه وعمل من آخر وهي إيداع أولًا وتوكيل عند عمله وشركة إن ربح وغصب إن خالف. (شرح الوقاية ج:٣ ص:٢٥٨، كتاب المضاربة). لگائی ہی نہیں، یارقم تولگائی کیکن منافع کا حساب کر ہے آپ کواس کا حصہ نہیں دیا، بلکہ رقم پرلگابندھا منافع آپ کود ہتار ہاتو یہ سود ہے۔ (۱) مال کی قیمت میں منافع پہلے شامل کرنا جا ہے

سوال:...مسئلہ بیہ ہے کہ میں ایک وُ کان دارکودو ہزار کا مال دیتا ہوں ، بیو کان دار مجھے ہر ماہ یا پندرہ دن کے بعد (جیسے مال ختم ہو) دو ہزار کے مال کے پیسے کے علاوہ • ۱۵ ، ۱۵ یا • • ۳روپے تفع دیتا ہے۔ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے ہر ماہ فکس دوسورد بے منافع کی رقم کے ساتھ لے لیا کریں۔ کیونکہ اس کواس طرح ۱۵۰،۵۰ یا ۰۰ سرو بے دیے ہے زیادہ فا کدہ نہیں ہوتا ہے۔ جمعے شک ہے کداس طرح فکس لفع لینے سے بیسودتو نہیں ہوگا۔اس طرح پید کا نفع لینا میرے لئے جا زنے کہیں؟

جواب: ... آپ مال پر جونفع لينا جا ہے ہيں وہ قيمت ميں شامل كرايا سيجيءَ مثلاً: وو ہزار كا مال ديا، اب اس پر آپ جتنے منافع کےخواہش مند ہیں اتنامنافع دوہزار میں شامل کر کے بیہ طے کردیا جائے کہ بیا تنے کا مال دے رہا ہوں۔ ا

#### تجارت میں شرا کت تفع نقصان دونوں میں ہوگی

سوال:...شراکت کی تجارت میں اگر ایک شراکت دار بحثیت رقم کے شریک ہواور دُوسرا شریک بحثیت محنت کے ہوتو بہ تجارت جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو دونوں شریک نفع میں طے شدہ جھے کے صرف شریک ہیں یا نقصان میں بھی دونوں شریک

جواب: بیلے بیمجھ لیجئے کہ آپ نے جس معالمے کو''شراکت کی تجارت'' کہا ہے، فقہ میں اس کو'' مضاربت'' کہتے ہیں۔ اور نے اور نع ،نقصان میں شرکت کی تفصیل میہ ہے کہ کام کرنے والے کواس تجارت میں یا تو نفع ہوگا ، یا نقصان ، نفعہ میں میں ترکت کی تفصیل میہ ہے کہ کام کرنے والے کواس تجارت میں یا تو نفع ہوگا ، یا نقصان ،

(١) قال في المنضارية وشرطها أمور سبعة ...... وكون الربح بينهما شائعًا فلو عين قدرًا فسدت. (درمختار ج:٥ ص: ٢٣٥). الرابع: أن يكون الربح بينهما شاتعًا كالنصف والثلث لا سهما معينا يقطع الشركة كمائة درهم أو مع النصف عشرة. الخامس: أن يكون نصيب كل منهما معلومًا فكل شرط يؤدي إلى جهالة الربح فهي فاسدة ومالًا فلا مثل أن يشترط أن تكون الوضيعة على المضارب أو عليهما فهي صحيحة وهو باطل. السادس: أن المشروط للمضارب مشروطًا من الربح حتى لو شرطا له شيئًا من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ٣٦٣، كتاب المضاربة).

(٢) قال المظهري تحت قوله تعالى: وحرم الربؤاء طلب الزيادة بطريق التجارة غير محرم في الجملة قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم. (تفسير مظهري ج: ١ ص: ٣٩٩). أيضًا: المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأوّل بالثمن الأوّل مع زيادة ربح والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأوّل بالثمن الأوّل من غير زيادة والبيعان جائزان لِاستجماع شرائط الجواز والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع. (هداية ج:٣ ص: ١ ٪ باب المرابحة والتولية).

 (٣) كتاب المضاربة اما تفسيرها شرعًا فهي عبارة عن عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين والعمل من جانب الآخر. (عالمگیری ج: ۳ ص: ۲۸۵، کتاب المضاربة، درمختار ج: ۵ ص: ۹۳۵، هدایة ج: ۳ ص: ۲۵۷).

(٣) قالقياس أنه لا يجوز لأنه إستئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم وبعمل مجهول لكنا تركنا القياس بالكتاب والسنة والإجماع، اما الكتاب الكريم فقوله عزُّ شأنه: "وانحرون يضربون في الأرض .............................( إلَّ الخُصُّح ير ) اگرنفع ہوتواس منافع کو طے شدہ حصوں کے مطابق تقسیم کرایا جائے، اگرنقصان ہوا تو یہ نقصان اصل سر مائے کا شار ہوگا، کام
کرنے والے کواس نقصان کا حصہ اوانہیں کرنا پڑے گا، مثلاً: بچاس بزار کا سر مایہ تھا، تجارت میں گھاٹا پڑگیا تو یوں سمجھیں گے کہ اب
سر مایہ چالیس بزار رہ گیا۔ اب اگر دونوں اس معالمے کوختم کر دینا چاہتے ہیں تو صاحب مال کام کرنے والے سے وس بزار میں سے
کسی چیز کا مطالب نہیں کرسکتا، البتہ اگر آئندہ بھی اس معالمے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آئندہ جو منافع ہوگا پہلے اس سے اصل سر ماہے
کو پورا کیا جائے گا، اور جب سر ماہیہ پورا پچاس بزار ہوجائے گا تو اب جوز اکد منافع ہوگا اس کو مطے شدہ جھے کے مطابق دونوں فریق
تقسیم کرلیں گے۔

اوراگرکام کرنے والے کونفع ہوا، نے نقصان، تو کام کرنے والے کی محنت گئی اور صاحب مال کا منافع کیا۔ (\*) تنجارت کے لئے رقم و بے کر ایک طے شدہ منافع وصول کرنا

سوال:...زیدکوتجارت کے لئے رقم کی ضرورت ہے، وہ بحر سے اس شرط پر رقم لیتا ہے کہ زید ہر ماہ ایک طے شدہ رقم بحرکودیتا رہے گا، جس کومنافع کا نام دیا جاتا ہے اور زید بیدکام صرف اس لئے کرتا ہے کہ وہ حساب کتاب رکھنے سے محفوظ رہے، بس بحرکوایک طے شدہ رقم دیتار ہے، شرعاً اس کی کیا صورت ہوگی ؟

جواب:...جومورت آپ نے تکھی ہے تو بیصر تکے سود ہے، جائز اور سیح صورت یہ ہے کہ زید، بکر کے سرمائے سے تجارت کرے، اس میں جومنافع ہواس منافع کو طے شدہ جھے کے مطابق تقسیم کرلیا جائے۔مثلاً: دونوں کا حصہ منافع میں برابر ہوگا، یا ایک کا

(بيراش من الله و الله الله الله و الله و الله و المناول الله و المناول الله و الأرض يبتغى من فضل الله عز وجل وقوله الله و المناوة و الله و ال

(۱) المضاربة ...... وفي الشرع عبارة عن عقد بين إثنين يكون من أحدهما المال ومن الآخر التجارة فيه ويكون الربح بينهما ..... قال رحمه الله الممضاربة عقد على الشركة من أحد الشريكين وعمل من الآخر ، مراده الشركة في الربح ..... ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماة لأن شرط ذلك يقطع الشركة ... الغ. (الجوهرة النيرة ج: اص: ٣٥٠، ٣٥١ كتاب المضاربة). الرباهو فضل حال عن عوض بمعيار شرعى مشروط لأحد المتعاقدين في المعارضة. (درمختار ج: ٥ ص: ١٩٨ ا ، باب الربا).

(۲) وما هلک من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال لأن الربح تابع وصوف الهلاک إلى ما هو التابع أولى كما يصرف الهلاک الى العفو فى الزكاة فإن زاد الهالک على الربح فلا ضمان على المضارب لأنه أمين وإن كان يقتسمان الربح والمضاربة بحالها ثم هلک المال بعضه أو كله تراد الربح حتى يستوفى ربّ المال رأس المال وإذا استوفى رأس الممال فإن فضل شىء كان بينهما لأنه ربح وإن نقص فلا ضمان على المصارب (هداية ح: ۳ ص: ۲۲۷) كتاب المضاربة أيضًا: شامى ج: ۵ ص: ۲۲۸) مطلب فى بيع المفضض والمزركش وحكم علم النوب).

حالیس فیصداورد وسرے کا ساٹھ فیصد ہوگا۔

#### تحسى كوكاروبارك لئے رقم دے كرمنا فع لينا

سوال: ... میراسئلہ یہ ہے کہ گھر یلو اخراجات کی زیادتی کی وجہ ہے ہمارے والدصاحب نے جو کہ گھر کے واحد کفیل ہیں،
یہ فیصلہ کیا ہے ہم اپنی جمع شدہ رقم ایک کاروباری شخص کو دیں ہے، جس کو وہ کاروبار میں لگا کرہمیں ہرسال منافع وے گا، جبکہ ہماری رقم جوں کی تو اس ہے گی۔ میں نے اس بات کی نخالفت کی ہے کیونکہ جھے ناچیز کی معلوبات کے مطابق بیسود ہے، جبکہ ہمارے والدصاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں اس ہے دُمنا کرکے یااس ہے زیادہ لوں، بلکہ جب وہ یہ کہنا ہے کہ میں اس ہے دُمنا کرکے یااس ہے زیادہ لوں، بلکہ جب وہ کمائے گا تو پھردے گا۔ ان کا کہنا ہے ہے کہ آئ کے دور میں جبکہ کوئی دُوسرے کوروپید یے کو بھی تیارٹیس ہے، تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں منافع دے؟ خوداس کو منافع ہوگا تو دے گا۔ لیکن میں اپٹی بات پرمھر ہوں۔ آپ سے اِلتماس ہے کہ برائے مہریائی دلائل کے ساتھواس سے کا کو کیا میں۔

جواب: ... آپ کے والدصاحب کی بیتہ ہیریں عاقلانہ ہیں کہ روپیکی مختص کے ذریعے کا روبار میں لگا ویا جائے ، لیکن بی
بات کوظر بنی چاہئے کہ کی مختص کو کا روبار کے لئے رقم و بینے کی دوصور تیں ہیں ، ایک بیک اس کے ساتھ بیہ طے کرلیا جائے کہ ہر مہینے یا ہر
سہ ماہی ، ششماہی یا سال کے بعد آئی رقم بطور منافع کے ہمیں دیا کرو گے۔ مثلاً ایک لاکھ کی رقم اس کو دی اور اس کے ساتھ بیہ طے کرلیا کہ
وہ ایک ہزار روپیہ ماہوار اس کا منافع دیا کر سے گا۔ بیصورت نا جائز ہے ، کیونکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ آپ نے بارہ فیصد سالا نہ سود پر
اس کورقم دی ہے ، اور سود حرام ہے۔
(۱)

دُوسری صورت یہ ہے کہ کسی کورقم اس شرط پر دِی کہ دو اس رقم کو کاروبار میں لگائے ، اور اس سے اللہ تعالیٰ جو من نغ عطا فرما ئیں اس کونصف نصف تقسیم کرلیا جائے ، خواہ زیادہ منافع ہویا کم ۔ بیصورت سیح ہے۔ الغرض رقم پر متعین منافع ( فکسٹر پر افٹ) مقرّر کرلینا سود ہے اور رقم سے حاصل ہونے والے منافع کونقیم کرنے کی شرح مقرّر کرلینا سیح ہے۔ اپنے والدصاحب سے کہتے کہ وہ دُ وسری صورت اختیار کریں ، پہلی نہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>١) الرابع: أن يكون الربح بينهما شائعًا كالنصف والثلث لا سهما معينا يقطع الشركة كماثة درهم أو مع النصف عشرة. (البحر الرائق ج:٤ ص:٣٩٣، كتاب المصاربة).

 <sup>(</sup>۲) ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماة لأن شرط ذلك يقطع الشركة ......
 قال في شرحه إذا دفع إلى رجل مالًا مضاربة على أن ما رزق الله فللمضارب مأة درهم فالمضاربة فاسدة. (الجوهرة ص:۲۹۲، كتاب المضاربة).

اذا دفع الرجل إلى غيره ألف درهم مضاربة على أن للمصارب نصف الربح أو ثلثه ولم يتعرض لجانب ربّ المال،
 فالمضاربة جائزة، وللمضارب ما شرط له والباقي لربّ المال ...... وهنكذا لو قال ربّ المال للمضارب على رزق الله تعالى من الربح بيننا جاز ويكون الربح بينهما على السواء. (عالمگيري ج:٣ ص:٢٨٨، كتاب المضاربة).

#### بیبہ لگانے والے کے لئے نفع کا حصہ مقرر کرنا جائز ہے

سوال:...میرے ایک دوست نے ایک مخص کوکاروبار کے لئے روپے دیئے ہیں،اس روپے ہے جس قدراس کومنافع ملتا ہے اس میں ہے وہ چوتھا حصہ میرے دوست کو ہر ، ہ دیتا ہے۔ میں آپ ہے یہ پوچھنا چا ہتا ہوں کہ یہ نفع میرے دوست کے لئے جائز ہے کہ نہیں؟ جبکہ اس نے صرف سر مایہ لگایا ہے اوراس کام کے سیلے میں کوئی محنت نہیں کرتا ہے۔

جواب:..اگروہ مخص اس روپے ہے کوئی جائز کاروبار کرتا ہے، تو آپ کے دوست کے بئے منافع جائز ہے۔ (۱)

#### شراکت کے لئے لی ہوئی رقم اگرضائع ہوجائے تو کیا کرے؟

سوال: ...عرض بیہ کہ میں نے پکھر تم ہو پار کے لئے کس آ دی ہے لئقی ،اس آ دی کو چوتھا حصہ ( منافع ) دیتا تھا ،اور تین حصے خود رکھتا تھا ،ایک دن کیا ہوا کہ وہ رتم ( منافع کی نہیں )اصل میری ہوی کے ہاتھوں جل گئی۔اب آپ سے انتماس ہے کہ بتا کیں کیا اس آ دی کوکل رقم اصل بی لوٹا وُ وں یا اس رقم پر منافع کا چوتھا حصہ بھی لوٹا وُں؟ جو ہیں اسے ہر ماہ دیا کرتا تھا ، برائے مہر ہائی اس سوال کا جواب عنایت فرما کیں۔

۔۔ جواب:...آپ کما کر پہلے اس کی اصل رقم پوری کردیں، جب اصل رقم پوری ہوج نے اور منافع بیخے لگے تو منافع کو طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم کریں۔

# ياسيان حق @ ياصوداك كام

#### Telegram CHANNEL:

#### https://t.me/pasbanehaq1

(۱) إذا دفيع الرجل إلى غيره ألف درهم مضاربة على أن للمضارب بصف الربح أو ثلثه ولم يتعرص لجاب ربّ المال، فالمضاربة جائزة، وللمضارب ما شرط له والباقي لربّ المال إلخ. (عالمگيري ح.٣ ص ٢٨٨، كتاب المصاربة).

(٢) وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال لأن الربح تابع وصرف الهلاك إلى ما هو التابع أولى فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب لأنه أمين وإن كان يقتسمان الربح والمضاربة بمالها ثم هلك المال بعضه أو كله تراد الربح حتى يستوفى رب المال رأس العال وإذا استوفى رأس المال فإن فضل شيء كان بينهما لأنه ربح وإن نقص فلا صمان على المضارب. (هداية ج. ٣ ص ٢٦٦، كتاب المضاربة، ودرمحتار ح ٥ ص ٢٥٦، كتاب المضاربة).

# مکان ، زمین ، دُ کان اور دُ وسری چیزیں کراہیہ پر دینا

#### زمین بٹائی بردیناجائز ہے

سوال:...زین داری یا بٹائی پرزمین کے خلاف اب تک جوشری دلائل سائے آئے ہیں ان میں ایک دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ سود سے ملتا جا، جس طرح سودی کاروبار میں رقم دینے والافریق بغیر سی میت کے متعین جھے کا حق دار رہتا ہے، اور نقصان میں شریک نہیں ہوتا، ای طرح کا شت کے لئے ذمین دینے والاجسمانی محنت کے بغیر متعین جھے (آ دھا، تہائی) کا حق دار بنآ ہے اور نقصان سے اس کا کوئی سروکا رئیس ہوتا۔ ای طرح یہ معاملہ ' سود' کے شمن میں آ جا تا ہے۔ کا شتکاری میں ما لک کی زمین بالکل محفوظ ہوتی ہے، پھر وہ جب جا ہے کا شت کار سے زمین لے سکتا ہے۔ زمین میں کا شت کی وجہ سے زمین کی قیمت، زر فیزی اور صلاحیت میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی، جس قباحت کی وجہ سے سود نا جا کز ہے، یہی قباحت بٹائی میں بھی موجود ہے۔ مندرجہ بالا دلیل میں مکان کرائے پر دینے پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ ما لک مکان بغیر کسی محنت کے متعین کرایہ وصول کرتا ہے اور ملکیت بھی محفوظ ربتی ہے۔

جواب:...زمین کو شکے پردینا اور مکان کا کرایہ لینا توسب اَئمہ کنز دیک جائز ہے، زمین بنائی پردینے میں اِختلاف ہے،گرفتوی اس پر ہے کہ بنائی جائز ہے، اس کو'' سود'' پر قیاس کرنا غلط ہے، البتہ'' مضاربت' پر قیاس کرنا تیج ہے، اور مضاربت جائز ہے۔

(۱) تصح إجارة حانوت أى دكان و دار ...... وتصح إجارة أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها ... إلخ. (درمختار ج: ٢ ص: ٢٠ تنا ٢٩، بناب منا يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها. (أيضًا هداية ج: ٣ ص: ٢٩٠، بناب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها، عالمگيري ج: ٣ ص: ٣٣٩، كتاب الإجارة، الباب الخامس عشر).

(٢) هي عقد على الزرع ببعض الخارج . . . ولا تصح عند الإمام لأنها كقفيز الطحان وعندهما تصح وبه يفتي للحاجة، وقياسًا على المضاربة ...إلح. (درمختار ج.٣ ص.٣٧٣، ٢٤٥، كتاب المزارعة، عالمگيري ج:٥ ص:٣٣٥).

(٣) فالقياس انه لا ينجوز لأنه استنجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم وبعمل مجهول لكنا تركنا القياس بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب الكريم فقوله عز شامه و آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله والمضارب يضرب في الأرض يبتغى من فضل الله عز وجلّ. وأما السنة فما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال: كان سيدنا عباس بن عبدالمطلب إذا دفع الممال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا ولا يشترى به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز شرطه. وأما الإجماع فإنه روى عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة منهم سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا على ...... وسيدتنا عائشة وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين. (بدائع صنانع ج: ٢ ص ٢٥، كتاب المضاربة، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

#### مزارعت جائز ہے

سوال:...اسلام میں مزارعت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ترفدی، ابنِ ماجہ، نسائی، ابوداؤو، مسلم اور بخاری کی بہت ساری اصادیت ہے ہا جائز ہے کے ساجز او بے اصادیت ہے ہا جائز ہے گئے ہے۔ مثلاً: رافع بن خدیج کے صاجز او بے اصادیت ہے ہا جائے ہے۔ مثلاً: رافع بن خدیج کے صاحبز او بے اسے دالد سے روایت کرتے ہیں کے رسول الشملی القد علیہ وسلم نے ہم کوایک ایسے کام سے روک دیا ہے جو ہمارے لئے فائد ومند تھا، مگر القداوراس کے رسول مسلمی الفاعت ہمارے لئے زیادہ فائدہ مند ہے (ابوداؤد)۔

ایک دفعہ نی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک کھیت کے پاس سے ہوا، آپ نے پوچھا: یہ کس کی کھیتی ہے؟ عرض کیا: میری کھیتی ہے، جنم اور عمل میراہے اور زمین و وسرے مالک کی۔اس پر نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم نے سووی معاملہ طے کیا ہے (ابوداؤد)۔

چواب:...شریعت میں مزارعت جائز ہے۔احادیثِ مبارکہ میں اورصحابہ کرامؓ کے عمل ہے اس کا جواز ٹابت ہے۔ جن احادیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے ووالی مزارعت پرمحمول ہیں جن میں غلطشرا کط لگادی ٹی بوں۔

نوٹ:... بنائی یا مزارعت ہے متعلق تمام مشہورا حادیث کی تغییرا مکلے سوال کے جواب میں ملاحظ فرمالی جائے۔

## بٹائی کے متعلق حدیث مخابرہ کی تحقیق

سوال:...کیا صدیث بخابرہ میں بٹائی کی ممانعت آئی ہے؟ جیسا کہ' بینات' کے ایک مضمون سے واضح ہوتا ہے۔ جواب:...' بینات' بابت ذی الحجہ ۹۹ ساھ (فروری ۱۹۷۰ء) میں محترم مولا نامحہ طاسین صاحب زید مجدہم نے'' رہا'' کے بہتر اُبواب پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:

"ای طرح مزارعت کو جی ایک صدیت می دیا ہے تعبیر کیا گیا ہے، اور و دری صدیت میں اس کونہ چھوڑ نے والوں کوورگی ہے: چھوڑ نے والوں کوورکی بی وحمکی دی گئی ہے جو قرآن میں "دیا" سے بازندآ نے والوں کودی گئی ہے: "عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنه أنه زرع أرضًا فعر به النبی صلی اللہ علیه وسلم وهو یستقیها فساله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعی وببذری وعملی لی الشطر

(۱) قال أبو جعفر: وما جاز أن تستاجر به الدور وغيرها من دراهم أو دنانير أو مكيل أو غيره، جاز إستئجار الأرض به للزرع وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم "من استاجر أجيرًا فليعلمه أجره" يقتضى عمومه جواز الإجارة بأجر معلوه فى الأرضيان وغيرها، ويدل عليه أيضًا: قوله عليه الصلاة والسلام أعط الأجير أجره قبل أن يجفّ غرقه. وقال سعد ابن أبى وقاص كنا نكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواقى من الزرع، وبما صعد بالماء عنها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواقى من الزرع، وبما صعد بالماء عنها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذالك، ورُخص لنا أن نكريها بالذهب والورق، وإذا جازت إجارتها باللهب والورق، جازت بسائر الأشياء المعلومة، لأن أحدًا لم يفرق بينهما، وخصّ الذهب والورق بالذكر من بين سائر ما تستأجر به الأرضون، لأنهما ألمان العبيعات، وما يجرى عليه التعامل من الأموال. (شرح مختصر الطحاوى ح ٣٠ ص ٣١٣، ٣١٣، ١٣)، كتاب المزارعة، طبع سعيد).

ولبني فلان الشطر. فقال: أربيتما، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك."

(ابوداؤد ج:۲ ص:۲۵ طبع ایج ایم سعید)

ترجمہ:... دھزت رافع بن خدیج رضی القد عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک کھیتی کاشت کی ، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ اس کو پانی دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وہ اس کو بانی دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وہ اس کو بانی دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وہ اس کو رہائی دیے ہوں ہے ، ور یافت فر مایا کہ: یہ سکی کھیتی ہے اور کس کی زمین ہے؟ میں نے جواب ویا بھیتی میرے نیج اور کمل کا جمیعہ ہے ، اور آ دھی پیدا وار میری اور آ دھی بنی فلال کی ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم نے رہا اور سود کا معاملہ کیا، زمین اس کے مالکول کو واپس کردواور اپنا خرج ان سے لے لو۔ "

"عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله."

(ابوداؤد ج:۲ ص:۱۲۷ طبع الج ايم سعيد)

ا یک شخص جواپی زمین خود کاشٹ نبیس کرسکتا، یانبیس کرتا، وہ اے کاشت کے لئے کسی دُوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، اس

<sup>(</sup>۱) عربي من "مزارعت" اور "مخابرة" بم من بين بعض منزات ني فرق كيا بكر أن زمن كما لك كي جانب به والا مزارعت" بم الدراكر من الأرض والبذر بم المال كي جانب به المواحد المال كي جانب المحابرة أن تكون الأرض والبذر والبقر والعمل من الآخر، ونوع آخر أن يكون العمل من الآخر، ونوع آخر أن يكون العمل من أحدهما والباقى من الآخر" (حجة الله البالغة ج: ٢ ص: ١١١).

#### کی کی صورتیں ہو سکتی ہیں:

الآل:...بیکه و واسے شکیے پراُ تھادے اور اس کا معاوضہ زَ رِنقند کی صورت میں وصول کرے۔اے عربی میں "کے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الارض "کہا جاتا ہے، فقہاءاسے اِ جارات کے ذیل میں لاتے ہیں اور بیصورت بالا تفاق جائز ہے۔ (۱)

دوم: ... بیکه مالک ، زرنفند وصول نه کرے ، بلکه پیدا وار کا حصه مقرر کرلے ، اس کی مجرو وصور تیس ہیں:

ا:...بیک زمین کے کسی خاص قطعے کی پیداوارا پے لئے مخصوص کر لے، بیصورت بالا تفاق ناجائز ہے، اوراحادیث بخابرہ میں ای صورت کی ممانعت ہے، جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

۲:... به که در مین کے کسی خاص قطعے کی پیداوارا ہے لئے مخصوص نہ کرے، بلکہ یہ طے کیا جائے کہ کل پیداوار کا اتنا حصہ مالک کو ملے گااورا تنا حصہ کا شتکار کو (مثلاً: نصف، نصف)۔

یمورت مخصوص شرا نظ کے ساتھ جمہور صحابہ و تابعین کے نز دیک جائز اور رسول الند صلی اللہ علم اور خلفائے راشدین ا کے مل سے تابت ہے، چنانچہ:

"عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: عامل النبی صلی الله علیه وسلم خیبر بشطر ما یخسر ج منها من ثمر أو زرع." (می بخاری ج:۱ ص:۱۳۱۳، می ۱۲۳ می ۱۲۸۳)

الف: ... " حعزت عبدالله بن عمرض الله عنها سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اہلِ خیبر سے یہ معاملہ ملے کیا تھا کہ زمین (وہ کاشت کریں مجاوراس) سے جو پھل یا غلہ حاصل ہوگا اس کا نصف ہم لیا کریں مجے۔ "

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم." (طحاوى ج: ٢ ص:٢٨٨) ابوداور ص:٣٨٣)

ب: ... معزت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے خیبر کی زمین نصف پیداوار پراُ تعادی تنی ، پھرعبدالله بن رواحة کو بٹائی کے لئے بھیجا کرتے تنے۔ ''

ج:... ' معزت جابر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ خیبرگ زمین الله تعالیٰ نے ' ' نُی'' کے طور پر دی تعلی ۔۔۔ ' کا اوران تعلی الله علیه وسلم نے ان (یبو ذیبر) کوحسبِ سابق بحال رکھااور پیداوارا پنے لئے اوران

(۱) قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير من استاجر أرضًا بدراهم على أن يكريها أو يزرعها أو يسقيها أو يزرعها فهو جائز. (عالمگيري ج:٣ ص:٣٣٣، كتاب الإجارة، الباب الخامس عشر). وهنكذا قال فإن إجارة الأراضي جائز. (عالمگيري ج.٣ ص:٣٣٣، درمختار ج:١ ص:٢٩٠، كتاب الإجارة، أيضًا: هداية ج ٣ ص:٢٩٥).

(٢) وقدال لو شرطا ان ما ينخرج في هذه الناحية الأحدهما والباقي للآخر لا يجوز كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج:٥ ص:٢٣٢، كتاب المزارعة، الباب الثالث في شروط المزارعة).

کے لئے نصف رکھی ،اورعبدائلہ بن رواحیہ کواس کی تقسیم پر مأمورفر مایا تھا۔''(')

صحابہ کرام رضی القد عنہم میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ، حضرت علی ،عبدالله بن مسعود ، معاذ بن جبل ، حذیفه بن یمان ، سعد بن الی وقاص ، ابن عمر ، ابن عباس جیسے اکا برصحابہ (رضی الله عنهم) سے مزارعت کا معاملہ ثابت ہے۔ بعض روایات سے معلوم بوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی الله عنہ کے آخری دور تک مزارعت بربھی کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔

چنانچیج مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرضی الله عنجما کاارشادمروی ہے:

"كنا لا نرى بالخبر بأسًا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبى الله صلى الله عليه وسلم نفى عنه."

ترجمہ:... ' ہم مزارعت میں کوئی مضا نقہ نہیں سجھتے تھے، اب بیہ پہلا سال ہے کہ رافع کہتے ہیں کہ رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا ہے۔''

ایک اور روایت می ب:

"كان ابن عسر رضى الله عنهما يكرى مزارعه على عهد النبى صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر، وعمر، وعثمان، وصدرًا من امارة معاوية ثم حدّث عن رافع بن خديج أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع."

( مي بخارى ج: استان عليه وسلم نهى عن كراء المزارع."

ترجمہ: " دصرت ابن عمرض الله عنها بن زمین کرائے (بنائی) پردیا کرتے ہے، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم ، حضرت ابو بکر ، حضرت عمرا ور حضرت عثمان رضی الله عنه کے زیانے میں ، اور حضرت معاویہ رضی الله عنه کے ابتدائی دور میں ۔ پھرانہیں رافع بن ضد تکی رضی الله عنه کی روایت سے یہ بتایا گیا کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے زمین کوکرایہ پرانی ان سے منع کیا ہے۔ "

ایک اور روایت میں ہے:

"عن طاؤس عن معاذ بن جبل: أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به الى يومك هذا."

(این باجه ص:۱۷۵)

ترجمہ:... ' حضرت ط و ک سے روایت ہے کہ معافر بن جبل رضی القد عند نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابو بکر ، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے عہد تک میں زمین بٹائی پروی تھی ، پس آج تک اس بھل ہور ہاہے۔ ' '

<sup>(</sup>١) عن جابر رضى الله عنه قال: أفاء الله خيبر فاقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث ابن رواحة فحرصها عليهم. (شرح معاني الآثار ح ٢ ص:٢٣٨، كتاب المزارعة والمساقاة).

حفرت معاذ بن جبل رضی الله عند کا یہ واقعہ یمن سے متعلق ہے، آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے انہیں قاضی کی حیثیت سے

من بعیجا تھا۔ وہاں کے لوگ مزارعت کا معاملہ کرتے تھے، حفرت معاذ رضی الله عنہ نے، جن و آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے '' حلال و

حرام کا سب سے بڑا عالم''() فرمایا تھا، اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ خود بھی مزارعت کا معاملہ کیا۔ حضرت طاؤس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ

آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے فرستادہ (حضرت معاذ بن جبل ) نے یمن کی اراضی میں جوطر یقہ جاری کیا تھا، آج تک ای پڑھل ہے۔

اس باب کی تمام روایات و آثار کا استیعاب مقصور نہیں، نہ یمکن ہے، بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ دور نبوت اور خلافت راشدہ

کے دور میں اکا برصحابہ گا اس پڑھل تھا اور مزارعت کے عدم جواز کا سوال کم از کم اس دور میں نہیں اُٹھا تھا، جس سے صاف واضح ہوتا ہی وہ

کے اسلام میں مزارعت کی اجازت ہے اور احاد ہٹ' نخابر و'' میں جس مزارعت سے ممانعت فرمائی گئی ہے اس سے مزارعت کی وہ

شکلیں مراد ہیں جودور جا بلیت سے جلی آتی تھیں۔

بعض دفعه ایک بات کی خاص موقع پرخصوص انداز اور خاص سیاق میں کہی جاتی ہے، جولوگ اس موقع پر حاضر ہوں اور جن کے سامنے وہ پورا واقعہ ہو، جس میں وہ بات کہی گئی ، انہیں اس کے مفہوم کے بچھنے میں وقت پیش نہیں آئے گی ، گر وہی بات جب کی الیے فض سے بیان کی جائے جس کے سامنے نہ وہ واقعہ ہوا ہے جس میں یہ بات کہی گئی ، نہ وہ متعلم کے انداز تخاطب کو جانتا ہے ، نہ اس کے لب و لبجے سے واقف ہے ، نہ کلام کے سیاق کی اے خبر ہے ، اگر وہ اس کلام کے سیح مفہوم کو نہ بچھ پائے تو محل تجب نہیں: ''شنیدہ کے بود ما نندویدہ'' یہی وجہ ہے کہ آیات کے اسباب نزول کو کم تفیر کا اہم شعبہ قرار دیا گیا ہے ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فر مایا کرتے تھے:

"والذي لا الله غيره! ما نزلت من الله من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزل وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لاتيته."

(الاتفان ص: ۱۸۷، النوع العمانون)

ترجمہ:... اس ذات کی شم جس کے سواکوئی معبور نہیں! کتاب اللہ کی کوئی آیت الی نہیں جس کے

ہار ہے میں مجھے بیمعلوم نہ ہوکہ وہ کس کے تق میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ اور اگر مجھے کسی ایسے فض کا

علم ہوتا جو مجھ سے بڑھ کر کتاب اللہ کا عالم ہوا وروہاں سواری جا سکتی تو میں اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا۔ ''

ای قتم کا ایک ارشاد حضرت علی کرتم اللہ و جہ کا بھی نقل کیا گیا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے:

"والله! ما نزلت الله إلا وقد علمت فيم أنزلت وأين أنزلت ان ربى وهب لى قلبًا عقولًا ولسانًا سؤلًا."

<sup>(</sup>۱) عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمّتي بأمّتي أبوبكر، وأشدَهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان ....... وأعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ..إلخ. (مشكوة ص ٥٦٦ باب مناقب العشرة رضى الله عنهم، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه كراچي).

راشدہ کے دور میں اس کے کیامعنی سمجھے گئے۔

ترجمہ: ... بخدا! جوآیت بھی نازل ہوئی، جھے معلوم ہے کہ کس واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی اور
کہاں نازل ہوئی۔ میرے رَبّ نے بھے بہت بچھے والا وِل، اور بہت ہو چھے والی زبان عطاکی ہے۔ ''
اور یہ وجہ ہے کہ تن تعالی نے: ''انّا فَحْن فَزُ لَنَا اللّهِ کُورَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ '' (الحجر: ۹) کا وعدہ پوراکرنے کے لئے جہاں قرآن مجید کے ایک ایک شوشے و محفوظ رکھا، وہاں آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی عملی زندگی کے ایک ایک کوشے کی بھی حفاظت فرمائی، ورنہ خداجانے ہم قرآن پڑھ پڑھ کرکیا کیا نظریات تراشاکرتے ...! اور یہی وجہ ہے کہ تمام اکم جہتدین کے ہاں یہ اُصول تعلیم کیا گیا اور خلافت کے کہتا ہوگا کہ اکا برصحابہ نے اس پر کیے عمل کیا اور خلافت کے کہتا ہوگا کہ اکا برصحابہ نے اس پر کیے عمل کیا اور خلافت کے کہتا ہوگا کہ اکا برصحابہ نے اس پر کیے عمل کیا اور خلافت ب

یہ اکا برسحابہ جو مزارعت کا معاملہ کرتے تھے، مزارعت کی ممانعت ان کے لئے صرف شنیدہ نہیں تھی ، ویدہ تھی۔ وہ یہ جانتے کے مزارعت کی کون می تشمیس زمانہ جا بایت ہے رائے تھیں، آنخضرت ملی القد علیہ وسلم نے ان کو ممنوع قرار دیا۔ اور مزراعت کی کون می صور تیں باہمی شقاق و جدال کی باعث ہو تکی تھیں، آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی۔ مزارعت کی جائز و نا جائز صور توں کو وہ کو یا ای طرح جانے تھے جس طرح وضو کے فرائن وسنن ہے واقف تھے۔ ان جس ایک فرد بھی ایسانہیں تھا جو مزارعت کی عابر ناموا مے کہی نا جائز معاصلے بڑھل ہیرا ہو، ظاہر ہے کہ اس صورت میں کئیر کا سوال کب ہوسکتا تھا؟ بیصورت حال معزت معاویہ رضی اللہ عنہ کہی ناجائز معاصلے بڑھل ہیرا ہو، ظاہر ہے کہ اس صورت ہیں کئی مسلمہ بوری طرح بدیمی اور روثن تھا، اور اس نے کوئی غیر معمولی نوعیت افقیار نہیں کہ تھی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد پچھے حالات ایسے پیش آئے جن سے یہ مسئلہ بدیمی کے نوعیت افقیار نہیں گئی ۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد پچھے حالات ایسے پیش آئے جن سے یہ مسئلہ بدیمی کے بعائے نظری بن کیا، اور بحث و تحیص کی ایک صورت پیدا ہوگئی۔ غالبًا بعض لوگوں نے مسئلہ مزارعت کی نزا کو ں کو پوری طرح شہول کے بعد کیا اللہ علیہ دسلم نے منع فرمایا تھا، اس پر صحابہ کرام شرح کیر مناور مزارعت کی بعض ایس میں وقوع میں آئے گئیں جن سے تخضرت سلی اللہ علیہ دسلم نے منع فرمایا تھا، اس پر صحابہ کرام شرخ کئیر مائی اور درخارعت سے ممانعت کی اور وہ کی وہ کی اور درخارعت سے میانعت کی اور وہ کی اور درخارعت کی بعض اور وہ کیا اور درخارعت کی اور درخارعت کی اور درخارعت کی اور درخار دعت سے ممانعت کی اور درخار دیا ہیا تھا اور درخار دی ہور کیا ہی کہ اس کو درخار دی ہیا تھا کہ کر درخار کیا تھی مورت میں اور درخار دیں میانعت کی اور درخار درخار درخار کی درخار دی ہور کی درخار درخار درخار دیں میں دور کی درخار درخار دیں میں دور درخار درخار دیں میں دور کیا تھا درخار دیں میں دور دور کے درخار دور کیا تھا درخار درخار دور کیا تھا درخار درخار دور کیا تھا درخار دیا ہیں درخار دیں میں دور کیا تھا درخار دور کی دور کیا تھا درخار دور کی دور کیا تھا درخار دور کیا تھا تھا تھا درخار دور کیا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھ

اب ہمیں بیدد کھنا ہے کہ جوافاضل صحابہ کرام اس وقت موجود تھے،انہوں نے اس نزاع کا فیصلہ کس طرح فر مایا؟ حدیث کی کتابوں میں ممانعت کی روایتیں تمین صحابہ سے مروی ہیں: رافع بن خدیج، جابر بن عبداللہ اور ثابت بن ضحاک،

رضى اللعنهم\_

معزت ثابت بن ضحاک رضی القد عنه کی روایت اگر چه نهایت مختصراور مجمل ہے، تا ہم اس میں بی تصریح ملتی ہے کہ زمین کو ذَرِ نقد پر اُٹھانے کی ممانعت نبیس ہے۔

"ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: لَا بأس بها."

بأس بها."

رسيح سلم ج:٢ ص: ١٣٠ من ١٣٠ من ٢٠٠ من ١٠٣ من ١٠٣ من مرف پبلاجمله)

ترجمه: "رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزارعت منع قرما يا اورزَ رِنفقه پرز مين وسيخ كاحكم فرما يا، اورفرما يا: اس كامضا تعديس "

حضرت جابراور حضرت رافع رضی القدعنها کی روایات میں خاصا تنوع پایا جاء ہے: جس سے ان کا سمجھ مطلب بیجھنے میں اُنجھنیں پیدا ہوئی ہیں، تاہم مجموعی طور پر دیکھئے تو ان کی کئی تسمیں ہیں،اور ہرتسم کا الگ الگ کل ہے۔

حفرت رافع رضی الله عند کی روایات کے بارے میں یہال'' خاصے توّع'' کا جولفظ استعال ہواہے، مفرات محدثین اسے '' إضطراب'' سے تعبیر کرتے ہیں۔

إمام ترفدي رحمه الله فرمات بي:

"حديث رافع حديث فيه اضطراب، يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته، وقد روى هذا الحديث عنه عمومته، وقد روى هذا الحديث عنه على دوايات مختلفة."

إ مام طحاوي رحمه الله فرمات بين:

"وأسا حديث رافع بن خديج رضى الله عنه فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرب من أساحديث رافع بن خديج رضى الله عنه فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرب من أجلها."

شاه ولی الله محدث و بلوی رحمه القدفر ماتے ہیں:

"وقد اختلف الرواة في حديث رافع بن خديج اختلافًا فاحشًا."

(جية الشالبالغ ج:٢ ص:١١١)

اقال: بعض روایات میں ممانعت کا مصداق مزارعت کا وہ جا بلی تصور ہے جس میں یہ طے کرلیا جاتا تھا کہ زمین کے فلاں عمدہ اور ذَر خِیز فکڑ ہے کی پیداوار کا شتکار کی ہوگی ،اس میں چند در چند قباحتیں جمع ہوگئی تھیں۔ عمدہ اور ذَر خِیز فکڑ ہے کی پیداوار کا شتکار کی ہوگی ،اس میں چند در چند قباحتیں جمع ہوگئی تھیں۔ اقران نہ معاشی معاملات باہمی تعاون کے اُصول پر طے ہونے چاہئیں ،اس کے برنکس بیمعاملہ سراسر ظلم واستحصال اور ایک فریق کی مرج دی تمانی پرجی تھا۔

انیان بیشرط فاسداور مقتضائے عقد کے خلاف تھی ، کیونکہ جب کسان کی محنت تمام پیداوار میں بکسال مرف ہوئی ہے تو

لازم ہے کہاس کا حصد تمام بیداوار میں سے دیا جائے۔

ٹالٹا:... بیقماری ایک شکل تھی ،آخراس کی کیاضانت ہے کہ مالک یا کسان کے لئے جوقطعہ مخصوص کردیا گیا ہے، وہ بارآ ور بھی ہوگا؟

رابعاً:...ای متم کی غلط شرطوں کا بتیج عمو مانزاع وجدال کی شکل میں برآ مدہوتا ہے، ایسے جابل معالمے کو برداشت کر لینے کے معنی یہ تنے کہ اسلامی معاشرے کو ہمیشہ کے جدال دقال کی آماج گاہ بنادیا جائے۔ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے توان کے ہاں اکثر و بیشتر مزارعت کی بہی غلط صورت رائج تھی۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی، غلط معالمے سے نع فرمایا اور مزارعت کی صورت برعمل کر کے دکھایا۔ مندرجہ ذیل روایات اس پردوشنی ڈالتی ہیں:

"عن رافع بن خديج حدّثنى عمّاى أنهم كانوا يكرُون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبُت على الأربعاء أو بشىء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هى بالدينار والدراهم؟ فقال رافع: ليس بها بأسّ بالدينار والدراهم، وكأنّ الذى نُهى عن ذلك ما لو نظر فيه ذوُو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة."

الف:... الف: الذين من خدت كرض القدع كيت بين : مير بي بي بيان كرتے سے كة المخضرت صلى القد عليه وسلم كن مانے ميں لوگ زمين مزارعت بردية تو ية شرط كر ليتے كه نهر كے متصل كى بيداوار بهارى بوگى ، ياكوئى اوراستثنائى شرط كر ليتے (مثلاً: اتنا غد بم بيلے وصول كريں هے ، پھر بنائى بوگى) ، آنخضرت صلى القد عليه وسلم ن اس سے منع فر مايا ـ (راوى كيتے بين) ميں نے حضرت رافع سے كہا: اگر ذَرِ نفقد كے يوض زمين دى جائے اس كا كا اللہ على الله عند الله ع

"حدثنى حنظلة بن قيس الأنصارى قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المأذيانات واقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلّا هذا فلذلك زجر عنه، وأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به."

ب:... ' حظله بن قيس كتے بين: ميں نے حضرت رافع بن خدیج رضى الله عنه سے دريافت كيا كه:

مونے چاندی (زَرِنقد) کے عوض زمین تھیکے پروی جائے،اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: کوئی مضا کقہ نہیں! دراصل آنخضرت صلی القد علیہ وسلی کے منو دل اور نالیوں نے منع فرمایا تھا) اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ زمین دار، زمین کے ان قطعات کو جونہر کے کناروں اور نالیوں کے مرول پر ہوتے تھے،اپ لئے خصوص کر لیتے تھے، اور پیداوار کا پجھ دھے بھی طے کر لیتے، بساوقات اس کے مرول پر ہوتے تھے،اپ لئے خصوص کر لیتے تھے، اور پیداوار کا پجھ دھے بھی طے کر لیتے، بساوقات اس قطعے کی پیداوار ضائع ہوجاتی اور اس کی محفوظ رہتی، بھی برعکس ہوجاتا۔اس زمانے میں لوگوں کی مزارعت کا بس بہی ایک دستورتھا،اس بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلیہ نے اسے خی سے منع کیا، لیکن اگر کسی معلوم اور قابل ضائت جیز کے بدلے میں ذمین دی جائے تو اس کا مضا گھنہ ہیں۔''

اس روایت میں حضرت رافع رضی الله عنه کابیہ جمله خاص طور پر تو جہ طلب ہے:

"فلم يكن للناس كراء إلَّا هذا."

ترجمه:...'' لوگوں کی مزارعت کا بس یہی ایک دستورتھا۔''

اوران کی بعض روایات میں میمی آتا ہے:

ترجمه: ... ان دنول سونا جا ندي نبيس تھے۔ "

اس کا مطلب...والنداعلم ... یہی ہوسکتا ہے کہ آنخضرت ملی الندعلیہ وسلم جب مدینظیہ تشریف لائے ،ان دنوں زمین تھیکے پردینے کا رواج تو قریب قریب عدم کے برابرتھا، مزارعت کی عام صورت بٹائی کی تھی ،لین اس میں جابلی قیو ووشرا بط کی آمیزش تھی ،

آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم نے نفسِ مزارعت کوئیں بلکہ مزارعت کی اس جابلی شکل کومنوع قرار دیا اور مزارعت کی صورت معین فرمائی۔ یہ صورت وہی تھی جس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے معاملہ فرمایا ، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعدا کا برصحابہ نے عمل کیا۔

"جابر بن عبدالله رضى الله عنه يقول: كنا فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناخذ الأرض بالشلث أو الربع بالماذيانات فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك."

(شرح معانى الآثار الطماوى ج: ٢ ص: ٢٨٩)

ج: ... ' حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند فرماتے ہیں: ہم آنخضرت صلی الله عليه وسلم كے زمانے ميں زمين ليا كرتے تھے نصف پيداوار پر، تہائى پيداوار پر، اور نہرك كناروں كى پيداوار پر، آب صلی الله عليه وسلم فرمايا تھا۔''

د:... معد بن الى وقاص رمنى الله عند فرماتے ہيں: لوگ اپنى زمين مزارعت پر ديا كرتے ہے، شرط به ہوتی تھی كہ جو پيداوار كول (الساقيہ ) پر ہوگی اور جو كنويں كے كرد و پیش پانی سے سيراب ہوگی ، وہ ہم ليا كريں مے، ایخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس سے نہی فر مائی ، اور فر مایا: سونے جاندی پردیا کرو۔''(ا)

"عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنه كان يكرى مزارعه على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وصدرًا من امارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر الى رافع وذهبت معه فسأله، فقال: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء شيء من التين."

و:... معزت نافع کہتے ہیں: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی زمین مزارعت پر دیا کرتے ہے،
آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت عثان رضی اللہ عنہم کے دور ہیں ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہ ابتدائی دور تک بھی۔ پھر ان سے بیان کیا گیا کہ رافع بن خدی گئے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے ہے منع فر مایا ہے ، حضرت ابن عرق ، حضرت رافع کے پاس کے ، ہیں بھی ساتھ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے ہے منع فر مایا: آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے ہے منع فر مایا سے دریافت کیا، انہوں نے فر مایا: آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے ہے منع فر مایا ہے۔ ابن عرق نے فر مایا: آپ کو بی تو معلوم ہی ہے کہ ہماری مزارعت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں اس پیدا وار کے وض ہوا کرتی تھی جو نہروں پر ہوتی تھی اور پچھ گھاس کے وض ، (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہیدا وار کے وض ، (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہے منع فر مایا تھی)۔''

حضرت رافع بن خدت ، جابر بن عبدالله ،سعد بن الى وقاص اورعبدالله بن عمر رمنى الله عنهم كى ان روايات سے يه بات صاف ظاہر ہوتی ہے كه مزارعت كى وہ جا بلى شكل كياتھى جس سے آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے منع فر مايا تھا۔

دوم:...نبی کی بعض روایات اس پرمحول ہیں کہ بعض اوقات زائد قیود وشرائط کی وجہ سے معاملہ کنندگان ہیں نزاع کی صورت پیدا ہوجاتی تھی ،آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فر مایا تھا کہ اس سے تو بہتریہ ہے کہم اس تسم کی مزارعت کے بجائے دَرِنفند پر ز مین دیا کرو۔ چٹا نچے حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ عنہ کو جب یہ نبر پنجی کہ رافع بن خد تی رضی اللہ عنہ مزارعت سے منع فر ماتے ہیں ، تو آپ نے افسوس کے لیجے میں فر مایا:

"يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، انما رجُلان -قال مسدد: من الأنصار ثم اتفقا - قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع."

(ابودادَد ص: ۱۸۳ واللفظ لذ، ابن اج ص: ۱۵۷)

<sup>(</sup>۱) عن سعد قال: كنا نكرى الأرض بما على السواقى من الزرع، وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذالك وأمرنا أن نكوبها بذهب أو فضة. (أبو داؤد ج:٢ ص:٢٥١، باب في المزارعة).

ترجمہ:..'' اللہ تعالیٰ رافع کی مغفرت فریائے ، بخدا! میں اس حدیث کوان سے بہتر سمجھتا ہوں۔'' تصدیر تعاکد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انصار کے دوخص آئے ان کے مابین مزارعت پر جھکڑا تھا، اورنو بت مرنے مارنے تک بہنچ مخی تھی ، (فلد افسالا) آنخضرت صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا:

"ان كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع."

ترجمه:... بسبتهاري حالت بهيه تؤمزارعت كامعامله بي نـكروي '

رافعٌ نے بس اتی بات س لی: " تم مزارعت کا معاملہ نہ کیا کرو"۔

"عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: كان أصحاب المزارع يكرون فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساق من الزرع فجائوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا فى بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال: اكروا باللهب والفضة."

(نائ ج:٢ ص:١٥٣)

ترجمہ:... معد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ زمین دارا پی زمین اس پیداوار کے عوض جونہروں پرہوتی تھی، دیا کرتے تھے، وہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مزارعت کے سلسلے میں جھڑا کیا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس پرمزارعت نہ کیا کرو، بلکہ سونے جاندی کے وض ویا کرو۔''

ان دونوں روا یتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص مقدے کا فیصلہ فر ماتے ہوئے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے دونوں فریقوں کوفہمائش کی تھی کہ دو آئندہ'' مزارعت' کے بجائے ڈرنقد پرزمین لیادیا کریں۔

سوم:...احادیثِ نبی کا تیسرا جمل یہ تھا کہ بعض لوگوں کے پاس ضرورت سے زائدز مین تھی اور بعض ایسے جمتاج اور ضرورت مند سے کہ وہ دُوسروں کی زمین مزارعت پر لیتے ، اس کے باوجودان کی ضرورت پوری نہ ہوتی ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، جن کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اراضی تھی ، ہدایت فرمائی تھی کہ وہ حسنِ معاشرت ، مواسات ، اسلامی اُخوت اور بلند اخلاقی کا نمونہ پیش کریں اور اپنی زائدز مین اپنے ضرورت مند بھائیوں کے لئے وقف کردیں ، اس پر انہیں اللہ کی جانب سے جواَجرو تو اب ملے گا، وہ اس معاوضے سے یقیناً بہتر ہوگا جوائی زمین کا وہ حاصل کرتے تھے۔

"عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار قد عرف أند محتاج، فقال: لمن هذه الأرض؟ قال: لفلان أعطانيها بالأجر، فقال: لو منحها أخاه. فاتى رافع الأنصار، فقال: ان رسول الله نهاكم عن أمر كان لكم نافعًا وطاعة رسول الله أنفع لكم."

(ناك ج:٢٠ ص:١٥١)

ترجمه: " رافع بن خدیج رضی القدعند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القدعدید وسلم ایک انصاری کی

زمین پر سے گزرے، بیصاحب محتاجی میں مشہور تھے، آپ صلی الله علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: بیز مین کس ک ہے؟ اس نے بتایا کہ فلال مختص کی ہے، اس نے مجھے اُجرت پر دی ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کاش! وہ اپنے بھائی کو بلا موض دیتا۔ حضرت رافع رضی الله عنہ انصار کے پاس گئے، ان سے کہا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم وسلم نے تہمیں ایک ایسی چیز سے روک دیا ہے جو تہمارے لئے نفع بخش تھی اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے تھم کی تھیل تہمارے لئے اس سے زیادہ نافع ہے۔''

"عن جابر رضى الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها."

ترجمہ:... ' حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں : میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جس کے پاس زمین ہو،اسے جا ہے کہ وہ کسی کو ہبہ کرد سے یا عاریة و سے دے۔''

"عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا." (ميمسلم ج:٢ ص:١٣)

ترجمہ:...' ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: البت یہ بات کہ تم میں سے ایک فخص اپنے بھائی کواپنی زمین کا شت کے لئے بلاعوض وے وے اس سے بہتر ہے کہ اس براتنا اتنا معاوضہ وصول کرے۔''

یعنی ہم نے مانا کہ زمین تمہاری ملکیت ہے، یہ ہم صحیح ہے کہ قانون کی کوئی قوت تمہیں ان کی مزارعت سے نہیں روک سکتی کیا اسلامی اُخوت کا تقاضا بہی ہے کہ تمہارا بھائی بھوکوں مرتا رہے، اس کے بچے سکتے رہیں، وہ بنیادی ضرورتوں ہے بھی محروم رہے، کیا تم اپنی ضرورت سے زاکد زمین جے تم خود کا شت نہیں کر سکتے ، وہ بھی اسے معاوضہ لئے بغیر دینے کے لئے تیار نہ ہو؟ کیا تم نہیں جانے کہ مسلمان بھائی کی ضرورت پورا کرنے پرحق تعالی شانہ کی جانب سے کتنا اجروثواب ملتا ہے؟ یہ چند کیے جوتم زمین کے عوض قبول کرتے ہو، کیا اس اُجروثواب کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟

آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور حضرات مهاجرین کی مدینه طیبه تشریف آوری کے بعد حضرات انصار یف اسلامی مهمانوں ' کی مغاثی کفالت کا بارگراں جس خندہ چیشانی ہے اُٹھایا، اِیٹارومر قدت، ہمدردی وقم خواری اور اُخوت ومواسات کا جواعلی نمونہ پیش کیا، "نھی عن کواء الأد ض" کی احادیث بھی ای سنہری معاثی کفالت کا ایک باب ہے۔

إمام بخارى رحمه الله في الناحاديث يربيه بابقائم كرك اى طرف اشاره كياب:

"باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسى بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة."

ذراتصور سیجے! ایک چھوٹا ساقصبہ (المدینه) اس میں انصار کی کل آبادی ہی کتنی تھی؟ ان کا ذریع سعاش کیا تھا؟ لے دے کر يبي زمينيں! جواسلام سے پہلےخودان كى اپن ضروريات كے لئے بھى بصدمشكل كفالت كرتى ہوں كى ،ان كى جال نارى وبلند بمتى نے آتخضرت صلی الله علیه وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کریہ عبد کرلیا تھا کہ ہم اپنی اور اپنے بال بچوں کی نبیس بلکه اسلام اورمسلمانوں کی كفالت كريس محدانبول نے يومبرجس طرح نبحايا وه سبكومعلوم ب(رضى الله عنهم وارضاهم و جزاهم عن الإسلام والمسلمين حيسر الجيزاء)اطراف واكناف سے تھنج تھنج كرقافلول كے قافلے يہال جمع ہور بے تھے اور حضرات انصارٌ"أهللا وسهالا وموحبًا" كهدكران كااستقبال فرمار بي تته يكون اندازه كرسكتا بي كه يدجيموني ي ستى اوراس كے بيد چند كئے ييخ" انسار الاسلام' كتنے معاشی بوجھ كے بنچے ذب محتے ہوں مے، كيكن صدآ فرين ان وفاكيش فدائيوں كو! كه ايك لمحے كے لئے انہوں نے اس بوجه ہے اُ کتابت کا حساس تک نہیں کیا، بلکہ رسول النفصلی القدعلیہ وسلم اور آپ کے مہمانوں کی خاطر اپناسب کچھ چیش کردیا ، کویاان کا ا پنا کچھنیں تھا، جو پچھ تھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور ان کی حیثیت محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارندوں کی تھی ۔ سو چنا جا ہے کہ ان حالات میں'' انصار الاسلام'' کو اگر رسول الله علیہ وسلم بیفر ماتے ہیں:'' جس کے پاس زمین ہووہ اپنے بھائی کو ہبہ كردے يااے عارية دے دے "كيااس كے يمعنى ہول كے كداسلام ميں مزارعت كاباب ہى سرے مفقود ہے؟ ان احاديث كو یدینه طبیبه کےمعاثی دیا وَاورحضراتِ انصارُ کی'' کفالتِ اسلامیہ'' کے پسِ منظر میں پڑھا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ ان کا منشا پنہیں که اسلام میں مزارعت ناجا تزہے، (اگر ایسا ہوتا تو خود آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم اور اکا برصحابہ ّیہ معاملہ کیوں کرتے؟) بلکہ ان کا منشابیہ ہے کہ بقول سعدیؓ:

#### مرچه درویشال رااست وقف محاجال است

آپ اپنی ضرورت پوری سیجئے اور زائداً زضرورت کوضرورت مندوں کے لئے حسبۂ لقد وقف کر و بیجئے ، یہ بیٹھا حادیثِ نمی کے تین محمل ، جس کی وضاحت حضرات صحابہ کرام رضی القد عنہم نے فرمائی ، اور جن کا خلاصہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ القد علیہ کے الفاظ میں بیہ ہے:

"وكان وجوه التابعين يتعاملون بالمزارعة، ويدل على الجواز حديث معاملة أهل خيبر وأحاديث النهى عنها محمولة على الإجارة بما على المأذيانات أو قطعة معينة، وهو قول رافع رضى الله عنه، أو على التنزيه والإرشاد، وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما، أو على مصلحة خاصة بذلك الوقت من جهة كثرة مناقشتهم فى هذه المعاملة حيننذ، وهو قول زيد رضى الله عنه، والله أعلم!"

(جة التدالبالة ن: ٢ ص:١١١) قول زيد رضى الله عنه، والله أعلم!"

اہلِ خیبر سے معاملے کی حدیث ہے، اور مزارعت سے ممانعت کی احادیث یا تو ایسی مزارعت پرمحمول ہیں جس میں نہروں کے کناروں ( ماذیا نات ) کی پیداوار یا کسی معین قطعے کی پیداوار طے کرلی جائے، جیسا کہ حضرت رافع رضی اللہ عند نے فرمایا، یا تنزید وارشاد پر، جیسا کہ حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عند انے فرمایا، یا اس پرمحمول ہیں کہ مزارعت کی وجہ سے بمثر ت مناقشات پیدا ہو گئے تھے، اس مصلحت کی بنا پراس سے روک دیا گیا، جیسا کہ حضرت زیدرضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، واللہ اعلم!"

قریب قریب بہی تحقیق حافظ ابنِ جوزیؓ نے'' انتحقیق'' میں،اور اِمام خطابیؒ نے'' معالم اسنن'' میں کی ہے، تمراس مقام پر حافظ تورپشتی شارح مصابیح (رحمہ اللہ) کا کلام بہت نفیس وتنین ہے،ووفر ماتے ہیں:

'' مزارعت کی احادیث جومؤلف (صاحب مصابع) نے ذکر کی ہیں اور جودُ وسری کتب حدیث میں موجود ہیں، بظاہران میں تعارض واختلاف ہے، ان کی جمع تطبیق میں مختصراً پیرکہا جاسکتا ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی القدعنہ نے نہی مزارعت کے باب میں کئی حدیثیں نتھیں جن کے ممل الگ الگ تھے، انہوں نے ان سب کو طاکر روایت کیا ، یمی وجہ ہے کہ وہ مجمی فرماتے ہیں: '' میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے'، بھی کہتے ہیں:''میرے جیاؤں نے جھے ہیان کیا''، بھی کہتے ہیں:''میرے وو چیاؤں نے مجھے خبر دی ' بعض احادیث میں ممانعت کی وجہ بیہ ہے کہ وہ لوگ غلط شرائط لگا لیتے تھے اور نامعلوم اُ جرت برمعا ملہ کرتے تھے، چنانچہاس کی ممانعت کر دی گئی۔بعض کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی اُجرت میں ان کا جھکڑا ہوجا تا تا آ نکہ نوبت لرُ ا أَي تَك بَهِ عِلَى - اس موقع يرآ تخضرت صلى القدعليه وسلم نے فرمایا: '' لوگو! اگرتمهاري بيرحالت ہے تو مزارعت کا معالمہ ہی نہ کرو'' یہ بات حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان فر مائی ہے۔بعض احادیث میں ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسندنہیں فرمایا کے مسلمان این بھائی سے زمین ک اُ جرت لے بھی ایسا ہوگا کہ آسان سے برسات نہیں ہوگی بھی زمین کی روئیدگی میں ظلل ہوگا ، اندریں صورت اس بے جارے کا مال ناحق جاتا رہے گا،اس سے مسلمانوں میں باہمی نفرت وبغض کی فضا پیدا ہوگی، بیمضمون حضرت ابن عماس رضی الله عنهما کی حدیث ہے سمجھا جاتا ہے کہ: '' جس کی زمین ہو، وہ خود کاشت کرے یا کسی بھائی کوکاشت کے لئے وے دے ان تاہم ہے بطور قانون نہیں بلکہ مروّت ومواسات کے طور پر ہے۔ بعض احادیث میں ممانعت کا سبب یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کا شتکاری بر فریفتہ ہونے ، اس کی حرص کرنے اور ہمہ تن ای کے ہور ہے کوان کے لئے پسندنہیں فر مایا ، کیونکہ اس صورت میں وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے بینے رہتے ،جس کے نتیج میں ان سے ننیمت و فئ کا حصہ فوت ہوجا تا ( آخرت کا خسارہ مزید برآ ں رہا) اس کی

ولیل ابوا کامدر منی الله عنه کی صدیث ہے۔

(اشارة اللي ما رواه البخارى من حديث أبي أمامة رضى الله عـه لا يدخل هذا بيت قوم الله الذل)\_(()

اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں مزارعت نہ مطلقاً جائز ہے، نہ مطلقاً ممنوع ، بلکہ اس بات کی تمام احادیث کا مجموعی مغاد '' کی مقین ہے، حضرات فقہائے اُمت نے اس باب کی نزاکوں کو پوری طرح سمجھا، چنانچے تمام فقہی مسالک میں '' کی دقیق رعایت نظرا ہے گی، اور یہ بحث و حقیق کا ایک الگ موضوع ہے، و الله و لی البدایة و النهایة!

### مکان کرایہ پردینا جائز ہے

سوال:...کرایہ جو جائیداد وغیرہ سے ملتا ہے کیا سود ہے؟ ہمار سے ایک بزرگ جو دین کی کافی سمجھ رکھتے ہیں،فرماتے ہیں کہ:'' سود مقرّر ہوتا ہے،اوراس میں فائد سے کی شکل بھی ہوتی ہے،نقصان کا پہلونہیں ہوتا،اور یمی صورت کرائے آیدنی کی ہے' معلوم ہوا ہے،اگر چہمل نے خود نہیں پڑھا ہے کہ محرّم ڈاکٹر اسراراحمد صاحب نے بھی جائیداد کے کرایہ کو' سود' قرار دیا ہے۔

چواب:...اگر جائیداو سے مراوز مین، مکان، ذکان وغیرہ ہے تو ان چیزوں کوکرایہ پر دینے کی صدیث میں اجازت آئی (۲) ہے، اس لئے اس کو' سود' سجمینااور کہنا غلط ہے۔

## ز مین اور مکان کے کرایہ کے جواز پر علمی بحث

سوال:...روز نامه 'جنگ' میں ایک مضمون میں بتایا گیا ہے کہ زمین بٹائی پردینااور مکان کا کرایے لینا'' سود' ہے۔ یہ کہاں تک ذرست ہے؟

جواب:...روزنامہ" جنگ" ۱۱ رنوم ۱۹۸۱ء کی اشاعت میں جناب رفیع الله شب صاحب کا ایک مضمون" سود کی مصطفوی تشریح" کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ فاضل مضمون نگار نے احادیث کے حوالے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ:
"اسلام زمین کو بٹائی پر دینے اور مکان کرائے پر چڑ ھانے کوسود قرار دیتا ہے" چونکہ اس سلسلے میں بہت سے سوالات آرہے ہیں، اس کے بعض اکا برنے تھم دیا کہ ان مسائل کی وضاحت کردی جائے تو مناسب ہوگا کہ قارئین کے لئے موصوف کی تحریر پوری نقل کردی

(۱) عن أبى امامة الباهلي قال: ورأى مِكّة وشيئًا من آلة الحرث فقال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلّا أدخله الله الذل. (صحيح بخارى ج: ١ ص: ٢ ١٣، باب ما يحذر من عواقب الإشتغال بآلة الزرع أو جاوز الحدّ الذي أمر به، طبع نور محمد كراچي).

(٢) عن عبداقة ابن سائب قبال: دخلنا على عبداقة ابن معقل فسألنا عن المزارعة فقال. زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المرارعة وأمر بالمواجرة وقال لا بأس بها. (مسلم ج. ٢ ص ١٠). وفى الهيداية: ويجوز استنجار المدور والمحوانيت للمسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها لأن العمل المتعارف فيها السكنى فينصرف إليه وانه لا يتفاوت فصح العقد. ثم قال ويجوز إستنجار الأراضى للزراعة لأنها منفعة مقصودة معهودة فيها. (هداية ج: ٢ ص ٢٩٤، كتاب الإجارة).

جائے تا کہ موصوف کے مدعاا وران مسائل کی وضاحت کے بچھنے میں کوئی اُ بچھن ندر ہے۔ موصوف لکھتے ہیں:

" ملک عزیز میں نظامِ مصطفیٰ کی طرف چین قدی جاری ہے، کین اس مقصد کے لئے جس قدر ہوم ورک کی ضرورت ہے، ہمارے المی علم اس کی طرف پوری تو جہیں وے رہے، بلکہ اہم ترین معاملات تک میں محض نی سنائی باتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال" سود" ہے جواسلام میں سب سے علین محض نی سنائی باتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال" سود" ہے جواسلام میں سب سے علین جرم ہے۔ اس جرم کی شکین کا انداز واس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن عکیم نے کسی انسانی جان کے قبل کرنے کو ساری انسانی جات قبل کرنے کو ساری انسانی جاتی قرار دیا ہے، لیکن سود کو اس سے بھی زیادہ تھین جرم تر اردیتے ہوئے اسے اللہ اور رسول سے لڑائی قرار دیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اسلام کے سب سے تھین جرم کے بارے میں انہی تک غفلت سے کار اُن قرار دیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اسلام کے سب سے تھین جرم کے بارے میں انہی تک غفلت سے کام لے دہے ہیں۔

عام طور پرہمارے ہاں بینک سے ملنے والے منافع کوسو تہجما جاتا ہے اور اس کے علاوہ جبنے معاملات بھی اس تقیین جرم کی تعریف بیس آتے ہیں ، ان سے پہلو تبی کی جاتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ سر ما بیو ارانہ نظام (جو نظام مصطفیٰ کی ضد ہے ) نے اسلامی ممالک بیس اپنے پنج کا ڈر کھے ہیں۔ جب سود کے احکامات نازل ہوئے سخے اس وقت بینک نام کی کوئی چیز نہتی ، احادیث کی کتابوں میں فہور ہے کہ ان احکامات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کاروباری مقامات پرتشریف لے گئے اور مختلف شم کے کاروبار کی تفصیلات وریافت کیس ، اور ایسے تمام معاملات کہ جن میں بغیر کسی محت کے منافع حاصل ہوتا ، مثلاً : آ ڈھت کا کاروبار ، اسے آپ نے سود قرار دیا۔

کیس ، اور ایسے تمام معاملات کہ جن میں بغیر کسی محت کے منافع حاصل ہوتا ، مثلاً : آ ڈھت کا کاروبار ، اسے آپ نے سود قرار دیا۔

تغییرمواہب الرحمٰن کےصفحہ: الاایردرج ہے کہ:

ای سلیے میں آپ سلی القد علیہ وسلم کھیتوں میں بھی گئتو وہاں حضرت رافع بن خدت کی (جوایک کھیت کا شت کررہے ہے ہے ان کی ملاقات ہوئی، آپ نے کھیت باڑی کی تفصیلات پوچھیں، تو انہوں نے بتایا کہ زمین فلال شخص کی ہے اور وہ اس میں کام کررہے ہیں، جب فصل ہوگی تو دونوں فریق برابر بانٹ لیس کے۔ آپ نے فرمایا: تم سودی کارو بارکررہے ہو، اس لئے اسے ترک کرے آئی محنت کا معاوضہ لے لو۔

(سنن الي داؤد، كمّاب البع ع، باب المخابره، ج: ٢)

ایک عظیم ماہرِمعاشیات ہے، اپنی مشہور کتاب جزل تعیوری کے صغیہ:۲۳۳ اور ۲۳۳ میں سود کی تعریف کرتے ہوئے کل مثل میں سود زمین کے کرائے کی شکل میں ہوتا تھا جسے آج کل بٹائی کا نظام کہتے ہیں۔''

بہت ہے صحابہ کرام کے پاس اپی خود کاشت ہے زائد زمین تھی ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی بٹائی کے معالمے کوسود قر اردے ویا تو انہوں نے اسے بیچنے کا پر دگرام بنایا، لیکن جب اس سلسلے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا تو آپ نے اس زائد زمین کو بیچنے کی اجازت نددی ، بلکہ فرمایا کہ: اپنے ضرورت مند بھائیوں کومفت دے دو۔ اپنی زمین کی کومفت دے دیا آسان نہ تھا، اس لئے اکثر صحابہ نے بار بار اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دریافت کی اور آپ نے ہر باری جواب دیا۔ بخاری شریف اور مسلم میں اس مضمون کی کئی احادیث ہیں۔

بعض اصحاب رسول کے پاس فاصل اراضی تعیس ، آپ ملی الندعلیہ دسلم نے فر مایا کہ: جس کے پاس زمین ہووہ یا تو خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو بخش دے ،اوراگرا نکار کرے تو اپنی زمین روک رکھے۔

(نيل الاوطارج:۵ من:۲۹۰)

مختصریه که سود کی اس تشریح کے ذریعیدرسول الله ملی الله علیه وسلم نے زمین کی خرید وفروخت سے منع فرمایا۔خیال رہے کہ اس زمانے میں زمین ہی سرمایہ داری کا بڑا ذریعے تھی۔

سر ماید داری کا دُوسرا بڑا ذریعہ مکانات نے، یہ مکانات زیادہ تر مکہ شریف میں واقع نے، کیونکہ دہ ایک بین الاقوامی شہرتھا جہال لوگ جے اور تجارت کے مقاصد کے لئے آتے جاتے تے، آپ نے مکہ شریف کے مکانوں کا کرایہ میں سود قرار دیے کرمسلمانوں کواس کے لینے سے منع کردیا، اور فرمایا کہ:''جس نے مکہ شریف کی دُکانوں کا کرایہ کھایا اس نے کویا سود کھایا۔''
د کانوں کا کرایہ کھایا اس نے کویا سود کھایا۔''

ید دونوں معاملات ایسے ہیں کہ ان میں لگائے ہوئے سرمایے قیمت دن بدن برحتی رہتی ہے، جبکہ
بینک میں جمع شدہ رقم کی قیمت دن بدن مختی جاتی ہے، اس لئے فدکورہ بالا دونوں معاملات کا سود، بینک کے سود
سے کی در ہے زیادہ خطرناک ہے۔ اُمید ہے کہ علائے اسلام عامة الناس کوسود کی یہ مصطفوی تشریح سمجھا کرانہیں شریعت اسلامی کی زوے سب ہے برے تھین جرم ہے بچانے کی کوشش کریں گے۔''

جواب:...فاضل مضمون نگارنے اپنے پورے مضمون میں ایک تو افسانہ طرازی اور تاریخ سازی سے کام لیا ہے، اور پھر تمام مسائل پرایک خاص ذہن کوسامنے رکھ کرغور کیا ہے، ان کے ایک ایک نکتے کا تجزیہ طاحظہ فرمائے۔

#### مزارعت:

جناب رفع الله شہاب کے مضمون کا مرکزی تکتہ یہ ہے کہ جو مخص اپنی زمین خود کا شت کرے اس کے لئے تو زمین کی پیدادار

طلال ہے، سین اگر کوئی شخص اپنی زمین کی خود کا شت نہ کرسکے بلکہ اسے بٹائی پردے دے یا ٹھیکے اور مستاُ جری پردے دے تو بیسود ہے، کیونکہ بقول ان کے:'' ایسے تمام معاملات سود بیں جن میں بغیر کسی محنت کے منافع حاصل ہوتا ہے' اور وہ اس نظر بے کواسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ یہ نظریہ موجودہ دور کے سوشلزم کا تو ہوسکتا ہے، گر اسلام سے اس نظر بے کا کوئی تعلق نہیں۔

موصوف نے مزارعت کی ممانعت کے سلیلے میں ابوداؤد کے حوالے نے حضرت رافع بن خدیج اور حضرت جابر رضی اللہ عنہا کی دور دایئیں نقل کی ہیں، جن میں مخابرۃ کو' سود' قرار دیا گیا ہے۔ کاش! وہ اس کے ساتھ ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہا ہے جوان احادیث کے رادی ہیں، اس کی وجہ بھی نقل کر دیتے تو مسئلہ میچ طور پر منقع ہوکر سامنے آجا تا۔ آیئے! ان دونوں بزرگوں ہی ہے دریا فت کریں کہ اس ممانعت کا منشا کیا تھا؟

"عن رافع بن خدیج حدثنی عمّای أنهم كانوا یكرُون الأرض علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم بما ینبُت علی الأربعاء أو بشیء یستثنیه صاحب الأرض فنهانا النبی صلی الله علیه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فكیف هی بالدینار والدراهم؟ فقال رافع: لیس بها باس بالدینار والدراهم، و كان الذی نهی عن ذلك ما لو نظر فیه ذو و الفهم بالحلال والحرام لم یجیزوه لما فیه من المخاطرة."

الف: ... ' رافع بن خدت رضی الله عند کہتے ہیں : میرے بچابیان کرتے ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ زمین مزارعت پردیتے تو بیشر طاکر لیتے کہ نہر کے متصل کی پیداوار ہماری ہوگی یا کوئی اور اسٹنائی شرط کر لیتے (مثلاً: اتنا غلہ پہلے ہم وصول کریں گے پھر بٹائی ہوگی) ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس ہے منع فرمایا۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے حضرت رافع سے کہا: اگر ذر نقد کے وض ذمین دی جائے تو اس کا کہا تھا ہوگا؟ رافع نے کہا: اس کا مضا لکہ نہیں ۔ لیت کہتے ہیں: مزارعت کی جس شکل کی ممانعت فرمائی گئی تھی اگر حلال وحرام کی فہم رکھنے والے لوگ خور کریں تو کبھی اسے جائز نہیں کہہ سکتے ، کیونکہ اس میں معاوضہ ملئے نہ طخے کا اندیش (مخاطرہ) تھا۔''

نیز رافع بن خدیج رضی الله عنه کی اس مضمون کی روایات کے لئے ویکھئے:

صحیح مسلم ج:۲ ص:۱۳۱، ابوداؤد ص:۸۱، ابن ماجه ص:۹۷۱، نسائی ج:۲ ص:۱۵۳، شرح معانی الآثار ج:۲ ص:۲۱۴،وغیره۔

"حدثنى حنظلة بن قيس الأنصارى قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، انما كان الناس يواجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المأذيانات واقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه، وأما شيء معلوم

مضمون فلا بأس به." (صححملم ج:۲ ص:۱۳)

ترجمہ:... '' حظلہ بن قبین کہتے ہیں کہ: میں نے رافع بن خدتی رضی اللہ عنہ ہے دریافت کیا کہ:

مونے چاندی (زَرِنقد) کے عوض زمین فصلے پروی جائے تواس کا کیا تھم ہے؟ فر مایا: کوئی مضا کقہ نہیں! دراصل

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو مزارعت کرتے تھے (اورجس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے منع فر مایا تھا) اس کی صورت ہیں ہوتی تھی کہ زمین دار، زمین کے ان قطعات کو جو نہر کے کناروں اور نالیوں

کے سرول پر ہوتے تھے، اپنے لئے مخصوص کر لیتے تھے اور پیداوار کا پچھ دھے بھی طے کر لیتے، بسااوقات اس
قطعے کی پیداوارضائع ہوجاتی اور اس کی محفوظ رہتی ، بھی برعس ہوتا، اس زمانے میں لوگوں کی مزارعت کا بس یہی

ایک دستورتھا، اس بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختی ہے منع کیا ۔لیکن آگر سی معلوم اور قابل و منا نے بین

" حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ: ہم آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں زمین لیا کرتے تھے چوتھائی پیداوار پر، تہائی پیداوار پر اور نہر کے کناروں کی پیداوار پر، آپ صلی الله علیه وسلم نے اس منع فرمایا تھا۔" ( مسلم ج: ۲ ص: ۱۲)

حضرت رافع اورحضرت جابر رضی الله عنها کے ارشادات ہی ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مزارعت کی مطلقاً ممانعت نہیں فرمائی تھی، بلکہ مزارعت کی ان غلط صورتوں کو' ربا' فرمایا تھا جن میں ناجائز شرطیں لگادی جائیں، مثلاً: یہ کہ زمین کے فلال ذَر خیز قطعے کی پیداوار مالک کو مطلق باور باقی پیداوار تہائی یا چوتھائی کی نسبت سے تقسیم ہوگی، اس قتم کی مزارعت (جس میں غلط شرطیں رکھی می ہول ) با جماع اُمت ناجائز ہے۔

مزارعت ہے ممانعت کی یہ تو جیہ جوحضرت رافع اور حضرت جابر رضی الله عنہمانے خود فر مائی ہے، وہ دیگر ا کا برمحابہ کرام ہے مجمی منقول ہے، مثلاً:

"عن سعد قال: كنّا نكرى الأرض بما على السواقى من الزرع، وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة."

(ابوداؤد ج: من ١٢٥، شرح معانى الآثار وظحادى ص: ٢١٥)

ترجمه:... سعد بن الى وقاص رضى الدّعن فرمات بين كه: لوك الني زين مزارعت يرديا كرتے ته،

(۱) جابر بن عبدالله يقول: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذالك فقال: من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فلن لم يزرعها فليمنحها أخاه فلن لم يمنحها أخاه فلن الإمام النووى في شرحه: ومعنى هذه الألفاظ انهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وإقبال الجداول أو هذه القطعة والباقى للعامل فنهوا عن ذالك لما فيه من الغرر فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه وصحيح مسلم مع شرحه ج: ٢ ص: ٢١، باب كراء الأرض).

شرط یہ ہوتی تھی کہ جو پیداوار (الباقیہ) پر ہوگی اور جو کنویں کے تردو پیش پانی سے سیراب ہوگی وہ ہم لیا کریں

ھے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہی فر مائی اور فر مایا: سونے چاندی پردیا کرو۔''

اس تسم کی مزارعت کوجیسا کہ امام لیٹ سعد نے فر مایا، حلال وحرام کی فہم رکھنے والا کوئی مختص حلال نہیں کہ سکتا۔

جس مختص نے اسلام کے معاملاتی نظام کا صبح نظر سے مطالعہ کیا ہوا سے معلوم ہوگا کہ شریعت نے بعض معاملات کو ان کے

واتی نجٹ کی وجہ سے ممنوع قرار دیا ہے، بعض کو غیر منصفانہ قیو وو شرائط کی وجہ سے، اور بعض کو اس وجہ سے کہ ان میں اکثر مناز عات و

مناقشات کی نو بت آ سی ہے۔ مزارعت کی بیصور تیں جن غلط قیو وو شرائط پر ہوتی تھیں ان میں لڑائی جنگڑ سے کی صور تیں کھڑی ہوجاتی

مناقشات کی نو بت آ سی ہمائعت قرین مصلحت ہوئی، چنا نچہ جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو علم ہوا کہ حضرت رافع بن خدت کے رضی

اللہ عنہ مزارعت سے منع کرتے ہیں ، تو انہوں نے فر مایا:

"يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله! أعلم بالحديث منه، انما رجُلان - قال مسدد: من الأنصار ثم اتفقا - قد اقتتالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع." (ابودارد ج:۲ س:۱۸۸، ابرهاج ص:۱۷۷)

ترجمہ: " اللہ تعالی رافع کی مغفرت فرمائے ، بخدا! میں اس حدیث کوان سے بہتر ہجھتا ہوں ، قصہ بہ اس مورت کی مغفرت فرمائے ، بخدا! میں اس مورت کی مغفرت کی مغفرت میں انصار کے دوخص آئے جن کے درمیان مزارعت کا جھڑا تھا ، اور نوبت مرنے مارنے تک پہنچ کی تھی ، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب تہاری بیات ہوت تم مزارعت کا معاملہ نہ کیا کرو۔ "

"عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: كان أصحاب المزارع يكرون فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساق من الزرع فجائوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا فى بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة."

(نال ج:٢ مر١٥٢)

ترجمہ: "" سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمین دارا پی زمین اس بیداوار کے عوض دیا کرتے تھے جونہروں اور گولوں پر ہوتی تھیں، وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مزارعت کے سلسلے میں جھڑا کیا، آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایسی مزارعت نہ کیا کرو، بلکہ سونے چاندی کے عوض دیا کرون "

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مطلق مزارعت کے معالمے سے ممانعت نبیں فر مائی مخی تھی بلکہ یہ ممانعت خاص ان صورتوں سے متعلق تھی جن میں غلط شرائط کی وجہ سے نزاع واختلاف کی نوبت آتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ زیمن کو ڈرنفلڈ پر ٹھیکے پردینے کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ اس لئے فاصل مضمون نگار کا بینظریہ سرے سے باطل ہوجا تا ہے کہ: ''ایسے تمام

معاملات، جن میں بغیر سی محنت کے منافع حاصل ہوتا ہے، اے آپ صلی الله علیہ وسلم نے '' سود' قرار دیا۔' اگر مزارعت کی ممانعت کا سبب بيہوتا كداس ميں بغيرمحنت كے منافع حاصل ہوتا ہے توبيلات توز مين كو محيكے اورمستاً جرى پردينے ميں بھى يائى جاتى ہے، آنخضرت صلی الله علیه دسلم اس کی اجازت کیونکروے سکتے تھے۔

الغرض! فامنل مضمون نگارجس نظریے کواسلام اورمحمد رسول التدسلی التدعلیہ وسلم کی طرف منسوب کررہے ہیں اورجس پرجدید دور کے لادِین ماہرینِ معاشیات کوبطور سند پیش فرمار ہے ہیں ،اسلام ہے اس کا دُور کا بھی کوئی واسط نہیں ،اور نہ ان احادیث کا بیمفہوم ہے جوموصوف نے اپنے نظریے کی تائید میں نقل کی ہیں۔ یہ بزی علین بات ہے کہ ایک اُلٹاسیدھامفروضہ قائم کر کے اسے جعث ہے رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي طرف منسوب كرديا جائے ، اورلوكوں كو باوركرايا جائے كەيبى اسلام كا نظريه ہے، جے نه صحابه كرامٌ نے معجما، ندتا بعينٌ نے ، اور نہ بعد كاكابرينِ أمت نے ...!

یباں بیعرض کردیتا بھی ضروری ہے کہ مزارعت کا معاملہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ رضوان الله علیم کے دورے آج تك مسلمانوں كورميان رائح جلاآ تا ہے، إمام بخارى رحمدالند على كرتے ہيں:

"عن أبي جعفر رحمه الله قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة لا يزرعون على الثلث والربع، وزارع على وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وعروة وال أبى بكر وال عمر وال على وابن سيرين، وقال عبدالرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على ان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وان جانوا بالبذر فلهم كذا." (ميم بخارى ج: ا ص: ۱۳۳)

ترجمه:... معزت ابوجعفررحمه القدفر مات بين كه: مدينه طيبه مين مهاجرين كاكوئي خاندان ايبانبيس تعا جو بنائي كا معامله نه كرتا هو \_ حضرت عليٌّ ، حضرت سعد بن الي وقاصٌّ ، حضرت عبدالله بن مسعودٌ ، حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ ،حضرت قاسمٌ ،حضرت عروهٌ ،حضرت ابوبكرهما خاندان ،حضرت عمرُ كا خاندان ،حضرت على كا خاندان ، ابن سیرین ان سب نے مزارعت کا معاملہ کیا۔عبدالرحمٰن بن اسود کہتے ہیں کہ میں عبدالرحمٰن بن یزید سے مجبتی میں شراکت کیا کرتا تھا ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں ہے اس طرح معاملہ کرتے تھے کہ اگر حضرت عمرٌ نجج اینے یاس ہے دیں تو نصف پیداواران کی ہوگی ،اورا گر کا شنکار جج خود ڈ الیس تو ان کا اتنا حصہ ہوگا۔''

انصاف کیا جائے کہ کیا یہ تمام حضرات، رقع اللہ شہاب صاحب کے بقول'' سودخور' اور خدا اور رسول سے جنگ کرنے

#### والے تھے..؟

ز مین کی خرید و فروخت:

فاضل مضمون نگار نے زمین کی خرید وفر وخت کو بھی '' سودی کاروبار' شارکیا ہے، اوراس کئے انہوں نے ایک عجیب وغریب كهانى تصنيف فرمائى ب، چنانچەلكھتے ہيں: " بہت سے صحابہ کرائے کے باس اپنی خود کاشت سے زائد زمین تھی ، جب رسول اللہ علیہ وسلم نے زمین کی بٹائی کے معاطے کوسود قرار دیا تو انہوں نے اس کو بیچنے کا پروگرام بنایا، لیکن جب انہوں نے اس سلسلے میں رسول اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے اس زائد زمین کو بیچنے کی اجازت نہ دی ، بلکہ فرمایا کہ: اپنے ضرورت مند بھائیوں کومفت دے دو۔ اپنی زمین کی کومفت دینا آسان نہ تھا، اس لئے اکثر صحابہ فرمایا کہ: اپنے ضرورت مند بھائیوں کومفت دے دو۔ اپنی زمین کی کومفت دینا آسان نہ تھا، اس لئے اکثر صحابہ نے بار باراس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دریافت فرمائی اور آپ نے ہر باریجی جواب دیا، بخاری شریف اور مسلم میں اس مضمون کی کئی احادیث ہیں۔"

شہاب صاحب نے اپنی تصنیف کر دہ کہانی کے لئے صحیح بخاری وصحیح مسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا ہے، حالانکہ بیساری ک ساری داستان موصوف کی اپنی طبع زاد ہے، سیح بخاری وصحیح مسلم کی سی حدیث میں بیذ کرنہیں کہ:

الف: ... آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے بٹائی كوسود قرار و يا تھا۔

ب:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے اس حکم کوئن کرصحابہ کرائٹ نے فاضل اراضی کے فروخت کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ج:...انہوں نے اپنایہ پروگرام آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرکے آپ سے زمین فروخت کرنے کی اجازت جابی تھی۔

د:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کے اس پروگرام کومستر دکردیا تھااور زمین فروخت کرنے کی ممانعت فرمادی تھی۔

ہزیں باوجوداس کے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے زمین فروخت کرنے سے صریح ممانعت فرمادی تھی اوراس کو صود قرار دست کرتے سے ماور ہر باران کو بھی جواب ملیا تھا۔

دسے دیا تھا، کین صحابہ کرام ہار بارآنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے اس کی اجازت طلب کرتے سے ماور ہر باران کو بھی جواب ملیا تھا۔

فاضل مضمون نگار نے سیمجے بخاری اور سیم مسلم کے حوالے سے ساس کہانی میں صحابہ کرام رضوان الله علیہم کی سیرت وکردار کا جونقث کھینے ہے ، کیا عقل سلیم اس کو قبول کرتی ہے … ؟

سب جانتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجرین رُفقاء کے ساتھ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ طیبہ کی اراضی کے مالک انصار تھے،ان حضرات کا کردارزمینوں کے معاطع میں کیا تھا؟اس سلسلے میں سیح بخاری سے دووا قعات نقل کرتا ہوں:

"عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قالت الأنصار للنبى صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل، قال: لا، فقالوا: فتكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا."

قالوا: سمعنا وأطعنا."

اوّل: ... حضرت ابو ہریرہ رضی اللّه عند کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حضرات انصار ؓ نے بید دخواست کی کہ ہمارے یہ باغات ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان تقسیم کرد ہیجئے ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: نہیں ، بلکہ تم کام کیا کرواور ہمیں پیدا وار میں شریک کرلیا کرو، سب نے کہا: مسمعنا واطعنا۔

"عن يحينى بن سعيد قال: سمعت أنسًا رضى الله عنه قال: أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين فقالت الأنصار: حتَّى تقطع لِإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا ....الخـ"

(ميح بخارى ج: المسهد، المناسد، الناسد، الن

دوم:... یہ کہ جب بحرین کا علاقہ آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے زیر جھیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر انہیں بحرین کے علاقے میں قطعات اراضی (جا کیریں) وینے کی چیکش فرمائی ،اس پر حضرات انصار نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جب تک آپ اتی ہی جا کیریں ہمارے مہاجر بھائیوں کو عطانبیں کرتے ،ہم یہ تبول نہیں کرتے ۔

کیا آئیں حضرات انصار کے بارے میں شہاب صاحب بدداستان سرائی فرمارہ ہیں کہ: '' سود کی حرمت من کرانہوں نے اپنی زمین فروخت کرنے کا پروگرام بنایا تھا اور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی صریح ممانعت کے باوجود وہ اس سودخوری پرمصر ہے''؟ کیا ستم ہے کہ جن' انصارا سلام' نے خدا اور رسول کی رضا کے لئے اپنا سب کچولٹا دیا تھا، ان پرالی گھنا و کی تہمت تراثی کی جاتی ہے ...!

خلاصہ یہ کہ زمین کی خرید وفروخت کی آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم نے قطعاً ممانعت نیس فرمائی، آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کے دور ہے آج تک زمینوں کی خرید وفروخت ہوتی رہی ہے اور بھی کسی نے اس کو'' سود'' قرار نہیں دیا۔

فاضل مضمون نگار نے '' نیل الاوطار'' کے حوالے سے جوروایت نقل کی ہے کہ:

'' بعض اصحابِ رسول کے پاس فاضل اراضی تھی ، آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس کے پاس ز مین ہووہ یا تو خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو بخش دے ، اور اگرانکار کرئے وا پی ز مین کوروک رکھے۔'' بیصدیت سمجے ہے، مگراس سے ندمزارعت کی ممانعت ٹابت ہوتی ہے، اور ندزمینوں کی خرید وفر وخت کا ناجا کز ہونا ٹابت ہوتا ہے، چنانچہ سمجے بخاری وسلم میں جہاں بیصدیٹ ذکر کی گئی ہے، وہاں اس کی شرح بھی ہایں الفاظ موجود ہے:

"قال عمرو: قلت لطاؤس: لو تركت المخابرة فانهم يزعمون أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: أى عمرو! فانى أعطيهم وأعينهم وان أعلمهم أخبرنى يعنى ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، وللكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن ياخذ عليه خوجًا معلومًا."

(مي بخارى ص: ١١٣، مي مسلم ح: ٢ ص: ١١٣)

ترجمہ:... "عروبن دینار کہتے ہیں کہ: میں نے حضرت طاؤی ہے کہا کہ: آپ بٹائی کے معاملے کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ؟ لوگ کہتے ہیں کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا ہے۔ انہوں نے فر مایا:

اے عمرو! میں غریب کسانوں کو زمین دے کر ان کی اعانت کرتا ہوں ، اور لوگوں میں جو سب سے بڑے عالم ہیں، یعنی حضرت عبدالله بن عباس انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی ، بلکہ آپ ملی الله علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں کا ایک محض اپنے بھائی کو اپنی زمین بغیر معاوضے کے کاشت کے لئے دے دے یہاں کے لئے بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ مقررہ معاوضہ وصول کرے۔ "

مطلب یہ ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا بیرارشاد ایٹار ومواسات کی تعلیم کے لئے تھا، چنانچہ اِمام بخار کی نے ان احادیث کوحسب ذیل عنوان کے تحت درج فرمایا ہے:

"باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسى بعضهم بعضًا في المزارعة."

ترجمہ:...'' اس کا بیان کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کرام زراعت کے بارے میں ایک دُ وسرے کی کیے مم خواری کرتے تھے۔''

اس حدیث کی نظیرایک و وسری حدیث ہے جو تیجمسلم میں حضرت ابوسعید خدری رضی القدعند سے مروی ہے:

"بينها نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جائه رجل على راحلة له قال: فجعل يصرف بصره يمينًا وشمالًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أن لا حق لأحد منا في فضل."

(معجمسلم خ: اص:۸۱)

ترجمہ: ''ہم لوگ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک آونمی پر سوار ہوکر آیا اور دائیں ہائیں نظر تھمانے لگا، (وہ ضرورت مند ہوگا) پس آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
جس کے پاس زائد سواری ہووہ ایسے مخص کود نے ڈالے جس کے پاس سواری نہیں، اور جس کے پاس زائد توشہ ہووہ ایسے مخص کود نے ڈالے جس کے پاس سواری نہیں، اور جس کے پاس زائد توشہ ہووہ ایسے مخص کود نے دے جس کے پاس تو شنہیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ای انداز میں مختلف چیزوں کا تذکرہ فرمایا، یہاں تک کہ ہم کو یہ خیال ہوا کہ زائد چیز میں ہم میں سے کسی کاحق نہیں ہے۔''

بلاشبہ یا نظر میں مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، اور مسلمانوں کوای اخلاقی بلندی پر ہونا چاہئے ، لیکن کون عقل مند ہوگا جویہ وہ کو کے کہ اسلام میں ذائدا ز حاجت چیز کا رکھنا یا اسے فروخت کرنا ہی ممنوع وحرام ہے؟ ٹھیک ای طرح اگر آنخضرت ملی القد علیہ وسلم نے زمین کو بٹائی یا کرایہ پر دینے ہے بجائے اپنے ضرورت مند بھائیوں کو مفت و بینے کی تعلیم فرمائی تو یہ اخلاق و مرقت اور خم خواری و مواسات کا اعلی ترین نمونہ ہے، لیکن اس سے یہ نکتہ کشید کرنا کہ اسلام، زمین کی بٹائی کو یا اس کی خرید و فروخت کو ' سود' قرار دیتا ہے، بہت بری جرأت ہے ...!

#### تخن شناس نه دلبرا! خطاای جااست

مكانون كاكرابيه:

فاضل مضمون نگار کے نظریہ کے مطابق مکانوں کا کرایہ بھی ' سود ' ہے،اس لئے انہوں نے بیافسانہ تراشا ہے کہ:
"اس زمانے میں ( بعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ) زمین ہی سرمایہ داری کا برا

ذربعد تھا، سرمابدداری کا وُ وسرابرا وُ ربعد کرایہ کے مکانات تھے، بیمکان زیادہ ترکمدشریف میں واقع تھے، کیونکہ وہ ایک بین الاقوامی شہرتھا، جہاں لوگ جج اور تجارت کے مقاصد کے لئے آتے جاتے تھے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کے مکانوں کا کرایہ بھی سود قرار دے کرمسلمانوں کو اس منع کردیا، اور فرمایا کہ جس نے مکہ شریف کی دُکانوں کا کرایہ کھایا اس نے کویا سود کھایا۔''

موصوف کا بیافسانہ بھی حسبِ عادت خود تراشیدہ ہے، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سر مایہ داری کا ذریعہ نہ زمین فی ، نہ مکانوں کا کرایہ تھا، چنانچہ یہ یہ نہ طیبہ میں زمینوں کے ما لکہ حضراتِ انصارٌ تھے، گران میں ہے کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا کہ وہ سر مایہ داری میں معروف تھا، اس کے برعکس حضرت عثان غی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنبما آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خاصے متمول تھے، حالانکہ وہ اس وقت نہ کسی زمین کے مالک تھے، نہ ان کی کرائے کی دُکانیں تھیں، اور اہل کہ میں بھی کسی خاصے متمول تھے، حالانکہ وہ اس وقت نہ کسی کی وجہ ہے ' سر مایہ دار' کہلاتا ہو، تجب ہے کہ موصوف ہر جگہ افسانہ تراثی سے کام لیتے ہیں ...!

پھریا مربھی قابلِ ذکر ہے کہ اگرز بین کی ملکیت سرمایہ داری کا ذریع تھی اور شہاب صاحب کے بقول آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم نے سارے اُحکام سرمایہ داری ہی کے مٹانے کے لئے دیئے تھے تو سوال یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خودصحابہ کرام رضوان اللہ علیم کو جا گیریں کیوں مرحمت فرمائی تھیں؟ اگران کے اس فرضی افسانے کو تسلیم کرلیا جائے کہ اس زمین ہی سرمایہ داری کا سب سے بڑا ذریع تھی تو کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرسرمایہ داری کوفروغ دینے کا الزام عاکم ہیں ہوگا ...؟

موصوف کا یہ کہنا کہ: '' کرائے کے مکان سب سے زیادہ کمہ کرتمہ ہی ہیں تھے، اس لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کرتمہ کے مکانوں کا کرایہ لینے سے منع فرمادیا' یہ بھی محض مہمل بات ہے۔ اگر یہ کھم تمام شہردں کے لئے ہوتا تو صرف مکہ کرتمہ کی خصیص کیوں کی جاتی ؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرایہ داری سے مطلقاً منع فرما سکتے تھے۔

موصوف نے "مرابی" کے حوالے سے جو حدیث قال کی ہے، اس کا وجود حدیث کی کسی کتاب میں نہیں، اور" ہدایہ" کوئی حدیث کی کسی کتاب میں نہیں، اور" ہدایہ" کوئی حدیث کی کتاب نہیں کہ کسی حدیث کے لئے صرف اس کا حوالہ کا فی سمجھا جائے۔ اہل علم جانے ہیں کہ" ہدایہ" میں بہت سی روایات بالمعن قال ہوئی ہیں، اور بعض ایسی بھی جن کا حدیث کی کتابوں میں کوئی وجو ذہیں۔

اوراگر بالفرض کوئی حدیث مکه مرتمہ کے بارے میں وار دبھی ہوتو کون عقل مند ہوگا جو مکہ مرتمہ کے خصوص آحکام کو دُوسری جگہ علیہ مند ہوگا جو مکہ مرتمہ کے خصوص آحکام کو دُوسری جگہ علیہ مند کے سات کرنے گئے۔ مکہ کی حدود میں ورخت کا ٹنااور پھول تو ڑنا بھی ممنوع ہے اور اس پر جز الازم آتی ہے۔ وہاں شکار کرنا بھی حرام ہے کیا ان اُحکام کو دُوسری جگہ بھی جاری کیا جائے گا؟ مکہ مرتمہ کی حرمت کے پیشِ نظر اگر آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے وہاں کے مکانوں کے کرایہ پر چڑھانے کو بھی ناپند فر مایا ہوتو کون کہ سکتا ہے کہ یہی تھم باتی شہروں کا بھی ہے؟

جہاں تک مکہ مرتمہ کے مکانات کرائے پر چڑھانے کا تھم ہے،اس پراتفاق ہے کہ موسم جج کے علاوہ مکہ مکرمہ کے مکانات

کرائے پر دینا جائز ہے، البتہ بعض حضرات موسم جے میں اس کو پسندنہیں فرماتے تھے، انہی میں ہمارے امام ابوصنیفہ جمی شامل جیں۔ کیان جہوراً نمرے نزویک موسم جے میں بھی مکانات کرائے پر چڑ حمانا وُرست ہے۔ ہمارےاً نمر میں امام ابویوسف اور امام محمرٌ بھی اس محکم کے تعلق میں ایک میں مکان کرایہ پرویناسب کے بھی اس کے قائل ہیں، اور فقیر فنی میں فنوئی بھی اس قول پر ہے۔ مکہ مرتب کے علاوہ وُ وسرے شہروں میں مکان کرایہ پرویناسب کے نزویک جائز ہے۔

#### آژهت:

آ ڑھت اور دلالی کوسود قرار دینے کے لئے موصوف نے '' نیل الاوطار'' جلد: ۵ صغیہ: ۱۳ کے حوالے سے بیکہائی درج فرمائی ہے:

" صدیت کی کتابوں میں خدکور ہے کہ ان اُ حکامات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروباری تفصیلات دریافت کیس اور ایسے تمام معاملات کو کہ جن میں بغیر کسی مخت کے منافع حاصل ہوتا ہے، مثلاً: آڑھت کا کاروبار، اسے آپ نے سود قرار دے دیا۔"

"نیل الاوطار" کے نصرف محولہ بالا صغیے میں، بلکہ اس سے متعلقہ تمام آبواب میں بھی کہیں ہے کہائی درج نہیں کہود کے احکامات نازل ہونے کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کی تفعیلات معلوم کرنے کے لئے بازارتشریف لے گئے ہوں اورا پسے تمام معاملات کوجن میں بغیر محنت کے سرما بیواصل ہوتا ہے، آپ نے سود قرار دے دیا ہو۔ فاضل مضمون نگار کو فلط مفروضے گھڑنے اوران کے لئے فرضی کہانیاں تصنیف کرنے کا اچھا ملکہ ہے۔ یہاں بھی انہوں نے ایک عدد کہانی تصنیف فرمائی، حالانکہ اگر ذرا بھی تأمل سے کام لیتے تو آئیں واضح ہوجاتا کہ یہ کہانی آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حالات سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ اوّل تو آئیس اللہ علیہ وسلم خود بھی کاروبار کی ان صورتوں سے واقف تنے جواکٹر و بیشتر رائے تھیں، علاوہ ازیں تمام کاروبار کی دخترات

<sup>(</sup>۱) وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية لا بأس بيع بنائها واجارتها. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۹۳، كتاب الحضر والإباحة، فصل في البيع، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) وروى هشام عن أبى يوسف عن أبى حيفة أنه أكره إجارة بيوت مكة فى الموسم (أى الحج). (شامى، كتاب الحظر والإباحة ج: ٢ ص:٣٩٣، حاشيه هداية ج: ٣ ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) قال في التنوير: وجاز بيع بناء بيوت مكة وأرضها ... الخ. قال في الدر المختار. وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية لا بأس ببيع بنائها وإجارتها لكن في الزيلعي وغيره يكره إجارتها وفي آخر الفصل الخامس من التتارخانية وإجارة الوهبانية قالاً قال أبو حنيفة أكره إجارة بيوت مكة في أيام الموسم وكان يفتي لهم أن ينرلوا عليهم في دورهم لقوله تعالى. سواء العاكف فيه والباد، ورخص فيها في غير أيام الموسم اه فليحفظ قال الشامي: وروى هشام عن أبي يوسف عن أبي حيفة أنه أكره إجارة بيوت مكة في موسم ورخص في غيره، وكذا قال أبويوسف وقال هشام: أخبرني محمد عن أبي حنيفة انه كان يكره كراء بيوت مكة في الموسم ويقول لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إن كان فيها فضل وإن لم يكن فلا وهو قول محمد، وحاصله ان كراهة الإجارة لحاجة أهل الموسم يحمل الكراهة على أيام الموسم وعدمها على غيرها. (شامي ج: ١ ص: ٣٩٣، كتاب الحظر والإباحة).

بارگاہِ نبوی کے حاضر باش تھے، ان کے شب وروز اور سفر وحفر صحبتِ نبوی میں گزرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریا فت فر ماسکتے تھے کہ ان کے ہاں کون کون کی صور تیس رائج ہیں۔ محض کا روبار کی تفصیلات معلوم کرنے کے لئے آپ کو باز ارجانے کی زحمت کی ضرورت نہتی ، اتفاقاً مجھی باز ارکی طرف گزر ہوجانا وُ وسری بات ہے۔

اورموصوف کابیارشاد کہ:'' آپ نے تمام ایسے معاملات کوجن میں بغیر محنت کے سرمایہ حاصل ہوتا ہے ،سود قرار دے دیا'' یہ مجمی موصوف کا خود تصنیف کردہ نظریہ ہے ، جسے وہ زبر دی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کررہے ہیں۔

جہاں تک'' آڑھت'' کاتعلق ہے جے موصوف اپنے تصنیف کر دہ نظریے کے مطابق'' سود' فرمارہے ہیں، حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے'' آڑھت'' کو'' تنجارت'' اور'' آڑھتیوں'' کو'' تاجز' فرمایا ہے، چنانچہ جامع ترندی میں بہ سند سیجے حضرت قیس بن الی غرز ہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ:

"خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم و نحن نسمی السماسرة فقال: یا معشر التجار! ان الشیطان و الائم یحضران البیع فشوبوا بیعکم بالصدقة. قال الترمذی: حدیث قیس بن أبی غرزة حدیث حسن صحیح." ( تذی خ: اس ۱۳۵: اس ۱۳۵: اس ۱۳۵: اس ترجمه: ... "رسول الله صلی الله علیه و کم امارے پاس تشریف لائے اور جمین آ رضی اور دلال کہا جا تا ترجمہ: ... "رسول الله صلی الله علیه و کم امارے پاس تشریف لائے اور جمین آ رضی اور دلال کہا جا تا تحل می جماعت! خرید و فروخت پس شیطان اور گناه بھی شامل ہوجاتے ہیں ،اس لئے ای خرید و فروخت میں صدقہ کی آ میزش کیا کرو۔"

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ ڑھت کو بھی تنجارت کی مد میں شار فر مایا ہے، کیونکہ آ ڑھتی یا با لُع ( نیچنے والا ) کا وکیل ہوگا، یامشتری ( خرید نے والا ) کا، دونو ل صورتو ل میں اس کا تا جرہونا واضح ہے۔

البتہ احادیثِ طیبہ میں آ ڑھت کی ایک خاص صورت کی ممانعت ضرور فرمائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ویہاتی فروخت کرنے کے لئے کوئی چیز بازار میں لائے اور وہ اسے آج ہی کے فرف دخت کرنا چاہتا ہو، لیکن کوئی شہری اس سے بوں کے کہ میاں تم یہ چیز میرے پاس رکھ جاؤ، جب یہ چیز مبتلی ہوگی تو میں اس کوفر وخت کردُ وں گا، اس کی ممانعت کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تلقوا الركبان ولَا يبيع حاضر لبادٍ؟ قال: لَا يكون الركبان ولَا يبيع حاضر لبادٍ؟ قال: لَا يكون له سمسارا."

ترجمہ: ... شہرے باہر نکل کر تجارتی قافلوں کا مال نہ خریدا کرو، اور کوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے بیجے نہ کرے۔ ابنِ عباس رمنی اللہ عنہما سے عرض کیا گیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ: کوئی شہری، دیہاتی کے لئے دلال نہ بنے۔''

اس صدیث کے ذیل میں شوکانی کھتے ہیں:

"خفیکا قول ہے کہ یہ ممانعت اس صورت کے ساتھ خاص ہے جبکہ گرانی کا زبانہ ہواور وہ چیز ایک ہے کہ اہلِ شہر کواس کی ضرورت ہے۔ ٹا فعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ منوع صورت یہ ہے کہ کوئی شخص شہر میں سامان لائے وہ اے آج کے فرخ پر آج بیجنا چاہتا ہے لیکن کوئی شہری اس سے یہ کہ کہتم اسے میرے پاس رکھ دو، میں اسے زیادہ داموں پر قدر بجا فروخت کر وُوں گا۔ اِمام مالک سے منقول ہے کہ دیباتی کے تھم میں صرف وہی شخص آتا ہے جو ویباتی کی طرح بازار کے بھاؤے واتف آتا ہے جو ویباتی کی طرح بازار کے بھاؤے واتف ہیں وہ اس تھم میں واخل نہیں (یعنی ان کی چیز شہری کے لئے فروخت کرنا وُرست ہے)۔ ''
ابن منذر ؓ نے جمہور سے نقل کیا ہے کہ یہ نبی تحریم کے لئے اس وقت ہے جبکہ:

ابن منذر ؓ نے جمہور سے نقل کیا ہے کہ یہ نبی تحریم کے لئے اس وقت ہے جبکہ:

....بان ما مان ایسا ہوکہ اس کی ضرورت عام اہلِ شہر کو ہے۔ ۲:...سامان ایسا ہوکہ اس کی ضرورت عام اہلِ شہر کو ہے۔

۳:... بدوی نے وہ سامان اُ زخود شہری کو پیش نہ کیا ہو۔ <sup>(۱)</sup>

اس بوری تفصیل سے معلوم ہوجا تا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ کرامی کا غشا کیا ہے اور فقہائے أمت نے اس سے کیا سمجما ہے۔

شہری کو دیباتی کا سامان فروخت کرنے کی جوآنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی اس کی وجہمی وہ نہیں جو ہمارے فاضل مضمون نگار بتار ہے ہیں، (بینی بغیر محنت کے سرمایہ کا حصول)، بلکہ اس کی وجہ خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمادی ہے:

"عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لَا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يوزق الله بعضهم من بعض. رواه الجماعة إلّا البخارى." (نل الاوطار ج:٥ ص:٣٦٣) ترجمه:..." حضرت جابرض الله عنه بدوايت بك في كريم صلى القدعليه وسلم في فرمايا كه: كولى شهرى كسى ديباتى كامال فروخت نه كرب بالوكول كوچوژ دوكه الله تعالى بعض سدرزت بهنجائيك."

(۱) قالت الحنفية انه يختص المع من ذلك بزمن الفلاء وبما يحتاج إليه أهل المصر وقالت الشافعية والحابلة ان المعمنوع انما هو ان يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال فيأتيه الحاضر فيقول ضعه عندى لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر، قال في الفتح فجعلوا الحكم منوطًا بالبادى ومن شاركه في معناه، قالوا وانما ذكر البادى في الحديث لكونه الغالب فألحق به من شاركه في عدم معرفة السعر من الحاضرين وجعلت المالكية البداوة قيدًا وعن مالك لا يلتحق بالبدوى في ذلك يلتحق بالبدوى في ذلك يلتحق بالبدوى في ذلك إلا من كان يشبهه فأما القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داحلين في ذلك وحكى ابن المنذر عن الجمهور ان النهى للتحريم إذا كان البائع عالمًا والمبتاع مما تعم الحاجة إليه ولم يعرضه البدوى على الحضري ولا يخفى أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من التخصيص بمجرد الإستنباط. (نيل الأوطار للشوكاني ج٥٠ ص٢٦٠٠، طبع بيروت).

مطلب ہے کہ دیباتی لوگ آ کرشہر میں مال خود فروخت کریں محے تواس سے ارزانی پیدا ہوگی الیکن اگرشہری لوگ ان سے مال لے کررکھ لیس اور مبنگا ہونے پر فروخت کریں تواس سے مصنوعی قلّت اور گرانی پیدا ہوگی۔

فر مائے!اس ارشادِ مقدس میں فاضل مضمون نگار کے نظریے کا ؤورؤ در بھی کہیں کو ئی سراغ ملتا ہے..؟ بینک کا سود:

عجیب بات ہے کہ ہمارے فاضل مضمون نگارا کیے طرف" سود کی مصطفوی تشریج" کے ذریعیا یسے معاملات ناجائز قرارد ہے ہیں جوآنخضرت سلی القدعلیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کے دور ہے آئ تک بغیر کی کمیر کے رائج چلے آتے ہیں ۔ لیکن دُوسری طرف بینک کے سودکو، جس کی حرمت میں کسی اونی مسلمان کو بھی شک نہیں ہوسکتا، بہت ہی معصوم ٹابت کرنے کی کوشش کرر ہے ہیں۔ ایسالگتا ہے کہ اگر موصوف کا بس چلے تو وہ اس کے حلال ہونے ہی کا فتوی وے ڈالیس، موصوف بینک کے سود کی جس طرح وکالت فرماتے ہیں، اس کا ایک منظر ملاحظ فرما ہے:

" عام طور پر ہمارے بینک کی جانب سے ملنے والے منافع کوسود سمجھا جاتا ہے ..... جب سود کے اُحکام نازل ہوئے تھے اس وقت بینک نام کی کوئی چیز نتھی۔"

سویا بینک کی طرف ہے ملنے والا منافع بہت ہی معصوم ہے،لوگ خواہ مخواہ اس کوسود سمجھ رہے ہیں۔اور مضمون کے آخر میں میں:

"بے دونوں معاملات (بعنی زمین اور کرائے کے مکانات) ایسے ہیں کہ ان میں لگائے ہوئے سرمائے کی قیمت دن بدن بوحتی رہتی ہے، جبکہ بینک میں جمع شدور قم کی قیمت دن بدن تھٹتی جاتی ہے، اس لئے فدکور و بالا دونوں معاملات کا" سود' بینک کے سود سے تی گنازیادہ خطرناک ہے۔''

موصوف کی منطق یہ ہے کہ بینک ہے جو'' منافع'' ملتا ہے، ووتو بہت معمولی ہاور پھراس رقم کی تو ہے خرید بھی کم ہوتی رہتی ہے، کین زیبان ورمکانوں کی رہتی ہے، اور پھرزین اور مکانوں کی رہتی ہے، کو بینک کے سود کے مقابے یس کافی زیادہ ہوتا ہے، اور پھرزین اور مکانوں کا کرایہ اس ہے بر ھر کرحرام ہونا تھے۔ یہ '' سود'' کو طلال ٹابت کرنے کی ٹھیک وہی دلیل ہے جو قرآن کریم نے کفار کی زبانی نقل کی ہے:'' اِنْمَا الْبَنِیعُ مِنْلُ الْوِبُوا'' کو الله الله ہوتا ہے تو بھی مرام ہونی ہوتا ہے، البندا اگر سودی کاروباریس نقع ہوتا ہے تو بھی میں اس سے بر ھر نفع ہوتا ہے، البندا اگر سودی کاروباریس نقع ہوتا ہے تو بھی میں اس سے بر ھر نفع ہوتا ہے، البندا اگر سودی کاروبار میں نقع ہوتا ہے تو بھی میں اس سے بر ھر نفع ہوتا ہے، البندا اگر سودی کاروباریس نقع ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے جو جو اب آپ کے پیٹر ووں کودیا تھا، و، بی جو اب موصوف کی خدمت میں اور اگر بھے طلال ہوتو سود کیوں حرام ہے؟ قرآن کریم نے جو جو اب آپ کے پیٹر ووں کودیا تھا، و، بی جو اب موصوف کی خدمت میں جیش کرتا ہوں:

"وأُحَلَّ اللهُ الْمَيْعَ وحرَّم الرِّيوْا" (القرة ٢٥٥) ترجمه: ... والانكه حلال كياب الله في الارترام كياب سووكو

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں بحث بینیں کہ سصورت میں نفع زیادہ ہوتا ہے اور کس میں کم؟ بلکہ بحث اس میں ہے

کہ کون ک صورت شرعاً جائز اور صحیح ہے، اور کون ی باطل اور حرام؟ فاضل مضمون نگار سے درخواست ہے کہ وہ زمین اور مکان کے کرائے کا حرام ہونا شرعی ولائل سے ثابت فرمائیں، خود تھنیف کردہ کہانیوں سے نبیس ۔ تو ہمیں اس کے حرام ہونے کا فتو کی دیے میں کوئی تائل نہیں ہوگا، لیکن سے دلیل کہ فلال کاروبار میں نفع زیادہ ہوتا ہے اور فلال میں کم! پس اگر کم نفع کا معاملہ حرام ہوتو زیادہ نفع کا معاملہ حرام ہوتو زیادہ نفع کا معاملہ حرام ہوتا ہے اور فلال میں کم! پس اگر کم نفع کا معاملہ حرام ہوتا ہے معاملہ کیوں حرام نہیں؟ بید لیل محض بچگانہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ دس بزار کی رقم کواگر بینک میں رکھ دیا جائے تو اس پر اتنا سود نہیں سے گا جس قدر منافع کہ اس رقم کوکس میح حجارت میں لگانے سے ہوگا۔ اگر موصوف کی دلیل کو یبال بھی جاری کردیا جائے تو کل وہ یہ فتو ک بھی صادر فرما تمیں گے کہ کی نفع بخش حجارت میں روپیونگانا بھی حرام اور سود ہے۔ کیونکہ اس سے بینک کے سود کی شرح سے زیادہ منافع حاصل ہوجاتا ہے، اللہ تعالی عقل سلیم نصیب فرما ہے!

#### فاضل مضمون نگار کی خدمت میں چندمعروضات:

جناب رفیع الله شهاب کے مضمون سے متعلقہ مسائل کی وضاحت تو ہوچکی ، جی چاہتا ہے کہ آخر میں موصوف کی خدمت میں چند در دمندانہ معروضات اور مخلصانہ گزارشات ہیش کر دی جائیں ، اُمید ہے کہ وہ ان گزارشات کو جذبہ اخلاص پرمحمول کرتے ہوئے ان کی طرف تو جیفر مائیں گے۔

اقل: ... کوئی فخص نظریات مال کے پیٹ سے لے کر پیدائیس ہوتا، بلکہ شعور واحساس کے بعد ہیں ہوتا، و مرہ یہ ماقارہ ما کا فرمن اس کے پیٹ سے لے کر پیدائیس ہوتا، بلکہ شعور واحساس کے بعد ہیں مالی کے بیٹ سے اس کے نظریات میں ڈھل جاتا ہے، سیح بخاری شریف کی حدیث میں سی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے:

"كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه."

(صحیح بخاری ن:۱ ص:۱۸۵)

ترجمہ:... ' ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھراس کے والدین اسے یہودی بنادیتے ہیں یا نصرانی یا مجوی بناویتے ہیں۔''

آپ محنت اور سرمایہ کے بارے میں جونظریات پیش فرماتے ہیں، یااس شم کے دیگر نظریات جو وقافو قا جناب کے قلم فلا مرہ کہ بیاس تعلیم و تربیت اور ماحول کا اثر ہے جس میں آپ نے شعور کی آنکھ کھولی، اور جس کا رنگ اور مزاج آپ نافکار ونظریات پر اثر انداز ہوا۔ آپ کو ایک بارمخلی باطبی ہوکر اس پرغور کرنا جائے کہ یہ ماحول، اور یاتعلیم و تربیت آیا دینی اقد ارک حال تھیں یا نہیں؟ یہ ایک معیار اور کسو فی ہے جس ہے آپ اپنے نظریات کی صحت و تقم کو پر کھ سکتے ہیں۔ دور جدید کے جو حضرات بدید نظریات چیش کرتے ہیں، ان کے نظریات اکثر و بیشتر اجنبی ماحول اور غیر قوموں کی تعلیم و تربیت کی پیداوار ہوتے ہیں، بعد میں وہ ان نظریات کے لئے قرآن وحدیث نے ہیں، اور و نظریة رآن وحدیث نے ہیں دیا تھا، نظریہ باہر سے لایا کیا، بعد میں قرآن وحدیث نے ہیں کہ میں مناز گریا گئی، یہ طرز فکر لائتی اصلاح ہے۔ ایک مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ تمام خارجی و پرونی افکار سے خالی الذیمن ہوکر و پن نظریات کو اپنائے اور اس کے لئے قرآن و سنت کی سندلائے، واللہ المو فق ا

دوم :... یوں تو پاکستان میں نظریاتی آ زادی ہے، جو تخف جیبا نظریہ چاہد کھے، کوئی روک ٹوک نہیں۔اور آج کے دور میں
کاغذ وقلم کی فراوانی اور پریس کی سہولت بھی عام ہے۔ جیسے نظریات بھی کوئی پھیلا نا چاہے بڑی آ زادی ہے پھیلاسکتا ہے۔لیکن کسی
نظریے کو آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی طرف
کوئی بات منسوب کرنا بہت ہی سخمین جرم ہے، آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کا ارشاد گرای تواتر ہے مروی ہے:

"من كذب على متعمدًا فليتبو أ مقعده من النار." (صحيم سلم ن: اص: ١) ترجمه:..." جس نعم أميري طرف كوئى غلط بات منسوب كى ، وه اپنا تعكا نا دوزخ ميس بنائے۔"

آپ کے اس مختصر سے مضمون میں بہت کی ایسی با تنیں آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں، جوقطعا خلاف

واقعه ہیں۔

سوم :... وین بنی کے معاملے میں میری اور آپ کی رائے جمت نہیں ، بلکہ اس بارے میں حضرات ِ محابر و تا بعین اور اُئمہ ہدی کا فہم لائق اعتاد ہے۔ قر آن کریم کی سی آیت یا آن خضرت ملی القد علیہ وسلم کے سی ارشاد ہے و کی ایس بات نکال لینا جو محابر و تا بعین اور اور اکا براُمت کے نہم و تعامل ہے کر آتی ہو ، ہمارے لئے کسی طرح روانہیں۔ آج کل اس معاملے میں بڑی ہے احتیاطی ہور ، ہی ہے ، اور ای براُمت کے نہم و تعامل ہے کر آتی ہو ، ہمارے لئے کسی طرح روانہیں۔ آج کل اس معاملے میں بڑی ہے احتیاطی ہور ، ہی ہو اس کے کریں ، یہ اس کی جھلک آپ کے مضمون میں بھی نظر آتی ہے۔ سلامتی کا راستہ ہے کہ ہم اپنے نظریات کی تحقیم ان اکا برکی غلطیوں کی نشاند ہی کرنے بیٹھ جائیں ، حتی کہ جو اُمور ان اکا برکے درمیان مختلف نیے نظر آتے ہوں ، ان میں بھی کسی ایک جانب کو گرم ائی نہیں کہ سے تے۔

چہارم:...آنجناب نے اپنے مضمون کے آغاز میں علمائے کرام پراہم دین معاملات میں غفلت برینے کا الزام عائد کیا ہے، اور مضمون کے آخر میں علمائے کرام کوفیعت فرمائی ہے:

" أميد بعلائے اسلام عامة الناس كوسودكى بيمصطفوى تشري مجماكر انبيس شريعت اسلامى كى زو سيسب سے بروے علين جرم سے بچانے كى كوشش كريں ہے۔"

یق او رتفصیل ہے عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے مضمون میں جو پچھکھا ہے وہ ' سود کی مصطفوی تشریح' ' نہیں ، بلکہ اپنے چند ذبنی مفروضوں کو آپ نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے منسوب کر کے اس کا نام ' مصطفوی تشریح' ' رکھ دیا ہے۔ اس لئے عہائے کرام ہے بیتو قع تو نہیں رکھنی چاہئے کہ وہ کسی کے خود تر اشید ہ نظریات کو ' مصطفوی تشریح' ' تسلیم کرلیں ، اور لوگوں کو بھی ہیں کی تلقین کر تے پھریں۔ البتہ آپ سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ عہائے کرام کے بارے میں آپ نے غفلت اور کو تا ہی کا جو الزام عائد کہا ہے ، اس سے آپ کو زجوع کرلینا چاہئے۔ بلا شبیع لیائے کرام معصوم نہیں ، انفر ادی طور پر ان سے فکری لغزشیں یا عملی کو تا بیاں ضرور ہو کتی ہیں ، لیکن پوری کی پوری ہی عدب عدب عمل ہو مور وظعن بنانا اور ان پر دین کے اہم ترین معاملات میں غفلت و ہوتا ہی کا الزام عائد کر تا در حقیقت وین بات ہے۔ وین بہر حال عہائے وین ہی سے حاصل ہو سکتا ہے ، اور عہائے کرام کی پوری کی پوری جماعت کو مطعون کر نا در حقیقت وین بات ہے۔ وین بہر حال عہائے وین ہی سے حاصل ہو سکتا ہے ، اور علی ہی نہ کہ ایں معنی مگر زندیقے کہ مقعود ش ابطال شطر دین سے باعثادی خاہم کر نہ نے کہ معمود ش ابطال شطر دین سے باعثادی خاہم کر نہ کے کہ معمود ش ابطال شطر دین

است، یا جا ہلے کدازجہل خود بےخبراست۔''

موجودہ دور کے علاء اگر حضرات صحابہ و تابعین اور سلف صالحین کے رائے ہے ہٹ گئے ہیں اور ان اکابر کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو آپ اس کی نشاندہ می کر سکتے ہیں۔ مجھے تو قع ہے کہ علائے کرام إن شاء اللہ اس کوضر ور قبول فر مائیں گے۔لیکن اگر علائے اُمت، بزرگانِ سلف کے نقشِ قدم پرگامزن ہیں تو آپ کا طعن علاء پرنہیں ہوگا بلکہ سلف صالحین پر ہوگا ، اور اس کی قباحت میں اوپر عرض کر چکا ہوں۔

آ خريس پُرگزارش كرتا بول كه ان گزارشات كواخلاص پر بنى بجھتے بوئے ان پرتو چفر ما كيں۔ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ صَفُوَةِ الْبَرِيَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَٱتْبَاعِهِ إلى يَوْمِ الدِّيُنِ!

مکان اورشامیانے ،کراکری ،کرایہ پروینا جائز ہے

سوال:...اگرکوئی محکان خرید کرکرائے پر دیتا ہے، تو اس طرح سے اس مکان کا کرایہ سود ہے یانہیں؟ جو سامان ہم بیاد شادیوں پر کرایہ کا لیتے یادیتے ہیں، مثلاً: شامیا نے اور کرا کری وغیر د کا سامان وہ بھی کیا سود ہے؟ جواب :...مکان اور سامان کرایہ پرلینا جائز ہے، اس کی آمدنی سود ہیں شارنہیں ہوتی۔ (۱)

## جائیداد کا کرایداورمکان کی بگڑی لینا

سوال: ... کیاکسی فالی وُ کان یا مکان کا گذول یعنی پکڑی لینا جائز جیانا جائز؟
جواب: ... پکڑی کارواج عام ہے، گراس کا جواز میری بجھ میں نہیں آتا۔
سوال: ... کرایہ جائیدا و ماہوار لینے کے بارے میں کیارائے ہے؟
جواب: ... جائیدا دکا کرایہ لیناؤرست ہے۔

# ليكرى سسم كى شرعى حيثيت

سوال: ... آج کل دُ کا نوں کو پگڑی سٹم پر فروخت کیا جارہاہے، یعنی ایک دُ کان کو کرایہ پردینے سے پہلے بچھ رقم ما نگی جاتی

(۱) وإجارة الأمتعة جائز إذا كانت في مدة معلومة بأجر معلوم. (النتف الفتاوي ص ٣٣٧). وعن عبدالله ابن سائب قال. دخلنا على عبدالله بن معقل فسألنا عن المزارعة، فقال: زعم ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمواجرة وقال لا بأس بها. (مسلم ج. ٢ ص: ١٣). وقال في الهداية: ويجوز إستئجار الدور والحوانيت للسكمي وإن لم يبين ما يعمل فيها.

(٢) واعلم ان الإجارة انسا تجوز في الأشياء التي تنهيا ويمكن لمستاجرها استجلاب منافعها مع سلامة اعيانها لمكانها لمالكها. (النتف الفتاري ص:٣٣٨، كتاب الإجارة). أيضًا. وصح إستئجار دار أو دكان بلا ذكر ما يعمل فيه فإن العمل المتعارف فيهما سكني فينصرف إليه. (شرح الوقاية ج:٣ ص:٢٩٣، كتاب الإجارات).

ہے، مثلاً: ایک لا کھرو پیاور پھر کرا ہے بھی ادا کرنا ہوگا،کین پیشگی رقم دینے کے باوجود دُکان دار کو مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہوتے ،اورا گر مالکانہ حقوق حاصل ہوتے ہیں تو پھر کرا ہی کس چیز کا مانگاجا تا ہے؟

جواب: ... بگری کاطریقه شرعی قواعد کے مطابق جائز نبیس به (۱)

## گپری پر دُ کان ومکان دینا

سوال:... آج کل پورے ملک کے طول وعرض کے ٹی شہروں میں گرزی سٹم پرؤکا نیں اور مکا نات فروخت کئے جاتے ہیں، جن میں زمین کا ما لک فلیٹ بنا کر اور وُکا نیں بنا کر لاکھوں رو پے وصول کرتا ہے اور لاکھوں رو پے وصول کرنے کے باوجود ہر ماہ پانچ فیصد کرا ہی وصول کرتا ہے، اور اگر فلیٹ یا وُکان فروخت کرنا ہوتب بھی ما لکب زمین نے فریدار کے نام رسید بدلوائی کے لئے وی فیصد کرا ہے ہی وصول کرتا ہے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ آیا فلیٹ کی قیمت وصول کرنا ہے وود ہر ماہ کرا ہے لئے اور فلیٹ فروخت کرنا ہوتا ہے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ آیا فلیٹ کی قیمت وصول کرنے کے باوجود ہر ماہ کرا ہے لینا وُرست ہے؟ اور فلیٹ فروخت کرنے کے بعدر سید بدلوائی کے نام سے رقم لینا وُرست ہے؟ اگر ہیسب ناجا تز ہے تو جا تز صورت کیا ہوگی؟

جواب: ... کراچی میں گری پرمکان اور دُکان دینے کا جورواج ہے، وہ میری سجھ میں نہیں آیا، یعنی کسی شری قاعدے کے تحت میں وہ نہیں آت ۔ اللہ جانے لوگوں نے بیطریقہ کبال سے اخذ کیا ہے؟ اور کسی عالم سے بو چھ کر بیطریقہ اِختیار کیا ہے یا خود ہی ان کے ذہن نے بیا ختر اع کی ہے ... بہرحال شرکی قواعد کے لیاظ سے بیمعالمہ ناجا تز ہے ۔ سیجے صورت بیہ ہے کہ مالک مکان یا دُکان جتنی تیست لینا جا بتا ہے، وہ لے کرخریدار کے نام ختل کرواد ہے، اور اس کوکی طور پر مالکا نہ حقوق حاصل ہوجا کمیں ، اور اس نیچنے والا کا اس مکان یا دُکان سے کوئی تعلق ندر ہے۔ (۱)

## کرائے پر لی ہوئی دُ کان کوکرایہ پردینا

سوال:...ایک صاحب نے ایک وُ کان مع اس کے فرنیچر اور فٹنگ کے مالک جائیداد سے مبلغ ۲۳ ہزار روپے میں لی ہے،
اوراس کا کر ایہ بھی بچاس روپ ماہاند دیتے ہیں، احقر ان سے یہ وُ کان دوسو بچاس روپ ماہاند کرایہ پر لیتا ہے، آیااس صورت میں شرعاً
ان کے ۔ اور میرے لئے ایسا کرنا جائز ہے؟

(۱) وفي الدر المختار قال في الأشباه: لا يجوز الإعتياض عن الحقوق الجردة كحق الشفعة. وفي الشامية: (قوله لا يجوز) قال في لدائع الحقوق الجردة لا تحتمل التمليك ولا يجوز الصلح عنها. هنكذا في رشامي ج:٣ ص: ١٨ ٥ مطلب لا يجوز الإعتياس عن الحقوق الجردة).

<sup>(</sup>٢) أمال في الأشباه: لَا يبجوز الإعتباض عن الحقوق المجررة كحق الشفعة (وفي الشامية) (قوله لَا يجوز) قال في البدائع الحقوق المجردة في البدائع المجردة لَا تحتمل التمليك ... إلخ و (درمختار مع رد المجتار ج:٣ ص: ١٨٥).

جواب:..اس دکان کا کرایہ پرلینا آپ کے لئے جائز ہے،اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔<sup>(۱)</sup>

### سرکاری زمین قبضه کر کے کرایہ بردینا

سوال:...غیرآ بادجگہ جوجنگل تھااس میں مکان بنالئے گئے اسرکاری جگہ ہے،اس کا کرایہ لیناٹھیک ہے یانہیں؟ جواب:...حکومت کی اجازت ہے اگر مکان بنوائے گئے تو کرایہ وغیر دلینا جائز ہے۔

## وڈیوفلمیں کرائے پردینے کا کاروبار کرنا

سوال: ... کیا ویدیوفلمیں کرائے پر دینے والوں کا کاروبار جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیا یہ کاروبار کرنے والے کی نماز، روزہ، ز کو ق م حج اور دُوسرے نیک افعال قبول ہوں گے؟

جواب:...فلموں کے کاروبار کو جائز کیسے کہا جاسکتا ہے...؟ (۳) اس کی آمدنی بھی طلال نہیں۔ مناز، روزہ اور حج، زکو **5** فرائض ہیں، و ہ ادا کرنے جا ہئیں، اور و ہ ادا ہو جا کیں گے، گران میں نور پیدائبیں ہوگا جب تک آ دمی گنا ہوں کوترک نہ کرے۔

(١) وقال اعلم ان الإجارة إنما تجوز في الأشياء التي تنهيأ ويمكن لمستأجرها استجلاب منافعها مع سلامة أعيانها لمكانها لمالكها. (النتف الفتاوي ص:٣٣٨). والأصل عندنا ان المستأجر يملك الإجارة فيما لَا يتفاوت الناس في الإنتفاع به كذا في الحيط. ثم قبال وإذا استناجر دارًا وقبضها ثم آجرها فإنه يجوز إن آجرها بمثل ما استأجرها أو أقل وإن آجرها بأكثر مما استأجرها فهي جائز أيضًا إلّا أنه ان كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة أولى فإن الزيادة لا تطيب له ويتصدق بها وإن كانت خلاف جنسها طابت له الزيادة ...إلخ. (عالمگيري ج: ٣ ص: ٣٠٥، كتاب الإجارة، الباب السابع). أيضًا: ويجوز إستنجار الدور والحوانيت للسكني وإن لم يبين ما يعمل فيها. (هداية ج:٣ ص:٢٩٧، كتاب الإجارات).

 (٢) من أحياه بإذن الإمام ملكه وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة ..... و لأبي حنيفة قوله عليه السلام ليس للمرء إلَّا مَا طَابِتَ بِهُ نَفْسَ امَامِهُ. (هَذَايَةً - ج: ٣ ص: ٣٤٨، كتباب احيباء الموات). وقال في التنوير: إذا أحيا مسلم أو ذمَّي أرضًا غيىر منتفع بها وليست بمملوكه لمسلم ولا ذمّي وهي بعيدة من القرية إذا صاح من بأقصى العامر لا يسمع صوته ملكها عند أبي يوسف إن أذن له الإمام. (تنوير الأبصار ج: ٦ ص: ٣٣٢، كتاب إحياء الموات، طبع ايج ايم سعيد). نيزد يُحتَحاشيتُبرا\_ (٣) وقال تعالى "ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، اولئك لهم عذاب مهين" (لقمان. ٥). قال المنظهري أي ما تلهي وتشتغل عما يفيد من الأحاديث التي لَا أصل لها والأساطير التي لَا إعتبار فيها والمضاحيك وفضول الكلام. (تفسير مظهري ح. ٤ ص: ٢٣١). وهكذا قال قالت الفقهاء الغناء حرام بهذه الآية لكونه لهو الحديث. (تفسير مظهري ج٠٠ ص ٢٣٨). وقال الشامي قلت في البزازية صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر أي بالنعمة ...إلح. (شامي ج: ٢ ص: ٣٣٩ كتاب الحظر والإباحة، طبع ابج ايم سعيد كراچي).

(٣) ولا يجوز الإستنجار على الغناء والوح وكذا سائر الملاهي لأنه استنجار على المعصية والمعصية لا يستحق بالعقد. (هداية ج ٣ ص:٣٠٣، كتاب الإجارات، ماب إجارة الفاسدة).

# كرابيدار سے ايدوانس لي ہوئي رقم كاشرع حكم

سوال:...مالك مكان كاكرابيدار اليدوار اليروانس رقم ليناامانت بي ياقرضه بي؟

جواب:... ہے تو امانت ،لیکن اگر کرایہ دار کی طرف ہے استعمال کی اجازت ہو ( جیسا کہ عرف یہی ہے ) توبیقر ضہ

سوال: ... كياما لك مكان الى مرضى ہے اس رقم كواستعال كرسكتا ہے؟

جواب:... ما لک کی اجازت ہے استعمال کرسکتا ہے۔

سوال:...ما لک مکان اگراس رقم کونا جائز ذرائع میں استعال کر لے تو کیا گناوکرا ہے دار پر بھی ہوگا؟

جواب: نبی<u>س ـ</u> (۱)

سوال: ... كيا كراييداركوسالا نهاس رقم كي زكو ة اداكر في بوگي؟

جواب:....جي بان\_

سوال:...کیاما لک مکان اس رقم کوجائز ذرائع میں استعال کرنے ہے بھی گنا بگار ہوگا؟

جواب:...ا جازت کے ساتھ ہوتو گنا ہگارئیں۔ <sup>(۳)</sup>

سوال:...اگر کرایہ دار اس رقم کو بطور قرضہ مالک مکان کو دیتا ہے تو اس صورت میں مکان والامتو قع محناہ ہے نمری سمجما

جواب:...أو پرمعلوم ہو چکا ہے کہ گنامگارنیں ہوگا۔ <sup>(\*)</sup>

سوال:...ما لك مكان ايك طرف كراييس بهارى رقم ليتاب، بجراثيه وانس كنام كى رقم سے فائد وأشا تا ب، بجرسال دو سال میں کرایہ میں اضافہ بھی کرتا ہے، تو کیا بیصری ظلم نیں ، اس مسئلے کا سرِ عام عدالت کے واسطے ہے، یا علائے کرام کی تنبیہ کے ب ذریعے سے سعر باب ضروری تبی*ں*؟

جواب :...زَرِضانت ہے مقصدیہ ہے کہ کرایہ دار بسااوقات مکان کونقصان پہنچادیتا ہے،بعض اوقات بحل مجیس وغیرہ کے واجبات جھوڑ کر چلا جاتا ہے، جو مالک مکان کواوا کرنے پڑتے ہیں ،اس کے لئے کرایددار سے ذرصفانت رکھوایا جاتا ہے، ورنداگر پورا

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيئا" (فاطر ۱۸).

<sup>(</sup>٢) واعلم أن الدينون عند الإمام ثلاثة: قوى ومتوسط وضعيف، فيجب ركاتها إذا تم نصابا وحال الحول لكن لَا فورًا بل عنبه قبض أربعين درهمًا من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهمًا يلزمه درهم. (درمختار ج: ٢ ص ۲۰۵، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣،٣) وعن أبي حرة الرقباشي عن عبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألّا لَا تظلموا! ألا لَا يحل مال امرء إلّا بنظيب نفس منه. (مشكوة ج: ١- ص:٢٥٥، بناب النعبصيب والعارية). لا يجور لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه. (شرح اعلة لسليم رستم باز ص. ٢١ المادة. ٩٦ طع كوتله).

اعتماد ہوتو زَ رضانت کی ضرورت ندر ہے۔

### غاصب كرابيدارے آپ كوآخرت ميں حق ملے گا

سوال:...میرامکان ایک ڈائٹر نے کرایہ پر لے کرمطب میں تبدیل کرلیا تھا، اور پندرہ ماہ کا کرایہ بھی مع بجلی، پانی، سوئی گیس کے بل بھی ادائبیں کئے۔مکان خالی کرے چئے گئے ہیں۔میری عمرتقریباہ کے سال ہے، میں عدالتوں اور وکیلوں کے چکر میں نمبیں پڑنا چاہتی ہوں، کیا مجھ کوروز قیامت میراحق ملے گا؟

جواب:...قیامت کے دن تو ہرا یک حق دار کواس کا حق دِلا یا جائے گا ، آپ کو بھی آپ کا حق ضرور دِلا یا جائے گا۔

# کرایہ کے مکان کی معاہدہ شکنی کی سزا کیا ہے؟

سوال: ... بیس نے اپنی و کان ایک شخص کواس شرط کے ساتھ کرایہ پردی جو کے معابدے بیس تحریر ہے کہ اگر میری مرضی نہ جوئی تو اا ماہ بعد و کان خالی کرالوں گا۔ معابدے میں جس پر دومسلمان گواہوں کے دستخط بھی موجود ہیں، اس طرح تحریر ہے: '' ختم ہونے میعاد پرمقر نمبرایک (کراہیدار)، مقر نمبر دو (مالک) جدید و دسراکرایہ نامتح برکرا کے کراید داررہ کیس گے، ورنہ خود فوراً و کان خالی کرکے قبضہ و شل مقر نمبر دو (مالک) کے برد کردیں گے، اور بقیہ رقم فی پاز نٹ مقر نمبر دو سے حاصل کرلیں گے، میں نے میعاد ختم ہونے سے تین ماہ قبل ذاتی کاروبار کرنے کے لئے کراید دار سے وکان خالی کرنے کے لئے کہا، اس نے گواہوں کے زوہرو و وسری کو واس کے دورو و وسری کان خالی کرنے دو سے خاصل کر دیا۔ میں نے دو کان خالی کر کے موالد ماہ گزار دیے ، اور پھر صاف انکار کردیا۔ میں نے دو مال گزر نے کہ باہ دوراس وجود ہو تا ہوں کے مطابق آئی میں آتا ہے، اور اسلامی قانون کے مطابق شریعت ہیں اس کے خلاف کی سزا کیا ہے۔ سکہ یہ ، یہ گیر بہنت صرف دِل کو تسلی دیت میں اس کے خلاف کی سزا کیا ہے ۔ سکہ یہ ، یہ گیر بہنت صرف دِل کو تسلی دیت میں اس کے خلاف کی سزا کیا ہوں کی مزائی ہور با کیا ہوں کیا ہوں کی سزا کیا ہور باکس کے خلاف کی سزا کیا ہوں کے مطابد ہو کہ مرابع ہوں نہیں ہور با ہے؟

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: "وإن كنته على سفر وله تجدوا كاتبًا فرهن مقبوضة" (القرة ۲۸۳). قال المظهرى والشرط خرج مخرج العادة على الأعم الأعلم فليس منهوم معتبر عد القائلين بالمفهوم وأيضًا حيث يحوز الرهن في الحصر مع وجود الكاتب إجماعًا. (تفسير مظهرى ج اص ٣٣٢). وعن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يهودى طعامًا ورهنه درعه. (صحيح بحارى ح اص ٣٣١، مسلم ج: ٢ ص: ٣١). أيضًا الكفالة على ضربين، كفالة بالنفس وكفالة بالفس جائزة سواء كان بأمر المكفول عنه أو نفيره كما يجوز في المال . إلح ـ (الحوهره النيرة، كتاب الكفالة ص ٢١٣ طبع دهلى).

<sup>(</sup>٢) عن أبني هنرينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. (مشكوة ج.٢ ص ٣٣٥، باب الظلم).

جواب:...معاہرہ تھنی گناہ کبیر ؛ ہے، آپ پاکستان کے اس قانون کو جومعاہرہ تھنی کو جائز کہتا ہے، شرکی عدالت میں جیلنج کر سکتے ہیں۔

## كرايدداركامكان خالى كرنے كے عوض بيسے لينا

سوال:...ميرے شوہرنے اپنامكان ايك تخص كو بارہ سال قبل ١٩٧٣ ، ميں دوسو بچيس روپ ماہوار كرايه يرديا تھا، اور ا سنامپ پر گیارہ ماہ کا معاہدہ ہوا تھا، جس کی رُو ہے گیا رہ مہینے کے بعد ما لک مکان اپنا مکان فدلی کر واسکتا ہے۔ ۳ ہے 19ء میں میر ہے شوم کا انتقال ہو گیا،جب کرایہ دار نہ کورنے بڑی مشکل ہے چند معزز لوگوں کے مجبور کرنے اور احساس دلانے سے ۱۹۷۷ میں کرایہ میں سورو پے کا اضافہ کیا۔ 9 ہے ا میں مجھے اپنے شوہر کے مکان کی ضرورت پڑی تو میں نے اس مخص کوم کان خالی کرنے کو کہا تو کراہیہ داراوراس کےلڑے آگ بگولہ ہو مھنے اور دھمنگی اور دھونس کے ساتھ مکان خالی کرنے سے صاف انکار کرویا۔ میں نے اور میرے دیور نے چندمعززین سے زجوع کیا،انہوں نے کرایہ داراوراس کےلڑکوں کوسمجھایا اوراحساس دلایا کہ ایک بیو داوراس کے تین جھوٹے چھوٹے میٹیم بچوں، ایک بوڑھی ساس اورمعذور دیور کا بی خیا اس کرو۔ بہت سمجھانے بچھانے کے بعد آخر کرایہ دار ندکورہ مکان خالی کرنے برراضی ہوا کہ بہت جلد مکان خالی کرؤوں گا یکٹرڈ حاتی سال تک ٹال مٹول اور بہائے بازی کرتار با،تو ہم نے کرایہ دارکوآ گاہ کیا کہابہم مارشل لا ہے زجوع کریں گے،تو کرایہ دار ، محلے کے ایک شخص کوساتھ لے کر ہمارے یاس آیااور وعدہ کیا کہ دومسینے میں ہرصورت میں مکان خالی کر ذوں گا ،اوراس محلے والے نے بھی گواہی دی اور دوماہ کے بعد مکان خالی کرنے کا دونوں حضرات جوآپس میں رشتہ دار ہیں وعدہ کرے جیے گئے۔اس دوران کرایددار نے ویل وغیرہ سےمشورہ کیا اور کرایہ کورٹ میں جمع کرادیا، جب کافی دنوں کے بعد کورٹ سے نونس آیا تو ہمیں کرایہ دار کی بدعبدی اور وعد وہنگنی کاعلم ہوا ،تو ہم نے کرایہ دار ہے اس وعد وہنگنی اور مکان خالی نہ کرنے کی وجہ ہوچھی تواس نے مکان خالی کرنے سے صاف انکار کیا اور بڑی رعونت سے کبا:'' مکان پہلے ہندو کا تھا، میں اپنے نام کر واسکتا تھا، اور اگر مکان خالی کروانا ہے تو اُسّی ہزار رو بے جھے دوتو ایک مہینے میں مکان خالی کر دُوں گا۔'' اس کی اس بدنیتی اور فریب کاری سے جتنا ذکھ پہنچا،آپ انداز وکر سکتے ہیں۔ میں نے ایک درخواست مارشل لا حکام کودی اور ایک درخواست ڈی ایم ایل اے کو تھلی کچبری میں پیش کی ،حیدرآ باد کے متعدد چکرلگانے کے بعدامن عامہ سے متعلق ایس ذی ایم نے دونوں فریقوں یعنی کرایدداراور مکان کے مالک کی حیثیت ہے میرامعاہدہ کرا دیا کہ کرایدوار کے طلب کروہ آٹھ بزاررو بے مالک مکان کی بیوہ ،کرایدوار کو مکان خالی کرنے کے عوض دیں کی اور تین مبینے سے عرصے میں کرایہ دار مکان خالی کردے گا اور آٹھ بزار روپے لے لے گا۔ یہ معاہرہ دونوں

(۱) قال الله تعالى "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مستولاً" (الإسراء ٣٣٠). قال المظهرى أى مطلوب يطلب من العاهد ان لا يستيعه (تفسير مظهرى ج:٥ ص: ٣٣٩). وعن عبدالله بن عبمرو ان البي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر (صحيح بخارى ج ١ ص ١٠٠ كتاب الإيمان، طبع نور محمد كراچى). تعميل كيك للاظ برواحر عن إقتراف الكبائر ج ١ ص ١٠٠ تا الكبيرة الثالثة والخمسون عدم الوفاء بالعهد، طبع بيروت).

فریقول کی رضامندی سے طے ہوا تھا اور و نول فریقول یعنی کراید دارا اور پیس نے معاہد سے پر و شخط کئے ، ایس و کی ایم ( برا سے اس سامہ ) نے اپنی مہر لگائی اور و شخط کئے ، شین میں نے گئی ہو تھے کر کا ہدارا دراس کے لڑکول نے نیچے گودام کے درواز سے غائب کر کے گودام میں اور پر بیٹانی کا سامنا ہوا اور شعد ید فوتی افریت بیٹی ، کراید دارا دراس کے لڑکول نے نیچے گودام کے درواز سے غائب کر کے گودام میں ہمینی سالا کر باند ہود ہیں اور مختلف طریقوں سے بجھے خوف زوہ کیا اور دھم کی آھے ۔ لیج ش بہانی بم مکان خالی نہیں کر سکتے ، جب جمیں مکان سلے گا جب خالی کریں گئی اس کے بعد ہیں نے ایس فری ایم صاحب جو ایک معزز برکاری افسر ہیں ، جنون لگائے جس شی میرا وقت اور پیر ضائع ہوا اور سفر کی صعوبت اُٹھائی ،گرایس فری ایم صحب جو ایک معزز برکاری افسر ہیں ، جنون کگائے جس شی میرا وقت اور پیر ضائع ہوا اور سفر کی صعوبت اُٹھائی ،گرایس فری ایم صحب جو ایک معزز برکاری افسر ہیں ، جنون کرائے جس شی میرا وقت اور دوخواست پر پی گئی گرا ہوں مارشل لاحکام کو بھی رہا ہوں ، وہی فیصلہ کر ای معاہد میں کرائے سے قاصر رہے ، اور دوخواست پر پی گئی کرکہا کہ جس یدوا پس ارشل لاحکام کو بھی رہا ہوں ، وہی فیصلہ کر ہی گرائی سات کہ میں اور کیا ہوں ، وہی فیصلہ کر ہی ہو کہی کو گئی کارروائی میں میں میں ارشل لاحکام کو بھی جو اپر ہو آئی جرار دو ہے گئی ہی ہو اور ہی میں میر سے بیا کہ کہ کرائے کی سب کرائے ہیں ہور وہائی کا موائی کو سے برائی کیا موائی کی احتیار دے رکھا ہوں اور اسلامی کی میامز اس کی کیا موائی کیا موائی کیا موائی کیا موائی کیا موائی کی امرائی کیا موائی کی امرائی کیا موائی کیا موائی کی امرائی کی کی موائی کی اور اسلامی کی کی دوئی ہیں اور درائی کی کی دوئی ہیں اور اسلامی کی کی دوئی ہیں اور اسلامی کی دوئی ہیں اور اسلامی کی کی دوئی ہیں اور درائی ہیں کرائے تھیں کرائے ہیں کرائی ہیں اور اسلامی کی کو کو کی کی دوئی ہیں اور اسلامی کی کو کو کی کی دوئی ہیں اور اسلامی کی کو کی کی دوئی ہیں اور اسلامی کی کو کو کی کی دوئی ہیں اور اسلامی کی کوئی کی دوئی ہیں اور اسلامی کی دوئی ہیں اور اسلامی کی کوئی کی دوئی ہیں اور اسلامی کی کوئی کی دوئی گئی کی دوئی ہیں کی دوئی ہیں کوئی کی دوئی ہیں کی دوئی ہیں کی دوئی ہیں کوئی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کی دوئی کی کوئی کی کی دوئی کی دوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی

جواب: ... برگی می بیا کہ جب الک مکان کو ضرورت ہو، و مکان خالی کر واسکتا ہے، اور کرابیددار ک فرمه میں ہیں ہے مطابق مکان خالی کردینالازم ہے، ورنہ وہ اللہ تعانی کی بارگاہ میں ظالم و غاصب کی حیثیت ہے چیش ہوگا۔ اور آج کل جورہم چل کی مطابق مکان خالی کردیدار کے معامدہ کر مکان خالی کرتا ہے ( جیسا کہ آپ کا ، کرابیددار کے ساتھ آٹھ براررو ہے کا معامدہ کرایا گیا ) کرابیددار کے ساتھ آٹھ براررو ہے کا معامدہ کرایا گیا ) کرابیددار کے کے اس رقم کا وصول کرتا ، مردار اور خزیر کی طرب قطعی حرام ہے۔ جو خص ، خدا، رسول اور آخرت کی جزاومزا پر ایمان رکھتا ہو، وہ الی حرام خوری کا ارتکاب نہیں کرسکتا۔ اب یہ کتنا برنظم ہے کہ آپ کا کرابیددار مالک مکان سے اس" جرم" میں کہ اس نے چودہ سال

<sup>(</sup>۱) قال في الدر المنحتار آجر كل شهر بكذا فلكل الفسخ عند تمام شهر. (درمختار ج ۳۰ ص ۳۵۰ ساس الإحارة الفاسدة). آجر داره لم أراد نقض إجارتها وبيعها لأنه لا بفقة له ولعياله فله ذلك. (عالمگيري ج ۳، ص ۹۵۳).

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مستولًا" (الإسراء ٣٣). قال المظهرى أي مطلوبا يطلب من العاهد أن لا يضيعه (تفسير مظهري ج: ٥ ص: ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) عن أبى حرة الرقاشى عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تطلموا! ألا لا يحل مال امر ۽ إلا تطب نفس منه. (مشكوة ج: ١ ص: ٢٥٥). قال تعالى "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" وفى الجامع لأحكام القرآن للقرطى، تحت هنذه الآية: من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع، فقد أكله بالباطل. (تفسير قرطبى ج ٢ ص ٣٢٣ طع دار إحياء الشراث، بيروت). أيضًا (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الرباد (تفسير النسفى ج: ١ ص ٣٥١، طبع دار ابن كثير، بيروت).

ال مکان میں کیوں تفہر نے دیا، آٹھ ہزار کا ہرجانہ ما نگ رہا ہے، اس کو' اندھیر گری' بی کہا جائے گا۔ رہا یہ کہ حاکم آپ کو انصاف دلا دیں ہے، مجھے اس کی تو تع نہیں، کیونکہ اقل تو ہمارے اُو نچے افسران کو اُو نچا سنائی دیتا ہے، کس بیتیم ،کسی بیوہ، لاچار، اپا بج اور کسی بیریا تو اس کی آئیں ان کے ایوانوں تک شاؤ و نا در بی پہنچتی ہیں۔ وُ وسرے ہمارے ہاں انصاف خوابی کسی کمزور آ دمی کا کا منہیں، جناب گورنر یا وفاتی محتسب اعلیٰ تک رسائی کسی ہڑے آ دمی ہی کی ہو عتی ہے، نہ آپ کی شم کے کمنام لوگوں کی درخواستوں کی ،اور نہ جھے ایسے کے کالم کی۔ آپ صبر سیجے ،اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف دلائیں گے۔

### كراييداركا بلڈنگ خالی نهكرنا نا جائز ہے

سوال: ... بین ایک کمرشل بلدگ کا ما نک ہوں ، جس کو کرایہ پر لینے کے لئے ایک فخض نے جھے ورخواست کی ، شرائط طے ہوگئیں ، دومعززین کی موجود گی جس اس نے ضمنا یعتین دہائی کروران مذت کرایہ داری ندکورہ شرائط بوری کرتار ہے گا اور بعد اختیام میں حوالہ ما لک کردے گا۔ چنا نچے اس یعتین دہائی کی بنا پرتمام شرائط دو کو اہان کی موجود گی بین اسٹامپ پر معاہدہ تحریرہ تکیل کر کے بعدالت رجنز ارصا حب تصدیق کرانیا گیا۔ میعاد کرایہ داری پانچ سال فتم ہوگئی ہے ، لیکن کرایہ دار بلڈتگ فدکورہ کو خالی کرکے بقشہ دینے سے گریز کردہا ہے۔ میرا بیٹا جو کہ بیرون ملک ملازم تھا، اب واپس وطن آ چکا ہے، اس کے دو بینے اور بذا سے خود بیکار ہیں ، ہم سب کورزق حلال کما لئے کے لئے سب سے اقل اپنی مملوکہ جگہ کی ضرورت ہے، آ چکا ہے، اس کے دو بینے اور بذا سے خود بیکار ہیں ، ہم سب کورزق حلال کما لئے کے لئے سب سے اقل اپنی مملوکہ جگہ کی ضرورت ہے، ہمارے پاس ماسوا فدکورہ جائیداد کے کوئی دُومری کاروباری جگہ نہیں ہے ، اور نہ آئی کوئی دُومرا ذر بیء معاش۔ حصول انصاف اور عدالتی دادری کے گئے میں ، جو اسلای دور میں نگب طک وقوم ہے۔ دادری کے گئے مرق جق نون کے مطابق بہت طولانی ، کراں اور کھن منزلیس طے کرنا پرتی ہیں ، جو اسلای دور میں نگب طک وقوم ہے۔ از راؤ کرم میرے مندرجہ بالا حلفیہ بیان کی روشن میں ما لک مکان ، کرایہ دار کی ذمردار یوں ، فرائفن اور حقوق کی وضاحت فرما کیں۔ شری نقطہ نگاہ ہے اس کا 'بیل طور نوری کی ہوسکتا ہے؟

جواب: ...ہل اور فوری طل تو خوف خدا ہے۔ جب ایک فخص نے پانچ سال کی میعاد کا معاہد وکر کے مکان کرائے پرلیا ہے تو میعاد گزر نے کے بعداس کے لئے مکان کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں۔ اگر مسلمان حلال وحرام کا لحاظ رکھیں تو آدھے جھڑے نور آ نمٹ جائیں۔ (۱)

## مسى كامكان خالى نەكرنايا ٹال مٹول كرنا شرعاً كيسا ہے؟

سوال:...ایک فخف نے اپناذاتی مکان کی دُوسر فخف کو ماہوار کرایہ پردیا، پچھ عرصہ کزرجانے کے بعد مالک مکان نے کرایہ دارکوا پی جائز اور اَشد ضرورت کے تحت مکان خالی کرنے کا کہاا ورمعقول مزت کا نوٹس پیریڈ بھی دیا۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا شریعت کی رُو سے کرایہ دارکو مکان خالی کردینالازم ہے؟ اور اگر وہ مکان خالی نہیں کرتا اور ٹال منول ہے کام لیتا ہے تو شریعت کی رُو سے کرایہ دار پر کیا اُ حکامات لا کو ہیں؟ اور اس کی سزا کیا ہے؟

<sup>(</sup>١) لا يحوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه. (شرح الجلة ص: ٢١، المادّة ٢٠١٠، طبع كوئته).

جواب:...اگر مالک مکان کرایددارکومکان خالی کرنے کا کجوتواس کے دے مکان خالی کردیناواجب ہے،اورخالی کرنے انکارکردینایا ٹال مثول ہے کام لینا شرعا حرام ہے۔ مالک کی رضا مندی کے بغیرا گرمکان میں رہائش کرے گا توانند تعالیٰ کے دفتر میں اس کا نام'' عاصب' لکھا جائے گا،اوراس مکان میں رہتے ہوئے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں .وگی ۔ بعض کراید دارمکان خالی کرنے کا معاوضہ وصول کرتے ہیں، تب مکان خالی کرتے ہیں، یہ معاوضے کی رقم اُن کے لئے مال حرام ہے،اور مال حرام ہے،اور مال حرام ہے،اور مال حرام ہے،اور مال حرام ہے۔ کا مارشاد ہے کہان پر جنت حرام ہے،اور وہ دوز نے کے مستحق ہیں۔ (۲) کراید وقت پر اواٹ کرنے برجر مانہ کے نہیں

سوال:...وُ کان دارانِ جامع مسجد محمدی کے درمیان جاررو بے کے اشامپ پر بیمعاہرہ ہوا تھا کہ ہروُ کان دار ہر ماہ کی دئ تاریخ تک کرایہ اداکردےگا، برونت کرایہ نددینے کی صورت میں پھے رقم یومیہ جر مانہ اداکریں گے۔ بیمعاہرہ وُ کان کرایہ پر لیتے وقت بخوشی ورضا ہوا تھا، اس طرح جر مانہ وصول کرنا جائز ہے یائبیں؟

جواب: شرعاس طرح مالى جرمانه وصول كرنے كى مخبائش نبيس ہے۔

## اسكيم كى شكسيال كسى كرايه بركرچلانا

سوال:...انتیم کی پلی نیکسیاں روزانہ کے ۲۰۰۰روپے نصلے پرملتی ہیں،ان کا چلانا کیساہے؟ کیابیسود کی اِعانت یاسود دین میں کسی کی مدد کرنا تونہیں ہے؟

**جواب:...**سود پر لینے کا گناه تو جو ہوتا اور <sup>ح</sup>ن کو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس پر وہ اِستغفار کریں، باتی نیکسی کا استعال ج<sup>ائز</sup> ہے، والله اعلم!

<sup>(</sup>۱) لا يجوز الأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى. (فتاوى شامى ج: ٣ ص: ٢١، مطلب فى التعزير. إلح). (٢) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة لحم نبت من الشّخت، وكل لحم نبت من الشّخت كانت النار أولى به. رواه أحمد والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان. (مشكّوة ص: ٢٣٢، باب الكسب وطلب الحلال). وعن أبي ببكر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لا يدخل الجنّة جسد غذى بالحرام. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص: ٢٣٣، باب الكسب وطلب الحلال، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى. "ولا تأكلوا أموالكم ببكم بالباطل" وفي تفسير القرطبي. من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع، فقد أكله بالباطل. (تفسير قرطبي ج: ٣ ص. ٣٢٣). وفي الدر المختار: لا بأخذ مال في المذهب. قال الشامي (قوله لا بأخذ مال) قال في الفتح وعن أبي يوسف يجوز التعرير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقي الأثمة لا يجوز وظاهر ان ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف قال في الشرنبلالية و لا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الباس ثم قال و لا يجور من المسلمين أخذ مال أحد بغير سب شرعي. (شامي ج ٣ ص: ١١، مطلب في التعزير بأخذ المال).

<sup>(</sup>٣) يبجوز استئجار السيارات للركوب والحمل الأنها منفعة معلومة والمؤجر يقيد المستأجر بقيادة السيارة. (الفقه الحمى وأدنته ج:٢ ص.٨٦، كتاب الإجارة).

#### وُ كان حجام كوكراييه بردينا

سوال:...ایک تحام (نائی) مجھ سے ایک وُ کان کرایہ پر لیتا ہے، اسے جمام بنانا چاہتا ہے، صاف بات یہ ہے کہ جمام میں لوگوں کی داڑھی وغیرہ (شیو) بنایا جائے گا، انگریزی بال بنائے جائیں سے، لبنداایں صورت میں وُ کان کے کرایہ کامیرے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...آپ حرام کی رقم لینے پرمجبورنبیں ہیں،اس کو کہددیں کہ داڑھی مونڈ نے کے پیسے میں نبیں لوں گا، مجھے مغال کے میے لاکر دو،خواوکسی سے قرض لے کر دو۔

ياسيان من @ ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

# فشطول كاكاروبار

#### قتطول میں زیادہ دام دے کرخر بیروفر وخت جا ئز ہے

سوال:...ایک شخص ٹرک فریدنا جا ہتا ہے، جس کی قیمت • ۵ ہزار روپے ہے، لیکن وہ شخص مجموعی طور پر اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اس ٹرک کی کیمشت قیمت ایک ہی وقت میں ادا کر سکے، لہذا وہ اسے قسطوں کی صورت میں فریدتا ہے، لیکن قسطوں کی صورت میں فریدتا ہے، لیکن قسطوں کی صورت میں اسے ٹرک کی اصلی قیمت ہے • ۳ ہزار روپے زیادہ ادا کرنے پڑتے ہیں اور ایڈوانس • ۲ ہزار روپے اور ما ہوار قسط ۱۵ سور روپے ادا کرنے ہوں گے۔ براوم ہر بانی شریعت کی رُوسے جواب عنایت فر ما کیں کہ اس ٹرک کی یا اور ای قسم کی کسی بھی چیز کی فرید و فروخت جائز ہوگی یا نہیں؟

جواب:...جائزے۔

#### قسطوں برگاڑیوں کا کاروبار کرنا ضروری شرطوں کے ساتھ جائز ہے

سوال: استطوں پرگاڑیوں کی خرید وفر وخت سود کے ڈمرے میں آتی ہے یائیس؟

چواب:...اگرینیخ والاگاڑی کے کاغذات کمل طور پرخریدار کے حوالے کردے اور قسطوں پر فروخت کرے تو جائز ہے۔
اس میں اُدھار پر بیجنے کی وجہ سے گاڑی کی اصل قیمت میں زیادتی کرنا بھی جائز ہے، بیسود کے تھم میں نہ ہوگی، لیکن اس میں بیضروری ہے کہ ایک بی اس میں اُدھار قسطوں پر، تا کہ اس می خرساب سے قیمت مقرر کی جائے، مثلاً: ایک ہے کہ ایک بی نفذ قیمت: • • • • ، ۵ رویے اور اُدھار قسطوں پر اس کو: • • • ، ۵ رویے میں فروخت کرتا ہے تو اس طرح قیمت میں زیادتی کرنا جائز

(۱) البيع مع تأجيل الثمن، وتقسيطه صحيح، يلرم أن تكون المدّة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط. (شرح الجلة لسليم رستم باز ص: ١٢٥ ارقم المادّة: ٢٣٥ ، ٢٣٨). وفي المبسوط. وإذا اشترى شيئًا بنسيئة فليس له أن يبعه موابحة حتى يين أنه اشتراه بنسيئة، لأن بيع الموابحة بيع أمانة تنفي عنه كل تهمة وجناية ويتحرز فيه من كل كذب . . . ثم الإنسان في العادة يشترى الشيء بالنسيئة بأكثر مما يشترى بالنقد، فإذا أطلق الإخبار بالشراء فإنما يفهم السامع من الشراء بالنقد فكان من هذا الوجه كالمخبر بأكثر مما اشترى به. (المبسوط، أوّل كتاب الموابحة ج: ١٣ ص ٨٠٥، طبع دار المعرفة بيروت). ولأن للأجل شبها بالسمبيع، ألا تسرى أنه يزاد في الثمن لأجله. (درمختار مع رد المتار ج: ٥ ص ١٣٠ باب السموابحة والمتولية). أيضًا: أما الألمة الأربعة وجمهور الفقهاء والحدلين فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعد النقد بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم و بثمن متفق عليه عند العقد. (بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص ٢٠، طبع مكبه دارالعلوم كراچي).

ہوگااورسود کے حکم میں نہ ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

# سلائی مشین دو ہزار کی خرید کر دوسورو ہے ماہ نہ قسط پر ڈھائی ہزار کی فروخت کرنا

سوال:...ایک شخص بازارے سلائی مشین مبلغ دو بزار میں خرید کر دُوسرے اشخاص کومبلغ • • ۲۵ روپے میں ماہاندا قساط پر دے دیتا ہے،اور • • ۲ روپ یومیہ قبط ،صول کرتا ہے،شرعاً قرآن وحدیث کی رُوے اقساط کا کار دبار جائز ہے یانہیں؟

بر المسلمان المراج الرجارج الرجايان! جواب نسآپ نے جوصورت کھی ہے، یہ سی ہے۔ اگرود بزار کی چیز کوئی آ دمی نفته خریدے اور پچیس سورو پے پر قسطوں میں دیدے و کن حربتانبیں۔

### تبين لا كه قيمت كاركشا فشطول پرچارلا كه كاخريدنا

سوال:...ایک رکٹے کی قیمت بازار میں نقد تین لا کھرو ہے ہے، اگر یہی رکشا اُ دھار پرلیا جائے تو جار لا کھرتم بطور قیمت وصول کی جاتی ہے۔ چنانچیشورُ وم والا پہلی قسط بچاس ہزار،اور بعدازاں ہر ماہ جار ہزاروصول کرتا ہے،اس طرح اُدھارخرید میں کل جار لاکھ قیمت ادا کرنی ہوتی ہے،کیا بیخریدوفر وخت سیجے ہے؟

جواب :... بيهودا سي من اليكن شرط بيب كه جو قيمت ايك بارت ، وَكَنْ كِرَاسَ كُونْد برُ ها يا جائه ـ (٣)

## گاڑی کے ٹائر قسطوں پر فروخت کرنا

سوال:...میرے ایک دوست نے ٹائروں کا کاروبارشروع کیا ہے، وہ نقذرتم پر مارکیٹ سے ٹائر لاتے ہیں، اورگاڑی والے کونشطوں پر دیتے ہیں، فی ٹائر مبلغ • • سرویے کماتے ہیں، اور ٹائر لینے والا بیرقم وو مبنے میں میرے دوست کو اَ داکرتا ہے۔

(۱) وعن أبي هريرة قال: نهني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقد فسر أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ونسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقد على واحد منهما. (ترمذي ج: ١ ص:٢٣٣، أبواب البيوع، باب ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة).

(٢) لأن للأجل شبها بالمبيع، ألا ترئ أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل. (هداية ج: ٣ ص: ٢ ٪ كتاب اليوع، باب المرابحة والتولية). وقد فسر ببعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيتة بعشرين، ولا يفارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة عنى واحد منهما. (ترمذى ج ١٠ ص ٢٠٠١ الواب البواب عاجاء في النهى عن بيعتين في ليعة).

(٣) إن للأجل شها بالمبيع ألا تبرى أنه ينزاد في النس لأجل الأجل، والشهة في هذا ملحقة بالحقيقة. والهذابة ح ٣
 ص١٢٠ بنات النصر ابتحلة، طبع إمداديه ملتان، أيضًا ومثله في الدر المختار مع ود اغتار ج ۵ ص ٣٠!، بناب السرابحة والتولية، طبع أيم سعيد،

(٣) لما روى عن رسول الله نسى الله عليه وسلم الله نهى عن شرص جزّ بفق كن قرض حر بثقًا فهو رباء (بدانع الصنائع ح ٢ ص:٥٩٤ كتباب القرض، الأشباه والنظائر ص ٢٦٥). مبالك عن رسد بن اسلم أنه قال كان الوبا في الحرهلمة أن يكون للمرجل على البرجل الحق إلى أجل فإذا حل الحق قال أتقضى أم تربى؟ فإن قضى أخذ والا زاده في حقه و أخر عنه الأحل (مؤطا إمام مالك ص:٢٠٦ كتاب البيوع، باب ما جاء في الربا في الدين، طبع مير محمد كراچي). میرے خیال میں بیکاروبار سود کے ڈمرے میں آتا ہے، آپٹھیک جواب دیں۔ جواب:...یشرعا سونہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### فتطول کا کاروبارکرنے والوں کا بیسہ مسجد برلگانا

سوال:...جولوگ قسطوں پر سامان کی خرید وفر وخت کرتے ہیں ، بیلوگ نفع بہت زیادہ رکھتے ہیں ، کیاان کا پیسہ سجد ہیں لگ سکتاہے مانبیں ؟

'' جواب:...جولوگ نشطوں کا کار و ہار کرتے ہیں ،اگران کا کار و ہارسی ہوتو خوا دو و کتنا منافع رکھیں ،ان کی رقم سیخ ہے۔'' ''کمپنی ہے اُ دھارفشطوں پر گاڑی خرید نا

سوالی: المیشامی رہے ہوئے اگر ہم موڑکا رفزیدتے ہیں تو کمپنی سے فرید ناہوتا ہے، کمپنی والے بتاتے ہیں کے نقد پراتی قیت ہاوراُ دھار پراتی ، پھروہ قیت ماہوار بینک میں جمع کرائی جاتی ہے، کمپنی بینک سے اپنی قیمت وصول کرتی ہے، اس طرح ریکار فرید ، جائز ہے یائیس'؟

جواب: گاڑی کی قیت بمشت ہے کرٹی جائے اور پھرتشطوں پراس کی ادائیں ہوتی رہے تو جائز ہے۔ ('') ٹریکٹر، موٹر وغیرہ خرید نے کے لئے ایک لا کھو سے کرڈیڈ صلا کھ تشطوں میں واپس لیٹا

سوال: بہارے ملاقے ئے دو مالم دین دسترات لوگوں کوریکٹر، موٹر وغیر ہخرید نے کے لئے رقم دیتے ہیں، اور دی ہوئی رقم میں ایک لاکھ روپے پرایک لاکھ پچاس ہزار روپ وصول کرتے ہیں، وصولی پانچ ہزار روپ ما ہوار کے حساب سے ہوتی ہے، واضح رہے کہ وہ رقم نقدی کی صورت میں نہیں دیتے ، صرف ٹریکٹر وغیرہ خرید نے کے لئے دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟

جواب:...دس بزار کی رقم پر بندر ہ بندارہ بندارہ اوصول کرنا تو سود ہے، البت اگردس بزار کی (مثلاً) کوئی چیز خرید کر بندرہ بزار کی دے۔ دی جائے تو جائز ہے۔ آپ کے مولوی صاحبان اگر میں صورت اختیار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سود کھاتے ہیں۔ والندام ا

دس روپے کی نقتر میں لی ہوئی چیز اُ دھار قسطوں پر سور و پے میں فروخت کرنا

سوال:...ايك بهت البم مسئة كي طرف آب كي توجه مبذول كروانا جا بالهون ، القد تعالى جل شانهٔ اور آنخضرت محمصلي القدعلية

<sup>(</sup>۱) البيع مع تأجيل الشمن وتقسيطه صحبح، يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط. (شرح الجلة صداء)

<sup>(</sup>٢) - مُزتته تسفح کاحا میمنبر ۳،۲،۱ طاحظهٔ نوما میں۔

<sup>(</sup>m) اليشأر

 <sup>(</sup>٣) قبال رسبول الله صبلى الله عبليه وسلم كل قرص جرّ منفعة فهو ربا. (فيض القدير ج. ٩ ص: ٨٧٤)، طبع مكتبة نزار الرياض، إعلاء الشنن، كتاب الحوالة ج ١٠ ص ١٣٠٥ ١٣، طبع إدارة القرآن كراجي).

وآلدوسلم نے سود سے متعلق جس بختی ہے اہلِ ایمان کو تنبیہ فر مائی ہے، اس ہے اہمت ہوتا ہے کہ بیشرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے،
لیکن دور حاضر میں سودکو'' منافع'' سے تعبیر کیا جانے لگا ہے۔ مثلاً بیر کمپنیاں، جینکول کی طرف سے سودکوزیادہ سے زیادہ منافع کا لا کی
دینا اور بہت سے وُ وسر سے طریقے رائج ہوتے جارہ جی ۔ مثال کے طور پر ایک طریقہ یعنی گھریلومصارف کی اشیاء کو اقساط پر دینا،
اس پرفیک منافع بھی لینا اور گا ہک کو دھوکا دینا بھی شامل ہے۔ بچھ قسطوں کے کار دبار کرنے والول نے نام نہاد مُلا وَس سے نوی بھی لے
لیا ہے (۵۰ روبے میں باسانی مل جاتے ہیں) کہ بیکار وبار سودی نہیں ہے، بلکہ خالصتا تجارت ہے۔ بیسار ااس جمیج پر پہنچا ہے کہ یہ
کار وبار بھی سودگی ایک قبیح شکل ہے، اس کار وبار کا طریقہ کار یا طریقہ وار دات کہد لیجئہ بچھ یوں ہے:

وُکان دارایک عدد پیکھا ہول سیل ریٹ پرمبلؤ • • کروپ میں خرید کرتا ہے، پیکھے کے ریٹیل دام • • • اروپ میں اس ایک ہزار کے اُو پر ۵ سافیصد منافع جمع کرتا ہے، اس طرح اب اس کی قیمت • ۵ سارو پے بنتی ہے، اس رقم کا ایک تہائی پہلے وصول کرتا ہے، بینی • ۵ سروپ ایڈوانس، بقایارقم • • ۲ روپ ماہوارا قساط کی صورت میں وصول کرتا ہے۔گا بک نے جورقم بینی • ۵ سروپ کیمشت اداکی ہے اس پربھی منافع جمع کرلیا ہے۔ اس طرح وُکان دار • ۲۵ روپ سودمنافع کے نام پروصول کرتا ہے۔

ا :... آپ سے سوال میہ ہے کہ جینکوں اور مالیاتی إداروں کی جانب سے کھاتہ داروں کو سودی منافع دینا اور قرض دینے کی صورت میں فکسنڈ سود حاصل کرنا اوراس کارو ہار میں کیا فرق ہے؟

۲:...اگرآپ یہ کہیں کہ یہاں تو رقم نہیں دی جارہی ہے بلکہ سامان دیا جار باہے، تو دُکان دارکو سامان دیے پر ڈبل رقم ملتی ہے کیونکہ اگروہ گا کہا کو • • • اروپ دیدے تو ہول سل اور بنیل کے باعث اس کو • • سارہ پر داشت کرنا پڑے گا، جواس کو قطعاً منظور نہیں، جبکہ وہ اپنی لگائی ہوئی رقم کا بڑا حصہ پہلے ہی وصول کر لیتن ہے، جیسا کہ اُو پر بیان کیا گیا ہے کہ • • کروپ کی رقم ہے • ۵ سروپ پہلے ہی وصول کر لیتن ہے دوسول کرتا ہے، تو کیا یہ موزیس ہے؟

جواب: بہ بیا کہ آپ نے تر مرفر مایا ہے ، سود لینا برترین گناہ ہے ، اور سود لینے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے إعلانِ جنگ فرمایا ہے۔ آج جو پوری کی پوری قوم مختلف شکلوں میں عذاب الہی کا مورد بنی ہوئی ہے ، اس کی ایک اہم ترین وجہ ہمارے ملک کا سودی نظام ہے۔ جولوگ سود لیتے اورد ہے تیں ان کا ایمان بھی مشتبہ ہے۔

۳: استطول پر چیز لیمنااور دینا جائز ہے۔ فرض سیجئے! ایک چیز دس روپے کی ہے، آب اس کونشطوں کی شکل میں لیتے ہیں اور اس کی ایک سوروپے قیمت مقرّر کرتے ہیں، بیشر عا جائز ہے، بشرطیکہ کوئی ؤوسری غلط شرط اس میں شامل نہ ہو۔ آنجناب نے اس سلسلے

<sup>(</sup>١) قال الله تتعالى "وأحل الله البيع وحرم الربؤا" (البقرة:٢٥٥). وقال تتعالى: "فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" (البقرة: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) البيع مع تأجيل الشمن، وتقسيطه، صحيح، يلزم ان تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط. (شرح الملة للسليم رستم باز ص:١٢٥، رقم المادّة:٢٣٦، ٢٣٦). أيضًا: لأن للأجل شبهًا بالمبيع، ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل. (هداية ج.٣ ص.٤٦ كتاب البيوع).

میں جو شبہات ذکر کئے ہیں ان کا اس طرب مجھنا مشکل ہے، کسی وقت موقع معے تو آپ میر سے پائ شریف لا کیں اتا کہ اس مسک پر تباول یونیال کیا جائے۔

## فتبطول کے کاروبار کے جواز پرعلمی بحث

سوال:...روزنامہ" جنگ" کخصوصی اشاعت بعنوان" اسلامی صفیہ" میں دلجین اوراشتیاق نے آنجناب کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کی ضرورت محسوس کی ہے۔ تی بار قار کین نے "فتطول کے کاروبار" کے سلسلے میں آپ سے جواز اور عدم جواز کی مبذول کرانے کی ضرورت محسوس کی ہار قار کین نقر قیت بارے میں دریافت فرمایا اور آپ نے بالا خضار اس طرح جواب سے نوازا کے علاء اور فقباء نے تشطول کے کاروبار کو، یعنی نقر قیت کے مقابلے میں اُدھار کی اضافہ شدہ قیت کو جائز قرار دیا ہے، اور اگر کوئی شرط فاسد معاملہ "منسواء بسالت قسیط" سے وابستہ ہوتو وہ کا تعدم ہوجائے گی اور یہ معاملہ (منسواء بالنفسيط) دُرست ہے، اور آخر میں "واللہ اعلم بالصواب" کے الفاظ مرقوم ہوتے ہیں، جس کے شاید کی قدرشک وشبی کی طرف اشار ومقصود ہوتا ہے، یا کم از کم ورع وتقوی کی نظامت ہے۔

#### السطيط من چندمعروضات حسب ذيل بين:

اِصطلاحاً:...جے مربوں میں "نسراء بالنفسیط" اور پاکتان میں 'نظی بالاجارہ' کہتے ہیں، اوراس معالمے میں نظے کے مختلف اساء، مختلف ممالک میں متعارف ہیں، جیسے برطانیہ میں 'نہائر پر چیز' (Itirepurchase)، ریاست ہائے متحدہ امریکا میں انسان من مناف میں متعارف ہیں، جیسے برطانیہ میں 'نہائر پر چیز' (Instalment Credit)، انسان من مناف کر فیمٹ کی شکلیں بالعوم صرفی انسان من کے انتہاری جاتی ہیں۔ قرض (Consumer Credit) کے لئے انتہاری جاتی ہیں۔

پس منظراورا بتدا: .. مختف دائرة المعارف وموسوعه (Lincy clop edia) میں مرقوم ہے کہ "شواء بالتفسیط" کا پس منظر مریلو، دیر پا اور گراں قدر اشیاء کی فرائن کی ایک معاشی تدبیر ہے، اور ان اشیاء کے حصول کا ایک سہل ذریعہ اس کی ابتدا انسویں صدی کے وسط میں ریاست ہائے متعدہ امریکہ میں ہوئی جبکہ ایک سلائی مشین کمپنی نے اپنی تیار کروہ سلائی مشین کو اپنے صارفین کے لئے اس کی قیمت کو بالاقساط، قرنے واراوا کیگی کی صورت میں متعارف کرایا، جس کو دیگر کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کی کھیت قابل عمل اور منافع بخش تصور کرتے ہوئے نہ صرف اپنایا بلکہ دن دُگنا اور رات چوگنا منافع کمانے کا کا میاب کاروباری وسیلہ بنالیا۔

#### تعريف اورنوعيت:

الف: ... بنتی بالا جارہ: بیا کید شم کا اجارہ (معاہدہ کرایدداری) ہے، جس کی زوے کرایددار مقرّرہ آم بالاقساط ادا کرتا ہے، اور معاہدہ کے تحت حاصل کردہ اختیار خریداری معامد پہنایا جاسکتا ہے۔ اس معاہدے میں خریداری حیثیت معامد بنتی کے خریداری نہیں ہوتی، جس میں خریدار کی حیثیت معامد بنتی کے خریداری کی بابت نا قابل شمنینی رضامندی کا اظہار کرتا ہے، اس معاہدے کے تحت خریداراس وقت تک مالک قرار نہیں پاتا جب تک کے وصاری مطاشدہ اقساط ادانہ کردے۔

ب: العض الماعلم كزوكيك ولي بالإجار وصارف كے لئے ايك شم كے قرض كى فراہمى ہے، يعنى صارف كے نقطة نظر سے

معاہدۂ استقراض ہے۔جس کے تحت خریدار سامان کی قیمت کا پڑھ حصہ پیٹنگی ادا کرتا ہے جے '' ڈاؤن میکنٹ'' کہتے ہیں، اور بقیہ واجب الادار آم (جس میں فروخت کنندہ اپنانغ بھی شامل کرتا ہے) قسط دارادا کرنے پررضامندی کا اظہار کرتا ہے، جبکہ عمو آا قساط کی ادائی کی مدّت جے ماہ یادوسال یازا کد ہوتی ہے، یہ تعریف شواء ہالتقسیط (قسطوں کے کاروبار) سے قریب ترہے۔

نوعیت اور ماہیت:... بی بالا جارہ ماشواء بالتفسیط معاملہ بیع کی ایک اتنیازی شم ہے، جس میں قیمت ِخرید بالا قساط اوا کی جاتی ہے، اور حقِ تملیک خرید ارکو متقل نہیں ہوتا جبکہ خرید ارکو صرف قبضہ اور حقِ استعمال تفویض کیا جاتا ہے۔

طلب اور رغبت: ... نبتا مراں قدراشیاء کی خریداری عامة الناس کے لئے ہمیشہ ہے مشکل کا باعث بنی ربی ہے، اس کے لئے ہمیشہ ہے مشکل کا باعث بنی ربی ہے، اس کے کے کہ ان اشیاء کی قیمت کی میشت اوائیگی ہر مخص کے لئے آسان نہیں ہوتی ، بلکہ اکثر کے لئے ناممکن ہوتی ہے، البتہ تسطوں میں اوائیگی منتبے سامان کومکن انصول بناد بی ہے، مثال کے طور پرایسے سامان کی فہرست درج ذیل ہے:

الف:... كاريں اوركم وزن أثھانے والے ٹرك اوربسيں (نتی اور پُر انی )\_

ب:..موزسائیکلیں۔

ح:... نیلی ویژن سیث اور شیپ ریکار ڈروغیرہ۔

د :...فرنیچراورد میمرآ رانشی سامان ـ

ہ:...ریفریجریٹراورعیدو بیاہ شادی کے اخراجات ومصارف۔

و:...ديمرمتغرقات ـ

معاشی اہمیت:...معاثی نقط انظر سے اس طریقۂ کار سے صارفین وہ تمام اشیاء حاصل کر لیتے ہیں جن کو وہ بعد از ادائیگ ایک طویل عرصے تک زیر استعمال رکھتے ہیں ، اگر بیطریقہ اضیار نہ کیا جائے تو صارف ہمیشہ کے لئے ان اشیاء سے محروم رہیں ، ان اشیاء کی موجودگ سے نہ صرف گھریلوم تبوضات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اٹا شاورزیبائش کی منہ بولتی تصویر ٹابت ہوتی ہیں۔

معاہدہ نے بالا جارہ کا ڈھانچہ:..فریقین معاہدے کے اساء مع ولدیت، پتاجات، دستخط اور شاہدین کے اساء و پتاجات کے علاوہ اشیاء کی قدرو مالیت ،تفصیل وشخیص،قسط وارادا کیکی کی شرح مع شرح قسط،قسط کی عدم ادا کیگی کی صورت میں فریقین معاہدے کے اختیارات وفرائض وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اور سب ہے اہم بات '' کم از کم ادا کیگی کی مد' قابل ذکر ہے، جس کی زوے خریدار کو تمان یا چوتھائی رقم پیلی واکر ناپڑتی ہے، مزید برآں دورانِ معاہدہ خریدار نہ کسی شے کی فروخت کر سکتا ہے، نہیں رہن رکھ سکتا ہے اور نہ اس پرکمی قسم کا بارڈ ال سکتا ہے، جتی کہ وہ کوئی ایسا عمل روانہیں رکھ سکتا جو بائع کے فتی طکیت کے لئے مضر ت رساں ہو نے خرضیک معاہدے میں تمام شرائط اس امرکی داعی ومتقاضی ہوتی ہیں کہ بائع ( بیجنے دالے ) کے مفاد و تحفظ فراہم ہو۔

تنقيد: ...اس مم كى بيع ير بالعموم ان الفاظ من تنقيد كى في جوك حسب ويل ب:

الف: ..عوام الناس کوائے جائز ذرائع آمدنی ہے کہیں بالانی سطح پر معیار زندگی بحال کرنے پرا کساتی ہے اور بیان کوشدید رغبت ولاتی ہے کہ ان اشیاء ہے اپنے گھروں کومزین کرلیس جن کی ان کی موجودہ آمدنی سروست محمل نہیں ہوسکتی ،مزیداس ہے متعلق جتنے قوانین مغربی وُ نیامیں اور ہمارے ہاں رائے اور نافذ ہیں وہ سر مایہ کار کمپنیوں کومعتد بے تحفظات ومراعات فراہم کرتے ہیں اور رغبت اور بلندزندگی کی ہوس میں گرفتار بے جار وصارف قانونی جارہ جو کی ہے محروم رہتا ہے۔

ب:... بیرخاص تشم کی بیچ ( خرید وفروخت ) معاشرے میں معاشی استحکام کو مخدوش بنادی ہے، اور افراطِ زُر کے لئے ایک مؤثر محرک ثابت ہوتی ہے۔

ن:..اصلیت و ماہیت کے اعتبار سے مقرّرہ شرح نفع مرة جشرح سود سے نصرف مما ثلت رکھتی ہے، بلکہ سودی شرح سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔اب بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ آیا نہ کورہ بیس زیادہ ہوتی ہے۔اب بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ آیا نہ کورہ بالشواء بالشفسیط اسلام میں جائز ہے؟ جبکہ اس کی نوعیت اور ماہیت مع شروطِ فاسدہ حسب ذیل ہے:

مسراء بالتقسيط اصليت ونوعيت كاعتبار ك ثنانى الوظيفه اورينفع لغوضين قرار بإلى، كونكه اس يل أي واجاره كا بالم وكرا فتلاط ب، بلكه معاملتين، صفقتين و بيعتين كانضام وادغام ب، جيسا كه اس كي تعريف ساس امر كي تقرت بوتى به البندايية ويب تشريح اسلامي مي احسن بيس ب، اوردومعا لمول كامعا مله واحدو مي مجتمع بونا اصحبت متفارك بي بلكه بعض صورتول مي مشراء بالتقسيط اجتماع المعاملتين تك محدود يس بكر وديس رائتي بلكه اجتماع المعاملات كقالب مي سموجاتي به بي اجاره، كفالت ، خيان اور بيمدو غيره كا اجتماع المعاملات كالب مي سموجاتي ، اجاره كفالت ، منان اور بيمدو غيره كا اجتماع المعاملات كالسبي سموجاتي المعاملة عند منان اور بيمدو غيره كا اجتماع المعاملات كالسبي سموجاتي المعاملات كالسبي سموجاتي المعاملة كفالت ، منان اور بيمدو غيره كا اجتماع المعاملة عند المعاملة عند المعاملة كالمعاملة كالمعامل

تصوص شرعیه:... شواء بالنفسیط کے سلسلے میں نصوص شرعیه برائے ملاحظه وغور وخوض حسب ذیل میں ، جیسے: اوّلاً:...اُجرت اور صانت ایک ہی جگہ میں ہوسکتی۔ (وفعہ: ۸۸ ، کبلة الا دکام العدلیہ)

ثانيًا:...بيع الدين، وهو مالكان الثمن والثمن فيه مؤجلين معًا وهو بيع منهى عنف (القسم الأوّل في المعاملات المادبة، تأليف: السيّد على فكرى ص:١٩)

ثَالَّا:...بيعتان في بيعة المنهى عنه قال ابن مسعود: صفقتان في صفقة، والأنه شرط عقد في عقد فلم يصحر (القسم الأول في المعاملات المادية، تأليف: السبّد على فكرى ص:٣٥)

#### شروطِ فاسده:

ا:...ا بجاره کام معامله منتقبل کی خریداری سے مشروط ہوتا ہے، اور بیشرط تقضی المی الممناذ عدیوبروئے کارلاتی ہے۔ ۲:...خریدار/مشتری کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دانستہ اور نادانستہ طور پراس میں (خریدی ہوئی چیز میں) کسی تنم کاعیب نہ آئے دے، جو کہ معاہدہ میں "Ficult Clause" کہلاتی ہے۔

۳:...مستعدی ہے مرمت کروا نا اور حسبِ ضرورت نئے پرز ہ جات کی بطریق احسن تبدیلی تا کہ اس کی عرفی قدر میں کی واقع نہ ہو۔

۳:...انشورنس و بیمه کرانالا زمی ہوتا ہے۔

٥:... نيسر مصخص كى صائت ُ كفالت كلى كاوجود،اور

٢:... مجبور يول اور كسميرى كى صورت ميں اگرخريداركسي واجب الا دا قسط كى ادائيگى ميں كوتا بى برتے ، تو قرقى كاحق يعني باكع بلامدا خلت خریدار فروخت شده شے کی بازیابی کا مطالبہ کرسکتا ہے۔

ك:.. شرب تفع كي تعين مين من ماني كاعضر غالب موتاب ...

حاصلِ کلام یہ ہے کہ بفرضِ محال یہ سر مایہ کار کمپنیاں اور مالیاتی ادار ہے ان شروطِ فاسدہ میں سی قسم کی تحریف کی خدمت سرِ انجام دے بھی لیں ، یا کم ان کواسلامی سانچے میں ڈھالنے کی خاطران کا زخ موڑ لیں یا پبلو بدل لیں تب بھی مستبلک (صارف) کے استحصال کے لئے ان کی بیکاوش اور سعی زکاوٹ ٹابت نہ ہوگی ۔علاو وازیں اگر اسلامی تعلیم ت ان نیم تعیشاتی سامان کے استعمال کو صراحناً نا جائز قرارنبیس دینیس تب بھی معاشیات اسلام اس نتم کی بیعات کورواج وینا پسندنبیس کرتی ،اوراس کی نظر میں بیاجیمو تااورانو کھا فتم كالمتحصال صارف بمتحسن بين قرارياتا

آنجناب کی خدمت اقدس میں قسطوں کے کاروبار کے سلسلے میں مندرجہ بالامعروضات ارسال خدمت ہیں ،التماس ہے کہ قر آن تحکیم، سنت ِرسول کریم صلی الله علیه وسلم ، فقه وفقاوی اوراً ئمه وفقها ء کی آرا ، وتصریحات کی روشنی میں مفصل جواب سے نوازیں۔ جواب:... ماشاء الله! آب نے خوب تغصیل سے تع بالا قساط کے بارے میں معلومات جمع کی ہیں، جزا کم الله احسن الجزاء - تاہم جومسئلہ میں نے بالاختصار کہا تھاوہ اس تفصیل کے بعد بھی اپنی جگہ بھی اور ؤرست ہے، یعنی:'' فشطوں پرخرید وفروخت جائز ب (۱) بشرطبکهاس میں کوئی شرط فاسد نه موه اگر کوئی شرط فاسد نگائی گئی توبیه معالمه فاسد موگا یا (۲۰)

مثلًا: بيشرط كه جب تك خريدارتمام تسطيل ادانه كردي وواس چيز كاما لكنبيل بهوگا، بيشرط فاسدې، بيچ كے مجمح بونے کے لئے بیضروری ہے کہ مشتری کو مالکانہ قبضہ دیا جائے ،خواہ قیمت نقداداکی کئی ہویا اُ دھار ہو،اوراَ دھار کی صورت میں کیمشت ادا كرنے كا معاہدہ ہو يا بالا قساط، ہرصورت ميں مشترى كا قبضه ما لكانه قبضه تصور ہوگا، "اوراس كے خلاف كى شرط لكانے سے معامله

(١) البيع مع تأجيل الثمن، وتقسيطه صحيح، يلزم أن تكون المدّة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط. (شرح ابحلة للباز ص:١٢٥ المادّة:٢٣٥، ٢٣٦). أيضًا: أما الأنمة الأربعة وجمهور الفقهاء واغدثين، فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد، بشرط أن يبتّ العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم وبثمن متفق عليه عند العقد. (بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص - عطع مکتبه دارالعلوم کراچی).

(٢) وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الإستحقاق يفسده كشرط أن لا يبيع المشترى العبد المبيع لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدئ إلى الربا ولأنه يقع بسببه المنازعة فيعرى العقد عن مقصوده. (هداية ج:٣ ص:٥٩، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، النتف العتاوي ص ٢٩١). وفي البخاري باب إذا شرط في البيع شروطًا لا تحل، عن عائشة قالت: جاءتني بريرة فقالت ...... ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه لم قال: أما بعد! ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولّاء لمن اعتق. (صحيح البخاري جـ ١٠ ص. ٢٩٠).

٣) واعلم أن البيع لا ينعقد إلّا باجتماع خمسة أشياء . . . . الخامس. القبض. (النتف في الفتاوي ص:٢٧٥).

فاسد ہوجائے گا۔ میبیں سے بیجی وانتے ہوئیا کہ اس معاملے کو بیجاور اجارہ سے مرکب کرناغلط ہے، البتہ أدهار قم كى وصولى ئے لئے صانت طلب کرنے کی شرط سیح ہے۔ اور یشرط بھی سیح ہے کہ اگر مقرزہ وقت پر ادانہ کی گئی تو بائع کوخریدار کی فلاں چیز فروخت کر کے ا پی قیمت اصول کرنے کا حق ہو گا ، تا جم یہ نہ و ہے کہ اس کے قرضے سے زائدرقم اسے واپس کر دی جائے۔ <sup>(۳)</sup>

ر بی بیات که تسطول پرجوچیز دی ب سے اس کی قیمت زیادہ لگائی جاتی ہے ، تو اس معالطے وشریعت نے فریقین کی صوابدید پرچھوڑا ہے۔اگرخریدارمحسوں کرتا ہے کے قشطوں کی صورت میں اسے زیادہ نقصان اُٹھانا پڑے گا تو وہ اس خریداری ہے! جتناب کرسکتا ہے، تاہم استحصال کی صورت میں جس طرع و زمنت وقیمتوں پر کنٹرول کاحق ہے، ای طرح بیج بالا قساط کی تیمت پر کنٹرول کیا جا سکتا ے۔ چونکہ بالا قساط خریداری عوام کے لئے سہل ہے،اس کے قطعی طور پراس پر یا بندی لگاوینامصلحت ، مدیے خلاف ہے۔خلاصہ بید كه بنج بالا قساط اگر قواعد شرعيد كے ماتحت اور شروط ف سد دست مبرا ہوتو جائز ہے ، ورند نا جائز ۔

#### قسط رُ کئے پر قسط پر دی ہوئی چیز واپس لے لینا جا ترجیس

سوال:...میری بیوی میرے بینے کواس کی مرضی کے مطابق قسطوں پر سامان فروخت کرنے کی وُ کان تھلوانے کے حق میں میں، جبکہ میں اس کاروبار کے خلاف ہوں، کیونکہ اس کاروبار میں زبانی طور پرگا کہ سے کہاجاتا ہے کہ یہ چیزتم کو تسطوں پردی جاتی ہے تا كرتم كوفا كدو بيني اورتم آساني سے ايك برى چيز كے مالك بن جاؤ، اور كاغذات ميں كرايدوارلكھا جاتا ہے۔قسطيس زكنے كى صورت میں چیز والیں لے لی جاتی ہے۔میری بیوی کا کہنا ہے کہ جب بہت سے لوگ اس کاروبارکوکررہے ہیں تو چرمولانا صاحب سے دریافت کیول کرتے ہو؟ ملک میں اسلامی شیعت کا نفاذ ہو چکا ہے، میرا خیال ہے کہ خریدی ہوئی چیز نقص کی بنا پرتو واپس ہو عتی ہے، ممر فروخت کی بوئی چیز والیس نبیس بوتی ، واجبات کی ادا نیکی کے لئے مہلت دی جاتی ہے۔اس مسلے میں آپ کی رائے اسلامی شریعت کے مطابق کیا ہے؟

<sup>(</sup>١) وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه صفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الإستحقاق يفسده. (هداية ج:٣ ص: 9 ٥، كتاب الميوع، باب البيع العاسد).

الكفالة على ضربين كفالة بالمس وكفالة بالمال، فالكفالة بالنفس جائزة سواء كان بأمر المكفول عه أو بغيره كما يجوز في المال . إلح. (الجوهرة البيرة، كاب الكفالة ج. ١ ص: ٣١٣ طبع دهلي).

 <sup>(</sup>٣) وهو (الرهس) مضمون بالأقبل من قيمته ومن الدين فإذا هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيًا لدينه، وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفصل أمانة لأن المضمون بقدر ما يقع به الإستيفاء و داك بقدر الدين. وهداية ج ٣ ص ١٦٠. كتاب الرهن). وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها. (السباء ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) (ولا يسغر حاكم) لقوله عنيه السلام لا تسعروا فإن الله هو المسغر القابض الناسط الرازق. إلا إذا تعدى أرباب الأموال عن القيمة تعديا فاحشًا فيسعّر ممشورة أهل الرأى. (درمحتار ٦٠ ص. ٣٩٩ كتاب الحطر والإناحة، طبع سعيد).

جواب: ..فنطوں پر چیز دیناتو جائز ہے، مگراس میں بیددوخرابیاں جوآپ نے کھی ہیں، قابل اصلات ہیں۔ایک خریدار کو انہو '' کرایہ دار' لکھنا، دُوسرافیہ ادانہ کرنے کی صورت میں چیز واپس کرلینا۔ بیددونوں با تمیں شرعا جائز نبیں۔ اس کے بجائے کوئی ایسا طریقہ کارتجو پر کیاجانا جائے کے قسطوں کی ادائیگ کی بھی ضانت مل سکے اور شریعت کے خلاف بھی نہو۔

#### فشطول كامسئله

سوال:...'الف' ایک عدد سوز دکی ، ویمن ، بس یا نرک نقدرتم ادا کر کے فرید لیتا ہے، اس کے پاس' ب' اس گاڑی کی فریداری کے لئے آتا ہے، ' ب' بیگاڑی الف' سے مندرجہ ذیل فریداری کے لئے آتا ہے، ' ب' بیگاڑی الف' سے مندرجہ ذیل شرائط کا طلب گار ہوتا ہے:

ا:... ۱۰ ہزارروپید نقد لوں گا، (بیمختف گاڑیوں کی قیمت کے لحاظ ہے مختلف ہوتا ہے)، بقایا رقم دو ہزار روپ ماہوار فتطوں میں لوں گا۔ گاڑی کی اصل منڈی کی قیمت ۵ ہزارروپ ہے، میں دس ہزار منافع لوں گا، لیمن ' ب' نے ۵ ہزار روپ کے مشام کے بجائے ۵ کہ ہزار روپ ادا کر ہے گا)، اس صورت میں کے بجائے ۵ کہ ہزار روپ ادا کر ہے گا)، اس صورت میں منافع جو کہ ۱۰ ہزار روپ ادا کر میں کی بیشی بھی ہو گئی ہے، مثلاً: نقد رقم ۱۵ ہزا۔ وی جائے یا قسط نی ماہ کے حساب ہے دو ہزار روپ بڑھایا گھٹاوی جائے۔

ا:...گاڑی خواہ جل جائے، چوری ہوجائے، 'ب' نے ہرحالت میں بیرتم تمام کی تمام اداکر نی ہے۔ ان ...اگر' ب' کسی وجہ سے تیمن مادنگا تارتسطیں ادانہ کرسکا تو'' الف' کوئی حاصل ہے کہ وہ گاڑی اپنے قبضے میں لے لے ادر'' ب' کو پچھ بھی نداداکر ہے۔

بعض وقت بیصورت بھی ہوجاتی ہے کہ ' ب' کورقم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ گاڑی نفتہ میں فروخت کردیتا ہے اور ' الف' ' کو ماہو، رقسط ادا کرتار ہتا ہے۔ بعض حالات میں گاڑی موجود نبیں ہوتی اور ' الف' ' ا' ب' ہے پچھے قم نفتہ لے لیتا ہے اور وورقم اپنی رقم میں شال کرکے ' ب' کوگاڑی دیتا ہے، یا نفتہ رقم وے دیتا ہے، اور ' بے' گاڑی خرید لیتا ہے (مثلاً: ۵ سم برارروپے کی گاڑی کے لئے میں شال کرکے ' ب' کوگاڑی دیتا ہے، یا نفتہ رقم وے دیتا ہے، اور ' بے' گاڑی خرید لیتا ہے (مثلاً: ۵ سم برارروپے کی گاڑی کے لئے

(۱) ص:۱۸۱ كاماشينېرا ملاحظة فرمائين.

(٣ الأن في الشرط الأوّل كذب وعدرسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر كما روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. (ترمذى ج ١ ص ٢٠٩). وكل شرط لا ينتصيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الإستحقاق يفسده كشرط أن لا يبيع المشترى العبد مسيع لأنه فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدى إلى الرباء (هداية ج ٣٠ ص ٥٩، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد). وقالت مائشة . . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعدا ما بال رحال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله أو أن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أو ثق وإن ما الله اعتق وشرط الله أو ثق وان ما الله المناعنق وان عالم العدام الله أو ثق وان عالم الله المناعنق وان عالم المناعنة عند المحارى ج: ١ ص ٢٩٠).

٣٥ ہزارروپے' الف' وے دیتاہے،اور ۱۰ ہزارروپے' ب' اپنی طرف ہے ڈالتاہے )۔

مولا ناصاحب! کن احباب اس کارو بار میں کے ہوئے ہیں، تسطول کی صورت میں مہنگا بیچنا کیا یہ سودتو نہیں ہے؟ جواب:... یہاں چندمسائل ہیں:

ا:...نفذ چیز کم قیمت خرید کرآ گے اس کوزیادہ داموں پر قسطوں پر دینا جائز ہے۔ (۱)

الله بوگیا، اور قسطول پر ۱ و چیز خریدگی، و ۱ اس کا مالک بوگیا، اور قسطول کی رقم اس کے ذرمہ و اجب الا دا ہوگئی، اس لئے اگروہ چاہے تو اس چیز کوآ گے فروخت کرسکتا ہے، نقد قیمت پر بھی اور اُ دھار پر بھی۔

اس کے سان۔۔۔ بسطوں پرخرید لینے کے بعد اگر خدانخواستہ گاڑی کا نقصان ہوجائے تو بینقصان خریدار کا ہوگا، بسطوں کی رقم اس کے ذمہ بدستوروا جب الاوار ہے گی۔ (۱)

سن...یشرط که: ''اگر کسی وجہ ہے وہ تین ماہ کی قسطیں ادانہ کر سکا تو '' الف'' گاڑی اپنے قبضے میں لے لے گا،اوراس کی ادا شدہ قسطیں سوختہ ہوجا ئیں گئ' بیشرط شرعاً غلط ہے۔ '' الف'' کو بیتو حق ہے کہ اپنی قسطیں قانونی ذرائع ہے وصول کر لے، کیکن وہ گاڑی کو اپنے قبضے میں لینے کا مجاز نہیں اور نہ ادا شدہ قسطوں کو ہضم کرنے کا مجاز ہے۔ ''')

قتطوں پر گھر بلوسامان اس شرط پر فروخت کرنا کہ وفت ِمقرّرہ پر قسط ادانہ کی تو یومیہ جرمانہ ہوگا، نیز وصولی کے لئے جانے کا کرایہ وصول کرنا

سوال: ... میں آسان اقساط (ماہوار) پرگھر ملوسامان فراہم کرتا ہوں ، ٹر درت مند باہمی رضامندی ہے اپنی مطلوبہ اشیاء چیک کرکے قیمت واقساط مقرّرہ وقت پر دینے کی شرط رضامندی سے طے کرتے ہیں، جو کہ ایگر بمنٹ کی شکل میں ہوتا ہے، کمن اس میں بیشرط بھی ہوتی ہے کہ اگر خرید ارمقرّرہ وقت میں اوائیگی نہ کرے گاتو ہومیہ، ماہوار جرمانے کے ساتھ رقم اداکرے گا، اگر خریدار کے پاس وصولی کرنے ہم موٹر سائیکل یا سواری برجائیں تو اس کے اِخراجات بھی خریدار سے لیتے ہیں، اسلامی تعلیمات کی رُوسے بیطریقہ

<sup>(</sup>۱) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة . ..... وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الشوب منقد بعشرة، وبنسينة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإن فارقه فلا بأس به إذا كانت العقدة على أحده منهما . (جامع الترمذي ج: ١ ص ٢٣٣ كتاب البيوع، باب ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة). وفي الهداية : لأن للأجل شبهًا بالمبيع، ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل (الهداية ج: ٣ ص: ٢٦ باب المرابحة والتولية، ومثله في البحر الرائق ج. ٢ ص: ٢٦ ما عاج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) فإن هلك في يده هلك بالثمن وكذا إذا دخله عيب. (هداية ج:٣ ص: ٣١، كتاب البيوع).

<sup>(</sup>٣) وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده كشرط أن لا يبيع المشترى العبد المشترى لأن فيه ريادة عارية عن العوض فيؤدى إلى الربا. (هداية ج:٣ ص: ٥٩، كتاب البيوع).

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: يَايها الذين الهنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارة عن تراض مكم" (النساء ٢٩٠).

صححے ہے یانبیں؟ مبر ہانی فر ماکر ہماری رہنمائی فر مائمیں۔

جواب: فسطوں پرگھروں میں مال سپائی کرنااور مقرّر دوقت پر دسول کرنا جا کہ کین اس میں جویہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر رقم دقت پر نہیں ادا کی تو ہومیہ اسٹے چسے بڑھتے رہیں گے، بہصرت کا جا کڑے، اور اس کی دجہ سے یہ پورا کا روبار نا جا کڑ ہوجا تا ہے۔ای طرح موڑ سائیکل کی اُجرت دصول کرنا یہ بھی ناجا کڑے۔

#### فتنطول برگھر بلوسامان کی تجارت

سوال: ... ہمارافتسطوں کا کاروبار ہے، اور ہم گھر بلو اشیاء اور و گیرا شیائے ضرورت آسان فتسطوں پر لوگوں کو مہیا کرتے ہیں۔ جس کا طریقِ کاریہ ہے کہ ہم نے ایک پچھا، وسمارو پے ہیں خریدااور گا بہ کویہ پچھا ایک سال کی فتسطوں پر ۲۴۰۰ و پے ہیں فروخت کیا ، اور ایڈوانس و ۵۰ و پے اور ماہوار قبط و ۲۰۰ روپ لیتے ہیں۔ اور اگر بیٹخص بقایار قم ایک سال میں ندوے سکے اور قم پر فروخت کیا ، اور ایڈوانس و ۵۰ و چاور ماہوار قبط و ۲۰۰ روپ لیتے ہیں۔ اور اگر بیٹخص بقایار قم ایک سال میں ندوے سکے اور رقم پر آفر یبا ایک سال سے زیادہ ہوجائے ، مثلاً ۲ یا ۳ سال ہوجا کی سول برق ہم اپنی اصل رقم ہی وصول کرتے ہیں جو کہ مطے ہوئی تھی اور اس پر مزید کوئی گو سراطر یقہ ہو ترفر کا دوبار کرنا جائز ہے یانبیس ؟ اور اگر جواز کا کوئی وُ وسراطر یقہ ہو تو تو حرفر مادیں۔ تو تو حرفر مادیں۔

جواب:..فتطوں کا جوطریقۃ آپ نے لکھا ہے، لیعن جتنی قیت سلے دِن طے ہوگئی اتن ہی وصول کرتے ہیں،اورا گرفرض کر دوو ووقت پرادانہیں کرتا تو زائدرقم وصول نہیں کرتے ،تو فتطوں کا بیکارو بارنچے ہے۔

# ياسيان من @ ياصوداك كام

Telegram CHANNEL: https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربؤا" لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن قرض جر نفعًا و بدانع الصنائع، كتاب القرض ج: ١٠ ص: ٥٩٤). كل قرض جر نفعًا فهو ربا. (الأشباه والنظائر ص: ٢٥٤). أيضًا: مالك عن زيد بن أسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الحق قال أتقضى أم تربى فإن قضى أخذ والا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل. (مؤطا الإمام مالك ص: ٢٠١ باب ما جاء في الربا في الدين، طع مير محمد). أيضًا: كان الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان مأة درهم إلى الأجل فإذا جاء الأجل ولم يكن المدينون واجدًا لذالك الممال قال: زدني في المال حتى أزيد في الأجل، فربما حعله مأتين. (تفسير كبير ج ٩ ص: ٢٠ سورة آل عمران. ١٣٠).

 <sup>(</sup>٢) البع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح، يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط. (شرح ابحلة لسليم رستم باز ص٢٥٠)، رقم المادة ٢٣٥، ٢٣٥، طبع حبيبيه كوئنه).

# قرض کےمسائل

# مكان ربن ركه كررقم بطور قرض لينا

جواب:...سود وینااور لینا دونوں حرام بین، اور رہن کی جوصورت آپ نے لکھی ہے وہ بھی حرام ہے۔ آپ نے سود پر قرض لے کرغضب البی کو دعوت وی ہے، اب اس کا علاج سوائے تو ہدو استغفار کے پر محمد بیس۔القد تعالی آپ پر رحم فریائے۔ کیا پیمسن

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى "وأحل الله البيع وحرم الربوا" (البقرة:٢٥٥). وقال تعالى: "يّايها الذين اموا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربّوا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذبوا بحرب من الله ورسوله" (البقرة ٢٥٨، ٢٥٩). وفي الحديث عن جابر رصى شاعنه قال كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذبوا بحرب من الله ورسوله" والبقرة وشاهديه، وقال هم سواء. (مشكوة، باب الرباص الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. (مشكوة، باب الرباص الرباطيع قديمي).

<sup>(</sup>٢) قال التحصيكيةي. (لا إنتهاع به مطلقًا) لا بإستخدام ولا سكبي ولا لبس ولًا إجارة ولا اعارة سواء كان من مرتهن أو راهن. (درمحتار مع رد الحتار ج: ٢ ص: ٢٨٢، كتاب الرهن).

نبیں کہ مکان کا بچھ حصہ فروخت کر کے آپ سود وقرض ہے نجات حاصل کرلیں "

سوال:... میں نے ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد اپنی پنشن و فی اور ہاؤس بلدگگ فنائس کار پوریشن ہے قرض حاصل کر کے ۱۳۰ منز پلاٹ پرمکان تعمیر کیا ہے۔ ۳۵ سال کر ایہ کے مکان میں گزار نے کے بعد اپناذاتی مکان رکھنے کی دیرینہ آرز و پوری ہوئی۔اس قرض کی اوا میک ماہانے قسطول میں بندرہ سال کے عرصے میں ممال ہوگی اور ماہ نے قسط کے لحاظ سے جوکل رقم بندرہ سال میں اداہوگی وہ وصول شدہ قرضے ہے کم وہیٹی ذین عامنازیادہ ہوگی ،لیعنی مبلغ ۱۵ ہزار رہ نے قرض کے تقریباً ۹۷ ہزار ہوجا نمیں ہے۔ ہاؤس بلڈنگ فنانس کار پوریشن ایک سرکاری ۱۱رہ ہے اور حالیہ سرکاری پالیسی کے مطابق اب بیادارہ تقبیر شدہ مکان کی ملیت میں شراکت کی بنیاد پر بلاسودی قرضه دیتا ہے، اور پندر و سال کے عرصے میں جوزائدرقم وصول کرتا ہے وہ غالبًا اس وقت کی رویے کی قیمت کے بموجب ہے کیونکہ جدیدمعیشت میں افراط ڈرکا زبخان ایک مسلمہ پہلوہے،جس کے تحت قیمتوں میں عدم استحکام ایک عالمکیرمسئلہ بنا ہوا ہے۔ یبی وجہ ہے کہ جوں جوں وفت گزرتا جاتا ہے بھارے روپے کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے اور اشیائے صرف کی قیمتوں میں اضافه بوتا جاتا ہے۔مثلاً: آج ہے ۱۵ سال مین ۱۹۲۸ء کے اقتصادی حالات کا جرئزہ لیس تو ہمیں تمام اشیاء کی قیمتوں میں آج کی نسبت زمین وآسان کا فرق نظراً نے گا ، ایس سورت میں اس زائدر آم کو پندرہ سال بعد کی قیمت کے ہموجب منافع شار کرنے کے بجائے" سود' مرداننا کبال تک سیح ہے؟ لیکن میں نے جب قرضے کے اس مسئلے کو ہمارے ایک کرم فرما مولوی صاحب (جوایک متند عالم دین ہیں ) کے سامنے رکھا تو انہوں نے بلاتو قف فر مایا کہ:'' آپ نے سودی قرض لے کر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے،اور یہ کہ آپ اینے پنشن کے پہیے ہے جتنا اور جیسا بھی مکان بنآ ، بنالیتے اور گزار و کرتے مجھن بچوں کی خاطریہ قرض لے کرجنم نہ خریدتے۔'' تو جناب سے دریافت طلب مسئلہ ہے ہے کہ الف: ... آیا ملکیت میں شراکت کی بنیاد پر بلاسودی قرضہ لے کرمیں گنا و کبیرہ کا مرتکب ہوا ہوں؟ ب:...آیا ہے بچوں کوایک مساف ستھرا مکان اور ماحول مہیا کرنے کی کوشش کرنا ایک مسلمان کے لئے ممنوع ہے؟ اور کیا محض محدود وسائل کی بنا پرا ہے اپنے اُبتر حالات پر صابر وشا کر ہوکر بیٹھر ہنا جا ہے اور اپنا معیار زندگی جائز ذرائع ہے بہتر کرنے کی کوشش تہیں کرنا جا ہے؟ ج:...آیا متذکرہ بالاصورت کے باوجود بھی فنائس کارپوریشن کا بیقرض سودی قرض ہی شار ہوگا اوراس ہے مکان بنانا ایک مسلمان کے لئے حرام تھبرے گا؟

جواب: ... جی ہاں! یہ قرض بھی سودی قرض ہی ہے۔ بہر حال آپ لے بچے ہیں تو اَب خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے تو بو استغفار کرنا جا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ تاویلات کے ذریعہ چیز کی حقیقت نہیں بدلتی ، نہ کسی حرام کو طلال کیا جاسکتا ہے ، کیونکہ معاملہ کسی بندے کے ساتھ نہیں ، خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے ، اور خدا تعالیٰ کے سامنے غلط تاویلیں نہیں چلیں گی ، جدم کی تیمنی میں اور بھی اضافہ کریں گی ۔ (۱)

<sup>(</sup>١) قال تعالى "وأحل الله البيع وحرّم الربوا" (البقرة:٢٥٥). عن على أمير المؤمنين مرفوعًا كل قرض جر منفعة فهو ربا، راعلاء السُنن ج.١٣ ص:١٢ ٥ بـاب كـل قرض جر منفعة فهو ربا، طبع إدارة القرآن كراچى). وقال الحصكفي رحمه الله: وفي الأشباه كل قرض جرّ نفعًا فهو حرام. (رد انحتار ج.٥ ص:٢١ ا، طبع سعيد).

#### رقم أدهارد ينااوروايس زياده لينا

سوال:...ایک صاحب کو ۱۹۵۱ء میں ۲۵ روپ اُدھار دیے ، انہوں نے ۱۹۹۳ء میں ۲۵ روپ اوا کئے ، اگر وہ مجھے ۲۵ روپ اوا کے ، اگر وہ مجھے ۳۵ شے روپ اوا اوا کر دیتے تو میں اس سے ۳۷ شے سونا خرید سکتا تھا، کیونکہ اس وقت سونا ایک سور و پے فی تولہ تھے ۱۹۵۱ء میں اور کو ہے تا شے سونا خرید نے سے ایک ہزار روپ کی اسونا ۴ ہزار روپ فی تولہ ہے۔ اگر میں ان ۲۵ روپوں کا سونا خرید نے جاؤں تو وُ کان وار منہ ہیں لگائے گا، بلکہ و ماغ کی خرا لی بتلائے گا۔ اگر میں قرض وارسے ایک ہزار روپ یا تکتا تو وہ مجھے سود کھانے کا طعند یتا۔ بتا ہے اس قتم کے لین وین میں کیا کیا جائے کہی کے ساتھ بے انسانی نہو؟

جواب:...میں تو بجی فنوی ویتا ہوں کہ روپے کے بدلے روپ لئے جائیں ورنہ سود کا درواز وکھل جائے گا، روپے قرض ویتے وقت مالیت کا تصور کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا، ورنہ روپ کے بجائے سونے کا قرض لیا دیا جاتا۔ بہر حال وُ وسرے اہل علم سے دریافت کرلیں۔ (۱)

# گروی رکھے ہوئے زیور ہاً مرمجبوری فروخت کرنے کے بعد مالک آگیا تو اَب کیا تھم ہے؟

سوال:...ایک فاتون نے آج سے تقریباً چارسال تہاں ہیری والد و مرحوسے پاس پھوزیورات پانی بڑاررو کے سے وض گروی رکھے، اور کہا کہ تمن، چار ماہ میں ہی لوں گی۔اس کے تقریباً چھ ماہ بعد میری والدہ تخت بیار ہوئی اور تقریباً تمن ماہ بیار ہے ہو۔ و بعد اِنقال فریا گئی۔ والدہ کے اِنقال کے تقریباً سال بعدوہ فاتون گھر آئی، کہا کہ میں نے فلاں زیورات تمباری والدہ کو و یے تھے، وو والیس کردو۔! نقال کی بات ضروری کام کی وجہ ہے کھے زیورات فروخت کرنے پڑے جو ۱۹۹۲ - ۱۹۹۳، میں تقریباً سات بزاررو پ کے فروخت ہوئے۔ہم نے والدہ کے تمام زیورات ان کو وکھائے، تاکہ وہ اپنے زیورات بہچان لیس، لیکن ان زیورات میں ان کے زیورات نہ تھے۔ہم نے ان کوساتھ بزاررو ہے دینا چا ہے تو انہوں نے نہ لئے اور کہا کہ میرے زیورات زیادہ قیمتی تھے۔ جبکہ میرے پاس وہ رسید بھی موجود ہے جن پروہ مالیت ورج ہے جس پر میں نے بیچے تھے۔

جواب: ...ای کے زیورات بیجے کا آپ کوئی نہیں تھا، بہر حال جوزیورات آپ نے فلطی سے بیچان کی رسیدی آپ کے پاس موجود ہیں، جن سے زیورات کاوزن معلوم ہوسکتا ہے، اب اگر وہ خاتون دعویٰ کرتی ہے کدان کے زیورات فیتی تھے، تواس کا شوت ہیں کریں کہ انہوں نے جب زیورات گروی رکھے تھے توان کا وزن اور نوعیت تحریر کی ہوگی، یا تو وہ اپنے دعوے کا شوت فراہم کریں اور اس پر دومردوں کی ، یا ایک مرد اور دوعور توں کی گوائی ہیں کریں کہ انہوں نے آپ کی والدہ کے پاس استے وزن اور اتن مالیت کے زیورگروی رکھے تھے، اگر ایسا شوت ہیں کرویں تو آپ پراتے زیورات کا لوٹا نالازم ہے، اور اگر وہ شوت ہیں نہیں کر سیس

<sup>(</sup>۱) الديون تقضى بأمثالها. (رد المحتار ج ۳ ص ۸۳۸، مطلب الديون تقضى بأمثالها، أيضًا: الأشباه والنطائر ص ٢٥٦، الفن الثانى). رجل استقرض من آخر مبلغًا من الدراهم وتصرف بها ثم خلا سعرها، فهل عليه ردها مثلها؟ الجواب: نعم، ولا ينظر إلى غلاء الدرهم ورحصها. (الفتاوى تنقيح الحامدية ج: ١٠ ص ٢٩٣٠ باب القرض).

تو آپاس کے سامنے حلف اُٹھائیں کہ ہمارے پاس استے زیور تھے،اس خاتون کوچاہئے کہ حلف لینے کے بعد جھکڑاختم کردیں۔<sup>(۱)</sup> محروی رکھے گئے مکان کا کرایہ لیٹا

سوال:..ایک مخص پرکسی کے بلغ ایک لا کھرو بے بطورِقرض واجب الا دا ہیں ،اس کے پاس قرض اُ تاریخے کی کوئی صورت نہ میں اسوائے ایک مکان کے کہ بیمکان کروی رکھ دیا جائے ،آخر کارید مکان اس نے ایک مخص کودوسال کے لئے (مگروی) رہن پردیا، اورمكان كرايه و هخص ما بوار • • • ٢ رويه وصول كرتار با ، اوراس طرح قرض دار نے ذوسر كے تخص كا قرض أتارا ، اب اس صورت ميں کیااس مکان پرز کو 5 فرض ہوگی؟ کیا مکان کااس طرح گروی رکھوا تا جائز ہے؟

جواب:...اس مكان يركونَى زكو ة نبيس\_

یه مکان گروی رکھنا جائز ہے ، اگر کوئی اور شرعی قباحت نہ ہو۔ اگر قرض وینے والے نے گروی مکان کا کرایہ اس قرض کے حساب پر کا ٹا ہے تب توضیح ہے ، ور نہ رہن ہے منافع حاصل کر ٹا سوداور تا جا تز ہے۔ (''

وُ كان كے بدلے ميں مقاطعہ ير دى ہوئى زمين پر اگر قرض والاخر بدارى كا دعوىٰ كردے تو فیصلہ کیسے ہوگا؟

سوال:...کیا فرماتے ہیں علمائے کرام ومفتیانِ وین متین اس مسئلے ٹیں کہ زیداور عمرو کا ایک حصہ زرعی زمین پر جھکڑا ہو گیا ہے، زید کہتا ہے کہ آج سے تقریباً ۱۵ سال قبل کی بات ہے کہ عمرو کی وُکان کا میں مقروض ہو کیا، بقول عمرو کے میں ۰۰ مروپے کا مقروض ہوگیا، میں نے کہا: فی الحال میرے پاس ہیں ہمیری فلال زمین تم مقاطعہ پر لے لو، جتنے بھی تمہارے پہیے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کر کے وصول کرتے رہو، جبتم زمین کی آمدنی سے جیدوصول کراو مے جب زمین مجھے واپس کردینا، بد کہد کر میں نے زمین کا قبضة عمر وكود ، ويا ورمياني عرص شي من من كي والسي كا مطالبه كيا تو ثال مثول كرتار با عمر وكبتا ہے كه وه فدكوره زمين زيد نے و کان کے قرضے کے عوض • • ٨ رویے میں مجھے جے وی ہے، میں نے ان سے خریدی ہے، جس کوتقریباً میں سال ہو گئے ہیں تحریری ثبوت اور گواہ کسی کے پاس بھی نہیں ، ہرا یک قسم کھانے کو تیار ہے۔ لیکن زید کہتا ہے کہ مجھے عمر و کی قسم پر اعتبار نہیں ،اس نے لیک دفعہ جھوٹی تشم کھائی ہے،میرے پاس اس کا ثبوت ہے۔ای طرح عمروجھی کہ سکتا ہے کہ زید جھوٹا ہے، مجھے اس کے تسم پر اعتبار نہیں۔زید سے بھی کہتا ہے کہ زمین کی آبادی ہے قرضے سے جوزیادہ رقم تم نے وصول کی ہے اس کا بھی مجھے حساب دے دو۔ اب ندکورہ صورت میں کس کوسچا سمجھا جائے؟ عمر دکوا گرمیچے سمجھا جائے تو اس کے قول کے موافق ۰۰ ۸رو پے کے عوض بیسودا ہوگا ، یااب موجود وریث کے لحاظ ے سودا طے ہوگا؟ شرعی حکم سے داقف کیا جائے ،اس جھڑے کا شرقی فیصلہ کیا ہوگا؟ بینواتو جروا، فقہی حوالات سے جوابتحر برفر ماکر

<sup>(</sup>١) البيّنة على المدعى واليمين على المدعى عليه. (مشكوة ج: ١ ص:٣٢٦، باب الأقضية والشهادات).

 <sup>(</sup>٢) وفي الأشاه كل قرض جر نفعًا حرام فكره للمرتهن سكني المرهونة بإذن الراهي. ١٥١ مختا، ح٥٠ ص ١٦٦٠).

جواب: . دونوں فریق اس پرمنفق ہیں کہ یہ زمین دراصل زید کی تھی ،اور دونوں فریق اس پر بھی متفق ہیں کہ آنھ سو کے برلے میں زید کوزمین کا قبضہ دیا گیا۔

إختلاف اس من بكرية بضديع كاتعايار بن كا؟

عمرائ کامدی ہے،اورزیداس کامنکر ہے،مدی کافرض ہے کہ ووا ہے، عوے کے جنوت میں گواو پیش کرے،اورا گر پیش نہیں کرسک تو منظر کے حلف پر اعتباد کیا جائے گا،اورزیمن اس کے حوالے کی جائے گی،ا یا گئے شری فیصلہ زید کے حق میں جاتا ہے۔ ()
البتداس میں دو چیزوں کی تفتیش فیصلے کی مدد کرے گی،ایک بیاکہ بیمعلوم کیا جائے کہ بیجس سال کی بات ہے کیا اس وقت اتنی زمین کی قیمت آئے مسورو ہے تھی؟

ووم یہ کے زمین کا سودا کیا جائے قو مشتری کے نام اِنقال کرا یا جاتا ہے، لیکن عمرو کے تام اس زمین کا انقال کرا یا عیا؟ جہاں تک زید کے قول کا تعلق ہے، عمروکو آنھ سومیں گروی رکھی گئتھی ،اور عمرواس وقت ہے آج تک کئی آٹھ سو کما چکا ہوگا، اس لئے رقم واپس دِلائے کا سوال نہیں ، والند انظم!

#### ڈ الرمیں لیا ہواقر ضہ ڈ الرہی سے ادا کرنا ہوگا

سوال:...میں نے ایک دوست سے ۱۹۹۰ میں پچھ رقم أدھار لی تھی جو کہ پاکستانی کرنی میں نہیں تھی ، بلکہ ڈالر میں تھی ،جس کی واپسی کی مذت دوسال کی تھی ،گر میں ادا نہ کر سکا ،اور پھراس سے معذرت جا ہی تو اس نے کہا کہ جب آپ کے پاس ہوں دے دیتا۔ جو کہ میں نے ابھی ادا کردیئے ہیں گر ڈالر میں۔ پوچھنا یہ ہے کہ قرض کا پیا طریقہ تھے ہے یا غلط؟

کیا ہم قرض ڈالر میں لے سکتے ہیں یانبیں؟ پاکستانی کرنسی اور ڈالر کے فرق سے جورقم قرض کی ادائیگی میں زیادہ یا کم دین پڑے گی اس کا شرکی تھم کیا ہے؟ جبکہ قرض نا ہے میں یے تحریر ہو کہ قرض کی ادائیگی ڈالر میں ہی ہوگی کیونکہ قرض ڈالر میں ہی دیا گیا ہے۔ جوا ب:...اگر قرض ڈالر کی شکل میں لیا ہوا ور ڈالر کی شکل میں دینا مطے کیا ہو، تو ڈالر ہی کی شکل میں دینا ہوگا، خواہ مہنگا معان سے ا

# امريكي ڈالروں ميں لئے گئے قرض كى ادائيگى كيسے ہو؟

سوال:...میں نے دوسال قبل اپنی بہن ہے ۰۰۰,۰۵ روپے قرض حسنہ مانگے تھے،اس نے ۱۹۰۰ ڈالر کا ڈرانٹ بھیجا، جس کی رقم ۰۰۰,۸ ۴ روپ بی،اب اس بہن کا کہنا ہے کہ قرض کی رقم ڈالر کی صورت میں واپس کی جائے، جبکہ میرااصرار روپوں کی صورت میں دیے: پر ہے۔آپ رہنمائی فرمائمیں۔

<sup>(</sup>١) البينة على المدعى والبمين على المدعى عليه. (مشكوة ص٣٢٦، باب الأقضية والشهادات).

<sup>(</sup>٢) ولو استقرض فلوسًا نافقةً وقبضها ولم تكسد لكنها رخصت أو غلت فعليه رد مثله ما قبض بالا خلاف. (بدائع الصائع ح م ٢٥٠٠ فصل في حكم البيع، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(۱) جواب:... چونکہ انہوں نے امریکی ڈالروں کا ڈرافٹ بھیجا تھا،اس لئے اس کی ادائیگی ڈالروں کی شکل میں ہونی جا ہے'، اللہ اعلم!

#### سونے کے قرض کی واپسی کس طرح ہونی جاہئے؟

سوال: ... میرے ایک دوست' انف' نے پندرہ سال قبل یعنی ۱۹۲۹ء میں ایک شخص' 'ب' سے پندرہ تو لے سونا بطور قرض لیا تھا، کیونکہ ' نب' ایک سنار ہے، لہٰذا نفتر قم اس نے نہیں دی '' الف' نے وہ سونا اس وقت تقریباً • • • , ۱۳ روپ میں فروخت کیا ، اب پندرہ سال کے بعد' ب' نے (جواس وقت ملک ہے باہر چلا گیا تھا، واپسی پر)'' الف' سے اپنا پندرہ تو لے سونا واپس طلب کیا ،'' الف' نے کہا:'' اس کو میں نے اس وقت • • • , ۱۳ روپ میں فروخت کیا تھا، لہٰذا ابتم مجھ ہے ہیں جواب سے جلد روپ ہیں کروپا موجودہ قیمت ادا کرو۔ فقیر حنفیہ کی روشیٰ میں جواب سے جلد روپ کے لئو' مگر'' ب' کا کہنا ہے کہ مجھے یا وہ ۱۵ تو لے سونا واپس کروپا موجودہ قیمت ادا کرو۔ فقیر حنفیہ کی روپ نے مامید ہے کہ جواب سے جلد وازیں کہا ہے۔ اس وقت ۱۵ تو لے سونے کی قیمت تقریباً • • ۱۲۲٫۵ و پینتی ہے ، اُمید ہے کہ جواب سے جلد نوازیں گے۔

جواب:...جتناسوناوزن کر کے لیاتھاءا تناہی واپس کرنا جا ہے، قیمت کااعتبار بیس۔ <sup>(۲)</sup>

#### فيكثري يصودي قرضه ليناجا تزنهيس

سوال:... فیکٹری میں قرضے دیئے جاتے ہیں، جن میں موٹرسائنگل، پنکھا، ہاؤس بلڈنگ کا قرضہ دیا جاتا ہے، اوراس پر چار فی صدسود کے نام سے ہماری تنخوا و سے منہا کیا جاتا ہے۔ آیا اس کالینا وُرست ہے؟ جواب:... یہ سودی قرضہ ہوا، اس کالینا جائز نہیں۔

#### مكان بنانے كے لئے سود پر قرضہ لينانا جائز ہے

سوال: ...میرے پاس ایک پلات ہے اور اس کو بنوائے کے لئے کوئی راستنہیں ،میرے پانچ بیچ ہیں ،حکومت لون د نے رہی ہے ،ساٹھ ہزارد ہے کرائتی ہزار وصول کر ہے گی ،تو کیا ہیں لون لے کرمکان بنوالوں ، یہ میرے لئے جائز ہے یا نہیں؟ جواب: ...واضح رہے کہ جس طرح '' سود'' کالینامنع وحرام ہے،ای طرح سود دینا بھی حرام ہے،حکومت جوہیں ہزار ذاکد

<sup>(</sup>۱) القرض تقطى بأمثالها. (رد المحتار ج: ۳ ص: ۸۳۸ كتاب الايسمان، طبع سعيد). الديون تقضى بأمثالها. (الأشباه والنظائر ص. ۲۵۲ طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) استقرض من الفلوج الرائحة والعدالي فكسدت فعليه مثلها كاسدة ولا يغرم قيمتها وكذا كل ما يكال ويوزن لما مر أنه مصمون بمثله فيلا عبرة بغلانه ورخصه. (در المحتار مع رد اعتار ح: ٥ ص ١٦٢٠ ا ١٠١٠ المسرابحة والتولية، فصل في القرض، أيضًا: عالمگيري ج: ٣ ص. ٢٠٣٠ الباب التاسع عشر في القرض والد تفراس)

<sup>(</sup>٣) قبال المحصكفي رحمه الله: وفي الأشباه كل قرض جرّ نفعًا فهو حرام. (رد اغتار ح. هـ ص ١٠٠٠ س حابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سرّ ع رستكرة عن ١٠٣٨ عاسات

# بینک ملازم یاحرام کمائی والے سے قرض لینا

سوال:...اگرکوئی بینک کی ملازمت کرتا ہے یا کسی کی کمائی حرام کی ہو،تواس نے قرض لیا جا سکتا ہے؟ جواب:...وہ بھی حرام ہی ہوگا۔

#### ادھیارے پرجانوردینا دُرست نہیں

سوال:...زید نے ایک بھینس کا بچر (بچھڑی) مثلاً پانچ ہزار میں خرید ااور خرید کر کر کے حوالے کیا کہ وہ اسے پالے اور اس کی خدمت کرے، بحر نے اسے پالا اور اس کی خور اک کا اِنظام کیا ، ایک یا دوسال کے بعد زید بحر نے ل کراہے دس ہزار میں نیچ دیا اور زید نے اپنی ذاتی رقم پانچ ہزار نکال کر بقیہ منافع پانچ ہزار میں ہے آ دھے بحرکودیئے اور آ دھے خود رکھے، کیا ایسا کرنا سیجے ہے؟
جواب:...اس طرح ادھیارے پر جانور دینا سیجے نہیں ، وہ جانور زید کی ملکت ہے، اور پر قرش کرنے والا اُجرت کا مستحق ہے ، اگر فروخت کرنے کے بعد ذاکد رقم کا آ دھا اس کودے دیتا ہے، اور وہ خوش سے قبول کر لیتا ہے تو جا کڑے۔ (")

# صحابہ کرام عیر مسلموں ہے کس طرح قرض لیتے تھے؟

سوال: ... حضرت! ایک چیز میرے ذہن میں اُٹھی ہوئی ہے، جواب دے کرتسلی فرمائیں کہ حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں ہم نے پڑھا کہ اکثر صحابہ کرام ٹضرورت کے وقت غیر مسلموں سے قرض لیا کرتے تھے، اس کی نوعیت کیا ہوتی تھی؟ جواب: ... صحابہ کرام ٹسود کی قرضہیں لیتے تھے، جب سے سود کی ممانعت کردی گئی، کسی نے کسی غیر مسلم سے بھی سودی قرضہیں لیا۔ (۵)

#### ہاؤس بلڈنگ فنانس کار بوریش سے قرض لے کرمکان بنانا

سوال:... پہلے ہاؤس بلڈنگ فنانس کار پوریشن سود کی بنیاد پرقرض دیج تھی ہمیکن اب وہ مضاربت یعنی شراکت کی بنیاد پر

<sup>(</sup>۱) عن على قال: كل قرض جر منفعة فهو ربًا. (اعلاء السُن ج: ۱۳ ص: ۱۴ ما ۱۵، باب كل قرض جر منفعة، طبع كراچى). (۲) عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواد مسلم. (مشكونة ج: ۱ ص: ۲۳۳، باب الربا، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) و في رد اعتار: (قوله الحرام ينتقل) أى تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدى وتبدلت الأملاك. (رد الحتار ج.٥ ص ٩٨، باب البيع العاسد، كتاب البيوع).

<sup>(</sup>٣) واذا دفع الرجل إلى رجل دابة ليعمل عليها ويؤاجرها على أن ما رزق الله تعالى من شيء فهو بينهما فإن آجر العامل الدابة من الناس وأخذ الأجر كان الأجر كله لربّ الدابة وللعامل أجر مثل عمله. (عالمگيري ج:٣ ص.٣٥٠).

 <sup>(</sup>۵) عن عمر بن الخطاب أن آخر ما بزلت آية الربوا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبص ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. (مشكوة ص:٢٣٦، باب الربا، طبع قديمي).

قرض دی ہے۔ اس کے ذریعے پہلے ہی سے طے کرلیا جاتا ہے کہ مکان کا کرایہ کیا ہوگا؟ نصف کرایہ کار بوریش لیتی ہے اور نصف مالک مکان ۔ لیکن یہ بات ذبمن شیمن کر لینے کی ہے کہ مکان کا کرایہ بھی ملتا ہے، بھی نہیں ، بھی مکان خالی ربتا ہے اور کرایہ گفتا اور بڑھتا رہتا ہے، لیکن کار پوریشن برابروہ مقرر کردہ کرایہ کا نصف لیتی ہے۔ کیا یہ سونہیں؟ بلکہ یہ سود سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ''سود'' کا لفظ نہیں کہا جاتا ہے لیکن در مقیقت سود ہے۔ اس طرح نا واقف لوگ سود جے عظیم گناہ میں ملقث ہوجاتے ہیں۔ آ ب اپنی رائے سے جلد از جلد آگاہ کریں ، بڑی مہر بانی ہوگی۔

جواب:...میں نے جہاں تک غور کیا ، کار پوریشن کا بیمعالمہ سودی کے تحت آتا ہے۔اس معالمے کی پوری حقیقت دیگر محقق علماء سے بھی دریافت کرلی جائے۔

#### قرض کی رقم سے زائد لینا

سوال: ... کانی عرصہ پہلے میں نے اپ والد ہزرگوار سے بطور قرض دی ہزاررو پے کی رقم لے کرا پنے مکان کا بقیہ حصہ تعیر
کرایا اس خیال سے کرا سے کرائے پر دے کر قرض بھی اُتارلوں گااور پھو آسرار قم کا بھے بھی ہوگا، اور پھر میں نے وہ مکان ہم سورو پ
ماہا نہ کرائے پر دے دیا۔ اور دوسور و پے ماہا نہ والدصا حب کو دیتار ہااور باتی دوسور و پے ماہا نہ میں نے بینک میں جمع کئے۔ اس نیت سے
کہ جمع ہونے پران کے دی ہزاررو پے لوٹا دُوں گا۔ اب قصہ مختر یہ کہ دی ہزاررو پے پورے ہونے کو جی تو والدصا حب ہے جی کہ
میرے پھے کب دو گے؟ جیس نے کہاا ب تو ہی تھوڑ کی ہزت باتی روگئ ہے، رقم جمع ہوجائے تو دے دیتا ہوں، تو والدصا حب بولے کہ:
"وو تو میری رقم سے پیدا کیا ہوا پیر ہے، یوں پولو کہ جمع سے لی ہوئی رقم کب دو گے 'لیعنی ان کا ارادہ یہ ہے کہ جودوسو ماہانہ وصول کیا وہ
بھی ، اور جودوسو جمع کے وہ بھی سب ان کی رقم سے پیدا ہوا۔ اس طرح ان کوٹل جائے گا پندرہ ہزارر دپیے، اور اب وہ چا ہے جیں کہ دئ

جواب:...آپ بھننی رقم اداکر بچکے ہیں ،ان کے قرض کا اتنا حصدادا ہو چکا ہے ، باتی رقم اداکرد ہیجئے۔ان کا صرف دس ہزار رویے قرضہ ہے ،اس سے زائد لیناان کے لئے جائز نہیں ہے۔

#### فتطول برقرض ليناجا تزنهيس

سوال: ... میں نے چو ماہ پہلے شدید منرورت پڑنے پرمبلغ • • • ، • اروپ تسطوں پر لئے تھے،اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے اس مخص نے مجھ سے • • ۲,۵ روپ ایڈوانس کے طور پر لئے اور پھر ہر ماہ • • • , اروپ لیتار با۔ کیا یہ رتم جو میں نے لی ہے سود کہلائے گی؟

 <sup>(</sup>۱) وفي التنوير: الرباهو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط الأحد المتعاقدين في المعاوضة. (شرح التنوير مع رد المحتار ج:۵ ص:۱۸۱ تا ۱۷۰، باب الرباء طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) القرض هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلى لآخر ليرد مثله. (تنوير الأنصار مع رد اعتار ج ٥ ص ١٦٤ ، فصل في القرض). كل قرض جر نفعًا فهو حرام. (رد اغتار ج.٥ ص:١٦٦).

جواب:...بیسودی رقم ہے،اورآئندہ ایسی رقم لینے کی جرائت نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہے تو بہ کریں کیونکہ سود کھانااور سود دینا گناہِ کبیرہ ہے،اوراللہ تعالیٰ نے اس پر اعلان جنگ فر مایا ہے۔

#### قرض دے کراس پر منافع لینا جائز نہیں

سوال:...ایک هخص'' الف'' نے دُ وسر کے خص'' ب' سے قرض لیا، جبکہ'' ب' نے وہ رقم بینک میں رکھوا کی تھی، و ہاں سے
اس کو ہر ماہ یا چند ماہ کا اکٹھا منافع ملتا تھا، جب'' الف' نے بیرقم لی تو اس مختص ہے کہا کہ بیرقم و بے دو، جو منافع بینک دیتا ہے وہ میں
دے وُ وں گا۔ کیا بیمنافع سود ہے؟ اس کا گناکس کے سر ہوگا جبکہ'' ب' غریب ہے؟ اگر'' الف' 'رقم پر منافع جو بہت تھوڑی مقدار کا ہے
نہیں دیتا تو غریب کا گزارہ مشکل سے ہوگا، اور'' ب' رقم بھی نہیں دےگا، جواب دیجئے۔
جواب: ... بیسود ہے، گناہ لینے اور دینے والے دونوں کے ذہے ہوگا۔ (۲)

#### مقروض کے گھر کھانا پینا

سوال:...ا گركسى كوقرض حسندديا بوتواس كے يبال كھانا كھايا جاسكتا ہے يانبيس؟

جواب:...اگروہ قرض کی وجہ سے کھلاتا ہے تو کھانا جائز نہیں، اور اگر قرض سے پہلے بھی دونوں جانب سے کھانے اور کھلانے کی عادت تھی تو جائز ہے،اس کے باوجود اگر اِحتیاط سے کام لیاجائے تو بہتر ہے۔

#### قرض برمنافع لیناسود ہے

سوال: ... بعض لوگ ہم سے چیز وں کے علاوہ نقدر آم ۵۰ یا ۱۰۰ روپے یا اس سے کم یا زیادہ روپے ہیں اُدھار لیتے ہیں ، چیز وں پرتو تقریباً ہمیں ۱۵ یا ۲۰ فیصد منافع مل جاتا ہے ،لیکن نقد چیے دینے سے ہمیں کوئی منافع نہیں ملتا، حالا نکہ بینفقد دی ہوئی رقم بھی

(۱) والربا الذي كانت العرب تعوفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به ولم يكونوا يعرفون البيع بالنقد .... ولذالك قال الله تعالى: وما اليتم من ربّوا ليربوا في اموال الناس فلا يعربوا عند الله" فأخبر ان تلك الزيادة المشروطة انما كانت ربًا في المال العين لأنه لا عوض لها من جهة المقرض إلخ وأحكام القرآن للجصاص ج: اص ٣٦٥ باب الرباء طبع سهيل اكيلمي). أيضًا: (وأحل الله البيع وحرم الربؤا) ... فصن الربا ما هو بيع ومنه ما ليس ببيع وهو ربا أهل الجاهلية وهو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال المستقرض. وأحكام القرآن للجصاص ص: ٢٩٣، ماب البيع، طبع سهيل اكيلمي لأهور).

(٢) "فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" (البقرة: ٢٧٩).

(٣) عن على أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه ... إلخ. (مشكّوة ج: ١ ص: ٢٣٦ باب الرباء طبع قديمي كتب خانه).

(٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولًا يقبلها إلّا أن يكونُ جرى بينه وبينه قبل ذلك. (مشكرة ص:٢٣٦ باب الرباء طبع قديمي كتب خانه). ہمیں مبینے یا دومہینے بعد ملت ہے، یااس سے بھی دریہ سے ملتی ہے۔ اگر ہم اس پر کوئی منافع لیس تو کیا یہ منافع سود میں شار ہوگا یا ہمارے لئے حائز ہوگا ؟

جواب:..نقدرقم،أدهار پردینا قرضِ حسنه کہلاتا ہے،اس پرآپ کوٹواب ملے گا۔گراس پرزائدرقم منافع کے نام ہے وصول کرناسود ہے، اور بیحلال نہیں۔ کسلمان کو ہرمعالمہ ؤنیا کے نفع کے لئے بی نہیں کرنا چاہئے، آخرت کے نفع کے لئے بھی تو پچھ کرنا چاہئے ،سوکسی ضرورت مندکو قرضِ حسند بنا آخرت کا نفع ہے،اس پر بہت سااُجروثواب ملتاہے۔ (۱)

#### قرضے کے ساتھ مزید کوئی اور چیز لینا

سوال:... جھے سے میرے چپانے دس ہزاررو پے نفتد وصول کئے ہیں اور کہا ہے کہ ایک سال کے بعد آپ کو دس ہزاررو پے واپس کروں گا ،اوراس کے ساتھ پچیس من چاول بھی ۔ کیا جھے کو پیسے اوراناج دونوں لینا جائز ہے یا ناجائز؟

جواب: ... جب آپ اپنادس ہزار کا قرضه دالی لے لیس تواس پر مزید کوئی چیز لینا سود ہے، یعن طلال نہیں ہے۔ (۳)

# قرض کی واپسی برزائدرقم دینا

سوال:...میرا بھائی میرے ہے قرض دس رو پیہ لے لیتا ہے،اور واپسی پر جھے خوشی سے پندر و دیتا ہے، پو چھنا یہ ہے کہ ب کہیں سوونونہیں ہے؟

جواب:...اگرزا کدروپ بطورمعاوضہ کے دیتا ہے تو سود ہے، اورا گر دیسے بی اپی طرف سے بطورانعام واحسان کے دیتا ہے تو پھر بعد میں کسی اورموقع پردے دیا کرے۔

<sup>(</sup>۱) عن على أمير السؤمنين موفوعًا: كل قوض جو منفعة فهو ربا. (اعلاء السُّنن ج. ۱۳ ص:۱۲ م، بــاب كل قوض جو منفعة فهو ربا). وفي الشامية: كل قوض جرّ نفعًا فهو حرام. (ج:۵ ص:۱۲۱). تيزُّرُ شتَّكَا ماشِيتِهِ اللاظهو

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. (مشكواة ص:٣٢٢، باب الشفقة والرحمة على الخلق، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>۳) اليناً حوالهُ نبرا.

<sup>(</sup>٣) الينأحواله نبرا\_

<sup>(</sup>۵) عن جابر رضى الله عنه قال: كان لى على النبى صلى الله عليه وسلم دين فقضا لى وزادنى. (مشكوة ص:٢٥٣ باب الإفلاس والإنظار، الفصل الثانى). وفي المرقاة للقارى: من استقرض شيئًا فرد أحسن أو أكثر منه من غير شرطه كان محسنًا، ويبحل ذلك للمقروض، وقال النبووى: يبجوز للمقرض أخذ الزيادة، سواء زاد في الصفة أو في العدد ...... وحجة أصبحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن خير الناس أحسنهم قضاءً. وفي الحديث دليل على أن رد الأجود في القرض أو الدين من السنّنة ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة. (مرقاة ج ٢٠ ص ١١٠)، باب الإفلاس والإنظار، طبع رشيديه).

#### قرض دیتے وقت دُ عا کی شرط لگا نا

سوال:...اگرکسی کوقرض اس شرط پر دیا جائے کہ رقم کی ادائیگی کے وقت تک میرے حق میں دُعا کرتے رہوہ تو کیا یہ بھی سود میں شار ہوگا اور اس کی دُعا قبول ہوگی یانہیں؟

جواب:...جس کوقرض دیا جائے دُ عاتو وہ خود ہی کرےگا ، ہبرحال دینے والے کو دُ عا کی شرط لگانا غلط اور اس کے تُواب کو غارت کرنے والا ہے ، البتہ بیسوز ہیں ۔ یعنی دُ عا کوشرط قرار دینا صحیح نہیں ہے۔

#### قرض أتارنے کے لئے سودی قرضہ لینا

سوال: بیس کچھلوگوں کامقروض ہوں ، اب میں بیقر ضدادا کرنا چاہتا ہوں ، تحرمیرے پاس وسائل نہیں ہیں ، اب اگر بیا قرضہ اُتا دنے کے لئے میں حکومت سے قرضہ لیتا ہوں تو اس پرسوداَ واکرنا پڑتا ہے ، عرض بیہ ہے کہ میری رہنمائی فر مائے کہ میں کیا کروں؟ آیالوگوں کا قرضہ اُتارنے کے لئے حکومتی قرضہ لےلوں اور اس پرسوداَ واکر دوں؟

جواب:..قرض أتارنے كے لئے حكومت كے كى إدارے سے سودى قرضہ لينے كامشورہ آپ كونبيں و سے سكتا ، كيونكہ سودى قرضہ لينے كامشورہ آپ كونبيں و سے سكتا ، كيونكہ سودى قرضہ لينا گناہ ہے۔ اور كئ آ دى مير سے علم ميں ہيں جنہوں نے ايسى ہى ضرورتوں كے لئے بينك سے قرضہ ليا، ليكن ہميشہ كے لئے سودى قرضے ميں جكڑ سے كئے ، وہ اپ قرض سے كئ گنارقم بينك كواَ داكر چكے ہيں ، بلكہ سود درسودكا چكراً بھى چل رہا ہے۔

# قرض کی ادائیگی کس طرح کی جائے ، ڈالروں میں یارو پوں میں؟

سوال:... میں نے آج ہے چارسال ہے زائد عرصہ ہوا، اپنے ایک دوست ہے ہیں ہزاررو ہے اُدھار لئے تھے، بغیر کی بینی شرط کے، اُصولاً جھے بیر آم جلداوا کردینی جا ہے تھی، لیکن میں باوجود کوشش کے ایسا نہ کرسکا، جبکہ بچھلے سات سال ہے یورپ میں متیم ہوں، جس وقت میں نے بیر آم لی تھی اس وقت امریکی ڈالر کی قیمت کم وہیش ۲۰ رو پے تھی، چنا نچہ میں نے اپنے ول میں اس وقت بین نیا کہ میں ایک ہزار ڈالر بھیج تو انہوں نے پانچ سوڈ الربید کہ کرواپس وقت یہ نیم ہزار ڈالر بھیج تو انہوں نے پانچ سوڈ الربید کہ کرواپس کے کہ میں نے اپنے سر ہزار دو پے پاکٹانی دیئے کے کہ میں نے اپنے میں ہزاررو پے پاکٹانی دیئے تھے نہ کہ امریکی ڈالر میں ایر اور باتی تمہیں واپس کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں ہیں ہزار دو پے پاکٹانی دیئے تھے نہ کہ امریکی ڈالر میرا یہ اِصرار ہے کہ جس وقت میں نے رقم اُدھار کی تھی، اس وقت ڈالر کی قیمت ہیں رو پے تھی، اب اگر ڈالر کی

(۱) قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربوا، (البقرة:٢٤٥). عن على امير المؤمنين رضى الله عنه مرفوعًا: كل قرض جر منفعة فهو ربا، وكل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بلا خلاف. راعلاء السُنن ج: ١٣ ص: ٩٩ طبع إدارة القرآن كراچى). قال تعالى: "يَايها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا أضعافًا مضاعفةً واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكفرين. (ال عمران ١٣١)

قیت بڑھ گی اور ذگئی ہوگئی ہے تو اس میں کسی کا کیا دوش؟ دُوسرایہ تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ آج سے چارسال پہلے قیت اور مہنگائی کا حساب لگا کیں تو آج کے چالیس ہزاراس وقت کے ہیں بی ہزار کے برابر تھے، لیکن وہ بصند ہیں اور کہتے ہیں بیسراسرسود ہے، جو ہیں کسی قیمت پرنہیں لوں گا۔ میرااصراراً بھی اپنی جگہ پر قائم ہے اور اس کوظلم وزیادتی سجھتا ہوں کہ ایک شخص رقم اُوھارد ہے اور موجودہ خراب تر معاشی صورت حال ہیں اس کی رقم کی قدر و قیمت آ دھی رہ جائے ، جبکہ اس میں دونوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس مشکل کاحل علائے جن کے زدیک یا ہوسکتا ہے؟

جواب:... بیمسئلہ بہت اُلجما ہوا ہے، اس میں میری رائے بہہ کہ امریکی ڈالر کے مساوی جور آم بنتی ہو، وہ دی جائے،
اس لئے کہ پاکستانی روپے کی قیمت خود بخو ونہیں گرتی ، بلکہ گرائی جاتی ہے، اور اس میں امریکی ڈالر کو چیشِ نظر رکھا جاتا ہے، اس لئے
جس وقت قرض لیا تھا، اس وقت اس رقم کے جتنے امریکی ڈالر بنتے تھے، وہ واجب الا دا ہوں گے۔ دُوسرے علماء ہے بھی اس کی تحقیق کی جائے۔
گی جائے۔

#### ون سال قبل کا قرض کس حساب ہے واپس کریں؟

سوال:...ا یک شخص مثلاً زید نے برکوایک لا کارو پے قرض دیے ، یا بحر کے ہاتھ کوئی چیز ایک لا کارو پے میں فروخت کی بحر نے قرض کی ادائیگی میں مثلاً دس سال تا خیر کی۔ادھردس سال بعدرو پے کی قیمت پہلے ہے بہت زیادہ گرچک ہے،اب سوال بیہ کہ کہ کہ از بدائی ہا ہے کہ دہ بحر ہے ایک لا کارو پے بی وصول کر نے کا کہ کہ کیا زیدائی ہا ہے کہ دہ بحر ہے ایک لا کارو پے بی وصول کر نے کا مجاز ہوگا؟ اگر وہ فقط وہی ایک لا کارو پے وصول کر ہے واس میں زید کا بڑا نقصان ہے،اورائی طرح اُدھار لین وین کر نااور قرض دینا مسدود ہوجائے گا،جس میں فلا ہر ہے بڑا حرج ہے،اوراگروہ زیادہ رقم لیتا ہے قواس میں سود کا اندیشہ ہے، شریعت اسلامیہ کااس بار ہے میں کہا گھرے ہے،

جواب: ... یا کارہ تو سود سے نیخ کے لئے یہی فتوئی دیتا تھا، کیکن روپے کی قیمت مسلسل کم ہونے نے جھے اس رائے کے بدلنے پرمجبور کر دیا، البتداس میں بیامرلائق تو جہے کہ جب ہمارے یہاں روپے کی قیمت میں کی کا اعلان کیا جاتا ہے (اور بہی اعلان کے بغیر ہی ہے ترکت کی جاتی ہے ) تو اس کا معیار کیا ہوتا ہے؟ بیتا کارہ مالیات سے وانقن نہیں ، مگر خیال ہے کہ آج کل وُنیا میں امریکی ذالر کا راج ہے، اس لئے ہماری کرنسی کا معیار بھی وہی ہوگا، اگر میرا بیتیاس صحیح ہے تو امریکی ڈالرکومعیار بنا کر دس برس پہلے کی قیمت

(۱) ولو إستقرض فلوسًا ننافقة وقبضها ولم تكسد، لكنها رحصت أو غلت، فعليه ودّ مثله ما قبض بلا خلاف. (بدائع الصنائع، فصل في حكم البيع ج: ٤ ص: ٢٣٧ طبع بيروت). أيضًا: رجل استقرض من آحر ملغًا من الدراهم وتصرف بها ثم غلا سعرها فهل عليه ودها مثلها؟ الجواب: نعم، ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ورخصها. (تنقيح الفتاوى الحامدية ج: ١ ص ٢٩٣، باب القرض، طبع رشيديه كوئه).

واجب الادامجھنی چاہئے،ورنہ سونے کومعیار بنایا جائے۔ یہ جواس ناکارہ نے لکھاہے،اس کی حیثیت فتویٰ کی نہیں، بلکہ ایک ذاتی رائے یا خیال کی ہے، دیگرا کابرابلِ فتویٰ سے زجوح میاجائے،اوروہ حضرات جوفتوی دیں اس پڑمل کیا جائے۔ (۱)

#### قومی قرضوں کا گناہ کس پر ہوگا؟

سوال:...مقروض پرقر ضے کا زبردست بوجھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم مقروض کی نمازِ جناز ہنیں پڑھاتے تھے، جب تک آپ کواللہ نے وسعت نہ دی تھی ، بعد میں اس کا قرض اپنے ذمہ لے کرآپ نمازِ جناز ہادا کرتے تھے۔

ہماری قوم پرار بوں ڈالر کا قرض ہے، جو قوم کے نام پر ورلڈ بینک سے لیا گیا ہے، اس کی اصل اور سود جو آر بوں رو ہے بنآ ہے ہر فرد پر واجب ہے، اور بیقرض مع اصل اور سود ہر مختص پر واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے نماز جنازہ پڑھاتے وقت یہ قرض پر یڈ ٹیزٹ، پرائم مشٹر، فٹانس منسٹر اور اس کے عملے کے کھاتے میں ڈالا جائے یا مرنے والے کے رشتہ وار اصل قرض بغیر سود حکومت وقت کو اوا کردیں تاکہ وہ ورلڈ بینک کو اوا کر حکیں؟ کیا مقروض حالت میں نماز جنازہ ہوگ، جس کی ذمہ داری کوئی نہ لے؟ اب تک جو لوگ بلاوا سلے حکومتی قرض کی حالت میں مرے ہیں، کیا بخشے جائیں گے؟ بہت سے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، بیسوال پوچھتے ہیں، جس کا میرے یاس کوئی جو ابنیں۔

جواب:.. قومی قرضے افراد کے ذیے نہیں، بلکہ حکومت کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کی مسئولیت براہِ راست افراد سے نہیں۔ جس حکومت نے یہیں۔ اس لئے سے نہیں۔ جس حکومت نے یہ قرضے لئے ہیں، اس سے اس کی مسئولیت ہوگی، گرچونکہ حکومت، عوام کی نمائندگی کرتی ہے، اس لئے غیر اِختیاری طور برعوام بربھی ان قرضوں کے اثر ات بڑتے ہیں، اگر چدا فراد گنا ہگار نہیں۔

# وزبراعظم كى خودروز گاراسكيم سے قرض لينا

سوال:...میں بیمعلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ وزیراعظم خودروزگاراسکیم سے کاروبار کے لئے قرض لینے کے بارے میں شرع تھم کیا ہے؟

جواب:... بیسودی قرض ہے، اور سودی قرض شرعاً جائز نہیں۔

#### نام پتانہ بتانے والے کی مالی امداد کیسے واپس کریں؟

سوال:...گزارش ہے کہ پچھ عرصة بل میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آگیا تھا جو کہ وُ وسرے شہر میں ہوا تھا۔اس میں ایک صاحب نے میری مالی امداد کی تھی ،میرے بے حد إصرار پر بھی انہوں نے اپنانام و پتانبیں بتایا تھا،اس وقت سے اب تک میں ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوں۔آپ بتا کیں کہ میں اس رقم کو کیسے واپس کروں اور اس کا قر آن وحدیث میں کیا تھم ہے؟

جواب:...جب ان صاحب نے اپنانام و پتائیس بتایا تواس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی نیت اس قم کو واپس لینے کی نہیں تھی۔اس لئے واپس کرنے کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ، اور اگر آپ کو القد تعالیٰ نے تو فیق و سے رکھی ہے تو اتنی رقم ان صاحب کی طرف سے صدقہ کرد بجئے۔

#### نامعلوم ہندوؤں کا قرض کیسے ادا کریں؟

سوال:...آج ہے تقریباہ ہمسال قبل ہمارا ہندوسیٹھ جن سے کاروباری لین دین کا معاملہ تھا، وہ ہندو ہقتیم پاکتان کے وقت یہاں سے ہندوستان چلے گئے، وہ ہندوسیٹھ بغیرا پناا ٹیرلیس بتائے یہاں سے چلے گئے۔ پریشانی یہ ہے کہ ان کا مجھرو پیہ ہمارے پاس رہ گیا، بطور قرض۔ اب جمھے یہ یاونہیں کہ ان کی کئی رقم ہماری طرف ہوتی ہے؟ وہ ہندو جب چلے گئے تو انہوں نے وہاں سے ہمارے ساتھ کو کی تعلق واسط نہیں رکھا، نہ ہی اپنا کوئی پتا، ٹھکانا ہمیں بتایا۔ بس چا ہتا ہوں کہ وہ ہندواگر زندہ ہوں تو ان کی رقم انہیں لوٹا دُوں، اگروہ زندہ نہیں تو ان کے جو وارث ہیں انہیں وہ رقم والیس کردُوں، گر پریشانی یہ ہے کہ نہ ہی وہ رقم جھے یا د ہے، نہ ان کا ٹھکانا معلوم ہے۔ اب آپ مہریانی فرما کر یہ بتا کیں کہ اب اس سلطے میں کیا کروں؟ خداخخ استداس رقم کی آخرت میں جھ سے پکڑ ہوگی، میں معلوم ہے۔ اب آپ مہریانی فرما کر یہ بتا کیں کہ اب اس سلطے میں کیا کروں؟ خداخخ استداس رقم کی آخرت میں جھ سے پکڑ ہوگی، میں تو ایمان داری ہے ان کی رقم لوٹا نے کو تیار ہوں ، ان ہندو دکوں کی تعداد آٹھ یا دس ہے۔

جواب:...رقم کننی ہے؟اس کا توانداز وہمی کیا جاسکتا ہے، تخییندلگائے کہ تقریبا آئی ہوگی ،جتنی رقم سمجھ میں آئے آئی رقم کسی

(۱) فعن الربا ما هو بيع ومنه ما ليس بيع وهو ربا أهل الجاهلية وهو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض. (أحكام القرآن للجصاص ج: اص: ٢٩٣). أيضًا: وأما الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن يكون فيه جر منفعة فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحًا، أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة لما روى عن رسول الله عليه وسلم أنه نهني عن قرض جر نفعًا، ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب. (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ٥٩٤ كتاب القرض، فصل في الشروط).

(٢) قال: والعطية على أربعة أوجه، أحدها للفقير للقربة والمثوبة ولا يكون فيها رجوع وهي صدقة. (النتف في الفتاوي

ضرورت مندکودے دیں اور اپنے ذمہے بوجھ آتارنے کی نبیت کرلیں۔ (۱)

#### مسلمان، ہندودُ کان داروں کا قرض کس طرح ادا کریں؟ جبکہ وہ ہندوستان میں تھے

سوال: ... ہمارے کچھلوگ انذیا کے رہے والے ہیں، ان کی کی ایک بہیں تھیں اور ایک بھائی تھا جو کہ عادت کا بہت خراب نکل گیا، باب چونکہ نواب تھے، جب نوابی ختم ہوئی تو گھر کا خرج چلنا بھی مشکل ہوگیا، اب دو بہیس غیر شادی شدہ گھر کا بوجیسنجا لئے لکیں، بیار ماں کچھ دن بعد مرکئی، اس کے بعد باب کا بھی انتقال ہوگیا، پھر بی خاتون پاکتان آگئیں اپنی ایک شادی شدہ ، بہن کی پاک ، اب انڈیا میں دو تین دُ کا نوں کا قرضہ رہ گیا، کون اوا کرتا؟ دونوں دُ کان دار ہندو تھے اور ایک مسلمان ۔ اب سنا ہے کہ ان لوگوں کا انتقال ہوگیا ہے ۔ مولا نا صاحب! اب ان خاتون کی یہاں شادی ہوگئی ہے، اتنی مال دار بھی نہیں ہیں، بس گزارہ ہوتا ہے، اب ایک صورت میں اس قرضے کا وبال کس طرح اوا ہوگا؟ اور اس کی شریع حیثیت کیا ہے؟ بیخاتون چونکہ گھر کی اور اسلف منگواتی تھیں، تو اس کا در اور کون ہوگا؟ دور سے اوا ہوگا؟ دُوسرے ان کے گھر میں ایک پُر ان ٹوکر انی تھی، تو اس کا بھی پچھ چا ندی کا زیور تھا، وہ بھی نی کر ان لوگوں نے خرج کرلیا، وہ نوکر انی بہت پہلے انتقال کرگئی تھی، اس کی اوا نیگی کس کے ذمہ دار کون ہو کہ کی تو تی تون آخرت کے عذاب سے بہت خوف زدہ ہیں اور اس مسئلے کا حل چا ہی ہیں۔

جواب:...آخرت کا معاملہ ہے بھی خوف کی چیز! کرحق تعالیٰ شانۂ ہرصاحب حق کاحق اس کو دِلائی سے اور وہاں رو پیے پیسر تو ہوگائیس، بس نیکیاں اور بدیاں ہوں گی، جننے لوگوں کاحق اس کے ذہے تھا، اس کی اتنی نیکیاں اہلِ حقوق کو دِلائی جا تیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہوجا کیں گی اور اس کے ذہے حقوق ابھی باتی ہوں گے تو ان لوگوں کی بدیاں ، حقوق کے بدلے میں اس پر ڈال دی جا تھی گی۔ اللہ تعالیٰ بناہ میں رکھیں ...! کیسی ذِلت اور رُسوائی کا سامنا ہوگا ، اس لئے عقل منداور وا نا وہ خص ہے جو کسی کاحق لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ جائے۔ اس خاتون نے جو قرض لئے تھے، وہ اس کے ذے ہیں اور ذے رہیں گے، مسلمان دُکان دار یا نوکر انی کا جوحق اس کے ذمے ہی، یا ان سے معاف کر انا جا ہے ۔ اور یا نوکر انی کا جوحق اس کے ذمے ہے، وہ ان کے وارثوں کو تلاش کر کے ان کو اُوا کرنا چاہئے ، یا ان سے معاف کر انا چاہئے ، یا ان سے معاف کر ان چاہئے ، یا ان کے وارثوں کا بتا کر کے ان کو بھی ان کی رقم اور کر نی چاہئے ، یا ان سے معاف کر ان چاہئے ، یا ان کے وارثوں کا بتا کر کے ان کو بھی ان کی رقم اور کر نی چاہئے ، یا ان سے معاف کر ان چاہئے ۔

اوراگران کے دارتوں کا پانبیں مل سکتا اورا تناسر مایہ بھی نبیں کہ ان کی طرف سے صدقہ کردیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہے ؤ عاکیا

<sup>(</sup>۱) عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس من عليه ذلك من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله ومتى فعل ذلك سقط عنه السمطالبة من أصحاب الديون. (رد اعتار ج: ٣ ص: ٢٨٣). أيضًا: قال ابن عابدين رحمه الله: والحاصل انه إن علم أرباب الأموال وجب ردّه عليهم وإلّا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه. (ج: ٥ ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا مناع! فقال: إن المفلس من أمّتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حساته وهذا من حسناته، فإن فيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. (مشكوة ص:٣٥٥ ناب الظلم).

کریں کہ:'' یااللہ! میرے ذے فلال فلال لوگوں کے حقوق ہیں، میرے پاس ان کے حقوق اداکرنے کی بھی تمنجائش نہیں، آپ اپ خزانے سے ان کے حقوق اداکر کے مجھے معافی ولا دیجئے۔'' ہمیشہ دُ عاکرتی رہیں، کیا بعید ہے کہ کریم آقا اپنے پاس سے اُن کے حقوق اداکر کے اس کومعافی ولوادے۔

#### قرض دہندہ اگرمر جائے اور اُس کے ورثاء بھی معلوم نہ ہوں تو کیا کیا جائے؟

سوال: ... بير بوالد كا إنقال ١٩٥٩ على بوا تعا، إنقال سے پكھ دن بيلے انہوں نے جھے اور بيرى والدہ كو يہ بتا ديا تعاكد ان كے أو پر پكھ لوگوں كے قرضے ہيں، جو بم نے ان كے إنقال كے پكھ ونوں بعداً واكر ديئے ،كين پھر چند مينے بعد والد صاحب كے ايك دوست نے يدو كى كيا كہ آپ كے والد نے ہم سے ٢٥ يا و سار و پر قرض ليا تعا، كيان چونك مير بوالد نے اس كا فر كرنيس كيا تعا اور پكھ ان صاحب كى عادات كى وجہ ہے ہم نے اس كا يقين نہيں كيا۔ اور پھر ١٩٦٦ ع بيل بحتان آگئے ، اور آب ہميں يہ خيال آور پكھ ان صاحب كى عادات كى وجہ ہم نے اس كا يقين نہيں كيا۔ اور پھر ١٩٦٦ ع بيل بم اس قرض كو آواكر نا چا ہج ہيں كيكن ان آتا ہے كہ كيا بتا ان كا كبنا ہے ہو؟ اور ہمار بے والد صاحب ان كے مقروض ہوں ، البذا اب ہم اس قرض كو آواكر نا چا ہج ہيں كيكن ان صاحب كا إنقال ہو چكا ہے اور ہمارا اُن كے ورثاء ہے كوئى رابطہ ہى نہيں ہے۔ چنا نچاب يہ بچ چھنا ہے كہ يس كتنى رقم اور كس طرح سے اس كى ادا يكى كروں تا كہ والد صاحب كا قرض اُ تر جائے؟

جواب:...ان صاحب کے وارثوں کا پتا کرنا جاہئے ،اوران کی تلاش کرنی جاہئے ،اورتمہارے والد کے ذہبے جتنا قرض تعا ووان وارثوں تک پہنچانا جاہئے ،اگر بالفرض وہ نہلیں تو آتی رقم مرحوم کی طرف سے صدقہ کر دی جائے۔

#### ایسے مرحوم کا قرض کیسے اوا کریں جس کا قریبی وارث نہ ہو؟

سوال:...اگرکوئی مخص کے بیوی بے بھی نہ ہوں ہوں ہے اور اس مخص کا انتقال ہوجائے ، اور اس مخص کے بیوی بے بھی نہ ہوں ،صرف سوتیلی والدہ ،سوتیلے بہن بھائی اور اس کے کزن وغیرہ ہوں ، ایس صورت میں قرض کیے اوا کیا جائے گا؟ جواب:...جس مرحوم کا قرضہ اوا کرنا ہے ، بیود یکھا جائے کہ اس کے رشتہ داروں میں اس کا قریب ترین عزیز کون ہے؟ اس

(۱) عليه ديون ومظالم وجهل أربابها وأيس من عليه ذلك من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله. وفي الشامية: (قوله جهل أربابها) يشمل ورثتهم فلو علمهم لزمه الدفع إليهم لأن الدين صارحقهم. (در مختار مع تنوير الأبصار، كتاب اللقطة ج: ٣ ص: ٢٨٣). وفي فتاوي قاضي خان: رجل له حق على خصم فمات ولا وارث له، تصدق عن صاحب الحق بقدر ماله عليه، ليكن وديعة عند الله تعالى يوصلها أي خصماته يوم القيامة، وإذا عصب مسلم من ذمي مالا أو سرق منه فإنه يعاقب به يوم القيامة، وإذا عصب مسلم من ذمي مالا أو سرق منه فإنه يعاقب به يوم القيامة، لأن الذمي لا يرجى عنه العفو، فكانت خصومة الذمي أشد. (شرح فقه الأكبر ص: ١٩٣١، بيان أقسام التوبة، طبع دهل)

(۲) عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس من عليه ذلك من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله ...إلخ. (درمختار، كتاب اللقطة ج: ٣ ص: ٢٨٣). وفي فتاوئ قاضيخان: رجل له حق على خصم فمات ولا وارث له تصدق عن صاحب الحق بقدر ماله عليه ليكن و ديعة عند الله يوصلها أى خصماته يوم القيامة ...إلخ. (شرح فقه الأكبر ص: ٩٣١، بيان أقسام التوبة، طبع دهلي).

(٣) أيف حوالهُ بالأر

ے حوالے کر دیا جائے ،اوراہے کہددیا جائے کہ ملاء سے بوچھ کرجن جن کابی بیسہ بنما ہو،ان کو دے دیا جائے۔ کیا ہندوؤں ہمکھوں کی طرف ہے قرض صدقہ کرنے سے ادائہیں ہوگا؟

سوال: ..میرامئله به ہے کہ بهارے ایک بزرگ جب ہندوستان میں تھے، قیام پاکستان ہے قبل وہ ہندوؤں ہنکھوں اور مسلمانوں سے کاروبارکرتے تھے،اس ز مانے میں ۷۳-۱۹۳۱ء میں کو ۳۰روپے اُدھار دینے تھے،کسی سکھ کو ۵۰روپے،کس بندو کو • همروپے، الغرض مسلمان ، ہندو ،سکھ<sup>ح</sup> صرات برگم وہیش • • ۴۰ • ۵روپے تو اُدھار ہوں تھے۔ یا کستان بن گیا ، بیکرا جی آ گئے ، تمام زندگی اس احساس میں گز اری که ان کی رقم دین ہے، تمرکو کی ذریعہ نہ بن سکا۔ مجرآ خرکاروہ بھی • • ۵ رویے ، بھی • • • ارویے اس نام کے خیرات کرتے رہے، ول مطمئن نہ ہوا۔ ابھی چند دِن بل ٠٠٠ ٣روپے خیرات کئے کہ کسی طرح ان کے قرضے سے نجات ملے، انہیں کسی نے کہا: حضرت! سکھاور ہندوؤں کا قرضہ نہیں اُترے گا،مسلمانوں کا اُتر جائے گا۔اللّٰدعزِّ وجل کا خوف دِل میں بکثر ت ہے، ا پی زندگی میں بھی اس قرض کوا وا کرنا جا ہے جیں ، کیااس طرح عدم اوا نیکی قرض کا کوئی کفار ہ ہوسکتا ہے؟

جواب :...اگران اشخاص کے دار ث معلوم بیں تو ان دارٹوں سے معالمہ طے کرنا جا ہے ، درنہ جو پھواس نے کیا ہے ، نمیک ہے، یعن ان کی طرف سے صدقہ کردیا۔

#### صاحبِ قرض معلوم نه ہوتو أس كى طرف سے صدقه كرديا جائے

سوال: ... میں جب اسکول میں پڑھتا تھا ،عمر پندر ہ سولہ سال تھی ،اس وقت ہند وطوائی سے طوہ یوری مجمی مجمی أوهار لے كر کھا تا تھا، بسوبہ بنگال میں میرے والد استیشن ، سر تھے، تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لئے وہ قرض ادائبیں ہوتا تھا، اب وہ شہر بنگال انذیامیں بیں ،ان ہندوؤں کا پتا بھی نبیس ہوگا، پچاس سال ًرز رچکے،اب کیسے قرض ادا ہو؟ جو یا دبھی نبیس ۔اس وقت ایک پیسے کی پوری ملتی تھی ، زیادوسے زیادہ چندرو ہے بنیں گے۔

جواب: ... جب صاحب حق معلوم نه موكداس كواس كاحق لونايا جاسكے تواس كى طرف سے صدقه كردينا چاہئے ، پس آپ اس حلوائی کی طرف ہے اتن رقم صدقہ کردیں۔

 (١) (قوله جهل أربابها) يشتمل ورثتهم فلو علمهم لزمه الدفع إليهم لأن الدين صار حقهم. (فتاوى شامى، كتاب اللقطة ج ٣٠ ص:٢٨٣). وفي فتاوي قاضيحان رجل له حق على خصم فمات ولا وارث له تصدق عن صاحب الحق بقدر ماله عليه ليكن وديعة عند الله يوصلها أي حصمانه يوم القيامة . . إلخ. (شرح فقه الأكبر ص.٩٣١، بيان أقسام التوبة، طبع

 (٢) عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس من عليه دلك من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله . وفي الشامية (قوله جهل أربابها) يشمل ورثتهم فلو علمهم لزمه الدفع إليهم لأن الدين صار حقهم. (فتاوي شامي ج: ٣ ص: ٢٨٣). وفي لتاوي قاضيخان: رجل له حق على حصم فمات ولا وارث له تصدق عن صاحب الحق بقدر ماله عليه ليكن و ديعة عند الله يوصلها أي خصماته يوم القيامة ...إلخ. (شرح فقه الأكبر ص: ٩٣ ١، بيان أقسام التوبة، طبع دهلي).

# عيسائى تے قرض ليا، اب أس كا بچھ بتانہيں، كيا أس كى طرف سے صدقه كيا جاسكتا ہے؟

سوال: "گزشته ۲۰ سال ہے ایک غیر سلم (عیسائی) کے بچھ دا جبات میرے ذمے باتی ہیں، اس کا اب پانہیں، شاید ملک جھوڑ کر چلاگیا، یا اِنقال کر گیا ہو۔ کیا اس کے نام سے صدقہ کرنا تھے ہے؟

جواب:...جس عیسائی کاروپیرآپ کے ذہے ہے، آپ بیردیکھیں کہ بیں سال پہلے اس کی کتنی قیمت تھی؟ اتناروپیرآپ اس عیسائی کی طرف سے راہ اللہ میں وے ویں۔

#### سود کی رقم قرض دار کو قرض اُ تار نے کے لئے وینا

سوال:...سود کے پیمیے اگر ہمارے پاس ہوں تو کیا ہم ان پیمیوں ۔۔قرض دارکوقرض ادا کرنے کے لئے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یاوہ پیمیصرف مسجد وغیرہ میں بیت الخلا پر ہی لگائے جاسکتے ہیں؟

جُوابِ:...سود کے چیوں سے اپنا قرض ادا کرنا جائز نہیں، نہ ان کومجد یا اس کے بیت الخلا میں لگایا جائے، '' بلکہ جس طرح ایک قابلِ نفرت اورگندی چیز سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے،اس خیال سے بیسود کے چیے کی محتاج کو بغیر نیت بُواب دے دیے جا کیں۔'' سوال میں جس قرض دار کے بارے میں پوچھا گیا ہے اگر وہ واقعی محتاج ہے تو اس کو قرض ادا کرنے کے لئے سودی رقم ویٹا جائز ہے۔

#### فلیٹ کی بھیل میں وعدہ خلافی پر جر مانہ وصولنا شرعاً کیسا ہے؟

سوال:... میں نے ایک صاحب سے ایک عدد فلیٹ خریدا تھا، انہوں نے مجھ سے پوری رقم لے لی ہے، انہوں نے ایک تاریخ طے کرکے وعدہ کیا تھا کہ اس مقررہ تاریخ تک فلیٹ کمل کرؤوں گا، میں نے اس وفت ان کو یہ کہا تھا کہ یہ بات مشکل ہے، چنانچہ

(۱) عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس من عليه ذلك من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله . (درمختار، كتاب اللقطة ج: ص ٢٨٣). وفي فتاوي قاضيخان: رجل له حق على خصم فمات ولا وارث له تصدق عن صاحب الحق بقدر ماله عليه ليكن وديعة عند الله يوصلها أي خصمائه يوم القيامة ...إلخ. (شرح فقه الأكبر ص: ١٩٣١، بيان أقسام التوبة، طبع دهلي).

(١) (ما حرَّم أخذه حرم إعطارَه فأخذ الرشوة ممنوع كإعطائها ومثل ذالك الربا وأجرة النائحة ... إلخ (شرح الجلة ص:٣٣ رقم المادّة:٣٣). أيضًا: كما لا يحل أكل الحرام لا يحل إيكاله قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. (المبسوط للسرخسي ج:٣١ ص:٨٣).

(٣) قبال تاج الشريعة: اما لو أنفق في ذالك مالاً خبيثًا، ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره لأن الله لا يقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (در المختار ج: ١ ص: ١٥٨، مطلب في أحكام المساجد). وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّبًا. (مشكوة ج: ١ ص: ٢٣١ كتاب البيرع).

(٣) والافهان علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنيتة صاحبه ... إلخ. (فتاوى شامى ج: ٥ ص: ٩٩ ، مطلب في من ورث مالا حرامًا). أيضًا: ويتصدق بلانية الثواب وينوى به براءة الذمة. (قواعد الفقه ص: ١١٥ طبع صدف پبلشرر كراچي).

میں نے ان سے یہ بات کمی کہ اگر اس تاریخ تک آپ یہ فلیٹ مجھے کھمل کر کے ند دیں گے تو آپ پر جرمانہ ہونا چاہئے۔ طے یہ پایا تھا کہ اگر اس تاریخ تک قبضہ ند دیا تو اس علاقے میں استے بڑے فلیٹ کا جوکر ایہ ہوگا ادا کروں گا۔ چنانچے فلیٹ ابھی تک کھمل نہیں ہوا ہے اور میں نے ان سے اس کا کرایہ بلنے دو ہزارر دیے لیمنا شروع کر دیا ہے۔ بعض دوستوں نے یہ بات بتائی کہ بیر قم سود بن جاتی ہے۔ براہِ کرم فنوی دیں کہ اگر واقعتا بیر قم سود ہے تو میں ان ہے کرایہ نہلوں۔

جواب:...جب بیجنے والے نے حسب وعدہ مقرّرہ مدّت میں مکان خریدار کے حوالے نہیں کیا تو بروقت مکان نہ دینے کی صورت میں باہمی جرمانے کا طے کرلینا دُرست نہیں ہے۔ خریدار اگر چاہے تو اس معالطے کوختم کرسکتا ہے، لیکن زائد مدّت کے عوض جرمانہ وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کے ممل فلیٹ مقرّرہ مدّت میں نہ ملنے کی صورت میں جرمانہ لینا (خواہ نام'' کرایہ' وغیرہ کوئی مجی جو یز کرلیں) سود ہے، اور جووصول کیا ہے وہ بھی مالک کووا پس کرنا ضروری ہے۔ (۱)

#### ادا نیگی کا وعدہ کرتے وقت مکندرُ کا وٹ بھی گوش گزار دیں

سوال:...کاروباری لین دین کے مطابق ہمیں بیمعلوم ہو کہ فلاں دن ہم کو پیسے بازار سے ملیں گے، وُ کان دار کے وعدہ ک مطابق ہم کی وُ دسر نے فرد سے وعدہ کرلیں کہ ہم آپ کوکل یا پرسوں پیسے اوا کردیں گے، اگر سامنے والا وُ کان داروعدہ خلائی کرے کی بھی بنا پر ، تو ہم اپنے کئے ہوئے وعدے پر قائم نہیں رہ سکتے ، اب اگر ہم نے جس سے وعدہ کیا ہو، اسے موجودہ صورت حال بتادیں تو وہ یقین نہ کرے۔ اس بات کوذ ہن میں رکھتے ہوئے ہم کچھا وروجہ بیان کردیں تا کہ وہ ناراض بھی نہرہ کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟

جواب:...غلط بیانی تو ناجائز بی بوگی ،خواه مخاطب اس ہے مطمئن بی ہوجائے۔ اس کے بجائے اس سے وعدہ کرتے وقت بی بیوضاحت کردی جائے تو مناسب ہے کے فلاں شخص کے ذمہ میرے پیے ہیں اور فلاں وقت کا اس نے وعدہ کرد کھا ہے ، اس سے دصول کر کے آپ کو دُوں گا۔ الغرض جہاں تک ممکن ہووعدہ خلافی اور غلط بیانی سے پر ہیز کرنالازم ہے۔ حدیث شریف ہیں ہے کہ:
"المتاجر الصدوق الأمین مع النبین والصدیقین والشہداء۔"

(مفكوة شريف ص: ۲۴۳، بردايت ترندي دغيره)

(۱) (وذلك إعتياض عن الأجل وهو حرام) وهذا لأن الأجل صفة كالجودة والإعتياض عن الجودة لا يجوز فكذا عن الأجل ألا ترى أن الشرع حرم الربا النبيئة وليس فيه إلا مقابلة المال بالأجل شبهة فلا يكون مقابلة المال بالأجل حقيقة حرام أولى. (كفاية شرح هداية مع فتح القدير ج: ٤ ص: ٣٩ كتاب الصلح، باب الصلح في الدين). أيضًا: في رد انحتار: قوله لا بأخذ المال في المذهب، قال في الفتح وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقي الأنمة لا يجوز اهد. ومثله في المعراج، وظاهره أن دالك رواية ضعيفة عن أبي يوسف قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس في كلونه اهد ومثله في شرح الوهبانية. (ود المحتار ج: ٣ ص. ١١، مطلب في التعزير للخذ المال).

<sup>(</sup>٢) والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم. (رداغتار ج: ٥ ص: ٩٩، باب البيع الفاسد).

 <sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة ان تحدث أخاك حديثًا هو لك به مصدق وأنت به كاذب. (مشكوة ج: ٢ ص: ٣١٣)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

ترجمہ:...' سچا،امانت دارتا جر (قیامت کے دن) نبیوں،صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔'' ایک اور صدیث میں ہے:

"التجار يحشرون يوم القيامة فجارًا، إلّا من اتقى وبر وصدق."

(معکوۃ شریف ص:۲۳۴، بردایت ترندی دغیرہ) ترجمہ:...' تاجرلوگ قیامت کے دن بدکاراً فعائے جائمیں گے،سوائے اس شخص کے جس نے تقویٰ اختیار کیااور نیکی کی اور سے بولا۔''

# قرض واپس نہ کرنے اور ناا تفاقی پیدا کرنے والے چیاہے قطع تعلق

سوال: ... میرے پچانے میرے والد سے تقریباً • اسال جل تقریباً • اسال جل تقریباً ایک لا کارو پے کا بال اس صورت میں لیا کے فلال فلال وکان وارکو دینا ہے، جب اس سے رقم مل جائے گی تو اوائے گی کردیں ہے۔ اس سے قبل بھی بیسلسلہ کرتے رہے اور رقم لوٹا دیا کرتے تھے۔ اس مرتبہ پکے عرص گرز رنے پر قم نہیں کی ، والدمحترم نے نقاضا کیا تو پچانے نقصان کا بہانہ بنا دیا اور پیشست اور فوری اوائی پر معذرت کی ۔ آخر ۸ سال کا عرص گرز رکیا ، اس عرصے میں والدمحترم نے موالدمختر من کا نقاضا کرتے رہے بلکہ جھ سے بھی نقاضا کرایا ، گل پچاخر اب حالات اور مختلف بہانے کرتے رہے ۔ آج سے ۲ سال قبل والدمحترم کا انتقال ہوگیا ، جب میں نے رقم کا مطالبہ کیا تو پہلے بہر انہوں نے کہا: '' بال پکھ حساب تو ہے ، اور جوت مہیا انہوں نے بالکل انکار کیا کہ انہوں نے کہا ذران کو اس کو اس کے اس کے جہر بہر کول کو اس موالے کوئی رقم نہیں ویلے کہا تو انہوں نے تحت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا: '' کوئی اس معاطم میں نہ ہوئے نے موالات بالکل تھی ہیں ، نصرف اب ، بلکہ پہلے ہے بھی تھیک جیں ۔ پچانے صوف لین وین کے معاطم میں بلکہ عام گھریلو معاطلت بالکل تھیک جیں ، نصرف اب ، بلکہ پہلے ہے بھی تھیک جیں۔ پچانے مرف لین وین کے معاطم میں نہ ہوئے نے میں بلکہ عام گھریلو معاطلت بالکل تھیک جیں ، نصرف اب ، بلکہ پہلے ہے بھی تھیک جیں۔ پچانے مرف لین وین کے معاطم میں نہ ہوئے نے انہ ان تو انہاں کے انہوں کے تھوت تیں دونی ان مانہ کی بیدا کے تو انہوں کے تو نہوں کے تو تو میں ان نقاتی پیدا کرنے میں اعلی کر وار اوا کر در بے جیں ۔ کیا ایس میں بھیا ہے تھوتھی کرلیا جائے ؟

جواب:...اگریہاں نہیں دیتے تو قیامت میں دینا پڑے گا۔ جہاں تک تطفی تعلق کی بات ہے، زیادہ میل جول نہ رکھا جائے ،لیمن سلام دُعا،عمیا دت اور جنازے میں شرکت وغیرہ کے حقوق منقطع نہ کئے جائمیں۔

قرض ادا كردي بإمعاف كراليس

سوال: ... غالبًا ٥ ٤ - ١٩٦٩ ، مين في اي ايك اسكول فيجر ايك رسال جس كى قيت اس وقت صرف ٥ ٤ پي

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحب الدين ماسور بدينه يشكو إلى ربه الوحدة يوم القيامة. (مشكوة ص٢٥٢٠ باب الافلاس والانظار).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسلم على المسلم ست بالمعروف يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه. (مشكّوة ص ٣٩٨، باب السلام).

تے، اُدھار خریدالیکن اس کی رقم ادانہ کی۔ اگلے ماہ ان سے اور ایک رسالہ اس وعد ہے پراُدھار خریدا کہ دونوں کے بینے اکتھے دے وُوں گا۔
گا، اور پھر تیسر ہے ماہ ان سے ایک اور رسالہ اُدھار خرید لیا، اس وعد ہے کے ساتھ کہ تینوں کے بینے اکتھے چندروز میں اداکر وُوں گا۔
لیکن وہ دن آج تک نہیں آیا ہے۔ ان تینوں رسالوں کی مجموعی قیمت دورو ہے دس بینے تھی۔ اس کے کوئی ایک سال بعد ان محتر ما اُستاد
نے ان بینوں کا تقاضا بھی کیا، لیکن میں نے پھر بہانہ بنادیا، اور آج تک بیا دھارا دانہیں کر سکا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ان رسالوں کی
قیمت آئیں اداکر ناچا ہتا ہوں، یہ تحریر فرما کیں کہ جبکہ اس بات کو قریباً ۱۹ برس گزر جکے ہیں، جھے اصل رقم جود درو ہے دس بھی وہ بی قرض وہ بی اور آج سے خص اوا کرنا ہوگی یا زیادہ ؟ اگر زیادہ تو کس حساب ہے؟ میں نے ایک حدیث مبارک تی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ: '' جس مخض نے وُئیا میں کسی سے قرض لیا اور واپس نہ کیا، تو قیامت کے دن اسے صرف ۲ ہیے کے بدلے اس کی سات سومقبول نمازوں کا ثواب دینا

جواب:...ان تینوں رسالوں کی قیمت آپ کے ذمہ واجب الا داہے، اپنے اُستادِ محترم سے ل کریا تو معاف کرالیں یا جتنی قیمت وہ بتا کیں ، ان کوا داکر دیں۔ دو پیسے دانی جوحدیث آپ نے ذکر کی ہے، یہ تو کہیں نہیں دیکھی ، البتہ قرض اور حقوق کا معاملہ واقعی پڑانگین ہے ، آ دمی کومرنے سے پہلے ان سے سبکدوش ہوجانا جا ہئے۔

#### بیٹاباپ کے انتقال کے بعد ناد ہندمقروض سے کیسے نمٹے؟

ا:...کیامی نے سیح کیا؟

٢:...كيامين والدمحرم كى طرف سے اس قرض داركورقم معاف كرسكتا مول؟ سا:... ما كوئى اور طريقه موتو تحرير فرمائيں -

<sup>(</sup>۱) وإن كانت عمّا يتعلق بالعباد فإن كانت من مظالم الأموال فيتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله على المخروج عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في المال أو الإستقبال بأن يتحلل منهم أو يردّها إليهم أو إلى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث هذا. (شرح فقه أكبر ص:٩٣).

<sup>(</sup>٢) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدًا كانت المخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحلّه قبل أن يؤحذ. (ترمدى ج: ٢ ص: ٩٤٠).

جواب: ... آپ کے والد کے اِنقال کے بعدان کی رقم وارثوں کے نام منقل ہوگئ، آپ اگراپے والد کے تنہا وارث ہیں اور کوئی وارث ہیں ہوگئی۔ آپ اگراپے والد کے تنہا وارث ہیں اور کوئی وارث نہیں ہوگئی وارث ہیں ہیں تو خود معاف کر سکتے ہیں اور دُوسر بے وارث کی وارث وارث کی وارث وارث کی بات کر سکتے ہیں (بشر طیکہ تمام وارث عاقل و بالغ ہوں)۔

#### ربهن كامنافع استعال كرنا

سوال:...جارب علاقے میں رہن کی رہم بہت عام ہے،جس کوبعض علماء نے جائز کردیا ہے،اس کے تین طریقے ہیں:

ا:...فرض کیا" الف" نے" ب" ہے وا ہزاررو پے قرض لیا،" ب" نے اس کے بدلے" الف" کی زمین رہن رکھ لی،اب
" ب" " الف" کی زمین کی فصل اس وقت تک کھا تار ہے گا جب تک کے" الف" بورے دس ہزاررو پے واپس نہ کردے۔

٢:..اس طريق مين 'ب' أ' الف' كوم ا فيصد سالانه ماليه د ع كار

":...اس طریقے میں'' ب''' الف'' کونصل کے تقریباً نصف مالیت کی رقم و ہےگا، یا پی رقم میں ہے کتائے گا۔ جناب مولانا! ایک بات یہ کہ اگر محنت، نیج اور بیل' الف'' کے ہوں، یا محنت، نیج اور بیل'' ب' کے ہوں تو کیا اثر پزےگا؟ جناب! آپ اس کی شرکی حیثیت ہے آگا وکریں تا کہ ان لوگوں کو آپ کا فتویٰ و کھا یا جائے۔

جواب:...رہن رکھی ہوئی چیز کا مالک، رہن رکھوانے والا ہے، اوراس کے منافع اور پیداوار بھی ای کی ملکت ہے۔ اس اللہ مخص کے پاس میہ چیز رہن رکھی گئی ہے، نہ وہ رہن کی چیز کا مالک ہے اور نہاس کی پیداوار کا، بلکہ بیساری چیزیں اس کے پاس امانت ہیں۔ جب مالک قرض کی رقم اواکرے گا، بیساری چیزیں اس سے وصول کر لے گا، مرتبن کا رہن کے منافع اور اس کی پیداوار کا کھا تا سود ہے جوشر عاکم رام ہے۔ (")

<sup>(</sup>١) تعريف الارث ..... وفي الإصطلاح إنتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء سواء كان المتروك مالًا، أو عقارًا، أو حقًا من الحقوق الشرعية. (المواريث في الشريعة الإسلامية ص:٣٣).

<sup>(</sup>٢) وعبارته (جامع القصولين) قال أحد الورثة: برأت من تركة أبي يبرأ الغرماء عن الدين بقدر حقه لأن هذا إبراء عن الغرماء بقدر حقه، فيصح ... إلخ. (غمز عيون البصائر شرح الحموى على الأشباه والنظائر ج: ٣ ص: ٥٣ الفن الثالث الجمع والفرق، طبع إدارة القرآن).

<sup>(</sup>٣) (لا إنتفاع به مطلقًا) لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواءً كان من مرتهن أو راهن إلّا بإذن كل للآخر وقيل لا يحل للمرتهن لأنه ربا وقيل إن شرطه كان ربا والّا لا. (درمختار ج: ١ ص ٣٨٢). قال في الإختيار: ويهلك على ملك الراهن حتى يكفنه لأنه ملكه حقيقة وهو أمانة في يد المرتهن. (رد الحتار ج ١٠ ص ٢٤٩٠، كتاب الرهن).

<sup>(</sup>٣) عن على أمير المؤمنين مرفوعًا كل قرض جر منفعة فهو ربا. راعلاء السنن ج ١٣٠ ص ١١٥ باب كل قرض جر منفعة فهو ربا). أيضًا: ولا ينتفع به وذلك لأن في إجارته فهو ربا). أيضًا: ولا ينتفع به وذلك لأن في إجارته استحقاق يد المرتهن، وفي ذلك إبطال الرهن. (شرح مختصر الطحاوى ج ٣٠ ص ١٣٩٠ كتاب الرهن). أيضًا لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه أذن به في الربا ولأنه يستوفى دينه كاملًا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربًا. (رد المحتار ج ٢٠ ص ٣٠٠) كتاب الرهن).

#### امانت

# امانت كى رقم اگر چورى ہوجائے تو شرعى حكم

سوال:...ایک هخف جب بیرون ملک سے اپنے وطن جانے لگا تو اپنے دوست کے پاس کچھ رقم رکھ دی کہ جب پھر آئے گا تو اپنے دوست کے پاس کچھ رقم رکھ دی کہ جب پھر آئے گا تو رقم ہے ۔ رقم نہیں منگائی۔ دریں اثنا اس کے رقم سے گا۔ دوبارہ وہ بیرون ملک نہ جا سکا اور دوست کی کئی باریا وہ ہائی کے باوجوداس شخص نے رقم نہیں منگائی۔ دریں اثنا اس کے دوست پر پوری رقم واجب دوست کا بریف کیس جس میں اس شخص کی رقم رکھی تھی ، چوری ہو گیا۔ آپ بتا کیں کیا ان حالات میں اس کے دوست پر پوری رقم واجب الا داہے؟

جواب:...امانت کی رقم اگراس نے بعینہ محفوظ رکھی تھی اوراس کی حفاظت میں غفلت نہیں کی تھی تو اس کے ذرمہ اس رقم کااوا کرنالازم نہیں۔ لیکن اگر اس نے امانت کی رقم بعینہ محفوظ نہیں رکھی بلکہ اسے خرج کرلیا، یا اپنی رقم میں اس طرح ملالیا کہ دونوں کے درمیان امتیاز ندر ہا، یااس کی حفاظت میں غفلت کی تو اواکر نالازم ہے۔

# امانت کی رقم کی گمشدگی کی ذمهداری کس برے؟

سوال:...ایک تقریب میں زیدنے برکے پاس ایک چیز رکھوائی کہ تقریب کے فاتے پر لے لے گا، گر بکر ہے وہ کھوگئی ، کیا زید ، بکر سے اس چیز کی آ دھی یا یوری قیمت لینے کاحق دار ہے؟

جواب:...جس فخص کے پاس امانت کی چیز رکھی ہواگروہ اس کی بے پروائی کی وجہ سے گم نہیں ہوئی تو اس سے قیمت وصول نہیں کی جاسکتی۔

<sup>(</sup>۱) (وهى أمانة) هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها فلا تضمن بالهلاك (مطلقًا) سواء أمكن التحرز أم لا، هلك معها شيء أم لا لحديث الدارقطني ليس على المستودع غير الفعل ضمان. (رد المحتار ج:۵ ص ٢٦٣٠). أيضًا: والأمانة غير مضمونة فإذا هلكت أو ضاعت بلا صنع الأمين، ولا تقصير منه، لا يلزمه الضمان. (شرح المحلة ص:٣٢٦)، رقم المادة: ٢٦٨، الباب الأوّل في أحكام عمومية تتعلق بالأمانات).

<sup>(</sup>٢) وكذا لو خلطها المودع بجنسها أو بغيره بماله أو مال آخر بغير إذن المالك بحيث لَا تتميز إلّا بكلفة ...... ضمنها لاستهالاكه بالخلط المودع بجنسها أو بغيره بماله أو مثله فخلطه بالباقي خلطًا لَا يتميز معه ضمن الكل. (درمختار ج:٥) ص:٢٦٩،٦٦٨ كتاب الإيداع).

<sup>(</sup>٣) الصَاحوالهُ تمبرا الماحظه بو-

#### مسى سے چیز عاریتا لے کرواپس نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے

سوال:...ہمارے قریب ایک آ دمی ہے، وہ جس کسی کی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس سے دیکھنے کے لئے لیتا ہے، پھر واپس نہیں كرتا ـ كيابياس كے لئے جائز ہے؟

جواب:...جوچیز کسے ما تک کرلی جائے وہ لینے والے کے پاس امانت ہوتی ہے، اس کوواپس نہ کرناامانت میں خیانت ہے،اور خیانت گناو کبیرہ ہے۔

#### جوآ دمی امانت ہے انکار کرتا ہواس پر حلف لازم ہے

سوال:...سوال یہ ہے کہ ایک محض کے پاس کوئی چیز امانت رکھی گئی تھی ، و مخض امانت کے وجود ہے انکار کرتا ہے، حلف لينے ہے جي انكارى ہے، كلام ياك كاحلف ناجائز كہتا ہے، ابكياكرنا جائے؟

جواب: ... جس مخض کے پاس امانت رکھی گئی ، اگر وہ اس سے اٹکار کرتا ہے تو شرعاً اس کے ذر مطف لازم ہے ، پس یا تو وہ مدى كى چيزاس كے حوالے كردے، يا حلف أثفائے، اور جن مسلمانوں كواس كى خبر ہو، انبيں بھى مظلوم كى مددكر نى جاہئے، ورندسب

# تحسى كى إجازت كے بغيراً س كا فون إستعال كرنا خيانت ہے اوراً تنابل ادا كرنا شرعاً واخلا قا

سوال:...ایک آ دمی سنر پر جاتا ہے اور اپنی بیوی کسی قریبی رشته دار کے کمریس جھوڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کی بیوی تنہا اور بیار بھی ہے، وہ رشتہ دارا بینے کام کے لئے اس مخص کے کمر کا فون استعال کرتا ہے، اس صورت میں نیلیفون کا بل زیادہ آئے تو ہل کی ادا لیکی کے ذہے ہے؟

جواب:... بیوی کے عزیز کواس کے شوہر کی اجازت کے بغیر ٹیلیفون کا استعمال کرنا جا ئزنبیں تھا، اور اس بل کا اوا کرنا شرعاً

 <sup>(</sup>١) كتاب العارية . . هي . . . شرعًا تمليك المافع مجانا . . . وحكمها كونها أمانة (الدر المختار ، كتاب العارية ج: ٥ ص: ٢٤٢). وفي الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له. (مشكُّوة ص ١٥) كتاب الإيمان، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. (سنن نسائی ج:۲ ص.۲۳۲، طبع قدیمی).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. (مشكوة، ماب الأقضية والشهادات ص:۳۲۷، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) وقال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقال رجل يا رسول الله أنصره مظلومًا، فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. (مشكوة ص:٣٢٣، باب الشفقة و الرحمة على الخلق).

واخلاقال کاریز کے ذہبے جس نے امانت میں خیانت کا ارتکاب کیا۔ (')

# اگرا مانت رکھوائی گئی قیمتی چیز چوری یا گم ہوجائے تو کس کے ذیعے ہوگی؟

سوال: ایک وُکان داریا کی خص کے پاس کی قیمتی چیزیارتم امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہے، خدانخواستا گروہ اس کے پاس چوری یا گھری ہوئی ہے، خدانخواستا گروہ اس کے پاس چوری یا گھری ہوئی ہے دار ہوگا؟
دار ہوگا؟

جواب:..جس شخص کے پاس وہ جیز امانت رکھی ہوئی تھی ،اگراس نے اس امانت میں خیانت نہیں کی ،اس کی پوری حفاظت کی ،اس کے باوجود چوری ہوئی تو جس شخص کی چوری ہوئی اس کا نقصان ہوا، جس کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی وہ بری الذمہ ہے۔''
امانت کی رقم اگر کوئی چھین کر لیے جائے تو کیا صان لا زم آئے گا؟

سوال: ... جھے ایک سکے درجیش ہوا، جس کی وجہ ہے ہیں بخت اُمجھن اور کافی تذبذب ہیں ہوں۔ مسکلہ یہ ہے کہ ہیں پچھنے
سال ابوظی سے پاکستان اپنے وطن آر ہاتھ، یہاں (ابوظی) روائی سے پہلے جیسا کہ عام دستور و روائی کے مطابق دوست احباب اپنے
اہل فانہ کے لئے تھنے پا گھر بلو اخراجات کے لئے زقوم وغیرہ وجہتے ہیں، مجھے بھی لوگوں نے رقم، بعنی نقدی درہم وہے، جو تقریباً تمیں
ہزار جھے۔ اس کے علاوہ میرے ذاتی ہیں ہزار اور ہم تھے جو طاکر پچاس ہزار ورہم ہوئے۔ جب ہیں ابوظی ہے اسلام آباد ایئر پورٹ آباتو
وہاں میرے عزیز اپنی گاڑی کے ساتھ موجود تھے، میر اتعلق آزاد کشمیرے ہے، ہیں اپنے گھر کے لئے روائہ ہوا، تقریباً و وکلومیٹر دُورگیا، ی
قوال میرے عزیز اپنی گاڑی ہیں سوار دوا فراد نے گاڑی وروئے کا اشارہ کیا، گاڑی روئے کے بعد دُوری گاڑی کے فنص نے اپناسی آئی اے
کے ادارے نے تعلق فعاہر کر کے میری تلاثی نینی شروع کردی، تلاثی کے دوران ہی میری ساری رقم جو کہ پچاس ہزار ورہم تھے، لے کر
فرار ہوگئے۔ ہیں نے فورا قریبی تھانے ہیں، پورٹ درج کرائی، جب تک (ووماہ) پاکستان میں رہا، اس کے حصول کے لئے ہیں وہشش
میں لگارہا، گر پھے حاصل نہ ہوسکا۔ ہیں واپس ابوظی آبا تو یہاں پر جن ساتھیوں نے جھے اپنے اہل خانہ کے لئے جوز قوم دی تھیں وہ وہ اپسی
کارہا، گر پھے حاصل نہ ہوسکا۔ ہیں واپس ابوظی آبا تو یہاں پر جن ساتھیوں نے جھے اپنے اہل خانہ کے لئے جوز قوم دی تھیں وہ وہ اپسی
کارہا، گر پھے حاصل نہ ہوسکا۔ ہیں واپس ابوظی آبا تو یہاں پر جن ساتھیوں نے جھے اپنے اہل خانہ کے لئے جوز قوم دی تھیں وہ وہ اپسی کے دورات میں میرے سرے ساتہ ہیں۔ بہ ایک مشائع شدہ زقوم
کی واپسی آپ کے ذری میں۔ اب آپ ہے تیار ارش ہے کر آن دھدیٹ کی روشنی میں میرے اس مسئل ہیں رہنمائی فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه، أو وكالة منه أو ولاية عليه وإن فعل كان ضامنًا. (شرح الجلة لسيلم رستم بار ص ۱۱، المادّة ۲۹، طبع مكتبه حبيبة كوئشه). تبصرف الإنسان في مال غيره لا يجوز إلّا بإذنه أو ولاية. (المحوهرة النيرة ح ۱ ص ۲۸۷، كتاب الشركة). ألا لا يحل مال امرى و إلّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص ۲۵۵). (۲) وهي رأى الوديعة) أمانة هذا حكمها مع وحوب الحفط و الأداء عند الطلب ...... فلا تضمن بالهلاك ..... مطلقًا ..... واشتراط المضمان على الأميس ماطل به يفتى. (درمحتار ح.٥ ص: ٢٦٣ كتاب الإيداع، طبع صعيد). أيضًا. والوديعة أمانة في يد الوديع فإذا هلكت ملا تعد منه وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ لا يضمن. (شرح المحلة، لسليم رسم بارص . ٢٣٠)، وقم المادة . ٤٤٤).

جواب: ... چونکہ آپ ان سب حضرات کی رقم اما نتألائے تھے،اورا گرا مانت کی رقم بغیر کسی اختیاری عمل کے ضائع ہوجائے توان زقوم کی واپسی کے ذمہدا زنبیں۔ان لوگوں کا مطالبہ شرع نا جائز ہے۔

#### کیاامانت ہے قرض دیناجائز ہے؟

سوال: ... میرے پاس لوگوں کی بیسیاں جمع ہوتی ہیں، یعنی کمیٹیاں بہت ہے لوگ یامیری- بیلیاں قرض ، گئی ہیں، یعنی وہ قرض اداکر نے کے لئے ، پایماری میں علاج کے لئے اسکول وکالی کی یا امتحان کی فیس کی ادائیگ کے لئے یاکسی اور مدمیں، میں ان کو دے دیتی ہوں، لیکن جس کی بیسی کا نمبر ہوتا ہے اسے وفت پراُ داکر دی جاتی ہے ، کیونکہ جمع شدہ رقم سے قرض دیتی ہوں، وہ بھی حسب وعدہ دا پس ل جاتا ہے ، کیا یا شرعاً جائز ہے کیونکہ رقم و وسروں کی ہوتی ہے؟

جواب:...آپ کے پاس بیسی کی رقم جوجمع ہوتی ہے وہ امانت ہے،اگر آپ تمام حصہ داروں سے یہ اجازت لے لیس کہ آپ اس رقم کوخرج کر سکتی ہیں تو جائز ہے، در نہ ہیں۔

# امانت ركها موامال بيج كرمنا فع ليناشر عاصحيح نهيس

سوال:...ایک صاحب کے پاس میرامال امانتاً پڑا ہوا تھا، جوانہوں نے میری اجازت کے بغیر استعمال کرلیا، اب وہ مجھے
اس کے چیے یا قیمت اپنی مرضی ہے اوا کرنا جا ہے جیں، مال سے کی صورت میں تھا، اور مارکیٹ میں ناپیدتھا۔ اس مال کے ان صاحب کے استعمال کر لینے کی وجہ سے میرا تقریباً جا لیس لا کھرو ہے کا آرڈ رمنسوخ ہوگیا، وہ مال چیعاپ کرسپلائی کردیا، جس کی وجہ سے مجھے شدیدتم کا مالی نقصان ہوا، اور آرڈ رمنسوخ ہوجانے کی وجہ سے وہ مال اب میرے کی کام کانبیس، پارٹی کا کہنا ہے کہ اب آپ مال کے بدلے مال واپس لے لیجے یا پھران کی بتائی ہوئی قیمت۔

چواب:...اس فخص نے آپ کی امانت میں خیانت کی ہے، اس لئے اس کا و و منافع اس کے لئے شرعاً سیح نہیں اور اُب آپ اس کی قیمت وصول کر سکتے ہیں، چونکہ و و مال اب آپ کے کسی کام کانہیں، اس لئے مال کے ہد لے مال وینا تو غلط ہے، اور جو قیمت وصول کر سکتے ہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>١) وهي (أى الوديعة) أمانة هذا حكمها مع وجوب الحفط والأداء عند الطلب ..... فلا تضمن بالهلاك ..... مطلقًا سواءً أمكن التحرز أم لا هلك معها شيء أم لا لحديث الدارقطني، ليس على المستودع غير المغل ضمان، واشتراط الضمان على الأمير باطل به يفتى . إلح. (درمختار مع الشامي ج:٥ ص:٣١٣ كتاب الإيداع).

<sup>(</sup>٢) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه وإن فعل كان ضامنًا. (شرح الحلة لسليم رستم باز ص: ١١ المادة: ٩٦).

<sup>(</sup>٣) وقى المحيط البرهاني في الفقه النعماني (ج: ٢ ص ٣٢٩، طبع غفارية كوئنه) في رد الوديعة في الأصل إذا كانت دراهم أو دنانير أو شيئًا من الوكيل والموزون، فأنفق المودع طائفة منها في حاجة نفسه كان ضامنًا لما أنفق منها. وفي شرح المحلة لرستم باز (ص: ٣٣٦، رقم المادّة: ٨٠٣) الوديعة متى وجب ضمانها، فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها، وإن كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان.

#### رشوت

# نوكرى كے لئے رشوت دینے اور لینے والے كاشرى حكم

سوال:...رشوت دین والا اوررشوت لینے والا دونوں جہنی ہیں، لیکن بعض معاشرتی ہرائیوں کے چیش نظررشوت لینے والا خود مختار ہوتا ہے کونکدا کر وہ انکار کرتا ہے تو اس کا کام خود مختار ہوتا ہے کونکدا کر وہ انکار کرتا ہے تو اس کا کام روک دیا جاتا ہے، کونکہ بعض کام ہیں جس کے بغیرات معاشرے میں نہیں روسکتا۔ اور بعض لوگ نوکر یاں ولائے کے لئے بھی رشوت لیتے ہیں، اور کیا نوکری حاصل کرتا ہے تو کیا اس کا کمایا ہوا رزق حلال ہوگا؟ کیونکہ ایس مختص بھی خوشی سے رشوت نہیں ویتا، تو ان حالات میں لینے والا اوررشوت دینے والا ان دونوں کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: ...رشوت لینے والاتو ہر حال ہیں' فی النار' کا مصداق ہے، اور رشوت دینے والے کے بارے میں بیکہا گیا ہے کہ وفی کے دفع فی النار کی مصداق ہے، اور رشوت دی جائے رشوت دی جائے تو اُمید ہے کہ الفہ تعالی موّا خذ وہیں فر ما کیں گئے۔ رشوت دے کر جونو کری حاصل کی گئی ہواس میں یہ تعقیل ہے کہ اگر بیشن اس ملازمت کا اہل ہے اور جوکام اس کے میر دکیا گیا ہے اے تھیک تھیک انجام دیتا ہے تو اس کی تنخواہ ملل ہے، (گورشوت کا دبال ہوگا)، اور اگر دواس کام کا اہل بی نہیں تو تنخواہ بھی حلال نہیں۔ (")

(۱) الراشي والمرتشى في النار. (كنز العمال ج: ۱ ص: ۱۱ حديث نمبر: ۱۵۰۵ ، أيضًا: المطالب العالية ج: ۲ ص: ۲۰۹ ، باب ذم الرشوة لإبن حجر عسقلاني). الرشوة على وجوه أربعة ...... ولم أر قسما يحل الأخذ فيه دون الدفع. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۴۸۵ كتاب القضاء، طبع دار المعرفة بيروت).

(۲) البرشوة أربعة أقسام .... الرابع ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حراء على الآخذ لأن دفع الضرر عن المسلم واحب ولا يجوز أخذ السال ليفعل الواجب (فتاوى شامى، كتاب القضاء ح د ص ۳۲۳). أيضًا: ولا بأس بالرشوة إذا خاف على دينه (وفي الشامية) ..... دفع المال للسلطان الجائز لدفع الطلم عن نفسه وماله، ولاستخراج حق له ليس برشوة بعني في حق الدافع (فتاوى شامى ج: ٦ ص ٣٢٣) الحظر والإباحة).

(٣) كتاب الإجارة وأماركنها فهو الإيحاب والقول والقبول والإرتباط بينهما وأما شرط جوازها فثلاثة أشياء، أحر معلوم وعين معلوم وبدل معلوم ومحاسنها دفع الحاجة بقليل المنفعة، وأما حكمها فوقوع الملك في البدلين ساعة فساعة. والبحر الرائق ج. ٨ ص: ٣، كتاب الإجارة، طبع دار المعرفة بيروت). أيضًا. لا يجوز عقدها حتى يعلم البدل والمنفعة وبيان المنفعة بأحد ثلاث بيان الوقت وهو الأحل وبيان العمل والمكان فالأجر ببيان النقد. (البزازية على هامش الهندية ج. ٥ ص ١١. كتاب الإجارات).

#### امتحان میں کا میانی کے لئے ریشوت دینا

سوال:...اکشر طالب علم امتحان کے لئے محنت نہیں کرتے اور رزلت میں اچھی پوزیش اور نہر برد ھانے کے لئے بدر لیغ بیسد دیتے ہیں، اس طرح حق داروں کا حق مارا جاتا ہے، اور نااہل لوگ بیسے کے بل پر کاغذوں میں اپنی قابلیت بردھا لیتے ہیں۔ بعض والدین خودا پنے بچوں کی اچھی پوزیشن ولانے کے لئے دولت خرج کرتے ہیں ایسا عام طور پر میٹرک کے رزلت کے موقع پر ہوتا ہے کیونکہ میٹرک پاس کرنا ہی طالب علم کے بہتر مستقبل کی بنیاد ہے۔ اسلامی نقطہ نظر ہے اس طرح حاصل کی ہوئی پوزیشن سے جوروزگار کو کہ میٹرک پاس کرنا ہی طالب علم کے بہتر مستقبل کی بنیاد ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اس طرح حاصل کی ہوئی پوزیشن سے جوروزگار کمایا جائے گا؟ کیا ہے گناہ میں شار ہوگا؟ بعض والدین خود بیطر اپند اختیار کرتے ہیں اور بچد لائملی کی وجہ ہے اس کو کہ ا

جواب:... بدرشوت ہے، اور رشوت کا حرام ہونا سب کومعلوم ہے، اگر غلطی کر جیٹھا ہوتو تو ہے لیغیر کیا تدارک ہوسکتا ہے...؟

#### کیار شوت دینے کی خاطر رشوت لینے کے بھی عذرات ہیں؟

سوال:...ایک سوال کرنے والے نے آپ سے پوچھا کہ: '' ایسے موقع پر جبکہ اپنا کام کرانے کے لئے (ناحق) ہمے اوا کئے بغیر کام نہ ہور ہا ہوتو ہمے و ہے کراپنا کام کرانا جبکہ کی و وسرے کاحق بھی نہ مارا گیا ہو، رشوت ہے کہ نہیں؟'' آپ نے جواب میں فرمایا ہے کہ:'' دفع نللم کے لئے رشوت وی جائے تو تو تع ہے کہ گرفت نہیں ہوگی ، کو کہ رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے، یعنی رشوت کے ہو اللہ ہو تا ہو جائے گا۔''

رشوت لینااوردینا دونوں حرام ہیں، اور دونوں پر القدتی کی کافنت کی خبر دی گئی ہے، پھر القدتی کی کافتہ ہے کہ جس چیز کوالقد تعالی نے حرام کیا ہے، اے طال، اور جس کو طال کیا ہے، اے حرام نہ کیا کرو۔ آپ عالم دین ہیں، آپ جھے نے زیادہ ان باتوں کا علم اور شعور رکھتے ہیں، اگریہ تسلیم کرلیا ہوئے کہ بحالت بجور کی رشوت و بے سے اس شناہ کی کرفت سے نہنے کی اُمید کی جا عتی ہے، تو پھر کی دیگر جرائم کے ارتکاب کا جواز پیدا ہوسکت ہے، مثلاً: کو کُ شخص ہیروزگاری کی حالت میں چوری کرے تا کہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتو اس کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ چوری کے شناہ الار مزاست نے جا ہے گا۔ ای طرح جھوٹ ہولئے کے بغیر زیادہ نقصان کا خطرہ ہوتو ضرور تا جھوٹ ہولئے کے بغیر زیادہ نقصان کا خطرہ ہوتو ضرور تا جھوٹ ہولئے کی معانی بھی رعایت ہوگئی مرکب ہونے والے ہے بھی رعایت ہوگئی ہے، وغیرہ و

علاوہ ازیں آپ کے فتو ہے تارئمین پر کیا اثر ہوگا؟ اس پر بھی نگاہ فرمائے ، یہ تو عمیاں ہے کہ لوگ مجبور ہوکرر شوت دیے میں ، ورند حکام یا دفتر وں کے پھیرے جج تے رہو، کا منہیں ، وتا۔ رضا درغبت سے کوئی رشوت نہیں دیتا۔ ذوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے

 <sup>(</sup>۱) الرشوة مال يعطيه بشرط أن يعينه كذا في فتاوى قاصيخان. (مجموعة قواعد الفقه ص٢٠٥٠، البحر الرائق ج: ١
 ص ٢٨٥، كتاب القصاء).

کہ جوہ کہ کہ معاش اور معاش نی حا ات ایت ہیں کہ رشوت لینے والے بھی کی حد تک مجبوری بی سے لیتے ہیں۔ آپ کے فقو کا کوام پریاٹر ہوگا کہ وہ چندا کیک نیک ول حضرات جورشوت و یناقطعی حرام سمجھ کراس کی مدافعت کا حوصلہ رکھتے ہیں، وہ بھی یہ جان کر کہ مجبوری اور آنکلیف (جسے آپ نے اظلم' کہا ہے) سے بہنے کی صورت میں رشوت و سے و بنے اور اس گناہ کی سزا سے بچ جان کر کہ مجبوری اور آنکلیف (جسے آپ نے ایسی کرویں گئے۔

مولانا صاحب! اس رشوت کے مذاب کا جوتوم پر مسلط ہے، آب نے اندازہ لگایا ہے؟ رشوت کے ہاتھوں سارا نظام کوئومت درہم برہم ہوگیا ہے، قرآن و کتاب کی حکمرانی ایک ہے معنی کی بات بن کررہ گئی ہے، عدل وانصاف کا اس سے گا گھوٹنا جار ہا ہے، رزق حلال کا حصول جومسلمان کے ایران و قائم رکھنے کا تنباذر بعیہ ہے، ایک خواب وخیال بن چکا ہے۔ مختصر یہ کہ ایمان والوں کے معاشرے میں یہودیت (سرمایہ پرتی) فرون پارہی ہے۔ کیارشوت ان جرائم کے اثرات سے کم ہے جن کی حدقر آن کریم نے مقرر فرمائی ہے؟ آج رشوت کے کہ سے اثرات کی ہے کہ رشوت کو بھی فرمائی ہے؟ آج رشوت کے کہ سے اثرات کا نفوذ ان جرائم ہے جمی کہیں زیادہ ہے، اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ رشوت کو بھی روکئے کے اقد امات ای جیدگی سے کئے جا کیں۔ یہی نبیس بلک عوام کے ول و دِ ماغ میں بٹھایا جائے کہ حرام کی کمائی اور مسلمان ایک ساتھ نبیس چل سے سے ساتھ ہی حکومت و اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ قرآن کریم کے معاش کے متعلق اُ حکام کے نفاذ کو اذ لیت و ک جائے اور رسول پاک صلی القد علیہ وسے بر آمادہ کیا جائے کہ قرآن کریم کے معاش کے متعلق اُ حکام کے نفاذ کو اذ لیت و ک جھے اس تکی نوائی کے لئے معاف فرمائیں گرام رضی التہ تنہم کی سادہ اور درویشاند زندگی کو اپنے لئے نمونہ بنایا جائے۔ اُم یہ ہے اس تکی نوائی کی معاف فرمائیں گرام رہی التہ کی کر آن کریم کے معاش کے معاف فرمائیں گرام رہی کی در دمند ول کی آ واز بھی کراسے درخورائیں تا مجھیں گے۔

جواب: ... آپ کا خط ہمارے معاشرے کے لئے بھی اور حکومت اور کارکنان کے لئے بھی لائق عبرت ہے۔ اور میں نے جو مسئلہ کنھا ہے کہ: "مظلوم اگر دفع ظلم کے سئے رشوت وے کرخونخو ارور ندول سے اپنی گرون خلاصی کرائے تو تو تع ہے کہ اس پر گرفت نہ ہوگی'' یہ مسئلہ اپنی جگہ ڈرست ہے۔ آ خرمظلوم کوکسی طرح تو واور سی کاحق ملنا چاہئے ، عام حالات میں جو رشوت کالین وین ہوتا ہے، یہ مسئلہ اس سے متعلق نہیں۔

#### د فع ظلم کے لئے رشوت کا جواز

سوال:...آپ نے ایک جواب میں لکھا ہے کہ دفع مصنرت کے لئے رشوت دینا جائز ہے، حالا نکہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں ملعون ہیں، پھرآپ نے کیوں جواز کا قول فر مایا ہے؟

جواب: ...رشوت کے بارے میں جنب نے مجھ پر جواعتراض کیا تھا، میں نے اعتراف فکست کے ساتھ اس بحث کوختم کردینا چاہا تھا، لیکن آنجناب نے اس کوبھی محسوس فر مایا، اس لئے مخترا پھرعرض کرتا ہوں کہ اگر اس سے شفانہ ہوتو سمجھ لیا جائے کہ میں

(۱) ولا بأس بالرشوة إذا خاف على ديه قال الشامى عبارة الجتبى لمن يخاف وفيه أيضًا دفع المال للسلطان الجائر لدفع الطلم عن نفسه وماله ولاستخراج حق له ليس برشوة يعنى في حق الدافع. (ردالحتار ج: ٣ ص ٣٢٣ الحظر والإباحة). ومنها إذا دفع الرشوة خوفًا على نفسه أو ماله فهو حرام على الآحة غير حرام على الدافع، وكذا إذا طمع في ماله فرشاه بعض المال. (البحر الرائق ج ٢ ص ٢٩٦ طبع بيروت).

اس سے زیادہ عرض کرنے سے معذور ہوں۔

جناب کا یہ ارشاہ بجا ہے کہ رشوت قطعی حرام ہے، خدااور رسول نے راتی اور مرتی دبنوں پر لعنت کی ہے، اور اس پر دوز ن کی وعید سنائی ہے۔ ایک شخص کی خالم خونخو ار کے حوالے ہے، وہ ظلم وفع کرنے کے لئے رشوت دیتا ہے، فقہائے اُمت اس کے بارے میں دینے کی ہے۔ ایک شخص کی ظالم خونخو ار کے حوالے ہے، وہ ظلم وفع کرنے کے لئے رشوت دیتا ہے، فقہائے اُمت اس کے بارے میں فریاتے ہیں کہ:'' اُمید ہے کہ اس پر مؤاخذ ہنہ ہوگا''اور یہی میں نے لکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس پر عام حالات کا تا نون نا فذہبیں ہوسکتا، اس لئے رشوت لینا تو ہر حال میں حرام ہے اور گاناہ کیرہ ہے۔'' اور پر شوت دینے کی دوصور تیں جیں: ایک بید کہ جلب منفعت کے لئے رشوت دے، بیر حرام ہے، اور یکی مصداتی ہے ان احادیث کا جن میں رشوت دینے پر وطید آئی ہے۔ اور دُوسری صورت پر جن ب کا یہ فرمانا کہ:'' میں القداور رسول کے مقابلے میں فقہا ، کی تقلید پر زورد ے رہا ہوں' بہت ہی آئی ہوں ناک الزام ہے۔ اس لئے میں نقبا اس کے قلید پر زورد ے رہا ہوں' بہت ہی آئی ہوں ناک الزام ہے۔ اس لئے میں میں جن کرام پر کہ:'' آپ ما شاء القد خود' مجتبد' ہیں، مجتبد کے مقابلے میں مقلد ہے چار دکیا کرسکتا ہے؛'' آپ کا یہ نیر برانا کے:'' عوام ما اس کے کرام پر

#### ا نتهائی مجبوری میں رشوت لینا

سوال:... کھودن آبل میری طاقات اپنے ایک کلاس فیلو سے ہوئی جو کہ موجودہ وفت میں آزاد کشمیر کے ایک جنگل میں فارسٹر کی حیثیت سے طازم ہے، میں نے اس سے رشوت کے سلسلے میں جب بات کی تواس نے جوکہانی سنائی کچھ یوں تھی:
میری بیسک شخواہ ۲۵ سرو پے ہے،کل الاؤنس وغیرہ طاکر مبلغ چارسورو پے ماہوا آخواہ بنتی ہے، میں جس جنگل میں تعینات

<sup>(</sup>١) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى. (أبوداؤد ج:٢ ص:١٣٨، باب في كراهية الرشوة).

 <sup>(</sup>۲) الراشي والمرتشى في النار. (كنز العمال ج: ١ ص: ١١١ رقم الحديث: ١٥٠٤، أيضًا: المطالب العالية، إلابن
 حجر عسقلاني ج: ٢ ص. ٢٣٩، باب ذم الرشوة).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "قل لا أجد في ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة . . . . فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. (الأنعام: ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) ص: ۲۱۲ كاهاشينمبرا، ٢ ملاحظفرمانين ـ

<sup>(</sup>۵) وفي الخانية: الرشوة على وجوه أربعة: منها ما هو حرام من الجانبيس الثاني إذا دفع الرشوة إلى القاضي ليقضى له حرم من الجانبين سواءً كان القضاء بحق أو بغير حق. (البحر الرائق ج. ٢ ص ٢٨٥). أيضًا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشي أي معطى الرشوة والمرتشى أي آخذها . ... وإنما يلحقهم العقوبة معًا إذا استويا في القصد والإرادة، ورشا السعطى لينال به إلى الظلم فأما إذا اعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نصبه طلمًا فإنه عير داحل في هذا الوعيد. (بذل ابجهود، كتاب القضاء ج: ٣ ص ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٦) ومسها إذا دفع الرشوة خوفًا على نفسه أو ماله فهو حرام على الآخذ غير حرام على الدافع، وكذا إذا طمع في ماله فرشاه ببعض المال. (البحر الرائق ج: ٢ ص:٢٨٥، كتاب القضاء).

ہوں وہ میرے گھر سے پندرہ میل کے فاصلے پر ہے، میرا آنے جانے کا کرایہ، میری ہوی، پچ جن کی کل تعداد سات ہے، ان کے کھانے پینے کا انظام، کپڑا جوتے، علاج معالی، عمران، غرض یہ کہ ذیا جس جو کچھ بھی نظام ہے وہ جائز طریقے سے جھے چلا نا پڑتا ہے، اور پھرمیر سے جنگل میں دور سے پرآنے والے جنگلات کے افسران جس میں ایف ڈی اور پنجرصا حب اور دیگر افسران بہاں تک کہ صدر آزاد کشمیر بھی سال میں ایک مرجہ دورہ کرتے ہیں، اب ان سب لوگوں کے دور سے کے دوران جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ اس علاقے کے فارسٹر اور پٹواری کے ذمے ہوتا ہے جو کہ بھی دو تمین ہزار سے کم نہیں ہوتا، اب آپ جھے یہ بتا کمیں کہ میں اور پٹواری ہے تا میں رشوت لینا ہزار کہاں سے دیں گے، اگر رشوت نہیں لیں گے؟ یہ سوال اس نے جھے سے کیا تھا۔ جواب آپ ویں کہ آیا ان حالات میں رشوت لینا کیا ہے۔

جواب:...رشوت لیناتو مناہ ہے۔ ہاتی میخص کیا کرے؟اس کا جواب تو افسرانِ بالا بی دے سکتے ہیں۔ ہوتا بہ جا ہے کہ ملاز مین کواتی تخواہ ضرور دی جائے جس ہے وہ اپنے بال بچوں کی پرؤرش کر سکیس ،اوران پراضافی بوجو بھی ، جوسوال میں ذکر کیا گیا ہے، منہیں ڈالنا جا ہے۔ نہیں ڈالنا جا ہے۔

# رشوت کی رقم سے اولا دکی بروَرش نہریں

سوال:...رشوت آئ کل ایک بیاری کی صورت اختیار کرگئ ہے، اور اس مرض میں آج کل ہرایک مخص جتلا ہے۔ میرے والدصاحب میری والدصاحب میری والدصاحب میری اللہ ما ہوں اور جھے اس بات کا اب خیال آیا کہ میرے والدصاحب میری پڑھائی لکھائی پر، میرے کھانے وغیرہ پر جو بچوٹر چ کررہے ہیں، وہ سب رشوت سے ہے۔ آپ جھے قر آن وحدیث کی روشن میں بتا کیں کہ جھے کیا کرنا چا ہے؟ کیا ہیں والدصاحب کی حرام کمائی سے پڑھتا لکھتارہوں، کھاتا بیتارہوں؟ یا ہیں اپنا گھر چھوڑ کر کہتیں چلا جائی اور محنت کرے اپنی گڑراو قات کروں یا کوئی اور راستہ اختیار کروں؟

جواب:...اگرآپ کے والد کی کمائی کا غالب حصر حرام ہے تو اس میں سے لینا جائز نہیں ، آپ اپنے والد صاحب کو کہد دیجئے کہ وہ آپ کو جائز شخواہ کے پیسے دیا کریں ، رشوت کے نہ دیا کریں ۔

### شوہر کالا یا ہوار شوت کا بیسہ بیوی کو استعمال کرنے کا گناہ

سوال:...اگرشو ہررشوت لیت ہوا درمورت اس بات کو پسند بھی نہیں کرتی ہو،اوراس کے ذَریے منع بھی نہیں کر علی تو کیااس کمائی کے کھانے کاعورت کو بھی عذاب ہوگا؟

جواب: ... شو ہرا گرحرام کارو بید کم کرا ۱تا ہے تو عورت کو چاہے کہ پیارمجت سے اور معاملہ بنمی کے ساتھ شو ہر کواس زہر کے

 <sup>(</sup>١) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى. (أبو داؤد ج ٢ ص ١٣٨٠) باب في كراهية الرشوة).

<sup>(</sup>٢) آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا يأكل ما لم يخبره ان ذلك المال أصله حلال. (عالمكيرى ج. ٥ ص ٣٣٣، الماب الثاني عشر في الهدايا والضيافات).

کھانے سے بچائے ،اگر وہ نہیں بچتا تو اس کوصاف صاف کہدوے کہ:'' میں بھوگی رہ کرون کا ٹ لوں گی ،گرحزام کا روپیے میرے کمرنہ لا یا جائے ، حلال خواہ کم ہومیرے لئے وہی کا فی ہے۔' اگر عورت نے اس دستورالعمل پڑس کیا تو وہ گنا ہگارنہیں ہوگی ، بلکہ رشوت اور حرام خوری کی سزامیں صرف مرد پکڑا جائے گا،' اورا گرعورت ایسانہیں کرتی بلکہ اس کا حرام کا لا یا ہوار و پیپ خرچ کرتی ہے تو دونوں استھے جہنم میں جائیں گے۔

# رشوت کی رقم ہے کسی کی خدمت کر کے تواب کی اُمیدر کھنا جا تر نہیں

سوال:...میرے ایک افسر ہیں، جوابے ماتحت کی خدمت میں حاتم طائی ہے کم نہیں، کسی کواس کی لڑکی کی شادی پر جہیز ولات ہیں، کو پلاٹ اور کسی کو فلیٹ بک کرادیتے ہیں، وہ یہ سب اپنے جھے کی رشوت ہے کرتے ہیں اور خود ایمان وار ہیں۔ آپ سے خدم ب کی رشوت ہے کرتے ہیں اور خود ایمان وار ہیں۔ آپ سے خدم ب کی رُوسے دریافت کرنا ہے کہ کیاان کوان تمام خدمات کے صلے میں تواب ملے گااور ان کا ایمان ہاتی رہے گا؟

جواب:...رشوت لیناحرام ہے، اوراس حرام روپے سے کسی کی خدمت کرنااوراس پرتواب کی تو تع رکھنا بہت ہی تھین گناہ ہوا ہے۔ بعض اکا ہرنے کے حاتم طائی کو چاہئے کے درشوت کا ہے۔ بعض اکا ہرنے کھیا ہے کہ حرام مال پرتواب کی نیت کرنے سے ایمان سلب ہوجا تا ہے۔ آپ کے حاتم طائی کو چاہئے کے درشوت کا روپیاس کے مالک کو واپس کر کے اپنی جان پرصد قد کریں۔

#### کیارشوت کا مال اُمور خیر میں صَر ف کرنا جا ہزہے؟

سوال: بین ایک سرکاری ملازم ہوں ، میری تنخواہ اتن نہیں ہے کہ گھریلو اِخراجات اور دیگر ضروریات پوری ہو کیس۔ مجھے
تنخواہ کے علاوہ تعمیدار حضرات ہے ان کی اپنی رضا مندی پر رقم ملاکرتی ہے۔ میری بیفطری عادت ہے کہ جب کسی مسکین ، حاجت مند،
فقیر ، مجبور و ہے کس کودیکت ہوں تو میراول بسیح جاتا ہے اور میں فراخ ویل سے ایسے اشخاص کی مالی مدد کرتا ہوں ، یعنی خیرات و دویتا
ہوں ، یا پھر حاجت مند کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں ، اور ایسا کرنے سے مجھے بہت وی مسرّت حاصل ہوتی ہے اور ولی

<sup>(</sup>۱) وفي الخانية: امرأة زوجها في أرض الجور، إن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبًا فهي في سعة من أكله، وكذا لو اشترى طعامًا أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من تناوله والإلم على الزوج. (فتاوي شامي ج:٥ ص: ٩٩ مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا).

 <sup>(</sup>۲) الراشي والمرتشى في النار. (كنز العمال ج: ۱۳ ص: ۱۳ رقم الحديث: ۵۰۷۷، المطالب العالية، لابن حجر عسقلاني ج: ۲ ص: ۲۳۹، باب ذم الرشوة).

<sup>(</sup>٣) رجل دفع إلى فقير من المال الحرام شيئًا يرجو به الثواب يكفر ...... قلت الدفع إلى فقير غير قيد بل مثله فيما يظهر لو بننى مسجدًا أو نحوه مما يرجو به التقرّب لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب. قال ابن عابدين تحت قوله: (انما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي) أي مع رجاء الثواب الناشي عن استحلاله. (رد الحتار ج: ٢ ص: ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) دفع للقاضى أو لغيره سحتًا ...... فظاهره ان التوبة من الرشوة برد المال إلى صاحبه وإن قضى حاجته ...إلخ ... (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٨٦). المحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، والا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنيته صاحبه (فتاوى شامى ج: ٥ ص: ٩٩) مطلب فيمن ورث مال حرامًا).

ا:...کیا حلال کمائی کے علاوہ کی رقم سے مندرجہ بالا اُمور کی انجام دہی کی صورت میں انسان گنا ہے کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے؟ اور اگراہیا ہے تو کیا مندرجہ بالا اُشخانس کی مائی مدد بند کردی جائے؟

٢:...كيامساجد مين تغيروغيره مين الي رقم عديمة لينے سے إجتناب كيا حاسے؟

اند ... کیااس مم کی رقم سے نصاب بورا ہونے برسال کے اِنتام برز کو قاداکرنا جائز ہے اِنہیں؟

مزید وضاحت یہ ہے کہ مبنگائی بہت زیادہ ہے اور تنخواہ قلیل ہے، جس سے اخراجات کے صورت میں پور نے بیس ہوت، اس کے مجوری کی حالت میں اُوپر کی رقم کیے بیش ہوت، اس کے مجوری کی حالت میں اُوپر کی رقم کیے بیش ہوں۔ کومیراضمیراس کے خلاف ہے۔ مزید بتا تا چلوں کہ اس رقم کے عوض کسی کو ناجائز مراعات فراہم نہیں کی جاتمیں۔

جواب: ... آپ کی نیک نیمی نیم روز ری اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینا قابل واد ہے! لیکن سے بات بجھ لینی چا ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، اور آپ کے لئے سرکاری شخواہ تو حلال ہے، بشرطیکہ آپ کام ویانت واری ہے کریں، لیکن تھیکیدار کی طرف ہے آپ کو جو پچھ چین کیا جاتا ہے وہ آپ کے لئے حلال نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ آپ کے لئے حلال نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ کہ اور ساتھ ہی سرکاری کام ہے (صدقات کی تصیل کے لئے ) بھیجا، وہ واپس آیا اور وصول شدہ رقم آئحضرت صلی اللہ علیہ وہ کہ بیری ہوئے ہوایا میں ملی ہے۔ آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پرتشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فر مایا کہ:
یہ کہا کہ بیر قم تو آپ کی ہے، اور بیر قم وہ وہ وہ وہ اپس آگر جمیں بتاتے ہیں کہ بیر قم تو آپ کی ہے، یعنی جس سرکاری کام کے لئے بھیجا بیری کے بیری کے بیری کو سے بیدی جس سرکاری کام کے لئے بھیجا

تقا، اس مدکی ہے، اور بیرقم مجھے ہدیہ میں لمی ہے۔ اس کے بعد فر مایا: '' میخص اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھار ہا، پھر میں و کیستا کہ اس کو کتنے ہدیے ملتے ہیں...؟''(۱)

ای صدیث معلوم ہوا کہ سرکاری طازم کوسرکاری کام کی دجہ سے جوتنو اہلتی ہے وہ تو طلال ہے، اور جولوگ سرکاری طازم کو ہدنے یا تخفے دیتے ہیں، وہ درحقیقت ہدیے اور تخفی ہیں، بلکہ رشوت ہے۔ اور آنجناب کویہ معلوم ہوگا کہ: "السسر اشسسی کو ہدیے یا تخفے دیتے ہیں، وہ درحقیقت ہدیے اور تخفی ہیں، بلکہ رشوت کے والا دونو ال دوزن میں ہول کے اب آپ کے سوالات کا جواب نمبر وارلکمتنا ہول:

ا:...طلال رقم کے علاوہ رشوت کا مال ان اُمورِ خیر میں صَر ف کرنا حلال نہیں ، بلکہ مُنا وِ کبیر و ہے ، اور اُحض ما ، کے نز دیک تو حرام چیز کے خرج کرنے ہے تو اب کی نیت رکھنا ،اس سے اندیشتر کفرے۔

۲:...ظاہر ہے کہ حرام روپیہ لے کر مساجد میں لگانا آپ کے لئے جائز نہیں۔ البتہ ایک تدبیر ہو عتی ہے کہ آپ کی کا کام
کرتے ہیں تو اس کو ترغیب ویں کہ فلاں جگہ مجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس تنجائش ہوتو اس مجد کی خدمت
کریں۔کام تو آپ نے اس کا بلامعا وضد کر دیا اور کی تتم کی رشوت نہیں لی ،کیکن نیک کام کی تر نیب آپ نے دے دی ،اگر وہ اس نیک
کے کام میں خرج کی کرے گا تو وہ ثواب کا مستحق ہوگا ،اور آپ ترغیب ولائے کے مستحق ہوں گے۔ یہی صورت خریوں ،مسکینوں کی خدمت
کے لئے بھی آپ استعال کر کھتے ہیں۔

ا:... میں ہے کہ نخواہیں کم ہیں،اس لئے گزارہ نہیں ہوتا،لیکن ایک بات یادر تھیں کہ اگر ؤنیا میں آپ نے اچھا گزارہ کرلیا،

<sup>(</sup>٢٠١) عن أبي حميد الساعدي قال: إستعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من الازد .. ... فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى لي، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم، وحمد الله وألني عليه لم قال: أما بعد! فإني أستعمل رجلًا منكم على أمور مما ولاني الله فياتي أحدهم، فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمّه فينظر أيهدى له أم لا . . إلخ. (أبو داؤد ج: ٢ ص: ٥٣). (قال الشيخ خليل أحمد السهار نفوري) وظاهر أنه إذا جلس في بيت أمّه وأبيه لا يهدى له قطعًا ويقينًا، فهذا الذي أهدئ له هو للحكومة وهو الرشوة. (بذل اجهود ج: ٣ ص: ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) مديث كالقاظ يرين: الراشى والمرتشى في النار. (كنز العمال ج: ١٢ ص: ١٦٠ رقم المحديث: ٥٥-٥١ المطالب العالية ج: ٢ ص: ٣٣٩، باب ذم الرشوق).

<sup>(</sup>٣) رجل دفع إلى فقير من المال الحرام شيئًا يرجو به التواب يكفر ..... قلت: الدفع إلى فقير غير قيد بل مثله فيما يظهر لو بنى مسجدًا ونحوه مما يرجو به التقرب لأن العلة رجاء التواب فيما فيه العقاب. (وفى الشامية) انما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعى أى مع رجاء الثواب الناشى عن إستحلاله. (رداعتار ج:٢ ص٢٩٠).

<sup>(</sup>۵) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالًا خبيئًا، ومالًا مبه العبيث والطيب، فيكره، لأن الله لَا يقبل إلّا الطيب، فيكره تلك بيته بما لا يقبله. (رد المحتار ج: ١ ص: ١٥٨، مطلب في أحكام المساجد). وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لَا يقبل إلّا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. (مشكوة ج ١ ص ١٣٠١، كتاب البيوع).

لیکن مرنے کے بعد آپ کو دہ سارا بھر تا پڑا، جبکہ دہاں آپ کا کوئی پُر سانِ حال نہیں ہوگا، توبیآپ کا معاملے جے یا غلط ہے؟ اس کا فیصلہ خود کر لیجئے! ہاں اگر کسی کوقبر دحشر پر ایمان ہی نہ ہو، اس کو سمجھا تامیرے لئے مشکل ہے...!

# رشوت کی رقم نیک کاموں پرخرچ کرنا

سوال:...اگرکوئی مخف رشوت لیتا ہے اوراس رشوت کی کمائی کوئس نیک کام میں خرچ کرتا ہے، مثلاً: کمی مسجد یا مدرسے کتھیر میں خرچ کرتا ہے، تو کیا اس مخص کواس کام کا تو اب ملے گا؟ اگر چہ تو اب وعذاب کے بارے میں خدا تعالیٰ ہے بہتر کوئی نہیں جانتا، مگر خدااور رسول کے اُحکام وطریقوں کی روشنی میں اس کا جواب دے کرمطمئن فرمائیں۔

جواب:..رشوت کا پیدحرام ہے،اور صدیث میں ارشاد ہے کہ: '' آ دمی حرام کما کراس میں سے صدقہ کر ہے، ووقبول نہیں ہوتا'' ' ' حضراتِ فقہا ، نے لکھا ہے کہ مالِ حرام میں صدیقے کی نیت کرتا ہزائی سخت گناو ہے،اس کی مثال ایس ہے کوئی فخص گندگی جمع کرکے کسی ہز ہے آ دمی کو ہدید پیش کر ہے، تو یہ ہدینہیں کہلائے گا بلکہ اس کو گستاخی تصور کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ کی بارگا و عالی میں گندگی جمع کرکے کسی گرتا خی سے ۔ ' ' '

# مسمینی کی چیزیں استعال کرنا

سوال ا:...اگرکوئی مخص جس کمپنی میں کام کرتا ہو، وہاں سے کاغذ، پنسل، رجسٹریا کوئی ایسی چیز جوآفس میں اس کے استعال کی ہو، گھر لے جائے اور ذاتی استعال میں لے آئے ، کیا بیاجا کڑ ہے؟

سوال ۲:... یا آفس میں بی اے ذاتی استعال میں لائے۔

سوال ٣: .. كمريس بجون كاستعال مين لائے۔

سوال سن... آفس کے فون کو ذاتی کاروبار ، یا جی تفتیو میں استعمال کرے۔

سوال ۵:...کمپنی کی خرید دفر وخت کی چیز وں میں کمیشن وصول کرنا۔

سوال ٢:... أفس كا خبار كوكم لے جانا وغيره۔

جواب :...سوال نمبر ۵ کے علاوہ باتی تمامسوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اگر کمپنی کی طرف سے اس کی اجازت ہے تو جائز

(۱) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل الصلوة بغير طهور، ولا صدقة من خلول. (سنن ترمذى ج. ۱ ص ۳). أيضًا عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا بعق منه فيبارك له فيه و لا يتركه خلف ظهره إلا كان راده إلى النار ان الله يمجوا السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن، ان الخبيث لا يمحوا الخبيث. رواه أحمد وكدا في شرح السنة. (مشكوة ص: ۲۳۲، باب الكسب وطلب الحلال).

، ٢) رجل دفع إلى الفقير من العال الحرام شيئًا يرجو به الثواب يكفر ...... قالت الدفع إلى فقير قيد بل مثله فيما معهر لو بنى مسجدًا ومحوه مما يرجو به التقرب لأن العلة رجاء الثراب فيما فيه العقاب. (ردا غتار ج: ٢ ص ٢٩٢٠). ہے، درنہ جائز نہیں، بلکہ چوری اور خیانت ہے۔ سوال نمبر ۵ کا جواب یہ ہے کہ ایسا کمیشن وصول کرنار شوت ہے، جس کے حرام ہونے میں کوئی شہبیں۔ (۲) میں کوئی شہبیں۔

# کالج کے پرتیل کا اپنے ماتحتوں سے ہریے وصول کرنا

سوال:... میں ایک مقامی کالج میں پرنہل ہوں، میرے ماتحت بہت سے لیکجرار، کلرک اور عملہ کام کرتا ہے۔ وہ لوگ بھے وقا فو قاتی تھے دیتے دہتے ہیں، جن میں برتن، مضائیوں کے ڈیب، بڑے بڑے کیک اور مختلف جگہوں کی سوغات میرے لئے لاتے ہیں، جن میں پاکستان کے مختلف شہروں کی چزیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ایڈ میشن کے وقت لوگوں کے والدین کافی مضائیوں کے ڈیب لاتے ہیں اور میں خاموثی سے لے کرر کھ لیتا ہوں۔ میر کھر والے اور دشتہ واریہ چزیں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چزیں وہ لوگ اپنی خوشی سے جھے بڑا بجھ کروے جاتے کہتے ہیں کہ یہ چزیں ہوگی ہے ہیں گئے ہیں کہ یہ چزیں اٹنا از کر دُوں؟ میری ہوی بھی ہے کہ یہ چزیں اپنی خوشی سے لاتے ہیں، لینا ہمارا فرض ہے، ہم ان سے میں، بتا سے میں لوں یا اٹکار کردُوں؟ میری ہوی بھی ہے کہ یہ چزیں اپنی خوشی سے لاتے ہیں، لینا ہمارا فرض ہے، ہم ان سے میں، بتا سے میں لوں یا اٹکار کردُوں؟ میری ہوی بھی ہے کہ یہ چزیں اپنی خوشی سے لاتے ہیں، لینا ہمارا فرض ہے، ہم ان سے میں، بتا ہے میں لوں یا اٹکار کردُوں؟ میری ہوی بھی ہے کہ یہ چزیں اپنی خوشی سے لاتے ہیں، لینا ہمارا فرض ہے، ہم ان سے میں ہیں۔ آپ جواب ضرور دیں۔

جواب: ...جولوگ ذاتی تعلق ومجت اور بزرگ داشت کے طور پر ہدیے بیش کرتے ہیں وہ تو ہدیہ ہے، اوراس کا استعال جائز اور سے جے ہے۔ اور جولوگ آپ ہے آپ کے عہدے کی وجہ ہے منفعت کی تو قع پر مضائی چیش کرتے ہیں، یعنی آپ نے ان کو اپنے عہدے کی وجہ ہے منفعت کی تو قع پر مضائی چیش کرتے ہیں، یعنی آپ نے ان کو اپنے عہدے کی وجہ ہے کی وجہ ہے اس کو قبول نہ سیجنے ، نہ خود کھا ہے ، نہ گھر والوں کو کھلا ہے ۔ اور اس کا معیاریہ ہے کہ اگر آپ اس عہدے پر نہ ہوتے ، یا اس عہدے سبکدوش ہوجا کیں تو کیا چر بھی یہ لوگ آپ کو ہدید یا کریں گے؟ اگر اس کا جو اب نفی میں ہے تو ہدید بھی رشوت ہیں ، اور اگر ان ہدیوں کا آپ کے منصب اور عبدے ہے کوئی تعلق نہیں تو یہ ہدیے ہی رشوت ہیں ، اور اگر ان ہدیوں کا آپ کے منصب اور عبدے ہے کوئی تعلق نہیں تو یہ ہدیے آپ کے لئے جائز ہیں۔ (")

<sup>(</sup>١) تنصرف الإنسان في مال غيره لا ينجوز إلا بإذن أو ولاية. (الجوهرة النيرة، كتاب الشركة ج: ١ ص:٢٨٧). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا ينحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. (مشكّوة ص:٢٥٥، باب الغصب والعارية).

<sup>(</sup>٢) الوكيل إذا بناع أن يكون أمينا فيما يقبضه من الثمن. (الفقه العنفى وأدلته ج: ٢ ص: ١٣٣ ، ضمان الوكيل). أيضًا: فإن الوكيل منصن لا يثبت له حكم تصرفه وهو الملك فإن الوكيل بالشرى لا يملك المشترى والوكيل بالبيع لا يملك الثمن . . . . . . لأن الوكيل يملك التصرف من جهة المؤكل. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٣٠٠ كتاب الوكالة).

 <sup>(</sup>٣) وأما التحلال من الجانبين فهو الإهداء للتودد واغبة كما صرحوا به وليس هو من الرشوة لما علمت وقال علبه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. (بحر ج: ٢ ص: ٢٨٥) كتاب القضاء).

<sup>(</sup>٣) عن أبى حميد الساعدى قال إستعمل النبى صلى الله عليه وسلم رجلًا من الازديقال له ابن البية على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى لى، فخطب البي صلى الله عليه وسلم، وحمد الله وأننى عليه ثم قال: أما بعدا فإنى استعمل رحلًا منكم على أمور مما ولانى الله، فيأتى أحدهم، فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت لى، فهلا جلس فى ببت أبه أو فى ببت أمّه فينظر أيهدى له أم لا ... الخ. (مشكوة، كتاب الزكاة، الفصر الأوّل ح ١ ص ١٥١، أبو داوُد ح ٢ ص ٥٣). رئى بدر ابجهود شرح سنن أبى داوُد ح ٢٠ ص ١٢٠ وظاهر أبه إذا حلس فى ببت أمّه وأبيه لا يهدى له قطعًا ويقسًا، فهد لدى اهدى له هو للحكومة وهو الرشوة. (بذل ج:٣٠ ص ١٢٠).

### اِنکم میکس کے محکمے کو رشوت دینا

سوال:... اَمُ تَيْس كامحكمة خصوصا اور و گير سركارى محكم بغير رشوت ديئے كوئى كام نبيل كرتے ، جائز كام كے لئے بھى
رشوت طلب كرتے جى ، اگر رشوت نه دى جائے تو ہر طرح ہے پريشان كيا جاتا ہے ، يبال تك كدآ دى كا جينا دو كھر ہوجاتا ہے ،
مجورا آ وى رشوت دين پر مجبور ہوجاتا ہے ۔ اب گناه كس پر ہوگا؟ دينے والے پر جى ، ياصرف لينے والے پر؟ (يبال پر دائنے كر فول كدوئى بھى فض اپنى جائزاد محنت لى آ مدنى ہے رشوت دينے كے لئے خوش نبيل ، بلكه مجبور ہوكر دينے پر تيار ہونا پر تا ہے ، بلكه مجبور ہوكر دينے پر تيار ہونا پر تا ہے ، بلكه مجبور اوكر دينے پر تيار ہونا پر تا ہے ، بلكه مجبور كا جاتا ہے ) ۔

جوا ب:...رشوت اگر د فعظلم کے لئے دی گئی ہوتو اُمید کی جاتی ہے کہ دینے والے کے بجائے صرف لینے والے کو گناہ بوگا۔

# محكمه فوڈ كے راشى افسر كى شكايت افسرانِ بالاسے كرنا

سوال:... میں ایک ذکان دار بوں ، ہمارے پاس ' کے ایم ی ' کی طرف سے فو ڈ انسپکڑ پسی ہوئی چیزیں لیبارٹری پر چیک کرانے کے لئے لیے جاتے ہیں۔ ہم میں پچھ ذکان دارا لیے بھی ہیں جو طاوٹ کر کے اشیا وفر وخت کرتے ہیں اور فو ڈ انسپکڑ کو ہر ماہ پچھ رقم رشوت کے لئے لیے جاتے ہیں۔ اب جو ذکان دار طاوٹ نہیں کرتے ، ان کی اشیاء میں نا دانستہ طور پر شی کے ذرّات یا کوئی اور چیز کس ہوجاتی ہے جو ظاہری طور پر نظر نہیں آئی اور لیبارٹری میں بتا چل جاتا ہے اور سیمل فیل ہوجاتا ہے۔ کیا اس صورت میں ہمیں انسپکٹر ص حب کو ما باندر قم دینا جا ہے کہ نہیں؟

جواب: ...کیاییمکن بیس کرایس راش انسری شکایت حکامِ بالا ہے کی جائے؟ رشوت کی بھی صورت میں ویناجا ترنبیں۔'' ممتحن کوا گر کو کی تحفہ دینو کیا کر ہے؟

سوال:... میں میڈیکل کالج میں پڑھا تا ہوں ، امتحانات کے دنوں میں یہاں رشوت زیادہ چلتی ہے ، اس دفعہ ایک طالبہ ک والدہ میرے گھر تشریف لائنیں ادر جاتے ہوئے تجوسات ہزار کی چیزیں بطور تخفہ دیے گئیں ، میرے انکار کے باوجود وہ گھر میں رکھ کر چلی گئیں ، میں نے اے ماستعمل نہوں کیا ہے ؛ نہ معلو ہدارنا ہے کہ اس کا اب کیا جائے ؟

(۱) لا بأس بالرشوة إذا حاف على دينه. قال الشامى: عبارة ابحتنى لمن يخاف، وفيه أيضًا دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه وماله ولاستخراج حق له ليس مرشوة يعنى في حق الدافع. (رد اغتار ج ۲ ص ٣٢٠٠ حطر والإباحة، طبع سعيد، البحر الرائق ج ٦ ص ٢٨٥٠، طبع بيروت).

(۲) الراشي والمرتشى في النار. (كبر العمال ج. ٦ ص١٩٠١ رقم الحديث عـ ١٥٠٠، أيضًا المطالب العالية ح. ٦
 ص: ٢٣٩، باب ذم الرشوة).

جواب:...یة نخه بھی رشوت ہے،آپنخ کے ساتھ اس کوواپس کردیں،اگروہ نہ لیس تو کسی مختاج کودیہ یں،خود استعال نہ کریں۔ والقداعلم!

# مهيكے دار كاافسران كور شوت دينا

سوال:...مي سركاري مفيكي دار مول مختلف محكموں ميں پاني كى ترسيل كى لائنيں بجيمانے كے تفيكے بم ليتے ہيں، بم جو تفيكي لیتے ہیں وہ با قاعدہ نینڈرفارم جمع کرا کے مقابلے میں حاصل کرتے ہیں،مقابلہ یوں کہ بہت ہے تھیکے داراس معیکے کے لئے اپنی اپنی رقم کھتے ہیں اور بعد میں ٹینڈ رسب کے سامنے کھولے جاتے ہیں،جس کی قیمت کم ہوتی ہے،سرکاراے ٹھیکہ دے دی ہے۔اس کام میں ہم اپناذ اتی حلال کا چید لگاتے ہیں اور سر کا رنے پانی کے پائیوں کا جومعیار مقرز کیا ہے وہی پائپ لیتے ہیں جو کہ محکمے ہے منظور شدہ کمپنی ے خریدا جاتا ہے، اور جوتشم محکے والے مقرز کرتے ہیں، وہی خریدتے ہیں۔ ہم اپنے طور پر کام ایمان داری ہے کرتے ہیں، گرچند ا کی جھونی چیزیں مثلاً یا ئپ جوزنے والا آلہ جس کی مونائی محکے والے • النجی مقرر کرتے ہیں، وہ ہم یا نجی انجی مونائی کالگادیتے ہیں۔ اس سے لائن کی مضبوطی میں فرق نبیں پڑتالیکن ہمارے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ محکمے کے افسران جو کہ اس کام پر مامور ہوتے ہیں ان کو ہمیں لاز باافسران کے عبدوں کے مطابق ٹینڈر کی قیت کے ۴ فیصد ہے ۵ فیصد تک چیے دینے پڑتے ہیں، جبکہ وہ سرکاری ملازم ہیں اور محکے سے تنخواہ لیتے ہیں،اور جو چسے وہ ہم ہے لیتے ہیں وہ سرکار کے خزانے میں نبیس بلکہان کی جیبوں میں جاتے ہیں۔اگر ہم انبیس یہ پہنے نہ دیں تو وہ کام میں رُکاوٹ ڈالتے ہیں، اور اگر ہم سو فیصد کام سیج کریں جب بھی اس میں نقص نکال کر ہمارے پہنے زکوا دیتے بیں اور آئندہ کے لئے کاموں میں زکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ آپ ہے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ بتائے کہ ہماری یہ آمرنی طلال ہے کہ تنبیں؟ کیونکہ اگر ہم افسران کو چید ندویں تو وہ ہماری سو فیصد ایمان داری کے باوجود ہمارے کام بند کرادیے ہیں اور ہمارے مل زکوادیتے ہیں۔کام شروع ہے ہم اینے ذاتی پییوں ہے کرتے ہیں ،اور پھیل کے دوران سرکارہمیں بچھادا کیکی کرتی رہتی ہے،جبکہ رقم کابراحصہ بماراذ اتی ہیں بوتا ہے۔

جواب:...رشوت ایک ایمانا سور ہے جس نے پورے ملک کا نظام آلمیٹ کررکھا ہے، جن افسروں کے منہ کو بیحرام خون لگ جاتا ہے وہ ان کی زندگی کو بھی تناہ کر ویتا ہے اور ملکی انتظام کو بھی متزلزل کر دیتا ہے۔ جب تک سرکاری افسروں اور کارندوں کے دِل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اور قیامت کے ون کے حساب و کتاب، اور قبر کی وحشت و تنبائی میں ان رو ل کر ۔ واب دہی کا احساس پیدا نہ ہو، تب تک اس سرطان کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ہے یہی کہ سکتا ہوں کہ جبال تک مکن ہوان کتوں کو بڈی ڈالنے سے پر بیز کریں، اور جبال ہے جب سر جو جا کمیں و ہاں القد تعالیٰ ہے معانی ما تکمیں۔

<sup>(</sup>۱) ويرد هدية ..... قال عمر بن عبدالعزيز: كانت الهدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة. ذكره البخارى .... وتعليل النبى صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم الهدية التى سببها الولاية .. الخ. (ردانحتار ج:۵ ص.٣٤٢، طبع سعيد كراچى).

# ٹریفک پولیس والے اگرنا جائز تنگ کریں تو اُن کورِشوت دے کر جان چھڑانا کیسا ہے؟

سوال: آئ کل پولیس والے لوگوں کو بلاوجہ بھک کرتے ہیں، گاڑی کے کاغذات وغیرہ پورے ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ جرمانہ دوو سے جیں، جس سے عدالتوں کی مصیبت کلے ہیں کہ جرمانہ دوو سے جیں، جس سے عدالتوں کی مصیبت کلے پن جاتی ہے۔ معلوم سے کرنا ہے کہ اگر ایک صورتِ حال جس کوئی آوی رشوت و سے کراپی جان چھڑ الیتا ہے تو کیا وہ اس حدیث کا مصدات ہوگا کہ رشوت و بے اور لینے والا دونوں جبنی ہیں؟ ایساوا قعدا کر چیش آجائے تو کیا کیا جائے؟

جواب:...اپنی عزت بچانے کے لئے اگر کتے کو ہٹری ڈالنی پڑے ( بین مجبور سے رشوت دیلی پڑے ) تو اُ مید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر پکڑنہیں فر مائمیں مے۔ (۱)

# سرکاری گاڑیاں ٹھیک کرنے والے کا مجبوراً'' الف''پُرزے کی جگہ'' ب' لکھنا

سوال:... بی ایک فوتی اوارے کا سربراہ ہوں، اس اوارے کا بنیادی کام گاڑیوں کی مرمت کرتا ہے، حکومت نے بچھے
پیے جھے وے رکھے ہیں، جن بیل سے جھے اجازت ہے کہ میں گاڑیوں کے فاضل پرزہ جات خرید کرگاڑیوں کی مرمت کرواسکوں۔
اب میں یوں کرتا ہوں کہ گاڑی کے اندر'' الف''پُرزہ لگواتا ہوں، لیکن لکھتے وقت لکھتا ہوں کہ'' ب''پُرزہ لگوایا ہے۔ اس عمل کی ضرورت اس لئے چیش آتی ہے کہ حکومت جور آم دیتی ہائی سے مرمت کرنا ہوتی ہے، اس ترکیب سے گاڑیوں کی مرمت تیزی سے ہوجاتی ہے، اس ترکیب سے گاڑیوں کی مرمت تیزی سے ہوجاتی ہے، جس سارا چیر حکومت ہی کے کام میں صرف کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں ایسانہ کروں تو سرکاری گاڑیاں کئی کی ون کھڑی رہیں اور ملک کا نقصان ہو۔ کیا ایسا کرنا ہے؟

جواب:...آپ کی پوری کارروائی میں گورنمنٹ کووجوکا دبی نہیں ہے،البتہ الف 'کی جگہ' ب'اور' ب'کی جگہ' الف' ککمنا غلط بیانی اور جموت ہے، اور یہ جموت بھی آپ بلاوجہ بو لتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے اعلی افسران سے ل کراس جموث سے نیخے کی کوئی تدبیر بھی افتیار کر سکتے ہیں۔

# بس ما لک کا مجبوراً پولیس والے کو رشوت دینا

سوال: میں پاکتان میں ایک بس خریدنا چاہتا ہوں ، جس کو ان شاء اللہ ڈرائیور چلائے گا اور میرا بھائی دیکھے بھال کرے گا، کین جیسا کہ آپ و پتا ہے، پاکتان میں بولیس والے ہرجائز ناجائز بات پر تنگ کرتے ہیں اور کہیں کہیں رشوت وینے ہے وامن بچاناممنٹن نہیں ، بتا، والے میں بس کی آلہ نی حلال : و کی یانہیں ؟

جواب:... جباں تک پاکتان دلیس و تعلق ہے،ان کا حال سب ہی کومعلوم ہے۔شرعاً تو راشی اور مرتثی دونوں گنا ہگار

را) الرشوة أربعة أقسام ... الدابع ما بدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله خلال للدافع حرام على لاحد العراج لا صلى الدافع حرام على الإحد العراج لا صلى الله الله كتاب عشده).

جیں الیکن اکر آومی رشوت وینے برمجبور ہوتو القد تعالی ہے اُمید کی جاتی ہے کہ اس پر پکونسیس فرما کیں گے۔ رشوت نینے والا بسرحال

#### تھیکے داروں سے رشوت لینا

سوال: میں بلذیک ڈیارنمنٹ میں سب انجینئر ہوں ، ملازمت کی مدت تمین سال ہوئی ہے، ہمارے بیباں جب کوئی سركارى ممارت تعمير موتى بيتو محيك واركو محيك يركام دي وياجاتا ب، اورجم محيك دار سي ايك لا كده ٢٠ بزار روي ميشن ليتي بين، جس میں سب کا حصہ ہوجاتا ہے ( بعن چپرای ہے لے کر چیف انجینئر تک )،اس میں ۴ فیصد حصہ میر ابھی ہوتا ہے، ایک لا کھ پر دو ہزار، یہ عابانتنخواہ کے علاوہ ہوتا ہے۔اس وقت میرے زیر نگرانی • ۴ لا کھ کا کام ہے اور ہر ماہ سمان کھئے بل بن جائے ہیں،اس طرح ۸ ہزار رویے تنواہ کے علاوہ مجھ کول جاتے ہیں، جبکتنواو صرف • • اروپے ہے۔ ٹھیکے دار حضرات کام کودیئے ہوئے شیڈول کے مطابق نہیں کرتے ،اور ناقص مشریل استعال کرتے ہیں۔ سینٹ ،لو ہاوغیرہ گورنمنٹ کے دیئے ہوئے معیار کےمطابق نہیں لگاتے ،حتیٰ کہ بہت کی اشیاءالی ہوتی ہیں جن کا صرف کا غذات پر اِندراج ہوتا ہے اور درحقیقت جائے وتوع پراس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔لیکن ہم لو و نعط اندرائ كرنايز تا ہے اور غلط تقعد لي كرنا يزتى ہے۔ جب ہم سى منصوب كا استيمنت بناتے بيں تو اس كو يہلے سرننند تك انجینئر کے پاس لے جاتا پڑتا ہے، جہال برسائٹ انجارج ہے اس کو پاس کرانے کے لئے آفیسراورا شاف کوکام کی نسبت ہے کمیشن ا ینا پڑتا ہے۔ اس کے بعدوہ فائل چیف انجینئر کے آفس میں جاتی ہے، وہاں اس کوبھی کام کی نسبت ہے کمیشن وینا پڑتا ہے۔اوراس کا ا یک اُصول بنایا ہوا ہے ،اس کے بغیراشیمنٹ یا سنہیں ہوسکتا۔اس اعتبار ہے ہم لوگوں کہمی ٹھیکے داروں سے مجبورا نمیشن لینا پڑتا ہے ، ورنہ ہم الکلے مراحل میں ادا کیکی کہاں ہے کریں۔ تعلیکے داراس کی کو پورا کرتا ہے خراب مال لگا کراور کام میں چوری کر کے ،جس کا ہم سب کوهم ہوتا ہے۔ لہذااس طرت ہم جھوٹ ، بدریانتی رشوت ، سرکاری رقم (جوکہ در حقیقت عوام کی ہے ) میں خیانت کے مرتکب ہوتے میں۔عامطور پراس کوئر انجی نبیں سمجھا جاتا۔میراول اس مل سے مطمئن نبیں ہے۔ براہ کرم میری سرپرتی فرماویں کہ آیا میں کیا کروں؟ کیا وُ وسروں کو ادا کرنے کے لئے کمیشن لے لوں اور اس میں ہے اپنے پاس بالکل ندر کھوں؟ یا پچھا ہے پاس بھی رکھوں؟ یا ملازمت حچوز و وں؟ کیونکہ ندکورہ بالا حالات میں سارے غلط اُ مورکر ناپڑتے ہیں۔

جواب:...جن قباحتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان کی اجازت تو نہ عقل دیتی ہے نہ شرع، نہ قانون نہ اخلاق، اگر آپ ان لعنتوں ہے نبیں نجے سکتے تو اس کے سوااور کیا کہ سکتا ہوں کہ نو کری جیموڑ و بیجئے ،اورکوئی حلال ذریعهٔ معاش اپنا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا بوگا کہ آ ب نوکری جھوڑ ویں کے تو بچول کو کیا کھلائمیں سے؟ اس کے دوجواب بیں۔ ایک بیاکہ وسری جگہ طلال ذریعہ معاش تلاش کرنے کے بعد ملازمت چھوڑ ہے ، پہلے نہ چھوڑ ہے ۔ ؤوسرا جواب یہ ہے کہ آپ ہمت سے کام لے کراس پر انی کے خلاف جہاد سیجئے

<sup>(</sup>۱) الرشوة أربعة أقسام ..... ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ الخد (فتاوى شامى ج۵۰ ص:۳۱۲). الرشوة على وجوه أربعة .. ولم أر قسمًا يحل الأخذ فيه دون الدفع. (البحر الرائق ج۳۰ ص:۶۸۵، كتاب القضاء).

# وفتری فائل و کھانے پر معاوضہ لینا

سوال: ... جس ایک دفتر میں طازم ہوں، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فخص اپنی فائل دیکھنے آتا ہے کہ میری فلاں
فائل ہے، وہ نکل جائے، یا میری فائل نمبریہ ہے، اگر وکھادیں تو بہت مہر بانی ہوگی، اور یہ کہ یہ چیزاس میں سے ٹائپ کر کے جھے دے
دیں، ہمارے سینٹرکلرک ان سب باتوں کو پورا کردیتے ہیں۔ وہ خض سینٹر صاحب کو پکھر قم وے دیتا ہے، ہمارے سینٹر صاحب اس میں
سے ہمیں بھی دیتے ہیں۔ بوچھنا یہ ہے کہ یہ رشوت تو نہ ہوئی ؟ اور اگر ہوئی تو بھی تو اس کی ذمہ داری ہمارے سینٹرکلرک پر آئے گی یا ہم
یر؟ اگر اس مسئلے کاحل بتادیں تو بردی مہر بانی ہوگی۔

جواب:...فاکل نکلوانے، دکھانے اور ٹائپ کرنے کی اگر سر کار کی اُجرت مقرّر ہے، تواس اُجرت کا دصول کرنا میجے ہے (اور اس کامصرف وہ ہے جوقانون میں مقرّر کیا گیا ہو)،اس کے علاوہ پچھے لینار شوت ہے، اور گناہ میں وہ سب شریک ہوں میے جن جن کا اس میں حصہ ہوگا۔

# تسی ملازم کاملازمت کے دوران لوگوں سے بیسے لینا

سوال: ...کس ملازم کوتنواہ کے ملاوہ ملازمت کے دوران کو کی مخص خوش ہوکر کھی چیے دی تو کیا وہ جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہم ان سے مائنتے نہیں ہیں،اور نہم کسی کا دِل دُ کھاتے ہیں،تو وہ رشوت نہیں ہے۔اب آپ کتاب وسنت کی روشنی میں بتا کمیں کہ دہ جائز ہیں یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) وحد الرشوة: بذل المال فيما هو مستحق على الشخص. (كشاف إصطلاحات الفنون ج: ۱ ص: ٥٩٥). بلل المال لاستخلاص حق له على الآخرة رشوة . والخ. (بحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٨٥، كتاب القضاء، طبع دار المعرفة).

جواب:...اگر کام کرنے کامعاوضہ دیتے ہیں تو رشوت ہے، خواہ یہ مانگے یا نہ مانگے ،اگر دوئی یاعزیز داری ہیں ہدید دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔

# بولیس کے محکمے میں ملازمت کرنا شرعا کیساہے؟

سوال:..کیابولیس میں نوکری کرنا جائزہے؟ نیزاس صورت میں کیا تھم ہے کہ برشوت نہ لے اور کسی پر بلا وجہ ظلم نہ کرے؟ جواب:... پولیس کی نوکری میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، البتہ اگراس نوکری کے ذریعے رشوت لے گایاظلم وغیرہ کرے گاتو گنا ہگار ہوگا اور قیامت کے دوزاس کا مؤاخذہ ہوگا۔

# بخوشی دی ہوئی رقم کا سرکاری ملازم کو اِستعال کرنا

سوال:... پیس جس فرم پیس طازم ہوں ، وہاں اشیاء کی نقل وحرکت کے لئے ٹرانپورٹرز سے معاہدہ ہے، جن کا کراہ یہ کو سے منظور شدہ ہوتا ہے اور انہیں باہانداوا کی کی جاتی ہے۔ پی عرص قبل ان کے کراہوں کے نرخ بیں اضافہ کر دیا گیا، لیکن منظوری بیں تاخیر کی وجہ سے اس دوران کا حساب کر کے ان کو بقایا جات اوا کئے گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت اوا کئے گئے ، لوگوں نے ان سے منطائی کا مطالبہ شروع کردیا، جس پر انہوں نے رضا مندی ظاہر کی الیکن ان سے کہا گیا کہ ہمیں پی وقر دے دی جائے جو افراد پارٹی ( لی یا ڈوئی رسان سے یہ می بی گئے جو افراد پارٹی ( لی یا ڈوئی کر کیس ۔ ان سے یہ قروسول کی گئی اور اس وقت بیصاف طور پر کہد دیا گیا کہ یہ بی جائے کہ دیا گیا کہ یہ بی کہا کہ نہیں ہم اپنی خوثی سے کہا دو میں ہم اپنی خوثی سے کہا کہ بیس ہم اپنی خوثی سے معائی کے طور پر لئے جار ہے ہیں۔ جس پر انہوں نے یہ بی کہا کہ نہیں ہم اپنی خوثی سے دے جس کہ اور میں کہ کہا گئی ہوں اور نے والی رقم سے چار پائی مرتبہ لئے کیا گیا۔ برائے مہریائی آپ یہ وضاحت کردیں کہ بیر آم کھا تا جائز ہے جبکہ کھانے والے حضرات یہ بھی چاہج ہیں کہ بیآ فس مرتبہ لئے کیا گیا۔ برائے مہریائی آپ یہ وضاحت کردیں کہ بیر آم کھا تا جائز ہے جبکہ کھانے والے حضرات یہ بھی چاہج ہیں کہ بیآ فس میں افسران بالاکو یا اور کو گوں کواس بات کا علم نہ ہو، جبکہ اس بھی کی اور منفعت کو خطن نہیں ، ہمارا اور اور ایک نجی اور اور ہے۔

جواب:..اس می شیرین جوسرکاری اہل کاروں کووی جاتی ہے، رشوت کی مدیس آتی ہے، اس سے پر ہیز کرنا جاہئے، کیونکہ بیشیرین نبیس بلکہ زہرہے۔

<sup>(</sup>۱) حواله کے لئے دیکھئے گزشتہ سنے کا حاشیہ۔

 <sup>(</sup>٦) واما الحلال من الجانبين فهو الإهداء للتود والحبة وليس هو من الرشوة. (بحر ج:٦ ص.٢٨٥ كتاب القضاء). أيضًا:
 ويرد هدية ...... إلّا من أربع ..... قريبه المحرم أو ممن جرت عادته بذلك بقدر عادته. (درمختار ج:٥ ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) هدايا العمل كلها حرام. (المطالب العالية لإبن حجر ج:٢ ص:٢٢٢). (فقام النبي صلى الله عليه وسلم ....... وقال: ما بال العامل نبعثه) على العمل فيجيء بالمال (فيقول: هذا لكم وهذا اهدى لى، ألا جلس في بيت أمّه وأبيه فينظر أيهدى له أم لَا؟) وظاهر أنه إذا جلس في بيت أمّه وأبيه لا يهدى له قطعًا ويقينًا فهذا الذي اهدى له هو للحكومة وهو الرشوة ... إلخ. (بذل الجهود شرح ابوداوُد ج:٣ ص: ١٢٠ كتاب الخراج).

#### رشوت لینے والے سے تحا ئف قبول کرنا

سوال:...ایک شخص جو کہ ساتھی ہے یارشتہ دار ہے، نماز روزے کا پابند ہے، یعنی اَ حکامِ خداوندی بجالاتا ہے، وہ ایسے محکے میں کام کرتا ہے جبال لوگ کام کے عوض رو پید دیے ہیں، حالانکہ وہ خود ما نگرانہیں ہے، لیکن چونکہ بیسلہ شروع ہے جل رہا ہے اس لئے لوگ اس کو بھی بلاتے ہیں یا خود لا کر دیے ہیں۔ دریافت طلب مسکہ بیہ ہے کہ وہ اس رقم سے خود، اس کے علاوہ دوستوں، رشتہ داروں کو تحفہ اور اس کے علاوہ کرتا ہے، آیا اس کا بید دیا ہوا تحفہ یا نیک کا موں میں لگانا کہاں تک جائز ہے؟ مثال کے طور پر اگر اس نے کسی دوست یا رشتہ دار کو تحفے میں کپڑا دیا جبکہ واپسی کرنا دِل کو تو ژنا ہے، جو کہ اسلام نے منع کیا ہے، اور اس کو بیات معلوم نہیں کہ راجائز کمائی کا نہیں ہے، تو آیا اس کی گرادیا جو کہیں کرنماز ہوجائے گی اور نماز پڑھ سکتا ہے کہیں؟

جواب: ... کام کے عوض جورہ پیداس کودیا جاتا ہے وہ رشوت ہے، اس کالینااس کے لئے جائز نہیں۔ اگر بعینہ ای رقم ہے کوئی چیز خرید کروہ کی کوتخد دیتا ہے تو اس کالینا بھی جائز نہیں۔ اور اگر اپنی تخواو کی رقم ہے یا کسی اور جائز آمدنی ہے تحفد دیتا ہے تو اس کالینا جس جے اور اگر یہ معلوم نہ ہوکہ یہ تحفہ جائز آمدنی کا ہے یا نا جائز کا؟ تو اگر اس کی غالب آمدنی صحح ہے تو تحفہ لے لینا وُرست ہے۔ اور اگر اس کی خاب کے درنہ احتیاط لازم ہے۔ اور اگر اس کی ول شکنی کا اندیشہ ہوتو اس ہے تو لیا جائے گر اس کو استعمال نہ کیا جائے ، بلکہ بغیر نیت ہے۔ ورنہ احتیاط لازم ہے۔ اور اگر اس کی ول شکنی کا اندیشہ ہوتو اس ہے تو لیا جائے گر اس کو استعمال نہ کیا جائے ، بلکہ بغیر نیت ہوتو اس معرقہ کے کی محتاج کودے دیا جائے۔ (د)

# کیلنڈراورڈ ائریاں کسی إدارے ہے تحفے میں وصول کرنا

سوال:... آج کل کیلنڈراور ڈائریاں تقسیم کرنے کا رواج عام ہے، اصل میں توبیا کی عام اشتبار بازی ہے، گھریے چیزیں صرف متعلقہ اشخاص کو دی جاتی ہیں، مثلاً: اگر ایک پارٹی کسی بزے مالی ادارے یا گورنمنٹ کوکوئی مال فراہم کرتی ہے تو سال کے شروع میں وہ خرید کے شعبے کے افراوکوڈ ائری یا کیلنڈر تحفے کے طور پر دیتے ہیں۔ کیااس تسم کا تحفہ قبول کرناان افراد کو جائز ہے جو کہ کسی ادارے کے خرید کے شعبے میں ملازم ہیں؟ ہمیں ہے ڈر ہے کہ بیس بیر شوت وغیرہ میں تونہیں آتے۔

(٢) الحرمة تتعدد مع العلم بها (وفي الشامية). . . . أما لو رأى المكاس مثلًا يأخذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأحد من ذلك الآخر آخر فهو حرام. (رداعتار ج:٥ ص:٩٨ مطلب الحرمة تتعدد).

(٣) آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا يأكل ما لم يخبره ان ذلك المال أصله حلال. (عالمگيرية ج: ٥ ص: ٣٣٣، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات).

(س) إذا كان غالب مال المهدى حلالًا فلا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حوام. (الأشباه والنظائر ص: ١٢٥) ، طبع إدارة القرآن).

(۵) والّا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه ... إلخ. (ردالحتار ج:۵ ص: ۹۹، مطلب في من ورث مالًا حرامًا).

 <sup>(</sup>۱) وفي وصايا النحانية قالوا: بذل المال لاستخلاص حق له على آخره رشوة. (بحر ج: ۲ ص:۲۸۵). أيضًا: وفي
 البرجندي: البرشوة مال يعطيه بشبرط أن يعينه، والذي يعطيه بالا شرط فهو هدية. (كشاف إصطلاحات الفنون ج: ۱
 ص:۵۹۵ طبع سهيل اكيدُمي).

جواب:...اگريدة ائريال الي مميني ما ادار ي كي جانب سي شائع كي تن بول جن كي آمدني شرعاً جائز به ، توان كاليماج ئز

# رکشا میکسی ڈرائیور یا ہوٹل کے ملازم کو بچھر قم جھوڑ دینایا اُستاذ ، بیرکو ہدید ینا

**سوال:... ہمارے معاشرے میں کارئنان کو طے شدہ اُجرت کے ملاوہ بچھے تم دینے کا رواج ہے، مثال کے طور پرر**کش و نیکسی کے میٹر کی رقم کے علاوہ اکثر ریز گاری بچتی ہے، وہ نہ تو رکشا نیکسی ؤرا نیور دینا جا ہتا ہے اور نہ مسافر لینا جا ہتا ہے، اور وہ رقم نذرانه شکرانه یا بزبان انگریزی" نب "تصور کی جاتی ہے۔ ہم یہ بات معلوم کرنا جا ہے ہیں کہ ڈرائیور حضرات جورقم واجب کرایہ ہے زا کد لیتے ہیں وہ جائزے یا ناجائز؟اس سے بڑھ کرمرید، پیرکو،شاگرد،اُستاذ کو، ہولل میں کھانا کھانے والا ، بیرے کودیتا ہے،آپ شرعی طور پرفر مائیس کیابیر قم خیرات ہے؟ وینے والے کواس کا نواب ملے گا؟ لینے والے کا جائز حق ہے؟

چواب:...اگریزاکدر آم خوش سے چھوڑ دی جائے تو لینے والے کے لئے حلال ہے۔ اور اپنے بزرگوں کو ہدیہ یا چھوٹوں کو تف کے طور پر جو چیز برضا ورغبت دی جائے وہ بھی جائز ہے۔

# تجبورأ رشوت دينے والے كاحكم

سوال: ..جنبورا كرم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه: رشوت دينے والا اور لينے والا دونوں دوزخی ہيں۔ آسر چهاس بارے ميس بہت ی اورا حادیث بھی ہوں گی۔ یا کتان میںٹر یفک بولیس اورڈ رائیور حضرات کے درمیان بیمسئلہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑ بول سے ماہوار ر شوت لیتے ہیں، بعض جگہ جب بھی کسی چوک ہیں گاڑی ال جائے تو روک کررو بے لیتے ہیں۔ اگر ان کو گاڑی کے کاغذات بتادیئے جائیں، کا غذهمل ہونے کی صورت میں پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں۔مثلاً:''گاڑی کا رنگ ذرست نبیس ہے،تم تیز رفتاری ے گاڑی چلاتے ہو۔' اگران کورشوت • ۳یا • ۵رو بے نہ دیئے جائیں اور کہد دیا جائے کہ جالان کر داور ہم گورنمنٹ کوفیس دیں گے تو و و جالان سلب پر اتنی دفعات لگادیتے ہیں کہ جب ہم مجسٹریٹ کے سامنے جاتے ہیں تو وہ ۰۰۰،۵۰۰, اروپے تک جرمانہ کرتا ہے۔ مجر ہوسکتا ہے کہ ایک ماہ تک لائسنس کا مجھی یا گاڑی کے کاغذات کا مجھی پتانہ چلے، بیکام وہ صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ان کوآ کندہ رویے آرام سے دیئے جائیں۔ پھرایک ڈرائیورمجبوری ہے • ۳یا • ۵ روپے دے دیتا ہے اوراس کے عوض وہ اوورلوڈ کرتا ہے، میں وجہ ہے کہ اکثر لوگ گاڑی کے کا غذنبیں رکھتے کہ کا غذہوتے ہوئے بھی بشوت دینی پڑتی ہے۔میرااس بیان سے مقصد پہیں کہ ہم جرم کرتے رہیں اورروپے دیتے رہیں، بلکہ اگر کسی کا کوئی جرم ہے اوروہ روپے بھی دیتا ہے تو اسلام میں اس کا کیا مقام ہے؟ اگر سب پچھ ذرست ہونے کے باوجود صرف رشوت اس لئے دی جائے کہ وہ ناجا ئز تنگ کریں گے اور زیادہ روپے دینے پڑیں گے ، کیااس صدیث

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا يحل مال امرىء إلَّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) وأما البحلال من البجانين فهو الإهداء للتود واعبة كما صرحوا به، وليس هو من الرشوة قال عليه السلام. تهادوا تحابوا. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٨٥، كتاب القضاء، طبع دار المعرفة، بيروت).

كى روشى ميں ذرائيوراور پوليس والا دونوں ئے لئے بس وہ صديث ہوگى ، يعنی دونوں كا جرم برا بر كا ہوگا؟

جواب:...کوئی کام غیرقانونی توحتی الوسع نه کیا جائے،اس کے باوجودا گررشوت وینی پڑے تو لینے والے اپنے لئے جہنم کا سامان کرتے ہیں، دینے والا بہر حال مجبور ہے، أمید ہے کہ اس سے مؤاخذہ نه ہوگا۔اورا گرغیر قانونی کام کے لئے رشوت دی جائے تو دونوں فریق لعنت کے مستحق ہیں۔ (۱)

### ملازمین کے لئے سرکاری تحفہ جائز ہے

سوال: ... 'جنگ' اخبار مین 'آپ کے مسائل اوران کاحل' کے کالم میں آپ نے جو جواب' 'تخد یا رشوت' کے سلسلے میں شائع کیا ہے، اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اگر کوئی فخص کی اوارے میں ملازم ہے اورا پنے کام میں وہ مجر پور محنت کرتا ہے تو اوار و اس کی خدمات سے خوش ہوکر اگر اسے اضافی تنو او یا کوئی تحد دیتا ہے تو یہ رشوت میں شامل نہیں ہوگا، حالا نکہ اگر بیای عہد ہے پر قائم نہیں ہوتا تو یقینانہیں ماتا، کیونکہ اسے اپنی صلاحیتوں کو فلا ہر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن اب چونکہ دو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کا رلاتے ہوئے زیادہ محنت اور خلوص سے کام کر رہا ہے اور انتظامیاس کی حوصلہ افزائی کے لئے انعام دیتی ہوتو یہ رشوت میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام ہمیشہ محنت کشوں کی حوصلہ افزائی کی تاکید کرتا ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ کام کرنے کا جذبہ برد حتا ہے بلکہ انسان مزید کیونکہ اسلام ہمیشہ محنت کشوں کی حوصلہ افزائی کی تاکید کرتا ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہا کہ کی روشنی میں وضاحت فرما کیں۔

جواب:... حکومت کی طرف سے جو کچھ دیا جائے ، اس کے جائز ہونے میں کیا شبہ ہے؟ مگر سرکاری ملازم لوگوں کا کام کر کے ان سے جو'' تحفہ' وصول کرے ، وہ رشوت ہی کی ایک صورت ہے۔ ہاں! اس کے دوست احباب یا عزیز وا قارب تحفید میں تو وہ واقعی تحفہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ گورنمنٹ یا انتظامیا ہے ملاز مین کو جو کچھ دیتی ہے ،خواہ تخواہ ہو، بونس ہو، یا انعام ہو، ووسب جائز ہے۔ (م)

<sup>(</sup>۱) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي أى معطى الرشوة والمرتشى أى آخذها ...... وإنما يلحقهم العقوبة معًا إذا استويا في القصد والإرادة، ورشا المعطى لينال به إلى الظلم فأما إذا اعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلمًا فإنه غير داخل في هذا الوعيد. (بذل الجهود جنه ص:٣٠٥ كتاب القضاء، البحر الرائق ج:٢ ص:٢٨٥).

 <sup>(</sup>۲) (ويرد هدية) ...... قال عمر بن عبدالعزيز: كانت الهدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوه رشوة ذكره البخاري ..... وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية ... إلخ. (رداغتار ج.٥ ص:٣٤٢، مطلب في هدية القاضي).

<sup>(</sup>٣) ويردهدية .... إلا من أربع قريبه الخرم أو ممن جرت عادله بذلك بقدر عادله. (درمختار ج ٥ ص.٣٤٣، كتاب القصاء، طبع ايم اله سعد).

<sup>(</sup>٣) عن ابن الساعدى قال إستعملنى عمر على الصدقة فلما فرغت أمر لى بِعُمَّاله فقلت: إلما عملت فله قال. خذا ما أعطيت فإنى قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملنى أى أعطانى عمالتى. (ابو داوُد، باب أرزاق العمال ج٠١ ص ٥٢). ولا بأس برزق القاصى لأنه صلى الله عليه وسلم بعث ابن اسيد إلى مكة وفرض له وبعث عليًّا وفرض له ولانه محبوس لحق المسلمين فتكون نفقته في مالهم. (هداية ج٣٠ ص ٣٤٢).

#### فیکٹری کے مزدوروں سے مکان کانمبرخرید نا

سوال:...ہم ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، فیکٹری کے قانون کے مطابق سب لوگوں کونمبروار رہائش مکان ملتے ہیں، ليكن بهت مضرورت مندجس كانمبرآ جاتا ہے ہيے دے كراس كانمبرخريد ليتے بيں اور مكان الاث ہوجاتا ہے، آيا يہ جائز ہے؟ جواب: "سي مخص كانمبرنكل آناليي چيزنبيس كه اس كي خريد وفر وخت بوسكي، اس سئے بيے دے كرنمبرخريد نا جا ترنبيس، اور جس مخص نے میے لے کرا پنانمبردے دیا،اس کے لئے وہ پیسے طلال نہیں ہوں گے، بلکدان کا حکم رشوت کی رقم کا ہوگا۔

ياسيان من @ ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

# خرید وفروخت کے متفرق مسائل

# ما نگے کی چیز کا حکم

سوال:...اگر کی فخض کوئوئی چیز بی تیم صے کے لئے (بذت مقرز میں ہے) مستعاردی جائے اور ایک طویل عرصہ گزر نے بعد میں کے بعد (چیز کی واپسی نہ ہونے کی صورت میں) دونوں فریقین کی مرضی ہے اس چیز کا بچھ ماہانہ معاوضہ مقرز کر لیا جائے، بعد میں معاوضہ بھی وصول نہ ہواور آخر کا را کی طویل عرصہ بعد نگ آ کر مستعار دینے واللفخض چیز ہے کھیل طور پر اپنی دستبرداری کا اعلان کرد ہے، (یادر ہے کہ بیاعلان ہر طرف ہے مایوی کے بعد ہو، جبکہ نہ تو چیز کی واپسی کی اُمید ہواور نہ ہی معاوضہ وصول ہوئ کی اس صورت میں ماہانہ معاوضہ کی تم قرض میں ثار کی جائے گی (دستبرداری کے اعلان کے وقت تک کی تم) یاس کے حصول ہے مایوں ہوجانا چاہے ؟ دُوسری ہات ہے کہ مہانہ معاوضہ اس وقت ہے ٹارکیا جائے جس وقت چیز مستعاردی گئی تھی یاس وقت ہے جب معاوضہ طے کیا گیں۔

جواب: ...کی ہے جو چیز ما گلہ کر لی جائے اس کا واپس کرنا واجب ہے۔ اور جوفض اس کی واپسی میں لیت وطل کرے وہ خائن اور غاصب ہے،اس کے لئے اس چیز کا استعمال حرام ہے۔

۲:...فریقین کی رضامندی ہے اگر اس کا پچھ معاوضہ طے ہوجائے تو یہ بیع ہوگی اور طے شدہ شرط کے مطابق اس کا ادا کرنا لازم ہوگا۔

#### ت:...معاوضه کی جتنی قسطیں ادا ہوگئیں وہ تو چیز کے اصل مالک کے لئے حلال ہیں۔اور دستبرداری کے اعلان کا مطلب اگر

(٢) ألا لا يتحل مال امرىء ملسم إلّا بطيب نفس منه. (مشكوة ج: ١ ص.٢٥٥). فإن طلبها ربها فحسبها وهو قادر على تسليمها صار عاصنًا. (ملتقى الأبحر ومحمع الأبهر ح.٣ ص.٣٤٠).

<sup>(</sup>۱) قال أى القدورى وللمعير أن برجع في العارية متى شاء ........ لقوله عليه السلام المنحة مردودة والعارية مؤداة قوله مردودة يجب ردها إلح. (الساية في شرح الهداية ج ۱۲ ص ٣٤٣ كتاب العارية، طبع مكته حقانيه). أيضًا ان المستعبر لا يسلك الإبداع كرد مستعار غير نفيس إلى دار مالكه فإن هذا تسليم بخلاف المستعار النفيس كالحواهر حيث البارد الم المعير بحلاف رد الوديعة والمغصوب إلى دار مالكها فإن هذا لا يكون تسليمًا بل لا بد من الرد إلى المالك. (شرح الوقاية ج ٣ ص ٢٥٠ كتاب العارية).

یہ تھا کہ بقیہ قسطیں معاف کردی گئیں ، تو معاف ہوگئیں ، درنداس کے ذمہ واجب الا داہوں گی۔ (۱)

سن:...جتنامعاوضه فریقین کی رضامندی سے طے بو مسج ہے،اس کے سوال کا یہ حصہ ہم ہے کہ الماند معاوضه اس وقت سے مثار کیا جائے''۔

### افیون کا کاروبارکیساہے؟

سوال: ... عرض یہ ہے کہ میراایک دوست جوکہ پٹادرکار ہے دالا ہے، وہ کہتا ہے کہ پٹاور میں افیون کا کاروبار عام ہے، اور وہاں بہت ہے لوگ افیون کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ براومبر بانی وہاں ہے مولوی صاحبان بھی کہتے ہیں کہ افیون حرام نہیں ہے، اور وہاں بہت ہے لوگ افیون کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ براومبر بانی قرآن وصدیث کی روشنی میں بتا کی کہ کیا افیون حرام ہے یانہیں؟ اور اگر حرام ہے تو اس کودوا کے طور پر استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: ... افیون کا استعال دواہی جائز ہے، اور اس کی خرید وفر وخت بھی جائز ہے، شرط یہ ہے کہ ای مقصد کے لئے ہو، مثلاً : اگر کی خاص آ دمی کے متعلق معلوم ہوجائے کہ وہ اس ہیروئن بتاتا ہے تو پھراس کونیس فروخت کرنا جا ہے۔ (۲)

# كيا إسلام ني جميس كوئى معاشى نظام نبيس ديا

سوال:... میں سندہ یو نیورٹی جامشور و میں ٹی ٹی اے آ نرز سال سوم کا طالب علم ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک سوشلزم کے حامی پروفیسر کے لیکھر میں شرکت کی، بقول اس کے سوشلزم ایک طریقۂ حکومت ہے، اور اِسلام نے ہمیں کوئی بھی معاشی نظام اِختیار کرنے ہے منع نہیں کیا، اور ندبی کوئی ایسا جامع معاشی نظام اِسلام نے ہمیں دیا ہے، لبندا حکومت پاکتان کوسوشلزم طرز حکومت اِختیار کرنی چاہئے، جس کے تحت ہر چیز مملکت کی ملکت کی ملکت ہو جائے گی بہت سے نوا کہ پروفیس کی بنیادی ضروریات کی ذرو رارہ و۔ اور بھی بہت سے نوا کھ پروفیس صاحب نے کنوادیے، مثلا اس سے بروزگاری ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، مبنگائی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں علم نہ ہونے کے باعث اس وقت یہ مانیا پڑا کہ سوشلزم طرز حکومت بالکل میچے ہے۔

جواب:...سوشلزم نظام زوس میں فیل ہو چکا ہے، اورجس جس جگہ بدنظام رائج ہوا، اِنسانوں کوغلام بنادیا میا، آنخضرت ملی اللہ علیہ وکا ہے، اورجس جس جگہ بدنظام رائج ہوا، اِنسانوں کوغلام بنادیا میا، آنخضرت ملی اللہ علیہ میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ میں اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کارہے، اب آپ کے پروفیسر صاحب جوجا ہے کہتے بھریں، اب نددین ہے، ندایمان ہے، ندمجہ رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کارہے، اب آپ کے پروفیسر صاحب جوجا ہے کہتے بھریں،

<sup>(</sup>١) وفي السلتقط عليه الف ثمن جعله الطالب نجومًا أن أخل بنجم حل الباقي فالأمر كما شرطا. (بحر ج: ٥ ص: ٢٨٠). وفي الهداية يجوز للباتع أن يحط عن الثمن. (الهداية، كتاب البيوع ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٣) وصبح بيع غير الخمر مما مر ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون قلت وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز؟ فكتب لا يجوز، فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل" (الدر المختار) (قوله صح بيع غير الخمر) عنده خلافا لهما في البيع والمضمان لكن الفتوى على قوله في البيع وعلى قولهما في الضمان ان قصد المتلف الحسبة، ذالك يعرف بالقرائن، والا فعلى قوله كما مر في التاتوخانية وغيرها. (رد اعتار ج. ٢ ص ٣٥٣، كتاب الأشربة).

<sup>(</sup>٣) الأمور بسمقاصدها: يعنى أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. (شرح المحلم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. (شرح المحلة لسليم رستم باز ص: ١٤ المقالة الثانية، طبع حبيبه كوئنه).

ان بیچاروں نے دِین کو سمجھا ہی نہیں ، میں ان کو بھی اور آپ کو بھی مشور ہ وُوں گا کہ بلیغی جماعت میں تیمن چلے لگالیں۔

# واپسی کی شرط پر لی ہوئی چیز فروخت کرنا

سوال:...ایک آ دمی جوکہ چلتے بھرتے سامان فروخت کرتا،ایک وُ کان دار ہے اس طرح نفدادا نیکی پرسامان خریدتا ہے، مثلاً صبح وہ ذکان دارے ۱۰ گھڑیاں خریدتا ہے اور ساتھ یہ کہد دیتا ہے کہ اگر شام تک مجھ سے ساری کھڑیاں فروخت ہوجاتی ہیں تو نھیک ہے اور اگر ان میں سے ایک یا دویا کتنی بھی رہ جائیں تو آپ کو ان کھڑیوں کی قیمت منافع لئے بغیر واپس کرنی ہے۔ یعنی جس تیت میں ذکان دار نے اس کوفر وخت کی تھیں اس تیت میں واپس لے لیتا ہے اور بیسلسلہ ہرروز اس طرح جاری رہتا ہے۔ ہارے ہاں بعض علما و کا خیال ہے کہ بیطریقہ جائز نہیں ہے، لہذا قرآن وسنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جواب:... بیطریقه هیچ ہے، جوگھڑیاں بک جائیں ان کا منافع متعین طور پراس کو ملے گا ،اور جونبیں بلتیں اس کو واپس کر دی جائيں گى ،اور بيا قال ہوگا ، كويا بيان بشرط إقاله ہے ، والله اعلم!

### ٹیوٹن پڑھانے کی اُجرت لینا جائز ہے

سوال:...جو نیچرز حضرات بچوں کوا ہے گھروں پر نیوش پڑھاتے ہیں، کیا بیشری طور پر جائز ہے یانہیں؟ حالانکہ اسکول ے الچھی نخوا ابھی لیتے ہیں ،اور پھرٹی لڑ کا ایک سو بچاس رو بے ثیوٹن کا لیتے ہیں ،قر آن وحدیث کی رُو ہے اس مسئلے پر روشنی ڈالیس۔ اکثر قاری حضرات بھی لوگوں کے گھروں پر جا کر قرآن مجید پڑھاتے ہیں،معجدوں سے بھی اچھی تخوام لیتے ہیں،ان کے لے بیجا زنے یا کہ ناجا تز؟

جواب:...نیوشن پر هانے کی اُجرت لینا جائز ہے۔

# کیا ملازم آ دمی فارغ وفت میں بچوں کو ٹیوٹن پڑھا سکتا ہے؟

سوال:... بین کسی ا دارے میں ملازمت کرتا ہوں اور میری نامعقول شخواہ ہے، اور کھر کی فیملی زیادہ ہے، کھر کا واحد سہارا ہوں، فارغ ٹائم میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا تا ہوں ،اور میں حافظ قر آن ہوں، بچوں کو قر آنی تعلیم دیتا ہوں، جو تنخواہ ملتی ہے اس سے اپنی تهريلوضروريات كو يوراكر تا بول ،آپ قر آن حديث كى روشى ميں بتائيس نيوشن فيس ليما جائز ہے كہ بيں؟

<sup>(</sup>١) وتصح بمثل الثمن الأوّل . إلخ. (درمحتار، باب الإقالة ج: ٥ ص: ١٢٣). أيضًا: الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأوّل لأن العقد حقهما فيملكان رفعه. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٠ باب الإقالة).

<sup>(</sup>٢) ويفتي اليوم بصبحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان. (قوله ويفتي اليوم بصبحتها لتعليم القرآن إلخ) قال في الهنداينة: وبنعيض مشناينخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الإستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية. (البدر المختار مع الرد اغتار ج: ٦ ص.٥٥، مطلب في الإستنجار على الطاعات، أيضًا: كفاية المفتى ج: ٤ ص:٣٢٦، ج: ٤ ص ٢١٦، كتاب المعاش).

جواب: بیوشن ایک جزوتی ملازمت ہے، پس فارغ ونت میں ٹیوشن پڑھائی جائے تواس کی اُجرت لیناجا کڑہے۔ (۱) اسکول ، کالج کے اسما تنزہ کا اسپنے شاگر دوں کو ٹیوشن پڑھانا

سوال:...آج کل ملک میں جوعام و با پھیلی ہوئی ہے کہ اکثر اساتذہ اسکول وکالجوں کے ٹیوٹن پڑھاتے ہیں، گورنمنٹ سے بھی تخواہ لیتے ہیں ہوئی ہے کہ اکثر اساتذہ اسکول وکالجوں کے ٹیوٹن پڑھاتے ہیں، گورنمنٹ سے بھی تخواہ لیتے ہیں اور بچوں سے فیس بھی جن کو ٹیوٹن پڑھاتے ہیں، کیاان کے لئے بیس لینا جائز ہے یا ناجائز؟ چواب:...ٹیوٹن لینا تو جائز ہے، مرتعلیم گاہ میں بچوں پرتو جہ نہ کرنا گناہ ہے۔

#### ویزے کے بدلے زمین رہن رکھنا

سوال ا:...زیداور برکے درمیان اشامپ پر یوں معاہدہ ہوا کہ زیر، برکے بیٹے کو ڈبٹی میں ٹوکری کے لئے ایک ویزا دُبٹی سے خرید کر برکودیں گا غلم مقررہ مقدار زیدکودیا اسے نے بدلے میں زیدکودی اور اس کا غلم مقررہ مقدار زیدکودیا اب نے بدلے میں کر کے بیٹے کو ویز ابھی دیا اور ٹوکری کا انتظام بھی کر دیا ، لیکن اب تک زمین میں بکر کا کسان کام کرتا ہے اور سال بحر میں ایک دفعہ مقررہ مقدار زیدکودیتا ہے۔ اسٹامپ فدکور میں ہے کہ دوسال کے بعدویزے کی قیت اداکر کے بکر، زیدسے دستیر دار ہوجائے گا۔ اب سوال سے کہ اس صورت میں غلہ یا جاول زیدکولیمنا جائز ہوگا یائیس؟ سود ہونے کا کوئی اندیشر تو نہیں؟ اگر ہے تو کیوں؟

سوال ۲:... ندکورہ بالاصورت میں زیدنے اپنی جیب سے چھ بزار درہم سے دیز اخریدااور بکرنے اس قیست کودوسال میں اداکرنے کا جوعہد کیا ، وہ کس طرح جائز ہوگا؟ جواب مرحمت فرمائیں۔

جواب ا:... بہلی صورت رہن کی ہے، یعنی ویزے کے بدلے زید کے پاس دوسال کے لئے زمین رہن رکمی گئی، رہن کی زمین کا منافع قرض کے بدلے وصول کرنا سود ہے، پس زید کے لئے اس زمین کا منافع حلال نہیں۔ (۲)

جواب ۲:..جننی قیت زیدنے ویزے کی اداکی ہے، اتن قیت مقررہ تاریخ کواداکردی جائے، اگرزید قیمت کے بدلے فلہ لینا جا ہے ہوائے ، اور غلے کی مقدار جو بھی فریقین کے درمیان طے ہوجائے، سیح ہے۔

<sup>(</sup>١) كُرْشتەمنى كاچاشەنبىر ۴ ملاحظە يىجى ـ

<sup>(</sup>۲) الرهن شرعًا حبس شيء مالي بحق يمكن إستيفاءه (قوله بحق) أى بسبب حق مالي (لَا إنتفاع به مطلقا) لَا باستخدام ولَا سكني ولَا لبس ولَا إجارة ولَا إعارة سواءً كان من مرتهن أو راهن. (رد الحتار ج: ٣ ص: ٣٨٢). أيضًا: لَا يحل له أن يتنفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه أذن به في الربا لأنه يستوفى دينه كاملًا، فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٣٨٢، كتاب الرهن).

<sup>(</sup>٣) هـ و (أى البيع) مبادلة المال بالمال بالتراضى. (البحر الرائق ج: ٥ ص: ٣٢٩، كتاب البيع). وفي الهندية: أما تعريفه في مادلة المال بالتراضى. (فتاوى هندية ج: ٣ ص: ٢، كتاب البيوع). كلّ يتصرف في ملكه كيف يشاء. (شرح الجلة ص: ٢٥٣ رقم المادّة: ١٩٢ م).

#### رشوت ہے تیجی تو بہ کرنے کا طریقہ

سوال:...میرے والد آزادی پاکتان پر بجرت کر کے مشقل طور پر کراچی میں بی مقیم ہو محتے تھے۔میری پیدائش کی نسبت پئتان ہے وابستہ ہے۔ اندیا ہے ہجرت ہر والد نے اپنی تیز طرار طبیعت اور فعال زبان وعیاری ، مکاری ہے جھونے سے کلیم جمع کرا کرا کھی خاصی جائیدادیں قابوکیں اس طرح ابتدائی ایام ہے ہی یا کتان آمد برخوش حالی کا دورہم پرشروع ہو گیا، جبکہ لئے یے قافلوں ہے آئے والے لوگوں کوطویل عرصہ تک افلاس وغربت کا سامنا کرٹا پڑا۔ وولت کی ریل پیل کی بنا پرمیرے علاوہ یا نجے بھائیوں کی ؤ نیاوی تعلیم وتربیت بزے اعلی طور پرمشنری اسکولوں میں ہوئی ، چنانچہ بجھے فراغت تعلیم کے بعد فوری طور پر پولیس آفیسر کے طور پر ا، زمت ال تن ، چھوٹے بھائی کو بینک آفیسر کی ملازمت لمی ، اورد میر برادران میں سے ایک کو اِنم نیکس میں ، ایک کوکشم میں جگہ لی ، ایک بھائی کو' کے ڈی اے' میں اور سب ہے چھوٹے کو' کے ای ایس ک' میں ملازمت مل جانے پر تنخواہ کے علاوہ ون ڈکنی اور رات جو گئی ے مصداق خوب حرام کمائی بصورت رشوت آنا شروع ہوگئی ، اور اس طرح وولت کے ڈھیرلگنا شروع ہو گئے۔ چونکہ ہم سب بھائیوں میں ایکا ویگا تھت کا جذبہ بچین ہے ہی موجود تھا، چنانچہ ہم نے مشتر کہ طور پرایک عالی شان وسیعے وعریض کو تھی میں رہائش اختیار کی۔ راقم الحروف چونک پولیس میں اے ایس آئی بھرتی ہوا تھا، خوب رشوت کا بازار گرم رکھا، اور اعلیٰ عہدے داروں تک رسائی حاصل کی۔ جبکہ چھوٹے بھائیوں میں سے بینک آفیسر نے سود کی کمائی سے بڑے فائدے حاصل کئے ،سودی قرضوں کے حصول اور جینوں کے واجب الا واقر مضمع سود کے معاف کرانے میں جونام اس نے پیدا کیا، وُنیائے بینکاری میں اس کی کوئی مثال پیش کرنا ا کال ہے۔ اُٹم نیٹس میں ملازم میرے بی ٹی نے انسپکٹر کے عہدے ہے وہ مجھ نوا کد حاصل کے کہ خاندان بھر میں تو جونام پیدا ہونا تھا، وہ ہوا،البت معاشرے میں اراثی بھائی' سےموسوم ہونے پر بردی شبرت یائی۔ مشم آفیسر ملازم میرے بھائی نے ایک اُصول بنارکھا ہے کہ ''سی ونبیں بخشا'' چنانچہ غیرممالک ہے آئے والے پاکستانیوں سے غیر ملکی اشیاء، قیمتی کپڑا، پر عیش سامان کے علاوہ فارن کرنسی میں ڈ الر، یا وَنذ، ین اور فرا تک کی ریل نیل گھر میں رہتی ۔ رشوت کے نوٹوں کی بے قدری کا حال بیتھا کہ بچاس رویے کا بان اور مرغ مسلم کی دعوت کرناان کاعام شیوہ تھا۔ البتہ کے ای ایس می اور کے ذ**ی اے میں ملازم میرے دونول مسکین بھائی رشوت ضرور لیتے** لیکن ان

لیتے تھے۔اس طرت رشوت ن آ مدنی کا دور دور و رہا۔ ہرروز کی رقم رشوت رات کو بچوں کی موجود گی میں جمع کرنے پر فر مائٹی کسٹ کے مطابق تنسیم کی جاتی اور باقی رقم کو بچت کے طور پر محفوظ کر لیا جاتا۔ نظر بدے محفوظ رہنے کے لئے اکثر و بیٹم تشکر کا اہتمام کیا جاتا، جس میں غریب نقیروں کی شرکت کا بندو بست کیا جاتا، ہم سب اپنی کا میابی ای میں تصور کرتے۔

کی آیدنی کا تقابل میر ۔ اور دیگر حیار بھائیوں کی آیدنی رشوت کے مقالبے میں کم تھا۔ بہر حال روز اند دو تین ہزار کی پیدا وہ بھی کر ہی

بچھے ہوش اس وقت آیا جب پانی سرے اُونچا ہوگیا، یعنی جب میرے تمن بچے معذور بالتر تیب پیدا ہوئے ، ڈاکٹر وں کا کہنا تن کہ یہ لاعلاج میں ، میں نے دولت اور اثر وزسوخ ان کے علاج کے لئے وقف کردیئے ،لیکن بالآخرا یک میڈیکل کانفرنس میں پیش

كئے محتے موضوع كے ان الفاظ نے مجھے نا أميد كرديا كه: "سب سے زياده لا علاج اور بھيا تك بيارى بوليس والوں كى نومولود اولا دكو لاحق ہوتی ہے۔'' چنانچے تحقیق کرنے پر مجھے اِحساس ہوا کہ رشوت خوروں کے گھروں کی زینت چونکہ حرام مال رشوت ہے ہوتی ہے، چنانچال علاج بیاریاں بھی مفت میں راشی محرانوں میں بی برؤرش پانے پر معصوم نومولود بچوں کو پیدائش سے بی نصیب بوجاتی ہیں۔ ان معصوموں کا کو کی قصور نبیں ہوتا۔اصل ذ مہداری تو ان کے والدین راشی لوگوں کوسز المنی جا ہے ،کیکن قدرت کا انتقام بھی بڑا بھیا تک ہے۔نطفہ چونکہ حرام سے قائم ہوتا ہے،اس لئے راثی والدین کوبھی سز المناشروع ہوجاتی ہے۔

ان تمام عبرت انكيزنشانيوں كو پالينے پر ميں نے رشوت ليما جھوڑ دى ليكن جو رشوت لى كى اس كے لئے آپ كا جواب ہے ك اصل رقم حق داروں کولوٹائی جائے۔اس سلسلے میں میری و شواری یہ ہے کہ ملازمت کے دوران میرا تقرر کی تھانوں میں ہوا، جن جن لوگوں سے جائز ونا جائز کاموں پر میں نے خوب رشوت لی، وہ سب کے سب نہ تو میرے واقف کار تھے اور نہ بی کوئی معروف شخصیت تھے کہ ان کی تلاش آسانی سے کی جاسکے واکٹر وفات یا گئے ہوں گے واکثر و بیشتر تقل مکانی کر کے شہر میں کسی وُ وسری جگہ یا شہر کر اچی ے اندرون ملک چلے مجے ہوں گے،اب میں ان کو کیسے تلاش کروں؟ اوران کی رقم ان کو کیسے واپس کروں؟ ایام جوانی میں تو خوب ر شوت کا باز ارکرم رکھا، اب بڑھا ہے کی منازل سر پر ہیں، بے صداَؤیت محسوس کرتا ہوں، جبکہ میرے دیگر تمام بھائی باوجود میری ممانعت کے رشوت بلاخوف و خطر لیتے ہیں ، نیس خود کسی ہے رقم طلب نہیں کرتا ، اگر کوئی خود دے جائے تو لوٹا تا بھی نہیں ، البتہ ماتحت عملہ'' کے مکا'' کر کے اُزخود ہی میراحصہ جھے خاموثی سے لفانے میں سربمبر کر کے پہنچادیتا ہے، جسے میں رَدّ بھی نہیں کرتا۔میرے مقالم میں میرے بھائی اینے اینے فدکور و تکمول میں تو با قاعد ہ رشوت ما تک کرطلب کرتے ہیں۔ بینک میں ملازم بھائی نے سود کے کام پرا ب کمیشن مقرر کیا ہوا ہے، شرعی طور پرمیرے متعلق کیا تھم ہے؟ جواب دیں تا کداذیت سے چھٹکا را پاسکوں؟

#### جواب: ... بحرم ومحترم ،السلام عليكم!

الله تعالیٰ کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کو گناہ کا إحساس ہو گیا، اور ساتھ کے ساتھ اس گناہ کی تلافی کا بھی ا حساس ہو گیا، اگر خدانخواستہ آ ومی گناہ کی حالت میں مرجائے اور گناہ سے توبیعی نہ کرے تواس کا جوحشر ہوگا، القد تعالی اس سے پناہ ميں ركے! آپ كامعالمه بہت و بجيده اور نازك ب،اس سلسلے ميں چند باتم س كوش كزاركر تا بول:

ا:...آج تک جتنی رشوت لی ہے،خواہ اس کی مقدار متنی بھی ہے، اس پر سیحے دل ہے۔تو بہ کریں ، اور گھر میں بھو کے اور پیاہے مرجانا بہتر ہے، بانسبت اس کے کہ رشوت کا ایک بیبہ کھر میں آنے دیں۔ آپ کے جو المکار آپ کو بندلفانے میں رقم بہجاویتے ہیں،ان کوصاف بتادیں کہ میں اس کوز ہر مجمتا ہوں،اور کسی قیت پر بھی رشوت کا بیسہ کھانے کاروادار نہیں ہوں،اس لئے وہ پہسلسلہ بند کردیں۔اوراس سلسلے میں آپ کوعزیز واقارب کی جانب ہے، دوست احباب کی جانب ہے، بیوی بچول کی جانب ہے،خواہ کتنی ہی مزاحمت کا سامنا کرتا پڑے، گرآپ پیقسور کرلیں کہ میرا آخری ذم ہے، اور ان ہو گ یا رامنی ہوتا یا ناراض ہونا میرے لئے کمال ہے۔ ۲:...اوّل سے لے کرآخر تک جتنارہ پیدآپ نے رشوت کالیا ہے، ندامت کے ساتھ اس پرالند تعالیٰ سے معافی مائٹیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مائٹیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعدہ کریں کہ یا اللہ! جوز ہر میں نے کھایا ہے، قبراور حشر میں اس پرمؤاخذہ نـفر ما ہے ۔خوب روروکر اللہ سے معافی مائٹیں۔ (۱)

سا:... پوری زندگی میں جتنا رشوت کا جیرا آپ نے لیا ہے، اس کا انداز ہ کریں، اور بیالقد تعالیٰ سے عبد کریں کہ میں اس روپے کوواپس کروں گا۔

سن...جن لوگوں کا نام اور پتا آپ کومعلوم ہے، ان میں سے ہرا یک کے پاس جا کیں ، اور ہرا یک سے یہ بات کہیں کہ میں نے تم لوگوں سے جو یشوت کا روپیہ چیدلیا ہے، راوِللہ مجھے معاف کردو، اور اگر معاف نہیں کر سکتے تو اِن شاء اللہ میں کوشش کروں گا کہ آہتہ آہتہ تہماری رقم واپس لوٹادوں۔

3:...اورجن لوگوں کا آپ کوعلم نہیں، یا آپ کے ذہن میں نہیں، انداز ہ کریں کہ آپ نے ان سے کتنارہ پیدلیا ہوگا؟ اورآپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نیق عطافر ہائے اتنارہ پیدان لوگوں کی طرف سے غربااور مساکین کو دیں، اوراگراس کے لئے آپ کو اپنا مکان فروخت کرنا پڑے، تو اس ہے بھی در لیغ نہ کریں۔ یہ چند چیزیں میں نے مختصراً ذرکر کی ہیں، اگر مزید کی چیز کی وضاحت مطلوب ہوتو آپ میرے پاس تشریف لائیں، والسلام!

### وُ وسرے کا جانور پالنے کی اُجرت لینا

سوال:...گائے یا بھینس کی کو پالنے کے لئے دیتا اُس سے یہ کہنا کہ جانور میں نے لیے کے دیا ہے، چارہ وغیرہ سنجال کرتم کرنا، دُودھ بھی تمہارا ہے، باتی اس جانوراوران کے بچوں میں آ دھا تمہارااور آ دھا جمارا ہے، کیا یہ شرکی نقطۂ نگاہ سے جائز ہے؟ جواب:... یہ معالمہ شرکی نقطۂ نظر سے جائز نہیں۔ جانوراس کا ہوگا جس کی ملکیت ہے، اور اس کی پروَرش کرنے والے کو

<sup>(</sup>١) "يَنَايِها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة بصوحًا عسني ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ...إلخ. (التحريم: ٨). "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" (البقرة: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) ان التوبة من الرشوة برد المال إلى صاحبه . إلخ. (البحر ج:٣ ص:٢٨٦). وإن كانت (أى التوبة) عما يتعلق بالعباد فإن كانت من مظالم الأموال فيتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله على الخروج عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال أو الإستقبال بأن يتحلل منهم أو يردها إليهم أو إليي من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث. (شرح فقه الأكبر ص:٩٣١ ، بيان أقسام التوبة).

<sup>(</sup>٣) الحاصل: انه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، والّا فإن علم عين الحرام، لَا يحل له، ويتصدق به بنية صاحبه. (دا له عن الحرام، لا يعرفهم من غصوب ومظالم وجنايات يتصدق بقدرها على الفقراء على عزيمة القضاء إن وجدهم مع التوبة إلى الله فيعذر. (شرح فقه الأكبر ص: ١٩٣، بيان أقسام التوبة).

مناسب أجرت ملے گی۔(۱)

# أجرت ہےزا کدرقم دینے کافیشن

سوال:...ہارے معاشرے میں ایک بڑی خامی ہے کہ وہ غیروں کی اندھی تقلید میں ہراس نی چیز کو اپنانے سے پہلے اسے اپنے ویٹی اُصولوں کی کموٹی پر پر کھنا بھول جاتا ہے۔ جسے ہمارے معاشرے ہی کی خراب ذہنیت' فیشن' کا خوبصورت لبادہ پہنا کرہمیں غلط راستوں پر چلانے کے لئے پیش کرتی ہے۔ شاید یہی دجہ ہے کہ اب ہمارے اندراچھائی اور کُرائی میں تمیز کرنے کا شعور ختم ہوتا جارہا ہے، اور کُرائیاں اب اچھائیاں بن کرسا سے آنے گئی ہیں۔لیکن ہمارے اندراپنے ویئی اُصولوں کے احترام اور ان پرختی سے ممل کرنے کا جذبہ موجود ہوتو اس احتسانی ممل کی بدولت ہم آج بھی بہت می کرائیوں اور فضول اور سے بچے رہ سے ہیں۔

(۱) إذا دفع البقرة بالعلف، ليكون الحادث بينهما نصفين، فما حدث فهو لصاحب البقرة ولذلك لرجل مثل علفه الذى علمه وأجر مشله لمن قام عليها. (الفتاوى التارخانية ج ۵ ص: ۱۷۰ كتاب الشركة). وفي الفتاوى الهندية (ج.٣ ص: ٣٠٥، الفصل الثالث في قفير الطحان): دفع بقرة إلى رجل على أن يعلفها، وما يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافًا فيألا جارة فاسدة، وعلى صاحب البقر للرجل أجر قيامه وقيمة علفه إن علفها من علفٍ هو ملكه، لا ما سرحها في المرغى ساحب وكذا لو دفع الدجاج على أن البيض بينهما لا يجوز، والحادث كله لصاحب الدجاح.

جواب: ...کی شخص کواس کے مقررہ معاوضے سے زائدرقم دے دینا تو شرعاً جائز بلکہ مستحب ہے، کیکن یہاں چند چیزیں قابل لحاظ میں:

ا: الينے والوں كواپيغ مقرر ومعاوضے سے زيادہ كى طمع اور حرص نہيں ہونى جا ہے۔

۲: ..اگرکوئی شخص اِنعام نیدد ہے تو نداس ہے مطالبہ کیا جائے ، نداس کو بخیل سمجھا جائے کہ شرعاً بید دونوں یا تعمی حرام ہیں۔ ''

":...جو چیز حرام کا ذریعہ ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے، مثلاً: پیشہ ورانہ طور پر بھیک مانگنا حرام ہے، اور جولوگ ان پیشہ ورانہ بھی رانہ علی ہے۔ ہیں۔ اس لئے بعض علیائے وقت نے تصریح کی ہے کہ صرف بھاریوں کو پیسے دیتے ہیں وہ کو یاان کو بھیک مانگنے کا خوگر اور عادی بناتے ہیں۔ اس لئے بعض علیائے وقت نے تصریح کی ہے کہ صرف پیشہ ور بھکاریوں کا بھیک مانگنا ہی حرام نہیں ، ان کو دینا بھی حرام ہے۔ اس طرح اگر زائدر قم دینے کے ذریعے ان حضرات میں مطالبہ کرنے کی عادت پڑنے اور نہ دینے والے کو بخیل اور حقیر بجھنے کا مرض پیدا ہوجائے تو یہ سب خود لاکن ترک ہوجائے گا۔

#### بنجرز مین کی ملکیت

سوال:...سنا ہے بنجرز مین جس آ دمی نے آباد کی ہو، وہ اس کے لئے طلال ہے، کاغذات مال میں ملکیت کا کوئی وزن نہیں ہے۔

جواب:...بیمسئله ای بنجرز مین کا ہے جس کا کوئی مالک نہ ہو، اور اس کوحکومت کی اجازت ہے آباد کیا جائے ، جس بنجرز مین کے مالک سوجود ہوں اس کا ہتھیالینا جائز نہیں۔ (٦)

- (۱) عن أبى هريرة قال: كان لوجل على النبى صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال: أعطوه! فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقه، فقال: أعطوه! فقال: أوفيتنى أوفى الله لك، قال النبى صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قلم يجدوا له إلا سنا فوقه، فقال: أعطوه! فقال: أوفيتنى أوفى الله لك، قال النبى صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قصنة مصحبح لبخارى ج: ١ ص: ٣٢٣ باب أحسن القضاء). وأيضًا: تيفير صلى الله تقالى عليد كم وحل وين اواكروك، ووائل والعضاء) واين قدر حق تست، واين قدر أفزونى المن است، اين إوه واون واجب واجب واجب والمناه على الله والله والله
- (٢) عن أبي حرة الرقاشي عن عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا تظلموا! ألّا لَا يحل مال امرىء إلّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية).
  - (٣) "يَنَايها الذين امنوا لا يسحر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم" (الحجرات: ١١).
    - (٣) لأن الأصل أن سبب الحرام حرام. (هداية ج:٣ ص: ٢٩٣).
- (٥) ولا يتحل أن يتسأل شيئًا من القوت من له قوت يومه ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على الحرم. (الدر المختار ج. ٢
   ص ٣٥٣، ٣٥٥، باب المصرف).
- (٢) عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرجًا ليست الأحد فهو أحق. (جامع الأصول ج: ا ص.٣٢٤، رقم الحديث. ١٣٠٠). عن اسمر بن مضرس رضى الله عنه قال. أيت النبى صلى الله عليه وسلم ..... من سق إلى ما لم يسقه مسلم فهو له. (أبوداؤد، كتاب الخراج ح ٢٠ ص ٨١، طبع امداديه).

### مز دوروں کا بونس ، ما لک خوشی ہے دیتو جائز ہے

سوال:...مزدوروں کو بونس لیمنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...مالک خوشی ہے دیتو جائز ہے۔

### نا جائز کمائی بچوں کو کھلانے کا گناہ کس پر ہوگا؟

سوال: ... ایک باپ اپ بچوں کو تا جائز طریقے ہے کمائی ہوئی دولت کھلاتا ہے، یہاں تک کہ بچے بالغ اور بجو دار ہوجاتے جیں اور بچوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں حرام کی کمائی کھلائی، تو کیا بچوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں حرام کی کمائی کھلائی، تو کیا بچوں کو ایم کا ایک ہوجاتا جا ہے؟
کونکہ اگر بچے ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ خود کما کھا تھیں تو بچوں کو کیا کرتا جا ہے؟ کیا باپ کا گناہ بچوں کو بھی ہوگا یا صرف باپ بی کو ہوگا؟ اس بارے میں قرآن وسنت کے مطابق تفصیل سے بیان فرمائے۔

جواب:... بالغ ہونے اورعلم ہوجانے کے بعد تو بچے بھی منامگار ہوں گے، لہٰذا ان کو اس متم کی کمائی ہے پر ہیز کرنا چاہئے، اورا کریمکن نہ ہوتو پھرالگ ہونا چاہئے۔البتہ والدین کی خدمت واکرام میں کوئی کی نہ کریں ،اوران کی ضرور بات اگر ہوں تواس کوبھی بوراکیا کریں۔

# کھلے پیسے ہوتے ہوئے کہنا: " نہیں ہیں"

سوال:... من دُ كان دار ہوں ، لوگ كھلے ہيے لينے آتے ہیں ، ذاتی ضرورت كے لئے ہوتے ہیں ، اس لئے ہم كہتے ہيں كہ: " نہيں ہیں" كيا يہ جموث ميں شارتو ند ہوگا؟ تو كيا كہنا جا ہے؟

جواب: ... جموث نه بولا جائے ، مسمی مناسب تد بیرے عذر کردیا جائے۔

# سفر میں گا ہوں کے لئے گرال فروش ہوٹل سے ڈرائیور کا مفت کھانا

سوال:...کراچی، حیدرآباد اوربعض دیگر مقامات پربس والے ہوٹلوں پربسیں روکتے ہیں اور مسافر ان ہوٹلوں پر کھانا کھاتے ،مشروبات پینے ہیں، اور عام ریٹ سے ہوٹل والے زیادہ رقم لیتے ہیں، جبکہ ڈرائیور،بس کاعملہ یاان کامہمان بھی کھانے میں

(بِتِرَّاثِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِيلِيَّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْمُلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللِيلُولِي الللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّلِ

(۱) عن أبى حرة الرقاشي عن عمه رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا تظلموا! ألّا لَا يحل مال امرىء إلّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥، كتاب البيوع، باب المصب والعارية).

(٢) عن عالشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رقع القلم عن ثلاثة . .... وعن الصغير حتى يكبر ... إلخ ( أبن ماجة ص ١٣٤ ) باب طلاق المعتدة والصغير).

٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الكذب فجور وان الفجور يهدى إلى النار. (مشكُّوة ج: ٢ ص: ١٣).

شر یک ہوتا ہے،اوران سے رقم نہیں لی جاتی ،تو آیا یہ کھانا ڈرائیوراور دیگر عملے کے لئے حلال ہے یاحرام؟

جواب:...اگر ہوٹل والے ڈرائیوراوراس کے مہمان کو بوجہ واقفیت اور دوئی اوراحسان کے بدلے کے طور پرمفت کھانا کھلاتے ہیں تو جائز ہوگا،اگراس لئے کھلاتے ہیں کہ وہ گاڑی وہاں کھڑی کریں تا کہ وہ گا کموں سے زیادہ قیمت وصول کریں تو جائز نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

# کوج بس کامن مانے ہوئل پراشاپ کر کےمفت کھانا کھانا

سوال: ... کراچی ہے کوئداور کوئے ہے کراچی تک کوچ بسیں چلتی ہیں، ہرکوچ میں تقریباً کم وہیش ۵ ہے ۸ آ دمیوں کاعملہ ہوتا ہے، اور راستے ہیں ہربس کھانے اور چائے کے لئے اسٹاپ کرتی ہے، اور کوچ والوں کا ہوٹل مالکان ہے معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم گاڑی کی سواری آپ کے ہوٹل پراسٹاپ کریں گے، آپ جانیں، سواریاں جانیں، مہنگادیں یاستا، وہ آپ کا کام ہے، لیکن ہماری بس میں جتناعملہ ہوگا مع بھی بھارمہمان کے، ان تمام افراد کے لئے اعلی تیم کا کھانا مفت ہوگا، اور کھانے میں بھی ہے حساب چیزیں ہوں گ، مثلاً کھانے کے بعد بوٹلیں وغیرہ بھی شامل ہوتی ہیں، اگراپیانہیں تو ہم بس کا اسٹاپ وُ وسری جگہ کرتے ہیں۔

ہوٹل والا یہ کھانا بس کے عملے کوتو مفت دیتا ہے، لیکن اس کی تسرسوار یوں سے نکالتا ہے، کھانا بے انتہا مہنگا بھی دیتا ہے اور خراب بھی ہوتا ہے۔ للبذامعلوم بیکرنا ہے کہ بیمفت کھاناان ڈرائیوروں اوربس عملے کو جائز ہے یانہیں؟ نیز اس لالج کی وجہ ہے ہوٹل کی آمدنی جائز ہے یانہیں؟

جواب:...جوصورت آپ نے لکھی ہے،اس کے مطابق ڈائیوراوران کے زُفقاء جومفت کا کھانا کھاتے ہیں، بیرشوت کا کھانا کھاتے ہیں، بیرشوت کا کھانا ہے۔ کھانا ہے، جوان کے لئے طلال نہیں، رشوت دیئے ہیں ہوٹل والے بھی گنا ہگار ہیں، تا ہم ان کی کمائی طلال ہے۔

# الما کے افعانی کارڈ وغیرہ مقررہ ریٹ سے زیادہ پرفروخت کرنا

سوال:... ڈاک خانے کے لفانے ، پوسٹ کارڈ ، رسیدی کمٹ وغیرہ زیادہ قیمت پرفروخت کرناضح ہے کہ غلط؟ جواب:...زائد قیمت لینا جائز ہے، قانو ٹاشا یہ جائز نہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) أما الحلال من الجانبين فهو الإهداء للتودوالحبة وليس هو من الرشوة. (البحر الرائق ج: ٦ ص: ٢٦٢). في البرجندي: الرشوة مال يعطيه بشرط ان يعينه كذا في فتاوى قاضيخان. (كشاف إصطلاحات الفنون ج: ١ ص: ٩٥٠ طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٢) وفي البرجندي: الرشوة مال يعطيه بشرط أن يعينه كذا في فتاوي قاضي خان. (مجموعة قواعد الفقه ص:٣٠٧). لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي أي معطى الرشوة، والمرتشى أي آخذها ...... وانما يلحقهم العقوبة معًا إذا استويا في القصد والإرادة، ورشا المعط لينال به إلى الظلم ... إلخ. (بذل المجهود ج:٣ ص:٣٠٧، البحر ج:٢ ص:٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) ويبجوز للمشترى ان يزيد البائع في الثمن ... الخد (الجوهرة، باب المرابحة والتولية ج: ١ ص: ٢١٣). أيضًا. ومن ا اشترى شيئًا وأغلى في ثمنه جاز. (فتاوي عالمگيري ج: ٣ ص: ١٢١ الباب الرابع عشر).

محصول چنگی نہ دینا شرِعاً کیساہے؟

سوال: بمحصول چنگی لینادینا کیساہے؟ اگر کو کی مخص مال چھپا کرلے گیا تواس کے لئے وہ مال بیسا ہے؟ اور کہا چنگی تھیکے دار کواس کی شکایت لگانا جا ہے؟

جواب: بمجصول چنگی شرعاً جا ئزنبین «اگر مال دآ بر د کا خطره نه ہوتو نه دی جائے۔ (۲)

### شاپ ایک کی شرعی حیثیت اور جمعة المبارک کے دن وُ کان کھولنا

<sup>(</sup>۱) كونك يظلم باورجس طرح ظلم ناجائز اورحرام بال طرح ظلم كإعانت بحى ناجائز ب، اورجنكى اواكر في سيظلم كإعانت بوتى به البذا ناجائز ب اورجنكى اواكر في سينكم بالباطل" الآية ناجائز ب (فتاوى محمودية جنا صناحه بالباطل" الآية (البقرة: ١٨٨١). قال الأمام البغوى في المعالم تحت هذه الآية: (بالباطل) بالحرام يعنى بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ومحوها. (معالم التنزيل جنا صناه). ولا يجوز الأحد من المسلمين أخذ مال بغير سبب شرعى. (فتاوى هندية جنا صن ٢٠٠).

 <sup>(</sup>٢) النسرورات لبيع المنظورات أى ان الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح الجلة ص: ٢٩،
 رقم المادّة: ٢١).

ک وضاحت کریں کہ شاپ ایکٹ کا قانون ،اسلامی نظریے سے مجمع ہے یا غلط؟

جواب:...نماز جمعه کی اَ ذان ہے لے کرنماز سے فارغ ہونے تک خرید دفر وخت جائز نہیں۔ اس کے علاوہ وُ کان کھو لئے میں شرعاً کوئی پابندی نبیں۔ بلکہ قرآنِ کریم میں صاف ارشاد ہے کہ جب نماز اُ دا ہو پچھے تو زمین پر پھیل جاؤا دراللہ تعالیٰ کارز ق تلاش کرو۔ رہاوہ قانون جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، تو ہمارے ملک میں جہاں اور بے شارقوا نین غیر اِسلامی ہیں، انہیں میں اس کو بھی

# رکشا میکسی بومیکرائے برجلانا

سوال:...ا کنرنیکسی اور رکشا ڈرائیورکرائے پڑیکسی یا رکشا چلاتے ہیں، یئیکسی یا رکشاان کی ملکیت نہیں ہوتا، وہ مالک سے ا کے متعینہ معاہدے کے تحت گاڑی چلاتے ہیں، چنانچے شام کو پیٹرول وغیرو کی رقم منہا کر کے جتنی رقم روزانہ کی آمدنی سے نج جاتی ہے، و وسیکسی یار کشے کے مالک کی ہوتی ہے،اورڈرائور طے شدہ معاہدے کے تحت اپنی مخصوص رقم لے لیتا ہے، کیا بیشر عا جائز ہے؟

جواب:... ندکور وصورت میں کی مخص کا اس طرح معاہرے کے تحت نیکسی یا رکشا چلا کر کمانا یا کرائے پر لینا شرعاً ذرست ے،اس میں کوئی قباحت نہیں۔

# ریشے کے میٹر کوغلط کر کے زائدیسے لینا

سوال:... ہمارے محلے میں اکثریت رکشا بھیسی والوں کی ہے، ان لوگوں کے ساتھ اکثر میری بھرار ہو جاتی ہے، حکومت نے رکشااور نیکسی کا میٹر فی میل مقرر کیا ہوا ہے، جبکہ بدلوگ کہتے ہیں کہ حکومت وقا فو قنا پیٹرول مہنگا کرتی ہے اور رکشا بیکسی کا کرایہ زیادہ نبیں کرتی واس لئے ہماراموجودہ رینوں برگز ارونبیں ہوتا ،البذا مجبورا ہم رکشااورنیکسی کے میٹرکو تیز کروانے برمجبور ہیں۔اس سلسلے میں شرعی رہنمائی مطلوب ہے کہ بیزائدر قم جو حکومتی ریٹوں کے علاوہ میٹر تیز ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے جائز نے یانبیں؟ جواب: ... جولوگ رکشا، نیکسی پرسفر کرتے ہیں، ان کے ذہن میں تو یہی ہے کہ رکشا، نیکسی والے حکومت کے مقرر کردہ ریٹ پر چلتے ہیں،اس صورت میں رکشا، بیکسی والے کا اسے طور پر کراہ برد حاکر وصول کرنا مسافر کی رضامندی سے تبیس، بلک دھو کے

<sup>(</sup>١) وإذا أذَّن المؤذِّنون الأذان الأوّل ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجمعة ...... والمراد من البيع والشراء ما يشغلهم عن السعى حتى انه إذا اشتغل بعمل آخر سواه يكره أيضًا. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص-٩٣٠ كتاب الصلوة، باب

<sup>(</sup>٢) "يَسَايها اللهن المنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله" الآية (الجمعة: ٠٠٩ ).

 <sup>(</sup>٣) لَا تصح الإجارة إلّا بشرطين: ١-أن تكون المنافع معلومة، ٢-أن تكون الأجرة معلومة. (الفقه الحنفي ج:٢ ص:٨٢، كتاب الإجارة، شروط صحة الإجارة).

ے ہے،اس لئے زائدرقم ان کے لئے طلال نہیں۔ البتہ اگر مسافرے یہ طے کرلیا جائے کہ میں اتنے ہیے زائدلوں گااوروہ اس پر راضی ہوجائے تو جائز ہے۔

# رکشا میکسی والے کا میٹر سے زائد جیسے لینا

سوال:..کیارکشاونیکسی والول کے لئے جائز ہے کہ میٹر جوکرایہ بتاتے ہیں مثلاً ۲۰،۳،۰۸،۰۱۰ میا ۳۰ ۱۳ روپے وغیرہ وغیرہ موالی در ۱۳،۳۰ میارکشاونیکسی والول کے لئے جائز ہے کہ میٹر جوکرایہ بتاتے ہیں اور بقایا واپس نہیں کرتے کیا ان زائد پہیوں کوصدقہ، فغیرہ، مکر ان کو: ۵،۰ ایا ۱۵ روپے وے دوتو وہ سب جیب میں ڈال لیتے ہیں اور بقایا واپس نہیں کرتے کیا ان زائد ہیں ہیں ان کومعلوم خیرات یا زکو ہے بحد کرچھوڑ وینا جائے مہر بانی فرما کر جواب شائع فرما کیں تا کہ وہ لوگ جونا جائز لیٹایا دینا گناہ بجھتے ہیں ان کومعلوم ہوجائے کہ وہ گناہ کردہ ہیں یانہیں؟

جواب:...اصل اُجرت تواتی ہی بنتی ہے جتنی میٹر بتائے ، زائد چیے کراید داروا پس لے سکتا ہے، کیکن اس معالمے میں لوگ زیاد و کدو کا وش نہیں کرتے ، اگر روپے ہے اُو پر پچھ چیے ہوجا کمیں تو پورارو پیدہی دے دیتے ہیں۔ پس اگر کوئی خوشی سے چھوڑ دے تو رکشا اُنیکسی والوں کے لئے حلال ہے ، اور اگر کوئی مطالبہ کرے تو واپس کرنا ضروری ہے۔

سوال:...بعض اوقات میر بھی ہوتا ہے کہ رکشا والا میٹر سے زیاد و پیسے مانگتا ہے، کیا میٹر سے زیاد و پیسے اس کے لئے طلال ہیں؟

### اسمگانگ کرنے والے کو کپٹر افر وخت کرنا

سوال:...اگرکوئی اسکانگ کرنے کے لئے کپڑاخرید تا چاہے تو دُکان دارکووہ کپڑافروخت کرنا چاہئے کہ نبیں؟اگرفروخت کردیا تواس سے ملنے والی رقم طلال ہے یا حرام؟

(٢٠١) قال تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (قوله بالباطل) بالحرام يعنى بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها. (تفسير معالم التنزيل للبغوى ج:٢ ص:٥٠). أيضًا: عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لَا تظلموا! ألّا لَا يحل مال امِرى. (مشكّرة ص:٢٥٥، باب الغصب والعارية).

(٣) الإجارة عقد ..... ولا يصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة ... إلخ (هداية ج: ٣ ص: ٢٩١، كتاب الإجارة). أيضًا: لا تصح الإجارة إلا بشرطين: ١-أن تكون المنافع معلومة، ٢-أن تكون الأجرة معلومة. (الفقه الحنفى وأدلته ج: ٢ ص: ٨٢، كتاب الإجارة، شروط صحة الإجارة).

(٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صبى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا حدّث كذب . . إلخ (مشكوة ص: ١٤) باب الكبائر وعلامات النفاق).

جواب:...اسگلنگ قانو نامنع ہے،اگر ذکان دار کومعلوم ہو کہ بیاس کپڑے کی اسکلنگ کرے گا تو اس کونبیں دینا جاہئے، تاہم اگر دے دیا تو منافع شرعاً حلال ہے۔

### اسملگنگ كى شرعى حيثيت

سوال مسئله معلوم کرنا ہے کہ غیر قانونی کاروبار جیسا کہ اسمگلنگ ہے، اس کے متعلق اس کے کرنے والے کہتے ہیں کہ میہم اپنی رقم سے مال حرید تے ہیں اور منافع لگا کر فروخت کرتے ہیں، لہذا یہ جائز ہے۔ قرآن وسنت کی روشن میں جواب مرحت فریا گیں ۔

جواب: شرعاً تو کارو ہاراورخر یدوفروخت جائز ہے،لیکن جو چیزیں حکومت کے قانون کی ڑو ہے ممنوع ہیں،وہ سیح نہیں۔ سوال: کیااس کاخرید نے والا ،فروخت کرنے والا ،سودا کرنے والااور درمیان میں معاونت کرنے والا ،قرآن وسنت کی روشن میں قابل تعزیریتیں جبکہ راسے میں یے رشوت کا بھی باعث ہے؟

جواب: ۱۱س کاروبار میں جورشوت وغیرہ دینا پڑے گی ، وہ گناہ ہے ، اورمشہور صدیث ہے کہ پرشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوزخ میں ہیں۔

#### اسمگلروں ہے مال خرید کرفر وخت کرنا

سوال:...ہم باہرے مال متکواتے ہیں، جس پراندازا • • اروپے کے مال پر ۹۹ روپے درآ مدی ڈیوٹی ویٹی پڑتی ہے ، اس طرح ہم کو مال ۹۹ روپ کا پڑتا ہے۔ اسمظرو ہی چیز بغیر ڈیوٹی کے • ۱۳ - • ۱۲ روپ میں بازار میں پیچتے ہیں۔ کیا حکومت کو اتنی زیادہ ڈیوٹی لگانے کاحق ہے؟ جبکہ وو وام کو بنیا دی سہوتیں بھی فراہم نہیں کرتی ، اسمظروں سے مال خرید کر پیچنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب:.. بشر عاجائز ہے، گورنمنٹ کے قانون کے مطابق نہیں۔

سر کاری گوداموں سے چوری کی ہوئی گندم خرید نا ، نیز بیگندم لا دینے ، پینے کی مزدوری کرنا سوال:... میں ایک پرائیویٹ فلورل میں ملازم ہوں ، میری ڈیوٹی گندم کے ان سرکاری گوداموں پر ہے جوفلور ملوں کو

ا پنے کو نے کے مطابق گندم فراہم کرت ہیں۔ محتر مفتی صاحب! ان سرکاری گوداموں ہے ہم جس وقت طوں کو گندم فراہم کرتے ہیں تو گودام کا اے ایف ی جو کے سرکاری ما زم ہے ، ہرگاڑی کووزن کرتے وقت جالیس سے ساٹھ سرکلوگرام تک گندم کا ثبا ہے ، اس بات کا علم تمام اللی مالکان کو ہے ، اوروواس بات بہتر یبارانسی بھی ہیں۔ ؤوسری بات یہ ہے کہ ان سرکاری گوداموں سے اے ایف ی حسزات چوری چھے ٹی کن زک گندم برا نیویت ریٹ برطوں کوفراہم کرتے ہیں ، اوریہ قم سرکاری خزانے میں جمع کرنے کی بجائے

<sup>(</sup>١) الراسي والمرتسي في البار. وكو العمال ح ٢ ص ١١٣، حديث نمبر.١٥٠٥).

سرکاری اہلکار آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اب جناب سے اس مضمون کی مناسبت سے چند مسائل لکھ رہا ہوں ، اُمید ہے تفصیلی جوابات عنایت فرمائیں گے۔

کیال مالکان ان سرکاری ملازموں سے جو چوری چھے گندم بیچے ہیں، پرائیویٹ ریٹ پریٹ ندم خرید کر سکتے ہیں؟
جواب: ... یوتو ظاہر ہے کہ سرکاری ملاز مین محض گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، البذاان کا سرکاری گوداموں کے غلے کو چوری چھے بچے و بنا جائز نہیں، اور نبیل والوں کو چوری کا مال خرید نا جائز ہے۔ ' یولوگ معمولی منفعت کے لئے اپنی روزی میں حرام ملاتے ہیں اور اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں۔ چور کی سزاشریعت نے ہاتھ کا ٹنارٹھی ہے،' جب ان کے گناہ پران کوسز اکی ملیس گی تو اس وقت کوئی ان کائر سانِ حال نہیں ہوگا، اور جول مالکان اس خیانت میں شریک ہیں، ان کو بھی برابر سزا ملے گ ۔

سوال: ... بل ما لکان اگر اس گندم کوخرید کرمل میں پیائی کرے آئے کی صورت میں بیپیں تو کیان کی بیکمائی طلال ہے

يا حرام؟

جواب: ... اگرمل ما لکان کو بیلم ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، تو ان کے لئے نہ بینا حلال ہے، نہ اس کی اُجرت حلال ہے۔ "
سوال: ... بیں بحثیت مل ملازم اس گندم کوگاڑیوں میں لوڈ کر کے وزن کراکرمل کوسپلائی کرتا ہوں، مجھے ل سے ماہانہ صرف
اپن شخواہ ملتی ہے، یا بعض ملاز مین کوفی لوڈ اپنا کمیشن ملتا ہے، کیا ہمارے لئے یہ شخواہ یا کمیشن حلال ہوایا حرام؟

جواب:...اگرآپ کے علم میں ہے کہ یہ چوری کا مال گاڑی پرلاد؛ جار ہا ہے، تو آپ بھی شریک جرم ہیں، اور قیامت کے دن اس کے محاسبہ سے بری الذی نہیں ہو کتے۔

سوال:... جوگاڑیاں اس گندم کولوڈ کر کے ملوں کو پہنچاتی ہیں اور فی لوڈ اپنا کرایہ وصول کرتی ہیں، کیا ان کے لئے یہ کرایہ حلال ہے یا حرام؟

<sup>(</sup>۱) قال عليه السلام من اشترى سرقة وهو يعلم انها سرقة فقد شرك في عارها واثمها. (فيض القدير ج: ۱ ص: ۵۲۵٬ وقم الحديث ۸۳۳۳، طبع مكتبة البازى. أيضًا: قال القرضاوى: لم يحل للمسلم ال يشترى شيئًا يعلم أنه مغصوب أو مسروق أو مأحوذ من صاحبه بغير حق، الأنه إذا فعل يعين الغاصب أو السارق أو المعتمد على غصبه وسرقته وعداوته قال رسول الله صلبى الله عليه وسلم: من اشترى سرقة (أى مسروق) وهو يعلم أنها سرقة، فقد أشرك في إثمها وعارها، البيهقي. والمحلال والحرام في الإسلام، لشيخ يوسف القرضاوى ص: ٢١٦، طبع المكتب الإسلام). بيع المسروق إذا علم المشترى أن المبيع مسروق يحرم عليه شراؤه الأن فيه إعانة الظالم على ظلمه. (الفقه الحمى وأدلته، البيوع المنهى عها المشترى أن المبيع مسروق يتعقل أى تنقل حرمته وان تداولته الأيدى وتبدلت الأملاك. (رد اعتار ج. ٥ ص: ٩٨). وفيه أيضًا لو رأى المكاس مثلًا يأخذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأحد من دالك الآخر فهو حرام. (ج: ٥ ص ٩٨)

<sup>.</sup> ١) قال تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من الله (المائدة. ٦٠).

<sup>(</sup>٣) عاشية تمبرا للاحظه بويه

<sup>(</sup>س) الضاء

جواب:..اگرمعلوم ہے کہ بیرام کا غلہ ہے تو گاڑی والوں کے لئے اس کا اُٹھانا بھی حلال نہیں ، اورا کران کومعلوم نہیں کہ یہ چوری کا مال ہے تو معذور ہیں۔

سوال:...جومز دوراس گندم کولوز کرتے ہیں اور پھر ملوں میں اُتارتے ہیں، بیلوگ فی بوری اپنا کمیشن لیتے ہیں، کیا بیکیشن ان کے لئے حلال ہے یا حرام؟

جواب:...اس کا تھم بھی وہی ہے کہ وہ چوری کا مال گاڑی پراُٹھارہے میں یا اُتاررہے میں ،تو وہ بھی شریک جرم ہیں ، ورنہ لاعلمی کی بنا پر وہ معذور ہیں۔

# إنعام كى رقم كىسے ديں؟

سوال:...کارخانے میں کار مگروں کو ہرنصف او کے بعد کارخانے کے مال کی پیداواربطور إنعام حصہ رسدی نفتر قم دی جاتی ہے۔ کچھ کار مگر صاحبان کام چپوڑ کر مطلے گئے اور اپنے إنعام کی رقم بہت عرصے سے لینے ہیں آئے، نہ ان کا کوئی پتا ہے، وونفقر قم امانٹا موجود ہے، اس کوکیا کرنا جائے؟

چواب: ... إنعام وه كہلاتا ہے جس كند ملنے پر شكايت ند بود اور ندوه في واجب كى حيثيت ركمتا ہو \_ كار كول كو جو إنعام كى رقم دى جا آگراس كى يہى حيثيت ہے تو جن صاحبان كورقم نہيں دى گئى ان كے جھے كى رقم كار خانے والوں كى ہے ، وه جو چا ہيں كر يں \_ اور اگراس كا نام ' إنعام' 'بس يونمى ركھو يا گيا ہے ، ور ندوه در اصل في واجب كى حيثيت ركمتا ہے ، جب بھى جو طازم كار خانہ چوڑ كر يں \_ اور اگراس كا نام ' إنعام' 'بس يونمى ركھو يا گيا ہے ، ور ندوه در اصل في واجب كى حيثيت ركمتا ہے ، جب بھى جو طازم كار خانہ چوڑ كر چا گے وہ اس كے مستحق نہيں ، كونك اس انعام كے لئے تاريخ مقرر كرنے كے معنى يہ ہيں كہ جولوگ اس تاريخ كو طازم ہوں كے وہ انعام كونك اس تاريخ كو طازم ہوں كے وہ انعام كے مستحق ہوں گيا۔ البت اگر انعام كے مستحق ہوں اس كے جن كار خانہ دار سے اس كونكال ديا ہوتو وہ اس انعام كامتحق ہے ، اور كار خانہ دار كافرض ہے كہ طازم كو سبكدوش كرتے ہوئے اس كے جھے كار خانہ دار كافرض ہے كہ طازم كو سبكدوش كرتے ہوئے اس كے جھے كار يا انعام بھى دے۔

# تسىمشتبهخص كوہتھيا رفر وخت كرنا

سوال:...جوفض کناہ کی نیت ہے مال خرید نا چاہے، مثلاً: اسملکک کے لئے کیڑا وغیرہ، یا کسی کونقصان پہنچانے کے لئے کوئی ہتھیا رخرید نا جاہے تو دُ کان دارکوالی اشیا وفر و فت کرنے پر جومنا فع ہوگا وہ جائز ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) تخزشته منح كا حاشي نمبرا الماحظ فرمائي .

<sup>(</sup>٢) كزشته منح كا حاشي نمبرا الماحظة فرمائي ـ

إذا يطل الشيء بطل ما في ضمنه، إذا بطل المتضمِن بطل المتضمَن. (الأشباه والنطائر ص. ١ ٣٩).

جواب: ...کی ایسے خص کوہتھیار دینا جس کے بارے میں یقین ہوکہ یہ کی کونا حق آل کرے گا، یہ تو جا ترنبیں ، یہنے والا بھی گنہگار ہوگا ،کین کتے ہے۔ (۱)

# وهمكيول كے ذريع صنعت كارول سے زيادہ مراعات لينا

سوال:... آج کل ٹریڈ یونیوں کا زمانہ ہے، اور ملازمین (بڑے اداروں کے) اپنے جائز اور تا جائز مطالبات بلیک میل کر کے منوالیتے ہیں۔ اگر صنعت کار، تاجر وغیرہ ان کے مطالبات نہ ما نیس تو ان کا کاروبار بند ہوجا تا ہے۔ قر آن وسنت کے نقطہ نظر سے بہتا کیں کہ بلیک میلنگ اور دھمکیوں سے بے شار مراعات حاصل کرنا جائز ہے یانہیں؟ کیاوہ حرام کے ڈمرے میں نہیں آئیں؟ سے بہتا کی کہ بلیک میلنگ اور دھمکیوں سے بے شار مراعات حاصل کرنا جائز ہے یانہیں؟ کیاوہ حرام کے ڈمرے میں نہیں آئیں؟ میں مقد

جواب:...ناجائز خواہ مزدوروں کی طرف ہے ہویا الکان کی طرف ہے، وہ تو ناجائز ہے۔اصل خرابی ہے کہ ہم میں نہ تو محاسبہ آخرت کی فکر ہاتی رہی ہے، نہ طلال وحرام کا امتیاز۔ مزدور جاہتا ہے کہ اے محنت نہ کرنی پڑے گر اُجرت اے ڈگئی چوگی ملنی جاسبہ ۔کارخانہ دار یہ جاہتا ہے کہ مزدور کا مرزدور کا مرزدور کا مرزدور کا مرزدور کی محنت کا معاوضہ ادانہ کرنا حرام ہے، ای طرح اگر مزدور ٹھیک کا منبیل کرتا یا زبردی ناجائز مراعات حاصل کرتا ہے تو اس کی روزی بھی حرام ہے، اور قیامت کے دن اس کا محاسبہ بھی ہوگا کہ تم نے فلال محض کا کتنا کا م کیا اور اس سے کتنی اُجرت وصول کی ؟

ڈاکٹری کے لئے ویئے گئے جھوٹے حلف نامے جمع کروانا شدیدترین گناہ ہے لیکن کمائی حلال ہے

سوال:...ایک مذت ہے ہی کھکش میں گرفتار ہوں ،آپ ہے رہنمائی کا طالب ہوں ،قر آن اور صدیث کی روشی میں مجھے میرے مسئلے کاحل بتا کیں۔

میرا شارایک ماہر ڈاکٹر میں ہوتا ہے، کھوعرمہ پہلے تک بیں وین سے نابلد تھا، تین سال قبل میں ایف آری ایس کرنے لندن گیا، وہاں اعثر یا ہے آئی ہوئی تبلیفی جماعت سے سامنا ہوگیا، اس کے بعد سے میری وُنیابدل کی حرام، طلال کاإوراک ہوا، آپ

<sup>(</sup>۱) ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة معناه ممن يعرف أنه من أهل الفتنة لأنّه تسبّب إلى المعصية. (هداية ج:٣ س: ٣٤٠). أيضًا: والقسم الثاني من السبب القريب أعنى ما لم يكن محركًا وباعثًا بل موصلًا محضًا فحرمته وإن لم تكن منصوصة ولسكنه داخل فيه باشتراك العلة، وهي الإفضاء إلى الشر والمعصية ولهذا أطلق الفقهاء رحمهم الله عليها لهظ كراهة التحريم، لا الحرمة ...... ومن هذا القبيل بيع الأسلحة لأهل الفتنة وأهل الحرب فإنه سبب قريب وصورة إعانة للمعصية ... إلخ. (جواهر الفقه، تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام ج: ٢ ص: ٥٥١).

<sup>(</sup>٢) وليس للخاص أن يعمل لغيره ولو عمل نقص من اجرته بقدر ما عمل وقال أيضًا: نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آلم وإن لم يعلم فلاشىء عليه وينقص من أجر التجار بقدر ما عمل فى الدواة. (رد اغتار ج: ١ ص. ١٠٠٠ أيضًا. هداية ج: ٣ ص: ١٠١٠ كتاب الإجارات، باب ضمان الأجير).

کا کالم بردی با قاعدگی ہے پڑھتا ہوں، پچھے دنوں حرام کی کمائی کے متعلق آپ کا جواب پڑھا کہ کس طرح گھرانے کا سربرا داپنے پورے گھر وحرام کی کمائی کھا رہا ہے، اور آپ نے جس طرح و وراند کئی ہوی کو جل بتایا کہ کسی غیر سلم ہے قرض لے کر گھر چلاؤ۔ یہ اس ای ون ہے بخت مصطرب ہوں، میری کہائی ہے ہے کہ بظاہرا چھے نمبر ہونے کے باوجود جب کراچی میں میڈ یکل میں وافلہ نہیں ملا تو میں نے جعلی و وہیا کل بنا کر بخاب میں وافلہ لے لیا اور وہاں بی ہے اپنی تعلیم ممل کے۔ اب و بہن میں یہ تکشش ہیں ملا تو میں نے جعلی و وہیا کل بنواتے وقت صلف نا مدافل کیا کہ میں لا ہور میں پیدا ہوا ہوں، جو کہ جھوٹا صلف نا مدافعا، اس کے بعد مستقل رہائش یعنی پی آری بھی میں نے جعلی بنوا کر دافل کیا، اس کے لئے بھی جھوٹا طلف نامد وافل کیا۔ تیسری خلطی بی کی جب فراکن وحدیث کی وہوٹے والے بنا ہور میں پیدا ہوا ہوں کہ جھوٹے طلف نا ہے وافل کیے، جوٹ فران کا وارم میں آگاہ فرما کی مجھوٹے طلف نا ہے وافل کئے، جھوٹے کیا جوٹ کی ایا ورحرام میں تیم نیم نیم کی مجھوٹے طلف نا ہے وافل کئے، جھوٹ پر جن مرثیقکیٹ (وو میسائل اور پی آری ) جی کرائے اور اگر میں ہیں ہی جھوٹے طلف نا ہے وافل کئے، جھوٹ پر جن مرثیقکیٹ (وو میسائل اور پی آری ) جی کرائے اور اگر میں ہیں ہی جھوٹے طلف نا ہے وافل کئے، جوٹ کی اور اس ڈگری کی وجہ سے جوآمد نی بور ہی ہور ہی ہو اس کے جیسے کیا ہو کر کیا ہو اس کی کہا ہو کی ہوگی کی وجہ سے جوآمد نی بور ہی کے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور اس ڈگری کی وجہ سے جوآمد نی بور ہی کے بور بی ہوگی حدوث کے بھی تھوٹ کیا کہا ہا ہے گی؟ آپ بھی تیں؟ آیا حرام کمائی جوڈاکٹری کے چیئے سے والی کو طال کمائی کھالسکوں۔

جواب: ... آپ نے جوجھونے طف نامے دافل کے ان کا آپ پر وبال ہوا، جن سے توب لازم ہے، جھوٹی قسم کھانا شدید ترین گناہ ہے، اس کے لئے آپ القد تعالیٰ ہے گڑگڑ اکر توب کریں۔ جہاں تک آپ کی ڈاکٹری کا تعلق ہے، اگر آپ نے ڈاکٹری کا امتحان پاس کیا ہے، اور اس میں کوئی گھپانہیں کیا، اور آپ میں صحیح طور پر ڈاکٹری استعداد موجود ہے، تو آپ کا یہ ذاکٹری کا بیٹہ جائز ہے۔ کا بیٹہ جائز ہے۔

#### كاروباركے لئے ملك ہے باہرجانا شرعاً كيساہے؟

سوال:...اگر کسی مسلمان کا ملک میں جائیدادیا گزربسر کے لئے دوقین لا کھروپے بینک بیلنس ہواوروہ مزید ہیے ہے لائی میں اپنے ملک، خاندان اور بیوی بچوں ہے ذوررہ کرنوکری کرے تو معلوم کرنا ہے کہ شریعت میں اس بارے میں کیا تھم ہے؟ یہ بھی بتاذوں کہ ہم لوگ سال کے بعد ڈیڑھ مبینے کی چھٹی پر ملک آسکتے ہیں۔

جواب: ... آپ کی تحریر میں دومسئلے غورطلب ہیں:

اؤل:...یکہ جس شخص کے پاس اپی گزربسر کے بقدر ذریعہ معاش موجود ہوکیا اس کوای پر قناعت کرنی چاہنے یا طلب مزید میں مشغول ہونا چاہئے؟ اس کا جواب رہ ہے کہ اگر حلال ذریعہ سے طلب مزید میں مشغول ہوتو جائز ہے، بشر طبکہ فرائض شرعیہ سے

<sup>(</sup>١) الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين . . . . واليمين الغموس، (مشكوة ص: ١٠ ، باب الكبائر).

غفلت نہ ہو، کین اگر قناعت کرے اور اپنے اوقات وطلب مزید کے بجائے آخرت کے بنانے میں صرف کرے تو آفضل ہے۔

دوم: ۔۔۔۔ یہ کہ کیا طلب مزید کے لئے اپنے عزیز واقارب وچھوڈ کر باہر ملک جانا ڈرست ہے یانہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، مال باپ، بیوی بچول کے حقوق ادا کرنا اس کے ذمہ ہے، اگر وہ اپنا حق معاف کر کے جانے کی اجازت وے دیں تو ڈرست ہے، ورنہیں۔ اور اجازت ورضا مندی بھی صرف زبان ہے ہیں بلکہ واقعی اجازت ضروری ہے۔ میرے علم میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ لوگ جوان نوبیا ہتا ہویوں کوچھوڈ کر پردیس چلے گئے، پیچھے ہیویاں گناہ میں جتلا ہوگئیں۔خود بی فرمایے! کہ اس ظلم وستم کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر نوعمر ہیویوں کوچھوڈ کر آئیس باہر بھا گنا تھا تو اس غریب کو کیوں قید کیا تھا؟

#### اساتذه كازبردتي چيزين فروخت كرنا

سوال: ... الف ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، ہرسال شروع ہونے پراپنے اسکول میں طالب علموں کوڈ رائک اورخوشخطی کی کتابیں جر آاور لازمی فروخت کرتا ہے، جبکہ محکمہ تعلیم کی جانب سے وہ ایبانہیں کرسکتا، اور اس کا کمیشن اپنے اساتذہ میں برابر برابر تقسیم کردیتا ہے، اور اس پردلیل بیدیتا ہے کہ بیتو کاروباری نفع ہے۔ کیاوہ سیح کہتا ہے؟

جواب:...اگرکوئی طالب علم اس سے اپی خوشی سے خریدے تب تو ٹھیک ہے، تمرز بردی نا جا مز ہے۔

# كيااخبارات ميں كام كرنے والامفت ميں ملاہوا أخبار فروخت كرسكتا ہے؟

سوال: بعض لوگ جواً خبارات میں کام کرتے ہیں ، انہیں اخبار مغت ملتا ہے ، کیاو واپناا خبار نیچ کیتے ہیں؟ جواب: سیفض اس اخبار کونیچ سکتا ہے۔

### شوپیس یا گفٹ وغیرہ کی دُ کان کھولنا

سوال: ... شوچیں یا گفٹ وغیرہ کی دُ کان کھولنا چاہتا ہوں ، آپ سے عرض ہے کہ بیکار و بارقر آن وحدیث کی روشن میں کیسا ہے؟ جائز ہے یا نا جائز؟ یا کچھشرا نظ کے ساتھ حلال ہوگا؟

<sup>(</sup>١) عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسله: ما طلعت الشمس إلّا و محبتيها ملكان ينا ـ بان يسمعان الخلاسق غير الثقلين يا أيها الناس هلمّوا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. (مشكوة ص:٣٥٥، كتاب الرقاق، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) لا يبحل سفر فيه خطر إلّا بإذنهما وما لَا خطر فيه يحل بلا إذن، قال الشامى وما لا خطر فيه كالسفر للتجارة والحج والعبمرة يحل بلا إذن إلاًا أن خيف عليها الضيعة. (رد اعتار ج: ٣ ص. ١٥٥). ولو خرج المتعلم وضيع عياله يراغى حق العيال. (رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة ج: ٣ ص: ٣٠٨).

 <sup>(</sup>٣) "يَسَايها الذين المنوا لَا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارة عن تراض منكم" الآية (النساء: ٢٩). ألا لا يحل
 مال امرىء إلّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص: ٢٥٥، كتاب الغصب والعارية).

<sup>(</sup>٣) كلُّ يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح الجلة لسليم رستم باذ ج: ١ ص. ١٥٣ المادّة: ١١٩٢).

جواب:...جن چیز وں کا استعال جا رَزے وان کی خرید وفر وخت بھی جا رَزے۔ <sup>(۱)</sup>

#### بغيرنوكري برجائے تنخواہ وصول كرنا

سوال:...ایک صاحب نے اپنے دو بھنجوں کو کمپنی کے ایک اسٹور میں چوکیدار کی نوکری دے دی، چھوتا بھائی نوکری پرنہیں جاتا، برا بھائی جاتا ہے، کیاان کی شخو اہ حلال ہے؟

جواب:...جو بھائی نوکری پر جاتا ہے اس کی تنخواہ حلال ہے ،اور جونوکری پڑبیس جاتا ،اس کی حلال نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

### ڈیوٹی کے دوران سونے والے کی شخواہ کا شرعی حکم

سوال:... میں جس پلانٹ پر کام کرتا ہوں، وہاں شفنوں میں فرائض انجام وینے پڑتے ہیں۔مبح، شام اور رات کی تین تعنیں مختلف اوقات میں ہوتی ہیں ، سمارے پلانٹ کی نوعیت ایسی ہے کہ اگر کسی وُ وسرے پلانٹ میں خرالی پیدا ہوجائے تو اس صورت میں ہمارا پلانٹ چلایا جاتا ہے، اور رات کے وقت تو شاذ و اور ہی اس کی ضرورت پڑتی ہے، کیکن ڈیوٹی اس لئے ہوتی ہے کہ اتفا قا ایم جنسی کے طور پر پلانٹ چلائے کی ضرورت پڑجائے ، اس کے تمام افراد کا موجود ہونا نہایت ضروری ہے ، اس صورت میں جبکہ بلانث بندہو، خصوصاً رات کے وقت تو تقریباً ڈیڑھ یا ڈھائی ہے کے قریب تمام اَ ضران اور کارکنان سوجاتے ہیں۔ آپ سے یہ علوم کرنا ہے کہ آیارات میں ڈیوٹی کے دور اللہ جبکہ کوئی کام بھی نہ ہواور نیند بھی ایک فطری عمل ہے، ہمارارات کے وقت سونا شریعت کی رُو ے کیسا ہے؟ اور اس محتم کی نوکری سے حاصل شدہ تخوا و آیا حرام ہے یا حلال؟

جواب:...أصولاً جن لوگول كي اس وقت ژيوني هو،انبيس سونانبيس جا ہے ، تا ہم اگر ژيوني هي حرج واقع نه هو، اورضرورت بیش آنے پرفورا جاگ جائیں تو غالباس میں چٹم بوٹی سے کام لیاجا تا ہوگا ،اس لئے جائز ہے۔ ("

<sup>(</sup>١) كل ما ينتفع به فجالز بيعه والإجارة عليه. (القواعد الفقهية ص:١٢٨). والحاصل: ان جواز البيع يدور مع حل الإنتفاع. (درمنحتار ج:٥ ص: ٢٩، باب البيع الفاسد).

<sup>(</sup>٣) والإجبارة لا تسخيلوا امنا أن نبقيع على وقت معلوم أو على عبيل معلوم، فإن وقعت على عبيل معلوم فلا تجب الأجرة إلّا بهالمام العمل. (النتف في الفتاوي ص:٣٣٨، كتاب الإجارة). وأيضًا: والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم تنفسته في النمدة وإن لم يعمل كمن استوجر شهرًا للخدمة أو لرعي الغنم وانما سمى أجير وحد لأنه لًا يمكنه ان يعمل لغيره لأن مشافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بالمنافع. (هداية ج:٣ ص: ١٠٠١، كتاب الإجارات، باب ضمان

<sup>(</sup>٢) والأجيس النخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استوجر شهرًا للخدمة أو لرعي الغنم وانسا مسمى أجير وحد لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجير مقابل بالمنافع. (هداية ج:٣ ص:٣٠٨، كتاب الإجارات، باب ضمان الأجير). وفي الدر المختار: الثاني وهو الأجير المخاص ويسمى أجير وحد، وهو من يعمل لواحد عملًا مؤقتًا بالتخصيص ...... كمن استؤجر شهرًا للخدمة، أو شهر لوعي الفنم المسمَّى بأجر مسمى .... وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل. (الدر المختار - ج: ١ ص ١٩٠، ٠٤٠ بابّ ضمان الأجير، كتاب الإجارة).

## مینی کی اِجازت کے بغیرا پی جگہ کم تخواہ پرآ دمی رکھنا

سوال:... میں ایک ممپنی میں بطور چوکیدار ملازم ہوں ، تخواہ ممپنی کی طرف سے مجھے تعکیدارا داکر تاہے، جوسلغ • • • ۳روپے ہ، میں نے ممینی کو بتائے بغیر ایک آ دمی کو اپنی جگہ ڈیوٹی پرمقرر کردیا ہے جس کو میں مبلغ ٥٠٥روپے اوا کرتا ہوں، بقایا رقم ۰۰۰ ۲۵۰ روپے میرے لئے جائز ہے پائبیں؟ میں ایک مسجد میں پیش اِمام ہوں اور اس کی تخواہ مجھے ۰۰۰ ۲ روپے ملتی ہے۔

جواب:... کمپنی والوں کی طرف سے اگر اِ جازت دی جائے تو آپ اپنی جگہ ذوسرا آ دمی رکھ کیتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ممینی والوں کی اِ جازت کے بغیر جوآپ نے آ دمی رکھاہے، یہ بخواہ آپ کے لئے جا ئزنہیں، بلکہ سجد کی اِ مامت بھی آپ کے لئے

## فوثواسٹیٹ مشین پرشناختی کارڈ ، پاسپورٹ کی فوٹو کا بیاں بنانا

سوال:... میں فوٹواسٹیٹ مشین کا کام کرتا ہوں اور فوٹواسٹیٹ سے متعلق چندسوالات آپ سے معلوم کرنا جا ہتا ہوں، فوٹواسٹیٹ کا کام کرناجا تزہے یاناجا تزہے؟

جواب:...جائزے۔

سوال:... فوٹواسٹیٹ مشین پر شناختی کارڈ جس پر تصاویر ہوتی ہیں وہ بھی کرنی پڑتی ہے اور پاسپورٹ کی بھی فوٹواسٹیٹ کا بیاں بنی ہیں۔

جواب:...ضرورت کی بناپر جائز ہے۔

#### آیات ِفرآنی واسائے مقدسہ والے لفافے میں سودا دینا

سوال:...آج كل دُكان دارا پناسوداسلف السے لفافوں اور كاغذوں ميں ڈال كر ديتے ہيں جن پر آيات قر آنی اور اسائے مقدسہ درج ہوتے ہیں ،ان کے لئے شریعت کی زوے کیا تھم ہے؟ کیاان کی روزی حلال ہے؟

<sup>(</sup>١) وإذا شرط عمل بنفسه بأن يقول له: اعمل بنفسك أو بيدك لا يستعمل غيره، لأن المعقود عليه العمل من محل معين فلايقوم غيره مقامه. (الدر المختار ج: ٢ ص: ١٨) كتاب الإجارة). الأجير الذي استوجب على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره مثلًا لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم فليس للخيط على أن يخيطها لغيره، بل يلزم ان يخيطها بنفسه وان خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن. (مجلة الأحكام للأتاسي ص:٣٠٦، رقم المادّة: ١٥٥١ الفصل الرابع في إجارة الآدمي).

<sup>(</sup>٢) الضرورات تبيح الحنظورات، أي أن الأشهاء المستوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة ...إلخ. (شرح الجلة ص: ٢٩، العادّة: ٢٩). والمحاجة تنزل منزلة الضرورة عامةً أو خاصة. (شرح الجلة ص:٣٣ رقم المادّة:٣٣). الأن مباشرة الحرام لَا تجوز إلَّا لضرورة. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٢٦١).

جواب:..اس ہےروزی تو حرام نہیں ہوتی ،گراییا کرنا گناہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### کر فیویا ہڑتال میں اسکول بند ہونے کے باوجود یوری تنخواہ لینا

سوال:...کراچی میں آئے دن کرفیواور بڑتال کی وجہ ہے اسکول بند ہوجاتے ہیں، میں ایک پرائیویٹ اسکول کی معلمہ بول،اسکول بند ہونے کے باوجود مجھے تخواہ پوری مل جاتی ہے۔ آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ بیسہ جائز ہے؟ جبکہ اس کے علاوہ میرا کوئی ۆرى<u>يەمعاش ئىس ہے</u>۔

جواب:..اس میں کوتا ہی آپ کی طرف ہے نہیں ،اس لئے آپ کی تنخواہ حلال ہے۔ بغيرا جازت كتاب حيما ينااخلاقا للجيح نهيس

سوال:... آج کل بازار میں باہر کے ملکوں کی کتابیں جو کہ ہمارے کورس میں شامل ہوتی ہیں اور پچھ ٹانوی حیثیت سے مدد گار ہوتی ہیں ، طالب علموں کونہایت ارزاں قیمت برال رہی ہیں۔ایک کتاب جو کہ ڈیر مصوے دوسور و بے تک کی ملتی تھی ،اب وہی ہیں چیس رویے کے لگ بمک ل جاتی ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ پاکستانی پبلشرز باہر کے پبلشرز کی یہ کتا ہیں بغیرا جازت کے چھاپ رہے ہیں۔اگرہم بیکتابیں باہر کے پبلشرز کی خریدنے جائیں تو اوّل تو بیدوستیاب نبیس ہوتیں ،اور وُ وسرے اگر بھی بیکتابیں اُونے علاقے والے كتاب كھروں ميں ل بھى جائيں توبيہ مارى توت خريدے اكثر باہر موتى ہيں، صرف اميروں كے بجى بى شايدخريد سکتے ہیں۔ یہ بات تو جاطلب ہے کدان کتابوں کی اصل قیت اتی نبیس ہوتی ہے جتنی زرمبادلہ کے چکر،عمد و کا غذ کا ہونا ، درمیان میں ا یک دومناقع خور، باہر کی کمپنی کے مفادات اور لکھنے والے کا میچھ حصد لگانے سے ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ باہر کے ملکوں میں ان کتابوں کا خرید تا اتنامشکل نبیں ہوتا جتنا کہ ہمارے ملک میں ہے۔اب سوال یہ ہے کہ ان باہر کی کتابوں کے دُوسرے ایڈیشن جو کہ یہاں جملہ حقوق محفوظ ہونے کے باوجور بلاا جازت چھتے ہیں ،ان کا مطالعہ اور استفادہ وین لحاظ سے جائز ہے کہ بیس ؟ مجمعہ کہتے ہیں کہ بالكل غلط ہے اورتم اس غلط كام ميں ان كے شريك بن جاتے ہو، ان كے معاون ومدد كار بوجاتے ہو۔ چھ كہتے ہيں كہ بيكم وحكست ہے، اور حکمت کوایک گمشد دلعل مجمو۔ اور بیا کہ ملم س کے باپ کی میراث نہیں ، بیلوگ علم کے خزانے پر سانپ بن کر ہیٹھے ہیں ، بیابر کے ا لمک والے ہم غریبوں کوزَ رِمبادلہ کے ہیر پھیر ہے لو منے ہیں ،خواہ اسلحہ ہو یا کتاب ہو یا مشینری۔اب مہیں کم قیت پر کتابیں ال رہی

 <sup>(</sup>١) ويكره أن يجعل شيئًا في كاغذ فيه إسم الله تعالى كانت الكتابة على ظاهرها أو باطنها ...... ولا يجوز لف شيء في كاغذ فيه مكتوب من الفقه. (عالمگيرية ج.٥ ص:٣٢٢، كتاب الكراهية، طبع رشيديه كوئثه).

رع) وفي الـذخيـرة لـو استأجره ليعلم ولده الشعر والأدب إذا بيّن له مدّة جاز إذا سلّم نفسه تعلم أو لم يتعلم. (الـحر الرائق ح ٨ ص. ١٩، كتباب الإحبارة). أينضًا - لو استوحر استاذ لتعليم علم أو صنعة وسميت الأجرة فإن ذكرت مدة انعقدت الإجارة صبحيحة عبني المدة حتى ان الأستاذ يستحق الأجرة بوجوده حاضرًا مهيئًا للتعليم تعلم التلميذ أو لم يتعلم. (محلة . حكام لخالد الأتاسى ص٠٥٠، رقم المادّة ١٦٥ كتاب الإجارة).

ہیں، خاموثی ہے استعال کرو، استفادہ کرو، ان چکروں میں پڑھے تو پیچےرہ جاؤ کے، وبی لوگ استفادہ کریں ہے جو کہ کی چیز میں بھی صحیح یا غلط کونبیں و یکھتے۔ پچھ ایسا بی مسئلہ فوٹو اسٹیٹ کا بھی ہے کہ جو کتا ہیں ہماری تو تتبخرید سے باہر ہوتی ہیں، ہم ان کوفو نو اسٹیٹ کروالیتے ہیں، گو کہ کتاب پر جملہ حقوق محفوظ اور فوٹو اسٹیٹ نہ کروالیتے ہیں، گو کہ کتاب پر جملہ حقوق محفوظ اور فوٹو اسٹیٹ نہ کروانے کی تاکید کی جاتی صورت حال میں ہمارا کیارویہ ہونا چاہئے؟

جواب: بہرکی کتابیں جو ہمارے یہاں بغیر اجازت جھاپ لی جاتی ہیں اخلاقا ایسا کرنا سیح نہیں ، تاہم جس نے کتاب یہاں جھالی ہے اور اس سے استفادہ کرنا شرعاً ورست ہے۔ یہی مسئلہ فوٹو اسٹیٹ کا ہے۔ (۱)

#### كتابول كيحقوق محفوظ كرنا

سوال:... آج کل عام طور پر کتابوں کے مستفین اپنی کتابوں کے حقوق محفوظ کراتے ہیں ، کیااس طرح سے حقوق محفوظ کرانا شری طور پرسی ہے؟ جبکہ تھیم الاُمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ اور دیگر بزرگانِ وین نے اپنی کتابوں کے حقوق محفوظ نہیں کرائے۔

جواب:...هارے اکا برحق طبع محفوظ کرانے کو جائز نہیں سبجھتے ۔ <sup>(۲)</sup>

### ا بنی کتابوں کے حقوق طبع اولا دکولکھ کردینا

سوال:...زید نے عرصہ دراز پہلے اپنی چندقلمی تالیفات اپنے پسران کو ہبہ بالقبض کیں،کسی کو اصل مسؤدہ ادر کسی کوفو ٹو اسٹیٹ نقل، تا کہ جس کے لئے بھی ممکن ہو طبع کرا لے اور حقوق طبع کی کسی کوتصر تے نہیں کی تھی، کیونکہ پہلے تو ان حقوق کا جوازی معلوم نہیں تھا،اب ان جس سے ایک پسر کہتا ہے کہ اگر مجھے حقوق الطبع دوتو جس طبع کرا کرفر وخت کروں گا،اب زیدان پسران جس سے معلوم نہیں تھا،اب ان جس سے ایک پسر کہتا ہے کہ اگر مجھے حقوق الطبع دوتو جس طبع کرا کرفر وخت کروں گا،اب زیدان پسران جس

<sup>(</sup>۱) چونکه اس سیلے میں کرآیا کسی کتاب سے مصنف یا متعلقہ اوار ہے کوشر عاصل ہے بائیس؟ اکابری آرا وہنف ہیں بعض اکا برمثانا حضرت مولا تا رشید احمد کنگوئی ، حضرت مولا تا مفتی محمد شخصی صاحب ، حضرت مولا تا مفتی محمد دست مناوی فیرواس کے عدم جواز کے قائل ہیں استعمل کے لئے ملاحظہ ہو: فاوی رشید سے میں : ۲۵ طبع کرا چی ، فاوی محمود بیجد یہ : ۱۱ می: ۱۹۳ می، ۱۹۳۱، جواہر الفقہ : ۲۰۳ می، ۱۳۳۵ و سام الفقہ نظرات میں سے کہ مصنف کو حقوق طبع محفوظ کرانے کا حق صاصل ہے ، کسی کو بغیر اجازت کے طبع کرانا جا کرنہیں ۔ ان حضرات میں سے کی الاسلام مولا تا مفتی محمد تقی حقائی صاحب مدفلا ، وکورو وہ بہ الزحمی صاحب ، مفتی نظام الدین اعظمی صاحب المجاب کے فیصل کے لئے ملاحظہ ہو: بسجو د فی قصد ایا مفتی ہے مصاحب معاصرہ میں: ۱۲۲ میں ۱۲۲، فقی مقام الذین مقتی مقام الذین الفقام الفتاوی جوز میں جام سے ۱۳۲ میں المعاملات ، المفق الإسلامی و اُدلته بن میں میں ۲۸۲ الشیم الثانی ، دکام الحق ، جن النظر والتوزیع ، فتاوی رخمید جن میں ۱۳۲ میں ۱۳۲۱)۔

<sup>(</sup>٢) وفي الأشباه لا يجوز الإعتياض عن الحقوق الجردة. (درمختار ج:٣ ص١٤٥).

کسی ایک یا دوکوحقوق الطبع لکھ دے خواہ دُوسرے پسران رامنی ہوں یا نہ ہوں تو آیا شرعاً بیا اجازت نامدلکھ کردینا جائز ہوگایا نہیں؟ جواب:... بہتر بیہے کہ کسی ایک لڑکے کے نام حقوق طبع نہ کئے جائیں، بلکہ تمام لڑکوں کواس میں شریک کیا جائے، تا کہ اولا دیے درمیان بدمزگی پیدانہ ہو، واللہ اعلم!

#### سوز وکی والے کا چھٹیوں کے دنوں کا کرایہ لینا

سوال:...ہمارے دوست کی سوز و کی وین ہے، بچوں کو اسکول لے جاتے ہیں اور لاتے ہیں، ہر مہینے کرایہ لیتے ہیں، اب اسکول میں دوماہ کی چھٹیاں ہور بی ہیں،ان دوماہ کا کرایہ لیٹا جائز ہے کے نہیں؟

جواب: ...امراسکول والے بخوشی تعطیل کے زمانے کا کرایے بھی دیں تو جائز ہے۔

#### مدرسه کی وقف شده زمین کی پیداوار کھانا جا ئزنہیں

سوال:... ہمارے شہر کرنال (انڈیا) میں ایک آدی جولا وارث تھا، اس نے اپنی زمین مدرسر عربیے میں دے دی تھی، اور وہ آدی (انڈیا میں) فوت ہوگیا تھا۔ وہ مدرسہ پاکتان میں بھی ابھی تک چلا آر ہا ہے، اب جوآدی جگددے گیا تھا اس کی اولا دھیں سے تقریباً ۹۵ یں پشت سے ایک آدی ہو وہ کہتا ہے کہ ہمارے واوانے اس مدرسہ کے لئے جگددی تھی، بیدرسہ ہمارا ہے، اس کے اندرکس کا حق نہیں۔ وہ آدی جر أاس مدرسہ کی آمدنی کھا رہا ہے، بہانہ بیربنایا ہوا ہے کہ مدرسہ میں، میں پڑھا تا ہوں، لیکن مدرسہ میں وہ ہفتے میں ایک یا دودن حاضرر ہتا ہے، بچا کی ورسے کا سبق سفتے ہیں۔ ایک تو وہ شہروالوں کے ساتھ جھڑتا ہے، دُوسرے بچول کی زندگی جاہ ہورہی ہے۔ قرآن وحدیث کی روشن میں جو اب دیں کر آیا وہ آدی جو بیدوکی کرتا ہے کہ میرے وادا کا مدرسہ ہے، اس میں کی کا حق نہیں، کیا بید دُرست ہے؟ کیونکہ ہمارے شہرے قریب کوئی ایسا بڑا مدرسٹیس ہے کہ جہاں بچے جا کرتعلیم حاصل کریں، اور جو رقب اس تو نہیں، کیا بید دُرست ہے؟ کیونکہ ہمارے شہرے قریب کوئی ایسا بڑا مدرسٹیس ہے کہ جہاں بچے جا کرتعلیم حاصل کریں، اور جو رقب اس قریب کوئی ایسا بڑا مدرسٹیس ہے کہ جہاں بچے جا کرتعلیم حاصل کریں، اور جو رقب اس قائل دیں تو کیا شرعا کوئی ممانعت تو نہیں؟

جواب:..اس فخص کا مدرسہ پر کوئی حق نہیں ہشہروالوں کو جا ہے کہ اس کو نکال دیں اور مدرسہ کا انتظام کسی معتبر آ دی کے ہاتھ میں دیں۔اس فخص کا مدرسہ کی وقف زمین کی پیدا وار کھانا بھی جائز نہیں۔ (۲)

#### ناجائز قبضے والی زمین کی فروخت کی شرعی حیثیت

سوال: .. بعض لوگوں کے پاس نداینا مکان ہوتا ہے، ندا تنامال کدوہ اس سے رہنے کے لئے مکان بنا حکیں ، اس تنم کے

<sup>(</sup>١) ودهب الجمهور إلى أن العسوية مستحبة، فإن قضل بعضًا صح وكره، وحملوا الأمر في حديث النعمان على الندب والنهى على الندب والنهى على التنزيد. وعلاء السُّن ج: ١٦ ص: ٩٤،٩٦ كتاب الهبة).

<sup>(</sup>٢) الوقف ..... وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود من فعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث. (هداية ج:٢ ص:٩٣، كتاب الوقف). قال ابن نجيم رحمة الله تعالى عليه والحاصل أن المشايخ وجحوا قولهما وقال الفتاوى عليه. (بحر ج:٥ ص:٩٣ ا ، كتاب الوقف).

بعض لوگوں نے بعض علاقوں میں واقعی خالی زمینوں پر قبضہ کر کے ان پر رفتہ رفتہ مکا نات تعمیر کر لئے ، بعد اُزاں ان لوگوں نے ان زمینوں اور مکا نات کی خرید وفر وخت بھی شروع کر دی ،صورتِ حال یہ ہے کہ تا دم ِّحریرٌ ورنمنٹ نے یہ زمین کی کوالاٹ نبیس کی ہے، لیکن لوگ اس کی خرید وفر وخت میں مصروف ہیں ، کیا یہ جائز ہے؟

جواب:...آ دمی اپنیملوکہ چیز کوفروخت کرنے کاحق رکھتا ہے، جو چیزاس کی ملکیت نہیں اس کوفروخت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا،للبذا سرکاری اِ جازت کے بغیر جولوگ زمین پر قابض ہیں، و ہاس کوفروخت کرنے کے مجاز نہیں۔ (۱)

## عرب مما لک میں کسی کے نام پر کاروبار کر کے اسے بچھ میے وینا

سوال:... یہاں متحدہ عرب امارات کے قانون کے مطابق کوئی غیر ملک اپنیا میں ارکبول بارنیس کھول سکتا، گر عملا اس کے لئے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کوگوں یہاں کی شہریت رکھنے والے کسی مواطن کے نام پر کاروبار کھول لیتے ہیں، یعنی حکومت اور بلدیہ وغیرہ کے کا غذوں میں کا روبار یہاں کے کسی شہری کے نام پر ہوتا ہے، گر حقیقت میں کاروبار کسی فیر کم کی کا ہوتا ہے، جس عربی مواطن کے نام پر کاروبار کھولا جاتا ہے وہ صرف تعور ٹی کی سالا نہ مخصوص فیس وصول کرتا ہے، یہ فیرسرکاری طور پر لیتا ہے، بھی بھی کوئی متی محض یا کوئی دوست عربی ہوتا ہے، بھی بھی ایتا ہے۔ کوئی دوست عربی ہوتو وہ یہ بھی بھی ایتا ہے۔ کوئی دوست عربی ہوتو وہ یہ بھی بھی ایتا ہے۔ کوئی دوست عربی ہوتو ہوں کہ کہ کہ کا دوبار کھولا چا ہے تو حکومت کے کا غذات ہیں عربی کے نام پر کا روبار کھول ایتا ہے۔ کو دسرا طریقہ یہ ہوتی ہے۔ گربی کہیں ہیں بیار نزشپ ۵ے فیصداور یہاں کا شہری ۵۵ فیصد پارٹنز ہوتا ہے، کہیں کہیں یہ پارٹنز شپ ۵ے فیصداور یہاں کا شہری ۵۵ فیصد پارٹنز ہوتا ہے، کہیں کہیں یہ پارٹنز شپ ۵ے فیصداور یہاں کا شہری ۵۵ فیصد پارٹنز ہوتا ہے، کہیں کہیں یہ پارٹنز شپ ۵ے فیصداور یہاں کا شہری ۵۵ فیصد پارٹنز ہوتا ہے، کہیں کہیں یہ پارٹنز شپ ۵ے فیصداور یہاں کا شہری ۵۵ فیصد پارٹنز ہوتا ہے، کہیں کہیں یہ بارٹنز ہوتا ہے، اس میں بھی یہاں کا شہری مخصوص سالانہ فیس وصول کرتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہوگوں میا کہ اور کا روبار فیر کی کا بوتا ہے، اس میں بھی کوگوں تقریبا کا اور کا روبار کی گائیں؟

جواب:...شرعاً تو کاروہار کے لئے کوئی قیدنہیں،صرف کاروہار حلال ہونا جا ہے،لیکن آج کل حکومتیں غیر ملکیوں کوکاروہار کرنے کی اجازت نہیں دیتیں۔البتہ اگر کوئی مواطن یعنی ملک کاشہری شریک کاروبار ہوتو اجازت ل جاتی ہے،اس صورت میں جیسا کہ آپ نے کہا ہے بعض لوگ تو سمجھ چسے لیتے ہیں اور بعض لوگ چسے نہیں لیتے ، بہر حال کاروبار سمجے ہے۔

### بیرون ملک ہے آنے والوں کو ملنے والا ٹی آ رفارم فروخت کرنا

سوال:...کیائی آرفارم فروخت کرنا جائز ہے؟اس کی تفصیلی صورت یہ ہے کہ بیرون ملک دوسال قیام کے بعد حکومت ڈیونی فری شاہی سے ایک عدد ایئر کنڈیشنر بغیر سٹم کے خرید نے کی رعایت دیتی ہے، تو بعض لوگ یہ فارم فروخت کردیتے ہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے فارم پر قانونی کارروائی کی جاتی ہے، پھر صاحبِ فارم اس کارروائی کو کمل کرانے کے بعد خود خرید سامان

 <sup>(</sup>۱) إلا من شرط المعقود عليه أن يكون موجودًا مالًا متقوّمًا وأن يكونَ ملك البائع فيما يبيع لنفسه. (فتاوى شامى ج: ۵ ص ۵۸). لا يجوز الأحد أن يتصرف في ملك غيره بالا إذنه أو وكالة منه. (شرح المجلة لسليم رستم باز ص ١١٠).

ایجنول کوفروخت کرتا ہے، اگر کسی مخص نے اس طرح بیفارم فروخت کیا تو کیا بیجا ئز ہے یانبیں؟ اگر جائز نبیس ہے تو اس سے حاصل ہونے والی رقم کا کیا کرے؟

جواب:...اگریہ فارم (اجازت نامہ) خاص باہر رہنے والے کے نام سے کی کوملتا ہے، اور کسی وُوسر ہے فض کو اسے استعال کرنے کی حکومت کی طرف ہے اجازت نہیں ہوتی تب تو اس کی خرید فروخت کے ناجائز ہونے میں کوئی شبنیں۔اورا گر قانو تا کوئی وُ وسر الحخص بھی اس کو استعال کرسکتا ہے تو بھی محض اجازت نامے کوفروخت کرنا جائز نہیں۔ اور فروخت سے حاصل ہونے والی رقم اصل مالک کووا پس کرنا وا جب ہے،اپے استعال میں لانا حلال نہیں۔ (۱)

#### وقف جائيدا دكوفر وخت كرنا

سوال:...مرکزی جامع مجد کو ۱۹۲۹ میں ایک آ دمی نے ایک دکان اور ایک مکان وقف کیا تھا، اس وقت جوکرائے دار مکان، دُکان پر قابض تھا، وہ • کرو ہے یاہ وار کراہا اداکر رہا تھا، بعد میں اس میں • سرو ہے اضافہ ہوا، جو کہ ابھی تک وصول ہورہا ہے، لیکن اب مکانوں، دُکانوں کے کرائے میں اس قدر اضافہ ہو چکا ہے کہ مکان ودُکان باآسانی • • • ۵ رو ہے ماہانہ پر جا بحتے ہیں، اب قابض کرائے دار کرائے کے اضافے کے مطالب پرلانے مرنے پر تیار ہوجاتا ہے، اور عدالتی طریق ہے بھی قانونی سقم کی وجہ اب قابض کرائے دار کرائے کے اضافے کے مطالب پرلانے مرنے پر تیار ہوجاتا ہے، اور عدالتی طریق ہے بھی قانونی سقم کی وجہ سے بے دخلی ممکن نہیں۔ جبکہ اس جائیداد کو لاکھوں میں فروخت کیا جاسکتا ہے۔ آپ فرمائی کہ جائیداد نے کورہ مجد انجمن فروخت کر کے بیائیداد خرید کتی ہے یار قم معجد کی توسیع وقتیر پرخرج کر سکتی ہے یانہیں؟

جواب:...وقف جائیدادشری ضرورت کے لئے فروخت کی جاسکتی ہے، اس لئے اس ذکان کوفروخت کر کے رقم مسجد کی توسیع برصر ف کردی جائے۔

## ڈیلی و بجز پر کام کرنے والا اگر کسی دن چھٹی کرلے تو کیا پورے مہینے کی تنخواہ لے سکتا ہے؟ سوال:...!دارے میں بچھ در کرز ڈیلی و بجز پر کام کرتے ہیں، مہینے میں کسی دن چھٹی اگر دہ کرلیتے ہیں تو مہینے کے اختیام پر

سوال .... إدار عين به الدور حرد وي وجر برقام حرائ بين البيال في دن به حرد الربيع إن و بهيا معام بر اس دن كي بهي شخواه ليتي اين بيل كيسائه؟

<sup>(</sup>١) قال في الأشباه لَا ينجوز الإعتباض عن الحقوق الجردة (قوله لا يجوز) قال في البدائع الحقوق الجردة لا تحتمل التمليك. (درمختار مع رد المحتار ج ٣ ص ٥١٨٠، كتاب البيوع).

<sup>(</sup>٢) إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم. (فتاوي شامي ج ٥ ص. ٩٩ ، مطلب فيمس ورث مالًا حرامًا).

الثالثة أن يجحده الغاصب ولا بنة: أى وأراد دفع القيمة، فللمتولى أخلها، يشترى بها بدلًا. (رد الحتار ج م ص ١٨٨٠، كتاب الوقف، ص ١٨٥٠م، كتاب الوقف، ص ١٨٥٠م، كتاب الوقف، طبع رشيدية).

جواب:...اگریومیه کام پرتقرّری ہوتو جتنے دِن کام کیاا تنے دن کی تنخواہ جائز ہے،اور غیرحاضری کے دن کی تنخواہ بائزنبیں ۔

### چھٹی کے اوقات میں ملازم کو پابند کرنا

سوال:... میں پاکستان اسٹیل میں بطور اسٹنٹ فیجر الیکٹریکل (گریڈے اکے برابر) ملازم ہوں۔ نماز روزہ اور ؤوسری اسلای تعلیمات پر نہ صرف خود عمل کرتا ہوں، بلکہ میرے بیوی بچ بھی عمل کرتے ہیں۔ جھوٹ نبیں بول اسودی رقم ہے اجتناب کرتا ہوں، با قاعد گی سے زکو قادا کرتا ہوں، جج ادا کر چکا ہوں، خوف خدار کھتا ہوں، غرضیکہ اپنے تئیں ایک صالح مسلمان میں جوخو بیاں ہونی چاہئیں اپنی طرف سے ان پڑمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ پاکستان اسٹیل کے قریب کلشن صدید میں قیام پذیر ہوں، اپنی ڈیوٹی ول جسی سے ادا کرتا ہوں۔

<sup>(</sup>۱) وأول المعدة ما سمى إن سمى، والا فوقت العقد، فإن كان العقد حين يهل أى يبصر الهلال، اعتبر الأهلة، وإلا فالأيام، كل شهر للاتون، وقالًا: يتم الأول بالأيام والباقى بالأهلة. (درمختار ج: ٦ ص ١٥، باب الإجارة الفاسدة). أما لو شرطًا شرطًا: تبع كحضور الدرس أيامًا معلومة في كل جمعة فلا يستحق المعلوم إلّا من باشر خصوصًا إذا قال من غاب عن الدرس فطع معلومه، فيجب اتباعه. (رد المختار ج: ٣ ص ١٩ ٣)، كتاب الوقف).

میں یاد کیا جار ہا ہے، تو کیا میں اپنی ناسازی طبیعت کا بہانہ کرکے اپنی جان بچاسکتا ہوں یانبیں؟ اور کیا ایسا کرنا جھوٹ ہولئے کے زُمرے میں آئے گایانبیں؟ اور کیااس طرح کا بہانہ کر کے میں گنامگار ہوں گایانبیں؟

> جواب:...آپامانت داری ہے کام کرتے ہیں،اللہ تعالیٰ خوش رکھے،ایک مسلمان کو بہی کرنا جاہئے۔ این ڈیوٹی کراہ قالے میں تو آ سے کرنے مرکام سری اور آ کوکر نابھی جا سزیراور زائد ہوتا۔ میں ما

ان۔۔۔ ڈیونی کے اوقات میں تو آپ کے ذیے کام ہے ہی اور آپ کوکر نابھی جائے ، اور زائد وقت میں اگر آپ ہے کام لیا جاتا ہے تو آپ کواس کا الگ معاوضہ لمنا جا ہے۔

"انسنزا کدوفت یا چھٹیوں کا وقت آ دمی کے اپنے ضروری تقاضوں اور ضرورتوں کے لئے ہوتا ہے، البذا آپ اگر نہیں جا کتے تو آپ کے لئے عذر کردینا جائز ہے، کوئی مناسب لفظ استعال کیا جائے تا کہ جموث نہ ہو، مثلاً: '' میری طبیعت پچھیجے نہیں'' سیحے فقرہ ہے، کیونکہ آ دمی کی طبیعت پچھے نہ پچھتو ٹاساز رہائی کرتی ہے۔

۱۱: اعید کی چینیوں پرآپ کو پابند کردیا جانا بھی سی نہیں ، اگرآپ کواس کا زائد معاوضد دیا جائے تب تو ٹھیک، ورندآپ کوعذر
کردینا چاہئے کہ جھے چھے ذاتی کام بیں۔ اور مناسب ہوگا کہ آپ اپنے دفتر کو چٹ لکھ دیا کریں کہ ایسے موقع پرآپ کونہ بلایا جائے۔
۵: اواقعہ یہ ہے کہ اگر کار مگر اپنی ڈیوٹی پوری دیا نت داری ہے اواکرتا ہو، تو اپنے محضے کام کرنے بعد اس کے لئے آرام
کرنا ہے مد ضروری ہے، ورند ووا محلے دن کا کام ٹھیک ہے بیس کرسکتا، اس لئے آپ کوعذر کردینا جائز ہے کہ چھٹی کے اوقات میں آپ
کو پریشان نہ کیا جائے۔

## لنج ٹائم میں کسی ذاتی کام سے باہرجانا

سوال:...اوارے میں لنج ٹائم مقرّر ہے،اس کےعلاوہ کی ذاتی کام سے باہر جانا کہاں تک صحیح ہے؟ جواب:...ذاتی کام سے باہر جانا جائز نہیں،البتہ الی معمولی ضرورت جس کے لئے جانے کی عرفا اِ جازت ہوتی ہے،اس کے لئے جانا جائز ہے۔ (۱)

### كيا گورنمنٹ إدارے كاملازم إنجارج كى اجازت سے وقت سے بہلے جاسكتا ہے؟ سوال:... ش ايك ايے گورنمنٹ ادارے من كام كرتا ہوں جہاں ساڑھے سات كھنے كى ڈيوٹى ہے، جبكہ كام جار پانج

(۱) وفي الهندية: وفي الفتاوى الفضلي رحمه الله: إذا استأجر رجلًا ليومًا ليعمل كذا فعليه أن يعمل ذالك العمل إلى تمام المسدة ولا يشغل بشيء آخر سوى المكتوبة. وفي فتاوى سمرقند: قد قال بعض مشائخا رحمهم الله تعالى ان له يؤدى السنة أيضًا واتفقوا أنه لا يؤدى نفلًا وعليه الفتوى، وكذا في الذخيرة. (الفتاوى الهندية ج: ٣ ص: ١١ ١٣، كتاب الإجارة، الماب الشالث في الأوقات التي ... إلخ). قال العلامة ابن عابدين: (قوله وليس للخاص ان يعمل لفيره) بل ولا أن يصلى النافلة قال في السنارخانية وفي فتاوى لفضلي وإذا استأجر رجلًا يومًا يعمل كذا فعليه ان يعمل ذالك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة، وفي فتاوى سمرقند وقد قال بعض مشائخنا رحمهم الله تعالى له ان يؤدى السنة أيضًا واتفقوا أنه لا بؤدى نفلًا وعليه الفتوى اشمى ج ص ٥٠٠ ماب ضمان الأجير).

محضے میں ہوجاتا ہے،اس لئے ورکرز ہیکشن انچارج کی اجازت سے اور بعض بغیر اجازت کے ڈیزھ دو تھنے قبل کھروں کو چلے جاتے میں،ادروقت پورانہیں کرتے۔ورکرز کا بیمل اور انچارج کا اجازت دینے والاممل کہاں تک سیح ہے؟

جواب:...اگرمتعلقہ کام ختم ہوگیا ہوتو اِنچارج کی اجازت ہے جاسکتے ہیں،اگر کام پڑا ہوا ہے تو اس کی اِجازت ہے بھی بغیر شدید عذر کے جانا جائز نہیں۔

### افسرانِ بالاکے کہنے پرگھر بیٹھ کر تنخواہ وصول کرنا

سوال:... ہمارے چند دوست ناجائز کمائی نہیں کرتے ،لیکن انہیں ان کے افسرانِ بالا نے کہدرکھا ہے کہ آپ لوگ اپنے محمروں پرر ہیں،صرف مبینے کی پہلی تاریخ کو آکر نبخوا و دصول کرلیا کریں، کیااس طرح ان کا تنخوا و دصول کرناا در کام پرنہ جانا جائز ہے؟ جواب:... بغیر کام کے تخوا ولینا جائز نہیں۔ (۱)

### کام چورکی تنخواه جائز نہیں

سوال:...کوئی محض سرکاری نوکری کرتا ہے کین اپنی ڈیوٹی پرکام کے بغیرا پی تخواہ ہر ماہ دسول کرتا ہے، اوراس رقم کواپنے اہل وعیال پرخرج بھی کرتا ہے۔ زیدای اوار ہے کی یونین میں بھی ہے، اپنی سیٹ پڑئیس مینستا ہے، نہ بی اپنی ذسدواری پوری طرح سے انجام دیتا ہے، اور گھر بیٹے آفس میں حاضری رجشر میں اس کی حاضری بھی روز اندمعمول کے مطابق لگ جاتی ہے، کیونکہ جمارے معاشرے میں آج کل حرام، حلال کی پیچان شم ہوکررہ گئی ہے، بس لوگ پکوئیس و کھتے ہیں، کام کئے بغیرا پی تخواہ بھی وصول کر لیتے ہیں، آیا کیاان کی بیرقم سمجھ مے؟ حلال ہے یا حرام؟ کیونکہ محنت پکوئیس اوررقم پوری وصول کی جاتی ہے۔ آج کل جمارے معاشرے میں خاص طور پرسرکاری إوارول میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جواپی ڈیوٹی پر بھی نہیں جاتے ہیں اور ہر ماہ شخواہ پوری وصول کرتے ہیں۔ وصول کرتے ہیں۔

جواب: ... یہ تو ظاہر ہے کہ سرکاری ملاز مین کو جو تخواہ ملتی ہے وہ ان کی کارکر دگی کا معاوضہ ہے، اور کام کے جواوقات مقرز ہیں وہ ان کی کارکر دگی کا بیانہ ہیں۔ اب اگر ایک ملازم کام پر جاتا ہی نہیں ، یا جاتا ہے گر جتنا وقت اس کے کام کے لئے مقرز ہے ، اتنے وقت کام نہیں کرتا ، تو گو یا وہ بغیر معاوضے کے تخواہ لیتا ہے، لہٰ ذااس کی بیتخواہ نا جائز اور حرام ہے، " قر آ نِ کریم میں ان لوگوں کے لئے ہلاکت کی وعید سنائی ہے جونا یہ تول میں کی کرتے ہیں۔ " معفرت مفتی تغیر " معارف القرآن " میں لکھتے ہیں :

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبرا الما حظے فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) والإجارة لا تخلو، أما أن تقع على وقت معلوم أو على عمل معلوم، فإن وقعت على عمل معلوم فلا تجب الأجرة إلّا بهاتمام العمل ..... وإن وقعت على وقت معلوم، فتجب الأجرة بمضى الوقت إن هو استعمله أو لم يستعمله .. إلخ. (النف في الفتاوي ص ٢٦٨، كتاب الإجارة، معلومية الوقت والعمل).

<sup>(</sup>٣) الصِناحوالدُ بالا\_

<sup>(</sup>٣) ويل للمطفقين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. (المطفقين: ٢٠١).

" قرآن وصدیث میں ، پ تول میں کی کرنے وجرام قرار ویا ہے، کیونکہ عام طور ہے معاملات کالین وین انہی دوطریقوں ہے ہوتا ہے، انہی کے ذریعے ہے یہ کہا جاسکتا ہے کہ حق دار کاحق ادا ہو گیا یا نہیں؟ لیکن مقصداس ہے ہرایک حق دار کاحق پورا پورا وینا ہے، اس میں کی کرنا حرام ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مزدور ملازم نے جتنے وقت کی خدمت کا معاہدہ کیا ہے، اس میں ہے دقت جرانا اور کم کرنا مجمی اس میں داخل ہے، وقت کے اندر جس طرح محنت کا معاہدہ کیا ہے، اس میں معمول ہے، اس میں ستی کرنا مجمی " خطفیف" ہے، اس میں عام طرح محنت ہے کام کرنے کا عرف مام میں معمول ہے، اس میں ستی کرنا مجمی " خطفیف" ہے، اس میں عام لوگوں میں یہاں تک کہ اہلی علم میں بھی غفلت پائی جاتی ہے، اپی ملازمت کے فرائض میں کی کرنے کوکوئی گناہ لوگوں میں یہاں تک کہ اہلی علم میں بھی غفلت پائی جاتی ہے، اپنی ملازمت کے فرائض میں کی کرنے کوکوئی گناہ نی میں بھی تا، اعاذ نا اللہ منے!"

پس جو ملاز مین کام پرنہیں جاتے اور اپنی تنخوا و وصول کر لیتے ہیں ، و ہ خائن اور چور ہیں ، اور ان کا تنخوا ہ وصول کرنا نا جائز ہے۔

### چھٹی والے دِن کی تنخواہ اور او وَ رٹائم لینا

سوال:...اوؤرٹائم اورفرائیڈے ئے ام سےزائداوقات اور جمعد کی جمٹی کے دن کام کرنے کی اُجرت لینا جبکہ ان اوقات میں کام نہ کیا ہو، کیسا ہے؟ میں اپنے ول کے اطمینان کے لئے یو چھنا جا ہتا ہوں؟

جواب: "آپ کا اس بارے میں پوچھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے ول میں کھنگ ہے، اور ضمیر مطمئن نہیں۔
'' او وَ رِنامُ'' کا مطلب یہ ہے کہ طازم نے ڈیونی کے دفت سے زیادہ کا م کیا ہے، لبذا وہ زائد معاوضے کا مستحق ہے، اور'' فرائیڈ ہے'' کا مطلب یہ ہے کہ اس نے چھٹی کے دن کا مرکبیل کیا ، یا چھٹی مطلب یہ ہے کہ اس نے چھٹی کے دن کا مرکبیل کیا ، یا چھٹی کے دن کا مرتبیل کیا ، یا پھٹی کے دن کا مرتبیل کیا ، وواضا فی رقم کا مستحق نہیں ، اگر غلط بیانی کر کے یہ رقم لیتا ہے تو اس کے لئے حلال نہیں۔ واللہ اعلم!

#### شرعی مسکلہ بتانے کی اُجرت لینا جا تر نہیں

سوال: ... جھے آپ کے بارے ہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر آپ سے کوئی ویٹی مسئلہ بذر بعد ڈاک ہو چھا جائے تو آپ اس کا جواب بذر بعد ڈاک دے دیے ہیں، اگر بذات خود آپ کے پاس آ کرمسئلہ معلوم کیا جائے تو آپ بلاکس شم کے معاوضے کا اس کا جواب بزر بعد خط و کتابت کوئی ویٹی مسئلہ طل بتاتے ہیں۔ لیکن میرے علم میں ایک ایسافخص ہے جواب آ پ کو عالم وین کہتا ہے، اگر اس سے بذر بعد خط و کتابت کوئی ویٹی مسئلہ دریافت کیا جائے ہے۔ اور اس کے کہ بذر بعد خط و کتابت جواب دے، وہ اپنے گھر پرسائل کو بلاتا ہے، اور اس کے مسئلے کا حل بتانے ہے پہلے اس سے رقم طلب کرتا ہے، اور اس کی طلب کی ہوئی رقم دینے کے بعد وہ مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ کیا اس مخص کا یفعل جائز ہے؟ پہلے اس سے رقم طلب کرتا ہے، اور اس کی طلب کی ہوئی رقم دینے کے بعد وہ مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ کیا اس مخص کا یفعل جائز ہے؟ پہلے اور دینے والے دونوں مخصوں کے بارے میں بتا کمیں کہ کیا ان کا ایسا کرنا اُز رُورے شریعت ذرست ہے؟

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى "لا تأكلوا أموالكم بيكم بالباطل" (النساء ٢٩). وفي التفسير البغوى تحت هذه الآية (ج:٢ ص-٥٠) ( (بالباطل) بالحرام يعنى بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها.

جواب: .. بشری مسئله بتانے پر رقم لینا جائز نہیں، ایسے عالم سے مسئلہ پوچمنا بھی گناہ ہے۔

#### زبروسی مکان لکھوالینا شرعاً کیساہے؟

سوال:...میرے دوست نے اپنی اہلیہ کوبعض غیر شرعی ناپسندیدہ حرکتوں پرسلسل تنبیہ کی اہلیہ نے ان حرکات کو ترک کرنے کے بجائے شوہر کے ساتھ نفرت وحقارت اورخصومت کا روپیا نقتیار کیا اوران حرکتوں پر اصرار کرتی رہی۔ بہت سوچ بچار کے بعد ہمارے دوست نے اپنی اہلیہ کو ایک طلاق دے دی۔ اس پر ان کی اہلیہ اور اہلیہ کے رشتہ دار بے حد خفا ہو گئے اور ان کی اہلیہ نے عزید دوطلاقیں ماتک لیس، جو کہ ہمارے دوست نے دے دیں۔ پھرکسی بہانے ہے ہمارے دوست کے سسرال والوں نے اپنے گھر بلالیااور وہاں ان کے سسر صاحب اور سالے صاحب نے نہایت بے رحمی سے پٹائی کی، شدید پٹائی کے سبب ہمارے دوست حواس باختہ ہو گئے، پھر سالے صاحب نے اپنے ایک دوست کے پاس جس بے جامیں ان کے گھر پر رکھوادیا، پھر صبح کو کورٹ میں لے جاکر ز بردی ڈرادممکا کرا پنامکان بچوں کے نام ہبہ کرنے کے کاغذات پر دستخط کروا لئے۔ ہمارے دوست نے جوغیرمتو تع شدید پنائی کے سبب ذہنی طور پر ماؤف ہو چکے تھے کا غذات پردستخط کردیئے (بسبب خوف کے)۔

ا:...ا گرشو ہرشری طور پر مطمئن ہوکر ہوی کوطلاق دے دے تو سسرصاحب اور سالے ضاحب کا بے در دی سے طلاق دیے ر مارنا پینا شرعا جائز ہے؟

جواب:...شرعاً نا جائز اورظكم ہے۔

۲:...کیااییا ہبہ شرعاً جائز ہے یا کہ ہمارے دوست شرعاً اپنا مکان دالی لینے کے حق دار ہیں؟ جواب:...اگرییخص حواس باختہ تھا تو ہبہ سے نہیں ہوا، اور جو پچھ کیا گیا یہ ہبہ بیں بلکہ غصب ہے۔ (۳)

#### ا بنی شادی کے کپڑ ہے بعد میں فروخت کر دینا

سوال:... میں نے تقریباً دوسال پہلے شادی کے لئے ہاتھ کے کام والے کیڑے بنوائے تھے، ان میں سے کافی کیڑے البھی تک بند پڑے ہیں ،اگر میں بچے سالوں بعدان کو مارکیٹ کی قیمت پر بچے ؤوں توبیمنا فع میرے لئے جائز ہے؟ جبکہ ایسے کپڑوں کی

<sup>(</sup>١) فقد اتفقت النقول عن أثمتنا الثلاثة أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى، أن الإستنجار على الطاعات باطل. (شرح عقود رسم المفتى ص:٣٤).

<sup>(</sup>٢) وأما ما يرجع إلى الواهب، فهو أن يكون الواهب من أهل الهبة، وكونه من أهلها أن يكون حرًا عاقلًا بالفًا مالكًا للموهوب، حتَّى لو كان عبدًا أو مكاتبًا ..... أو كان صغيرًا أو مجنونًا أو لا يكون مالكًا للموهوب لا يصح هكذا في النهاية. (فتاوي عالمگيرية ص: ٣٤٣ كتاب الهبة، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "ولًا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" (قوله بالباطل) بالحرام يعني بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وتحوها. (تفسير بغوى ج:٢ ص:٥٠). أيضًا: عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لَا تظلموا! ألَّا لَا يحل مال إمرى، إلَّا بطيب نفس منه. (مشكُّوة ص:٢٥٥ باب الغصب والعارية).

قیتیں دن بدن بڑھتی رہتی ہیں،اور کچھسالوں بعدان کو بیچنے سے یا اُٹر کی باہر کے ملک بکواؤں جہاں ہاتھ کا کام بہت مہنگا ہے تو مجھے ان کپڑوں پرمنافع ہوگا، یعنی جس قیمت پر میں نے ان کو بنوایا اس سے زیادہ قیمت مجھے ل سکے گی بیچنے میں۔کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اسلام کی زوسے کیا اس منافع سے میں زکو قو نیرہ وادا کر سکتی ہوں؟

جواب:...بيمنافع جائز ہے،اس ميں کوئی حرج نبيں۔<sup>(۱)</sup>

### اسکول کی چیزوں کی فروخت ہے اُستاد کا کمیشن

سوال:...ایک اسکول میں ایک ہیذ ماسر صاحب اسکول میں فروخت ہونے والی اشیاء مثلاً: ڈرائنگ، شرح کی کتابیں، اسکول نج، رپورٹ کارڈ وغیرہ سے جو کمیشن حاصل ہوتا ہے، خودنہیں لیتے بلکہ یہ کہہ کرانکار کردیتے ہیں کہ میراکمیشن و میراسا تذویس بانٹ و یا جائے، کیاموصوف کا یہ کہناصیح ہے؟

جواب:..موصوف كايه طرزعمل لائق رشك اورلائق تقليد بـ

### بچی ہوئی سرکاری دواؤں کا کیا کریں؟

سوال: ... میرے فاوند ملازم پیشہ ہیں، جن کو محکے کی طرف ہے میڈ یکل کی سہولت ہے، اور جو دوائی ہمیں ملتی ہیں، وہ پکنگ میں ہوتی ہیں، کچوتو وقتی طور پر یعنی بیاری کے دوران کھائی جاتی ہیں، باتی نئے جاتی ہیں، جو کہ ہمارے پاس کائی جمع ہوجاتی ہیں۔ ان کا ہم کیا کریں؟ کیا کیسٹ کودے کرکوئی و دسری اشیا فنس یا ٹوتھ پاؤڈروغیرہ لے سکتے ہیں، کیا بیشر عا جائز ہوگا؟ کیونکہ ہیں صوم و مسلوٰ ق کی بہت یا بند ہوں، بہت مشکور ہوں گی۔

جواب: ... محکے کی طرف سے جودوا کمیں صرف استعال کے لئے کمتی ہیں ،ان کوآپ استعال تو کر سکتی ہیں ،گران کوفروخت کرنے یا ان کو استعال تو کر سکتے کی طرف سے جودوا کی مستعال کے لئے کمتی ہیں ،ان کوآپ استعال تو کر سے والے مستعال کر سے والے مستعمل کرنے یا ان سے والے مستعمل کرنے یا ان سے والے مستعمل کی واپسی ممکن نہ ہوتو ضرورت مندم تماجوں کودے دیا کریں ، یا سی خیراتی شفا خانے ہیں بھجوا دیا کریں ۔

#### فیکٹری لگانے کے لائسنس کی خرید وفروخت

سوال: ... کپڑا بنانے کی ٹیکٹری لگائے کے لئے حکومت سے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، حکومت ہر فیکٹری کومشینوں کی تعداد کے لحاظ سے درآ مدی لائسنس و بتی ہے، یہ لائسنس و حاصے کی درآ مدے لئے ہوتا ہے، چھوٹے فیکٹری مالکان کے پاس اتناسر مایہ نہیں ہوتا کہ وخود و حاصحہ درآ مدکر کئیں۔ حکومت جو درآ مدی لائسنس و بتی ہے ہم چھوٹے مالکان فیکٹری اس کو بازار میں فروخت کردیے

 <sup>(</sup>۱) كل يتصرف في ملكه كيف شاء إلخ. (شرح اعلة لسليم رستم مار ص: ۲۵۳ المادة: ۱۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) إن الله يأمركم أن تؤدا الأمانات إلى أهلها" (النساء. ٥٨).

<sup>(</sup>٣) والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، والافان علم عين الحرام لا يحل له، ويتصدق به بنية صاحبه. (رد اغتار ج ٥ ص: ٩٩، باب البيع الفاسد، مطلب فيمن ورث مالا حرامًا).

میں، بڑے بڑے سرمایہ داراس درآ مدی پرمٹ پر دھا کہ درآ مدکرتے میں، اور بیدها کہ بازار میں فروخت ہوتا ہے اور مختلف ہاتھوں میں ہوتا ہوا یہ دھا کہ ہماری فیکٹریوں میں آ جاتا ہے اور اس سے کپڑا تیار ہوتا ہے۔معلوم یہ کرنا ہے کہ ان درآ مدی لائسنس کوفروخت کرنے سے جورو پریہم کومل کے وہ حرام ہے یا حلال؟

جواب:...درآ مدی لائسنس مال نہیں ہے بلکہ ایک حق ہے، اس لئے اس کی فروخت مشتبہ ہے، اس سے احتراز واجتناب بہتر ہے۔

### بینک کے تعاون سے ریڈیو پر دینی پروگرام بیش کرنا

سوال:...رید یوسے ایک پروگرام'' روشیٰ' کے عنوان سے نشر ہوتا ہے، جوزیادہ ترشاہ بلیغ الدین کی آواز میں ہوتا ہے، کین اس پروگرام کے بعد بتایا جاتا ہے کہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں فلاں بینک کے تعاون سے پیش کیا گیا ہے۔ آپ قرآن وحدیث کی روشن میں یہ بتا کیں کہ کیا سود کا کاروبار کرنے والے اوارے کے ذریعے ایسے پروگرام وغیر ونشر کرنا نعیک ہیں؟ کیونکہ سود حرام ہے۔ جواب:..جرام کا مال کسی نیک کام میں خرچ کرنا ڈرست نہیں، بلکہ ڈہرا گناہ ہے۔ (۱)

#### امانت كى حفاظت پرمعاوضه لينا

سوال:...میرے پاس لوگ پیے جمع کراتے ہیں اور میں جمع کرتا ہوں، لینے ویے میں بھول بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کافی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے، اس پراگردور و پیدنی سکڑ ولیا جائے تو یہ جائز ہوگا یا ناجا ئز؟ برائے مہر یا نی مطلع فر ماویں۔

جواب: ...لوگ آپ کے پاس بطور امانت کے رقیس جمع کراتے ہیں، جمتنی رقم جمع کرائیں اتن ہی رقم واپس کرنا ضروری ہے، بحول چوک اور ادائیگی میں نزاع نہ ہونے کے لئے حساب کتاب رکھنا بھی ضروری ہے، اور بصورت وفات ور ٹا او کو امانتیں ادا کرنے میں بھی سہولت رہے گی۔ البتہ اگر پہلے سے طے کرلیا جائے کہ فیصد اسنے روپے اتنی مذت تک بخرض تفاظت (سنجالئے کی) اتنی اُجرت ہوگی، یہ اُجرت ہوگی، یہ اُجرت ہوگی تو ضان لازم آئے گا۔ الغرض امانت رکھی ہوئی رقم پر ٹی سیکڑہ دورو پے لینا جائز نہیں، سود ہے۔ اس سے پہلے جن جن سے اس طرح لے بھیے ہیں، انہیں بھی ان کی رقم واپس کرنا مروری ہے۔ (")

<sup>(</sup>۱) رجل دفع إلى فقير من المال الحرام شيئًا يرجو به التواب يكفر ..... .. قلت الدفع إلى فقير غير قيد بل مثله فيما يظهر لو بني مسجدًا أو نحوه مما يرجو به التقرب لأن العلة رجاء التواب فيما فيه العاقب. (رد الحتار ج:٣ ص:٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) وهي (الوديعة) امانة هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب ..... فلا تضمر بالهلاك إلّا إذا كانت الوديعة بأجر. (رداغتار ج:٥ ص:٩٦٣، طبع سعيد).

٣) باب الرباء هو فضل مال بالا عوض في معاوضة مال بمال أى فضل أحد المتجانسين على الآخر. (البحر الرائق ج: ٦
 ص-١٣٥٠ طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) والحاصل: إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم. (فتاوي شامي ج:٥ ص ٩٩، باب البيع الفاسد).

### ٹی وی کے پروگرام نیلام گھر میں شرکت

اگر کوئی سونے کی اُجرت نہ دیتو کیا اُس کے سونے سے اُجرت کی بفتر لے کراُ سے بتا دیا جائے تو دُرست ہوگا؟

سوال :... ہماری ڈائی مشین پرصرف دُکان دارکام کرداتے ہیں، کین اُجرت نفتر نیس دیے ، بلکہ ہفتہ بعد مرد دوری دیے کا وعدہ کرتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی کرکے ادا کیگی کرتے ہیں۔ بعض دُکان دار قم روک لیتے ہیں اور بہت زیادہ قم جمع ہوجائے تو کام بندکر کے دُوسری مشین دالوں سے کام شروع کراتے ہیں۔ شاگر د بار بارجاتے ہیں، کین رقم نہیں لمتی، نتیجہ بیک رقم ہمی گی اور گا کہ بھی گی اور گا کہ بھی گیا۔ ایک دُوسری مشین دالے کا کہنا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ رقم زیادہ ہوگئ ہے تو سونا جواسے کام کے لئے دیا جاتا ہے، اس سے وہ تھوڑ اتھوڑ اسونار کھ لیتا ہے، جس کا دُکان دار کو پتائیس چلتا، اور وصولی بھی ہوجاتی ہے، بعد ہیں دُکان دار کا کھانہ وصول کر کے بتادیتے ہیں۔ کیا اس طرح وصول کرنا دُرست ہے؟ جبہہلی صورت ہیں کاروبار بند ہوجاتا ہے، اور نقصان نا قابل برداشت ہوتا ہے، اور دُری دینے ہیں نیت خراب ہوتی ہے، یعنی نہ دینے کی، اور کا روبار ہیں وعدہ ظانی بھی کرتے ہیں، تو کیا دُوسرے طریقے سے اپناحق وصول کرنے ہیں کوئی حرج ہے یائیس؟

# مول کی مین الیناشرعا کیساہے؟

سوال:... میں ایک ہوٹل میں بیرا ہوں، جہاں ہمیں تنخواہ کے علاوہ ہرروز" ٹپ" ( بخشش) ملتی ہے، جو گا کہ اپنی مرضی سے ہمیں خوش ہوکر دے دیتا ہے۔معلوم بیکر نا ہے کہ کیا ہے" میں "ہمارے لئے حلال ہے یا حرام؟ ذراتفصیل سے جواب دیجئے گا تا کہ میں اپنے دُوسر سے ساتھیوں کو بھی بتاسکوں۔

<sup>(</sup>۱) ولا يقطع ...... ومشل دينه ولو دينه مؤجلًا أو زائدًا عليه أو أجور لصيرورته شريكًا إذا كان من جنسه ولو حكمًا. (قوله ولو دينه مؤجلا) لأنه استيفاء لحقه والحال والمؤجل سواء في عدم القطع استحسانا ...... وقد صرح في شرح تلخيص الجامع في باب اليمين في المساومة بأن له الأخذ وكذا في خطر المتجبى ولعله محمول على ما إذا لم يمكنه الرفع للحاكم فإذا ظفر بمال مديونه له الأخذ ديانة بل له الأخذ من خلاف الجنس. (الدر المختار مع ود المتارج: ٣ ص ٥٠٠ مطلب في أخذ الدائن من مال مديونه من خلاف جنسه، طبع سعيد).

جواب: ...جولوگ اپنی خوشی ہے دے دیں ان ہے لیمنا طلال ہے، گراس کوخت سمجھنا، اس کا مطالبہ کرنا، اور جونہ دے اس کو حقیر سمجھنا جائز نبیس ۔ (۱)

#### آ زادعورتوں کی خرید وفر وخت

سوال: ... عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں اندرونِ سندھ وبلوچتان میں وہ بنگالی عورتمی جود لالوں کے ذریعے مکر وفریب میں مجمئی کر بنگلہ دیش سے پاکستان لائی جاتی ہیں، ان عورتوں میں کچھ بالغ و تابالغ کنواری عورتمی بھی ہوتی ہیں، کچھ لاوارث (طلاق شدہ) اور شادی شدہ کی اور شادی سے پاکستان لائی جاتی ہیں، جن کود لال جرائیا مجوراً و یہات میں لاوارث کی حالت میں چھوڑ کرلوگوں کے یہاں نکاح میں وے جاتے ہیں، کیا شرگی لحاظ سے بنگالی یا غیر بنگالی اس تھم کی عورتوں سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اگر ناجائز ہے تو اس کار و بار کوحرام قرار دیں اور فویل کے لئے اور فویل کے لئے اور فویل کے لئے اور خولوگ ایک شرگی فر مان اور ہدایت ہو، اور خصوصاً مولوی حضرات کو بھی گڑارٹی کریں کہ وہ آئندہ اس تھم کے نکاحوں کے مل سے گریز کریں۔
جواب: ... آزاد مورتوں کی خرید و فروخت (جس کوعرف عام میں'' بردہ فروثی'' کہا جاتا ہے) شرعاً حرام ہے۔ اور جولوگ اس گندے کاروبار میں ملوث ہیں وہ انسان نور جائی دلا نے کے لئے ان سے شری طریقے پر نکاح کرلیتا ہے تو نکاح سے جو این فلا لموں کے جنگل میں ہوں اگر کوئی فخص ان کور ہائی دلا نے کے لئے ان سے شری طریقے پر نکاح کرلیتا ہے تو نکاح سے جے ہو ایانہ کی اجازت کی بغیر عورت اگر عا قلے و بالغہ ہوتو نکاح اس کی رضا مندی سے ہوا ہو، اور اگر لڑکی نابالغ ہوتو اس کے اولیاء کی اجازت کے بغیر نہیں ہوسکتا، جب تک کہ وہ جوان نہ ہوجائے ۔ جوان ہو ہوئے کے بعداس کی رضا مندی ہے نکاح کیا جائے تو نکاح ہوجائے گا۔ (\*)

## شرط پر گھوڑوں کا مقابلہ کرانے والے کی ملازمت کرنا

سوال:...ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کی خدمت کرتا،ان کی دیکھے بھال کرنایا کسی ایسےادارے میں ملازمت کرتا جس کے زیرانظام ریس کے گھوڑے دوڑتے ہوں، شرکی لحاظ ہے کیسا ہے؟ جواب:...شرط پر گھوڑوں کا مقابلہ حرام ہے، اوراس کی ملازمت بھی نا جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. (مشكّوة ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرًا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعط أجره. (بخارى ج: ١ ص:٣٩). وأما شرائط المعقود عليه: فإن يكون موجودا مالًا متقومًا ...... ولم ينعقد بيع ما ليس بمال متقوم كبيع الحر. (البحر الرائق ج.٥ ص:٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) قوله (نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي) لأنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة ...... وقد بالمكلفة إعترافًا عن الصغيرة فإنه لا ينعقد نكاحها إلّا بولي. (البحر الرائق، كتاب النكاح ج: ٣ ص: ١٠٩، ١٠١٠).

<sup>(</sup>٣) حلَّ النجعل إن شرطُ النمال في المسابقة من جانب واحد وحرم لو شرط فيها من الجانبين لأنه يصير قماراً. قوله من الجانبين بأن يقول إن سبق فرسك فلك على كذا وإن سبق فرسى فلى عليك كذا. (ردالحتار ج: ٦ ص: ٣٠٣). (٥) ما حرم فعله حرم طلبه ... إلخ. (شرح الجملة ص: ٣٣).

### تحسی کے گرم کئے ہوئے تنور پراُس کے روٹیاں لگانے کے بعدروٹیاں لگانا

سوال:..ایک فخض نے تنور پررونیاں لگالیں،اباگر کوئی وُ دسرافخص اس پرروٹیاں لگائے، جبکہ تنورا بھی گرم ہوتو کیسا ہے؟ جواب:...جس فخص نے تنور پرروٹیاں لگائی ہیں،اگر تنور گرم کرنے کے پیسے اس نے ادا کئے ہیں تو اس کی اجازت کے ساتھ آ ساتھ آپ اس تنور کو استعال کر سکتے ہیں،بغیر اجازت کے نہیں۔ (۱)

## اسپانسراتكيم كے ڈرافٹ كى خريدارى

سوال: ... آئ کل ریگوراسیم اوراسپانسرشپ اسیم کے تحت جی درخواتیں جع ہوتی ہیں، اسپانسرشپ ہیں جو جی کے لئے جاتا جا ہے جہ جاتا جا ہے جہ جاتا جا ہے ہاں ہے جہ جہ نا جا ہے ہا تا جا ہے اس ہے جہ ور ان ہو ہوگی گئے ہو جاتا جا ہے اس ہے جہ ور آئ کہ لے کرائ کے بعض حفرات بیڈورافٹ جو جی گئے ہو جاتا جا ہے اس ہے جہ اسپانسرشپ میں منگا کر دیتے ہیں۔ آئ کل پیڈورافٹ و ۹۹،۵۰ روپ کامل رہا ہے ۔ صورت یہ ہے کہ اسپانسرشپ اسیم می تحت جانے والے جا جیوں کی ہوئی تعدادائی طرح زائدر آم خرج کر کے ڈرافٹ لے کرج ہی تاریخ ہو جاتی ہے۔ دریافت طلب آمرید ہوئی میں تھوں کے دائر قرافٹ لینا جائز ہے؟ جولوگ باہرے ڈرافٹ منگا کرویتے ہیں ان ہے ہو چھا جائے کہ بیآئی نا اندر آم کیوں لے رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بیکرنسی کا فرق آ جاتا ہے۔ اور پھی کیوں لے رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بیکرنسی کا فرق ہی میں جب ڈرافٹ بنتا ہی تا ہو گئی ہی ان فرق آ جاتا ہے۔ اور پھی نفوہ وہ کی کہ کو کرنسی مشلان ڈوالر، پاؤنڈ ، ریال وغیرہ جس لے ایائی طرح آگر پاکتانی روپ جس ہوتا ہے، جبکہ ادائی ہی تو جو دے کہ باہر کی کرنسی مشلان ڈوالر، پاؤنڈ ، ریال وغیرہ جس لے لے ان سیم طورت کی کہا تھی کہ ہی ہوتا ہے، جبکہ ادائی ہی تو جو جس ہوتا ہے، جبکہ ادائی ہی تو جو جس ہوتا ہے، جبکہ ادائی ہی ترجی دیتے ہیں کہ اس جس ریگولراسیم کے برعلس کہ کرتمہ میں ہوتا ہے، جبکہ ادائی گئی می شرط ہوتی ہی میں جو بی جانے والوں کے لئے لازی رہائش کی شرط ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے لازی رہائش کی شرط ہوتی ہے، اور لازی رہائش میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔

جواب:...زیادہ چیے دے کرکم چیے کا ڈرافٹ لینا تو سود ہے، البتہ ایک ملک کی کرنسی کا تباولہ ڈوسرے ملک کی کرنسی کے ساتھ ہرطر تے جائز ہے ،خواہ کم ہویازیادہ۔ اس لئے بہترشکل تو یہ ہے کہ حکومت ریالوں یا ڈالروں کا ڈرافٹ لیا کرے ،یا پھریشکل کی

 <sup>(1)</sup> لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك عيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه. (شرح الجلة ص: ١١).

 <sup>(</sup>۲) باب الرباهو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال أي فضل أحد المتجانسين على الآخر ...إلخ. (البحر الرائق ج ۲ ص:۱۳۵ طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) بيعوا الذهب بالفضة كيف شنتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شنتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شنتم يدا بيد. (ترمذى شريف، كتاب البيوع ص:٢٣٥). وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المفهوم إليه، حل التفاضل والنسأ لعدم العلمة المحرمة .. إلخ. (هداية ج:٣ ص ٨١ باب الرباء كتاب البيوع).

جائے کہ ڈرانٹ کے لئے تواتی ہی رقم لی جائے جتنے کا ڈرافٹ ہے، اور زائدر قم ایجنٹ حضرات اپنے مختانہ کے طور پرالگ لیا کریں۔ فلیٹوں کے مشتر کہ اِخراجات اُ دانہ کرنا سراسر حرام ہے

سوال:...ہم جس اپارٹمنٹ میں رہائش پذیریں، وہ ڈیڑھ سوفیٹس پرشمل ہے، اس میں چوکیدارکا نظام، پانی کی سپلائی اور صفائی کے اخراجات کی مدمیں فی فلیٹ ماہانہ دوسورو ہے لئے جاتے ہیں، تا کہ اُوپر بیان کر دہ سہولتیں مکینوں کو مہیا کی جا تیں۔ پھیکین ایک بھی پیپرنہیں دیے ایکن ساری سہولتوں سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ مولا ناصاحب! شرعی اِعتبار سے کیارپر ام خوری نہیں ہے؟

جواب:...یوحقق العباد کا مسئلہ ہے، جب ابتخا کی سہوتیں سب اُٹھاتے ہیں تو ان کے واجبات ہمی سب کے ذی از م ہیں۔ ان ہیں اگر پجولوگ واجبات اوانہیں کرتے تو گویا دُوسروں کا مال ناحق کھانے کے دبال ہیں جتال ہیں، جو سراسرحرام ہے، اور قیامت کے دِن ان کو ہم نا ہوگا۔ حدیث شریف ہیں ہے کہ آخضرت سلی الله علیہ دسلم نے صحابہ کرائے ہے ہو چھا کہ جانے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کیا: ہمارے یہاں تو مفلس وہ مختص کہ بات ہے۔ جس کے پاس روبیہ پیسہ نہ ہو فر مایا: میری اُمت ہیں مفلس وہ مختص ہے جو قیامت کے دن نماز، روز ہاورز کو ق لے کرآئے گا، کیکن اس صالت ہیں آئے گا کہ فلاں کو گائی گلوچ کیا تھا، فلاں پر تہمت لگائی تھی، فلاں کا مال کھایا تھا، فلاں کی خوز یزی کی تھی، فلاں کو مارا پیٹا تھا، اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جا کیں گرنگیاں ختم ہوگئیں گرا جائے گا لوگوں کے حقوق اوانہیں ہوئے تو حقوق کے بقدرلوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جا تیں گے اور اس کو جہنم ہیں چھینک دیا جائے گا ...نعوذ بالغہ .... (منگؤہ ص: ۳۵ میں) اس کے ذی ہوں، ورنہ آخرے کا معاملہ براگاہ والی ہیں پیش ہو کہ لوگوں ۔ کے حقوق رجان ، مال اور عزت و آبرو کے بارے ہیں) اس کے ذی نہوں، ورنہ آخرے کا معاملہ برانگین ہے۔

## فیکٹری مالکان اور مزدوروں کو باہم إفہام وتفہیم سے فیصلہ کرلینا جا ہے

سوال: ... ایک فیکٹری کے اوقات میں آئی ہے تا شام ساڑھے چار ہے تھے، یونین اور مالکان کے درمیان طے پایا کہ
اوقات بڑھا کر ۸ تا ۵ نج کر ۱۰ منٹ کردیئے جا کیں، اور جعد کے علاوہ ایک جعرات چھوڑ کر دُوسری جعرات چھٹی ہوا کرے، لینی ماہ
میں کل چھے چھٹیاں ہوں۔ پھریہ بات بھی طے پائی کہ ہر ماہ کی پہلی اور تیسری جعرات کوچھٹی ہوا کرے گی، یہ بات اس لئے طے کرلی کہ
جھڑ انہ ہوکہ کون می جعرات کوچھٹی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بات کا اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا کہ کسی ماہ میں پانچ جعراتیں ہیں
آسکتی ہیں، کمپنی کہتی ہے کہ ہم تو صرف پہلی اور تیسری جعرات کوچھٹی دیں گے، ہم پانچ جعراتوں کے مسئلے کے ذمہ دار نہیں۔ حالا نکمہ

<sup>(</sup>١) إجارة السمسار والمشادي والعسمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل. (رد المحتار ج: ٢ ص ٣٥٠، كتاب الإجارة).

<sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا مناع! فقال: إن المفلس من أمّتى من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكوة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. (مشكوة ص:٣٥٥، باب الظلم، مسلم ج:٢ ص ٣٢٠٠، ترمذي ج:٢ ص ٢٤٤).

اس صورت میں ا باہ کے اوقات کار و در مے مینوں نے زیادہ ہوجا کیں گے، حساب سے تو بہی ہونا چاہے کہ ایک جمعرات کو کام ہو
اورا یک کو نہ ہو، جب بی اوقات کارسی رہے ہیں، مگر کمپنی کے مالکان اس بات کونظر انداز کرنا چاہے ہیں۔ اتفاق سے اس سال ایک سے
ریادہ مہینوں میں پانچ جمعرا تیں آربی ہیں، مثلاً: ای ماوئی میں پانچ جمعرا تیں آربی ہیں۔ اس سلسلے میں اسلامی عدل وانصاف کا فیصلہ
تحریفر ما کیں تا کہ مالکان جوخود بھی بڑے نہ ہیں، عنداللہ گنہ گار نہ ہوں اور مزدور بھی حق سے زیادہ نہ لیس ۔ و وسری بات یہ ہے کہ اگر
جمعرات کو سرکاری چھٹی آ جائے تو اس کے عض مزدوروں کو الگ چھٹی لمنی چاہئے یانہیں؟ کیونکہ وہ چھٹی تو انہیں بہر حال لمتی ، اور یہ جو
جمعرات کی چھٹی ہے یہ تو وہ روز انہ چالیس منٹ فالتو کام کر کے کمار ہے ہیں۔ یہ تو بہر حال فالتو گھٹوں کی مناسبت سے ان کو کمنی ہی

جواب:...طرفین کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کی رُوس کو کھی ظار کھتے ہوئے عدل وانصاف کا تقاضا ہے ہے کہ اگر کی مہینے ہیں پانچویں جعرات آئے تو اس دن کارکوں کو آدھی چھٹی ملنی چاہئے ،اوراگر آدھی چھٹی فیکٹری کے تن ہیں نقصان دہ ہوتو اُصول یہ سینے ہیں پانچویں جعرات چھوڑ کر دُوسری جعرات چھٹی ہوگی ،اور کلینٹر دو کھے کرچھٹی کے دنوں کا چارٹ لگا دینا چاہئے تا کہ اختلاف و نزاع کی نوبت نہ آئے۔ دُوسرے مسلے میں فریقین کے درمیان چونکہ کوئی بات طینیں ہوئی ،اس لئے اس میں عرف عام کو دیما جا سے گا۔ اگر عام کمپنیوں کا دستور بھی ہے کہ ایس صورت میں الگ دن کی چھٹی طاکرتی ہوتوائ کو طے شدہ جھٹا چاہئے ،اوراگر نہیں طاکرتی تو اس صورت میں بھی نہیں ملئی جا ہے ۔اوراگر اس سلطے میں کوئی لگا ہندھا دستورنیوں ہوتو یہ معاملہ کارکنوں اور کمپنی والوں کو باہمی افہام تعنہ ہے سے گاڑی کا الا کوٹس حاصل کرٹا اور اس کا استعمال

سوال:... ہم ایک سرکاری ادارے میں ملازم ہیں، ہماراادارہ اپنے ملاز مین میں سے صرف افسران کو تخواہ کے علاوہ کچھ خصوصی رقم جن کوالا وَنسز کہا جاتا ہے، دیتا ہے۔ ان الا وُنسز میں سے ایک '' کارالا وُنس'' کہلاتا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ جس افسر کو یہ اللا وُنس دیا جارہ ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ جس افسر کے پاس اپنی گاڑی ہو، جو خوداس کے استعمال میں ہواورگاڑی کے کاغذات ادارے میں جمع کرائے گئے ہوں۔ جس افسر کے پاس گاڑی نہ ہواس کو آنے جانے کا خرج جس کو'' کو پنس الا وُنس'' کہا جاتا ہے، ملتا ہے، جو کارالا وُنس کے مقالے میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ پچھ دھو کے باز ملاز مین گاڑی خرید کر اس کے پچھ کاغذات جمع کرادیتے ہیں اور بعد میں گاڑی نی مقالے میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ پچھ دھو کے باز ملاز مین گاڑی خطرہ محسوس ہوا تو وُوسری گاڑی خرید کریا کسی عزیز کی گاڑی دیتے ہیں، جبکہ کارالا وُنس جاری رہتا ہے۔ اگر کسی وقت انگوائری کا خطرہ محسوس ہوا تو وُوسری گاڑی خرید کریا کسی عزیز کی گاڑی وکھادی۔ اس قسم کے ناجا نزکام وہ حضرات بھی انجام دینے ہیں شامل ہیں جو نیک اور نمازی کہلاتے ہیں۔ ہم آپ سے قرآن وسنت کی روشن میں مؤتربان طور پریدریا فت کرنا جا ہتے ہیں کہ اس طریقے سے حاصل گئی رقم طال اور جائز ہے؟ آگر نا جائز ہو کیوں؟

<sup>(</sup>١) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. (شرح الجلة لسليم رستم باز ص:٣٨).

جواب:...جعل سازی اور فراڈ ہے جورقم حاصل کی منی وہ حلال کیسے ہوگی؟ ایسے انسران تو اس لائق ہیں کہ ان کو معطل کردیا جائے۔

> سوال:...جورقم ماضی میں حاصل ہو چکی ، وہ اواروں کو واپس کرنا ہوگی یا تو بہ کر لینے ہے گز ارہ ہو جائے گا؟ جواب:...تو بہمی کریں ، اوررقم بھی واپس کریں۔

سوال:...ہم یہ بھی کرکہ بید وُ نیاوی معاملہ ہے، وین سے اس کا کیا واسطہ، ان میں سے کوئی نماز پڑھائے تو اس کے چیچے نماز ادا کرتے رہیں؟

جواب:...اگرناواقلی کی وجہ ہے کیا تھا اور معلوم ہونے پرتو بہ کرلی اور رقم بھی واپس کردی تو اس کے چیجے نماز جائز ہے، درنہیں۔

#### " بریس کارڈ" اخبار کی نوکری چھوڑنے کے بعد اِستعال کرنا

سوال: ... کھوعرص قبل میں نے ایک روز نامداخبار میں بحثیت رپورٹرکام کرنا شروع کیا ، اخبار کو کچھ نقصان ہوا ، جس کی وجہ سے بجھے اخبار سے فارغ کردیا گیا ، اس اخبار کی طرف سے جاری کیا گیا پریس کارڈ آب بھی میرے پاس موجود ہے ، بعض اوقات انظامیہ پولیس وغیرہ لوگوں کو نا جائز تنگ کرتی ہے ، یاٹریفک پولیس لوگوں کو بے جاپریشان کرتی ہے ، تو میں اسے استعال کرتا ہوں ، کیا میرااس کارڈ کو پولیس یا کسی تنظیم کے سامنے اپنی یا کسی بے گناہ کی مدد کے لئے پیش کرسکتا ہوں ؟

جواب:...اس بریس کارڈ کاشرے بینے کے لئے استعال کرنا جائز ہے۔

## ناجائز ذرائع سے كمائى موئى دولت كوكس طرح قابلِ استعال بنايا جاسكتا ہے؟

سوال:...ایک فخص نے ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کی ہے، اس گھر میں جو کہ ناجائز ذرائع سے حاصل کی می دولت سے خریدا گیا ہو، یا بنوایا گیا ہو، اس مخص کا اور گھر کے دیگر افراد کا نماز پڑھنا، تلاوت کلام پاک اور دیگر عبادات واذکار کرنا کیسا ہے؟ نیز

 <sup>(</sup>۱) "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" قوله بالباطل يعنى بالربا والقمار والعصب والسرقة والخيانة ونحوها. (تفسير بغوى ج: ۲ ص: ۵۰).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "يَايها اللين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا" (التحريم: ٨). قال ابن عابدين رحمه الله: والحاصل انه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم ...... وإلّا فيان علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه. (رد المحتار ج: ٥ ص: ٩٩، باب البيع الفاسد، مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا).

<sup>(</sup>٣) إن من شرط التوبة: أن ترد الظلامة إلى أصحابها، فإن كان ذلك في المال، وجب أدائه عينًا أو دينًا ما دام مقدورًا عليه، فإن كان كان صاحبه مات دفع إلى ورثته ... إلخ (القواعد للزركشي ج: ٢ ص: ٢٣٥ طبع بيروت). وكره إمامة عبد وفاسق وأعمني (قوله وفاسق) من الفسق وهو المخروج عن الإستقامة، ولعل المراد من يرتكب الكبائر كشارب المحمر والزان وآكل الريا ونحو ذلك. (رد المحتار ج: ١ ص: ٥٢٥ باب الإمامة).

محمر کے باہر کے افراد جن میں دوست احب وغیرہ شامل ہیں ان کا ان اعمال کا ادا کرنا کیسا ہے جبکہ ان کو اس بارے میں علم ہو یا محض شک ہو؟

سوال:...اگر بعد میں میخص اپنی ان ناجا ئز حرکتوں پر نادم ہوکرتو بہ کریے تو اس ناجائز دولت سے حاصل شدہ گھر، دیگر جائداد دل اوراملاک ونفتری وغیرہ کا کیا کر ہے؟ جبکہ اس کے پاس رہنے کا انظام بھی نبیں ہے،تو کیاوہ مخض بحالت ِمجبوری اس گھر میں روسکتا ہے؟

سوال:...ای طرح اس مخص ہے جس کی کمائی ناجائز ذرائع ہے حاصل کی گئی ہے، کوئی ضرورت مند مخص قرض لے سکتا ہے، جبکہ قرض لینے والے کواس بارے میں علم ہے یا علم نہو، یا تحض شک ہو۔ واضح کریں کہ ناجائز آید نی جن میں چوری، رشوت، ڈاکا، فریب وغیرہ شامل ہیں، مندرجہ بالامسائل ہیں سب کا تھم ایک بی ہے یا مختلف ہے؟

جواب: ان تمام سوالات کا ایک ہی جواب ہے کہ چوری، ڈاکا، رشوت وغیرہ کے ذریعہ جودولت کمائی گئی، پیخص اس اولت کا مالکوں کو آئی تم والی نہ کردے یا معاف نہ کرائے۔ جس' ناجائز آمدنی'' کاتعلق حقوق العباد ہے ہو، اس کی مثال مرداراور خزر کر کی ہے کہ کہ تم اس کو پاکنیس کیا جاسکتا، اور اس کے پاک کرنے کی بس وو ہی صورتیں ہو، اس کی مثال مرداراور خزر کر کی ہے کہ کہ تیرے بھی اس کو پاکنیس کیا جاسکتا، اور اس کے پاک کرنے کی بس وو ہی صورتیس ہو، یہ یا وہ چیز ، لک کو ادا کردی جائے یا اس ہے معاف کرالی جائے۔ تیسری کوئی صورت نہیں۔ ایسی ناجائز آمدنی کو نہ آدی کھا سکتا ہے، نہ کی کو کھلاسکتا ہے، نہ در اپنی طرف ہے ) صدقہ دے سکتا ہے، نہ کی کو جدید دے سکتا ہے، نہ ترض دے سکتا ہے۔

## غلط اوورثائم لينے اور دِلانے والے کا شری تھم

<sup>(</sup>۱) والتحاصل انه إن علم أرباب الأموال وجب ردّه عليهم، والّا فإن علم عين الحرام لَا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه. (داغتار ج:۵ ص. ۹۹، باب البيع الصاحب، طبع سعيد). وإن كانت (أى التوبة) عما يتعلق بالعباد فإن كانت من مظالم الأحوال فيتوقف صبحة التوبة منها مع قدماه في حقوق الله على الخروج عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال أو الإستقال بأن يتحلل منهم أو يردها إليهم أو إلى من يقوه مقامهم إلخ. (شرح فقه الأكبر ص: ۱۹۳، طبع بمبئي).

کرنے کو بھی کا رخیر بچھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں بقول ان کے کہ اگر واقعی بینیک کام ہے تو بھر سوال بیدا ہوتا ہے کہ کس مسلحت کے تحت بید نیک صرف مخصوص حضرات کے ساتھ ہی کی جاتی ہے اور باتی کونظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور بیساری کاغذی کارروائی انتہائی خفیہ طور سے کی جاتی ہے تا کہ جن ملاز مین کو چیے نہیں ملتے ان کو خبر نہ ہونے پائے، اگر بھی ہم ان سے کہتے ہیں کہ حضور! آپ ایسا غلط کام کیوں کی جاتی ہے تا کہ جن ملاز مین کو چیے نہیں ملتے ان کو خبر نہ ہونے پائے، اگر بھی ہم ان سے کہتے ہیں کہ حضور! آپ ایسا غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے اُلٹا مزید ہمارے خلاف ہی انتھا می کارروائی کی جاتی ہے اور ہمیں ناحق پریشان کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسے ہی وُنی درویے سے ہواؤ کی گھشکوہ نہ ہوتا، اور پھر آپ کو بھی اس سلسلے میں تکلیف نہ دیتے ، گر متذکرہ اوصاف کے حامل انسان کے ایسے دویے سے ہواؤ کھا اور مایوی ہوتی ہے۔

جواب: الف:...جوصاحبان اوورثائم لگائے بغیراس کا معاوضہ دصول کر لیتے ہیں وہ حرام خور ہیں اور قیامت کے دن ان کو پیسب کچھاُ گلنا ہوگا۔ 'معلوم نہیں قیامت کے حساب و کتاب پروہ یقین بھی رکھتے ہیں یانہیں۔

ب:...بینک پارساافسرصاحب،لوگوں کوسرکاری رقم حرام کھلاتے ہیں، قیامت کے دن ان سے پوری رقم کا مطالبہ ہوگا۔ ایک بزرگ ہے کسی نے پوچھا کہ: دُنیا کاسب سے بڑااحتی کون ہے؟ فر مایا: جواپے دین کو بر بادکر کے دُنیا بنائے، اور دُنیا کی خاطر آخرت کو بر بادکر ہے۔اوراس ہے بھی بڑھ کراحتی وہ محض ہے جو دُوسروں کی دُنیا کی خاطراہے دِین کو بر بادکر ہے۔

#### رات کوڈ ہوئی کے دوران باری باری سونا

سوال:...میں ایک پاور ہاؤس میں ملازم ہوں، مہینے میں ایک ہفتہ رات کی ڈیوٹی کا ہوتا ہے، جس میں میرے ساتھ کام کرنے والے ساتھی دو تین مجھنے باری باری سوکر آ رام کر لیتے ہیں، جس کا ہمارے افسران کو بھی علم ہے، زیادہ تکان کے وقت بھی بھی افسران بھی آ رام کر لیتے ہیں، لیکن میں دوسال سے اسے ناجا تزیجھنے کی وجہ سے نہیں سور ہا، پوری رات جا گئے کی وجہ سے صحت پر کافی اثر ہوتا ہے، اور رات ۳-۳ بے کے بعد ڈیوٹی بھی سے انجام نہیں دے پاتا، اس سلسلے میں آپ سے رہنمائی کا طالب ہوں۔

جواب: ... آپ کا طرز عمل میچ ہے، لیکن اگر اَ فسران کی طرف سے دو تین تھنے سونے کی اجازت مل جاتی ہے اور اس سے کام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، توسونے کی مخبائش ہے، واللہ اعلم!

### کیا دفتری اوقات میں نماز اُ داکرنے والا اُ تنازیا دہ وفت کام کرے گا؟

سوال:...اگرہم کس کے ملازم ہیں اور نماز کے اوقات میں نماز کی اوائیگی کے لئے جاتے ہیں تو کیا ہمیں ان اوقات کے بدلے میں زیادہ کام کرنا جاہے؟

(۱) قال تعالى: "ولاً تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" (البقرة:۱۸۸) (بالباطل) بالبحرام يعنى بالربا والقمار والغصب والسرِّقة والخيانة ونحوها. (معالم التنزيل ج:۲ ص:۵۰). وقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. (ينسَّ:۲۵).

<sup>(</sup>٢) عَن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. (درمذى ج:٢ ص: ٦٤، أبواب صفة القيامة).

جواب:...نماز فرض ہے، اتنے وقت کے بدیے میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، وفتری اوقات میں ایمان داری سے کام کیا جائے تو بہت ہے۔

#### دفتری اوقات میں نیک کام کرنا

سوال: بعض سرکاری ملاز مین ، مثلا: اساتذ و ، کلرک وغیر و ذیونی کے اوقات کے دوران جبکہ کوئی وقفہ بھی نہیں ( یعنی وقفہ کے علاوہ ) رمضان السبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور اس دوران کوئی کامنہیں کرتے ، جس کی وجہ ہے اساتذ و کرام ہے بچوں کا اور دیگر ملاز مین سے دفتر اور متعلقہ افراد کا نقصان یا کام کاحرج ہوتا ہے۔ ان کا یہ فل ثواب ہے یانہیں؟

جواب: ... سرکاری ملاز مین بور یا نجی ملازم، ان کے اوقات کاران کے اپنے نہیں بکہ جس ادارے کے وہ ملازم ہیں اس نے تخواہ کے عوض ان اوقات کوان سے خرید لیا ہے، ان کے وہ اوقات اس ادارے اور قوم کی امانت ہیں، اگر وہ ان اوقات کواس کام پر ضرف کرتے ہیں جوان کے سپر دکیا گیا ہے تو امانت کاحق اداکرتے ہیں، اوران کی تخواہ ان کے لئے حلال ہے، اوراگر ان اوقات ہیں کوئی دُر وسرا کام کرتے ہیں تو وہ امانت ہیں خیانت کرتے ہیں اوران کی تخواہ ان کے لئے حلال ہیں۔ اوران کی تخواہ ان کے لئے حلال ہے، اوراگر ان اوقات ہیں کوئی دُر وسرا کام کرتے ہیں گر اور سے ہیں تو وہ امانت ہیں خیانت کرتے ہیں اوران کی تخواہ ان کے لئے حلال نہیں۔ ( )

البتة اگردفتر كامطلوبكام نمثانچ ميں،اوروه كام نه ہونے كى وجه سے فارغ مبیٹے ہوں تواس وقت تلاوت كرنا جائز ہے،اى طرح كس اورا چھے كام ميں اس وقت كومَر ف كرنا بھى سے ہے۔

ہمارا ملازم طبقہ اس معالمے میں بہت وتابی کرتا ہے، دیانت وامانت کے ساتھ کام کر نے کا تصور ہی جاتا رہا،

یہ حضرات عوام کے نوکر ہیں، ملازم ہیں، سرکاری فزانے میں عوام کی کمائی ہے جمع ہونے والی رقوم ہے تخواہ پاتے ہیں، لیکن کام چوری کا

یہ عالم ہے کہ عوام دفتر وں کے بار بار چکر لگاتے ہیں اور ناکام واپس جاتے ہیں، اوراگرر شوت یا سفارش چل جائے تو کام فوراً ہوجا تا

ہے، گویا ہی حضرات سرکار کے (اور سرکار کی وساطت ہے عوام کے ) ملازم نہیں بلکہ رشوت وسفارش کے ملازم ہیں۔ انصاف کیا جائے

کہ ایسے ملاز مین کی شخواہ ان کے لئے کیے حلال ہو سکتی ہے؟ آگر ان کو ول سے القد تعالی کے سامنے جواب و ہی کا احساس ہواور انہیں

معلوم ہو کہ کل قیامت کے دن ان کو اپنے ایک میں کا حساب دینا ہے تو دفتری کام کو دیا نت وامانت کے ساتھ انجام دیا کریں، اور
عوام ان کے طرز عمل سے پریشان نہ ہواکریں۔ انڈ تعالیٰ ہمیں امانت ودیا نت کی دولت سے ہمرہ ورفر ماکیں۔

<sup>(</sup>۱) وليس للخاص أن يعمل لغيره ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل. وفي الشامية: قوله (وليس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولا أن يصلى النافلة وفي فتاوى الفصلي وإذا استأجر رجلًا يومًا يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المحدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة وقد قال بعض مشائخنا أن يؤدى السُنّة أيضًا واتفقوا أنه لا يؤدى نفلًا وعليه الفتوى. (رد انحتار ح. ٢ ص: ٥٠) كتاب الإحارة، طبع سعيد).

### براو یدنث فنڈ کی رقم لینا

سوال ا:... ہرسرکاری ملازم کی ایک رقم لازمی طور پروضع کی جاتی ہے، یہ رقم پراویڈنٹ فنڈ کے نام ہے وضع ہوتی ہے۔ یہ رقم ملازم کی ریٹائرمنٹ کے بعداس کو ملتی ہے اور یہ رقم اس کی وضع کی ہوئی رقم کی ڈ گنی ہوتی ہے۔ فلا ہر ہے کہ گورنمنٹ بیر رقم ہینک میں رکھتی ہے اور چونکہ فکسڈ ڈ پازٹ پرزیادہ سود ہوتا ہے اس لئے سرکاری ملازم کی ۲۵ سال یا ۳۰ سال کی ملازمت میں دُگنی ہوجاتی ہے۔ براہ کرم شرع کی روشنی میں بتائے کہ بیاضافی رقم لینا جائز ہے یا حرام ہے؟

سوال ۱:... پراویڈنٹ فنڈ کی رقم جوگورنمنٹ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہے، ملازم کو بیتو ہرسال معلوم ہوتار ہتا ہے کہ آئی رقم اس کے کھاتے میں جمع ہوگئی ہے، کیااس رقم پرز کو قادا کی جائے گی یانہیں؟ کیونکہ ملازم بیرقم اپنی مرضی سے نہتو ٹکال سکتا ہے اور نہا پی مرض سے خرج کرسکتا ہے۔

جواب:... پراویڈنٹ فنڈ پر جواضائی رقم محکے کی طرف ہے دی جاتی ہے اس کالینا جائز ہے، اور جب تک وہ وصول نہ ہوجائے اوراس پرسال نہ گزرجائے اس پرز کو ۃ واجب نہیں ہوتی۔ (۱)

## فلیٹ خرید کرداماد کے نام پراس شرط سے کیا کہ زندگی تک مجھے اس کی آمدنی دےگا

سوال:... میں نے اپنی جیب خاص ہے ایک فلیٹ دولا کھرد پے جی خریدا اور اپنے داماد ہے کہا کہ یہ فلیٹ اپنے نام پر کرالیں لیکن شرط یہ رکھی کہ اس فلیٹ کی آمہ فی جب تک میں اور میری ہوی زندہ ہیں، ہم کولتی رہے گی۔ یہ شرط زبانی اپنے چار قربی رشتہ داروں کے سامنے طے ہوئی، پچھ عرصے کے بعد یہ فلیٹ میرے داماد نے فروخت کردیا جس میں میری رضا بھی شامل تھی الیکن داماد صاحب نے فلیٹ ساڑھے تین لاکھ میں فروخت کیا تھا، جس میں سے بچھے صرف پچاس ہزار روپ دے کر باتی خرج کردیے، اور کہا کہ قرض داروں کودے دیے اکیا شرعی اختیار سے ایسا کرنامیجے ہے؟

چواب:...جب آپ نے ان کودے دیا تو دہ مالک ہو گئے، اور انہوں نے آپ کی رضا کے ساتھ بیجی دیا تو ان کا فروخت کرنا سے تھا، اور آپ کو جو پچاس بزار دیا وہ بھی سیح تھا، البتہ داماد کو چا ہے تھا کہ اپنے وعدے کے مطابق فلیٹ کی ماہانہ آمدنی آپ کو تاجین حیات دیتار ہتا۔

<sup>(</sup>۱) وأما شرائط الفريضة ترجع إلى المال فمنها الملك فلا تجب الزكاة في سوانه الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك، وهذا الأن في الزكاة تمليكا، والتمليك في غير الملك لا يتصور. (البدائع الصنائع ج ۲ ص ۹ طبع سعيد). تفصيل ك للخطاط المعادية براوية ثث فنذ يرزكوة وسودكا مسئله مرتبه: مفتى محمشق رحمالتد.

 <sup>(</sup>٢) والهبة شرعًا: تمليك الأعيان بغير عوض . .... وتمام الهبة بالقبض. (الفقه الحنفي وأدلته ج: ٣ ص. ٨٩).

#### لائبرىرى كى چورى شده كتابوں كا كيا كروں؟

سوال: ... میں نے ایک مرتبدایک لائبریری ہے، بلکدایک نہیں بہت دفعہ کتابیں چرائی تھیں، وہ اس لئے کہ میں نے دیکھا حکومت ہمارے پہنے ہے کماتی ہے اور کچھ بھی نہیں دیتی، اور حرام کھا کر یعنی عوام ہمارے بینے کھا جاتی ہے، تو میں نے سوچا کہ جو میں کرسکتا ہوں کروں، میں نے ایک لائبریری ہے تقریباً • ۴ یا • ۵ کتابیں چوری کیس، اور مختلف تتم کے کاغذات چوری کئے، اب میں اس کی تلافی کیسے کروں؟

جواب:... کتابیں اور کیسٹ وغیرہ لائبر بری میں واپس رکھ دیں ، اور جونقصان آپ نے کیا تھا ، اس کا انداز ہ لگا کر اتن کتابیں خرید کرلائبر بری میں جمع کرادیں۔

باسبان من @ باصودات کام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq 1

#### معاملات

#### دفتر کی اسٹیشنری گھر میں استعمال کرنا

سوال:...سرکاری ملاز مین کودفتر ول میں جواسنیشنری کمتی ہے بھی کام کم ہونے کی وجہ سے پوری طرح سرکاری استعال میں نہیں آسکتی ، پھروُ وسرے ماہ اور سامان ل جاتا ہے ، چنانچہ فاضل اسباب بوگ گھر لے جاکر بچوں کے استعال میں وے دیے ہیں ، کیا یہ تمام اشیاء ملاز مین کے ذاتی حقوق کی مدھیں آتی ہیں اور ان کا ذاتی اور گھر بلواستعال اسلامی اُصولوں کے مطابق جائز ہے یانہیں؟ جواب:...سرکاری سامان کو گھر لے جانا دُرست نہیں ، اللّا یہ کہ سرکار کی طرف ہے اس کی اجازت ہو۔ (۱)

### سرکاری کوئلہ استعال کرنے کی بجائے اس کے جیے استعال کرلینا کیا ہے؟

سوال: ... پی سرکاری طازم ہوں ،ہمیں سردی کے موہم میں حکومت ہے کو کئے کے لئے بجث منظور ہوتا ہے، یہ کو کلے مرف سرد علاقوں کے لئے منظور ہوتا ہے، چو کلہ بین طازمت کرتا ہوں جو کہ انتہائی سرد علاقہ ہاور جنوری ہے لے کر ماری تک یہاں بہت سردی ہوتی ہے اور جمیں کو کلہ جلانا ان مہینوں میں درکار ہوتا ہے، لین اس وقت حکومت جمیں کوئی رقم مبیانہیں کرتی اور پھر بعد میں جون کے مہینے میں روپے ملتے ہیں۔ اس کا طریقة کاراس طرح ہے کہ حکومت ایک آ دی کو شیکہ دیتی ہے کہ آ ب ان سرکاری دفات کو کو کلہ مبیا کر یہ اور نہیں شیکے دار کو کلہ مبیانہیں کرتا بلکہ وہ اپنے کا غذات میں واضح کرتا ہے کہ میں نے کو کلہ مبیا کیا، حالانکہ نہ شیکے دار کو کلہ مبیا کیا، حالانکہ نہ شیکے دار اس سے اپنا کہیشن کو کلہ مبیا کرتا ہے اور نہی وفتر وں میں کو کلہ جلا یا جا ہے بلکہ جب جون کے مہینے میں بجث منظور ہوتا ہے تو شیکے دار اس سے اپنا کہیشن کیتا ہے اور باتی روپے ہم آپس میں تقسیم کرتے ہیں، حالا تکہ بیر تی ہمیں کو سکتے کے لئے دی جاتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ 'اور بعض کہتے ہیں کہنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ 'اور بعض کہتے ہیں کہنا تا ہیں میں اس کا لینا جائز نہیں ہے ، کوئکہ جلایا نہیں تو رقم کس چیز کی لیس می '' آپ حصر ات فیلے کرس ۔ ' اور کیس کی کہ کہ ہیں کہنا ہے ہیں کہنا کہ بیا کہ بیا ہائی ہیں گوئی کہ ہیں کہنا ہائی نہیں تو رقم کس چیز کی لیس میں '' آپ حصر ات فیلے کرس ۔ ' اور کی کی ایس میں ' اس کا لینا جائز نہیں جائز کی میں گوئیں ہیں ہی کوئکہ ہم نے کوئکہ جلایا نہیں تو رقم کس چیز کی لیس میں '' آپ حصر ات فیلے کرس کے۔ ' نقد حالت میں اس کا لینا جائز نہیں ہی کوئکہ ہم نے کوئکہ جلایا نہیں تو رقم کس چیز کی لیس میں '' آپ حصر ات فیلے کرس کے۔ '' نقد حالت میں اس کا لینا جائز نہیں ہی کوئکہ ہم نے کوئکہ جلایا نہیں تو رقم کس چیز کی لیس میں '' آپ حسر اس کوئکہ ہم نے کوئکہ جلایا نہیں تو رقم کس چیز کی لیس میں '' آپ کوئکہ کی کہ کوئکہ کی گوئکہ کی دون کے میں کی کوئکہ کوئلے کی کہ کوئکہ کی کے کہ کی کوئکہ کی کی کوئکہ کی کوئیس کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کی کوئکر کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کوئکر کوئی کوئکہ کوئکہ کی کوئکر کوئکر کو

جواب: ... چونکہ بجٹ میں دیگرمصارف کے ساتھ اس میں بھی رقم رکھی جاتی ہے اور حکومت کی جانب سے اس کا با قاعدہ

<sup>(</sup>۱) لا يجوز لأحدِ من المسلمين أخذ مال أحدِ بغير سببِ شرعي. (شامي ج.٣ ص ٢١، بــاب التعزير، كذا في إمداد الفتاوي جـ٣ ص ٢١، بــاب التعزير، كذا في إمداد الفتاوي جـ٣ ص ٢١، بــاب التعزير، كذا في إمداد الفتاوي جـ٣ ص ٢١، المادة الأبحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو ركالة منه أو ولاية عليه وان فعل كان ضامنًا. (شرح الجلة ص ٢١، المادة ٢١، طبع مكتبه حبيبيه كوئثه).

نھیدد یاجا تا ہا اور چونکہ نھیک اراس مدئی رقم سرکاری خزانے سے وصول کرتا ہے، اس لئے اس رقم کالینا صارفین کاحق ہے۔ رہایہ کے ضرورت کے وقت وکلہ مہیں نہیں کیا کور آپ حفرات نے اس کے بغیر سردی کا موسم گزارا، بی حکومت کی کارکردگی کا نقص ہے یا شھیکے دار کی ناابل ۔ آپ لو کول کواس کے خلاف احتجاج کرنا چاہئے اور اس نظام میں جوخرا لی ہے اس کی اصلاح کرائی چاہئے تا کہ فیلے دار بروقت وکد مبیا کرے۔ بہر حال جب اس مدئی رقم سرکاری خزانے سے نکالی جاچک ہے، اس کا وصول کرنا آپ حفرات کے لئے صحیح ہے۔ (۱)

#### سرکاری گاڑی کا ہے جااِستعال

سوال: ... میں ایک سرکاری مازم ہوں ،عہدہ اور شخواہ کے لیاظ ہے جھے کارر کھنے کا حق حاصل ہے، حکومت کی طرف ے کارالا وَنس ٢٨٥ رو ہے ماہوار ملتا ہے، لیکن میں اپنی گاڑی ہے دفتر نہیں آتا ہوں ، دفتر آنے جانے کے لئے سرکاری گاڑی استعال پر استعال کرتا ہوں ،جس کے لئے جواز یہ پیدا کرتا ہوں کہ سرکاری فاکل لے جانی ہوتی ہے، اس طرح سرکاری گاڑی کے استعال پر تقریباً دو ہزاررو ہے ماہوار خرج آتا ہے۔ آپ برائے کرم احتساب کے حوالے سے بتا ہے کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے کیا ہے کا الاونس لینا میرے لئے حلال ہے؟ ذوسر سرکاری گاڑی کا اس طرح جواز پیدا کر کے استعال کرنا کہاں تک جائز ہے؟ چونکہ میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب احتساب کیا جائے گا، اس لئے خداد ند کریم کی خوشنودی حاصل کرنے اور احتساب سے بہنے کے لئے جھے کوکیا کرنا جا ہے؟

جواب:...اُصول یہ ہے کہ سرکاری اطاک کو انہی مقاصد کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے، جن کی سرکار کی طرف ہے اجازت ہے۔ آپ سرکاری گاڑی کے استعال کو اس اُصول پر منطبق کر لیجئے ، اگر کار الاؤنس کے ساتھ آپ کو سرکاری گاڑی کے استعال کا فری کے استعال کا فری ہے۔ استعال کا فری اُخذہ ہے۔ استعال کا فرادر الاُقِ مؤاخذہ ہے۔

#### مميني ہے سفرخرج وصول كرنا

سوال:...زیدجس کمپنی میں مازم ہے،اس کمپنی کی طرف ہے دُوسرے شہروں میں مال کی فروخت اور رقم کی وصولی کے لئے جانا پڑتا ہے،جس کا پوراخر چہ کمپنی کے ذمہ ہوتا ہے، بعض شہروں میں زید کے ذاتی دوست ہیں جن کے پاس تفہر نے کی وجہ سے خرچنہیں ہوتا۔کیازید دُوسرے شہرول کے تناسب سے ان شہروں کا خرچہ بھی اپنی کمپنی ہے وصول کرسکتا ہے یانہیں؟ جواب:...اگر کمپنی کی طرف ہے یہ طے شدہ ہے کہ ملازم کو اتنا سفرخرچ دیا جائے خواہ وہ کم خرچ کرے یا زیادہ،اورکرے یا

 <sup>(</sup>۱) وتصح بقبض بلاإذن في اعلى
 وبعده به أي بعد اعلى بالإذن وفي اغيط لو كان أمره بالقبض حين وهبه لا يتقيد بانجلس وينجوز القبص بعده والتمكن من القبض كالقبض . إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ۵ ص: ۲۹۰ كتاب الهبة، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) ان الله يأمركم أن تودوا الأمت إلى أهلها (النساء:٥٨). أيضًا. يلزم أن يكون الآجر متصرفًا بما يؤجره أو وكيل المتصرف أو وليل ألمتصرف أو وصيه. (شرح ابحلة ص:٢٥٣، المادّة:٣٣١).

نہ کرے، اس صورت میں تو زیدا ہے دوست کے پاس تھہرنے کے باوجود کمپنی سے سفر خرج وصول کرسکتا ہے، اور اگر کمپنی کی طرف سے
طے شدہ نہیں بلکہ جس قدر خرج ہو ملازم اس کی تفصیلات جزئیات لکھ کر کمپنی کو دیتا ہے اور کمپنی سے بس آئی بی رقم وصول کر لیتا ہے جتنی
اس نے دور اب سفر خرج کی تھی تو اس صورت میں کمپنی سے اتنا ہی سفر خرج وصول کرسکتا ہے جتنا کہ اس کا خرج ہوا۔ (۱)
سر کا رمی طبتی اِ مداد کا بے جا اِستعمال

سوال:...ا کثر سرکاری اور نجی إواروں میں وُ وسری سہولتوں کے ساتھ طبتی سہولت بھی مفت فراہم کی جاتی ہے، اور و کیھنے میں آیا ہے کہ ملاز مین ان سہولتوں کا بے جااستعال ، خصوصاً طبتی سبولت کا ، اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی نملط بیانی ہے بیاری بتاکر یا پھر ڈاکٹر کو بھی اس اسکیم میں شامل کر کے اپنے تام بہت ساری ووائیاں تکھوالیتے ہیں ، اور پھر ان ووائیوں کو میڈ یکل اسٹور وائوں کو بی چھکر سستے داموں میں بی اپنی ضرورت کی پچھاور چیزی خرید لیتے ہیں ، اور بیام آئی جمت ہے کیا جاتا ہے کہ اکثر ملاز مین اے اپناحق بچھتے ہیں ، اور ایک موال کی جاتا ہے کہ اکثر ملاز مین اے اپناحق بچھتے ہیں ، اور ایک اس اسکور کے ایک کی کو دور کا کی دینے کے برابر بن جاتا ہے۔ مولا نا صاحب! ایسا مال جو کہ جموث بول کر اور اوار ہے کو دھوکا و ہے کہ حاصل کیا جائے ، رز قی حلال کہا جاسکتا ہے؟ اور اس کے بدلے میں جو مال حاصل کیا جائے ، رز قی حلال کہا جاسکتا ہے؟ اور اس کے بدلے میں جو مال حاصل کیا جائے ، رز قی حلال کہا جاسکتا ہے؟ اور اس کے بدلے میں جو مال حاصل کیا جائے ، رز قی حلال کہا جاسکتا ہے؟ اور اس کے بدلے میں جو مال حاصل کیا جائے ، رز قی حلال کہا جاسکتا ہے؟ اور اس کے بدلے میں جو مال حاصل کیا جائے ، جائز ہے؟

جواب: ... آپ کے سوال کا جواب تو اتنا واضح ہے کہ جھے جواب لکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ سرکاری یا خی اواروں نے جو بھتی سہولتیں فراہم کی ہیں وہ بیماروں کے لئے ہیں، اب جو خص بیمار، بینیں اس کا ان مراعات میں کوئی حق نہیں، اگر وہ مصنوی طور پر بیمار بن کرعلاج کے مصارف وصول کرتا ہے تو چند کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اقل: جھوٹ اورجعل سازی۔ ووم: إدار ہے کو دھوکا اور فریب وینا۔ سوم: ڈاکٹر کورشوت وے کراس گناہ ہیں شریک کرنا۔ چہارم: إدارے کا ناحق مال کھانا۔ اور ان چاروں چیزوں کے حرام اور گناہی کہیرہ ہونے ہیں کوئی شہنیں۔ اورجس کمائی ہیں یہ چارگناہ شاط ہوں سے اس کے نایاک، ناجا کرناور

<sup>(</sup>۱) يلزم أن يكون الآجر متصرفًا بما يؤجره أو وكيل المتصرف أو وليه أو وصيه. (شرح اعلة ص: ٣٥٣، الماذة: ٣٣٣). (٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، زاد مسلم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، ثم الفقا: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. (مشكوة ص: ١٤). أيضًا: عن عبدالله بن عمرو أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ........ يا رسول الله! ما عمل النار؟ قال: الكذب إذا كذب فحر وإذا فجر كفر وإذ كفر دخل يعنى النار. (مسند أحمد ج: ٢ ص ٢٤١). أيضًا: عن عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب! فإن الكذب يهدى إلى الفور ربهدى إلى المار إلح. (سنن أبى داؤد ح ٢ ص ٣٤٥) كتاب الأدب). ومن غشنا فليس منًا. (مشكوة ص: ٣٠٥). عن أبى هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمستشى في الحكم. (ترمذى ج: ١ ص ١٥٩). عن أبى هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه والمرائش الذي والمسرتشى في الحكم. (ترمذى ج: ١ ص ١٥٩). ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. (المقرة ١٨٨). والمراد والله عشى بينهما. الحديث. (كنز العمال ج: ٢ ص ١١٥). ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. (المقرة ١٨٨). والمراد والله أعلم لا ياكل بعض مال بعض بالباطل سن وما جرى مجراه والآخر أخذه من جهة محظورة نحو القمار ..الح. (أحكام القرآن للجصاص ج: ١ ص ٢٥٠ طبع سهيل اكيلمي).

ئے برکت ہونے میں کیا شک ہے ۔۔؟ اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو مقتل اور ایمان نصیب فرمائے کے وہ حلال کو بھی حرام کر کے کھاتے ہیں۔۔!

### آرمی کے مریضوں کے لئے مخصوص دوائیاں دُ وسرے لوگوں پر اِستعال کرنا

سوال: ... میں آرمی میں ڈیپنسر ہوں ، ہارے پاس جودوا کیاں آتی ہیں بیصرف اور صرف پاکستان آرمی کے مریضوں کے لئے آتی ہیں، جن کا سول لوگوں کو دینے کی اجازت نہیں ہوتی (ایمرجنسی کے علاوہ) اور میں نے پاکستان آرمی کی دوا کیاں فروخت کی ہیں، ابھی پاکستان آرمی کے دوا کیاں فروخت کی ہیں، ابھی پاکستان آرمی کے مریضوں کوتو یہ جیے نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ ضرورت مندنہیں ہیں، ان کی ضرورت گورنمنٹ بوری کردی تی ہیں، ابھی چیں سول ضرورت مندمریضوں کودے وں تو میرے ذمے سے حقوق العباد اُتر جائے گا؟ یا گورنمنٹ کے پاس جمع کراؤں؟ لیکن گورنمنٹ کے عہدے داروں پر اعتبار نہیں ہے۔

جواب: ... چونکہ آپ کے بقول ً ورنمنٹ کی طرف سے بیددوائیاں آرمی کے لئے مخصوص ہیں، اس لئے آپ آرمی کے کھاتے میں جع کردادیں۔ واللہ اعلم!

### سرکاری بجٹ سے بی ہوئی رقم کا کیا کریں؟

سوال:...زیدایک دفتر میں سرکاری ملازم ہے،اس دفتر کوسرکاری طور پرمثلا ایک لاکھرو پے سالانہ بجٹ دفتر می اخراجات کے لئے ملتا ہے،جن میں دس براررو پے مثلاً دفتر کی ملاز مین کے سفری اخراجات کے لئے مخصوص ہیں۔ پوراسال گزرالیکن اس مد میں کو کی خرچہ نہیں ہوا،سال کے آخر میں آفیسر مجاز اس رقم کو بغیر اِستحقاق کے اپنے یا دفتر کے کسی ملازم کو دیتا ہے تو کیا زید ہمی برقم بغیر اِستحقاق کے اپنے یا دفتر کے کسی ملازم کو دیتا ہے تو کیا زید ہمی مدر آم دو اِستعال کے این میں جمع نہیں کرائی جاتی ، یا بغیر نیت کے کسی ضرورت مندیا دین ادارے کو دے؟ یا آفیسرمجاز کے لئے چھوڑ دے؟ یا زید بیرتم خود اِستعال کرے؟ جوابات جلداز جلد اِرسال فر ماکرمنون فر ماکس ۔ دوراستوال کرے؟ جوابات جلداز جلد اِرسال فر ماکرمنون فر ماکس ۔

جواب: ... گورنمنٹ نے وہ رقم افراج ت کے لئے دی ہے، اگر افراجات ہی نہیں ہوئے تو نداس کو آپ اِستعال کر سکتے ہیں ندآپ کا افسر مجاز کیا آپ کی عقل میں یہ بات آئے گی کہ وہ بیسہ مجھے وے ویا کریں؟ جبکہ میرااس وفتر ہے کوئی تعلق نہیں۔ بہر حال یہ نوٹ کھی کر رقم گورنمنٹ کو واپس کرنی چا ہے کہ اس سال اس مد میں کوئی بیسے فرج نہیں ہوا۔ اور آپ کے افسر مجاز نے بچھے ہیے آپ کو دیے ہیں اور پچھ فو در کھ لئے ہیں، تو یہ جسے ندآپ کے لئے جائز ہیں، ندآپ کے افسر مجاز کے لئے، کمک ان جیموں کا گورنمنٹ کو واپس کرنا ضروری ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. (النساء ٥٨). أيضًا لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه. (شرح المجلة ص: ٢١، رقم المادّة. ٢١١، أيضًا: الأشباه والنظائر ص: ٢٤٦ الفن الثاني).

 <sup>(</sup>۲) قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (قوله بالباطل) بالحرام يعنى بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة، ونحوها. (تفسير بغوى ج: ۲ ص: ۵۰).

<sup>(</sup>r) والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وحب رده عليهم. (فتاوي شامي ج. د ص ٩٩، مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا).

### سركاري رقم كاب جااستعال جائز نبيس

سوال:...زیدایک دفتر میں طازم ہے،اس کے آفسر مجاز نے اسے ایک چیز بازار سے فرید نے کے لئے سورو پے دے دیے، جبکداس چیز کی بازاری قیمت سورو پے ہی ہے، لیکن وی چیز زیدکو ، ۱رو پے میں ل جاتی ہے، اب یہ چیز سرکاری کھاتے میں سو رو پے کی ظاہر کی گئی ہے،اور زید نے سورو پے کی سرکاری رسید پر دستخط بھی کردیئے اور آفیسر مجاز کو ۱۰رو پے والی قیمت نہیں بتائی گئی ہے۔اب سوال یہ ہے کہ زید یہ بقیہ ، ۸رو پے اپنے ذاتی استعال میں لاسکتا ہے یا یہ ، ۸رو پے آفیسر مجاز کو واپس کردی گئی اور آفیسر مجاز استعال میں لائے گا اور یہ بات اس وجہ سے ظاہر ہے کہ رسید میں ، ۱۰رو پے ہی کی قیمت ظاہر کردی گئی اور آفیسر مجاز نے اس پر دستخط بھی کردیئے۔ یا بغیر صد قے کی نیت سے یہ رقم کی ضرورت مندیا ویٹی طالب علم کو یک وی اور سے حوالے کرسکتا ہے ؟ جواب شافی سے مستفید فرما کیں۔

جواب:...افسرِ جازنے اس کودہ چیز لانے کے لئے تھم کیا، وہ چیز ۰ اروپے کی اس کی تواس کو ۰ اروپے کی رسید کٹانی چاہئے
تھی، اور ۰ اروپ بی بتانے چاہئے تھے۔ زید کا ۰ ا کے بجائے ۰ ۰ اوصول کرنا بدعبدی اور خیانت ہے، اب اس کاحل بینیں کہ وہ
زاکدر قم کسی غریب مسکین کودے دے یا کسی طالب علم کودے دے، کیونکہ وہ رقم گورنمنٹ کی ہے اس لئے کوئی الی تدبیر کرے کہ اش
روپے گورنمنٹ کو واپس ہوجا کیں، مثال کے طور پر آکندہ اگر گورنمنٹ کے لئے کوئی چیز خریدی جائے تو ۱۰ اروپ کی چیز کے
۱ مرح کے کہ بیاای طرح کوئی اور صورت آپ سوچ کے ہیں۔ بہر حال گورنمنٹ کاروپیانہ تو آپ کے لئے جائز ہے نہ آپ کے افسر
کے لئے جائز ہے۔ (۱)

#### گورنمنٹ کے سلنڈر جو والدصاحب لے آئے تھے، بیٹا کیے واپس کرے؟

سوال: ... میرے مرحوم والد کا تعلق شعبہ تعلیم ہے تھا، وہ گور نمنٹ کالج میں پروفیسر سے، تقریباً چار پانچ سال پہلے انہوں نے کالج ہے گیس کے دوسلنڈر (جو کہ گور نمنٹ کی ملکت سے )لاکر گھر یلو استعال کے لئے رکھ لئے۔ ان سلنڈروں میں گیس ہم اپنے پیمیوں سے بھرواتے ہے، تقریباً ایک سال قبل میرے والد کا اِنقال ہوگیا، میں وہ سلنڈر واپس کرتا ہوں تا کہ میرے والد پر بیہ قرض ندر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر سلنڈرواپس کرتا ہوں تو شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ است عرصے کالج کے سلنڈرد کھے بیشے سے، اورا گران سلنڈروں کی رقم کالج کے پرنہل کو دیتا ہوں تو شبہ ہے کہ وہ رقم گور نمنٹ کے کھاتے میں نہیں جائے گی، اوراس میں بھی وی بات آتی ہے کہ بات کھل جائے گی، اس لئے میں بیر چا ہتا ہوں کہ جھے کوئی ایباراستہ بتاد ہے کہ دوہ رقم الی مجگہ دے دوں کہ شرمندگی بھی نہواور ہو جو بھی سرے اُتر جائے۔

جواب:...انسلنڈروں کی جتنی قیت ہے، چونکہ استعال شدہ ہیں، اس لئے کسی جانے والے سے ان کی قیمت آلکوا کیں،

<sup>(</sup>١) مُزشته منح كاهاشيه نبرا، ٢ الماحظة فرما كين -

اوراتن کتابیں لےکر کالج میں داخل کرادیں،آپ کا بھید بھی ظاہر نہیں ہوگااور مالک کی وہ چیز بھی پہنچ جائے گی۔ (۱)

سركاري كاغذذاني كامون مين إستعال كرنا

سوال: يممى مم كورسنت ك كاغذ ، قلم وغيره بهي إستعال كرتے تھے، اس كاكيا كرنا جاہے جوہم نے إستعال كركے ہيں؟ جواب: ...سرکاری کاغذ ،قلم بلاضر درت و إجازت إستعال نہیں کرتا چاہئے ، اور اگر ہو گیا ہوتو اتنا معاوضہ کی ذریعے سے سرکاری خزانے میں جمع کرنا جاہئے۔البتہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے اس کی اجازت ہے تو اس کا مسئلہ دُوسرا ہے۔

سرکاری قانون کےمطابق اگر ملازم مالک سے مراعات حاصل کرے تو کیا تھم ہے؟

سوال:...سرکاری قانون کےمطابق اگر کوئی مالک اپنے ملازم کو برطرف کرے تو اس کومندرجہ ذیل واجبات ادا کرنے

الف:... يا تو ملازم كوايك ماه قبل إطلاع دے كهتم فلال تاريخ ہے فارغ ہو، يااس كوايك ماه كى تنخواه بطور معاوضه نوٹس اوا کرے اور فورا فارغ کردے۔

> ب:...گریجویش جتنے سال ملازمت کی ہوا نے مہینوں کی تنخواہ بطورگر بجویش۔ ج:... بونس جس قدر بونس سالا نه حسابات كموقع برملاز مين كوديا ميا مو

د :... برملازم برماه کی ذ مهداری ادا کرنے کے بعد جاریوم کی رُخصت کا مستحق سمجھا جاتا ہے، سال ختم ہونے پر ملازم کو بیت ت حاصل ہے کہ وہ ۸ سم بوم کی زخصت یا تنخواہ حاصل کرے ،اگر مالکان زخصت ندد بینا جا ہیں تواس کی زخصت کا معاوضه استے بوم کی تنخواہ ک صورت میں ادا کریں۔اگر ما لکان ان واجبات میں ہے کسی رقم کی جزوی یا کلی مقدار دینے ہے انکار کریں تو لیبر کورٹ بدواجبات بھی اور ہرجانہ بھی اوا کرائے گا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ بیرُ توم جزوی پاکلی اگر مالکان حکومتی خوف سے خوشی سے ادا کریں تو ملازم کے لئے شرعی طور پر جائز اور حلال ہیں یانہیں؟

جواب: ... جن مراعات کا سوال میں ذِکر کیا گیا ہے، وہ مالکان کی تشکیم شدہ ہیں، اس لئے ان کے حاصل کرنے میں کوئی قیاحت نہیں۔

> كاركن كى سالانه ترقى ميں رُكاوٹ ڈالنے والے افسر كائتكم سوال: ...کسی کارکن کی سالا نه ترتی میں افسر رُ کاوٹ ڈالے تواس کا کیا ہوگا؟

 (١) من عصب شئًا، ثم أخفاه وضمنه المالك قيمته ملكه الغصاب الن المالك ملك قيمته بكماله والشيء المغصوب تنتقل ملكيته للغاصب. (الفقه الحنفي وأدلَّته ج:٣ ص:١١١ ، كتاب الغصب، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) لَا يَجُوزُ لَأَحَدُ أَن يَتُصَرِفَ فِي مَلَكَ غَيْرَهُ بِلا إذْنَهُ أَوْ وَكَالَةُ مَنْهُ أَوْ ولَاية عليه، وإن فعل كان ضامنًا. (شرح الجلة ص ٢١٠، المادّة: ٩٦). لا يجوز تصرف في مال غيره بلا إدنه ولا ولايته. (الدر المختار، كتاب الغصب ج: ٦ ص:٢٠٠).

جواب:...اِگر کارکن کی ترقی قاعدے کے لحاظ ہے کارکن کاحق بنآ ہے، تواس ترقی میں زکاوٹ ڈالنے والا افسر گنا ہگار ہوگا،اورحق العبادی حق ملفی کرنے والا سخت منابرگار ہے۔

### ملازم کے لئے سرکاری اشیاء کا ذاتی اِستعال جائز جہیں

سوال:...میں ایک سرکاری ممینی میں نوکری کرتا ہوں ، دفتر میں سرکاری کام کے لئے ٹیلیفون کی سہولت موجود ہے ، اس کے علاوہ گاڑی کی مجی سہولت موجود ہے جو کہ سرکاری کام ہے إدھراُدھر جاتی ہے، پوچھنا جناب سے بینے کہ کیا کوئی فردیا میں خودسرکاری میلیفون یا گاڑی کواپنے ذاتی کام کے لئے اِستعال کرسکتا ہوں؟ مثلاً میں روز نہ اپنے گھر بیوی بچوں کو نیلیفون کرتا ہوں، یا گاڑی استعال کرتا ہوں ، رشتہ دار ، عزیز کوٹیلیفون کرتا ہوں۔جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہ ہمارے شہرے کافی ؤور ہے ، یعنی ؤوسرے شہر میں ہے، جہاں روز انہ سے وشام آنا جاناممکن نہیں ہے، کمپنی نے ہم لوگوں کے رہنے کے لئے کالونی بنائی ہوئی ہے، جناب سے یو چمنا یہ ہے كدبرائ مبرياني يه بتائي كداس طرح سے سركارى چيزوں كا استعال كيا جائز ہے؟ اس كى شرى حيثيت كيا ہے؟ كي لوگ كہتے ہيں كد ایبا کرنا کوئی مناہبیں ہے۔

جواب: ...سرکاری چیزی جیسی شلیفون ، گاڑی یا و وسری چیزی بیسرکاری کاموں کے لئے ہوتی ہیں ، ذاتی استعال کے کئے نہیں ہوتیں،اگر گورنمنٹ کی طرف ہے کی مخص کو ذاتی اِستعال کی اجازت ہوتب تو ٹھیک ہے، ورندا پنے ذاتی اِستعال کے لئے ان کوکام میں لانا جائز نبیں۔ قیامت کے دن اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔

### ڈ اکٹر کی تھی ہوئی دوائی کی جگہ مریض کے لئے طافت کی چیزیں خرید نا

سوال:...میری حال ہی میں شادی ہوئی ہے، اور میری ہوی بہت کمزور ہے، اور لو بلڈ پریشرر ہتا ہے، مجھے آفس کی طرف ے میڈیکل مفت ہے، میں کی ڈاکٹر زکو و کھاچکا ہوں، ہر کوئی طاقت کی اور وٹامن کی کولیاں وے دیتا ہے، مکر بیوی کولیاں نکلتے ہی قے كردي بي ب-بس كى وجه دوائي پرى ره جاتى ہيں۔ ميں نے ڈاكٹرزكويہ بات بتائى تووہ كہتے ہيں كە: '' اووشين، باركس، كميلان، شہد' وغیرہ کھلائمیں ، مگرمیری شخواہ اتی نہیں ہے کہ بیسب مجھ کرسکوں۔ میں نے ڈاکٹر زکو بتایا تو وہ کہنے گئے کہ ہم تم کو جو دوائمیں لکھ کر دیتے ہیں تم کیسٹ کی دُکان سے اس کے بدلے میں مندرجہ بالااشیاء لےلو۔ آپ سے بوچسنایہ ہے کہ اگر میں دواؤں کی جگہ طاقت کے لئے اووٹین، ہارلس، کمیلان وغیر ولوں تو کیا بیے جائز اور حلال ہوں گی؟

جواب: ... کیا گورنمنٹ کی طرف ہے اس کی إجازت ہے؟ کیا اگر ڈاکٹریبی دوائیں لکھ کر دیں تو گورنمنٹ ان کے لینے کی ا جازت نہیں دے گی…؟

 <sup>(</sup>١) لا يجوز الأحد أن يتصرف في ملك غيره بالإإذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضامنًا. (شرح الجلة ص: ٢١، رقم المادّة: ٩٦). لا ينجوز تنصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٠٠ كتاب الفصب، طبع سعيد).

#### چوری کی ہوئی سرکاری دوائیوں کا بدلہ کیسے اُتاروں؟

سوال:...زیدایک ذہنرہ، کانی عرصہ پہلے وہ حکومت کی دوائیاں چوری کر کے فروخت کرتارہا، یعنی اگرایک چیز کی بیت وہ اور پر ہوتی تھی تو بازار جاکر ۱۵۰ مارہ پر برفروخت کرتا تھا۔ اچا تک اللہ کاخوف زید کے ول میں بڑا کیا، زید نے تو بہ کی اس بات کوسات سال گزرگے، اس کے بعد ہے اب تک کوئی دوائی فروخت نہیں گی۔ زید تبلغ میں بھی جاتارہتا ہے، پانچ وقت کا نمازی بھی ہے، جا درشام ذِکراَ ذکار بھی کرتارہتا ہے۔ زید کے دل میں اب بھی وہی دوائیوں کا مسئلہ کھنگارہتا ہے، کیونکہ زید کو پا ہے کہ حقوق العباداس وقت تک معانی نہیں ہوتے جب تک بندہ معاف نہ کردے۔ زید کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنے کی دوائیاں فروخت کی جوں گی ہوں گی، پوچھنا یہ ہے کہ ذید اپنے دبن کے مطابق تخینہ لگا لے کہ اسے چیے کی دوائیاں میں نے فروخت کی ہوں گی، پوچھنا یہ ہے کہ ذید اپنے وال جیوں کی جی کہ دوائیاں جی داروں پرزیدکو یقین نہیں ہے کہ دان چیوں خوروں کو دے دیں گے۔ کہ دان چیوں کو دودوائیاں خرید کرم بھنوں کو دے دیں گے۔

جواب: ...الله تعالی کاشکراَ دا سیجئے کہ الله تعالی نے آپ کو مجھ عطافر مائی اور اپنے گناموں کی تلافی کا ذِکر فر مایا۔ آپ ایسا کریں کہ جتنی دوا کمیں آپ نے گورنمنٹ کی فروخت کی ہیں ، اس کا حساب لگالیں ، اور تھوڑ اتھوڑ اکر کے ضرورت مندمریضوں کو استے بیے دے دیا کریں۔ (۱)

# گورنمنٹ کے محکموں میں چوری شخصی چوری سے بدتر ہے

سوال:..تقریباً دوسال پہلے میرے بزے بھائی اور میرے والد مرحوم نے بخلی چوری کرنے کا طریقہ اپنایا تھا، جو اُبھی جاری ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص و نیا ہیں کوئی اچھا تھی ایر اعمل چھوڑ جاتا ہے اس کومر نے کے بعد بھی قبر ہیں اس کا بدلہ ماتار ہتا ہے، کہتے ہیں کہ جب تک نراعمل و نیا ہیں ہوتار ہے گا اس کا گناہ مرحوم اور جو اُن کا ساتھی ہوگا اے ماتار ہے گا۔ بکل کے وکدا کی قو می ادارہ ہے، یہ ایک قو می ادارہ ہے، یہ ایک قو می ادارہ ہے ہیں کہ قیا سے جو رہ کرتا ہے، کہتے ہیں کہ قیا مت کے روز اس کا بدلہ اعمال کی کرنی سے لیا جائے گا، یعنی اعمال لے لئے جا کہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو بکل چوری ہوتی ہے اس لحاظ ہے ہم اس بحلی کہ استعال سے جو نیک عمل یا عبادت اس کی روشن میں کریں ہوگا۔ مواد ناصا حب! یہ سوال جو ہیں نے کیا ہے اور اس سوال میں جو میں نے استعال کر کے نیک کا مرکز ہے وہ بھی یقینا قبول نہیں ہوگا۔ مواد ناصا حب! یہ سوال جو ہیں نے کیا ہے اور اس سوال میں جو میں نے استعال کر کے نیک کا مرکز ہے وہ بھی یقینا قبول نہیں ہوگا۔ مواد ناصا حب! یہ سوال جو ہیں نے کیا ہے اور اس سوال میں جو میں نے میالت کا بھی اظہار کیا ہے وہ صحیح ہے یہ بیس؟ اس کا جواب دیں۔ ہمارے وہ مرے ایہ مسلمان بھی کیوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ مرکز کا بھی انشد کے بہاں نیکوں کے بدلے ہوری کا خمارہ پورا کیا جائے گا، ہو سے توا یہ لوگوں کا انجام صدیث سے نابت فرما ہے۔

جواب:...آپ کے خیالات صحیح ہیں، کوتعبیرات صحیح نہیں۔جس طرح شخصی اطلاک کی چوری گناہ ہے، اسی طرح قومی اطلاک

<sup>(</sup>١) لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٣٨٥، كتاب الحظر والإباحة).

میں چوری بھی گناہ ہے، بلکہ بعض اعتبارات سے یہ چوری زیادہ علین ہے، کیونکہ ایک آدمی سے تو معاف کرانا بھی ممکن ہے اور پوری قوم سے معاف کرانے کی کوئی صورت ہی نہیں۔(۱)

## فارم اے کی فروخت شرعاً کیسی ہے؟

سوال: ... میں حال ہی میں سعودی عرب ہے واپس آیا ہوں، وہاں پر حکومت پاکتان کی طرف ہے ہمیں ایک ہمولت ہے کہ جس کوہی وہاں پر دوسال کا عرصہ گزرجا تا ہے اس کو گفٹ اسکیم لی جاتی ہے۔ اس اسکیم کے تحت ہوتا ہے ہے کہ آ ہے اور کس کے کسی فرد کو ایک گاڑی گفٹ کر سکتے ہیں، اس کے لئے ایک فارم جس میں یاکھنا ہوتا ہے کہ کتنا عرصہ آ ہے کو یہاں ہوا ہے اور کس کے نام گاڑی ہیتے دے ہیں، پھر سفارت خانے ہے تصدیق کروائی ہوتی ہے۔ پھولوگ تو گاڑی بک کرواکر پاکتان گاڑی و تنجئے پراس کو فروخت کردیے ہیں اور اکثریت ہے کہ اس فارم کو پاکتان میں بیچ دیے ہیں اور اکثریت ہے کہ اس فارم کو پاکتان میں بیچ دیے ہیں اور میرا بھی فارم بیچنے کا ارادہ ہے، تو دراصل میرے پوچھنے کا مقصد ہے کہ فارم بیچنا جائز ہے انہیں؟ اور اس سے حاصل شدہ رقم جائز ہے کہ ناجائز؟ اگر رقم ناجائز ہوتی کیا ہیں فارم کو ضائع کردوں یا س سے ملنے والی رقم کو کہیں اور خرج کروں؟

جواب:...اس فارم کی حیثیت اجازت نامے کی ہے، اور اجازت نامہ قابلِ فروخت چیز نہیں، اس لئے اس کی خرید و فروخت سیح نہیں۔

#### بس كند يكثر كالمكث نددينا

سوال: ... جس ایک ملازم آدی ہوں ، روزانہ کوٹری سے حیدر آباد آنا جانا ہوتا ہے، پبک بس نہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ
بس جس سفر کرنا پڑتا ہے، جس جس چار جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ' خداد کھے رہا ہے، کراید و سے کرنکٹ ضرور حاصل کریں' لیکن کنڈیکٹر نکٹ
نہیں ویتے ، کئی وفعہ منہ ماری کے بعد اُب خاموش ہونے پر مجبور ہوں ، کیا ہمارے لئے اس میں گناہ ہے؟ ہم چیے تو دیتے ہیں گروہ
کنڈیکٹر کی جیب میں آتے ہیں ، گورنمنٹ کے خزانے میں نہیں۔

جواب:...آپان کے افسرِ اعلیٰ ہے اس کی شکایت کریں ،اس کے بعد بھی اگر آپ کی شکایت پر تو جہیں کی جاتی تو آپ عنداللہ بری الذمہ ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وقسم يحتاج إلى التراد وهو حق الآدمي والتراد ما في الدنيا بالإستحلال أو رد العين أو مدله وأما في الآخرة برد ثواب الظالم للمظلوم أو إيقاع سيئة المظلوم على الظالم أو انه تعالى يرضيه بفضله وكرمه. (مرقاة المهاتيع ج ١ ص ١٠٢٠ ا ، الاسالكان .

 <sup>(</sup>٢) لا يجوز الإعتباض عن الحقوق اجردة عن الملك قال في البدائع الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك ولا يحور الصلح عنها. (شامي ج: ٣ ص: ١١٥، كتاب البيوع).

#### جعلى كارذ إستعال كرنا

سوال:... آج کل کالج کے کار ذجو' کے ٹی گ' نے جاری کئے ہیں، وہ جعلی بنتے ہیں، ایسے کار ڈے اصل کرائے کے جو پیسے بچتے ہیں وہ استعال کرنا جائز ہے یانا جائز؟

جواب: ... جعلی کارڈ کا استعال گنا و کبیرہ ہے اور یہ بددیانت اور خیانت کے ڈمرے میں آئے گا۔ (۱)

ای طرح بعض لوگ ان کار ڈول کے ذریعہ ریل میں رعایتی نکٹ استعال کرتے ہیں ، یہ بھی تناہ ہے ، جواس قتم کی حرکت کا ارتکاب کر چکے ہیں ان کوچاہئے کہ اس کے بدلے صدقہ کرویں تا کہ بدویا نتی کا گناہ معاف ہو۔ (۲)

## ذاتی کام کے لئے سفر میں تعلیمی إ دارے کے کارڈ کے ذریعے رعایت تکٹ إستعمال کرنا

سوال:... میں ایک طالب علم ہوں ، ہمارے تعلیمی اوارے کی جانب سے اوارے کا شاختی کارڈ ویا جاتا ہے جس کوہم وورانِ سنر دِکھا کررعا تی نکٹ لیتے ہیں ، کیا ہمیں اس طرح رعاتی نکٹ لینا جائز ہے؟ جبکہ ہم اپنے نجی کام کے سلسلے میں بھی سنر کرتے ہیں؟

جواب:...اگر محکے کی طرف ہے اس کی اجازت ہے کہ اپنی ذاتی ضرورت کے سنر کے لئے بھی آپ کارڈ اِستعال کر سکتے میں ، تو جائز ہے ، ورنہیں۔

#### مالك كى اجازت كے بغير چيز اِستعال كرنا

سوال: ... عرض بیہ ہے کہ ہمارا پیشہ دھونی کا ہے ،کسی کا کپڑ ااس کی اجازت کے بغیر نہیں پمن سکتے ،یہ بات ہرآ ومی جانتا ہے،
گر ہمارے کاروبار میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی صاحب پر زیادہ پہنے ( اُدھار ) ہو گئے ہوں تو وہ اپنے کپڑے چھوڑ دیتے ہیں اور
دوبارہ نہیں آتے ،جس کی وجہ سے ہمارے پہنے زک جاتے ہیں، تین مبینے کے بعد ہماری ذمہ داری ان کپڑوں پر سے ختم ہوجاتی ہے،
ان تین مبینوں کے بعد کیا ہم ان کپڑوں کو پہن سکتے ہیں یانہیں؟

(۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه، ولا يكذبه، ولا يخذله، كل المسلم على المسلم على المسلم عرام عرضه وماله ودمه الخ. (ترمذى ج: ۲ ص: ۱۳). أيضًا: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اوتمن خان. (مشكوة ص. ١٥). ولا تأكلوا أمو الكم بينكم بالماطل (البقرة ١٩٠١). وفي أحكام القرآن للجصاص (ج: ١ ص: ٢٥٠) وأكل المال بالباطل على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرئ مجراه.

جواب:...کپڑوں کے مالکوں کا تو آپ کومعلوم ہوتا ہے، پھران مالکوں تک کیوں نہیں پہنچا سکتے ؟اگر مالک کا پتانہ ہوتو تین ماہ کے بعدوہ لقطے کے حکم میں ہے، لبندا مالک کی طرف سے صدقہ کردیں اور نیت یہ رکھیں کہ اگر مالک آئیا تو اس کو قیمت دے ووں کا استحق ہیں تو خود بھی رکھ کیلتے ہیں۔ (۲)

## ما لک کی اِ جازت کے بغیر بودے کی شاخ لینا

سوال: ... کیا ہم کسی جگہ مثلاً اسکول ، کالج ، اسپتال ، پارک یا کسی بھی جگہ ہے بغیراس کے مالک ہے ہو جھے بودے کی کوئی شاخ وغیرہ تو ژکر دُوسری جگہ لگانے کی نیت ہے لے سکتے ہیں؟ ہمارا مقصد سے کہ یہ پودا اپنے گھر پرلگا کیں ، شاخ کوتو ژکر ضائع کرنے کا مقصد نہیں ہے ، تو کیا یہ جا کڑے؟

جواب:...مالک کی اجازت کے بغیرشاخ لیناجا تزنبیں۔<sup>(۳)</sup>

#### ساتھیوں کی چیزیں بغیراُن کی اِجازت کے اِستعال کرنا

سوال:... میں فوج میں طازمت کرتا ہوں، ٹریننگ کے دوران ہم تمام ساتھی اکشے رہے ہیں، اس دوران ہم ایک کو دوران ہم ایک کو دوران ہم ایک کو دوران ہم ایک کو دوران ہم ایک ہوتا ہے کہ میں دوران کی مرتبہ کیا ہی ہوتا ہے کہ ہم چیز لے کروا ہی نہیں کرتے ، نہ جائے گئی مرتبہ یو کی محصل درہوا ہے، اب یا دبھی نہیں کہ کیا چیز؟ کب؟ کس سے لی تھی؟ اور دا ہی نہیں؟ مجھے اب کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...جننے ساتھیوں نے ایک دُوسرے کی چیزیں استعال کی ہیں، ووان سے معاف کروالیں۔

### برائی چیز ما لک کولوٹا ناضروری ہے

سوال:...آج ہے کی سال قبل میرے ایک عزیز جو کہ اسلامی ملک سے تشریف لائے تھے لہذا و واپنے ساتھ سامان وغیر و مجمل کا سے میں اپنے گھر لے گیا، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ فور آئی میں ایک چیز ایک بھی تھی جس کو دکھانے کی غرض سے میں اپنے گھر لے گیا، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ فور آئی مارے درمیان اختلافات نے جنم لیا جو کہ جاری ہے ، اب مسئلہ یہ ہے کہ جن صاحب سے میں نے یہ چیز کی تھی انہوں نے جھے پر الزام

<sup>(</sup>۱) قال فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها إيصالاً للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان و ذالك بإيصال عينها عن الظفر بصاحبها وإيصال الطفر بصاحبها. قال فإن الظفر بصاحبها. قال فإن جاء صاحبها وإيصال العوض وهو التوب على إعتبار إجازته التصدق بها وإن شاء أمسكها رجاء الظفر بصاحبها. قال فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق وإن حصل بإذن الشرع لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته ... إلخ وهداية ج: ٢ ص: ٢١٥ ، كتاب اللقطة ).

 <sup>(</sup>۲) قبال في التنبويس: فينتبضع الرافع بها لو فقيرًا وإلاً تصدق بها على فقير ولو على أهله وفرعه وعرسه. (رداغتار ج.٣)
 ص ٢٧٩، كتاب اللقطة).

<sup>(</sup>٣) لا يجوز الأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه. (شرح اعلة لسليم رستم بار، المادة: ٩٦ ص: ١٦، طبع مكتبه حبيبيه كوئته).

تراثی کی جبد میری نیت بالکل صاف تھی اور ہے۔ اور ان کی یہ چیز ابھی تک و یہے ہی پڑی ہے جیسا کہ آج سے تقریباً ۹،۸ ہا سال بھی ان کے ان سے کی تھی۔ گفتہ میری نیت بالکل صاف تھی اور ہے غضے کی حالت میں (جبکہ غصہ حرام ہے) میں انہیں ان کی چیز واپس نہیں کر سکا (اللہ معاف کر سے) میں انہیں ان کی چیز واپس نہیں کر سکا (اللہ معاف کر سے) میں انہیں جاتا ، میں چا بتا ہوں کہ اللہ معاف کر سے کہ اس کی خوابش ہے کہ اس کی قیست غریبوں میں اداکر کے اپنے پاس دکھلوں ، کیا ایسا ممکن ہے؟ یا پھر سے کہ اسے کہیں صرف کر دُوں جبکہ میری خوابش ہے کہ اس کی قیست غریبوں میں اداکر کے اپنے پاس دکھلوں ، کیا ایسا ممکن ہے؟ یا پھر سے چیز کی کو وے دُوں ، یا پھر کی اسلامی جگہ پر رکھ دُوں ، (لیکن میں اس عمل کو بہتر نہیں جمعتا جبکہ میں جانتا ہوں کہ جس کا جو مال ، حق ہوں اسے بی ملنا چاہئے ) ایکن مجبوری ہے کہ اب میں اس محتا جبکہ میں اس کے کہیں دُور وہ ہتا ہے۔ دُوس ایس کہیں اس کی چیز واپس کر دُوں تو یہ میں ہی کہا عث بنتی ہے ، اور پھر نہ جائے جسے کہ اس میں گرمندگی ہے نگا دالہ خواب میں گئی ہے ، اور پھر نہ جائے جسے کہ اس میں گئی ہے اس کی جیز اب اس تک خیس شرمندگی ہے نگا دارش کرتا ہوں کہ آپ جسے کوئی ایسا جس بتا دیں کہ میں شرمندگی ہے نگا حادل ، جبکہ اس کی چیز اب اس تک خیس پہنچ عتی

جواب:..اس چیز کا نہ صدقہ کرنا جائز ہے، نہ خوداس کا استعال کرنا ہی جائز ہے، اس کو مالک کے پاس لوٹانا فرض ہے۔ اگر یہاں کی زلت وبدنا می کوارانہیں تو قیامت کے دن کی زلت وبدنا می اوراس کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینے کے لئے تیار ہے۔ چوڑ ایوں کا کا رو بارکیسا ہے؟

سوال :... چوڑیوں کا کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ آج کل چوڑیوں کا کام فیشن میں شافل ہے اور ڈکان پرلیڈیز اگر خریدتی ہیں اور پہنتی بھی ہیں، مردوں ہے مورتوں کا چوڑیاں پہننا ٹھیک تونہیں ہے، گراس وقت ذہن بالکل پاک ماحول میں ہوتا ہے جب انسان اپنی روزی پر کھڑا ہوتا ہے، اس کا ذہن گندے خیالات کی طرف ماکن نہیں ہوتا۔ کیا اس لحاظ ہے یہ کام کرنا ذرست ہے یا نہیں؟ اگر لیڈیز اپناسائز دے کر چوڑیاں خریدلیں پھریکام کیسا ہے؟ ان ہے آ دمی لین وین کرسکتا ہے یانہیں؟ جھے امید ہے کہ آپ اس پور سوال کا جواب دے کر جھے مطمئن کردیں گے۔ میری خود کی چوڑیوں کی ڈکان ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، کیا اس کام کی کمائی طال ہے؟ اس کام کی آ مدنی ہے انسان زکو ق فرزات دے سکتا ہے؟ تبول ہوگی یانہیں؟ جواب دے کرمفکور فرما کیں۔
جواب: ... چوڑیوں کا فروخت کرنا تو جائز ہے، لیکن نامحرَم عورتوں کو چوڑیاں پہنا نا جائز نہیں۔ ول اور ماحول خواہ کیسا بی

<sup>(</sup>١) إن الله ينامركم أن تؤدوا الأمنت إلى أهلها" (النساء:٥٨). عن أبني هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أد الأمانة إلى من أنتمنك ولَا تخن من خالك. (أبوداؤد ج:٢ ص:١٣٢)، كتاب البيوع، طبع إمداديه).

<sup>(</sup>٢) وقال النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله عبدًا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ فليس ثم دينار ولا درهم، فإن كانت له حسات أخذ من حسناته. (ترمذي ج:٢ ص:١٤، أبواب صفة القيامة).

<sup>(</sup>٣) قال العلامة العشماني رحمه الله تعالى: يجوز للنساء ليس أنواع الحلى كلها من اللهب والفضة والخاتم والحلقة والساء والسوار والخلخال والطوق والعقد والتعاويذ والقلائد وغيرها. وإعلاء السنن ج. ١٤ ص: ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) ولا يبحل له أن يبمس وجهها ولا كفها وإن كان يأمن المشهوة وهذا إذا كانت شابة تشتهى ...إلخ. (عالمگيرى ج: ٥) ص: ٣٢٩، كتاب الكراهية، طبع رشيديه كوئنه).

پاک ہو، یغل حرام ہے۔اگر عورت اپنے سائز کی چوڑیاں دے جائے اور آپ اس سائز کی بنا کران کے حوالے کردیں تو یہ جائز ہے۔ مرد کے لئے سونے کی انگونھی بنانے والا سنار

سوال:...سونے کی انگوشی وغیرہ لاکث، چین مرد کے لئے استعال کرنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی بھائی ہم سے آرڈر پر بنوانا چاہے تو بنانے والے پرکوئی محناہ تو نہیں؟

چواب:..بونے کی انگوشی بنانا جائزہے،مردکواس کا پہننا حرام ہے،اس لئے آپ گنا ہگار نہ ہوں ہے،لیکن اگر آپ مردانہ انگوشی بنانے سے انکارکردیں تو بہت ہی اچھاہے۔

#### غیرشری کباس سیناشر عاکیسا ہے؟

سوال:...زید درزی کا کام کرتا ہے، اس کے پاس زنانہ، مردانہ کپڑے سینے کے لئے آتے ہیں، موجودہ دور کے مطابق اسے گا کمک کی فرمائش کے مطابق ڈیزائن بنا کر دینا پڑتا ہے، مثلاً زنانہ لباس تنگ، مردانہ چینٹ، پتلون جمیص کالروالی وغیروتو کیا اس میں کار گیر، بنادینے کی وجہ سے گا کم کے ساتھ منام گار ہوگا یانہیں؟

جواب:...ایسے لباس کا تیار کرنا جس ہے مرد یا عورت کے اعضائے مستورہ کی کیفیات (اُوریجی نظر آتی ہوں، سیجے نہیں۔ کاریکر پر پہننے کا اور تیار کرنے کا گناہ ہوگا، لیکن اعانت کرنے کا گناہ ہوگا۔ اس لئے بہتر ہے کہ ایسے لباس تیار کرنے سے احر از کیا جائے ، لوگوں سے جھڑے اور اعتراض ہے نیچنے کے لئے دُکان میں لکھ دیا جائے کہ غیر شرعی لباس یہاں تیار نہیں ہوتا۔

## درزی کامردوں کے لئے رہمی کیموسینا

سوال:..زیدایک ٹیلر ماسر ہے اور اوقات کار کے درمیان اَ حکا مات الہیکی پابندی اور نماز کے فرائض با قاعدگی ہے اواکر تا ہے، کیا یہ پیشہ طلال روزی پر جنی ہے؟ کیونکہ زید مردول کے رہٹی کپڑے سیتا ہے جبکہ مردکوریشم پبننامنع ہے، اب اگر مردول کے کپڑے کپڑے (جو کہ دیشم کے تاریح ہوتے ہیں) نہ سینے گاتو گویا پئی روزی کولات مارے گا، اگروہ سیتا ہے تو گناہ کے کام بیل معاونت کا حصدوار کہلاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ويكره للرجال التختم بما سوى الفضة كذا في النابيع، والتختم بالذهب حرام في الصحيح، كذا في الوجيز لكردري. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٥٥ كتاب الكراهية).

 <sup>(</sup>٢) وهذا كله إذا كان الثوب صفيقًا لا يصف ما تحته فإن كان رقيقًا يصف ما تحته لا يجوز لأن عورته مكشوفة من حيث.
 المعنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الكاسيات العاريات. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٩ ٢، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) "ولاً تعاونوا على الاله والعدوان" يعنى لا تعاونوا على إرتكاب المنهيات ولا على الظلم. (تفسير مظهرى ج:٣ ص: ١٩ ، طبع مكتبه اشاعت العلوم دهلي).

جواب:...فالص ریشم مردول کے لئے حرام ہے، کیکن معنوی ریشم حرام نہیں، آج کل عام رواج اس کا ہے، فالص ریشم تو کو کا میر کیر بی بہتا ہوگا۔ فالص ریشم کا کیٹر امردوں کے پہننے کے لئے بینا کروہ تو ضرور ہے، مگر درزی کی کمائی حرام نہیں۔

# لطیفہ گوئی وواستان گوئی کی کمائی کیسی ہے؟

سوال: ... ایک آدی ہے جولطیفہ گوئی، واستان گوئی وغیرہ کر کے کمائی کرتا ہے، ؤوسر لفظوں میں اس نے اس کام (لطیفہ گوئی وغیرہ) کوا پناؤر بعیسعاش بنار کھا ہے، کیاا لیے تخص کی کمائی طال ہے یا حرام؟ ایسے تخص ہے ہدیلنا جائز ہے؟ ایسا آدی اس کمائی سے فریضرج اواکرسکتا ہے؟ اگر ہدیہ لے لیا ہے تو پھراس کو صرف کس طرح کیا جائے؟ آج کل تھیٹر ہال ہے ہوتے ہیں اور ان میں اسٹی شومٹلا ڈرا ہے، تاج گانے وغیرہ ہوتے ہیں، ایسے تھیٹر ہال کے مالک، اواکار، ہدایت کاروغیرہ کی کمائی طال ہے یا حرام؟ اورکیاالی کمائی ہے تو غیرہ کیا جا سکتا ہے؟ کیاا ہے آدی سے ہدیلیا جا سکتا ہے؟ اگر ہدیہ لیا ہے تو اس کو جائز کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہدیہ لیا ہے تو اس کو جائز کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہدیہ لیا ہے تو اس کو جائز کس طرح کیا جا سکتا ہے؟

جواب:..لطیفہ گوئی اگر جائز صدود میں ہوتو گنجائش ہے، گراس کو پیشہ بنانا کروہ ہے۔ اپنج شو، ڈرا ہے اور ناج گانے کی کمائی حرام ہے۔ ایسی کمائی ہے جج کرنا ایسا ہے جیسے کوئی اپنے بدن اور کپڑوں پر گندگی ل کرکسی بڑے کی زیارت کے لئے اس کے گھرجائے۔

#### دفتری اُمور میں دیانت داری کے اُصول

سوال:...وفاتر میں جس افسر کے ماتحت ہوتے ہیں، اس ہے ہم کم وہیش ایک دو گھنٹہ پہلے چلے جانے کی ''مستقل'' (روزانہ کی ) اجازت لے سکتے ہیں تا کہ فو دسرے کام بھی نمٹائے جاسکیں، جبکہ دفاتر میں کام زیادہ نہیں ہوتا اور جو ہوتا بھی ہے تو جلدی نمٹایا جاسکتا ہے یا سکتے ہیں تا کہ فو دسرے کام نمٹایا جاسکتا ہے یا سکتے ہوتا ہے۔ اجازت ملئے پر اس عرصے کی شخواہ جائز ہوگی، جبکہ شخواہ افسر نہیں حکومت دیتی ہدی نمٹایا جا اسکتے ہوتا ہے اور وہ بھی کسی اور کا ، اس طرح ہرکوئی کسی اور کا ماتحت ہے، تو اجازت پرعمل ہیراا پنے افسر کے ہوں ہے؟ افسر کے ہوں

<sup>(</sup>١) لَا يَحَلُ لَـلُوجِالَ لِبَسَ الْحَرِيرِ وَيَحَلَّ لَلْنَاءَ لأَنَّ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ نَهَى عَنَ لِبَسَ الْحَرِيرِ وَالْدَيْبَاجِ وَقَالَ إِنْمَا يَلْبَسُهُ مِنَ لَا خَلاقَ لَهُ فِي الْآخِرةَ ...إلخ. (هذاية ج ٣ ص:٣٥٥، كتاب الكراهية).

<sup>(</sup>٢) "ولًا تعاونوا على الاثم والعدوان" يعنى لا تعاونوا على إرتكاب المنهيات ولا على الظلم. (تفسير مظهرى ج:٣ ص: ٩ ا، طبع اشاعت العلوم دهلي).

٣) لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الصحك تميت القلب. (كنز العمال ج: ٣ ص: ٣٨٨ الحديث رقم: ٤٥٥١).

 <sup>(</sup>٣) ولا ينجوز الإستنجار على الفناء والنوح وكذا سائر الملاهي لأنه إستنجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد.
 (هداية ج:٣ ص:٣٠٣، باب إجارة فاسدة).

<sup>(</sup>٥) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله طيّب لا يقبل إلّا طيّبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يَايها الرسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالحًا ... إلخ. (مشكّرة ص: ١٣٣١، طبع قديمي).

جس کے سامنے جواب دہی کرنی ہوتی ہے یا حکومت کے جس کو جوابد ہی طلب نہیں کرنی ہوتی ہے؟ (اس سوال کے ہر پہلو کا جواب دیں ورنہ فقتی رہے گی)۔

جواب :..اس مسئلے میں اُصول مد ہے کہ محکمے کے قانون کے لحاظ سے دفتر کی حاضری کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کی ملازم کو تخواہ دی جاتی ہے، اس لئے مقرّرہ وقت سے غیرحاضری جائز نہیں، اور غیرحاضری کے وقت کی تخواہ بھی حلال نہیں۔ اسکین بعض اِستنائی صورتمی ایس موعتی میں کدان پر قانون بھی لیک اور رعایت کا معاملہ کرتا ہے،مثلاً :کسی ملازم کوفوری طور پر جانے کی اجا تک ضرورت پیش آئنی ایسی اِستنائی صورتوں پرافسرِ مجازے اجازت لے کرجانے کی منجائش ہے الیمن قبل از وقت جانے کامعمول بنالینا قانون کی نظر میں جرم ہے،اس لئے جو حضرات بل از وفت دفتر سے جانے کامعمول بنا لیتے ہیں ان کے لئے غیر ماضری کے اوقات کی تنخواہ طلال نہیں ہوگی ،خواہ وہ افسر سے اجازت لے کرجاتے ہوں ،اگر وہ ان اوقات کی تنخواہ لیس کے تو حرام کھا کیس گے اور ان کے ساتھ ان کو اِ جازت دینے والا افسر بھی گنا ہگا رہوگا اور قیامت کے دن پکڑ اہوا آئے گا۔ کری پیصورت کے دفتر کا سارا کا منمثا ویا تحمیاا وراً ب ملاز مین فارغ بیٹھے ہیں ، کیاان کو وقت ختم ہونے تک دفتر میں حاضرر ہنالا زم ہے؟ یا بیا کہ وہ اس صورت میں افسر مجاز کی ا جازت سے چھٹی کر کیتے ہیں؟ میرے خیال میں چونکہ د فاتر میں کام کارش رہتا ہے اور فائلوں کے ڈمیر کیے رہتے ہیں اس لئے یہ صورت پیش ہی نہیں آسکتی کے ملازمین دفتر کا سارا کا مناکر فارغ ہوجینے ۔تاہم اگر شاذ و نا درایی صورت پیش آئے تو اس کے بارے میں بھی محکمہ تقانون ہی ہے وریافت کرنا جا ہے کہ آیا ایس صورت میں بھی ملاز مین کو وقت ختم ہونے تک وفتر کی یابندی لازم ہے یا وہ کامختم کر کے محر جانے کے مجاز ہیں؟ اگر قانون ان کو الی حالت میں گھر جانے کی اجازت ویتا ہے تو اس وقت کی غیر حاضری کی تنخواہ ان کے لئے حلال ہوگی اور اگر قانون ا جازت نہیں دیتا تو تنخواہ حلال نہیں ہوگی۔البتۃ اگرکسی ملازم کے ذیمہ تعین کام ہےاوراس سے بیکہددیا گیا ہے کہ مہیں بیکام پورا کرنا ہے خوا و بیمقرر و کام تھوڑے وقت میں کردیایا زیاد و میں، تو اس کو کام پورا کر کے جانے کی اجازت ہوگی۔ (۲)

سوال:...دفتری اوقات میں جب کوئی کام نہ ہوتو سیٹ چھوڑ کریا اِدھراُ دھر جاسکتے ہیں، لا بمریری، کینٹین یا آفس سے باہر کسی ذاتی کام ہے؟ آخرٹو اکلٹ وغیرو کے ۔ لئے تو سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے؟

<sup>(</sup>١) وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل ...إلخ. (شامية ج: ٢ ص: ٥٠، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعنى لا تعاونوا على إرتكاب المنهيات ولا على الظلم. (تفسير مظهرى ج:٣) ص: ٩).

<sup>(</sup>٣) والإجارة لا تنخيلو إما أن تبقيع عبلى وقت معلوم أو على عمل معلوم، فإن وقعت على عمل معلوم فلا تجب الأجرة إلا يالمام العمل .... وإن وقعت على وقت معلوم فتجب الأجرة بمضى الوقت إن هو إستعمله أو لم يستعمله. (النتف في الفتاوي ص: ٣٣٨، كتاب الإجارة).

جواب:...اُوپراس کا جواب بھی آچکا ہے،اگر قانون سیٹ چھوڑنے کی اجازت دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں،ورنہ بغیر ضرورت کے سیٹ چھوڑ تا جائز نہیں ہوگا۔

سوال:...آفس ٹائم مبح ۸ ہے ۲:۳ ہے، مر اِنچارج نے ۹ ہے ۲:۳۰ تک آنے کوکہا ہے اور خود بھی ۹ ہج آتے ہیں، تو بات اِنچارج کی مانی جائے جوہم سے کام لیتا ہے یا حکومت کی جو تخواہ دیتی ہے اور جس نے وقت مقرر کیا ہے؟

جواب: ...قانون کی زوے انچارج کی ہے بات غلط ہے، اس پڑمل جائز نہیں ، اورائے وقت کی تخواہ حلال نہیں ہوگی۔ (۲)
سوال: ... جس افسر نے ۹ ہے ، ۲:۳ ہج تک کا وقت مقرز کیا ، وہ چلے گئے ، ان کی جگہ ؤوسر ہے آئے محرانہوں نے پہو بھی اس سلیلے میں نہ کہاا وروہ بھی ۹ ہج آئے ہیں ، تو بات اس میلے والے انسر کی جلتی رہے گی یا خود کوئی وقت مقرز کرلیں ؟

چواب:...قانون کے خلاف نہ پہلے کوا جازت ہے نہ دُوسرے کو، ہاں! قانون ان انسروں کواس رعایت کی اجازت ویتا ہو تو ان کی بات پڑمل کرنا جائز ہے، ورنہ دوانسر بھی خائن ہوں گے اور ان کی بات پڑمل کرنے دالے ملازم بھی۔

سوال:...دفتری وقت مبح ۸ ہے • ۲:۳ بج تک ہے، گرافران اور ماتحت سب ۹ بج آتے ہیں اور کام بھی ۹ بجے ہے شروع ہوتا ہے، تو ۸ بجے ہے آگر کیا کریں ؟

جواب:... دفتر آ کر بینه جا نمیں اور تنخوا وحلال کریں۔<sup>(۳)</sup>

سوال:... آ دھا گھنٹ یا ایک گھنٹ دفتری اوقات ہے دیر ہے پہنچیں گریدوقت چھٹی ہوجانے پر دفتر ہیں روکر پوراکریں تو شروع کے آ دھا گھنٹ یا ایک گھنٹ فیر طاضرر ہے ہے اس دفت کی شخواہ ناجا کز ہوجائے گی یادقت پوراکردیئے ہے جا کز ہوجائے گی؟ جواب:... بی نہیں ، دفتر کا جو دفت مقرر ہے اس میں خیانت کر کے زائد دفت میں کام نمٹانے ہے شخواہ حلال نہیں ہوگ ۔ (\*) سوال :... جب معلوم ہوکدا ہو کی کام بی نہیں ہے تو دا اس جا سکتے ہیں جبکہ چھٹی کا دفت نہ ہوا ہو؟ جواب او پر آ چکا ہے کہ اگر آپ کے ذمہ مقرر ہو دفت کی یا بندی نہیں ، بلکہ معین کام پوراکرنے کی جواب :... اس کا جواب اُو پر آ چکا ہے کہ اگر آپ کے ذمہ مقرر ہو دفت کی یا بندی نہیں ، بلکہ معین کام پوراکرنے کی

 <sup>(</sup>١) وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل ... إلخ. (شامية ج: ٢ ص: ٤٠، كتاب الإجارة،
 باب ضمان الأجير، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) وفي فتاوي الفضلي وإذا استأجر رجلًا يومًا بعمل كذا فعليه أن يعمل ذالك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة. (شامي ج: ٣ ص: ٧٠، كتاب الإجارة باب ضمان الأجير، مطلب ليس للأجير الخاص ...إلخ).

<sup>(</sup>٣) تعميل كے لئے و كيمئے: معارف القرآن ج: ٨ ص: ٦٩٣٠

<sup>(</sup>٣) والإجارة لا تخلو إما أن تقع على وقت معلوم أو على عمل معلوم، فإن وقعت على عمل معلوم فلا تجب الأجرة إلّا ياتمام العمل ...... وإن وقعت على وقت معلوم فتجب الأجرة بمضى الوقت إن هو إستعمله أو لم يستعمله. (النف في الفتاوي ص:٣٣٨، كتاب الإجارة).

سوال:...اگر کسی دن ذاتی کام ہوتو افسر سے اجازت لے کرجا سکتے ہیں؟ ادراس دن کے بقیہ وقت کی تخواہ جائز ہوگی؟ جواب:...اگر غیر قانونی طریقے پرچیمٹی کی تو تخواہ حلال ہونے کا کیاسوال...؟

سوال:...نمازیا کنج کے لئے جو دقفہ ملتا ہے، اس دوران دفتر میں اپن سیٹ پر بیٹھے رہیں جا ہے کوئی کام ہو یا نہ ہو، اوراس طرح سے نمازیا کنج کے لئے ملنے والے اس و تف کے برابر پہلے جا سکتے ہیں؟ یعنی اگریہ وقفہ آ دھا تھنٹے کا ہوتو چھٹی کے مقرّرہ وقت سے آ دھا تھنٹہ پہلے جا سکتے ہیں؟

جواب:.... جی نبیس، یہ وقفہ ضرور یات پوری کرنے کا ہے، کام کا وقت نبیس، اوقات کار کے بدلے میں آپ اس وقت کام کرکے بری الذمہ نبیس ہو سکتے۔

سوال:...نماز بعد میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دفتر میں اندرونی کپڑے بدلنے میں کافی دِنت ہوتی ہے جو کہ پیثاب کے بعدیا ویسے بھی قطرے آجانے سے خراب ہوجاتے ہیں؟

جواب:...نمازکواگراس کے مقرّرہ ووقت ہے مؤخر کریں گے تواللہ تعالی کے جم اوراپی ذات ہے خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ آپ ایسالباس پہن کر کیوں جا کیں جس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے یا جس کو نماز کے لئے بد لئے کی ضرورت پیش آئے...؟

سوال:... دفتری کا غذہ آلم وویگراشیاء کو ذاتی استعال میں لا سکتے ہیں جبکہ استعال میں لانے پرکوئی روک ٹوک نہیں؟

جواب:...اگر حکومت یا محکے کی طرف ہے اجازت ہے تو دفتری اشیاء کو ذاتی استعال میں لاسکتے ہیں، ورنہیں۔ (۲)

سوال:...ملازمت ملئے سے پہلے معائد کراتا ہوتا ہے، جولوگ معائد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چائے پانی کے پسے لاؤ،اگر میں دیا جاتا تو کوئی رُکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں، جس کا متیجہ بے روزگاری میں نظامی، اگر ہم مجبور ہوں یا پی خوثی سے ان لوگوں کاحق یا محت بھے کر بے روزگاری میں نظامی، اگر ہم مجبور ہوں یا پی خوثی سے ان لوگوں کاحق یا محت بھے کر بے روزگاری میں نظامی، اگر ہم مجبور ہوں یا پی خوثی سے ان لوگوں کاحق یا محت بھے کر بے روزگاری ہے۔ یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو کی ؟

جواب:...رشوت خزیر کی ہٹری ہے اور بیشوت لینے والے سکانِ خارشتی یاسکانِ دیوانہ ہیں، اگر و واس حرام کی ہٹری کے بغیر

<sup>(</sup>۱) (والثاني) وهو الأجير الخاص ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد عملًا مؤقتًا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل ... إلخ و (درمختار ج: ٢ ص: ٢٩) كتاب الإجارة).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "إن الصلوة كانت على المؤمنين كتبَّا موقوتًا" (النساء: ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) وعن أبى حرة الرقاشي عن عمم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا تظلموا! ألّا لَا يحل مال امرىء إلّا بطيب نفس منه. (مشكّوة ج: ١ ص: ٢٥٥، باب الغصب والعارية).

گزند پہنچاتے ہیں تو مجبوری ہے۔

سوال :... جس افسر نے سفارش کر کے ملاز مت دِلوائی اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ اس خوشی میں ہماری دعوت کرواور پکھ غیر حاضر یوں کو حاضری لگا دینے کی خوشی میں بھی ، جبکہ کام کرنے ہے پہلے کوئی معاہدہ نہ تھا، اب ان کی دعوت کرنے پریہ رشوت ہوگی ؟ جواب :...سفارش کا معاد ضدر شوت ہے۔

#### غلط عمرتكصوا كرملا زمت كي تنخواه لينا

سوال:... پاکستان میں عمو ما حضرات اپنے بچوں کی عمر کم تکھواتے ہیں تا کہ ستعقبل میں فائد ہے ہوں ،مثلاً: ریٹائر ہونے ک عمر میں ۲ یا ۳ سال کا ناجائز اضافہ ہوجا تا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس اضافے سے جو شخواہ کمتی ہے کیاوہ جائز ہے یا تاجائز؟ کیونکہ وہ زاکد سال کسی اور کاحق ہے جو عمر بردھواکر کسی مختص نے حاصل کئے۔

جواب: "خواوتو خيرطال باكركام حلال مو بمرجمون كاكناه بميشدسرر عالم

#### مقررشدة تنخواه سے زیادہ بذر بعیمقدمه لینا

سوال: بین ایک جگہ کام کرتا تھا، اب بی مجر گیا ہے، ۵ سال ہو گئے ہیں نوکری کرتے ہوئے۔ مالک کے ساتھ جومعاہدہ تھا بین تنخواہ مقررتھی وہ مجھے ملتی رہی ہے۔ ہر ماہ مقرر کی ہوئی تنخواہ مجھے برابر ملتی رہی ہے۔ اب ایک آ دمی نے مشورہ دیا ہے کہتم کورٹ میں مقدمہ کروں اور مجھے جورتم ملے میں مقدمہ کروں اور مجھے جورتم ملے میں مقدمہ کروں اور مجھے جورتم ملے گی اس رقم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہے جائز ہے؟

جواب:...آپ ہے جتنی تنواہ کا معاہدہ ہوا تھا وہ تو آپ کے لئے طلال ہے، اس سے زیادہ اگر آپ وصول کریں مے تو غصب ہوگا ،اگر آپ کو وہ تنواہ کافی نہیں تو آپ معاہدہ فنخ کر سکتے ہیں۔

(۱) قبال تعالى: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم" (البقرة: ۱۵۳). أيضًا: الضرورات تبيح المخطورات. (الأشباه والنظائر ص ۸۵، طبع بيروت). قال العلامة ابن عابدين؛ ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ، لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب إلخ. (شامى ج:۵ ص: ٣٦٢، مطلب في الكلام على الرشوة، طبع ايج ايم سعيد).

(٢) وفي الكشباف المصطلحات. الرشوة لغة ما يتوصل به إلى الحاجة بالمضايقة بأن تصنع له شيئًا ليصنع لك شيئًا آخر. (مجموعة قواعد الفقه ص:٣٠٤). أيضًا أخذ المال ليسوى أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبًا للنفع وهو حرام على الآخذ ... إلخ. (شامى ج:٥ ص:٣٦٢)، طع ايج ايم سعيد).

(٣) الإجارة بعدما إنعقدت صحيحة لا يجوز للآجر فسخها بمجرّد زيادة الخارج في الأجرة. (شرح الجلة ص ٢٣٥، المادّة: ١٣٨١، طبع حبيبه كوئثه).

#### غیرحاضریاں کرنے والے ماسٹرکو بوری تنخواہ لینا

سوال:...ایک صاحب علم آدمی ایک اسکول بی ماسٹر ہے، گمر وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے معاملات بی اس قدر مصروف ہے کہ با قاعدگی سے اسکول بیں حاضری کا موقع نہیں ملاکرتا، بلکہ ذیاوہ سے زیاوہ مہینے بیں کوئی کا ، ۱۸ حاضریاں اس کی بنیں گی، تو کیااس کواس بناپر پوری شخواہ وصول کرنا جائز ہوگا کہ وہ ضدمت خلق اورلوگوں کے کاموں بیں مصروف ہے جبکہ اسکول میں ایسا دُوسرا ماسٹر موجود ہو جو اس کے بیریڈ لے شکے؟

جواب:...ماسٹر صاحب کوتنو اوتو پڑھانے کی ملتی ہے، خدمت ِ خلق کی نہیں ملتی۔اس لئے وہ جتنی پڑھائی کریں بس اتن ہی تنواہ کے مستحق ہیں ،اس سے زیادہ تا جائز لیتے ہیں۔ (۱)

#### غلط بیانی سے عہدہ لینے والے کی تنخواہ کی شرعی حیثیت

سوال :... پاکتان ہے ایک صاحب بعلی سر فیقلیٹ بنواکر یہاں سعود یہ بین ایک بڑی پوسٹ پرآکر فائز ہوئے، پاکتان کی متعلقہ دکام بہت جیرت زوہ ہوئے، اس لئے کہ پاکتان میں بیصاحب ماضی میں اس عبدے کے اسٹنٹ کی حیثیت ہے کام کر چکے تھے اور اپنی ٹالائق کی بنا پر اسٹنٹ کے عہدے ہی متعلقہ محکے ہے نکالے جا چکے تھے۔ اسٹنٹ ہے آگے مخت کر کے قانونی طور پر ترقی کر ناان کے لئے قطعی نامکن تھا، اس طرح انہوں نے اس دُنیا میں تو چالاکی ہے جعلی سر ٹیفکیٹ کے ذریعہ دور کے ملک والوں کو بوقوف بنالیا اور یبال اس بڑے عہدے پر جیسے تھے کام کرر ہے ہیں، اس طرح انہوں نے پاکتان ہے آئے والے ایک موز دن اور قابل انسان کی جن تلفی بھی کی۔ اب ان کی اس کمائی کی شرقی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا بہت ہے جج اور عمرے کرنے ہے ان کا بیجان ہو جھ کر کیا ہوا گناہ دُمل سکتا ہے؟

چواب: ...جموت اورجعل سازی کے ذریعہ کوئی عہدہ ومنصب حاصل کرنا یہ تو ظاہر ہے کہ حرام ہے، اور جموت، دغابازی اور فریب دبی پرجتنی وعیدیں آئی ہیں، یوخص ان کامستحق ہے، مثلاً: جموثوں پراللہ تعالیٰ کی لعنت۔ ارشاونبوی ہے کہ دموکا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لئے جعل سازی خواہ جموثی کی ہویا بڑی، ایسے خص کے بدکار، گنا ہگار ہونے میں تو کوئی شہریس، اللہ تعالیٰ سے تو برکنی جا ہے۔ باتی رہایہ مئلہ ایسے خص کی کمائی بھی حلال ہے یانہیں؟ اس کے لئے یہ صول یا در کھنا جا ہے کہ اگریہ خص اس منصب

<sup>(</sup>١) قبال العلامة ابن عابدين: بخلاف ما إذا لم يقدر لكل يوم مبلغًا فإنّه يحلّ له الأخذ، فإن لم يدرّس فيها للعرف بخلاف غيرها من أيّام الأسبوع حيث لَا يحلّ له الأجر يوم لم يدرّس فيه مطلقًا سواء قدّر له الأجر يوم أو لا. (رد المحتار ج:٣ ص:٢٥، مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: "لعنت الله على الكذبين" (آل عمران: ١١).

<sup>(</sup>٣) قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشّنا فليس مناً. الحديث. (ترمذي ج: ١ ص: ٢٣٥ باب ما جاء في كراهية الغش في البيرع، طبع قديمي).

کی اہلیت وصلاحیت رکھتا ہے اور کام بھی صحیح کرتا ہے تو اس کی تنواہ حلال ہے، اور اگر منعب کا سرے سے اہل نہیں، یا کام نھیک سے انجام نہیں دیتا تو اس کی تنخواہ حرام ہے۔ اس اُصول کو ہ وصاحب بی نہیں بلکہ تمام سرکاری وغیر سرکاری افسران و ملاز مین چی نظر رکھیں۔ میرے مشاہدے ومطالعے کی حد تک ہمارے افسران و ملاز مین جی ہی سے پچاس فیصد حضرات ایسے ہیں جو یا تو اس منصب کے اہل ہی نہیں ، محض سفارش یا رشوت کے زور سے اس منصب پر آئے ہیں، یا اگر اہل ہیں تو اپنی ڈیوٹی صحیح طور پرنہیں بجالاتے ، ایسے لوگوں کی شخواہ حلال نہیں۔ وہ خور بھی حرام کھاتے ہیں۔ تنخواہ حلال نہیں۔ وہ خور بھی حرام کھاتے ہیں۔

#### اوورثائم لكھوا نااوراس كى تنخوا ەلينا

سوال:... میں نماز روزے کا تن سے پابند ہوں اور طال رزق میری جبتی ہے۔ لیکن ایک رُکاوٹ چیش آ رہی ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ بزرگوارم! میں ایک مالیاتی اوارے میں ملازم ہوں جہاں مقرّر شدہ اوقات کارختم ہونے کے بعد مزید چند گھنے ضد مات سرانجام دینا پڑتی ہیں، جس کا علیحدہ سے معاوضہ دیا جا تا ہے، جس کا طریقۂ کاریہ ہے کہ تمام ملاز مین کو جنھوں نے اوورٹائم کیا ہوتا ہے اوورٹائم کیا اور ساتھ میں وقت اور ہوتا ہے اور ساتھ میں وقت اور سخط کرنے پڑتے ہیں، جس میں ٹوٹل اوورٹائم کتے گھنے کیا اور ساتھ میں وقت اور سخط تحریکر تا پڑتے ہیں، کی جاتی ہے اور صرف ایک گھنٹ کا م کیا جا تا ہے، کا فی اواروں ہیں ایسا ہوتا ہے، تو مزید جو دو گھنے کا بھی (جس میں ہم کا م نہیں کرتے ، چھٹی کر جاتے ہیں) معاوضہ وصول کرتے ہیں کیا وہ ہمارے لئے طال ہے؟ ہم اسے اپنے بال بچوں کے بیٹ کے لئے استعال کر سکتے ہیں؟

جواب:...معاوضہ صرف اتنے وقت کا حلال ہے جس میں کام کیا ہو، اس سے زیادہ وفت کا رجٹر میں اندراج کرنا جھوٹ اور بددیانتی ہے،اوراس کامعاوضہ وصول کرناقطعی حرام ہے۔

#### غلطاوورثائم كي تنخواه لينا

سوال:...آج کل خاص طور پرسرکاری دفاتر میں یہ بیاری عام ہے کہلوگ بوگس او ورٹائم اور بوگس ٹی اے ڈی اے حاصل کرتے ہیں جس سے گورنمنٹ کوکروڑوں رو ہے سالانہ نقصان ہوتا ہے ،اس طرح بعض لوگ مہینے میں ۸ یا ۱۰ دن دفتر آتے ہیں گمر شخواہ پورام ہینہ حاصل کرتے ہیں۔

الف:...وه لوگ جواوور ٹائم ٹی اے، ڈی اےاور پوٹس تخواہ حاصل کرتے ہیں،ان کی کمائی کیسی ہے؟

<sup>(</sup>۱) أحسن الفتاوي ج: ۸ ص: ۹۸ ا.

<sup>(</sup>٢) والأجير النحاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدّة وإن لم يعمل كمن استوجر شهرًا للخدمة أو لرعي الغنم. وانسا سمى أجير وحد لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له. وفي حاشية الهداية: أي سلّم نفسه ولم يعسمل مع التسكّن أما إذا امتنع ومضت المدّة لم يستحق الأجر، لأنّه لم يوجد تسليم النفس. (هداية آخرين ص: ١١٦ باب ضسمان الأجير). أيضًا: الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرًا للعمل ولا يشترط عمله بالفعل، لكن ليس له أن يمتنع عن العمل وإذا امتنع لا يستحق الأجرة. (شرح ابحلة ص: ٢٣٩، المادّة: ٢٥٣).

ب:...جوانسران اوورٹائم، ٹی اے، ڈی اے اور تخواہ تیار کرتے ہیں اور ان کا غذات پر کی افسران دستخط بھی کرتے ہیں، کیا انہیں بری الذمه قرار دیا جاسکتا ہے یاوہ بھی اس کام میں برابر کے شریک ہیں؟ ان لوگوں کی کمائی ہے ذکو ق ،صدقات اور دُوسرے فلاحی کاموں میں خرچ کی گئی رقم قابل تبول ہے یانہیں؟

جواب:...ظاہر ہے کہ ان کی کمائی خالص حرام ہے، اور جوا ضران اس کی منظوری دیتے ہیں وہ اس جرم اور حرام کام میں برابر کے مجرم ہیں۔صدقہ وخیرات حلال کمائی سے تبول ہوتی ہے، حرام سے نہیں۔ حرام مال سے صدقہ کرنے کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص کندگی کا پیکٹ کسی کو تخفے میں دے۔

# سرکاری ڈیوٹی سی ادانہ کرنا قومی وملی جرم ہے

سوال:...زید کا بحثیت ورکس شاپ اثیندن کے تقرر کیا جاتا ہے لیکن وواین فرائض معبی قطعی طور پر انجام نہیں ویتا الیکن حکومت سے ماہانہ مخواو وصول کرتا ہے ، کیااس کی ماہانہ مخواوشری حدود کے مطابق جائز ہے؟

چواب:...جس کام کے لئے کسی کا تقرّر کیا گیا ہوا گر وہ اس کام کو ٹھیک ٹھیک انجام دے گا تو تخواہ حلال ہوگی ورنہ نہیں۔ 'جو سرکاری ملاز مین اپنی ڈیوٹی سیح طور پرادانہیں کرتے تو وہ خدا کے بھی خائن ہیں اوراق م کے بھی خائن ہیں، اوران کی تخواہ شرعاً حلال نہیں۔ ذیا میں اس خیانت کا خمیاز وانہیں ہے بھکتنا پڑتا ہے کہ انچھی آمدنی، انچھی رہائش اورا تھی خامسی آسائش اور آسودگی کے باوجودان کا سکون غارت اور رات کی فیند حرام ہوجاتی ہے، طاعت وعبادت کی توفیق سلب ہوجاتی ہے اور آخرت کا عذاب مرنے کے بعد سامنے آتے گا۔ اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھیں۔ ہمر حال اپنی ڈیوٹی ٹھیک طور پر بجاند لا ٹا ایک ایساد پنی، اخلاتی اور تو می وہتی جرم ہے کہ آدمی اس کی معافی بھی نہیں یا تک سکا۔

# ڈرائنگ ماسٹر کی ملازمت شرعاکیسی ہے؟

#### سوال:...ميرا بعائي بہترين آرشك ہے، ہم اے ڈرائك ماسر بنانا جاہتے ہیں، بعض لوگ كہتے ہیں كه آرث ڈرائك

(۱) وليس للخاص أن يعمل لغيره، لو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل. وقال العلامة ابن العابدين قوله وليس للخاص أن يعمل لغيره بل لا أن يصلّى النافلة وإذا استأجر رجلًا يومًا أن يعمل كذا فعليه أن يعمل ذالك العمل إلى تمام المدّة و لا يشغل بشيء آخر سوى المكتوبة. (رداغتار ج ۲۰ ص ۵۰ مطلب ليس للأحير الخاص أن يصلى النافلة).
(۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدّق بعدل تعرة من كسب طيّب و لا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربّيها لصاحبها كما يربّى أحدكم فلوّه حتى يكون مثل الجبل. (مشكّوة ص: ١٦٥) باب فضل الصدقة).

(٣) الأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بعسليم نفسه في المدّة وإن لم يعمل كمن استوجر شهرًا للخدمة أو لرعى الفنم، وإنساسمي أجير وحد لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له. وفي حاشية هداية أي سلّم نفسه ولم يستحقّ الأجر، لأنّه لم يوجد تسليم النّفس. (هداية ص: ٣١٠ باب ضمان الأجير).

اسلام مل ناجائز ہے، وضاحت کریں کہ ڈرائنگ ماسٹر کا پیشہ اسلام میں ڈرست ہے یا غلط؟

جواب:...آرث ڈرائنگ بذات خودتو ناجائز نہیں،البتہ اس کا صحیح یا غلط استعال اس کو جائز یا ناجائز بنادیتا ہے،اگر آپ کے بعائی جاندار چیزوں کے تصویری آرٹ کا شوق رکھتے ہیں تو پھریہ پاجائز ہے،اوراگرایا آرٹ ہیں کرتے ہیں جس میں اسلامی اُصولوں کی خلاف درزی نہیں ہوتی تو جائز ہے۔

#### غلط ڈ اکٹری سر ٹیفکیٹ بنا نا جا ئرنبیں

۔ سوال: ... میں پیٹے کے لحاظ ہے ڈاکٹر ہوں ، ایک مسئلہ جس ہے مو آ سابقہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری طاز بین کسی بھی ذاتی وجہ سے اپنے دفتر سے چھٹی کرنے کے بعد اپنے آفس میں پیش کرنے کے لئے میڈیکل سر شفکیٹ بنوانے کے لئے آتے ہیں ،
یعنی عمو آ ان کی چھٹی کرنے کی وجہ پچھ اور ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بیار ظاہر کر کے اس عرصے کے لئے میڈیکل سر شفکیٹ بنواتے ہیں ، آپ سے دریا جائز ہے یا نہیں ؟ اور اس کا پچھ معاوضہ بھی طلب کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ اور اس کا پچھ معاوضہ بھی طلب کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟

جواب:...غلط سر شیفکیٹ دینا جائز نہیں ، نه بلامعاوضہ ، ندمعاو منے کے ساتھ۔

#### جعلی سر فیقلیث کے ذریعے حاصل شدہ ملازمت کا شرعی تھم

سوال:...ایک فخص کسی نہ کسی طرح ایک تجربے کا سر فیقکیٹ بنوا کر باہر ملک جا کر کام کرتا ہے، حقیقت میں اس پوسٹ پراس نے کام نہیں کیالیکن اپنے آپ کواس پوسٹ کا اہل کہتا ہے، قانون کی نظروں میں تو وہ مجرم ہے، لیکن شریعت اور اسلامی اُصولوں پراگر اس فخص کی کمائی کوئر کھیں تو وہ کمائی جائز ہے یانہیں؟

(۱) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول كل مصور في النار يجعل له يكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لا بُدّ فاعلًا فاصنع الشجر وما لا رُوح فيه. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٨٥، كتاب التصاوير). وفي مرقاة المفاتيح شرح المشكوة: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث سواء صنعه في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو غير ذالك وأما تصوير صورة الشجر والرِّجل والجبل وغير ذالك فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير. (مرقاة المفاتيح ج: ٣ ص: ٣٨٣ طبع بمبئي). وفي فتاوي الشامية: أما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقًا لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى ...... فصنعته حرام بكل حال لأنه فيه مضاهاة لخلق الله. (شامي ج: ١ ص: ٣٥٠، ١٣٤).

(٢) فتقيح الضابطة في هذا الباب على ما منّ به عَلَى ربى ان الإعانة على المعصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى: ولا تعالى: فلن أكون ظهيرًا للمجرمين، وللكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في استعمال هذا الشيء بحيث لا يحتمل غير المعصية وما لم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة بل من التسبب ومن أطلق عليه لفظ الإعانة فقد تجوز لكونه صورة إعانة كما مر من السير الكبير. (جواهر الفقه، تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام ج:٢ ص:٣٥٣).

جواب: ... جس منصب پراہے مقرر کیا گیا ہے، اگر وہ اس کام کی پوری صلاحیت رکھتا ہے اور کام بھی پوری دیانت داری سے کرتا ہے تو اس کی کمائی حلال ہے، البتہ وہ جھوٹ اور غلط کاری کا مرتکب ہے۔ اور اگر وہ اس کام کا اہل نہیں یا اہل ہے گر کام دیانت داری سے نہیں کرتا تو کمائی حلال نہیں۔ (۱)

# نقل كركے اسكالرشپ كاحصول اور رقم كا استعمال

سوال: ... کی طالب علم کواسکول یا کالی کی طرف ہے اسکالرشپ کی رقم ملی اور وہ اسکالرشپ کی رقم اس کوا چھے نمبر حاصل کرنے کی وجہ ہے کی اور وہ اسکول یا کالی کی طرف ہے اسکالرشپ کی رقم ملی اور وہ اسکو کی جھے نمبر اس نے امتحال اس میں نگا ہے جس کے اس کی ماس کے اس رقم کی شرکی حیثیت کیا ہوئی ؟ اگر تا جائز ہے تو اس کوکسی وی کام میں لگا کتے ہیں یائیس؟

جواب:...امراس کونقل کرنے کی وجہ ہے اِنعام ملاتو میشن انعام کاستی نہیں ،اس نے دھوکے ہے اِنعام حاصل کیااور دھوکے ہے جورقم حاصل کی جائے وہ حرام ہے۔ اور حرام پیسکسی ویٹی کام میں لگانا جائز نہیں ، اس فخص کو جائے کہ وہ اپناس نعل پر ندامت کے ساتھ تو ہکرے اور بیرقم کسی مختاج کو بغیر نیت ِصدقہ کے وے وے۔ (\*)

# امتحان میں نقل لگا کریاس ہونے والے کی تنخواہ کیسی ہے؟

سوال:...ایک فخص جو که سرکاری ملازم ہے، بی اے کا امتحان پڑھے بغیرنقل کر کے امتحان دیتا ہے اور پاس ہوجاتا ہے، آفس میں اس کی ترتی ہوتی ہے اور تخواہ میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے لی اے پاس کرلیا ہے، تو آیا اس کے اضافی ترتی کے پہیے جائز میں کنہیں؟

جواب:...اگراس کی بی اے پاس کی استعداد نیس تو اس کی اضافی تنوٰاہ جائز نیس ،اورا گر اِستعداد ہے تو جائز ہے۔ (۵) سوال:...اگراس نے پچھامتحان کی تیاری کی اور پچھال کی اور پاس ہوگیا، تو اس کے ترتی کے پیسے جائز ہوئے کہ نیس؟ جواب:...وہی اُوپروالا جواب ہے۔

<sup>(</sup>١) كذا في أحسن الفتاوي ج: ٨ ص: ١٩٨ مغرقات الحظر والإباحة.

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا فقال: يا صاحب الطعام! ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله! قال: افلا جعلته فوق الطعام حتّى يراه الناس، لم قال: من غش فليس مِنّا ...إلخ. والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الفش وقالوا الغش حرام. (ترمذي جرا ص:٢٣٥، كتاب البيوع).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لَا يقبل إلَّا طيبًا ... إلخ. (مشكوة ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (شامي ج: ٢ ص. ٣٨٥، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>۵) أحسن الفتاوي ج. ٨ ص. ١٩٣٠.

# امتحان میں نقل کرنے کا تھم

سوال:...إمتخانات مين قل كرناشر عاجائز بياناجائز؟

جواب:...ناجائز۔

سوال:...فاص کرمیڈیکل کالجزیم جوتھیوری (تحریری اِمتحان) ہوتی ہے اور جن کی زبانی اِمتحان کی وجہ ہے کھے اہمیت نہیں ہوتی ،اس اور پروفیسر معزات کونقل کے بارے میں علم ہوتا ہے اور نقل کھے عام ہوتی ہے، یعنی جہپ کر، یا ڈراد حمکا کرنہیں ہوتی ،اس صورت میں شرعاً جائز ہے یا نا جائز؟

جواب:...اگر بورڈیا تھے یا کالج کی طرف سے نقل پرکوئی پابندی نہیں تو جائز ہے، ورنداسا تذو کی چٹم پوٹی کی وجہ سے بائزنہیں۔

#### امتحان میں نقل کے لئے اِستعمال ہونے والے ' نوٹس' فوٹو اسٹیٹ کرنا

سوال:...' نوٹس' اسکول اور کالج کے فوٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں ، اور ان' نوٹس' سے آج کل پڑھائی کا کام کم ، اِمتخان میں نقل کا کام لیاجا تا ہے ، کیاان چیزوں کی فوٹو اسٹیٹ کرنامیج ہے؟

جواب:...اس میں فوٹو اسٹیٹ بنانے والا کنا مگارنہیں ،ان کو اِستعال کرنے والے کنا مگار ہیں۔ (۱)

# جو إ داره كيس، بحل، بوليس والول كوحصه د \_ كر بجيت كرتا مو، أس ميس كام كرنا

سوال:... میں جس إوارے میں کامرتا ہوں، وہاں پر ہرطرف ناجائز طریقے سے پینے کی بجت کی جاتی ہے، مثلاً: عیس، کیل بیک ،کارپوریش، پولیس اور لیبرڈ پارٹمنٹ کے لوگ آکرا پنا حصدوصول کرکے إوارے کے مالکان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، کیاایی جگہ کام کرنا جائز ہے؟

جواب:... كام كرنا جائز ہے، بشرطيكه آپ خود إنتظام ميں لمؤث نه ہوں۔

جان ہو جھ کر بجلی گیس، ٹیلیفون کے بل دریہ سے بھیجنا تا کہ لیٹ فیس وصول ہو، ان کا پیغل سر

#### کیہاہے؟

سوال:...اگر بجلی میس اور شیلیفون کے بل دو تمن دِن پہلے مل جائیں، توعملی طور پر یا نامکن ہے کہ بل بروقت جمع ہوجائیں، کیونکہ آخری تاریخوں کے سبب بینک کی کھڑکیوں پرلمی کمی قطاریں ہوتی ہیں، اور بسااوقات ان حالات اور بعض دگیر

<sup>(</sup>۱) وإذا استأجر اللمتى من المسلم دارًا ليسكنها، فلا بأس بذلك وإن شرب فيها الخمر، أو عَبَدَ فيها الصليب، أو أدخل المخنازير ولم يُلحق المسلم في ذلك بأس، لأن المسلم لَا يؤاجرها لذلك، وإنما آجرها للسكني. (عالمگيري ج:٣ ص: ٣٥٠، كتاب الإجارة، الفصل الرابع في فساد الإجارة، طبع رشيديه كوئه).

وجو ہات کی بنا پر بلوں کی اوا لیکی میں تا خیر کے سبب سرچارج برواشت کرنا ہی پڑتا ہے۔

ای طرح ان سرکاری إداروں کی بدنیتی صاف طاہر ہے، صرف ایک دِن کے ہیر پھیرسے لاکھوں روپے غریب صارفین ے بور لیتے ہیں، اسلام کی رُوے ایسے لوگوں کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: ... قریب قریب تمام سرکاری إ دارول سے لوگول کو عام طور پر شکایت ہے، اور پچ تویہ ہے کہ ؤوسروں کوخواہ کتنا ہی يُراكبتے رہيں، مگر ہر مخص كا اپنا ضمير خوداس بات كى شہادت ہے كہوہ ظلم كى دوڑ ميں كسى سے چيچے نبيس... إلاً ماشاءالله ... كچھالوگ اب بھى ہیں جودیانت داری سے کام کرتے ہیں۔

# بجلی کے بل میں کئ ٹیکس شامل کرنا شرعا کیسا ہے؟

سوال:...آج كل بحلى كے بل پربعض چيزيں لكسى ہوتى ہيں،مثلاً:كل يونث، قيمت بحل، كورنمنث محصول،سرچارج ايندهن، اِ ضانی سرجارج ،کرایہ،میٹروغیرہ بیتمام چیزیں ل کربجل کے بل کو بہت کردیتی ہیں ،مثلاً اگر چیسو کا بل ہے تو اس میں یونٹ کے حساب ے بیلی کی قیمت مثلاً ڈیڑھ سوتک ہوگی ، کیاواپڈ ااور کے ای ایس ی کے لئے بیائز ہے کہ اس طرح ٹیکس لگا کریل بنا کیں؟

جواب :... جتنا حساب کے ساتھ وہ بل بناتے ہیں ، ان کا اتنابل دینا چاہئے ، اس میں پچھٹیکس وغیرہ بھی شامل ہوجاتے میں، بہر حال بل محیح مجروا نا جا ہے ، واللہ اعلم! <sup>(۱)</sup>

بحلی کیس شیلیفون کے بلوں میں زیادہ رقم لگانا ، نیز اس کا ذمہ دار کون ہے؟

سوال:.. بجلی بھیس، ٹیلی فون وغیرہ کے بلوں میں جوزا کدرتم لگا کرلوگوں سے دصول کر لی جاتی ہے،حقوق انعباد کےحوالے ے شریعت کے مطابق اس کا حساب کتاب کس طرح ہوگا؟ کون ذھے دار ہوگا؟ جس کی رقم ضائع ہوئی اے کیا فائدہ ہوگا؟ جواب:...بلوں میں نا جائز رقم جس نے لگائی ہے، قیامت کے دن وہ اس کا بدلہ دےگا۔ (۲)

درخواست ڈینے کے باوجودا گربجگی والے میٹر تبدیل نہ کریں تو کیا محلے والوں کی طرح بإيمالي جائزي

سوال:...میرا بجلی کامیٹر بقول میٹرریڈر کے خراب ہے، درخواست بھی دی گئی، کیکن ۹ ماہ گزرنے کے باوجودا ہے تبدیل نہیں کیا گیا، میں نے بے ایمانی مجھ نہیں کی۔ایک صاحب کا کہنا ہے کہ اگر کوئی محکمہ بے ایمانی کرتا ہے تو اتن ہی ہے ایمانی آپ بھی

<sup>(</sup>۱) کونک یا کی طرح سے معاہرہ ہے جس کی یابندی ضروری ہے، واو فوا بالعہد ان العہد کان مسئولًا. (بنی اِسرائیل:۳۳)۔

<sup>(</sup>٢) وماكان سببًا غيظور فهو محظور. (رد الحتارج: ١ ص: ٣٥٠، كتاب الحيظر والإباحة). قال النووى: فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليها وبتحريم الإعانة على الباطل. (مرقاة شرح مشكّوة ج: ٦ ص: ٥١ كتاب البيوع، باب الرباء الفصل الأوّل، طبع رشيديه).

کر سکتے ہیں، اور بیشر عاجائز ہے۔ گرمیں نے اس کی اس دلیل کور و کردیا۔ آب جناب رہنمائی فرمائیں کدان صاحب کا بیکبنا کہ جتنی بے ایمانی محکے والے کررہے ہیں، اتن میں بھی ٹرسکتا ہوں؟ جائز ہے یانبیں؟

جواب: محکے والے اگرے ایمانی کرتے ہیں، تواس کے بدلے میں جارے لئے بے ایمانی جائز نہیں، آپ محکے والوں سے مل کریے ہیں کرتے ہیں۔ اس کو درست کیا جائے۔ (۱)

# کیس کے بل پر جر مانہ لگا ناشر عا کیساہے؟

سوال: بہتجارتی اور صنعتی صارفین کو گیس کے بل جاری کئے جاتے ہیں ،اس میں اوا بیکی کی آخری تاریخ درج ہوتی ہے ،اگر کوئی صارف اس تاریخ کے بعد بل اوا کرتا ہے تو اس پر ۲ فیصد جر مانہ عائد کیا جاتا ہے ، اگر اوا کیکی ہیں مزید تا خیر ہوجائے اور ایک مہینہ اورگز رجائے تو ایک مرتبہ پھر ۲ فیصد جر مانہ کیا جاتا ہے۔ بیہ جر مانہ اصل بل کی رقم اور پہلے جر مانے کی رقم دونوں پر لگتا ہے ، ویا سود دَرسود کی طرح ، ای طرح ہرمہینہ ۲ فیصد جر مانہ لگتا رہتا ہے ، جسبہ تک کہ وہ پوری رقم اوانہ کردے۔

آب بیفر مائمی که اسلامی نقطهٔ نگاه سے بیسود ہے یا نہیں؟

جواب:...اگرسابقہ رقم کے حساب سے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، تب توبیسود ہے۔ اور اگراصل رقم کی کوئی قیدنہیں، بلکہ یہ اُصول طے کیا جائے کہ جوشخص وقت پرادانہیں کرے گااس پراتنا جرمانہ لا گوہوگا، توبیخے ہے۔

# چوری کی بجلی کے ذریعے چلنے والی موٹر کے پانی سے پکا ہوا کھانا کھانا

سوال:... حکومتی بجلی چوری کرنا بریکٹ یا کنڈے نگا کرکیا ہے؟ نیز اس بجل ہے موٹر چلتی ہے، جس سے کھانے پینے ، وضو وغیرہ کے لئے پانی بجراجا تا ہے، آیا اس چوری کی بجل کے حوالے سے کی محیادت قبول ہے یانہیں؟ چواب:... بجل کی چوری جائز نہیں'' اس سے عبادت کا تواب بھی ضائع ہوجا تا ہے، توبہ کرنی چاہئے۔''

<sup>(</sup>١) والمطلوم ليس له أن يظلم غيره. (الفقه الحنفي وأدلُّته ج:٢ ص:١٣٥، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) أحل الله البيع وحرم الربوا، فيمن الربا ما هو بيع ومنه ما وليس بيع وهو ربا أهل الجاهلية وهو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ١ ص: ٩ ٣٦، طبع سهيل اكيلمي لاهور).

٣) تصرف الإنسان في مال غيره لا يجور إلا بإذن أو ولاية. (الجوهرة النيرة، كتاب الشركة ج. ١ ص:٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر قال: من اشترى ثورا بعشرة دراهم أى مثلًا وفيه أى في لمنه درهم أى شيء قليل حرام لم يقبل الله تعالى له صلاة أو لا يشاب عليها كمال الثواب وال كال مثابًا بأصل الثواب وأما ما أصل الصلاة فصحيحة بلا كلام ذكره ابن المالك وقال الطيبي رحمه الله كان الظاهر أن يقال منه لكن المعنى لم يكتب الله له صلاة مقبولة مع كوبها مجزئة مسقطة للقضاء كالصلاة في الدار المغصوبة اهد وهو الأطهر لقوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين والثواب انما يترتب على القبول كما أن الصحة مترتبة على حصول الشرائط والأركان والتقوى ليست بشرط لصحة الطاعة عند أهل السنة والجماعة. (مرقاة شرح المشكوة جس صص السنة الكسب وطلب الحلال، الفصل الثالث، طبع بمبئي).

سوال:...ا يساوك بن كريس ال تم كى بجل ك إستعال سے حاصل شده پانى سے كھانا كمانا كھانا كيا ہے؟ جواب:...ند كھايا جائے۔

#### کیس، بلی وغیرہ کے بل جان بوجھ کر لیٹ بھیجنا

ا:...کیارتم کی وصولی میں لیٹ قیس یاسر چارج وصول کرتا جائز ہے؟الیسی فالتورقم وصول کی ہوئی حلال ہوگی؟ معن کی احکامتے بادوں دوں کے ملاوہ یُروں میں افراد بادوں سر بھی مطربتے مردصولی دفیتر ایک سکتے میں جس میں موجول کی قرام ک

۳:...کیا حکومتی اداروں کے علاوہ دُوسرے افراد باادارے بھی پیطریقۂ وصولی اختیار کر سکتے ہیں جس میں اُوحار کی رقم اگر مقررہ تاریخ کونہ وصول ہوتو من مانا سرچارج جرمانہ وصول کریں اور آیا ایسی فالتو بوٹری ہوئی رقم وصول کنندہ کے حلال تصور ہوگی؟ مقررہ تاریخ کونہ وصول کنندہ کے خلال تصور ہوگی؟ ساند...کیاالیسی رقم جو بلوں میں نا جائز طور پرچارج کی جاتی ہے اورصارف ان کوئی بجانب نہیں سجمتا اور محکمے کے ممال زبردی

مارج کر لیتے ہیں ،حکومت کے لئے طلال ہوگی؟

ہارااسلامی ملک ہے، یہاں ہروقت نظام مصطفیٰ کا مطالبدرہتا ہے، طال کی کمائی بنیادی شرط ہے، لیکن سرکاری خزانے میں اکثرایی رقم جاتی ہے جو عوام ہے بے جواز وجو ہات پرزبردتی وصول کرلی جاتی ہے، اب آب اسلیلے میں واضح فتو کی دیں۔ جواب :...آپ نے جو شکایت کمسی ہے، اگر صارف کو اس کا تجربہ ہے اور جب نیل ایسے وقت پہنچایا جائے کہ بروقت جنع کراناممکن نہ ہوتو اس پر لیٹ فیس وصول کرنا صریحاً ظلم ہے اور نا جائز ہے، متعلقہ إداروں کو اس پر تو جہ کرنی چاہئے اور نا جائز استحصال ہے احر از کرنا جائے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) وفي شرح الآلاد: التعزير بالمال كان في إبتداء الإسلام لم نسخ والحاصل ان المذهب عدم التعزير بأخذ المال. (داختار ج: ۳ ص: ۱۱). أيضًا: عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلا لا تظلموا ألا لا يحل مال امرىء إلا يطيب نفس منه. (مشكوة ص: ٢٥٥). أيضًا: تغميل كركيس: كفاية المفتى ج: ٢ ص: ٢٠٥)، طبع وارالا ثمامت.

#### ناجائز کام کاجواب دارکون ہے،افسریاماتحت؟

سوال: فرض کریں کوئی بھی سرکاری محکے کا افسر اپنے زیر دست سرکاری طرزم کونا جائز کام کرنے کا تھم ویتا ہے تو کیا قیامت دست سرکار بی طازم اپنے سرکاری اعلی افسر کا تھم مانے ،اگر وہ زیر دست سرکاری طازم اپنے سرکاری اعلی افسر کا تھم مانتا ہے تو کیا قیامت کے روزیعنی (حشر کے دن) اس ناجائز کام کا حساب سرکاری اعلیٰ افسر ہے ہوگا یا اس کے زیر دست سرکاری طازم ہے؟ جواب: ... بید دونوں مجرم جیں ،اعلیٰ افسر ناجائز کام کا تھم دینے کی وجہ ہے گرفتارہ وکر آئے گا ،اوراس کا ماتحت ناجائز کام

## اس سال کا'' بوائز فنڈ'' آئندہ سال کے لئے بچالینا

سوال:...بکرایک پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسر ہے،اس کو ہرسال بچوں کے لئے ٥٠٠٥ (پانچ ہزار) روپے" بوائز فنڈ" ملکا ہے،اور" بوائز فنڈ" کی مد کے اخراجات سے جورتم نج جاتی ہے وہ وُ وسر نقلیمی سال کے فنڈ میں جمع کردیتا ہے۔سوال میہ ہے کہ بیرتم تو پچھلے سال کے فنڈ میں جمع کردیتا ہے۔اور قانو غااس کو ای سال خرچ بھی کردیتا جا ہے ،تو کیا جو بچے اسکول چپوڑ کر جاتے رہے،ان کے تعلیمی سال کا فنڈ وُ وسر ہے بچوں پرخرچ کیا جاسکتا ہے کہ بیں؟

جواب:...اگراس نے طالب علموں کی ضروریات پوری کرنے میں بخل سے کام لیا تب تو ممنا ہرگار ہوگا ، ورنہ جورقم نج جائے اسے آئند و سال کے فنڈ میں جمع کرنا ہی جا ہے ۔

#### یر وی ہے جل کا تارلینا

سوال: ... بجلی کامیئر ملنامشکل ہے، پڑوی کے پاس میٹر ہے،اس سے بجلی کا تاریلے سکتے ہیں؟ جواب: ... بجل ممینی کواگراس پر اعتراض نہ ہوتو جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألّا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعبته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعبته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعبته الله والخرري ح: ٢ ص: ٥٥٠ أ). أينضًا: إن الإعانة على المعصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى. ولا تعاونوا على الإثم والحران. وأحكام القرآن لمفتى محمد شفيع ج.٣ ص: ٥٣٠).

 <sup>(</sup>٢) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاطاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. (مشكلوة ص. ٩ ١٦، كتاب الإمارة والقضاء). أيضًا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. (المائدة: ٢).

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمامات إلى أهلها. (النساء ١٨٠)

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي في شعب الإيسمان. (مشكوة، باب الغصب والعارية ص ٣١٩). أيضًا: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه ... إلخ. (شرح الجلة ص: ١١، المادّة: ٩١).

# ا بنی کمائی کامطالبہ کرنے والے والدو بھائی کاخر جہ کا ٹنا

سوال:..تقریباً سات سال پہلے میں نے اپنے والمدین اور جھونے بھائی کوبھی سعودی عرب بلوالیا، والد صاحب نے جار سال اور بھائی صاحب نے دوسال ایک اسٹور میں کام کیا، ان کی رہائش وخوراک ہمارے ساتھ ہی تھی ،میرے بیوی بیج بھی یبال میرے پاس ہی مقیم تھے، والدصاحب اور بھائی صاحب کی شخواہ میرے پاس ہی جمع رہتی تھی ، دورانِ قیام جنٹی بھی ان کی ضروریات تھیں یالواز مات زندگی ، وہ پوری ہوتی رہیں ، گاہے بگاہے وہ پچھرتم لیتے بھی رہے ، جو کہ میں اپنے یاس لکھتار با ،اس کےعلاوہ ان کے ویزا، کمٹ کاخرچیہ والدو کازبور، بھائی کی شادی بھی میں نے کی ،اس کی شادی اور زیور کاخری اور تی کے اخراجات (والدصاحب نے عارج کئے ہیں )اورخوراک کاخرچہو غیرہ بھی ہوا، جو کہ سب تحریر ہے۔ تین سال پہلے بھائی اور والدواپس جلے گئے ، انجی تک ان کی کفالت میں بی کرتا ہوں ، بھائی کے دو بیچ بھی ہو گئے ہیں ،تمروہ سب میرے بی مکان میں رہے ہیں ،میرے والدصاحب کا مکان علیحدہ ہے جو کہ ان کے نام ہے، محران کی رہائش میرے ہی ساتھ ہے، اب ایک سال سے والدساحب مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران ان کی اور چھوٹے ہمائی کی کمائی جوانہوں نے کی ہے وہ سب ماسکہ رہے ہیں، میں نے انہیں اَلهما کہ اس دوران آپ لوگوں پر پچھ اِخراجات بھی ہوئے ہیں لہذاوہ کوتی کر کے باتی دے دوں گا۔ جو پچھ بھی خرج ہوا اس کا حساب کر کے میں نے ان کو تحریر کردیا، مکروہ میری اس بات سے ناراض ہو گئے ، میامیں نے ان سے زیادتی کی ہے یاظلم کیا ہے؟ انہوں نے مجھے جوابا ظالم، نافر مان ،جبئی لکھاہے، کیاا کی آ وی جو کما تاہے اس کی اپنی کمائی ہے خرچ کاحق ہوتا ہے پانبیں؟ پہلے وہ سب رقم ہا تگ رہے تھے، اب میرے لکھنے پرانبوں نے لکھا ہے کہ خوراک کا جو کا ناہے وہ واپس کر، ورنیعنتی دوز نے میں جاؤ کے۔ اگر وہ میرے پاس ندر ہے ؤوسرے شہر میں کام کرتے تو تب اپی خوراک ور بائش کا بند و بست وخرچه ان کوخود کرنا تھا یانبیس ،شرع طور پر کیا سیح ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ا پنامکان میرے نام رجسر و کرادواورا پناجینک اکاؤنٹ بھی میرے نام ٹرانسفر کرادو، ساتھ ہی ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے۔

۔ جواب:...ان کا بیمطالبہ شرعا جائز نہیں ،اور حدیث کا اس موتن پر دوالہ دینا بھی نعط ہے۔ حدیث اس صورت سے متعلق ہے جبکہ باپ محتاج ہو،اس صورت میں وواپنے بیٹے کے مال سے بقد رِضرورت لے سکتا ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن عسرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ان رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لي مالًا وان والدى يحتاج إلى مالي، قال: أنت ومالك لوالدك . . . إلخ. وفي الحديث دليل على وجوب النفقة الوالد على ولده. (مرقاة ج٣٠ ص٠).

<sup>(</sup>٢) بوادر النوادر ص:٨٨٦، طبع إداره إسلاميات.

#### قرضے کی نیت سے چوری کر کے واپس رکھنا

سوال:...ایک آدمی کچھ ہیے اُدھار لینے کی نیت ہے چوری کرتا ہے کہ بعد میں رکھ وُوں گا،اورا پی ضرورت پوری ہونے کے بعد و دوا پس چوری کئے ہوئے ہیے رکھ دیتا ہے، تو کیاا ہے سزا ملے گی کداس نے ہیے نکالے ہی کیوں؟

جواب: ... چوری کرنے میں دوقصور میں ، ایک القد تعالیٰ کا ، که اس کے خلاف کیا ، و مرابندے کا ، که اس کے مال کا انقصان کیا۔ چوری کرنے میں دوقصور میں ، ایک القد تعالیٰ کا ، که اس کے خلاف کیا ، و مرابندے کا ، کہ اس کے اس کا حق تو اور ہوگیا ، انقصان کیا۔ چوری کے چمیے واپس کرد ہے ہے بندے کا حق تو اوا ہوگیا ، استن نازے معان ہوگا۔ استن نازے معان ہوگا۔ استن نازے معان ہوگا۔

#### کہیں ہے گری پڑی رقم ملے تو اُس کو کیا کریں؟

سوال:...اگر کشخف کوسٹوک پر ہے ۱۰۰ د پے ملتے ہیں اور وہ تین دن تک انتظار کرتا ہے کہ ان کا کوئی ما لک مل جائے گر ان چیموں کا کوئی، لک اس دوران نہیں ماتا ، آیا وہ شخص ذاتی طور پروہ پسے خرج کرسکتا ہے؟ اگر نہیں تو وہ ان چیموں کا کیا کر ہے؟ جواب:... مالک کو تلاش کرے ، اوراگر اس کے ملنے کی تو قع نہ ہوتو اس کی طرف سے صدقہ کردے ، اور نہت بید کھے کہ اگر مالک مل گیا اور اُس نے اس صدقے کو بحال نہ رکھا تو اس کی رقم اپنے پاس سے اداکروں گا۔ (۳)

# بچین میں گری پڑی چیز ملی ،گھر والوں نے اپنے پاس رکھ لی ،اب کیا کیا جائے؟

سوال:...بندہ کوتقریباً آئے ہے ۹-۹ سال قبل ایک نیم کے کنارے سے ونے کی انگوشی ملی ، تواس وقت بچپن کی عمرتھی ، گھر آگر بتایا تو گھر والوں نے وہ انگوشی رکھوالی۔اب جس کی بالیت مبلغ و و ۶۰ اروپے کے قریب ہے ،اب بند وہ الغ ہے ، کیا گھر والوں سے لے کراور فرو ہنت کر کے اس کی قیمت نقدا داکر د ہے جبکہ گھر والے انگوشی واپس دینے پر تیار نہیں ؟ ایس حالت میں کیا کیا جائے؟ سوال:... بند وایک اسپورٹس کی ذکان چلاتا ہے ، آج سے تقریباً سواسال قبل ایک کرکٹ بیٹ بندہ کی ذکان پر کسی کاروگیا، جس کی مالیت تقریباً دوسور و بے تھی ، آیاس کو بھی فرو ذہت کر کے رقم کسی ضرورت مند کو صدقہ کرد ہے؟

جواب:...دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اگر کسی کی گری پڑی چیزمل جائے اور مالک کے ملنے کی کوئی تو قع نہ ہوتو

 <sup>(</sup>۱) ويسرأ بردها ولو بغير علم المالك في الزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برئ وكذا الوسلمه
إليه بجهة أخرى كهبة ... إلح. قوله ويبرأ بردها أى برد العين المغصوبة إلى المغصوب منه. (شامي ج: ٣ ص: ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) "ومن تاب وعمل صالحًا فإنه يتوب إلى الله متابًا" (الفرقان: ١٥).

<sup>(</sup>٣) اللقطة أمانة في يد الملتقط إذا اشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها .. وإن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم عرَّفها ايّامًا ...... فإن جاء صاحبها ردها إليه وإلّا تصدق بها على الفقراء فإن جاء صاحبها بعد التصدق بها فهو بالخيار، إن شاء امضى التعدقة وله ثوانها .. إلخ. (اللباب في شرح الكتاب ج: ٢ ص: ١١٩ ١١، كتاب اللقطة، وأيضًا شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص ٥٦). أيضًا ابوحنيفة ..... قال في اللقطة: يعرّفها صاحبها الدى أخذها سنة إن جاء لها طالب، وإلّا تصدق بها . إلخ. (الفقه الحنفي وأدلته ج ٣ ص ١٢١).

اس کوفقرا ، پرصدقہ کردینا چاہنے ،اگرآ پ کے گھر کے لوگ نہیں دیتے تو تھوڑ اٹھوڑ اگر ئے آپ صدقہ کردیں ، یہاں تک کہ آپ کے سر رپ

# سی کی چیزرہ جائے اور دوبارہ ملاقات بھی مشکل ہوتو اس کی طرف ہےصدقہ کر دیں

سوال:...حیدرآ باد،لطیف آباد میں ایک ایکیڈنٹ میرے سامنے ہوا،اس ایکیڈنٹ میں جوسوز وکی کا تھا، جوموژ پر اُلٹ گئی تھی ، اسی سوز د کی میں ہے کسی شخص نے قرآن کی تغییر حصہ اوّل وروم مجھے بکزائی ، پھراسی بھکدڑ میں وہ وونوں ہی میرے ہاتھ میں رہ کئیں ، جوآج تک میرے پاس محفوظ ہیں ، میں نے اس آ دمی کو تلاش کرنے کی بروی کوشش کی ، مکر وہ نبیس ملا ، مسئلہ یہ ہے كه من أن كاكيا كرون؟

جواب:...مسئلة آپ كاحپپ ر باب، اگركوئى اس كاما لك آجائے اور پتانشانى بتاكر مائكے تو نھيك ب، ورنداصل مالك کی طرف ہے صدقہ کرد ہے ، یعنی کسی ستحق کودے دیجے۔ (۲)

# تم شدہ چیز مالک کی طرف سے صدقہ کردی اور مالک آگیا تو کیا تھم ہے؟

سوال:...ایک مسجد کے خزانجی کورائے ہے ایک عدد سونے کا تو پس ملا تھا، انہوں نے لاؤڈ اپپیکر ہے اعلان کی ،لیکن • ۲ یوم گزرنے کے باوجود بھی کوئی نہیں آیا تو انہوں نے پھر اِعلان کیا اور کہا کہ اگر دو ماہ تک مزید اس کو لینے کوئی نہیں آیا تو ہم اس کو فروخت کر کےمسجد کے کام میں لے لیس سے ،عرض کرنا ہے کہ اگر میعاد گزرنے پرکسی وقت بھی اس ٹو پس کااصل مالک آ جائے اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا نوپس مسجد کے کام میں لیا جا چکا ہے کئین پھر بھی و چھٹس نوپس کا نقاضا کرے تو کیا مسجد کی انتظامیہ استخف کو نویس واپس کرنایزے کا یانبیس؟

جواب:...اگر ما لک مطالبہ کرے تو ضرور دا پس کرنا پڑے گا۔ (۳)

سوال:...اگر کمی مخف کوکوئی چیز بھی ملے اور وہ اس کا بار ہاا علان کر ہے، اور پھر بھی ما لک نہ آئے تو کیا وہ چیز خیرات کرسکتا

<sup>(</sup>١) وأما إذا لم يجيء صاحبها يتصدق بها الملتقط ليصل ثوابها إلى صاحبها. (الفقه الحنفي وأدلُّته ج:٣ ص:٣٣١). قال أبـوجـعـفر: وإذا وجد الرجل لقطة ...... فإن جاء صاحبها واستحقها ببينة أقامها عليها دفعها إليه، وإلّا تصدق بها ولم ياكلها ... إلخ. (مختصر الطحاوي مع الشرح ج: ٣ ص: ٣٥، كتاب اللقطة والآبق). وفيه أيضًا عن ابي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن اللقطة لَا يحل اللقطة من التقط شيئًا . . . . . فإن جاء صاحبه فليرده إليه فإن لم يأت فليتصدق به ... إلخ. (شرح مختصر الطحاوى ج.٣ ص:٥٣).

٢١) فإذا جاء صاحبها وأقام البينة سلمها إليه وأما إذا لم يجيء صاحبها يتصدق بها الملتقط ليصل ثوابها إلى صاحبها. (الفقه الحنفي وأدلته ج: ٣ ص: ١٢٢ ، كتاب اللقطة).

 <sup>(</sup>٣) فإذا جاء صاحبها وأقام البينة سلمها إليه. (الفقه الحنفي وأدلته ج:٣ ص:١٢٣). عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عبليبه ومسلم أنبه قال في اللقطة، وذكر الحديث وقال: فإن حاء صاحبها فعرف عددها، ووكاتها فادفعها إليه . بعضها: فإن جاء ربّها فادفعها إليه. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٣٠ ص ٢٩، طبع دار السراج، بيروت).

ہے اس کے اصل ما ایک کے نام ہے ؟

اوراً سرخیرات کردی ہے بعد ہمل ما نک کسی وقت بعد میں آجائے اور بیجائے ہوئے بھی کہ وہ چیز میرے بی نام ہے اس شخص نے خیرات کردی ہے بیکن پھر ہمی و دانی چیز کا تقاضا کرتے تو کیا وہ محص فر مددار ہے اس بات کا کہ اس محض کو وہ چیز یااس ک قیمت اور کرے؟ یامیعاد گزرنے پروہ فرمددارنیں ہے؟

جواب:...مالک اگراس سدیتے کو بخوشی قبول کریے تو ٹھیک، ورنہ یہ چیز (یااس کی قیمت) مالک کووا پس ولا کی جے گی، اور وہ صدقہ گم شدہ چیز کو یانے والے کی طرف تنمور کیا جائے گا۔ (۱)

#### كمشده چيز كاصدقه كرنا

سوال: ... برض میہ ہے کہ بجھے ایک مدو گھڑی دفتر کے ہاتھ زوم ہے ملی ہے ، میں نے اس کی اطلاع قریب کے تمام افتر وں میں کردی ، قریبی مسجد میں اعلان کر ، او یا۔ اس کے علاوہ اشتہا رہکھ کر من سب جنگہوں پر لگا دیا تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے اور اس کا انسال ما لکٹ جائے تو اس کی امانت اس کو وا بیس بردوں۔ اس واتعے کو عرصہ ڈیڑھ ، او ہو چکا ہے ، کیکن اس کا ما لک نہیں ملا۔ آپ ہے انتماس ہے کے شرکی نقط پر نظر سے اس کا حل بتا کمیں کہ اس کو کر استعمال کیسا ہے؟

جواب:...اگراس کے مالک کے سٹے کی توقع نہ ہوتو مالک کی طرف سے صدقہ کردیا جائے ، بعد میں اگر مالک مل ج ئے تو اس کوافقیار ہے کہ دہ واس صدقہ کو جائز رکھی یا آپ ہے گھڑی کی قیمت وصول کرے ، بیصدقہ آپ کی طرف سے سمجھا جائے گا۔ (۱)

#### وُ کان پر چھوڑی ہوئی چیزوں کا کیا کریں؟

سوال:...ميرى ذكان پرگا مكِ آت بين البحى بمحار و فى گا مك ميرى ذكان پركها نے فى چيزيں جس ميں فروت و فيروشاط جوتا ہے بھول كرچھوڑ كر ہے جاتے بيں۔ آپ سے معلوم كرنا ہے كدان چيز وال كاكيا بياجا ہے؟

ان الران چیزوں کوا مانتار کھالیا جاتا ہے تو یخراب ہوجاتی ہے، زیاد و دریر کھنے کی وجہ ہے۔

٢:...كياكس غريب وديناجا مزيد يا خودر كاسكتاب؟

النا المجرانبين خراب مون وين؟

(۱) ثم إن جاء لها طالب بعد ذلك كان صاحبها بالخيار، إن شاء ضمنه مثلها وكان الأجر للذى تصدق بها، وإن شاء أمضى الصدقة وكان له الأجر. (الفقه الحنفى وأدلته ج: ۳ ص: ۱۲۱). وفي شرح مختصر الطحاوى (ح ۴ ص ۵۵) كتاب اللقطة. عن أبي هريرة قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم وسئل عن اللقطة الا يحل اللقطة، من التقط شيئًا فليعرفه سة، ون حاء صاحبه فلبرده إليه فإن لم يأت، فليتصدق به، فإن حاء، فليحيره بين الأحر وبين الدى له. رأيضًا سنن الكرى لليهقى ح ٦ ص ١٨١، طبع دار المعرفة، بيروت).

رم) وإن كانت أقلَّ من عشرة دراهم عرَفها أيَامًا وإن كانت عشرة فصاعدًا عرَّفها حولًا فإن جاء صاحبها والاتصدق به، وإن حاء صاحبها بعد ما تبصدق بها فهو بالحيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها، وإن شاء ضمن الملتقط. (هداية ج٠٦ ص ٢١٥،٢١٠ كتاب اللقطة). جواب:...ان بجلوں کے خراب ہونے ہے بہلے تک تو مالک کا انتظار کیا جائے ، جب خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو مالک کی طرف سے کسی مختاج کودے دیئے جائیں۔اگر بعد میں مالک آئے قاس کو محصصورت حال سے آگا ہ کردیا جائے ،اگر مالک اس سدقہ کوجائز رکھے تو نعیک ، ورنہ مالک کوان بچلوں کی قیمت او اگر دیں اور بیصد قد آپ کی طرف سے ٹنار ہوگا۔

#### راستے میں بڑی معمولی چیزوں کا اِستعال کیساہے؟

سوال:.. رائے میں چند غیربنروری چیزیں جو پڑی موتی ہیں، مثلاً: لکزی وغیرہ غیربیتی وہ ذاتی استعال کے لئے اُٹھا کیتے ہیں؟

جواب:...جائزے۔

#### راستے میں ملنے والے سونے کے لاکٹ کو کیا کیا جائے؟

سوال: ... آج ہے پانچ یا تھے سال پہنے جب میں نامجھتی تواکیدون میری تھوٹی بہن نے باہر ہے ایک فاکٹ لاکرویا، جو
اپن زنجیر ہے مالبًا نوٹ کر گرگیا تھا۔ جھے وہ بہت اچھالگا، اس لئے میں نے رکھالیا، میرا خیال تھا کہ یہ جس نے اپنی جیل کے دوالد ہے پوچھوایا توانبول نے کہا کہ یہ چیتل ہی ہے، میں نے وس یا باروون و پہنا ہے، یعنی بھی بھی ہی ہمن لیے تھی الکین آئ میں نے ایک جو ہری کی دُکان سے پتا کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ پانسرکا سونا ہے اور اس کی قیمت • ۹ ۸ رو بے ہے، یہن کر جھے بہت افسوس بھی ہوا اور ڈرہھی لگا، اس لئے اب آپ ہے پوچھنا ہے کہ میں اس کا کیا کروں؟

ا:... کیااے نے کراس کی قیمت صدقہ کردوں؟

۲:...کیااس کی قیمت معلوم کر کے صدقہ کردوں اور اسے اپنے پاس رکھانوں؟ ویسے اگریہ بک بھی گیا تو سنا ہے کہ سنار استعال شدہ سونا آ دھی قیمت پر لیتے ہیں۔

":...میرے ماموں صدیتے کے مستحق ہیں، ذبنی مریفن ہیں، کیالاً سن کی قیمت ہے ہم ان کا علاج کرواسکتے ہیں یانہیں؟ کیونکہ اب استے عرصے بعداس کے مالک کا پتا چلانا بھی مشکل ہے، کیونکہ میری بہن کو بیدمام گزرگاہ سے ملاتھا۔ جواب:...اس لاکٹ کی جتنی قیمت ہو،اتن قیمت صدقہ کردیں۔ اپنے ماموں کوبھی دے تئتی ہیں۔ (م)

<sup>(</sup>۱) - تُزشَّتْ صَغْجِ كا حاشيهُ نبرا الما حظه فرما تين -

<sup>(</sup>٢) الأصل في الأشياء الإباحة. (الأشباه والبطائر ج ا ص: ٩٤).

٣٠) فإن حاء صاحبها والاتصدق بها إيصالا للحق إلى المستحق وهو واحب نقدر الإمكان . إلح. (هداية ج ٢ ص ١١١ كتاب اللقطة).

<sup>(</sup>س) وإل كان السلت قبط في قبير فيلا بأس بأن ينتفع بها .... وكذا إذا كان الفقير أباه أو إليه أو روجته وإن كان هو غنيًا. (هداية ح ٢ ص ٢١٨ كتاب اللقطة).

## گمشدہ بکری کے بیچکوکیا کیاجائے؟

سوال: ... کی فرمائے ہیں ملائے دین اس مسئلے میں کدا یک زیرتغیر بلاث پرتفریباً دو ماہ کا ایک بکری کا بچے نماز فجر سے قبل آگیا، جس کو بار ہا بھگایالیکن وہ نہیں گیا۔ اڑوی پڑوی ہے دریافت کیا، کسی نے اپنائبیں بتایا۔ اس علاقے کے چروا ہے ہے دریافت کیا، اس نے بھی انکار کیا، مسجد کے لاؤڈ اپنیکر ہے کہلوایا، گرکوئی لینے نہیں آیا۔ اب وہ تقریباً دس ماہ کا ہوگیا ہے، از رُوئے شرع کیا قانون لاگوہوتا ہے؟

جواب:...اگر تلاش کے باوجود اس بکری کے بیچ کا مالک نہیں مل سکا تو اس کا تکم گمشدہ چیز کا ہے کہ مالک کی طرف سے صدیقے کی نیت کر کے سی خریب محتاج کو دید یا جائے ،اگر بالفرض بھی مالک مل جائے تو اس کو اختیار ہوگا ،خواہ اس صدیقے کو برقر ار رکھے یا آپ سے اس کی قیمت وصول کر لے۔ ذو سری صورت میں مصدقہ آپ کی طرف سے ہوجائے گا۔ (۱)

#### كمشده چيز كي تلاش كاإنعام لينا

سوال:...میری چی کالاکٹ گریس گم ہوگیا،اوروہ الاکٹ میرے دشتے کی بہن کول گیا، گراس نے پیپوں کے لا کی میں وہ چھپایا، جب چی نے کہا کہ جو لاکٹ کی جی کا اسے دس رو پے ویے جا کیں گے، تو اس نے وہ لاکٹ چی کو دے کر دس رو پے لے لئے اب آپ یہ بتا کیں کہ یہ دس رو پے اس کے طلال میں یاحرام؟

جواب: ...اگراس نے واقعی چرایا تھا تواس کے لئے بیدو پے لینا جائز نبیں۔ (۲)

#### گمشده چیزاگرخودر کھنا جا ہیں تواتن قیمت صدقہ کردیں

سوال: بجھے عیدالانٹی ہے چندروز قبل ایک بس سے گری ہوئی کلائی کی گھڑی ملی، گھڑی کافی قیمتی ہے، اپنے طور پر کوشش کرنے کے بعد مالک نہ طابق میں نے اخبار 'جنگ 'راولپنڈی میں ایک اشتبار دیا گر مالک پھر بھی نہ طا، اب آپ سے درخواست ہے کہ میرامسئلہ طل کریں کہ میں اس گھڑی کا کیا کروں؟

جواب:...اگر مالک مطنے کی تو تع نبیس تواس کی طرف سے صدقہ کرد ہیجئے ، آپ گھڑی خودر کھنا چاہیں تواس کی قیست لگواکر اتنی قیمت صدقہ کرد ہیجئے ۔صدقہ کرنے کے بعدا گر مالک لل جائے اوروہ اس صدقے کو جائز رکھے تو ٹھیک، ورنہ صدقہ آپ کی طرف سے بوگا، مالک کواس کی قیمت اواکرنی پڑے گی۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) وإن كانت أقلَ من عشرة دراهم عرّفها أيّامًا وإن كانت عشرة فصاعدًا عرّفها حولًا فإن جاء صاحبا والّا تصدّق به. وإن جاء صاحبا والله تصدق به وإن جاء صاحبا والله تصدق بها فهو بالحيار، إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها، وإن شاء ضم الملتقط. (هداية ج: ٣ ص ٣١٠، ١١٥، كتاب اللقطة).

<sup>(</sup>٢) إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أحد مال أحدٍ بغير سببٍ شرعي. (شامي ج:٣ ص: ١١، باب التعزير).

 <sup>(</sup>٣) فيان جماء صباحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها يعنى بعد ما تصدق بها فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها وان شاء ضمّ الملتقط لأنه سلم ماله إلى عيره بغير إذنه. (هداية ج.٣ ص:١٥١٥، كتاب اللقطة).

## نامعلوم مخض كا أدهاركس طرح اداكرين؟

سوال:...اگرہم نے کسی مخص ہے کوئی چیز اُ دھار لی ،اس کے بعد ہم اس جگہ ہے کہیں اور چلے گئے ، پھرا یک دن اس کی چیز واپس کر نے اس کے گھر محکے تو معلوم ہوا کہ وہ محض تو گھر چھوڑ کر وہاں سے جا چکا ہے ،اس مخص کو ہم نے تلاش بھی بہت کیالیکن وہ نہ ملاتو بتا ہے کہ اس مخص کا وہ اُ دھارہم کس طرح چکا سکتے ہیں؟

جواب:..اس کا تھم مم شدہ چیز کا ہے،جس کا مالک نیل سکے دہ چیز مالک کی طرف ہے صدقہ کردی جائے۔ (')

#### شراب وخنز ریکا کھا نا کھلانے کی نوکری جا تر نہیں

سوال:... میں بطور میس بوائے (بیرے) کے کام کرتا ہوں ، جس میں مجھے خنز ریکا گوشت اور شراب بھی روزانہ کھانے کی میزوں پرلگاتا پڑتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیااس کی اُجرت جوہم کو ملتی ہے وہ جائز ہے یا ناجائز؟ اسلام میں کوئی کمائی حلال اور کوئی حرام ہے؟ مختصری تشریح فرمادیں۔

جواب: ...شراب اورخزیرکا گوشت جس طرح کمانا جائز نہیں ،اس طرح کسی کو کھلا نامجی جائز نہیں۔ اور ایک مسلمان کے لئے ایسی نوکری بھی جائز نہیں جس میں کوئی حرام کام کرنا پڑے۔ (۳)

#### سور کا گوشت بھانے کی نوکری کرنا

سوال: ... میں تمام عمریہ سنتا آیا ہوں کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ سننے میں آیا ہے کہ سور جس جسم کے جصے پرلگ جائے وہ حصہ ناپاک ہوجاتا ہے۔ محترم جناب! ہم تو باور چی جیں، جب تک سور کے گوشت کو کا ٹیمل کے نہیں، وہو کیل جائے وہ حصہ ناپاک ہوجاتا ہے۔ محترم جناب! ہم تو باور چی جیں، جب تک سور کے گوشت کو کا ٹیمل کے نہیں اور پکا کیل میں محتمیں تو انگر یز ہمیں نوکری کیا دیں گے؛ جبکہ نمک چکھنے اور ذائے تھ کی بات باتی ہے۔ اگر انگر یز کے پاس (یعنی نوکری میں) سور کا گوشت نہیں پکاتے تو انگر یز نداق اُڑاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاکستانی بھائی وہاں پر شراب، زناجیس چیزوں کی پروانہیں کرتے، جکہ شراب ما تک لیتے ہیں انگریزوں ہے، اور اگر نظر دوڑ انی جائے چیں، بھنگ سب کالین دین ہے، اخباروں میں یہ بیان آتے رہے ہیں۔ کیا چیں، شراب، رشوت، زنا وغیرہ سے زیادہ سور کا گوشت اہمیت رکھتا ہے؟ مہر بانی فر ماکر مشکل مسئلے کو طل کریں۔

<sup>(</sup>١) فإن جاء صاحبها والاتصدق بها. (هداية ج ٢ ص ١٥ ٢، كتاب اللقطة).

<sup>(</sup>۲) وعن أسس ابن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، وانحمولة إليه، وساقيها، وبانعها، وآكل ثمنها، والمشترى لها، والمشتراة لله (ترمذى ج ا ص ۲۳۲، باب في بيع الخمر والنهى عن ذالك، طبع رشيديه دهلي).

<sup>(</sup>٣) "وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان" يعنى لا تعاونوا على إرتكاب المنهيات ولا على الظلم. (تفسير مظهرى ج:٣ ص: ١٩). أيضًا: الاستئجار على المعاصى انه لا يصح لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعًا. (بدائع الصنائع ج:٣ ص: ١٨٩، كتاب الإجارة، مطلب فيما يرجح إلى المعقود عليه، طبع سعيد).

جواب: ... سور کا گوشت جیسا کہ آپ نے تکھا ہے مسلمانوں کے لئے حرام ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، انگریزوں کے پاس سور پکانے کی نوکری آپ کیوں کررہے ہیں؟ کیا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں مل سکتا؟ ربی ہے بات کہ بعض لوگ شراب، زنااور رشوت اور دُوس کے گنا ہوں کی پر وانہیں کرتے ، تو یہ لوگ بھی گنا ہگار ہیں اور مجرم ہیں، لیکن ایک جرم کودُ وسرے جرم کے جواڑے گئے دیل بناناصحح نہیں، ایک شخص اُرزنا کرتا ہے تو کیااس کے حوالے ہے دُوس ہے خص کو گنا ہوگا ؟

## زائدرقم لکھے ہوئے بل پاس کروانا

سوال:...مِن تورنمنٹ ، پارنمنٹ مِن ملازم ہوں ،اور جب سرکاری کام کے لئے فوٹو کا پی کروانی ہوتی ہے تو چپرای مطلوب کا ہول سے زیادہ رقم رسید پر تکھوا کر لاتا ہے اور جھے ایک فارم پُر کر کے اس رسید کے ساتھ اپنے ماتحت افسر سے تصدیق کرانی ہوتی ہے، کیا اس گناہ میں ، میں بھی شریک ہوں ، حالا نکہ میں اس زائدر قم ہے ایک پید بھی نہیں لیتا؟

جواب :...گناہ میں تعاون کی وجہ ہے آ پ بھی گناہ گار ہیں، اور دُوسروں کی دُنیا کے لئے اپنی عاقبت بر ہا دکرتے ہیں۔

# جعلی ملازم کے نام پرتنخواہ وصول کرنا

مستفیح:...مندرجه ذیل أمور کی وضاحت کی جائے:

ا:... کیاا بیام کمکن نبیس که آپ قانون کے مطابق ایک مستقل ملازم رکھ کیس؟

٣:... كيا جزوتي ملاز مين ركف يه اس قانون كالنشا يورا موجا تا ب

۳: اگرگھر کے لوگ ملازم کا کام خودنمثایا کریں تو کیا قانون آپ کوملازم کی تخواہ وصول کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اس تنقیح کا درج ذیل جواب آیا:

<sup>(</sup>١) "إنَّما حرَّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله" (البقرة: ١٤٣٠).

 <sup>(</sup>۲) "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" يعنى لا تعاونوا على إرتكاب المنهيات ولا على الظلم. (تفسير مظهرى ج ۳ ص ١٩) طبع اشاعت العلوم دهلي).

 <sup>(</sup>٣) وعن أبى أمامة ال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. من شر الناس منزلةً يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره. رواه السرم جدّ. (مشكوة ص:٣٥)، باب الطلم، الفصل الثالث).

#### آپ نے نزشتہ سوال پر تھی سوالات اُنھائے ہیں ،ان کا جواب حاضر ہے:

ا:... بی بال! قانون کے مطابق تو ایک طازم رکھ لیتے ہیں ، مگر وہ طازم برد نے مجوری کے پیش نظر کھر ہیں کا مہیں کرسکتا،
ادرا کر کسی مائی کوقانون کے مطابق طازم رکھ لیس تو یہ مائی ( ماسی ایگ ) تو ہر دو تین ماد بعد گھر تبدیل کر لیتے ہیں ، یا الکہ ان وجبور آبدل
ویتی ہے ، اس صورت میں اس کی تعیناتی اور برخانتی ایک مشکل مرحلہ ہوگی ، کیوندا سمل میں کئی ماہ کیتے ہیں۔ باتی جہاں تک بات
قانون کی ہے دوتو ایک ہی طازم رکھا جاتا ہے ، جبکہ ملی طور پر ایسا شاید ہی کوئی کرتا ہے ، لینی میں اور وی کو بدھ ہے کہ لوگ اسے این خرجے میں لاتے ہیں۔

۳۰۳ میں اور سہوات کے لئے ۱۰۰ کے اور میں اور سہوات کے لئے ۱۰۰ کے اور کا غذی ۱۰زم رکھ لیتے ہیں اور سہوات کے لئے ۱۰۰ م ۱۰۰۰ روپے کی جزوقتی ملاز مدر کھ لیتے ہیں ، جبکہ ملازم کی شخواوا کیسے ہزار سے پچھاو پر ملتی ہے۔

جواب:...آپ کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ آپ کا قانون ہی کچھالیا ہے جو'' اعلی انسران'' کوجھوٹ اور جعل سازی کی تعلیم دیتا ہے، جب تک آپ جعلی دستخط نہ کریں تب تک اس جائز رعایت سے فائدہ نہیں اُٹھا سکتے جو قانون آپ کو دینا چاہتا ہے،اب تمن صور تمیں ہو کتی ہیں:

اقال:... بیاکدآپ بھی وُ وسرے' افسران' کی طرح ہر مینے جمونے دستی طاکرنے کی مشق کیا کریں، ظاہر ہے کہ بیس آپ کواس کامشور نہیں دے سکتا۔

دوم:... بیکدآپ ہمیشہ کے لئے اس رعایت ہے محرومی کو گوارا کریں ، بیآپ کے ساتھ قانون کی زیاد تی ہے کہ اگر آپ بج بولیس تو رعایت ہے محروم ،اورا گرر عایت حاصل کرنا جا ہے جیں تو مجموث بولنالازم۔

تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اور آپ کے زفقاء اس قانون کے وضع کرنے والوں کو توجہ ولا کی اور اس قانون میں مناسب کیک پیدا کرا کیں افران ' کو ہر مہینے جعلی مناسب کیک پیدا کرا کیں افران' کو ہر مہینے جعلی دستخط نہ کرنے پڑیں۔

سوال: ... ایک یا دویا تمن جزوتی ملازم رکھنے کے باوجود کچھرٹم نیج جاتی ہے، جسے میں کسی طرح سے حکومت کو واپس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مثلاً میرے ادارے بیس کسی چیز کی ضرورت ہے اس کو محکمہ جاتی کاروائی کے ذریعے خریدا جائے تو شاید دو ہزار روپیس، جبکہ میں نے وہی چیز ایک ہزارروپ میں لے کرخاموشی سے رکھ دی، کیا اس طرح اس رقم لوٹانے سے میں مطالبے سے بری الذمہ ہوجاؤں گا؟

جواب:...جی ہاں! جب رقم محکے میں واپس پہنچ گئی تو آپ کا ذمہ بری ہو گیا۔ (۱) سوال:... بعض لوگ میرے دفتر میں بہت ہی غریب ہیں، گزشتہ دنوں ایک ایسے ہی شخص کی بجی کی شاوی کے لئے میں نے

 <sup>(</sup>۱) ويسرأ بردها ولو بغير علم المالک في البزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برئ وكذا لو سلمه
 إليه بجهة أحرى كهنة ... إلخ. قوله ويسرأ بردها أي برد العين المعصوبة إلى المغصوب منه. (رداغتار ج ۲ ص ۱۸۲).

ال رقم ہے کچھ پیسے دیئے ، خیال بیلقا کہ غریب کی مدو بیت المال ہے ہونی چاہئے ،اورمیرے پاس بھی سرکاری رقم ہے ،کیامیر اینغل صح

جواب:... مجھےاس میں تر ق د ہے، کیونکہ آپ اس کے مجاز نہیں ہیں۔ بیت المال میں واقعی غریبوں کاحق ہے تگر بیت المال كشعبالك الكبي

# غیرقانونی طور برکسی ملک میں رہنے والے کی کمائی اوراً ذان ونماز کیسی ہے؟

سوال:...مولانا! اگر کوئی مخض غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہے اور بیباں نوکری کرے تو کیا اس کی کمائی جائز ہے؟ کیونکہ و وقر آن کے اس حکم کی خلاف ورزی کرر ہے ہوتے ہیں کہ'' اورتم میں جولوگ صاحب حکومت ہوں ان کی ا تباع کرو۔''اور کیا اگرایسالمخص مؤذِّن یا چیش اِمام ہوتو اس کی دی ہوئی اُؤ ان اور پڑھائی ہوئی نماز کے بارے میں کیاتھم ہے؟ اگران کا بیمل جائز ہے تو مچر جولوگ بینکوں اور نی وی وغیرہ میں نوکری کرتے ہیں ان کا چیہ کیوں نا جائز ہوا؟ وہ بھی تو آخرا پنی محنت سے چیہ کماتے ہیں۔ جواب:..اس کی کمائی تو نا جائز نبیس ،اگر کوئی غیر قانونی طور برر ہتا ہوتو حکومت کواس کی اطلاع کی جاسکتی ہے، واللہ اعلم!

# حصے سے دستبر دار ہونے والے بھائی کوراضی کرنا ضروری ہے

سوال:...مير \_ سار \_ ببن بعائى مير \_ والدكامكان مير \_ نام كرنے كوتيار تنے، جب كاغذات كمل كرا لئے توايك بھائی نے دست بردارہونے سے انکار کردیا،جس پرانبیں ان کا حصد دینے کوکہا گیا تو ندوہ حصد لینے پر تیارہوئے ، ندوستبردارہونے بر، کورٹ نے اجتماعی دستبرداری کی وجہ سے ٹرانسفر سردیا ہے۔ کیا بیٹر عیشیت سے ڈرست ہے؟ واضح رہے کہ میں اپنی والد و کے ساتھ اس مکان میں رہتا ہوں اور باتی سب اپنیکید و بیبحد و گھروں میں رہتے ہیں۔ جواب:...جو بھائی راضی نہیں ،انہیں قیت دے کر راضی کرنا ضروری ہے۔ (۱)

#### بڑے کی اجازت کے بغیر گھریا د کان سے کوئی چیز لینا

سوال:...ا يك مخص الى ضرور مات بورى كرف كے لئے الى وكان سے بيے جراتا ہے، يعنى چورى كرتا ہے، تو كيا اس صورت میں اس کی نمازیں، وطا نف اور تلاوت وغیرہ قبول ہوگی یعنی جو وظیفہ جس کام کے لئے پڑھر ہاہے وہ وظیفہ چوری کی وجہ ہے ب اثر تونبیں ہوجائے گا؟ کیونکہ میخص اپی ضروریات کو پوری کرنے کے لئے چوری کرتا ہے، عادة نبیں۔

<sup>(</sup>١) وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تظلموا! ألَّا لَا يحل مال امرىء إلَّا بطيب ننفس منه. (مشكلوة ج: ١ ص ٢٥٥). "يُسايها النذيين الهنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارة عن تراض مكم" (النساء: ٢٩). إذ لَا ينجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (ردانحتار على الدر المختار ح ٣ ص: ١١ باب التعزير، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

جواب:...اپنگرے یا دُکان ہے اپنے بڑے کی اجازت کے بغیر کوئی چیز لیٹا جائز نہیں ، بتا کرلیٹا چاہئے۔ <sup>(۱)</sup>

## ماں کی رضامندی ہے رقم لینا جائز ہے

سوال:...من بیارہوں ،کامنہیں کرتا ،میرے دو بھائی ملازمت کرتے ہیں اور اس ہے ہم سب گھر والوں کا گزارا ہوتا ہے ، میرا چھوٹا بھائی جاوید جوملازمت کرتا ہے وہ ہر ماہ گھر کے دُوسرے بھائی بہنوں ہے جھپ کر مجھے ایک سورو بے دیتا ہے، اوراس نے مجھے تاکید کی ہے کہ ان رو پول کا ذکر گھر والوں سے نہ کروں ، کیونکہ بیرو بے والدہ کے لئے ہیں اور ان رو پول سے مقوی غذا مثلاً: با دام ،مغز ، اخروٹ وغیرہ لے کریا بندی ہے والدہ کو کھلاتے رہنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں خود کافی عرصے سے بیار ہوں اور کمز وربھی ہوں،اس وجہ سے میری ماں اصرار کر کے ہر ماہ سورو ہے جس سے پچھر قم مجھے دے دیتے ہے، یا بھی اس سورو یے کی رقم سے بنی ہوئی کسی چیز میں مجھے شریک کرلیتی ہے، جب میرے بھائی کو میں نے یہ بات بتلائی تو اس نے مجھ پر نا گواری کا اظہار کیا کہ میں کیوں اس رقم میں سے لیتا ہوں الیکن بہر کیف وہ اب بھی بدستور مال کے لئے رقم دیتا ہے اور مال بھی بدستور مجھے بھی رقم میں سے پچھد پی ہے اور بھی اس رقم سے تیار شدہ کھانے میں شریک کرلیتی ہے، کیا میرے لئے اس رقم کالینا یااس کھانے وغیرہ میں شریک ہوتا جائز ہے یا ناجائز؟ حلال ہے یا حرام؟

جواب: ... جب وہ رقم آپ اپن والدہ کے حوالے کردیتے ہیں ، اس کے بعد اگر والدہ اپنی مرضی ہے آپ کو پچھ رقم دے دیت ہے یااس رقم سے تیار کئے ہوئے کھانے میں آپ کوشر یک کرلیتی ہے تو آپ کے لئے وہ رقم یا وہ کھانا شیرِ ما در کی طرح

#### کیا مجبوراً چوری کرنا جائزہے؟

سوال:... چندروز ہوئے ہمارے ورکشاپ میں چوری پر بحث ہور ہی تھی ، ایک صاحب فرمانے کیے کہ اگر آ دمی غریب ہو اورا ہے بچوں کا پیٹ نہ پال سکے تو اس کو چوری کرنا جا تزہے،اس نے تو قر آن اور حدیث کا نام لے کریہ بات کہی ہے کہ ان میں موجود ہ۔اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ برائے مہر بانی قر آن وحدیث کی رُوسے اس کی وضاحت کریں کہ آیا ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ ایسے آ دمی کی چوری کو جائز قرار دیا گیا ہو؟

جواب: ...اگر کسی مخص کوابیا فاقہ ہو کہ مرداراس کے لئے جائز ہوجائے تواس کوا جازت ہے کہ کسی کا مال لے کراپی جان

<sup>(</sup>۱) مخرشته منح کا حاشی نمبرا الماحظه فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) كلُّ يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح ابحلة لسليم رستم باز ج: ١ ص: ٩٥٣ رقم المادّة: ١١٩٢ كتاب الشركة). أيضًا: لأن الملك ما من شاله أن يتصرف فيه، بوصف الإختصاص. (رد المتارج:٣ ص:٥٠٢، مطلب في تعريف المال).

بچالے اور نیت یہ کرے کہ جب مخبائش ہوگی اس ووائی کردول گا۔ محن بچول کا بیت پالنے کے لئے چوری کو پیشہ بنالینا، اس کی شہ (۱)

# رنگ دروغن کی ہوئی دِ بوار ہر ما لک کی إ جازت کے بغیر سیاہ روشنائی پھیرنا

سوال:...رنگ وروغن کی ہوئی دیواروں پر بغیر مالک مکان کی اِجازت کے سیاہ روشنائی بھیروینا، یا اخبارات جسپاں كرويين كى شرى حيثيت كياب،

جواب:...الکی اِجازت کے بغیرایا کرنانا جائز ہے۔

#### بیوی کو بیٹی تکھوا کرشادی کے لئے پیسے لینا، نیز اُن کا اِستعال

سوال:...سندھ ویلفیئر پورڈ کی جانب ہے فیکٹر ہوں میں کام کرنے والوں بعنی مزدوروں کو بنی کی شادی اور جہیز کے لئے پندرہ ہزاررو ہیدی رقم دی جاتی ہے، بچھ حضرات نے مجوز ہ فارم میں اپنی بیٹی کی جگہ بیوی کا نام لکھ دیااورخودان کے باپ بن گئے ، کیونک بنی تو ہے نہیں، کیکن پندرہ ہزار کے لائی میں اپنی بیوی کو جان ہو جھے کر اپنی بیٹی ظاہر کیا۔اس ممل سے نکاح متاکثر ہوا یانہیں؟ اورشر عی صلم کیا ہے؟ قرآن وسنت كى روشنى ميں مستنفيد فرمائيں ۔

جواب:..اس جھوٹ سے نکائ تو منا ٹرنبیں ہوا ،گراس طرح رقم اینشنا حرام ہے، اوراس قم کا استعمال ہی حرام ہے۔ '

# سسى كىملكىتى زمىن مىس معد نيات نكل آئىس تو كون ما لك ہوگا؟

سوال:...ایک شخص کی زمین میں ہے (جو کہ اس کی کسی فرد سے یا حکومت سے خرید شدد ہے، مکینت کے ممل کا غذات اس کے پاس موجود ہیں،اوراس زمین پراس کا گھرہے، یاوہ زری زمین ہے یا غیر آباد پڑی ہے)معد نیات کے ذخائر، کیس، کوئلہ، پنرول، سونااور جاندی وغیرہ برآ مدہوتے ہیں تو وومعد نیات اس مخص کی ذاتی ملیت قرار پائیں کے یا حکومت یا؟

 <sup>(</sup>١) (الأكل) للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غيره وإن ضمنه (فرض) ثياب عليه بحكم الحديث، ولكن (مقدار ما يدفع) الإنسان (الهلاك عن نفسه). قوله ولو من حرام فلو خاف الهلاك عطشا وعنده خمر له شربه قدر ما يدفع العطش إن علم أنه يدفعه . إلح. قوله وإن ضمنه لأن الإباحة للإضطرار لا تنافي الضمان. (ردالحتار على الدر المحتار ج. ٢ ص: ٣٣٨، كتاب الحظر والإباحة، طبع ابج ايم سعيد، أحسن الفتاوي ج: ٨ ص ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) لا يجور لأحد أن يتصرف في ملك غيره بالاإذنه. (شرح اعلة، لسليم رستم باز، المادة ٩٦ ص ٢٠)

٣) قال تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بيكم بالباطل" (قوله بالباطل) بالحرام يعني بالربا والقمار والعصب والسرفة والحانة ونحوها. (تفسير بغوى ج ٢ ص.٥٠). أيضًا: عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال قال رسول الله صنى الله عليه وسلم ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال إمرى، إلا بطيب عس منه. (مشكوة ص:٢٥٥ باب الغصب والعارية).

جواب:...اگرسی شخص کی مملوکہ زمین میں معد نیات کے ذخائر نگل آئیں قوا کرسونا چاندی کے ذخائر بیوں تواس پر ''خمس'' ہے، ّیس اور پٹر ول وغیرہ کے ذخائر پر کوئی چیز نبیں۔البتۃا ً رپارہ یااس تشم کے ذخائر ہوں تو اس پر'' تمس' ہے۔ان اُمور کی تفصیل فقہ ک کتا وں میں موجود ہے۔لیکن اس زمانے میں اگر اس قشم کے ذخائر برآید ہوجا نمیں تو حکومت اس زمین کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے ، وراصل کا لک کے پاس نہیں چھوڑی جاتی ، یہ علوم نہیں کہ اس کومعا وضدو یا جاتا ہے یانہیں ؟ اورا اگر دیا جاتا ہے تو گتنا دیا جاتا ہے؟ بهرحال شربی نقطهٔ نگاه سے ان تمام معد نیات پر حکومت کا قبینه کر لینا صحیح نبیس، والقداعم'

ياسيان حق @ ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

(١) معدن دهب أو قصبة أو حديد أو رصاص أو صفر وجد في أرض حراج أو عشر فتيه الحمس عندنا. (الهداية ج ١ ص ١٩٩ طبع شركت علميه). أيضًا وفي حاشية الهداية . قوله معدن ذهب إلج اعلم أن المستحرج من المعدن ثلاثة أنواع، جامد ينطبع كالذهب والفضة والحديد وما ذكره المصنف وحامد لا يبطبع كالحص والنورة والكحل وسائر الأحجار كالياقوت والنزمود والملح وما ليس بجامد كالماء والقير والنفط ولايت الممس إلَّا في الوع الأوَّل عندنا، وقوله وحد سواء كان الواجد مسلمًا أو ذميًا أو كتابيًا أو صبُّ أو امرأة أو عدًا مكاتَّ. (هداية ح ١ ص ٩٩ ١، مات في المعادن والركاذ، طبع شركت علميه).

#### سود

#### سودی کام کا تلاوت ہے آغاز کرنا بدترین گناہ ہے

سوال: .. پس بوتا پینڈ بینک لمینڈ کراچی کی ایک مقامی برائج پس طازم ہوں۔ میری برائج پس ہرروزصبح کام کا آغاز طاوت کا م پاک آور ہوں۔ میری برائج پس ہرروزصبح کام کا آغاز اور کو اسے کو اسے ہوتا ہے، اوران کا نظریہ ہے کہ اس سے برکت ہوتی ہے، کام پس ول لگتا ہے اور کو فی نا خوشگوار واقعہ رُونمائیس ہوتا، کین جب طاوت ہوری ہوتی ہے تو فی موثی ناموثی سے سنتا ہوں، کیونکہ قرآن وصدیث کی رُو سے سود، سودی کاروبار، فاموثی سے سنتا ہوں، کیونکہ قرآن پڑھنا سنت اور سنا واجب ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن وصدیث کی رُو سے سود، سودی کاروبار، اس کی طازمت بھی منع ہے۔ قرآن بی ہے کہ سود حرام ہے اور سود نہوں تلاوت سے اس کا افتتاح کرنا کیسائمل ہے؟ قرآن وسنت کی روشن میں بتلا کیں کہ کیا ہے جا تر آن جس کے کہ سود حرام ہے اور سود نہوں جیں؟

جواب: ... گناہ کے کام کو تلاوت ہے شروع کرنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے؟ یہ پو جھنے کہ ' اس سے شریعت ِمطہرہ کی روشی میں کفر کا اندیشہ تونہیں ... ؟''(۱)

# بینک کے مونوگرام پر ' سم الله الرحلن الرحیم' ککھنا جا ترجیس

سوال: ... بیا یک بردامسکد ہے کہ ایک بینک کے مونوگرام پر البیم اللہ الرحمٰن الرحیم ، انکھی ہوئی ہے، بیمونوگرام اس بینک کی ہرسلپ پر، ہراننزنیٹ پرحتیٰ کہ ہرلغا نے پرموجود ہے، روزانہ ہزاروں لفا نے استعال کے بعدر ڈ ٹی کی ٹوکری کی نذر بہوجاتے ہیں اور اس طرح بہت زیادہ ہوان لفا فول کور ڈ کی ہیں اس طرح بہت زیادہ ہوان لفا فول کور ڈ کی ہیں کے اعلیٰ افسران یا ہروہ شخص جوان لفا فول کور ڈ کی ہیں کھینگ دیتا ہے (بہت سے لوگ جانے ہیں ، بعض نہیں جانے کہ مونوگرام پر کیا موجود ہے؟ ) اس سلسلے ہیں اس بینک کے اعلیٰ افسران

(۱) الكلام منه ما يوجب أجرًا كالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن والأحاديث النبوية وعلم الفقه وقد يألم به إذا فعله في مجلس الفسق وهو يعلمه لما فيه من الإستهراء والمحالفة لموجه. (عالمگيرية ج.٥ ص:٢١٥). أيضًا: قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب يكفر لاستحفافه وأدب القرآن أن لا يقرأ في مثل هذه ابحالس، شرب المحمر وقال: بسم الله، أو قال ذلك عند النزن أو عند أكل الحرام المقطوع بحرمته كفر لأنه استخف باسم الله تعالى. (فتاوى بزازية على هامش الفتاوى الهندية، فصل فيما يقال في القرآن والأدكار ج. ٢ ص. ٣٣٨). أيضًا: وتحرم عند استعمال محرم بل في البزازية وغيرها يكفر من بسمل عند مباشرة كل حرام قطعي الحرمة. (رداغتار ج: ١ ص: ٩، طبع ايج ايم سعيد).

ے بھی درخواست ہے کہ اس کا سدِ باب کریں؟

جواب:..اس بینک والول کو بیمونوگرام اِستعال کرناجائز نبیس،اقل توان کا کام بی حرام ہے، کیونکہ اس کی ساری بنیا دسود پر ہے، پھراس کے لئے بسم اللّذشریف کے مونوگرام کو اِستعال کرنا بہت بی نازیبا حرکت ہے،اور پھران خطوں اور لفافوں میں بسم اللّه شریف کی جو بےاو بی ہوتی ہے و وسرایا گناہ ہے۔

#### تفع ونقصان کےموجود ہشراکتی کھاتے بھی سودی ہیں

سوال:... چندسال قبل جب بلاسود بینکاری شروع کرنے اور نفع ونقصان میں شراکت کے کھاتے کھو لئے کا حکومت کی ظرف سے اعلان ہواتو میں اپنے بینک منیجر کے پاس گیااوران ہے دریافت کیا کہ جب بینکوں کا سارا کارو ہارسود پر چاتا ہے توبیافع و نقصان میں شراکت کے کھاتے سودی کاروبار ہے کس طرح پاک ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حکومت بینکوں کے ذریعہ گندم، جاول، کیاس وغیرہ خریدتی ہے جس پروہ بینکوں کو کمیشن دیتی ہے، ہم بیخریداری اس رقم ہے کریں گے جونفع ونقصان میں شراکت کے کھاتوں میں جمع ہوگی اور حکومت ہے وصول ہونے والے کمیشن میں ہے ہم اپنے کھاتے واروں میں منافع تقلیم کریں کے۔البتہ ان کھاتوں سے ہرسال کم رمضان کوز کو ہ کی رقم وضع کی جائے گی۔مندرجہ بالا یقین و بانی پر میں نے اپنی رقم جاری کھاتے سے نفع ونقصان شراکت کے کھاتے میں منتقل کرادی۔اس وقت سے اب تک آٹھ اور ساڑھے آٹھ فیصدی کے درمیان ہر سال منافع كا اعلان ہوتار ہا ہے، البتہ ميرى كل جمع رقم ميں ہے و حاتى فيصد زكوة ہرسال وضع ہوجاتى ہے۔ميرے جيسے بہت ہے بوڑ ھے افراداور بیوہ عورتوں نے اپنی رقمیں تغلع ونقصان میں شراکت کے کھاتے میں رکھی ہیں، جن سے زکو ۃ کی رقم وضع ہونے کے بعد کچھسالا ندآ مدنی ہوجاتی ہے جس سے ان کاخرج چلتا ہے۔ اگریدذ ربعہ بند ہوجائے توان کے لئے تنگی وترش کا باعث ہوگا، یا بیک وہ اپنے رأس المال میں سے خرج کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ تھوڑ ہے عرصے میں ختم ہو جائے اور پھران کو بخت بنگی کا سامنا ہوگا۔ بہت ے علمائے کرام کی رائے ہے کہ تفع و نقصان میں شراکت کے کھاتے کی اسکیم سودی کاروبار ہے اور حرام ہے۔ہم مسلمان ملک میں ر ہے ہیں اور ہم سب کا بیفریغنہ ہے کہ ہم اسلامی اَ حکامات پرخودعمل کریں اورحکومت اس سلسلے میں کوئی اسلامی حکم نا فذ کر ہے تو اس ے ساتھ تعاون کریں۔اب اگراس ملک کے مسلمان باشندےا ہے '' اُولی الامر'' کے دعویٰ کو مان کراپٹی رقمیں نفع ونقصان شراکت کے کھاتے میں جمع کراتے اور حصول منافع اور وضع ز کو ۃ میں شریک ہوتے ہیں تو ممناہ اور وبال حکومت پر ہوگا یا کھاتہ داروں بر؟ عوام ،حکومت کی پالیسیوں پراختیارنہیں رکھتے اور ایک حد تک بینک میں اپنی رقم رکھنے پرمجبور ہیں۔ ایسی صورت میں عام شہری کیا کریں؟ وضاحت فرما نمیں۔

جواب:...' غیرسودی کھاتوں' کےسلسلے میں حکومت کا یا بینک والوں کا بیاعلان ہی کافی نہیں، بلکہ ان کے طریقة کارکو معلوم کر کے بیدد کھنا بھی ضروری ہے کہ آیا شرمی اُصولوں کی روشنی میں وہ واقعی' غیرسودی' میں بھی یانبیں؟ اگریج مجے'' غیرسودی' ہوں

<sup>(</sup>۱) كتابة القرآن على ما يفترش ويبسط مكروهة. (فعاوى عالمگيرى ج:۵ ص: ٣٢٣، طبع رشيديه كوئته).

توز بقسمت ، ورنه اسود کو بال سے کھا تدار بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ میں نے قابل اعتماد ماہرین سے سناہے کہ غیرسودی ان محض نام بی نی نام بی نام بی

چنانچ سرح وعدول کے باوجودا ہی جسون نظام کونتم نہیں کیا گیا اور جس کھا توں کو غیر سودی فا ہر کیا گیا ہے ان میں بھی سودی نظام ک زوح کارفر ماہے، ولعل الله یحدث بعد ذالک امر ال

#### ۲۲ ماه تک ۰ ۰ اروپیجمع کرواکر، ہر ماه تاحیات ۰ ۰ اروپیوصول کرنا

سوال: ... میں نے بیٹنل بینک آف پاکتان کی ایک اسکیم میں حصد لیا ہے، جس کا طریقۂ کاریہ ہے کہ آپ ۱۹۰ ہو تک ۱۰۰ رو رو پے ہر ماہ جع کرواتے رہیں، ۹۲ ماہ کے بعد آپ کی اصل رقم: ۲,۹۰۰ رو پے بھی بینک میں پڑی رہے گی اور وہ آپ کو ۱۰۰ رو پ تاحیات (جب تک آپ ۲,۹۰۰ رو پے نہ اکلوالیس) ویتے رہیں گے۔ ایک ملازم پیشر آ دی کیا اپنے لئے اس طرح مستقل آ مدنی کا بندوبست کرسکتا ہے؟ کیونکہ جہاں میں ملازم ہوں وہاں پنشن نہیں ملتی۔

جواب:..آپ کی اصل قم تو بینک میں محفوظ ہے، ہر مبینے تاحیات جوسور و پیدماتنار ہے گا و وسود ہوگا۔

#### مسجد کے اکا و نٹ پرسود کے پیپیوں کا کیا کریں؟

سوال:...میرے پاس مسجد کے چندے کے پیے جمع ہوتے ہیں، یہ پیمے مسجد بیں خرج کرنے کے بعد جو پیمے بچتے ہیں وہ پیمے بینک میں جمع کرویتا ہوں۔ آپ مبر بانی فر ماکر یہ بتا کیں کہ ان چیوں پر جو منافع ملتا ہے اس کو میں کیا کروں؟ اس کو مسجد میں استعمال کردیں یاان منافع والے چیے کوئس غریب یا کسی اور کودیں؟

جواب:...آپ مسجد کے چیے'' کرنٹ اکا دُنٹ' میں رکھوا کیں جس پرمنا فع نہیں ملیا،اور جومنا فع وصول کر چکے ہیں و دمسجد میں نہ لگا کمیں بلکہ کسی متماج کودے دیں۔

ر ١) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الوبا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال. هم سواء. (مسلم، مشكوة ص:٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) الرباهو فصل حال عن عوض مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة. (در المختار ج:٥ ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) لأن سبيل النحيث التصدق إذا تعار الرد على صاحبه. (رد اعتار ج. ١ ص ٣٨٥، كتاب العظر والإباحة، فصل فى البيع). أيضًا. والنحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وحب رده عليهم، والافان علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به نية صاحبه. (رد اغتار ج: ٥ ص: ٩٩، باب البيع القاسد، مطلب فيمن ورث مالاً حرامًا).

#### سود کی رقم کے کاروبار کے لئے برکت کی دُ عا

سوال: ...سود پر تم لے کرکاروبار میں لگا ٹااور پھراس میں القد تعالیٰ ہے برکت کی دُعا کرنا ، کیااس میں برکت ہوگی یا بربادی؟ جواب: ...سود پر تم لینا گناہ ہے ، اس ہے تو ہو استغفار کرنا جائے ، نہ کہ اس میں برکت کی دُعا کی جائے ۔ تجربہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کاروبار کے لئے بینک ہے سودی قرض لیاوہ اس قرض کے جال میں ایسے بھنے کہ رہائی کی کوئی صورت نہیں رہی۔ اس لئے سود پر لی گئی رقم میں برکت نہیں ہوتی بلکہ اس کا انجام' ندامت' ہے۔ (۱)

# كياوصول شده سود حلال ہوجائے گا جبكه اصل رقم لے كر كمپنى بھا گ جائے؟

سوال: ... میں نے کچھ دوستوں کے کہنے پراپی ۲۰ ہزار روپے کی رقم ایک سر مایہ کارکہنی میں جمع کرادی تھی ،جس نے ۸ مینے تک یا قاعدہ منافع دیا جو ۸ ہزار روپ ہے، پھراس کے بعد دہ کہنی بھاگ گئی۔ اب آپ سے یہ عرض ہے کہ دہ ۸ ہزار روپ جو منافع یا سود کی شکل میں ملے تھے اور اب کمپنی کے بھاگ جانے کی وجہ سے جھے جو ۱۲ ہزار روپ کا نقصان ہوگیا ہے، اس کے بعد وہ ۸ ہزار روپ حال ہوگئے ہیں یانہیں؟ یعنی اگراس رقم ہے کوئی نیک کام خیرات یاز کو قادی جائے تو وہ تبول ہوگی یانہیں؟

جواب:...اگرآپ کوسود ملتا تھا تو وہ طلال نہیں ،گر ۴۴ ہزار کی رقم آپ کی ان کے ذمیقی ،ان میں ۸ ہزار آپ نے کو یا اپنا قر ضدوا پس لیا ہے،اس لئے بیجائز ہے۔

# بي ايل ايس ا كاؤنث كاشرى تكم

سوال:... بینک میں جورقم پی ایل ایس نفع ونقصان شرائی کھاتے میں جمع ہوتی ہے، بینک اس میں سے زکو ہ کاٹ لیتا ہے اور 7 فیصد منافع بھی دیتا ہے، کیا یہ قر آن وسنت کی رُو ہے جائز ہے؟

جواب:...حکومت اس کو'' غیرسودی' اسکین اس کی جوتفصیلات معلوم ہوئیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ اس کو '' غیرسودی اسکو کی اس کو '' غیرسودی اسکا کے اس کو '' غیرسودی اسکا کا تام ہے، ورندوا قعتا میکھات بھی سودی ہے۔

# سود کی رقم و بن مدرسه میں بغیر نبیت ِصدقه خرج کرنا

سوال: ...سود کی رقم کسی دینی مدرسه میں بغیر نیت صدقہ کے دے دے تو کیا جائز ہے؟ اور ان متبرک مقامات پر دینے ہے اگر تواب نے ہوات نے ہواب عطافر مائیں۔ بغیر کس صدقے کی نیت کے اگر کسی عالم دین کو کتا ہیں لے کر دے دیں تاکہ مناظرہ کے وقت اس کے کام آسکیس یا عوام کوا سے فدا ہب ہے روشناس کروانے کے لئے تاکہ وہ مگر اہی ہے نج جائیں، کیا مہ جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قُلِّ. (مشكوة ص:٢٣٦ باب الرباء طبع قديمي كتب خانه كراچي).

جواب: ... کیاعلم اورعلاء کے لئے طال کمائی میں ہے دینے کی کوئی مخبائش نہیں؟ صرف بینجاست ہی علاء کے لئے رو گئی ہے...؟

#### سودکو بینک میں رہنے دیں ، یا نکال کرغریبوں کودے دیں؟

سوال: ... ہم تا جروالدین کے بینے ہیں ، ہارے والدین زیادہ تر پہنے ہیں جم کرتے ہیں اور انہیں جمع کردہ رقم میں ہے سال کے بعد "سود" بھی ملتا تھا ، ہم نے والدین سے کہا کہ آپ جانے ہیں کہ سود لینا حرام ہے ، پھر کیوں لیتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہود ان کی رقم کوغریوں میں بغیر تو اب کی نیت کے تقسیم کردیتے ہیں۔ اور بیر قم وہ حضرات اس لئے بینک سے اُٹھاتے ہیں کہ اگر وہ رقم نہ اُٹھائی جائے تو اس سے بینک والوں کا فائدہ ہوگا اور یوں کم از کم غریوں کا فائدہ تو ہوگا۔ آپ سے سوال بیہ کہ آیا اس طرح کر مصحیح ہے یا فضل پھل کرتے ہوئے بالکل سود کی رقم کو ہاتھ ہی نہیں لگا تا چا ہے اور پھیے کو بینک ہی ہیں دہو یا جائے ، بلک ایک بحر کہ حواب نہ بینک سے سود کی رقم کے کرکسی ضرورت مند کودے دی جائے گرصد قد ، خیرات کی نیت نہ کی جائے ، بلک ایک بخس جو اب نہ بلک ایک بخس

جواب:... بینک ہے سودی رم کے ترسی صرورت مندلودے دی جائے طرصدقہ ، حیرات بی نیت ندلی جائے ، با چیز کواپی ملک سے نکالنے کی نیت کی جائے۔

#### بیوہ، بچوں کی برقرش کے لئے بینک سے سود کیے لے؟

سوال:... میں چار بچیوں کی ماں ہوں اور ابھی پانچ ماہ بل میرے شوہر کا انقال ہوگیا ہے، اور میری عمر ابھی ۲۹ سال ہے،
میرے شوہر کے مرنے کے بعد ان کے آنس کی طرف ہے تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ کی رقم فنڈ زوغیرہ کی شکل میں جھے لی ہے۔ اب
میرے گھر والوں اور تمام لوگوں کا میں مشورہ ہے کہ میں بیر قم بینک میں ڈول ڈوں اور ہر مہینے اس پر ملنے والی رقم لے لیا کروں اور اس
سے اپنا اور بچوں کا خرچ پورا کروں۔ بات کی حد تک معقول ہے، مگر میرے نزدیک اق ل توبید رقم بی حرام ہے، پھر اس پر مزید حرام
وصول کیا جائے اور اپنا اور اپنے بچوں کا بیٹ پالا جائے ، کیونکہ حرام ،حرام ہے۔ جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ بیحرام نہیں ہے، مجبوری میں سب
جائز ہے۔ جبکہ میرے علم میں ایس کو بیٹ بیں اس سلسلے میں بہت پریشان ہوں کہ کیا کروں؟

چواب:...الله تعالیٰ آپ کی اور آپ کی بچیوں کی کفالت فرمائے۔ آپ کے شوہر کوان کے آفس سے جو واجبات ملے ہیں اگران کی ملازمت جائز تھی ، تو یہ واجبات بھی حلال ہیں ، البتدان کو بینک میں رکھ کران کا منافع لینا حلال نہیں بلکہ سود ہے۔ اگر آپ کو کی نک رشتال جائے جو آپ کی بچیوں کی بھی کفالت کرے ، تو آپ کے لئے عقد کر لینا مناسب ہے ، ورنہ الله تعالیٰ پر فرش کرنے والے ہیں ، اپنی محنت مزدور کی کر کے بچیوں کی پر ورش کریں اور ان کے نیک نفیعے کے لئے وُ عاکر تی رہیں ، الله تعالیٰ آپ کے لئے اور آپ کی بچیوں کے بچیوں گ

 <sup>(</sup>۱) والحاصل انه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلّا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه
 (شامى ج. ۵ ص ۹۹، طبع سعيد). أيضًا ويتصدق بلانية الثواب وينوى به براءة الذمة. (قواعد الفقه ص ۱۱۵).

#### خاص ڈیازٹ کی رُقوم کومسلمانوں کے تصرف میں کیسے لایا جائے؟

سوال:...سوداورسودی کاروبارحرام ہے، پاکستانی لوگ اربوں روپے خاص ڈپازٹ میں جمع کراتے ہیں، یہ مسلمانوں ک دولت ہے، ان لوگوں میں بہت سارے بوڑ ھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کندھوں پر ساری جوان اولا و بیٹے، بیٹیوں کا بارہوتا ہے۔ بالخصوص پنشن پر جانے والے لوگ ۔ ان کو بیٹیوں کو جہز بھی دینا ہوتا ہے اور روز مرد کا خرچ بھی کرنا ہوتا ہے، اگر یہی اربوں روپے تجارت، کرائے کے مکانوں، بول اور دُوسرے جائز کاروبار میں لگائے جا کیں جس سے اربوں روپے منافع بھی ہوگا، اس سے اگر اس سے اگر و بی منافع بھی ہوگا، اس سے اگر اس سے اگر کو بھی سلامت رکھا جائے اور نفع مسلمانوں کو دیا جائے آوا سے طریقے سے کاروبار کا نفع اصل ذَرک یا لکوں کو سلے گا۔ اس سے ملک کی ترتی بھی ہوگی اور ہر گھر انا خوشحال ہوگا۔ سودی کاروبار اس حالت میں ناجائز ہے، اگر تم کسی غریب کو بغرض ضرورت و بی جائے اور اس سے اصل تم بی جائے، بینک یا خاص دُیازٹ والے اوار نغریب ہیں۔

وُوسری بات یہ کہ گھر میں اصل ذَرر کھنے ہے ڈاکوسب ہجھ لوٹ کر لے جا کیں گے، موٹروں اور دیگر جا ئیدادوں کو زبردتی
جیمین کے لے جاتے ہیں، ان حالات میں اصل ذربھی محفوظ نہیں رہتا، تک دئی ہے ہرا کیک مجبور ہوجاتا ہے، اسلامی تو انہین کے مطابق
سک ڈاکو یا چورکوسز انہیں ملتی۔ ان حالات میں اصل ذَر ہے بھی ہاتھ دھونے پڑجاتے ہیں، اربوں روپ کا جائز تصرف اور حلال کی
سکائی کا ذریعہ بنادیا جائے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ شریعت میں ایسے اربوں روپ جن کی حفاظت بھی ہواور کار آ مدمنا فع بھی ہوتو
اس پہلو پرشریعت کے مطابق حکومت کویا ہمیں مشورہ ہے نوازیں۔

جواب: ... بیسوال اپی جگه نهایت اجمیت کا حال ہے، اس کے لئے حکومت کے ارباب حل دعقد کوغور کرنا جا ہے ، اورا یسے لوگوں کے لئے ایسے کاروباری اوار ہے قائم کرنے جا ہئیں جوشری مضاربت کے اُصولوں پر کام کریں اور منافع حصد داروں میں تقسیم کریں۔

# ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ کے سودے کاروبارکرنا شرعا کیساہے؟

سوال:...میرے پاس ایک لا کاروپے کے ذیغنس سیونگ سرٹیفلیٹ رکھے تھے، دس سال پورے ہونے پر مجھے چار لا کھ چھیس ہزارروپے سلے، اپنی اصل قم میں نے گھر بلوضرور بات میں استعال کرلی، جبکہ تین لا کھ چھیس ہزار کی سود کی قم سے میں نے مارکیٹ سے کیمیکل وغیر وخرید کر مختلف کمپنیوں کوسپلائی شروع کردی، سود کی بیرقم میں اپنے ذاتی استعال میں لا یا ہول، کیا اس سود کی رقم سے جو میں سپلائی کرریا ہوں، اس سے حاصل ہونے والا منافع میرے لئے کھانا جائز ہے؟

جواب: ... خزر کمانے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ خزر کا گوشت آپ خود کھا لیس یا کسی کو چے کر اس کے پیے کھالیں، ایک بی بات ہے۔

# نيشنل بينك سيونك اسكيم كاشرعي حكم

سوال: مورنمنٹ کی ایک بیشنل ڈیفنس سیونگ اسکیم چل رہی ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اس میں رقم جمع کروا نااور پھر

منافع لینا جائز ہے، کیونکہ اس رقم سے ملک کے دفاع کے لئے اسلح فریدا جاتا ہے اور ملک کے کام آتا ہے۔ آج جواسلح فریدی گے اگر وہی اسلح چار پانچ سال بعد فریدیں گئو قرمی گئی قیمت حکومت کوا داکر نا پڑتی ہے، لہذا گورنمنٹ اس اسکیم کے تحت اسلح فریدتی ہے اور ملک کا دفاع ہوتا ہے۔ آپ قرآن اور صدیث کی روشن میں مطلع فرمائیں کہ کیا اس اسکیم میں رقم لگا نا اور منافع کے ساتھ لینا جائزے کے نہیں؟

جواب:...اگر حکومت اس رقم پرمنافع دیتی ہے تو وہ'' سود'' ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### ساٹھ ہزاررو ہے دے کرتین مہینے بعدائتی ہزاررو پے لینا

سوال:...ایک محض نے بازار میں کمیٹی ڈالی تھی، جب اس کی کمیٹی نکلی (جوساٹھے ہزار روپے کی تھی) تو وہ اس نے ایک دُ دسرے دُ کان دارکودے دی کہ بھے تمن مبینے بعداً تی ہزار روپے دو گے، تو کیا یہ بھی سود ہے یائبیں؟ چواپ:...یہ بھی خالص سود ہے۔

#### فی صد کے حساب سے منافع وصول کرنا سود ہے

سوال: ... بجولوگ سرمائے کالین وین فی صد کے حساب ہے کرتے ہیں، (بعنی ۱۵ فیصد ماہانہ، ۱۰ فی صد ماہانہ)۔ بعض اوگ اے '' سود'' کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بیسو دہیں ہے۔ ای سلسلے ہیں ہم نے ایک مسجد کے پیش اِمام صاحب سے تصدیق چاہی تو انہوں نے اسے سراسر جائز قرار ویا ہے۔ اب ہم لوگ اس بجیب اُ مجھن میں جتلا ہیں کہ کیا کیا جائے؟ لہذا آپ اس مسئلے کوقر آن و سنت کی روشنی میں حل کریں اور ہمیں واضح طور پر بتا کمیں کہ ایسے سرمائے سے جو ماہانہ منافع ملتا ہے وہ حرام ہے تو اسے حلال کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ جس سے ہمارا قلب صاف ہو جائے اور ہم عذا ب الہی سے نے کئیں۔

جواب: ... فی صد کے حساب ہے روپے کا منافع وصول کرنا خالص سود ہے، جس امام صاحب نے اس کے جائز ہونے کا فتو کی دیا وہ ناواقف ہے، اسے اپنے فتو کی کی غلطی پر تو بہ کرنی جائے۔ جولوگ سود وصول کر بچے ہیں، انہیں جا ہے کہ اتنی رقم بغیر نیت

<sup>. (</sup>۱) الرباهو فيضل خال عن عوض مشروط الأحد المتعاقدين في المعاوضة. (الدر المختار ج:۵ ص:۱۵). وهو في الشرع: عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال. (فتاوي عالمگيري ج:۳ ص:۱۱، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٢) الرباهو الفضل المستحق الأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه. (الهداية ج:٣ ص: ٨٠ باب
الربا). أما في إصطلاح الفقهاء فهو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. (كتاب الفقه على
المذاهب الأربعة ج.٢ ص: ٢٢٤، مباحث الربا، طبع بيروت).

الربا ... وشرعًا فضل ولو حكمًا فدخل ربا النسيئة والبيوع الفاسدة فكلها من الربا خال عن العوض بمعيار شرعى، وهو الكيل والوزن مشروط أحد المتعاقدين في المعاوضة. (الدر المختار مع رد المتار ج: ۵ ص: ۱۹۸ ، باب الربا، وكذا في تبيين الحقائق ج: ۳ ص: ۳۳٦ باب الربا).

مدقہ کے متاجوں کودے دیں۔

#### قرآن کی طباعت کے لئے سودی کاروبار

سوال:...ایک کمپنی کے اشتہارات اخبارات میں، کاروبار میں شرکت کے لئے آپ کی نظر ہے بھی ضرور گزرتے ہوں کے الوگوں کو بڑا میشمالا کچ و یا جاتا ہے کہ'' قرآن پاک کی اشاعت میں رو پیدلگائے اور گھر بیٹے منافع حاصل ہیجے'' کیا پیسود کی ذیل میں نہیں آتا؟ کیا پیکی اس طرح ساوہ لوح مسلمانوں کو دھوکا و ہے کران کی رقم کوحرام بناوینے کا کام نہیں کرری ؟ میں مجھتا ہوں کہ اس طرح تواس کمپنی کا سارے کا سارا کا روبار ہی حرام قرار یا تا ہے۔ براہ کرم شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔

چواب:...اس کمپنی کے فارم جوآپ نے ارسال کئے جیں، ان کے مطابق بیخالص سودی کاروبار ہے، کیونکہ اس نے علی التر تیب ۱۵ فیصد، ساڑھے سات فیصداور ۲۰ فیصد بالقطع سودر کھا ہوا ہے، اس لئے اس کمپنی میں روپیدلگا نا جائز نہیں۔

# تمپنی میں نفع ونقصان کی بنیاد پررقم جمع کروا کرمنافع لینا

سوال:...اگرکسی کمپنی میں جھے کے طور پر آم جمع کروائی جائے اور وہ کمپنی نفع نقصان کی بنیاد پر ہواور ہر ماہ وہ رقم سے کاروبار
کر کے جمیں نفع دیں ،کوئی مستقل مہینے جب کہ فوارو پ پر سروپ یا ساروپ ، جتنا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا وہ اتنا ہی جمیں ہر مہینے
پر آم دیں گے۔اور جتنی رقم جمع کروائی ہے وہ اتنی ہی رہے گی ، جب جا ہیں اپنی رقم نکلوا سکتے ہیں۔ یا نفع یا سود کتنے فیصد جا کز ہے؟ اور
کتنے فیصد نا جا کز ؟ تفصیل سے جواب دیجئے ،شکریہ۔

جواب:...اگر کمپنی کا کاروبارخلاف شریعت نہیں اور وہ مضاربت کے اُصول پرنفع تقتیم کرتی ہے، لگا بندھا منافع طے نہیں کیا جاتا تو یہ منافع جائز ہے۔

# قرآن مجیدی طباعت کرنے والے ادارے میں جمع شدہ رقم کامنافع

سوال:...ایک تجارتی اداره جو که قرآن پاک کی طباعت و کمل تیاری اوراس کو مدید کرنے کا کاروبار کرتا ہے، مندرجه ذیل

<sup>(</sup>۱) الأن سبيل النخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (ردانحتار ج: ۲ ص: ۳۸۵ كتـاب الحظر والإباحة، فصل في البيع). ويتصدق بلانية الثواب وينوى به براءة اللمة. (قواعد الفقه ص ١١٥).

<sup>(</sup>۲) ومنها أن يكون نصيب المضارب من الربح معلوما على وجه لا تنقطع به الشركة في الربح كذا في اغيط، فإن قال على أن لك من الربح مائة درهم أو شرط مع النصف أو الثلث عشرة دراهم لا تصح المضاربة كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج:٣ ص:٢٨٤، كتاب المضاربة، الباب الأوّل في تفسيرها وركنها وشرائطها وحكمها).

<sup>(</sup>٣) ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ولا بدمنها كما هي في عقد الشركة. (الهداية، كتاب المضاربة ج: ٣ ص: ٢٥٨). أيضًا: وشرطها أمور سبعة ...... وكون الربح بينهما شائعًا فلو عين قدرًا فسدت .. إلخ. (درمختار ج: ٥ ص: ٣٣٨، كتاب المضاربة).

شرا نظ پر دُوسرے لوگوں کو حصہ دار بنا تا ہے،صرف منافع کی مختلف شرح پر۔ کیا'' الف' اس تجارتی ادار ہ کے صف خرید سکتا ہے؟ اس کا نفع حلال ہے؟ شرا نظ یہ بیں:

ا:...رقم كم يهم تمن سال ك لئے جمع كى جائے گى۔

٣: . نے ڈیپازیٹرزے کم ہے کم رقم دس بزار قبول کی جائے گی ، زیادہ جتنی جاہیں جمع کرا کتے ہیں۔

":...دس ہزار ہے ۳۹ ہزارتک منافع بندرہ فیصد سالانہ ہوگا، ۵۰ ہزار ہے ۹۹ ہزارتک ساڑھے سترہ فیصد ہوگا، ایک لاکھ رویے اوراس ہے زائد پر ۲۰ فیصد سالانہ نفع ہوگا۔

۳:...جمع شدہ رقم مقررہ وقت ہے تبار کسی حالت میں واپس نہ کی جائے گی ، رقم جس نام پر جمع ہوگی اس ہے ذوسرے کے نام پر تبدیل نہ ہوگی ، جن کی میعاد ختم ہو جائے وہ آئندہ حسب مرضی تجدید کریں گے۔

بواب:...مقرّرہ شرح منافع کے ساتھ اور مقرّرہ میعاد کے لئے لوگوں سے رقم لینا ناجائز وحرام ہے، قر آن وسنت کی زو سے خالص سود۔اور جائزیا تواب بمجھ کررتم جمع کرانااس ہے زیادہ گناہ ہے۔

لبنداا پسے تجارتی ادارہ میں رقم ہے ہُر جن نہ کرائی جائے ،ہم نے ایسے اداروں کے متعلق کی مرتبہ لکھاتھا کہ نہ کوروطریتے ہے رقم اینااوردینا جائز نہیں ہے۔ اور پیمسئلہ ایسا بھی نہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف ہو، بلکہ متفقہ طور پر سودی کاروبار ہے، لیکن اگر جبالت اور ناواقفیت کی بنا پر اس میں ملوث ہوئے ہیں یا ہور ہے ہیں تو بعض دیدہ ودانت شرع تھم سے اغماض کرر ہے ہیں۔

#### • اہزاررویےنفذد ہے کر ۵ ابزاررویے کرایہ کی رسیدیں لینا

سوال:...جارے بازار میں ایک شخص کور قم کی ضرورت تھی ، اس کی اپنی مارکیٹ ہے، جس میں چار ذکا نیں ہیں ، اورایک و کان کا کرایہ و ۵ کرو ہے اجوار ہے ، تو اس شخص کو بازار کے ایک و کان دار نے ۱۰ ہزارر و ہے دیے اوراس سے ۱۵ ہزارر و ب کے کرایہ کی رسیدیں لیعنی ۱۰ سرسیدیں پانچ پانچ سورو ہے کے کرایہ کی ، یعنی ۵ ہزارر و بے زیاد و لئے۔ اب یہ شخص تقریباً سات مہینے ان و کا نوں کا کرایہ وصول کر کے ۱۵ ہزارر و بے وصول کر ہے گا۔ یباں بازار پس تقریباً سارے و کان دار کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، لیکن یہ خص کہتا ہے کہ یہ سود ہیں ہے۔ اس شخص نے جج بھی کیا ہے اور پانچ وقتہ نمازی بھی ہے۔

جواب: ... جب ال صحف نے ۱۰ ہزار روپے کی جگہ ۱۵ ہزار روپے لے لیا ہے توبیس تو اور کیا ہے ...؟

 <sup>(</sup>١) وأحل الله البيع وحرم الربوا. (البقرة ٢٤٥). الرباهو فضل خال عن عوض مشروط الأحد المتعاقدين في المعاوصة.
 (درمختار ج:٥ ص:١٤٠)، باب الربا). وفي الهداية: الرباهو الفضل المستحق الأحد المتعاقدين في المعاوضة الحالي عن عوض شرط فيه. (هداية ج:٣ ص:٨٠ باب الربا).

<sup>(</sup>٢) باب الرباهو فضل مال بلاعوص في معاوضة مال بمال أى فضل أحد المتجانسين على الآخر ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص ١٣٥، طبع دار المعرفة بيروت). أيضًا: وهو في الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوصة مال بمال. (عالمگيري ج٣ ص: ١١٠) كتاب البيوع، الباب التاسع، الفصل السادس).

# " اے بی آئی" اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانا

سوال: ... گزشته کی برسول سے میکول نے ایک انکیم جاری کی ہے، جس کا نام' اے فی آئی'' ہے، اس انکیم کے تحت ایک مقررہ رقم جو پچاس روپے ہے کم نہ ہو، ١٦ مہنے تک جمع کرائی جائے اوراس کے بعد بمیشہ کے لئے اس رقم کے برابر منافع ہر ماہ حاصل کیا جائے ، بیانکیم ہمیشہ سے لوگوں میں مقبول رہی ہے۔ میں قرآن وسنت کی روشن میں آپ سے یہ بوچھنا جا ہتا ہوں کہ کیا بیانکیم شرعی ا متبارے جائز ہے؟ کیونکہ مجھے بھی اس انکیم میں شامل ہونے کوکہا گیا تھا،لیکن اب تک میں اس میں شامل نہیں ہوں۔

جواب:...بدائلیم بھی سودی ہے،اس کئے جا ترنبیس۔(۱)

#### تجارتی مال کے لئے بینک کوسود دینا

سوال: بہتجارتی مال دُوسرےممالک سے بینک کے ذریعے منگوایا جاتا ہے، اور بینک کی بنیاد سود پر ہے، مال سمجنے والا جب کاغذات تیارکر کے اپنے بینک میں جمع کراتا ہے تو ان کو یہاں بینک پہنچنے میں تقریباً ۸، ۱۰ روزلگ جاتے ہیں، یہاں کے بینک والے اس عرصے کا سود کیتے ہیں جومجبور آمال منگوانے والے کو دیتا پڑتا ہے۔ آپ مہر یائی فرما کر وضاحت فرما کیس کے اگر بینک سے ہی کسی طریقے ہے سود لے کرای کویہ ۸،۰ اروز کا سودد سے دیا جائے تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟

جواب: ... سود لینے اور دینے کا گناہ ہوگا ، اِستغفار کیا جائے۔ (۲)

# کسی ادارے یا بینک میں رقم جمع کروانا کب جائز ہے؟

سوال:...اخبارات واشتهارات میں مختلف كمپنيال اورادارے اشتهاردية بيل كرآپ بهارے ساتھ سرمايدكارى كري، کوئی ۳ فیصداورکوئی ۵ فیصدمنافع دینے کا اقرار کرتا ہے۔ آیا ایسامنا فع جائز ہے؟ بینک میں نفع ونقصان شراکت کھاتے ہے حاصل شدہ منافع ،این ڈی ایف ی اور میشنل سیونگ اسکیم ہے حاصل شدہ منافع جائز ہے؟ جبکہ ہماراصرف رو بیہ ہی لگا ہے ،محنت نہیں۔

جواب:...ان دونوں سوالوں کا جواب مجھنے کے لئے ایک اُصول سمجھ کیجئے ۔ وہ یہ کہ جور و پیدآ پ کسی فرد ، کمپنی یا ادارے کو كاروباركے لئے ديں،اس كامناقع آپ كے لئے دوشرطوں كے ساتھ حلال ہے،وويد كدوه كاروبارشرعاً جائز ہو،اگركوئى اداره آپ كے روپے سے تاجا ز کاروبار کرتا ہے تواس کا منافع آپ کے لئے حلال نہیں۔ و وسری شرط یہ ہے کہ اس ادارے نے آپ کے ساتھ منافع

<sup>(</sup>۱) مُرْشته منع کا حاشیهٔ نبرا ۴۰ ملاحظه فرمانی به

 <sup>(</sup>۲) عن جابر رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٢٤ باب الربا). عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملاتكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستّة واللالين زنيةً. (مجمع الزوائد ج:٣ ص.١١٠ كتاب البيوع، باب ما جاء في الربا). وقال تعالى: أقلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. (المائدة: ٢٠).

<sup>(</sup>٣) ما حرم فعله حرم طلبه. (شرح الجلة ص:٣٣).

فیصد تنتیم کا اُصول طے کیا ہو۔اگر منافع کی فیصد تقیم کے بجائے آپ کواصل رقم کا فیصد منافع ویتا ہے تو بیحلال نہیں بلکہ شرعا سود ہے۔ اس اُصول کو آپ نہ کورہ سوالوں پرمنطبق کر لیجئے۔

# پراویڈنٹ فنڈ پراضا فی رقم لینا

سوال:...ایک ملازم کسی ادارے میں کام کرتا ہے، اس کی تخواہ ہے جو بھی رقم کنتی ہے تو ریٹائر ہونے کے بعداس ادارے کی طرف ہے پچھزاکد کنوتی پرشامل کر کے دیا جاتا ہے، وہ سود ہے یانبیں؟

جواب:...اگرادارہ رقم تنخواہ ہے زبردی کا نتا ہے اور اس پر منافع دیتا ہے تو یہ سودنییں ، اور اگر ملازم خود کثوا تا ہے تو اس پر منافع لینا جائز نہیں ، سود ہے۔

# ملاز مین کوجورقم پراویڈنٹ فنڈ میں سود کے نام سے ملائی ہوئی ملتی ہے وہ جائز ہے

سوال: ... بن پاکتان اسٹیل میں طازم ہوں ، پراویڈنٹ فنڈ میں جورقم ادارے کی طرف سے طائی جاتی ہے ،اس کوسود سجھتے ہوئے میں نے درخواست إدارے میں جن کرادی تھی کہ جھے سود سے بری الذمه قراردے دیا جائے ، اور میرے بیے میں سود نہ طایا جائے ، لیخ میں نے اس زائدرقم کوسود سمجھا ، آپ کے ' جنگ' میں شائع شدہ فتو سے سمجھ صورت حال کاعلم ہوا ، آنجناب اپنافتوی دوبار ہم برفر مادیں کراسے إدارے میں بیش کیا جاسکے۔

جواب: ... پراویڈنٹ فنڈ کے مسئلے پر حضرت مفتی محد شفیع کا ایک رسالہ ہے، اس پیس فر مایا ہے کہ طاز بین کا جو پراویڈنٹ فنڈ
کا ٹا جا تا ہے اور طاز مت سے فارغ ہونے کے بعد ان پر سود کے نام سے جورقم دی جاتی ہے وہ شرعاً سوز نہیں، لیکن اگر طازم نے خود
کو ایا تو اس پر جوز اکدرقم'' سوز' کے نام سے ملتی ہے، وہ سود تو نہیں، لیکن سود کے مشابہ ہے، اس سے احتر از کیا جائے تو بہتر ہے۔
میر سے فتو سے بجائے وہ رسالہ فرید کر چیش کیا جائے۔

# یراویڈنٹ فنڈ کی رقم سے سودی قرض لینا

سوال:...ہم لوگ پی آئی اے میں ملازم ہیں، ہماری تخواہ سے ہر ماہ کچھر قم پراویڈنٹ فنڈ کے نام سے کاٹ لی جاتی ہے، اس رقم کے بارے میں پیطریقۂ کار ہے کہ ہرسال جتنی رقم ہماری تخواہ سے کائی جاتی ہی رقم کارپوریشن اپن طرف سے شامل

 <sup>(</sup>۱) وشرطها ..... كون الربح بينهما شائعًا. (درمختار ج. ۵ ص: ۱۳۸، كتاب المضاربة، طبع سعيد). ومن شرطها أن
يكون الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ولا بد منها كما
هى في عقد الشركة. (الهداية، كتاب المضاربة ج: ۳ ص: ۳۵۸، طبع شركت علمية ملتان).

<sup>(</sup>٢) ومن شروطها كون نصيب المضارب من الربع حتى لو شرط له من رأس العال أو منه ومن الربع فسدت. (درمختار ج ١٠٥ ص: ١٣٨). وفي جمع العلوء الرباشرعًا عبارة عن عقد فاسد ولم يكن فيه زيادة . إلغ. (بحر الرائق ج ١٠٥ ص ١٢٥ باب الربا، طبع دار المعرفة، بيروت لبنان).

 <sup>(</sup>٣) كفايت المفتى ج: ٨ ص: ٩٦ ويحيل.

کرلیتی ہے، اور پھران دونوں رُقوم پرسودمفردلگایا جاتا ہے، نیز ملازمت کے روز سے لےکراَب تک اس مدیمی جمع شدوکل رقم پر ہر سال سودمرکب بھی لگایا جاتا ہے، بیگل ہرسال ہوتا ہے، اگر کی موقع پرہم کارو پوریشن سے قرض لیتے ہیں تو اس جن شدہ رقم سے قرض دیا جاتا ہے اور پھراصل رقم کے ساتھ سودکو واپس لیا جاتا ہے، جب ہم ملازمت چھوڑیں گے یاریٹائر ڈ ہو جا کیں گے تو بیرقم مع سودہمیں مل جائے گی۔ کیا پیا لے طریقة کارقر آن وسنت کی روشن ہیں ڈرست ہے ؟

جواب:...'پراویڈنٹ فنڈ'' کے نام سے جورتم کارپوریشن کی طرف سے دی جاتی ہے وہ تو جائز ہے، کیکن اس رتم میں سے سودی قرض لینا وینا جائز نہیں۔

پراویڈنٹ فنڈ میں جو اِضافی رقم شامل کی جاتی ہے وہ جائز ہے،لیکن اینے اِستعال میں نہ لا نا بہتر ہے

سوال:... چند ماہ قبل پراویڈنٹ فنڈ کی رقم کے سلسلے میں ایک سوال کے جواب میں آپ کا یہ ارشاد نظر ہے گز را تھا، آپ کا جواب میں آپ کا یہ ارشاد نظر ہے گز را تھا، آپ کا جواب '' جنگ' اخبار میں چھپاتھا، پراویڈنٹ فنڈ کی رقم جوآ جراپنے ملازموں کوریٹائر منٹ پردیتے ہیں کیااس کالینااور استعال کرنا جائز ' ہے؟ آپ کا جواب'' جائز'' ہے۔

میں اسار دسمبر ۱۹۹۳ و کو طازمت سے ریٹائر ہوگیا ہوں، کمنی والوں نے مجھے میرے پراویڈنٹ فنڈ کی تفصیل وی ہے، جو اس خط کے ساتھ مسلک کر رہا ہوں، اطلاعاً عرض ہے کہ جو رقم فاکدہ (Intcrest) کی شکل میں دکھائی گئی ہے وہ میری اور کمپنی کی Contributions) دونوں کو کمپنی نے اپنے طازموں کو فاکدہ پہنچانے کے لئے اپنے کاروبار میں لگا کر حاصل کی ہے، اور اس میں سے میرے حصے کی رقم تحریر کردی گئی ہے، اگر ممکن ہوتو اس خط کے پشت پر آز رَاوکرم اپناتفصیلی جواب کر آیا مسلک شدہ کاغذ پر پراویڈنٹ فنڈ کی جورقم درج ہے اسے میں اپنے معرف میں لاسکتا ہوں کہنیں؟

جواب: ... اگریزی توبینا کارہ جانتائیں ،اس کے مسلکہ پر چہتو میرے گئے ہے کار ہے، باتی پراہ یُزن فنڈ کے بارے میں مسئلہ بر کا این جولکھ چکا ہوں کہ اس میں جو اِضافی رقم شامل کی جاتی ہے ،اس کالینا جائز ہے ،البتداس پراگر سود کی رقم شامل کی گئی ہوتو بہتر یہ ہے کہ اس کوا ہے اِستعمال میں نہ لایا جائے ، بلکہ کی مستحق کو بغیر نیت بواب کے دے دی جائے ، واللہ اہلم !

<sup>(</sup>١) قوله: بالتعجيل أو بشرطه أو بالإستيفاء أو بالتمكن يعني لا يملك الأجرة إلّا بواحد من هذه الأربعة، والمراد انه لا يستحقها الموجر إلّا بلالك. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ١ ١ ٥ كتاب الإجارة، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) "وأحل الله البيع وحرم الربوا" (القرة:٢٤٥). كل قرض جر نفعًا فهو حرام. (رد الحتار، فصل في القرض ج: د ص: ١٩٦ طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۳) والحاصل: أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم والافإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه.
 (فتاوئ شامی ج: ۵ ص: ۹۹، طبع سعيد). ويتصدل بلانية التواب وينوى به براءة الذمة. (قواعد الفقه ص-۱۱۵).

#### متعین منافع کا کار دبارسودی ہے

سوال:... میں ذاتی طور پرسود کے خلاف ہوں اور کی ایسے کاروبار میں قدم نہیں رکھتا جس میں سود کی آلائش کا اندیشہ و میں ایک دو کمپنیوں میں رقم لگا کر حصد دار کے طور پر شامل ہونا چاہتا ہوں، مثلاً: تاج کمپنی یا قرآن کمپنی۔ایک تو یہ کمپنیاں قرآن شریف اور ویٹی کتب کی اشاعت جیسا نیک کام کررہی ہیں اور منافع بھی اچھاد ہی ہیں، ان کی شرائط یہ ہیں کہ کم از کم تمین سال کے لئے جتنی مرضی ہور قم جمع کراکیں، رقم کے مطابق انہوں نے مختلف منافع کی شرحیں مقرز کررکھی ہیں، جودہ با قاعد گی سے باہانہ، سہ ماہی، ششاہی یا سالاند (جیسے مرضی ہو) کے حساب سے ہیسجتے ہیں۔اب میری بجھ میں نہیں آر ہا کہ اگر ان کے کاروبار میں رقم جمع کرواکر شراکت کر کے شیر کی مقرزہ شرح پر (جو کہ انہوں نے خود مقرز کی ہے) منافع لوں تو یہ کاروبار سودی ہوگا یا کہ شرقی حساب سے جائز منافع ہوگا؟ جمھے لیتین ہے کہ آپ ان کمپنیوں سے واقف ہوں گے اور معالم میں جھے جھے راہ و کھا کیں گے۔

جواب:...جوکمپنیاں متعین منافع ویتی ہیں ، بیمنافع سود ہے۔ تاج کمپنی کا طریقتہ کارمیں نے دیکھا ہے ، وہ خالص سودی روبار ہے۔

#### نوٹوں کا ہار پہنانے والے کواس کے عوض زیادہ پیسے دینا

سوال:... ہمارے معاشرے میں شادی کی وُوسری رُسومات کے علاوہ ایک میہ ہمی رہم ہے کہ سالے کی شادی میں بہنوئی اپنے سالے کونوٹوں کا ہار پہناتا ہے، اور پھر شادی کے بعد وُولها کا باپ اس ہار کے وَضُ وَعَلَى پیسے اوا کرتا ہے، یعنی اگر بہنوئی • • ۵ روپ کا ہار ڈالنا ہے تو اسے • • • اروپ ویے جاتے ہیں، اورلوگ وَ عِلَى پیسے کے لا کی میں مہنگا ہار پہناتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سوال کا جواب حدیث وقر آن کی روشنی میں دیں کہ بید ڈیل پیسے دینا جائز ہے یا ناجائز؟ اس میں گنہگار دینے والا ہوگا یا لینے والا یا وونوں ہوں گے؟

جواب :... يرتوا چهاخامها سودي كاروبار ب،جوبهت سے مفاسد كامجموع بھى ہے۔

#### ریز گاری میں اُ دھار جا ترنہیں

سوال:...کیار بر گاری کی ادائیگی ایک بی مجلس میں ضروری ہے؟ مثلاً ریز گاری دینے دالے مخص نے سورو پے کے نوٹ تو لے لئے مگر دیز گاری وُ وسرے دن اداکی تو کیا ہے وُ رست ہے؟

جواب:...بیشرعاً دُرست نہیں، سورو ہے اس کے پاس امانت جھوڑ دے، جب ریز گاری آئے تب معالمہ کرے۔

<sup>(</sup>۱) ومنها أن يكون نصيب المضارب من الربح معلومًا على وجه لَا تنقطع به الشركة في الربح، كذا في الحيط. فإن قال على أن لك من الربح مائة درهم أو شرط مع النصف أو الثلث عشرة دراهم لَا تضع المضاربة، كذا في محيط السرحسي. (عالمگيري ج:٣ ص:٢٨٤ كتاب المضاربة، طبع رشيديه كوئشه).

<sup>(</sup>٢) قوله وحرم الفضل والنسآء بهما أي بالقدر والجنس لوجود العلة بتمامها. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٣٩ ، باب الربا).

#### رو بوں کارو بوں کے ساتھ تبادلہ کرنا

سوال: ... کیاروپول کاروپول کے ساتھ تبادلہ جائز ہے یا ناجائز؟ اورا گر جائز ہے تو کیا لینے والا اس کے بدلے میں رہ پے ایک دن کے بعد دے سکتا ہے یا ضروری ہے کہ ای وقت ، ینا ج ہے؟ اور اگر اس وقت دینا ضروری ہے تو کسی کے پاس اس وقت نہ ہول تو کیا ہے رام ہوگا یا حلال؟ براومبر بانی قرآن وحدیث کی روشنی میں بتلا ہے۔

جواب:...رد بول کا تبادلہ رد بوں کے ساتھ جائز ہے، گررتم دونوں طرف برابر ہو، کمی جائز نہیں، اور دونوں طرف سے نقتر معاملہ ہو، اُدھار بھی جائز نہیں۔

سوال:...اگرکسی کے پاس اس وہت تم نہ وڈو کو ایک صورت ہے جس کی وجہ سے وہ رقم (روپے) ابھی لے لے اور اس کے بدلے میں رقم (روپے) بعد میں دے؟

جواب:...رقم قرض لے لے، بعد میں قرض اوا زروے۔

#### بینک میں رقم جمع کروانا جائز ہے

سوال:... بینک میں رقم جمع کروا تا کیا ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو سود کی اعانت تونبیں؟ جوز کو ق حکومت کا ٹتی ہے، شرعی طور پر ادا ہو جاتی ہے یا کنبیں؟

جواب:... بینک میں رقم جمع کرانا سود میں اعانت تو بلاشہ ہے، گراس زیانے میں بڑی رقم کی حفاظت بینک کے بغیر دُشوار ہے، اس لئے بامرِ مجبوری جمع کروانا جائز ہے، اوراگر لاکر میں رقم رکھوائی جائے تو بہت اچھا ہے۔

#### گاڑی بینک خرید کرمنافع پر پیچ دے تو جائز ہے

جواب: ...اس معالم کی دوصور تیس ہیں:

اوّل:... یہ ہے کہ بینک • ۳ ہزار روپے میں گاڑی خرید کراس کو ۳۵ ہزار روپے میں فروخت کروے، یعنی ممپنی سے سودا

<sup>(</sup>١) فإن وجدا حرم الفضل أي الزيادة والنساء. (الدر المختار، كتاب البيوع، باب الرباح. ٥ عر. ١٤٢، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) ويجوز القرض في الفلوس الأنها من العدديات المتقاربة كالجوز والبيض. (بدائع ج:٣ ص:٣٩٥، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) الضرورات تبيح المطورات. (الأشباه والنظائر ج. عي ٨٥، طبع إدارة القران).

بینک کرے اور گاڑی خریدنے کے بعد اس محض کے پاس فروخت کرے، میصورت تو جائز ہے۔

دوم:...یہ ہے کہ گاڑی تو" الف" نے خریدی اور اس گاڑی کا بل اداکر نے کے لئے بینک سے قرض لیا، بینک نے ۳۰ ہزار روپ پر ۵ ہزار روپ سودلگا کر اس کو قرض دے دیا، بیصورت ناجا کز ہے۔ آپ نے جوصورت کھی ہے وہ وُ وسری صورت سے لمتی جلتی جاتی ہیں۔ ۔ آپ نے جوصورت کھی ہے وہ وُ وسری صورت سے لمتی جلتی جاتی ہیں۔ ۔ اس لئے بیجا ترنبیں۔

#### بینک کے ذریعے باہرے مال منگوانا

سوال:... باہرے مال منگوانے کی صورت میں بینک کے ذریعہ کام کرنا پڑتا ہے، جس میں یہاں بینک میں ایل بی '
کھولنا پڑتی ہے، جس میں مال کی مالیت کا کچھے فیصد بینک میں فی الفورادا کرنا پڑتا ہے، بقایارتم بینک خود ویتا ہے، جورتم بینک لگاتا ہے،
بینک اس پرسود لیتا ہے، شرعاً اس کا کیا جواز ہے؟

چواب: ...اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے بید کھنا ضروری ہے کہ بینک کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ مال منگوانے والوں کے دکیل کی حیثیت سے مال منگوا تا ہے یا خود خریدار کی حیثیت سے مال منگوا تا ہے؟ سوال میں ذکر کیا گیا ہے کہ: '' بقایا رقم بینک خود دیتا ہے' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بینک اس چیز کوخو دخر بدار کی حیثیت سے منگوا تا ہے اوراس پرنفع لے کراس فخص کے پاس فروخت کرتا ہے ، اگر بیصورت ہوتو شرعاً جا کر ہے' وسرے اہل علم ہے بھی ان کی رائے معلوم کر کی جائے۔

#### باہر کے بینکوں میں اکا ؤنٹ ہو،تو کیا اُن سے سود لے لینا جا ہے؟

سوال:... باہر کے بینکوں میں ڈالرا کا وَنْ میں ہماری رقم پڑی ہوئی ہے، اس پر سے ۵ فیصد تک سود ملتا ہے، اس سود کو اس بینک سے لینا چاہئے یائیس؟ آپ ہمیں تفصیلی جواب عنایت فرما کمیں ،اگر جواب' لینے میں ہو' تو اس کا اِستعال کہال کرنا چاہئے؟ جواب:...سود لینا تو حرام ہے، البت اگر بی خیال ہوکہ وہ بینک اس سود کی رقم کو اِسلام کش دسائل پرخرچ کریں گے تو بینک سے نکلواکر کسی مختاج کو بغیر نیت ِصد قد ہے دے دی جائے۔ (ا)

# اگر کسی کو شخواه لانے میں خوف محسوس ہوتو کیاوہ بینک کے ذریعے لے سکتا ہے؟

سوال:... آج کے حالات میں زیادہ رقم کوایک جگہ ہے وُ دسری جگہ لے کر جانا خطرے سے خالی نہیں ، اگر کمی مخفل کی شخواہ اتن زیادہ ہوکہ اے لاتے لے جاتے خوف محسوس ہوتا ہو، تو کیاالی صورت میں دہ رقم بذریعہ بینک حاصل کرسکتا ہے؟

<sup>(</sup>١) كُلُ قُرضَ جَرَ نَفَعًا فَهُو رَبًّا. (رداغتار ج٥٠ ص:١٦٦ ، مطلب كُلُ قُرضَ جَرَّ نَفَعًا حرام).

<sup>(</sup>٢) المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأوّل بالثمن الأوّل مع زيادة ربح ...... والبيعان جائزان لِاستجماع شرائط الجواز والحاجة ماسة ... إلخ. (هداية، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية ج:٣ ص:٣٤).

<sup>(</sup>٣) لأن سبيل الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (رد اغتار ج: ١ ص: ٣٨٥ كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع). ويتصدق بلانية الثواب وينوى به براءة اللمة. (قواعد الفقه ص: ١١٥) طبع صدف ببلشرز كراچي).

جواب:...بینک کے ذریعے رقم لیناضحے ہے۔

كياغيرسلمون يسودليناجائزے؟

سوال:... ہمارے إمام صاحب كا كہنا ہے كەغيرمسلموں ہے سود لينا ؤرست ہے، كيونكدا كران ہے بيرقم نه ليس تو وہ ايك غیرسلم کو مالی لحاظ ہے مشخکم کرنے کی وجہ بن جاتا ہے،اس سلسلے میں آنجناب کی کیارائے ہے؟ جواب: ... آپ کے إمام صاحب كامسكان كومعلوم ہوگا، مجمع معلوم نبيس ، والتداعلم!

# بینک وغیرہ سے سود لینا دینا

# سود کو حلال قرار دینے کی نام نہا دمجد دانہ کوشش پیملی بحث

سوال: .. '' لندن میں ایک مبرئی دوست نے مشور و دیا کہ میں ایک مسلم علاقے میں شراب کی و کان کھول لوں اور اس کا مام '' مسلم وائن شاپ' رکھوں ۔ میں جو و تفے کے لئے جیرت زدہ رہ گیا، گرجلد ہی اس سے مخاطب ہوا کہ بھائی! میرے لئے شراب کا کارو بار کرنا حرام ہے، مزید برآں آپ اس و کان کا نام بھی '' مسلم وائن شاپ' (شراب کی اسلامی و کان) رکھوار ہے جی ! میسائی دوست ایک طنزآ میز مسکرا بہت کے ساتھ گویا مواکد: '' اگر سود کا کارو بار کیا جاسکتا ہے اور وہ بھی '' مسلم کرشل بینک' کے نام سے ، تو یہ بھی کیا جاسکتا ہے اس دوست نے مجھے لاجواب کرویا۔''

یا ایک مسلمان کے خطاکا اقتباس ہے جوا' اخبار جبال' کے ایک شارے میں شائع ہوا تھا، اس میسائی دوست نے طنز کا جونشر ایک مسلمان کے جگر میں پیوست کیا ہے ، اس کی چجن ہر ذی حس مسلمان اپنے ول میں محسوس کر سے گا، لیکن کیا تیجئے ہماری ہو گلی نے عقل وہم ہی کوئیس، الی غیرت وحمیت اوراحساس کو بھی کچل کرر کھ دیا ہے۔ وُ وب مرنے کا مقام ہے کدا کی میسائی ، مسلمانوں پر یہ نقرہ چست کرتا ہے کہ'' اسلامی بینک' کے نام ہے مود ک وُ کان کھل کتی ہو تو'' اسلامی شراب خانہ' کے نام ہے شراب خانہ خواب کو دُ کان کھی جبتہ ین' اس پرشر مانے کے بچائے بردی جسارت سے مود کے حلال ہونے کا نوی میاد ورکے دانشور مود کے خوال ہونے کا فتوی میاد ورکے ایک تیان میں وقن فو تن مود کے جواز پرموشکا فیاں ہوتی رہتی ہیں ، کبھی یو نیورسٹیوں کے دانشور مود کے لئے داستہ ہوئے ایک خاص نوعیت کے مود کو جائز گردائے ہیں۔ راستہ نکا ہے جو کو ایک خاص نوعیت کے مود کو جائز گردائے ہیں۔ جناب کاان موشکا فیوں کے تعنق ایک مفتی اور محد ش کی حیثیت سے کیا رَوْعمل ہے؟

جواب: ... قریبا ایک صدی سے جب سے غلام ہندوستان پرمغرب کی سرمایہ داری کاعفریت مسلط ہوا، ہمارے مجتبدین سودکو' اسلامی سود' میں تبدیل کرنے کے لئے بے چین نظر آتے ہیں، ادر بعض اوقات وہ ایسے مصحکہ خیز دلائل چیش کرتے ہیں جنمیں یز ھ کرا قبال مرحوم کا مصرعہ:

#### '' تم تو و و ہوجنھیں دیکھ کے شریا کمیں یہود!''

یاد آجا تا ہے۔ ہمارے قربی دور میں ابوب خان کے زیرسایہ جناب ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب نے سودکو'' اسلامیانے'' کی مہم شروع فرمائی تھی ،جس کی نحوست یہ ہونی کہ ذِاکٹر فضل الرحمن صاحب اپنے فلسفہ تجدد کے ساتھ ابوب خان کے اقتدار کو بھی لے ڈو بے۔ اب نی عکومت نے اسلام کے نظامِ معاشیات کی طرف پیش رفت کا ارادہ کیا، اہمی اس سمت قدم اُشخے نہیں پائے تھے کہ ہمارے لکھے پڑھے جہدوں کی جانب ہے '' الا مان والحفظ'' کی پکارشروع ہوگئی۔ ان حضرات کے زویک اگر انگر بز کا نظام کفر مسلط رہے تو مضا نقہ نہیں ، مغرب کا سر مایہ داری نظام تو م کا خون چوس چوس کر ان کی زندگی کو سرا پاعذاب بنادے تو کوئی پر دانہیں ، کمیونسٹوں کا طحدا نہ نظام انسانوں کو بھیڑ بکر یوں کی صف جمی شامل کردے تو کوئی حرج نہیں ۔ لیکن اسلام کے عادلا نہ نظام کا اگر کوئی نام بھی بھولے ہے لے ڈالے تو خطرات کا مہیب جنگل ان کے سامنے آ کھڑ ا ہوتا ہے ، کو یا ان کے ذبن کا معدہ دور نسادگی ہرگلی سڑی غذا کو تبول کرسکتا ہے نہیں تبول کرسکتا تو بس اسلام کو وائد النہ فرائد وائد النہ وَ اجھوئون

ال موضوع پر چندون پہلے عالی جناب بسٹس (ریٹائزڈ) قد برالدین صاحب کا ایک مضمون دوتسطوں ہیں' رہاتھی جرام بے'' کے زیرعنوان کرا چی کے روز نامہ' جنگ' ہیں شائع ہوا معلوم نہیں جناب بسٹس صاحب کا اسلامی مطالعہ کس حد تک وسیع ہے؟ وہ دور چدید نے کس اجتہادی کتیب قلاسے وابسۃ ہیں؟ اورخود آل موصوف کو منصب اجتہاد پر سرفرازی کا شرف کب سے حاصل ہوا ہے؟ کین ہمارے جہتدین اپنے دعوے کو جس تم کے ولائل ہے آراستہ کرنے کے خوکر ہیں، افسوں ہے کہ موصوف کا معیار استدلال ان سے پہنے نہادے جہتدین اپنے دعوے کو جس تم کے ولائل ہے آراستہ کرنے کے خوکر ہیں، افسوں ہے کہ موصوف کا معیار استدلال ان سے پہنے نہادے بھی ہے۔ بلکداس مضمون ہی علم وہم کی وہ ساری بوا معجبیاں موجود ہیں، جو ہمار نے فوٹس جہتدین کا طر وَ افتخار ہے۔

ان کی تحریز رہ کر تاری کو جو سب سے بڑی مشکل ہیں آئی ہے وہ یہ کہشس صاحب'' ریا قطعی حرام ہے'' کاعنوان دے کر آخر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ آخر کیا کہنا چاہتا ہے، وہ'' رہا' نہیں ۔ بھی یہ بتا ہے ہیں کہ بینوں کے'' سود'' کو دور چدید کے بعض صاحب کی بینوں کے جب کے بعض صورتوں کو جائز قرار دیے تھے۔ بھی سود کی حرمت کو شلنے فرما کر'' نظر یہ ضرورت' ایجاد فرماتے ہیں کہ معتقد میں بھی'' سود' کی بعض صورتوں کو جو رہے کی خور دینوں کی تو خوافر ماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے جائز قرار دیے تھے۔ بھی سود کی حرمت کو شلنے فرما کر'' نظر پر ضرورت' ایجاد فرماتے ہیں۔ بھی یہ وعظ فرماتے ہیں کہ انتہ ہیں۔ بھی یہ وعظ فرماتے ہیں کہ کی خطفر میں کو خوافر ماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے دین کے خطفر نے کی خور نے کی خطفر کی کو خوافر کو اس کا معیشت تمین ہو جو اے کی کہ وغیرہ و خیرو۔

ایک جسٹس جو برسہا برس تک عدالت عالیہ کی کری پر رونق افروز رہا ہو، جس کی ساری عمر ماشاء اللہ انگریز کی قانون کی موٹ گافیوں میں گزری ہو، اور سے جموث کے درمیان امّیاز جس کی خوبی بن گئی ہو، کیا اس سے ایسی ژولیدہ فکری کی تو قع کی جاسکتی ہے...؟

جسٹس صاحب کو پہلے دوٹوک بتانا چاہے تھا کہ وہ بینک کے سودکوحرام بیجھتے ہیں یا طال اور مطبر؟ اگر حرام بیجھتے ہیں تو ان کی بیساری کہانی غیر متعلق ہوجاتی ہے کہ سودکی فلاں فلاں شمیس ...معاذ القد...طال بھی بیجی کل ہیں۔ اس صورت میں ان کا فرض بیتھا کہ وہ ہمیں بتاتے کہ وہ کون کون سے اضطراری حالات ہیں جن کی بنا پر ، وہ بینکوں کواس حرام خوری کی'' زخصت' عطافر مار ہے ہیں۔ اور اگر وہ بینک کے سودکو'' حال ومطہر'' بیجھتے ہیں تو ان کی نظریہ ضرورت ورُخصت کی بحث قطعاً لغوا ورغیر متعلق بن جاتی ہے۔ اس صورت میں انہیں یہ بتانا چاہئے تھا کہ قرآن وسنت کے وہ کون کون سے دلائل ہیں جن سے بینک کے'' سود' کا تقدیں ٹابت ہوتا ہے۔ آخر دُنیا کا کون عاتل ہے جوایک پاک اور حلال چیز کا جواز ٹابت کرنے کے لئے'' اضطرار'' کی بحث شروع کرد ہے…؟

خلاصہ یہ کہ موصوف کے مضمون سے قاری کو یہ مجمنا مشکل ہوجاتا ہے کہ ان کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کس چیز کو ثابت کرنے کے

دریے ہیں؟اس طرح ان کا سارامضمون ایک مسم دعویٰ کے اثبات میں فکری اختشار کا شاہکار بن کررہ جاتا ہے۔

، دویٰ کے بعد دلائل پرنظرڈ الئے تو اس میں بھی افسوسناک غلط فہمیاں نظر آتی ہیں ، سب سے پہلے انہوں نے '' مقصدِ کلام'' کے عنوان سے '' رخصت'' کی بحث چھیزی ہے، اور چینے چلتے وہ یہ تک لکھ میئے ہیں:

" بڑے بڑے علائے دین نے بھی اس حقیقت کو پہچانا ہے اور" ربا" ( یا سود ) کے معالمے میں مجبوری بلکہ خاص حالات میں" رخصت ' یا" اجازت ' کوتعلیم کیا ہے۔ "

جسٹس صاحب کا یے فقر و میرے لئے'' جدید اِنکشاف'' کی حیثیت رکھتا ہے، مجھے معلوم نہیں و وکون کون' بڑے بڑے علا ہُ' میں جنھوں نے'' خاص حالت' میں سود لینے کا فتو کی صادر فر مایا ہے۔ اگر جناب جسٹس صاحب اس موقع پران'' بڑے بڑے ہا'' کے ایک دوفتو ہے بھی نقل کردیتے تو نہ صرف ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا، بلکہ ان کا ہوانا ک دعویٰ'' خالی دعویٰ' ندر ہتا۔ رُخصت کی بحث:

رُخصت اوراضطرار کی بحث میں فاضل نج صاحب نے جو پھولکھا ہے، اسے ایک نظر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف نہ تو'' اضطرار' اور'' رُخصت' کی حقیقت سے واقف ہیں، نہ'' رُخصت' کے مدارج اوران کے الگ الگ اُ حکام بی انہیں معلوم ہیں، نہ انہوں نے اس کے لئے فقہ واُ صول کے ابتدائی رسالوں بی کود کیمنے کی زحمت فر مائی ہے، انہوں نے کہیں سے من لیا کہ مجبوری کی حالت میں حرام کھانے کی بھی اجازت ہے، اس کے بعد سود کھانے کی مجبوری کا ساراا فساندان کے اِجتہاد نے خود بی تر اش لیا۔

اسلام کی نظر میں سودخور کی کس قد رگھنا وَ نااخلاقی ،معاشی اورمعاشرتی جرم ہے،اس کا انداز واس حقیقت ہے کیا جاسکتا ہے کہ زنااورتل ایسے افعال شنیعہ پر بھی وہ لرز و خیز سز انہیں سنائی گئی جوسودخوری پر سنائی گئی ہے،قر آن کریم میں مسلمانوں کوخطاب کر کے کہا گیا ہے:

"يَّنَايُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَقُوا اللهُ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِيْنَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا اللهُ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِيْنَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا اللهُ وَرَسُولُهِ " (البَرّة:٢٥٩،٢٥٨)

ترجمہ:...' اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواورسود کا جو بقایا رہتا ہے اسے یک لخت چھوڑ دو، اگرتم مسلمان ہو۔اورا گرتم ایبانہیں کر تے تو خدااوراس کے رسول کی طرف ہے اعلانِ جنگ سناو!''

تمام بدہے بدتر بیرہ بناہوں کی فہرست سائے رکھواور دیکھوکہ کیا کسی گنہگار کے خلاف خدااور رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ بیا گیا ہے؟ اور پھریہ وچوکہ جس بدبخت کے خلاف خدااور رسول میدانِ جنگ میں اُتر آئیں اس کی شورہ بختی کا کیا حشر ہوگا؟ اس کو خدا کی عذاب کے کوڑے ہے کون بچاسکتا ہے؟ اور اس بدترین مجرم کو جو خدا اور رسول کے ساتھ جنگ لار ہا ہے، کون مقل مند "أصول زخصت" کا پروانہ لاکردے سکتا ہے ...؟

یہاں یہ نکتہ بھی یاور ہنا جا ہے کہ جو محص انفر اوی طور پر سود خوری کے جرم کا مرتکب ہے وہ انفر اوی حیثیت سے خدا اور رسول کے خلاف میدان جنگ میں ہے، اور اگریہ جرم انفر اوی وائر ہے سے نکل کر اجتماعی جرم بن جائے اور مجموعی طور پر بور امعاشرہ استعمین

جرم کا ارتکاب کرنے لگے تو خدائی عذاب کا کوڑا پورے معاشرے پر برنے لگے گا، اور دُنیا کا کوئی بہادر ایسانہ ہوگا جواس جرم کے ارتکاب کے باوجوداس معاشرے کوخدا کے عذاب ہے نکال لائے۔

یہ بدنعیب ملک ابتدائی سے خدااور رسول کے ظاف بڑی ڈھٹائی سے سلے جنگ لڑر ہا ہے،اس پر چاروں طرف سے خدائی تروغضب کے کوڑ سے برس رہے ہیں،" فَصَبُ عَلَیْهِم رَہُکَ سَوُ طَ عَذَاب 'کا منظر آئ ہرخض کو کھی آئھوں نظر آر ہا ہے۔ ملک سر اُرب رو پے کا مقروض ہے، نو سے ہزار جوان ذکیل بنج س کے ہاتھ ہیں قیدی بناچکا ہے، ولوں کا سکون چھن چکا ہے، راتوں کی نیند حرام ہوچکی ہے،سب پکھ ہوتے ہوئے جی'' روٹی،ر، ٹی'' کی پکارچاروں طرف سے سنائی دے رہی ہے،لیکن والے حسرت اور بدختی کہ اب ہی عبرت نہیں ہوتی، بلکہ ہمار نے جبحی'' روٹی،ر، ٹی'' کی پکارچاروں طرف سے سنائی دے رہی ہے،لیکن والے حسرت اور بدختی کہ اب ہی عبرت نہیں ہوتی، بلکہ ہمار نے وجہ ہم دماحب پروائڈ'' رفصت'' لئے پہنچ جاتے ہیں۔اور حالات کی دُہائی دے کرسود کو طال کرنے کے لئے ذہانت طہائی کے جو ہر و کھاتے ہیں۔ قر آن کر ہے، خدا اور رسول کے ساتھ'' صلح'' کوسود چھوڑ دینے کے ساتھ مشروط کرتا ہے، اور جولوگ سود چھوڑ دینے کا اعلان نہ کر ہی انہیں مسلمان ہی سے خدائی عذاب کے اینے ہم سے حفاظت کے لئے اُصول رُخصت کی خانہ ساز کمل جسٹس صاحب سے لیتے جاد …!

جسٹس صاحب بتا کیں کہ ' مود خور' کے خلاف تو قر آن کر یم اعلان بنگ کر چکا ہے، قر آن کر یم کی وہ کون کی آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی خود ساختہ مجبوری میں '' مود خور'' کی'' صلح'' خدا اور رسول سے ہو تھی ہے اور حالات کا بہانہ بنا کر خدا اور رسول کو میدانِ جنگ سے واپس کیا جاسکتا ہے؟ آئیس'' الف''' ' ب'' ' ب'' ' ب'' ' ب ' ' کے برخود غلط حوالے دینے کے بجائے قر آن کر یم کے حوالے ہے بتانا چاہئے تھا کہ اس اعلانِ جنگ سے فلال فلال صور تیس مشکل ہیں ۔ جسٹس صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ '' مود خور'' بنص قر آن، خدا اور رسول سے نبیس ہو تھی، جب تک وہ قر آن، خدا اور رسول سے نبیس ہو تھی، جب تک وہ این اس بر ترین جرم سے باز آنے کا عبد نبیس کرتا۔ نہ آپ کی نام نہا دُ' رُخصت' کا تا یک بوت سے خدا کی گرفت سے بچاسکتا ہے۔ قر آن کر یم کے بعد حدیث نبول کو لیجئ ، آنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مود کھانے والوں پر بلکہ اس کی قر آن کر یم کے بعد حدیث نبول کو لیجئ ، آنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مود کھانے والوں پر بلکہ اس کی تحت و شاجر پر بھی لعنت کی بدد کا کی ہو ، اور آئیس را نہ کا بارگاہ خدا وندی تھم ہوایا ہے:

"عن على رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا أو موكله وكاتبه."

ایک صدیث می ارشاد برک:

"عن عبدالله بن حنظله غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من سنة وثلاثين زنية." (مكاؤة ص:٢٣٦) ترجمه:..." سودكا ايك درجم كما نا٣٦ بارز تاكرتے برتر ہے۔"

اورا كى حديث من بكد:

"عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون جزءً أيسرها أن ينكح الرجل أمه."

ترجمہ:...''سود کے ستر درج ہیں، اور سب سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کوئی فخص اپنی مال سے منہ کالا کرے۔''

جسٹس صاحب فرمائیں! کہ کیا دُنیا کا کوئی عاقل'' مجبوری'' کے بہانے سے لعنت خرید نے ۳۶ ہارزنا کرنے اور اپنی مال سے منہ کالا کرنے کی'' رُخصت'' وے سکتا ہے…؟

جسٹس صاحب کومعلوم ہی نہیں کہ'' مجبوری'' کے کہتے ہیں؟ اور آیا جس مجبوری کی حالت میں مردار کھانے کی'' رُخصت'' دی گئی ہے، وہ مجبوری یا کستان کے کسی ایک فر د کو بھی لاحق ہے ...؟

دینیات کامعمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ جس'' مجبوری'' میں مردار کھانے کی اجازت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کو کی شخص کئی دن کے متواتر فاقے کی وجہ سے جال بلب ہواورا سے خداکی زمین پر کوئی پاک چیز ایسی نبل سکے جس سے وہ تن بدن کا رشتہ قائم رکھ سکے ، تواس کے لئے سدِر متی کی بفتر رحرام چیز کھا کراپئی جان بچانے کی اجازت ہے ، اوراس میں قرآن کریم نے "غینر بَاغ وُلَا عَادِ" کی کڑی شرط لگار کھی ہے۔

یہ ہے دہ'' اُصولِ ضرورت''جس کوجسٹس صاحب کا'' آزاد اِجتہاد'' کروڑ پی سیٹھ صاحبان پر چسپاں کررہا ہے۔جسٹس صاحب بتا کیں کہ پاکستانی سودخوروں میں کون ایسا ہے جس پر'' تین دن سے زیادہ فاقد'' گزررہا ہواورا ہے جان بچانے کے لئے گھاس ،ترکاری بھی میسرند ہو…؟

#### مضاربت کا کاروبارکرنے والے بینک میں رقم جمع کرانا

سوال:... یہاں بینک میں ایک رقم ایک مجمع کرتے ہیں جس کو بینک والے تنجارت میں لگاتے ہیں، اور دِکھاتے بھی ہیں کے فلاں تنجارت میں لگاتے ہیں، اور دِکھاتے بھی ہیں کے فلاں تنجارت میں شریک سمجھا جاتا ہے، اگر نقصان ہوتو ہیسہ کا ثنے ہیں اور نفع ہوتو نفع ویتے ہیں، کیا یہ نفع لینا جائز ہے اور کیا یہ مضار بت کے تھم میں واخل ہے؟

جواب:...اگراس قم کومضار بت کے گئے اُصولوں کے مطابق تجارت میں لگایاجا تا ہے تو جائز ہے، کیکن اگر محض نام ہی نام ہے، تو نام کے بدلنے سے اُ حکام نہیں بدلتے۔

#### سود کے بغیر بینک میں رکھا ہوا بیبہ حلال ہے

سوال:... بینک میں ہمارے میے پر جوسود ملتا ہے اگر ہم اے علیحدہ کر کے کسی ضرورت مندکودے دیں ، زکو قایاصد قے ک

<sup>(</sup>۱) ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط ذالك يقطع الشركة بينهما. (هداية ج: ٣ ص: ٢٥٨ كتاب المضاربة).

نیت سے نہیں بلکہ صرف سود کے چمیوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے ، تو کیا باتی ماندہ ہمارا بیبہ جو کہ بینک میں ہے، حلال ہے یا نبیں ؟ لعنی و و بیر سود کی شرکت سے پاک ہو گیا یا نبیں؟

جواب:... بيطريقة يح ب، باقى مانده بييرة پ كاحلال بـ

# مقرّرہ رقم ،مقرّرہ وفت کے لئے کسی تمینی کود ہے کر ،مقرّرہ منافع لینا

سوال:...اگر و کی فرم یا اداره ایک مقرّره رقم ،مقرّره وفت پربطور قرض لے اور برسال مناقع کے طور پر ایک مقرّره منافع دے، جب تک کہ وہ راقم واپس نہلوٹا دے۔اب آپ قر آن وسنت کی روشن میں بیے بتا ہے کہ بیمنا فع واقعی ایک منافع ہے یا سود ہے؟ بعض حضرات اس کوسود کہتے ہیں اور بعض حضرات اس کومنا قع کہتے ہیں ، براے مبر بانی اس کاحل بتادی<sub>ں</sub>۔

· جواب: ...شرعاً بيسود ئے، جس سے بازندآ نے والوں كے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلانِ جنگ كيا ہے ؟ بمسلمانوں كو،س سے تو بکرنی جائے اور جن لوگوں نے ایسی فرم میں رقم دے رکھی ہو، انہیں بیرقم واپس لے لینی جا ہے ۔

# کیا میں گریجو پٹی کی رقم لے کر بینک میں رکھ کرسودلوں کیونکہ گورنمنٹ بھی تو سود ہی دے

#### رہی ہے؟

سوال: ... حکومت میری اصل تخواه ۱۲۵۳روپے ہے مبلغ ۹۳۳۷روپخرید کر بقیدر قم ماہوار پنشن دیتی ہے۔ توانین کے مطابق خریدی کی پنشن ہے مبلغ ۱۹۱۲ ۳۳ رو یے کمشت گریجویٹ ادا کردی جاتی ہے، اگر میں مزید نوکری کروں تو میری گریجویٹ حکومت کے پاس رہے گی اور حکومت اس رقم ہے سودی کاروبار میں حصہ لے گی اور اگر میں ای رقم (محریجویٹ) کو بینک میں اپنی مرضی ہے جمع کرالوں تو مجھے مبلغ ۵۵ سسرویے ماہوار سود بھی ملے گا اور رقم بھی محفوظ رہے گی ، اور تو انین کے مطابق اگر میں مزید نوکری کروں تو عمر بڑھنے کے نتیجے میں مجھے ہرسال مبلغ ۹۹ ۱۹۳۱،اروپے نقصان ہوگا، اگر میں اپنے نقصان کو برداشت کرلوں اور ریٹائر منٹ نہلوں تو میری رقم سے حکومت جوسودی کارو بارکر ہے گی اس کا گناہ میر ہے اُو پر ہوگا یا حکومت پر؟

جواب:..حکومت کے مل کا آپ پر ذبال نبیں ہوگا ،اگرآپ اس آم کوسود پر دیں گئے تو سنا د ہوگا ،اورسود کی رقم حرام ہوگی۔

# منافع کی متعین شرح برروبید یناسود ہے

سوال:...میں مرصد دوسال سے سعودی عرب میں ملازم ہوں معقول آمدنی ہے اور اس سال چھٹی کے دوران ایک لاکھ

<sup>(</sup>١) كل قرض جر نفعًا فهو حرام. (رد الحتار ج: ٥ ص ٢٢١ ، فصل في القرض، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) يتسأيها الـذيـن امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربوا إن كنته مؤمس. فإن له تفلعوا فأدبوا بحرب من الله ورسوله. الآية (البقرة: ۲۷۸، ۲۷۹).

<sup>(</sup>٣) كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الرباء (تكملة فتح الملهم ج: ١ ص٥٤٥). كل قرض حر نفعًا فهو حرام. (رداغتار، فصل في القرض ج: ٥ ص ١٩٦١ طبع سعيد).

رو پیقومی بچت میں جمع کرادیا ہے، جس کے منافع کی شرح سالانہ ۱۵ فیصد ہے قرآن وسنت کی روشنی میں یہ بتا کمیں کیا یہ کاروبار سمجے ہے؟ جبکہ سروس میں روکر میں کوئی اور کا منبیس کرسکتا۔

جواب: ... متعین شرح پر روپیه دیناسود ہے، یکی طرح بھی طلال نہیں ، آپ اپناسر مایکسی ایسے ادارے میں لگائیں جو جائز کاروبار کرتا ہو، اور حاصل شدہ منافع تقسیم کرتا ہو۔ (۱)

#### زّرِضانت پرسود لینا

سوال: ... میری طازمت کیش (رقم) پرکام کرنے ہے متعلق ہے، اس لئے اس کی نقد صنانت • • • ، ۱ روپ جنع کرانی پردتی ہے، اس دو ہزار روپ پرہم کوسالانہ • • ۲ روپ منافع میں ملتے ہیں۔ بیمنافع جائز ہے یا ناجائز؟ بیہ بھی واضح کرؤوں کہ جب تک میری طازمت ہے، میری رقم بینک کے قبضے میں رہے گی۔ وینے والا رقم وینے پرمجبور ہے جبکہ رقم لینے والا یعنی مقروض قرض لینے پرمجبور نہیں جب اگر یہی رقم میں کی کاروبار میں لگاؤوں تو جھے کو اس ہے کہیں ذیادہ نفع حاصل ہوسکتا ہے، گر میں ایسا کرنے سے قاصر ہوں، چونکہ میں رقم واپس لینے پرقادر نہیں ہول۔

جواب:..بصورتِ مسئولد فد کوره من فع سود ہے اوراس کالینا حرام ہے۔ ہروه منافع جو کسی مال پر بلاموض دیا جا ہو وہ سود ہے۔ فقہ کامشہوراً صول ہے: '' ہروہ قرض جس ہے کوئی نفع اُٹھایا جائے ، تو وہ نفع سود ہے'' '' کلہٰذا فد کورہ منافع سود ہے اور حرام ہے۔ واضح رہے کہ بینک میں جورقم جن کی جاتی ہے ، چاہا پی مرض سے یا مجبوراً جمع کرے، بینک کی طرف ہے اس پر ایک متعین شرح دی جاتی ہے ، چونکہ بیشرح و یتا معروف ہے اور ''المصعووف کالمشروط'' کے تحت جوشرح وہ وہ ہے ہیں ، وہ سود ہی ہے ، لہٰذااس کالینا حرام ہے ۔ کی غریب آ دمی کے لئے رقم قرض دے کرسود لینا جائز نہیں ، جیسا کہ امیر آ دمی کے لئے جائز نہیں ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ولا بند منها كما هي في عقد الشركة. (الهداية ج: ٣ ص: ٢٥٨ كتاب المنتضارية، وكذا في بحر الرائق ج: ٤ ص : ٢٦٣). وفي جمع العلوم الربا شرعًا عبارة عن عقد فاسد وان لم يكن فيه زيادة ... النحد (بحر الرائق، باب الربا ج: ١ ص : ١٢٥) ، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) الربا في الشرع هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة. (قواعد الفقه ص.۲۰). وفي الهداية: الربا هو الفصل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه. (هداية ج:۳ ص٠٠٠ باب الربا).

<sup>(</sup>٣) كل قرض جر نفعًا فهو حرام. (رد اعتار ج: ٥ ص: ٢٦ ١، فصل في القرض، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) المعروف كالمشروط. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ١٣١ ، ومثله في قواعد الفقه ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>۵) وأحل الله البيع وحرم الربؤا. (البقرة ٢٤٥).

# '' سیونگ اکا وُنٹ'''' میشنل سیونگ سر ٹیفکیٹ'' کے منافع کی شرعی حیثیت

سوال:... بینک سیونگ اکا وَنٹ والوں کونفع نقصان کی بنیاد پر ماہانہ جمع شدہ رقم پرنف<sup>ی ،</sup> ہے ہیں ، جو ہر ماہ کم وہیش ہو<del>تا</del> رہتا ہے، کیا یقع سود ہے؟ یا پھراس کالینا جائز ہے؟

سوال: بيشنل سيونگ سرشيفكيث كالبحي بجهاى طرح معامله ب، تو كيابي نفع بهي جائز هوگا؟

سوال:... بردھاہے، بیاری اورستر سال کی عمر میں آ دمی کاروبار کرنے کی صلاحیت نبیس رکھتا، کیا وہ اپنارو پیاسی بینک کے سیونگ ا کا وُنٹ میں جمع کرا کریاسیونگ سرشیفکیٹ میں لگا کراس کے نفع کوآ مدنی کا ذریعہ بنا سکتا ہے؟

جواب:...سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ بینک کے اندر جورقم رکھی جاتی ہے اور اس پر جومنا فع ملتا ہے، اس کو جا ہے'' منافع'' کہو، یا کوئی اور نام دو، وہ صرحے'' سود' اور حرام ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### " كريدك كارد" إستعال كرنا شرعاً كيسا ب

سوال:...کریڈٹ کارڈ (Credit Card) کے بارے میں معلوم کرنا تھا،اس کوہم اِستعال کر کتے ہیں یانہیں؟ میری معلومات ہے کہ کریڈ بیٹ کارڈ کی سالا نہ فیس ۲۰۰۰ روپے ہے، کریڈٹ کارڈ کو ملک کے اندریا بیرونِ ملک اِستعال کریں تو ایک ماہ کے اندروہ رقم واپس کردیں تو کوئی سود ہیں دینا پڑتا، اور ایک ماہ بعد اگر رقم دیں تو اس پرسود دینا پڑتا ہے۔ یہ بیرونِ ملک کام آتا ہے، رقم کے کر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

جواب:...ایک مبینے کے اندراگررقم اواکروی کی تو جائز ہے، بعد میں اواکرنے پرسودوینا پڑتا ہے بیرجائز نہیں۔لیکن تحقیق كرنے پرمعلوم ہوا كہ جاہے وقت پررقم اواكروى جائے ، جب بھى كريدث كار ذيجارى كرنے والا بينك كريدث كار ذيلے كراشياءمهيا كرنے والے ذكان دارسے اپنا كميشن ياسود ہر حال ميں وصول كرتا ہے، اس لئے كو ياكر يُدث كارڈ كا اِستعال كرنے والانخص اكر چەخود سونہیں دیتا ہمر بینک کوسور ولانے کا ذریعہ ضرور بنمآ ہے، للبندااس کا اِستعمال نا جائز اور حرام ہے۔ (۴)

# ہےروزگار، گورنمنٹ سے سودی قرض لے یا پھر بھوکوں مرنا قبول کر ہے؟

سوال: ... کیافر ماتے ہیں علائے دین صاحب متین اس بارے میں کدایک جوان بروزگار ہے، روزگار کی تلاش میں کافی ہاتھ پیر مارے، کیکن بےسود، اس دوران حکومت کی جانب ہے بچاس ہزاررہے دولا کھروپے تک قرضہ ایسے افرادکود ہے کا إعلان ہوتا ہے، کیکن بدسمتی سے اس قرضے پر سود بھی ادا کرناو ہگا، سود کے ستر گنا ہوں میں سب سے سے کم تر درجے کا گناہ بھی سائل پرعیاں ہے،

 (١) باب الربا فضل مال بلا عوض في معارضة مال بمال أي فضل أحد المتجانسين على الآخر ...إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ۱۳۵ طبع بیروت، باب الربا)۔

<sup>(</sup>٢) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. (مشكواة، باب الرباء ص:٣٣٣). ولًا تعاونوا على الإلم والعدوان. (المائدة: ٢). أيضًا: ما حرم فعله حرم طلبه. (قواعد الفقه ص:١١٥).

لیکن نہ تو روزگارمبیا ہے، اور نہ بی ند کور ہ صورت قرضہ کے ملاو ہ کا روبار چلانے کا کوئی اور راستہ ہے، کیا ایک صورت میں سود پر دیئے جانے ؟ جانے والے اس قرضے کو قبول کیا جائے ؟ جانے والے اس تر جے دے کر بھوکوں مرنا قبول کیا جائے ؟ اگر'' مرتا کیا نہ کرتا'' والے مقولے بڑمل کر کے سود کی قرضے کو قبول کیا جائے تو کیا اس سلسلے میں سائل کا مؤاخذہ تو نہیں ہوگا ؟ شریعت محمدی میں سے فقہ حنفیہ کے ارشادات منصل تحریر فرما کر قواب دارین حاصل سیجئے۔

جواب: ...اس نا کارو کاتجر بہ یہ ہے کہ جو تخص سودی قرض کے جال میں ایک بار پھنس ًیا، پھر مدۃ العرنبیں نکل کا مہاری عمر سوداَ دا کرتا رہا، اور قرضہ جوں کا توں رہا۔ بے روز گاری کے لئے چھا بڑی لگائی جاسکتی ہے، ٹوکری اُٹھائی جاسکتی ہے، کوئی اور مبلکی پھلکی محنت مزدوری کی جاسکتی ہے، واللہ اعلم!

#### بینک کے سر شیفکیٹ بر ملنے والی رقم کی شرعی حیثیت

سوال:...جس وقت میرے فوہ ہرکا انقال ہواتو میرے دو چھونے بچھر سال لاکا اور ۵ ماہ کی لاکی تھی ،میرے فوہ ہرکے پاس دی بزار کی رقم کا ایک سرٹیفلیٹ تھی، فوہ ہے انقال کے بعد بیسرٹیفلیٹ اپنے جیٹھ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے میں نے کہا کہ:
میرے نام نظل کرادیں، تو بینک والوں نے کہا: اس رقم کے چار حصد دار ہیں: یوہ ، والدہ الاکی ،لاکا ،اس لئے یہ بیوہ کے نام نظل نہیں ہوگا ،اگر بیوہ اور والدہ اپنا حصد لینا چاہیں تو نابالن کی رقم بینک میں جع رہے گی ان کے بالغ ہونے تک ، اور اگر بیوہ ، والدہ اپنا حصہ معاف کردیں تو بیسرٹیفلیٹ عدالت میں جن ہوجائے گا ، بچوں کے بالغ ہونے پر انہیں طے گا۔ اس رقم پر چونکہ منافع و یا جاتا ہے اس معاف کردیں تو بیسرٹیفلیٹ عدالت میں جن ہوجائے گا ، بچوں کے بالغ ہونے پر انہیں طے گا۔ اس رقم پر چونکہ منافع و یا جاتا ہے اس لئے جب لاکا ۱۸ ابرس کا ہوگا تو بیر تم آیک اور جس جمعے و ین معلومات رتی بر ابر نہیں تھی ، میں نے بھی سو چا جب لاکا برا ہوگا لکھ پتی معلومات رتی بر ابر نہیں تھی ، میں نے بھی سو وا جب لاکا برا ہوگا لکھ پتی ہوجائے گا۔ مجھے سوداور منافع کا فرت معلوم نہ تھا۔ اب مجھے جبکہ اللہ نے وینی معلومات ویں اور میں جھے گی سوداور منافع کیا ہے ، سود کھانے والوں کا انجام کیا ہوگا ، میں اس سلیلے میں آپ سے چند سوالات کرتی مولومات ویں اور میں بھی تھی سوداور منافع کیا ہیں ، سود کھانے والوں کا انجام کیا ہوگا ، میں اس سلیلے میں آپ سے چند سوالات کرتی مولومات ویں اور میں بھی گی سوداور منافع کیا ہے ، سود کھانے والوں کا انجام کیا ہوگا ، میں اس سلیلے میں آپ سے چند سوالات کرتی مولومات ویں اور میں بھی تھی ہوگا ہوگا کیا ہوں ۔

سوال: ... دس بزار کی رقم بشکل سر ٹیفکیٹ میرے شو ہر کے نام ہے، یہ رقم تقریباً جھے سولہ سال کے بعد ملے گی ، بچوں کے بالغ ہونے پر ،اس سولہ سال کے عرصے میں بیر تم بینک میں جمع ربی ،کیا جھے اس کی زکو قادینی ہوگی جبکہ یہ میرے شو ہر کے نام ہے؟ جواب :... جب بیر تم آپ بچوں کے لئے جھوڑ بچی جیں تو آپ کے ذمہ کو قانبیں ،اور بالغ ہونے تک بچوں کے ذمہ بھی نہیں ، بالغ ہونے کے بعدان پرزکو قاداجب ہوگی۔ (۲)

سوال: ... مين صرف اصل رقم ليه من جا بتى مون تو كيابقايار قم جوايك لا كه موگى ، مجھے بير قم كسى فلاحى ادار سے كودينا جا بند؟

<sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قُلّ. رواهما ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان. (مشكّوة ص٣٦٠ باب الرباء طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) وشرط الحتراضها عقل وبلوغ. (در المختار ج: ٢ ص ٢٥٨، كتاب الزكاة، طبع سعيد)

جواب:...یه سود کی رقم بغیر نیت ِصدقه کے محتاجوں کودے دی جائے۔<sup>(۱)</sup>

سوال:... بدرقم جومیرے شوہرنے اپن زندگی میں اپنے ہاتھ سے بینک ڈپازٹ سر ٹیفکیٹ کے طور پرخرید ااور اب تک ان ك نام ب، كيااس رقم يرطنه واليسود كا كناه مرحوم كونه موكا؟

جواب:..اگرمرحوم نے اس رقم کا سرشفکیٹ سود لینے کی نیت ہے خرید اتھا تو گناد ان کے ذرمہ بھی ہوگا، القد تعالیٰ معاف فرمائے۔( آمین )

#### سود کی تعریف

سوال:...سود کی شرمی تعریف کے ساتھ منصل روشنی ڈالیس، یا آپ نے اس موضوع پر کوئی کتاب لکھی ہوتو اس کے متعلق لکمیں۔ میں ایک سرکاری ملازم تھا، ریٹا ٹرمنٹ لے رہا ہوں ، کیا ہینک جومنا قع دیتے ہیں ووسود ہے؟ جبکہ بینک زکو 5 بھی جمع شدہ رقم ے کاٹ لیتے ہیں۔ بینک میں بی ایل ایس ا کاؤنٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جس کو پرافٹ اینڈ لاس اینڈ شیئر کہا جاتا ہے، اگر بینک ہر ماہ محک مناقع نہیں دیتا بلکے سمی ماہ کم بھی ماہ زیادہ ، کیا ہے بھی سود ہے؟ آزراہِ کرم اس مسئلے کامغصل حل تکھیں تا کہ میں خدا اور رسول کے أحكامات كےمطابق سي طرح بھي اس لعنت كى زوميں نه آؤں۔

جواب: " جونفع معاوضے ہے خالی ہو' و وسود کہلاتا ہے۔ مثلاً: سوروپے کے بدلے ایک سوایک روپے لینا۔ تو سو کے بدلے میں تو سورو بے ہو گئے ، زائد جوایک روپیے طے کیا ہے ، یہ معاوضے سے خالی ہے۔اس کا نام'' سود'' ہے۔اس موضوع پر حضرت مفتی محمر شفیجی ( سابق مفتی اعظم پاکستان ) کا رسالہ'' مسئلہ سود' لائقِ دید ہے۔ بینک جومنا فع دیتے ہیں وہ سود ہے۔ پی ایل ایس بھی سودی کھاتہ ہے، اگر چداس کا نام بدل و یا کیا ہے۔موجود و دور میں جینکنگ کا نظام بی سود پر جن ہے، اس لئے اس کا کونی شعبہ سود سے مبراتبين، إلاَّ ماشا والله!

# ياسيان حق @ ياصوداك كام

Telegram CHANNEL: https://t.me/pasbanehaq1

 <sup>(</sup>١) والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم والا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به نية صاحمه. (ردانحتار ج.٥ ص: ٩٩). أيضًا. ويتصدق بلانية التواب وينوى به براءة الذمة. (قواعد الفقه ص. ١١٥).

<sup>(</sup>٢) باب الربا فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال أي فضل أحد المتجانسين على الآخر [لخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص:۱۳۵ طبع بيروت، باب الربا).

# سود کی رقم کامصرف

# سودکی رقم ہے ہدید ینالینا جائز ہے یا ناجائز؟

سوال:...'الف'اور' ب' دو بھائی ہیں،'الف' کا سودی کاردبارے،اور' الف'' ج' کو ہدیدہ بتا ہے تو' ب' کے ملازم کو مدیدہ بتا ہے تو' ب' کے ملازم کودے آنا،آیا بیجائز ہے یا نہیں؟ دُوسری صورت ہیں اس کے ملازم کو تھا ہلکہ وہ خود بجھ لیتا ہا کہ دہ خود بھے لیتا ہے کہ نے اس کے ملازم کو تھا ہیں دیتا ہلکہ وہ خود بھے لیتا ہے کہ نے اس کے ملازم کو تھا ہیں دیتا ہے کہ نے کہ بیتا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: .. صورت مسئول ميسودي كاروباركامغبوم عام ب، اوراس كى كئ صورتيس بين:

ا:...جو محفس سود پر قرضہ لے کر کار و بار کرتا ہے اور کل سر مایہ قرض کا ہوتا ہے۔

٣:... وُ وسراجس كے پاس بچھرقم ذاتى ہاور پچورقم سود پر بينك سے ياكس سے قرض ليتے ہيں اور كاروباركرتے ہيں۔

النا:..تيسرايه كدلوكون كوسود برقرض ديتا باوراس طرح رقم بزها تا ب\_

٣: ... بيك سودى طريقے سے اشياء خريدتے ہيں اور فروخت كرتے ہيں ،اس كے علاوہ بے شارصور تيس ہيں۔

ان سب صورتوں کو سودی کا روبار کہتے ہیں اور سب کا تھم برابر نہیں ، اس لئے سودی کا روبار کرنے کی وضاحت کرناتھی۔

ال مجموعی طور پر اگر جائز چیے زیادہ اور ناجائز کم ہے تو ہدیہ تبول کرنا ؤرست ہے ، ای طرح اگر جائز اور ناجائز پہیے ملے ہوئے ہیں اور ہرا یک کی مقدار برابر ہے پھر بھی اس کا ہدیہ تبول کرنا اور لے جانا ؤرست ہے ، اور اگر حرام پھیے زیادہ ہیں تو ہدیہ تبول نہیں کرنا جائے۔

السیم کرنا جائے۔

# سود کی رقم سے بیٹی کا جہیزخر بدنا جائز نہیں

سوال:...اگرایک غریب آ دمی اپ چیے بینک میں رکھتا ہے تو اس سے سود کی رقم چید یا سات سوبنتی ہے، تو کیا وہ آ دمی اسے اپنے اُو پراستعال کرسکتا ہے؟ اگرنبیس کرسکتا تو کیا پھرا ہے اپنی مٹی کے جہزے لئے کوئی چیز خرید سکتا ہے؟

(۱) أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله الحلال فلا بأس به إلّا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغى أن لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام. (فتاوى عالمگيرى ج:٥ ص:٣٣٢، كتاب الكراهية، الباب الثانى عشر فى الهدايا والضيافات، طبع رشيديه). أيضًا: إذا كان غالب مال المهدى حلالًا فلا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام. (الأشباه والنظائر ص:١٢٥ طبع إدارة القرآن).

جواب:...سود کا استعال حرام اور گناہ ہے،اس سے بیٹی کو جہیز دینا بھی جائز نہیں۔<sup>(۱)</sup>

شوہرا گربیوی کوسود کی رقم خرج کے لئے دیتو و بال کس پر ہوگا؟

سوال: ...کسیعورت کاشو ہرز بردی اس کو گھر کے اخراجات کے لئے سود کی رقم دے جبکہ عورت کا اورکو کی ذریعہ آیدنی نہ ہو، تو اس کا و بال کس کی گرون پر ہوگا ؟

جواب:...وبال توشو ہر کی گرون پر ہوگا، "محرعورت انکار کردے کہ میں محنت کر کے کھالوں گی ،تمرحرام نہیں کھاؤں گی۔ سود کی رقم کسی اجنبی غریب کودے دیں

سوال: ...كسى مجبورى كى بناپريس نے سودكى كچهرقم وصول كرلى ہے،اس كامصرف بناديس، آيايس و ورقم اپنے غريب رشته دارون (مثلاً: نانی ) کوجمی دے سکتا ہوں؟

جواب:...ا پناعزیز وا قارب کے بجائے کی اجنی کو، جوغریب ہو، بغیرنیت ِصدقہ کے دے دی جائے۔

# سود کی رقم استعال کرناحرام ہے، تو غریب کو کیوں دی جائے؟

سوال:... آج کل مختلف افراد کی طرف ہے یہ سننے میں آتا رہتا ہے کہ جولوگ بینک ہے سورتبیں لینا جا ہے ، وہ کرنٹ ا کا ؤنٹ کھول کیں یا پھرا ہے سیونگ ا کا ؤنٹ کے لئے بینک کو ہدایت کردیں کہ اس ا کا ؤنٹ میں جمع شدہ رقم پر سودنہ لگایا جائے۔ چلئے یہاں تک تو ٹھیک ہے، کین بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بینک والوں نے تمہاری رقم پرسود لگا بی دیا ہے تو اس رقم ( سود کی رقم ) کو بینک میں بيارمت يردار بنودو، بلكه نكال كركسي غريب ضرورت مندكوصدقه كردو . جي اسطيلي من بددريافت كرناب كه كياسودجيس حرام كى رقم صدقہ کی جاسکتی ہے؟ اگر ایبامکن ہے تو مجر چوری، ڈاکے، رشوت وغیرہ سے حاصل کی گئی آ مدنی بھی بطور صدقہ دیا جانا جا ترسمجما جائے۔ تھم توبہ ہے کہ' و مرے مسلمان بھائی کے لئے بھی تم وہی ہی چیز پہند کر وجیسی اپنے لئے پہند کرتے ہو' کیکن ہم سے کہا یہ جار ہا ہے کہ جوحرام مال (سود ) تم خود استعمال نہیں کر سکے دوؤ وسرے مسلمان کودے دو، یہ بات کہاں تک ڈرست ہے؟

(٣) لأن سبيل النعبيث الشصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (رد المحتار ج: ١ ص: ٣٨٥ كتباب البحظر والإباحة). أيضًا: ويتصدق بلانية الثواب وينوى به براءة اللمة. (قواعد الفقه ص:١١٥).

<sup>(</sup>۱) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. (ترمذي ج: ١ ص: ٢٢٩، بناب الربا). أيضًا: عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٣). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتيت ليلة اسرى بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت: من هاؤلًاء يا جبريل؟ قال: هاؤلًاء أكلة الربار رواه أحمد وابن ماجة (مشكُّوة ص:٣٣٦ باب الربا). (٢) وفي الخانية: إمرأة زوجها في أرض الجور إن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذالك الطعام غصبًا فهي في سعة من أكله وكذا لو اشترى طعامًا أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من تناوله والإلم على الزوج. (رد الحتار ج:٥ ص: 9 9 ، مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا).

جواب:..اگرخبیث مال آدی کی ملک میں آجائے تواس کوا پی ملک ہے نکالناضروری ہے،اب دوصورتیں ممکن ہیں،ایک یہ کمٹنا سمندر میں بھینک کرضائع کردے۔ دُوسرے بید کہ اپنی ملک ہے خارج کرنے کے لئے کسی مختاج کوصدقہ کی نیت کے بغیردے دے۔ان دونوں صورتوں میں ہے بہلی صورت کی شریعت نے اجازت نہیں دی، کہندا دُوسری کی اجازت ہے۔ (۱) فروغ تعلیم کے لئے سودی ذراکع اِستعمال کرنا

سوال: ... ہمارے علاقے میں بچیوں کے پرائمری اسکول نہ ہونے کی وجہ ہے بلوچتان ایجوکیشن فاؤنڈیشن نامی ادارے نے پرائمری اسکول خلوائے ہیں، جس کے لئے احداد فدکورہ بالا ادارہ فراہم کرتا ہے، اس اسکول کے انتظام کے لئے متعلقہ محلے کے بزرگوں نے تعلیمی کمیٹی بنائی ہے، یہ کمیٹی بغیر کی معاوضے کے کام کرتی ہے۔ '' بلوچتان ایجوکیشن فاؤنڈیشن' کی طرف ہے یہ شرط عاکم کی گئی ہے کہ جو احدادہم دیتے ہیں، اس کوآپ بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں رکھیں گے، جس پر بینک سود بھی دے گا۔ اس اکاؤنٹ میں رکھیں گے، جس پر بینک سود بھی دے گا۔ اس اکاؤنٹ کے کھلنے کے نتیج میں جوسود ملے گااس کا کیا تھم ہے؟ نیز کیا ہم سب اس أمر کے ارتکاب پر گنا ہمگار ہوں گے؟

جواب:...اس میں شک نبیں کہ سود حرام ہے اور آپ بچیوں پراس سود کو استعال کریں گے، تو لاز ما آپ بھی گنا بگار ہوں گے، اور بچیاں اس حرام کے چیے کو اِستعال کریں گی تو اس کا نتیج بھی غلط نکلے گا۔ کوئی ایسی صورت افتیار کریں کہ آپ کوسود استعال نہ کرنا پڑے۔

# سود کی رقم کار خیر میں نہالگا کیں بلکہ بغیر نیت صدقہ کسی غریب کودے دیں

سوال:... میں طازمت کرتا ہوں ، خرج ہے جو پہنے بچت ہوتے ہیں وہ بینک میں جمع کراتا ہوں ، اور چند دوست لوگ ہیں بھی بطورا مانت میرے پاس رکھتے ہیں ، جو کہ وہ بھی بینک میں رکھتا ہوں ، کیونکہ محفوظ رہنے کا وُ وسرا راستہ ہنیں ، گر بینک میں رکھتے ہیں کہ بیترام نہیں ہے ، اور بعض کہتے ہیں کہ بیترام نہیں ہے ، اور بعض کہتے ہیں کہ بیترام نہیں ہے ، اور بعض کہتے ہیں کہ بیترام نہیں ہے ، اور بعض کہتے ہیں کہ حرام ہے آگر حرام ہے تو وہ منا نع (سود) بینک کو ہی چھوڑ وُ وں یا بینک ہے لے کرمسکینوں غریوں یا کار خیرمثلاً : مجد ، راستے بین کہ قرام ہو وہ منا نع (سود) بینک کو ہی چھوڑ وُ وں یا بینک ہے لے کرمسکینوں غریوں یا کار خیرمثلاً : مجد ، راستے بین لگا وُ وں؟

#### جواب:... بینک کے سودکو جولوگ حلال کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ گر بینک میں سودکی رقم نہ چھوڑ ہے ، بلکہ نکلوا کر بغیر نیت

<sup>(</sup>۱) عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال إلغ. (مشكوة ص: ۵۳)، باب التوكل والصبر). وفي المرقاة: قوله ولا إضاعة المال إلغ أى بتضييعه وصرفه في غير محله بأن يرميه في بحر أو يعطيه للناس من غير تميز بين غنى وفقير ... إلغ. (مرقاة ج: ۵ ص: ۹۰ طبع بمبئى).

<sup>(</sup>۲) والحاصل انه إن علم أوباب الأموال وجب وده عليهم، والافإن علم عين الحوام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه. (داغتار ج: ۵ ص: ۹۹ مطلب فيمن ووث مالاً حوامًا). لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (دداغتار ج: ۲ ص: ۳۸۵ كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، طبع ايج ايم سعيد). أيضًا: ويتصدق بلانية النواب وينوى به براءة اللمة. (قواعد الفقه ص: ۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) عن على أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكالبه. (مشكلوة ص:٢٣٦).

صدقہ کے کسی ضرورت مندم تماج کودے دیجئے ،کسی کار خیر میں اس قم کالگانا جائز نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### سود کی رقم ملاز مه کوبطور تنخواه دینا

سوال:...میں نے اپنے • اہزاررو ہے کسی دُ کان دار کے پاس رکھواد یئے تتھے، وہ ہر ماہ مجھےاس کے اُوپر تمین سورو پہید یتا ہے،اب ہمیں آپ بہ بتائیں کہ بیرقم جائز ہے یانہیں؟ ہمارے مسجد کے پیش امام ہے بوچھا گیا تو انہوں نے اس کوسود قرار دے دیا ہے، جب سے یہ چیے میں اپنی کام والی کودے دیتی ہوں۔اس کویہ بتا کردیتی ہوں کہ یہ چیے سود کے ہیں، یاان جیوں کے بدلے کوئی چیز کپڑاوغیرہ دے دیتی ہوں، وہ اپنی مرضی ہے بیتمام چیزیں اور پہنے لیتی ہے، جبکہ اسے پتا ہے کہ بیسود ہے۔اب آپ جھےقر آن و سنت کی روشنی میں بیربتا تمیں کہ بیر چیسے کام والی کودیے سے میں گنبگار تونہیں ہوتی ہوں؟

جواب:...اگرد كان دارآ بكى رام سے تجارت كر ساوراس پر جومنا فع حاصل مواس منافع كا ايك حصه مثلاً: پياس فيصد آپ کودیا کرے بیتو جائز ہے۔اورا گراس نے تین سورو پیآ پ کے مقرر کردیئے توبیسود ہے۔ سود کی رقم کالینا بھی حرام ہےاوراس کا خرج کرنا بھی حرام ہے۔آپ جواپی ملازمہ کوسود کے پیسے دیتی ہیں،آپ کے لئے ان کودینا بھی جائز نہیں، اوراس کے لئے لینا جائز نہیں ،سودکی رقم کسی محتاج کو بغیر صدقہ کی نبیت کے دے دین جا ہے ۔ <sup>( ہم</sup>

# سود کی رقم رشوت میں خرج کرنا وُ ہرا گناہ ہے

سوال:...سودحرام ہےاوررشوت بھی حرام ہے،حرام چیز کوحرام میں خرج کرنا کیما ہے؟ مطلب بیر کہ سود کی رقم رشوت میں وی جاسکتی ہے کہ بیس؟

جواب:... دُ ہرا گناه ہوگا ،سود لینے کا اور رشوت دینے کا۔

<sup>(</sup>١) والحاصل انه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلَّا فإن علم عين الحرام لَا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه. (شامي ج:٥ ص:٩٩). لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (ردانحتار، كتاب الحظر والإباحة ج. ٢ ص: ٣٨٥). أيضًا: ويتصدق بلائية الثواب وينوى به براءة الذمة. (قواعد الفقه ص: ١١٥).

المضاربة هي الشركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب ...... وشرطها الرابع أن يكون الربح بينهما شائعًا كالنصف والثلث لا سهمًا معينًا يقطع الشركة كمأة درهم ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٤ ص ٢٦٣،٢٦٣، كتاب المضاربة). (٣) عن على أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. (مسلم ج:٢) ص: ٢٤). ما حرم فعله حرم طلبه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. (قواعد الفقه ص: ١١٥).

<sup>(</sup>٣) ويتصدق بلانية التواب وينوى به براءة اللمة. (قواعد الفقه ص: ١١٥).

<sup>(</sup>٣) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى. (ابوداوُد ج. ٢ ص: ٣٨)، كتاب القضاء، باب في كراهية الرشوة). لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. (ترمذي ج. ١ ص: ٢٣٩).

# بینک کی ملازمت

#### سودی ا داروں میں ملازمت کا و بال کس پر؟

سوال: ...ایک مفتی اور حافظ صاحب ہے گی نے پوچھا کہ بینک کی طازمت کرتا کیا ہے؟ اور وہاں ہے لینے وائی شخواہ جائز ہے اپنیں؟ تو انہوں نے جواب ویا کہ: '' بینک کی طازمت جائز ہے، بینک کا طازم آگر پوری ویا نت واری اور محنت ہے اپنے اور انعن اور کر سے تو اس کی شخواہ بالکل جائز ہوگی۔ البتہ حکومت اور عوام کو جینکوں کے سودی نظام کوختم کرنے کی جدو جہد کرنی چاہئے ، اور یہ چوبعض علاء بینک طازم کو غیر مسلم ہے اُ وحار لے کر اور اپنی شخواہ ہے اس کا قرض اوا کرنے کا مشورہ ویتے ہیں، یہ کی طرح بھی سیح نہیں، بلکہ وین کے ساتھ غداق ہے۔'' جناب مولا نا صاحب! جس ایک بینک میں طازم ہوں اور اس پر تجل رہتا تھا، خصوصاً'' آپ کے مسائل اور ان کاحل' میں اس موضوع پر آپ کے جوابات پڑھکر، کین اب مفتی صاحب کے مندرجہ بالا جواب ہے ایک گونہ اطمینان ہے کہ میری طازمت نمیک شماک ہے، رہ گیا سودی کاروبار بینک کا، وہ حکومت جانے اور عوام۔ آپ کی اس مسئلے میں کیارائے ہے؟ اور واضح ہو کہ اس مفتی صاحب کے فتوگل کے بعد بہت ہوگوں نے سودی قرضہ طال جان کر لینا شروع کر دیا ہے۔

جواب: ...اس سلسلے میں چندا مورلائل مرارش میں:

اوّل: ... سود کالین دین قرآنِ کریم کی نمی قطعی ہے حرام ہے، اس کو حلال تجھنے والامسلمان نہیں، بلکہ مرتد ہے۔ اور سودی کاروبار نہیں والاسلمان نہیں، بلکہ مرتد ہے۔ اور سودی کاروبار نہیں والوں کے خلاف قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اعلانِ جنگ کیا گیا ہے (البقرۃ:۲۷۹)۔

ووم: ... بی مسلم کی صدیث میں ہے کہ رسول الند سلی الند علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ، سود لینے والے پر ، سود و ہے والے پر ، سود کے لکھنے والے پر اور سود کے لکھنے والے پر اور سود کی کوائی و ہے والوں پر ، اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں (مفکوۃ میں ۴۳۳)۔ (۳)
سوم: ... علمائے اُمت نے جزل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں "غیر سودی بینکاری" کا کھمل خاکہ بنا کردیا، لیکن جن دِ ماغوں

<sup>(</sup>١) يَسَايها الله ين امسوا اتقوا الله وذروا ما بـقـى من الربؤا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. (البقرة:٢٤٨، ٢٤٩). وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرّم الربؤا. (البقرة:٢٤٥).

 <sup>(</sup>٢) إستحلال المعصية كفر، إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعى. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٩٢، باب زكاة الغنم).

<sup>(</sup>۳) ایینآماشیمبرا لماحظه و ـ

عن جابر رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.

میں یہودیوں کا'' ساہوکاری نظام'' گھر کئے ہوئے ہے،انہوں نے اس پڑمل درآ مد بی نہیں کیا، نہ شایدوہ اس کاارادہ ہی رکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ''عوام'' کیا جدوجہد کر کتے ہیں؟

چہارم:...جس مخص کے پاس حرام کا بیبہ ہو، اس کو نہ اس کا کھانا جائز ہے، نہ اس سے صدقہ کرسکتا ہے، نہ جج کرسکتا ہے،
کیونکہ حرام سے کیا ہوا صدقہ اور جج بارگا ہ الہی میں قبول نہیں۔ نقتهائے اُمت نے اس کے لئے بیتہ بیر کھی ہے کہ وہ کسی غیر مسلم سے
قرض لے کرخرج کر لے، کیونکہ بیقرض اس کے لئے طلال ہے، پھر حرام مال قرضے میں اوا کردے، اس کے دینے کا محناہ ضرور ہوگا، مگر
حرام کھانے سے نی جائے گا۔ (۱)

پنجم :... ہر خص کا فتو کی لائقِ اعتماد نہیں ہوتا ، اور جس شخص کا فتو کی لائقِ اعتماد نہ ہو ، اس ہے مسئلہ یو چیمنا بھی گناہ ہے ، ور نہ حدیثِ نبوی کے مطابق'' ایسے مفتی خود بھی گمراہ ہوں گے ،اور دُ وسروں کو بھی گمرا ،کریں گئے' (مکٹوۃ ص:۳۳)۔ ("

ششم:... غیر معتبرفتوی پر مطمئن ہوجانا عدم تدین کی دلیل ہے، ورنہ جب آ دمی کو کسی چیز کے جواز اور عدم جواز میں تر قو ہوجائے تو دین واری اور احتیاط کی علامت ہے کہ آ دمی الی چیز ہے پر ہیز کرے۔ مثلاً: اگر آپ کو تر قد ہوجائے کہ بیر گوشت طال ہے یا مردار؟ ایک لائقِ اعتباد خص کہتا ہے کہ: '' بیر مردار ہے'' اور دُوسرافض (جس کا لائقِ اعتباد ہونا بھی معلوم نہیں ) کہتا ہے کہ: '' بید طال ہے'' تو کیا آپ اس کو بغیر کھنک کے اطمینان سے کھالیں گے ...؟ یا کسی برتن میں ترقد وہوجائے کہ اس میں پانی ہے یا چیشاب؟ ایک قابلِ اعتباد ، ثقد آ دمی آپ کو بتا تا ہے کہ: '' اس میں میر سے سامنے پیشاب رکھا گیا ہے'' اور دُوسرا کہتا ہے کہ: '' میاں! ایسی باتوں پر کان نہیں دھراکرتے ، اطمینان سے پانی سمجھ کراس کو پی لو' تو کیا آپ کو اس مخص کی بات پراطمینان ہوجائے گا...؟ الغرض شرع وعمل کان نہیں دھراکرتے ، اطمینان سے پانی سمجھ کراس کو پی لو' تو کیا آپ کو اس مخص کی بات پراطمینان ہوجائے گا...؟ الغرض شرع وعمل کا مسلمہ اُصول ہے ہے کہ جس چیز میں ترقد دو ہواس کو چھوڑ دو۔'' اُمید ہے کہ ان اُمور کی وضاحت ہے آپ کے سوال کا جواب لگیا ہوگا۔

#### بینک کے سودکومنافع قراردینے کے دلائل کے جوابات

سوال: بین ایک بینک ملازم ہوں ، تمام عالموں کی طرح آپ کا یہ خیال ہے کہ بینک میں جمع شدہ رقم پرمنافع سود ہے، اور اسلام میں سود حرام ہے۔ سود میرے نز دیک بھی حرام ہے، لیکن سود کے بارے میں ، میں اپنی رائے تحریر کر دیا ہوں۔ معاف سیجئے

<sup>(</sup>۱) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلوة بغير طهور ولا صدقة من غلول. (ترمذي ج: ۱ ص: ۳). ويجتهد في تحصيل نفقة حلال فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث. (ردالحتار، كتاب الحج ج: ۲ ص: ۴۵٪).

<sup>(</sup>۲) ولهى شرح حيل الخصاف لشمس الأثمة الحلواني رحمه الله ان الشيخ الإمام آبا القاسم الحكيم كان ممن يأخذ جائزة السلطان وكان يستقرض بجسميع حوائجه وما يأخذ من الجائزة كان يقضى به دينه. (خلاصة الفتاوى ج: ۳ ص: ۳۳۹). أيضًا: وإذا أراد أن يحج ولم يكن معه إلّا مال حرام أو فيه شبهة فيستدين للحج من مال حلال ليس فيه شبهة ويحج به ثم يقض دينه في مائه. (ارشاد السارى ص: ۳ طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم إنتزاعا ينتزعه من الناس وللسكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا إتخذ الناس رؤسًا جهّالًا فسئِلوا فأفتوا بغير علم، فضلّوا وأضلّوا. (بخارى ج: ١ ص: ٢٠، باب كيف يقبض العلم).

<sup>(</sup>٣) وفي الحديث: دع ما يريك إلى ما لا يريك. (مشكوة ص:٢٣٢، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال).

گامیری رائے نلط بھی ہوسکتی ہے،آپ کی رائے میرے لئے مقدم ہوگی۔میرے نز دیک سود وہ ہے جو کی ضرورت مند مخفع کو وے کر اس کی مجبوری سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اپنی دی ہو کی رقم سے زائدرقم لونانے کا وعدہ لیا جائے اور وہ ضرورت کے تحت زائدرقم دینے پرمجبور ہو۔

کسی کی مجبوری سے ناجائز فاکدہ اُنھ کرزیادہ رقم وصول کرنامیر ہے نزدیک سود ہے، اوراس کو ہمار سے فدہب میں سود قراردیا اس کے مجبوری سے ناجائز فاکدہ اُنھ کرنا تھا، کیکن سے میں اپنے جانے والے ضرورت مندکود ہے دیا کرتا تھا، کیکن انداز تھی جس کو میں اپنے جانے والے ضرورت مندکود ہے دیا کرتا تھا، کیک دوصا حبان نے میری رقم واپس نہیں کی جبکہ میں ان سے اپنی رقم سے زیادہ وسول نہیں کرتا تھا، اور نہ نہ ، واپسی کی کوئی مدت مقرر ہوئی تھی۔ جب ان کے پاس ہوجاتے تھے وہ مجھے اصل رقم لونادیا کرتے تھے، لیکن چندصا حبان کی غلط حرکت نے مجھے رقم کس وجی نہ دیئے رمجبور کردیا۔

جواب:...روپیة قرض وے کراس پر زائدروپیه وصول کرنا سود ہے، خواہ لینے والا مجبوری کی بنا پر قرض لے رہا ہو، یا اپنا کار وبار چکانے کے لئے ،اوروہ جوز اکدروپید یتا ہے،خواہ مجبوری کے تحت دیتا ہو یا خوشی ہے۔اس لئے آپ کا بیرخیال سیح نہیں ہے کہ سود محض مجبوری کی صورت میں ہوتا ہے۔

ان بید بینک کا سود جوآپ کو بے ضرر نظر آرہا ہے ، اس کے نتائج آج عفریت کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ امیر وں کا امیر تر ہونا اور غریب تر ہونا ، ملک میں طبقاتی کشکش کا پیدا ہوجانا اور ملک کا کھر بول رو پے کا ہیرونی قرضوں کے سود میں جکڑا جانا ، اس سود کی نظام کے شاخسانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کی نظام کو اللہ اور سول کے خلاف اعلانِ جنگ قرار دیا ہے ، اسلامی معاشرہ خدا اور رسول سے جنگ کر کے جس طرح چور چور ہو چکا ہے ، وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ میرے علم میں ایسی بہت میں مثالیس موجود ہیں کہ پچھلوگوں نے بینک سے سود کی قرضہ لیا اور پھر اس لعنت میں ایسے جکڑے گئے کہ نہ جیتے ہیں ، نہ مرتے ہیں۔ ہمارے معاشی ماہرین کا فرض بیتھا کہ وہ بینکاری نظام کی تفکیل غیر سود کی خطوط پر استو ارکر تے ، لیکن افسوس کے آج تک سود کی شکلیں بدل کر ان کو مطال اور جائز کہنے کے سواک کی قدم نہیں اُٹھایا گیا۔

۲:...بینک کے ملاز مین کوسودی کام (حساب و کتاب) بھی کرنا پڑتا ہے، اور سود ہی سے ان کونخواہ بھی ملتی ہے، جبکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"عن على رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا أو موكله وكاتبه."

ترجمہ:...' الله کی لعنت! سود کینے والے پر، دینے والے پر،اس کی گوائی دینے والے پراوراس کے لکھنےوالے پر۔''

جو کام بذات ِخود حرام ہو، ملعون ہواور اس کی أجرت بھی حرام مال ہی ہے ملتی ہو، اس کو اگر ناجائز نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے...؟ فرض کریں کہ ایک شخص نے زنا کا اُڈ ہ قائم کرر کھا ہے اور زنا کی آمدنی ہے وہ قبہ خانے کے ملاز مین کو تخواہ دیتا ہے تو کیا اس تنخواہ کو طلال کہا جائے گا؟ اور کیا قبہ خانے کی ملاز مت حلال ہوگی...؟

آپ کا پیشبہ کہ: '' تمام سرکاری ملاز مین کو جوتنخواہ لمتی ہے، اس میں بینک کا منافع شامل ہوتا ہے، اس لئے کوئی ملاز مت بھی صحیح نہیں ہوئی'' بیشبہ اس لئے صحیح نہیں کہ دُوسر ہے سرکاری ملاز مین کوسود کی لکھت پڑھت کے لئے ملازم نہیں رکھا جاتا، بلکہ حلال اور جائز کا موں کے لئے ملازم رکھا جاتا ہے، اس لئے ان کی ملازمت جائز ہے۔اور گورنمنٹ جوتنخواہ ان کودی ہے وہ سود میں سے نہیں دیجی باک میں جوزقوم جمع ہوتی ہیں، ان میں سے دیتی ہے،اور بینک ملاز مین کوان پر قیاس کرنا غلط ہے۔

آپ کایہ کہنا کہ:'' ملازمت چھوڑ کروالدین کواورخودکواور بچول کو بھوکار کھوں؟''اس کے بارے میں بہی عرض کرسکتا ہوں کہ جب قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا کہ:'' جب ہم نے حلال روزی کے بزاروں وسائل پیدا کئے تھے،تم نے کیوں حرام

<sup>(</sup>١) كل قرض جر نفعًا فهو حرام. (رد المحتار ج: ٥ ص: ١٦٢) فصل في القرض).

کمایااور کھلایا؟' 'تواس سوال کا کیا جواب دیجئے گا…؟ اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بھوک کے خوف سے بینک کی ملازمت پرمجبور ہیں اور ملازمت نبیں جھوڑ کے تو کم ہے کم اپنے "ناه کا اقرار تو القد کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں کہ: " یا الله! میں اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ ہے حرام کمااورکھلار ہاہوں، میں مجرم ہوں، مجھے معاف فرماد ہیجئے''اقرار جرم کرنے میں تو کسی بھوک، پیاس کااندیشہ نیس.!

# كيا مجبوراً رقم قومي بجيت اسكيم مين لكا سكتے ہيں؟

سوال:..ا يك ريٹائر وبررگ اپن آ مدنى كے لئے اپن آخرى جمع يونجى كبال استعال كريں جبكه:

انسان کا کوئی بیٹائبیں ہے۔

٣:... كاروباري تجربه نه بوئے كى وجه ہے رقم ذُو بنے كا خدشہ ہے۔

٣:... ذ كان چلانے كى صحت اجازت نبيس ديتي \_

سن...شراکت داری میں سوفیصدی جیسہ ؤو ہے کا اندیشہ ہے۔

کیاان تمام مجبور یوں کے سبب بیا پی رقم قومی بحیت کی ماہانہ اسکیم میں لگا سکتے ہیں؟ اگرنہیں تو پھر کیا کریں؟ جواب: ... کوئی قابل اعتاد آ دمی تلاش کرلیا جائے ، جو مجھ طریقے سے کاروبار کرے ، ورنہ یہ چیے بینک میں رکھ لیس ، بقد ر ضرورت استعال کرتے رہیں۔

# سودے کیسے بچاجائے جبکہ مسلمان ملک بھی اس نظام سے منسلک ہیں؟

سوال: ... بین الاقوامی معاشی نظام سود پرچل رہاہے، ایک ملک ؤوسرے ملک سے قرضہ سود پر حاصل کرتا ہے، آئ کے دور میں کوئی ملک بھی ایسانہیں جو کہ اس معاشی نظام سے علیحدہ رہ سکے جتی کہ سعودی عرب جیسا مال دار ملک بھی مختلف طریقوں ہے ای معاشی نظام سے فسلک ہے۔ یا تو بوری و نیا کے معاشی نظام کو بکسر تبدیل کردیا جائے کہ سود کا تصور نہو، یا پھرا یک ملک ممل طور پر ہرلحاظ سے خود لقیل ہوتا کداس کو ؤوسرے سے قرضہ لینے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ان دوصور توں کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے جو کہ سمسى ملك كواس بين الاقواى نظام سے عليحده رکھے، ورنه جوملک قرضه لے گا، لازم ہے كه اس ملک كاسعاشى نظام سودىر ہى أستوار ہوگا۔ جواب :...مغرب کے یہودی ساہوکاروں نے بیسودی نظام بتایا ہی ایسے طور پر کہ کوئی ملک معاشی طور پرخودگفیل نہ ہو سکے۔ بہرحال سودتو حرام ہی رہے گا،اس کوحلال قرار دینا تو ہمارے اِختیار میں نہیں۔ (')

#### دوا کی والی کمپنی کی تنخواه میں سود شامل نہیں ہوتا

سوال:...میرے عزیز وا قارب میری تخواہ کوسود میں شامل کررہے ہیں ، یہ جوتنخواہ ملتی ہے ،اس میں سود شامل ہوتا ہے ، میں

<sup>(</sup>١) وأحل الله البيع وحرم الربوا. (البقرة ٢٤٥). يُسايها اللذين أمنوا القوا الله وذروا ما يقى من الربؤا إن كنتم مؤمنين. (البقرة: ٢٤٨).

ایک غیرالکی کمپنی میں طازمت کرتا ہوں، یہ ایک دوائی کی کمپنی ہے، اور ہرتم کی دوائی بنتی ہے، میں آپ ہے یہ معلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ یہ جو نخواہ میں لیتا ہوں آیا یہ یہ دور میں شامل ہوتی ہے یا جھے اصل اُجرت ملتی ہے؟ میری کل تخواہ ۲۰۰۰ ہمرہ پ ہے، نہ جھے بینک ہے ملتی ہے، کمپنی جھے دیت ہے، نہ تو اس کا کوئی تعلق بینک ہے ہا اور نہ کہیں اور ہے، آٹھ گھنے ہم محنت کرتے ہیں ای کی اُجرت ہمیں ملتی ہے۔ کمپنی بخصے دیت ہم محنت کرتے ہیں ای کی اُجرت ہمیں ملتی ہے۔ کم نیز وا قارب جھے اس لئے بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر ملکی کمپنی ہے۔ ہر کمپنی اپنا چیہ بینک میں رکھتی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ووقر ہمیں جو مقرر کر دواُجرت ہے دہ ہمیں ملتی ہے، مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو تخواہ آپ لیتے ہیں اس میں سود شامل ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یورا یا کستان سود پر چل رہا ہے۔

جواب:...آپ کی ملازمت اور تخواہ سے جہ او کول کی قیاس آرائیاں بے سمی پر بنی ہیں ،ان کی باتوں سے پریشان نہوں۔

# کوئی محکمہ سود کی آمیزش سے پاکنہیں تو بینک کی ملازمت حرام کیوں؟

سوال: ... بینک کی نوکری کا ایک مسئلہ پو چھنا چاہتا ہوں ، اُمید ہے کہ آ ب اس کا جواب دے کرمیرے اور وُ دسرے لوگوں کے شکوک وشہبات کو وُ ور کرویں گے۔ ہیں ایک بینک میں طازم ہوں اور اس طازمت کو ایک سودی کاروبار تصور کرتا ہوں ، اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جوز مین سود کی دولت سے خریدی گئی ہواس پر نماز بھی نہیں ہو بھی ، یعنی بینک کی زہین پر میرے بھی دوست اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سود میں اور جوسود حرام ہو چکا ہے ، بہت فرق ہے۔ بنے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اُٹھا کرسود اُٹھا لیت اور بڑھاتے جاتے ہیں ، اگر مقرّرہ وقت تک قرض نہیں ملی تو سود مرکب لگادیا جاتا ہے ، جبکہ بینک ایک معاہدے کے تحت دیتے ہیں اور قرض دار کو قرض واپس کرنے میں چھوٹ بھی دے دی جاتی ہوں مالات میں سود و معاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ بینک لوگوں کو ایک منافع کے ساتھ وور قرم واپس کردیتے ہیں اور قرم اپنی لوگوں کو ایک منافع کے ساتھ وور قرم واپس کردیتے ہیں۔ اگر بینک کی جائیداد ہوں کی جور کرتی ہو کہور کرتی ہو کرتی ہو کرتی ہو کرتی ہو کرتی ہو گور کرتی ہو کرتی ہو

جواب:...آپ کے دوستوں نے ' حرام سود' کے درمیان اور بینک کے سود کے درمیان جونرق بتایا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ سود کا لین دین جب بھی ہوگا کسی معاہدے کے تحت بی ہوگا، یہی بینک کرتے ہیں۔ بہرحال بینک کی آمدنی سود کی مدمیں شامل ہے، اس لئے اس پرسودی رقم کے تمام اُ دکام لگائے جا کیں گے۔

#### غیرسودی بینک کی ملازمت جائز ہے

سوال:..' بینک میں ملازمت جائز ہے یا ناجائز ہے 'اس سلسلے میں آپ سے صرف یہ معلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ میرے بہت سے دوست بینک میں کام کرنے ہیں کام کرنے کو کہتے ہیں،لیکن میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ بینک میں سود کالین دین ہوتا ہے،اس لئے بینک کی سروی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ذنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے جو بھی بھی

ختم نہیں ہوگی۔اس لئے ہرانسان کو وُنیا ہیں خدا کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار نی جا ہے۔لبذا ہیں بینک کی ملازمت کے بارے میں یہ معلوم کر، چا ہتا ہوں کہ چونکداس وقت بینک میں سود بی پرسارا کارو بار ہوتا ہے،اس لئے اً سر بینک کی ملازمت اس وقت کرنا ناجا نز ہے، تو جیسا کہ ہمارے ملک میں ابھی اسلامی نظام نافذ ہونے والا ہے اور اس میں سود کو بالکل ختم کردیا جائے گا،اس کی جگداسلامی نظام کے تحت کام ہوگا، تو اس صورت میں اس وقت بینک میں سود کا نظام اگر ختم ہوج نے تو بینک کی ملازمت جائز ہے یانا جائز؟ براوم ہریانی جواب عنایت فرمائیں۔

جواب: ... جب بینک میں سودی کا رو بارنبیں ہوگا تواس کی ملازمت بلا شک وشہ جا تز ہوگی۔

#### زرى ترقياتى بينك ميس نوكرى كرنا

سوال: ... کیا میں زری تر تیاتی بینک میں نوکری کرسکتا ہوں؟ جواب: ... زری تر قیاتی بینک اور ؤوسرے بینک کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

# بینک کی تنخواہ کیسی ہے؟

سوال:... میں ایک بینک میں ما! زم بوں ،جس کے بارے میں شاید آپ کوئلم بوگا کہ یہ ادارہ کیسے چاتا ہے۔ ہم ب شک محنت تھوڑی بہت کرتے ہیں لیکن میراا پنہ خیال ہے کہ ہماری تنخواہ حال نہیں ۔ بعض دوستوں کا خیال ہے کہ حلال ہے ، اس کے کہ ہماری تنخواہ حال نہیں ۔ بعض دوستوں کا خیال ہے کہ حلال ہے ، اس کے کہ ہماری تنخواہ حلال ہے ، اور پچھکھاتے فتم بھی بور ہے ہیں ،لیکن ابھی کمل محنت کرتے ہیں۔ بہر حال گورنمنٹ نے سودی کا رو بارختم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے ، اور پچھکھاتے فتم بھی بور ہے ہیں ،لیکن ابھی کمل نجات نہیں ملی ، آیا ہمار ارز ق حلال ہے یا حرام؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فرما کمیں۔

جواب: ... بینک اپنے ملاز مین کوسود میں سے تخواہ دیتا ہے، اس لئے یہ تخواہ حلال نہیں۔ اس کی مثال ایس تبجہ لیجئے کسی زائی نے اپنے ملازم رکھے ہوئے ہوں اور وہ ان کواپنے کسب میں سے تخواہ دیتی ہو، تو ان ملاز مین کے لئے وہ تخواہ حلال نہیں ہوگ ، الکل یہی مثال بینک ملاز مین کی ہے۔ ملاوہ ازیں جس طرح سود لینے اور دینے والے پرلعنت آئی ہے، ای طرح اس کے کا تب وشاہد پرلعنت آئی ہے، ای طرح اس کے کا تب وشاہد پرلعنت آئی ہے۔ اس لئے سود کی دستاویز یں تبھی جرام ہے ، اور اس کی آجرت بھی جرام ہے۔ جرام کواکر آ دمی چھوز نہ سکے تو کہ ماز کم درج میں جرام کوحرام تو سمجھے...!

' بینک کی ملازمت حرام ہے تو وُ دسری تنخوا ہیں کیوں جائز ہیں جبکہ وہ بھی سود سے گورنمنٹ ادا کرتی ہے؟

#### سوال: ...عرض ہے کہ بینک کی ملازمت اوراس کے عوض شخواہ کوآپ نے حرام کمائی قرار دے دیا ہے،اس لئے کہ بیسود میں

(۱) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. (مسلم ج ۲ ص ۲۰، مات الربا). أيضًا "يَنَايها الذين المنوالاً تأكلوا أموالكم بينكم بالبالطل" بما لم تبحه الشريعة من محوه السرقة والخيانة والعصب والقمار وعقود الربا. (تفسير نسفى ج ۱ ص ۳۵۱، طبع دار ابن كثير، بيروت).

ے اوا کی جاتی ہے، اور و وسری ملازمتوں کی شخو او کوآپ نے جائز کام کی أجرت قرار دے کر حلال کردیا ہے حالا نکد و وسرے ملازمین کی تنخوابوں کو بھی گورنمنٹ سود کی کمائی میں سے اداکرتی ہے۔ گویا بینک کا ملازم تو حرام کار ہے اور بینک کی طرف ہے جمع شدہ رقم وصول كرنے والاحلال كارہے ،حكومت ياكستان بھى سود برقرضے ليتى ہے۔

آب نے حضرت علی کا وہ ارشادتو سناہی ہوگا کہ جب ان سے شراب کی حرمت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ك الرشراب كا ايك قطره كسي بإنى سے بھرے بڑے تالاب ميں كرجائے اور پھروہ تالاب سوكھ جائے اوراس ميں گھاس أگ آئے اور وہ گھاس کوئی بکری ، گائے کھالے تواس بکری گائے کا دُودھ بھی حرام ہے۔

ہم یا کستانی جو بھی کمائی کرتے ہیں اس میں تنخوا ہیں ، تجارت ،عطیے ، چندے ، چوری چکاری ،لوٹ مارسجی شامل ہیں ، وہ سب بنیادی طور پرسود کا بی تو مال ہے، تو پھر ہمارا کھا تا پیتا ، لباس ، مکان ، ساز وسامان اور جا ئیدادیں سبحی سود کی کمائی ہے موجود ہیں ، یہاں تک کہ ہماری مسجدیں ، مدر سے اور بڑے بڑے دینے مراکز جو چندہ لیتے ہیں سب سود کا مال ہوتا ہے ،کوئی بھی اِمام مسجد یا مدر سے والے تحمی سے چندہ یا عطیہ لیتے وقت میہیں یو چھتے کہ بیرمال تم نے کیسے کمایا ہے؟ بھلا پاکستان میں جہاں ہر کام اور کمائی سودی کاروبار کی بدولت ہور ہے ہیں و ہاں طال کمائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جج بھی سودی کمائی پر کرتے ہیں ،اور پھر حاجی بن جاتے ہیں وغیرہ۔ کوئی گستاخی یا ہے او بی ہوگئ ہوتو معاف فر مادیں ،القد تعالیٰ معاف فر مانے والوں کو پسند فر ماتا ہے۔

جواب:...آپ کی جرت بجا ہے، تاہم اپنے اختیار اور ارادے سے حرام کھانا اور بات ہے، اور ایک مخص جائز کام یا ملازمت کرتا ہے،اس میں غیر اختیاری طور پرحرام کی ملاوٹ ہوجاتی ہے توبید وسری بات ہے، دونوں کا ایک حکم نہیں۔

# بینک ملاز مین ، پولیس ، کشم ، واپڈ اوالوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑ ھا نا

سوال:... میں ایک اُستاد ہوں ،اور مختلف طبقات ہے تعلق رکھنے والے افراد کے بچوں کو ٹیوٹن پڑ ھاتا ہوں ،آپ ہے یو چھنا ہے ہے کہ کیا میں بینک والوں ، بولیس والوں ، <sup>م</sup>شم والوں ، واپڈ اوالوں اور اس طرح کے ڈوسرے لوگوں کے بچوں کو پڑھا کراپی محنت کی ٹیوشن فیس لےسکتا ہوں؟ ازراو کرم ہرا یک کے بارے میں الگ الگ مشورہ دیں۔

جواب:... ہرایک کی تفصیل لکھنا تو مشکل ہے مختصریہ کہ جس مختص کی آمدنی کا غالب حصہ حلال کا ہو، وہ آپ کے لئے جائز ہے،اورجس کی آمدنی کاغالب حصہ طلال کا نہ ہو،اس ہے پر ہیز کرنا جائے۔اوران ہے کہا جائے کہ آپ بچوں کو پڑھواتے ہیں تو مجھے طلال کے بیے لاکر دیں۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لَا يقبل ولَا يأكل ما لم يخبره إن ذلك العال أصله حلال. (عالمگیری ج:۵ ص:۳۳۳، الباب الثانی عشر فی الهدایا والضیافات، کتاب الکراهیة). أيضًا: إذا كان غالب مال المهدى حلالًا فلا بأس بقبول هديته وأكل ماله مالم يتبين أنه من حرام. (الأشباه والنظائر ص: ١٢٥، طبع إدارة القرآن).

# بینک کی مختلف بانی ، بجلی ، گیس ، تنخوا ہوں کی ادائیگی کی خدمات انجام دینے والے کی تنخواہ کیوں حرام ہے؟

سوال:..قرضد سے کے علاوہ آن کل' بینک' روز مرتہ کی کالازمی جزو بن گیا ہے، اور مختلف خدمات انجام دے رہا ہے، کی بہت کے بازی بیل بیل بیل بیل بیل ہیں وغیرہ کا بل بیک ہیں ہنخوا ہوں کی ادائی ،ایک ملک سے وو مرے ملک کے تاجر حضرات کے درمیان تجارتی را بطے، اور تو میں وہ بین ہینک کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، جولوگ اس ادار سے سے وابستہ جیں وہ بین خدمات بھی انجام دے دے جیں آیا جوحی خدمت وہ لیتے ہیں وہ جائز ہے یانا جائز؟

جواب:...وه خدمات بجابی الیکن بینک سودی اظام پرچل ربا ہے،اگراس نظام کوتبدیل کردیا جائے تو بینک بزی منید چیز ہے،ورنہ سب سے زیادہ نقصان دو چیز ہے۔

# کیا تصویر کھنچوانے کی طرح بینک کی ملازمت بھی مجبوری نہیں ہے جبکہ دُ وسری ملازمت نہیں ملتی ؟

سوال:... بینک پیٹے سے ہزاروں نہیں، بلکہ ااکھوں افراد وابستہ ہیں۔ آج کل ملازمتوں کا حال آپ کو معلوم ہے، ہم نہ چاہئے کے باوجودا پنے بیوی بچوں، ماں یا بہن ہی فی وغیرہ کی کفالت کرنے کے لئے اس پنٹے سے وابستہ ہیں۔ آپ نے پچلی ک اشاعت ہیں فرمایا تھا کہ بینک ملازمت کرنے والوں کی کمائی حرام ہے، ندرز ق حلال، ندعبادات قبول جتی کہ جن کے رشتہ وار بینک میں ملازمت کررہے ہوں ان کے ہاں کھانا بینا، ان سے تعلق رکھنا ہمی سیح نہیں۔ میری ان تمام عرض داشتوں کا مطلب آپ سے رہنمائی حاصل کرنا ہے، ہیں الجمدلقہ! مسلمان ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ خدا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں، گر مسلمان وہنی کرب سے دوچار ہوں۔ آپ نے تصویر کے بارے ہیں ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اگر قانونی مجبوری ہوتو کھنچوائی جا سے جس کاعذاب یا جوابد ہی حکومت وقت پر ہوگی ، تو اس معاشی نظام ہیں جس کا ہم حصہ ہیں ، ہم لوگ کس حد تک ذر مدار ہیں؟

جواب: ... یوقی بھی جانتا ہوں کہ اکھوں آ دمیوں کا ذریع ہماش ہی ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے کہ جو بہتم کھا اور رسول کے کہنے پر بھی اس ذریع ہماش کوئیں جیوڑی گے ... الیکن زہر کھانے والوں کو یہ بتانا بہر حال ضروری ہے کہ جو بہتم کھا رہے ہو، یہ زہر ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اور نہیں تو وہ اپنے آپ کو گنا ہگار بھے کر استغفار تو کرتے رہیں گے۔ اس لئے آپ تمین کام کریں۔ ایک یہ کہ کسی طال ذریعہ معاش کی تارش میں رہیں، اور القد تو لی سے ذیا بھی کرتے رہیں۔ دوم یہ کہ اندتو لی سے معافی ما تھے رہیں، اور اپنے آپ کو خدا ورسول کا مجرم تصور کریں۔ تیسر سے یہ کہ بینک سے جو تنو او او اتی ہے اس کو نہ گھر میں خرج کریں نہ اس سے صدقہ و خیرات اور جی وعمر ہ کریں، بلک کی غیر مسلم سے قرض لے کرخرج کیا کریں، اور اپنی پوری تنو او سے اس کا

قرض ادا کردی<u>ا</u> کریں۔ (۱)

#### بینک میں سودی کاروبار کی وجہے ملازمت حرام ہے

سوال:...آیا پاکتان میں بینک کی نوکری طلال ہے یا حرام؟ (دونوک الفاظ میں) کیونکہ کی حضرات جوصوم وصلوٰۃ کے پابند بھی جیں اور پندرہ جی سال ہے بینک کی نوکری کرتے جیا آرہے جی اور اپنی اولا دَو بھی اس میں لگادیا ہے، اور کہتے ہیں کہ:'' ہم مانتے ہیں کہ سودی کاروبا رکمل طور پرحرام ہے گر بینک کی نوکری (گو بینک میں سودی نظام ہے) ایک مزدوری ہے جس کی ہم اُجرت لیتے ہیں، اصل سودخورتو اُعلیٰ حکام ہیں جن کے ہاتھ میں سارانظ م ہے، ہم تو صرف نوکر جیں اور ہم تو سودہیں لیتے'' وغیرہ وغیرہ و

جواب:... بینک کانظ م جب تک سود پر چلتا ہے اس کی نو کری حرام ہے ، ان حضرات کا بیا ستدایا ل کے:'' ہم تو نو کر ہیں ،خود تو سود نبیں لیتے'' جواز کی دلیل نبیس ، کیونکہ حدیث میں ہے:

'' رسول القدملی القد علیہ وَ تعلم نے سود کھانے والے پر ، کھلانے والے پر ، اوراس کے کیھنے والے پر اور اس کے کیھنے والے پر اور اس کی گوا بی دینے والے پر لعنت فریائی ، اور فریایا کہ بیسب برابر ہیں۔'' (۲)

پس جبکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان سب کو ملعون اور گناه میں برابر قرار دیا ہے تو سی مخص کا بیکبنا کس طرح میح ہوسکتا ہے کہ: '' میں خود تو سودنیس لیتا، میں تو سودی اوار ہے میں نوکری کرتا ہوں ۔''

علاوہ ازیں بینک ملاز مین کو جو تخواجیں دی جاتی ہیں، وہ سود میں ہے دی جاتی ہیں، تو مال حرام ہے تخواہ لینا کیے حلال ہوگا...؟ اگر سی نے بدکاری کا اُڈہ قائم کیا ہواہ راس نے چند ملاز مین بھی اپنے اس ادار ہے میں کام کرنے کے لئے رکھے ہوئے ہوں، جن کواس گندی آمد نی میں سے تخواہ دیتا ہو، کیا ان ملاز مین کی بینو کری حلال اوران کی تخواہ پاک ہوگی...؟

جولوگ بینک میں ملازم میں ان کو جائے کہ جب تک بینک میں سودی نظام نافذ ہے، اپنے پیٹیدکو گناہ اور اپنی شخواہ کو تا پاک سمجھ کر انقد تعالیٰ سے اِستغفار کرتے رہیں اور کسی جائز ذریعیۂ معاش کی تلاش میں رہیں۔ جب جائز ذریعیۂ معاش کی جائز فرا بینک کی نوکری چھوڑ کراس کو افتیار کرلیں۔

# بینک کی ملازمت کرنے والا گناہ کی شدّت کو کم کرنے کے لئے کیا کرے؟

سوال:... میں عرصه ۸ سال سے بینک میں ملازمت بطوراشینوکرر ہا ہوں، جو کہ اسلامی نقطة نگاہ سے حرام ہے۔ میں اس

(۱) وفي شرح حيل الحصاف لشمس الأئمة الحلواني رحمه الله ان الشيخ الإماه أبا القاسم الحكيم كان ممن يأحذ جائزة السلطان وكان يستقرض بجميع حوائجه وما يأخذ من الجائزة كان يقضى به دينه. (حلاصة الفتاوى ج: ٣ ص. ٣٩٩). أيضًا: وإذا أراد أن يحج ولم يكن معه إلّا مال حراه أو فيه شبهة فيستدين للحج من مال حلال ليس فيه شبهة ويحح به ثم يقض ديبه في ماله. (ارشاد السارى ص ٣، طبع بيروت).

(۲) عن على أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. (مسلم ج:۲) ص:۲۰، باب الربا).

دلدل سے نکانا جا ہتا ہوں، لیکن کچھ بھے میں نبیس آتا کہ سطرح جان چھڑاؤں؟ گھر کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اور کوئی وُوسرا روزگار بظاہر نظر نہیں آتا۔ اُمید ہے کوئی بہتر تجویز یامشورہ عنایت فرمائیں گے۔

جواب: ... آپ نین باتوں کا التزام کریں:

اوّل:...ا ہے آپ کو گنہگا سمجھتے ہوئے استغفار کرتے رہیں،اوراللہ تعالیٰ ہے دُ عاکرتے رہیں کہ کوئی حلال ذریعۂ معاش عطافر مائمیں۔

د وم:...حلال ذر بعیرمعاش کی تلاش اور کوشش جاری رکھیں ،خواہ اس میں آمدنی سیجھ کم ہو، مگر ضرورت گزارے کے مطابق ہو۔

سوم:...آپ بینک کی تنواه گھر میں استعال نہ کیا کریں ، بلکہ ہر مبینے کمی غیرمسلم سے قرض لے کر گھر کا خرج چلایا کریں ، اور بینک کی تنوا وقرض میں دے دیا کریں ، بشرطیکہ ایسا کرناممکن ہو۔ <sup>(۱)</sup>

#### بینک کی تنخواہ کےضررکوکم کرنے کی تدبیر

سوال:... بین ایک بینک میں ما، زم ہوں ،اس سلط میں آپ سے التماس ہے کہ آپ جمھے مندرجہ ذیل سوالات کاحل بتا کیں:

ا:... یے پیشہ حلال ہے یانبیں؟ کیونکہ بم لوگ محنت کرتے ہیں ،اس کا معاوضہ ملتا ہے۔

ا:... آپ نے فرمایا تھا کہ تخواوس غیر مسلم ہے قرض لے کراس کوا داکر دی جائے ،اگر کوئی غیر مسلم جانے والا نہ ہوتو اس کا دُومراطریقہ کیا ہے؟
دُومراطریقہ کیا ہے؟

":... حلال روزی کے لئے میں کوشش کرر ہا ہوں ، گمر کا میا بی نہیں ہوتی ، کیا اس رقم کو کھانے والے کی ڈیا قبول نہیں ہوتی ؟ کیونکہ میں ڈی کرتا ہوں ، اگر ڈیا قبول نہیں ہوتی تو پھر کس طرح میں ڈوسراوسیلہ ،ناسکوں گا۔

۳:... میں نے اس پیسے ہے ؤوسرا کاروبار کیا تھا، گر جھے سات ہزار روپے کا نقصان ہوا، اب میں کوئی ؤوسرا کا م کرنے سے ؤرتا ہوں ، کیونکہ بیرتم جہاں بھی لگا تا ہوں ،اس سے نقصان ہوتا ہے۔ برائے مہر بانی اس کاحل بتا کیں کہ کوئی کاروبار کرنا ہوتو پھر کیا کیا جائے؟

> ۵:... كتي جي كداس رقم كاصدقه ، خيرات قبول نبيس موتا ،اس كاكيا سريقه هي؟ ٢:... برائ مهر باني كوئي ايساطريقه بتاكي كدميري وُعا ، نماز ،صدقه ، خيرات قبول مو

جواب :... بینک کا سارا نظام سود پرچل رہا ہے اور سود بی میں سے ملاز مین کوشخواہ دی جاتی ہے ، اس لئے بیتو جائز نہیں۔

(۱) وفي شرح حيل الخصاف لشمس الأنمة العلواني رحمه الله ان الشيخ الإمام أبا القاسم العكيم كان ممن يأخذ جائزة السلطان وكان يستقرض بجميع حوانجه وما يأخذ من الجائزة كان يقضى به دينه. (خلاصة الفتاوى ج: ٣ ص ٣٣٩). أيضًا. وإذا أراد أن يحج ولم يكن معه إلا مال حرام أو فيه شبهة فيستدين للحج من مال حلال ليس فيه شبهة ويحج به ثم يقض دينه في ماله. وارشاد السارى ص ٣، طع بيروت).

میں نے یہ تدبیر بتائی تھی کہ ہر مبینے کسی غیر مسلم ہے قرض لے کرگھر کا خرچ چلایا جائے اور بینک کی تنخواہ قرض میں دے دی جائے۔ اب اگر آپ اس تدبیر پڑمل نہیں کر سکتے تو سوائے تو بہ واستغفار کے اور کیا ہوسکتا ہے؟ حرام مال کا صدقہ نہیں ہوتا ،اس کی تدبیر بھی وہی ہے جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے ۔

#### بینک کی ملازمت کی تنخواه کا کیا کریں؟

سوال:... ہیں جب سے بینک میں طازم ہوا ہوں ( بجھے تقریباً ۵ سال ہو گئے ہیں) زیادہ تر بیار رہتا ہوں۔ اب بھی مجھے طلق میں اور سینے میں جب فجر سے لیکر رات سونے تک تکلیف رہتی ہے۔ میں بینک کی طازمت جھوڑنا جاہتا ہول لیکن جب تک یہ تکلیف رہے گئی میں اور سینے میں اور ان کاحل ' میں بھی ایک تکلیف رہے گئی میں رے لئے اور ماازمت حلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ اخبار'' جنگ' میں ' آپ کے مسائل اور ان کاحل' میں بھی ایک دو وسری دفعہ اس سیسے میں ایک جواب آیا تھا کہ کی غیر مسلم سے قرض لے کر شخواہ اس قرض کی اوا گئی میں دے دی جائے ، جب تک کہ وُ وسری ماازمت نہ ملے ، اور وُ عاواستغفار کیا جائے ۔ لیکن میر کے کئی غیر مسلم سے تعلقات نہیں ہیں ، اس لئے میر سے لئے اس سے قرض لینا اور پھر شخواہ اس کی اوا گئی میں ویتا بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ ہی اس سلطے میں رہنما کی فرما کمیں۔ میں نے اپنی اس تکلیف کا علاج بھی مختلف کی میں اور دُوحا نی علاج بھی کروایا ہے ، لیکن ابھی تک افاقہ نہیں ہوا ہے۔

جواب:...ا پنے کو گنہگار سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہے معافی ما تگتے رہیں اور یہ ؤ عاکرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رزق حلال کاراستہ کھول دیں اور حرام ہے بچالیں۔

# جس کی نوے فیصدر قم سود کی ہو، وہ اب توبہ س طرح کرے؟

سوال:...ایک صاحب تمام عمر بینک کی ملازمت کرتے رہے اور جوآ یہ نی ان کو ہوتی تھی اس میں سود کی ملاوٹ ہوتی تھی اور وہ آیہ نی خود اور اسے اہل وعیال پرخرج کرتے رہے۔ اب ریٹائر ہوگئے ہیں اور انہوں نے سودخوری اپنا پیٹے بنالیا ہے، اب سرف سود پران کا گزارہ ہے، اگر خدا کر ہے اس سودخوری ہے وہ تو بہ کرلیں تو اس وقت جوان کے پاس سرمایہ ہے، اس کا کیا کریں؟ کیا تو بہ کے بعد وہ سرمایہ طال ہوسکتا ہے؟ • ۹ فیصد ان کا سرمایہ بطور سود کے بینکوں ہے کمایا ہوا ہے۔

جواب: .. توبہ سے حرام روپیہ تو حلا اینبیں ہوتا، حرام روپے کاظم یہ ہے گداگر اس کا مالک موجود ہوتو اس کو واپس کردے، اوراگر ناجائز طریقے سے کمایا ہوتو بغیر نیت ِ صدقہ کے کسی محتاج کودے دے، اوراگر اس کے پاس ناپاک روپے کے سواکوئی چیز اس کے اور اس کے اہل وعیال کے خرچ کے لئے نہ ہوتو اس کی یہ تم بیر کرے کہ کسی غیر مسلم تے قرضہ لے کر اس کو استعال کرے اور یہ

<sup>(</sup>۱) مخزشته صنح کا حاشیهٔ نبرا ملاحظهٔ فرمائیں۔

 <sup>(</sup>۲) والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، والا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه.
 (ردالحتار ج: ۵ ص: ۹۹، منظلب فيسمن ورث مالا حرامًا، طبع سعيد). أيضًا ويتصدق بلانية التواب إنما ينوى به براءة الذمة. رقواعد الفقه ص: ۱۱، طبع صدف پبلشرز كراچى).

ناجائزرو پیة قرض میں اداکرے۔قرضے میں لی ہوئی رقم اس کے لئے حلال ہوگی ، اگر چہنا جائز رقم ہے قرض اداکرنے کا گناہ ہوگا۔

#### بینک میں ملازم ماموں کے گھر کھا نااور تحفہ لینا

سوال:...میرے ماموں بینک میں ملازمت کرتے ہیں،جو کہ ایک سودی ادارہ ہے،تو کیا ہم ان کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں؟ ادراگر دو تخفے وغیرہ دیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جبکہ ان کی کمائی ناجائز اور حرام کی ہے۔ ان کے گھر کھانے سے ہماری نماز، روزہ

جواب ن بینک کی تخواہ حلال نہیں ، ان کے گھر کھائے سے پر ہیز کیا جائے ، اور جو کھالیا ہواس پر اِستغفار کیا جائے۔وہ کو کی تحفہ وغیرہ دیں تو کسی محتاج کودے دیاجائے۔

#### بینک ملازم مسجد کے لئے گھڑی دیتو کیا کیا جائے؟

سوال:...ا کشر بینک والے اپنے بینک کی طرف ہے معجد میں گھڑی دیتے ہیں اتو کیا ہے جے؟ **جواب:... بینک کی تخواہ ہے دیں تو نہ لی جائے۔** 

#### بینک میں ملازم عزیز کے گھر کھانے سے بیخے کی کوشش کریں

سوال:...میرے عزیز بینک میں ملازم ہیں ،ان کے گھر جب جانا ہوتا ہے تو ان کے ہاں جائے وغیرہ پینا کیسا ہے؟ اگر چہ میں دل سے اچھانبیں مجھتا مرقر بی سسرالی رشتہ دارہونے کے ناتے جاکر نہ کھا ناشا یہ عجیب لگے۔

جواب:...کوشش نیچنے کی کی جائے ،اوراگرآ دمی مبتلا ہوجائے تو اِستغفار سے تدارک کیا جائے۔ اگرممکن ہوتو اس عزیز کو بھی سمجھایا جائے کہ وہ بینک کی تنخواہ گھر میں نہ لایا کریں بلکہ ہر مہینے کسی غیر مسلم سے قرض لے کر گھر میں خرج دے دیا کریں اور بینک کی تنخواه ہے قرض ادا کردیا کریں۔ (\*)

<sup>(</sup>١) وفي شيرح حيل الخصاف لشمس الأنمة الحلواني رحمه الله ان الشيخ الإمام أبا القاسم الحكيم كان ممن يأخذ جائزة السلطان وكان يستقرض بجميع حوائجه وما يأخذ من الجائزة كان يقضى به دينه. (خلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ٣٢٩).

 <sup>(</sup>٢) رجل أهدى إلى رجل شيئًا أو أضافه إن كان غالب ماله الحلال فلا بأس به إلّا أن يعلم بأنه حرام فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام. (عالمكيري ج:٥ ص:٣٣٢). أيضًا: إذا كان غالب مال المهدي حلالًا فلا بأس بقبول هنديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام. (الأشباه والنظائر ص:١٢٥، طبيع إدارة القرآن). وفي الفتاوي رجـل اهـدي إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب مال المهدي حرامًا لَا ينبغي أن يقبل ولَا يأكل من طعامه حتّي يخيره ان ذالك المال حلال ورثه أو استقرضه ولمو كان غالب ماله حلالًا لا بأس به ما لم يبين انه حرام. (خلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ٣٣٩).

 <sup>(</sup>٣) ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا. (النساء: ١٠١).

## بیمه مینی،انشورنس وغیره

#### بيمهاورانشورنس كاشرع تحكم

سوال:... بیمہ اور انشورنس، اسلامی اُصوبوں کے لحاظ ہے کیسا ہے؟ بعض دفعہ درآ مدات کے لئے بیمہ ضروری ہوتا ہے،
کیونکہ جہاز کے ڈُ و بنے اور آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور الی صورت میں وہ خص بیمہ، انشورنس کمپنی پرکلیم (دعویٰ) کر کے کل مالیت وصول کرسکتا ہے، ایسی صورتوں میں شریعت کیا کہتی ہے؟

جواب: ... بیمہ کی جوموجود : صورتیں رائح ہیں ، و وشری نقطہ نظر سے صحیح نہیں ، بلکہ تماراور جوا کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں۔اس لئے اپنے افقیار سے بیمہ کرانا تو جائز نہیں۔اور اگر قانونی مجبوری کی وجہ سے بیمہ کرانا پڑے تو اپنی اوا کر دورقم سے زیادہ وصول کرنا دُرست نہیں۔ چونکہ بیمہ کا کاروبار دُرست نہیں ،اس لئے بیمہ کمپنی میں ملازمت بھی سے نہیں۔

#### انشورنس تمینی کی ملازمت کرنا

سوال: ... میں ایک انشورنس کمپنی میں کام کرتا ہوں ، اور یہاں آنے سے پہلے جھے یہ بیس معلوم تھا کہ انشورنس میں کام کرنا فررست نہیں ہے ، اور میں اس وقت صرف لائف انشورنس ہی کو غلط بھتار ہا۔ میں اس نوکری میں ۱۹۸۵ء سے لگا ہوں۔ ہماری انشورنس کمپنی براہ راست لائف کے علاوہ اور تمام رسک لیتی کمپنی براہ راست لائف کے علاوہ اور تمام رسک لیتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اس کو چاہتا ہوں کہ آج ہی چھوڑ وُوں ، لیکن پیچھے کھر کو بھی ویکھا ہوں کہ میرے والدصاحب خود سرکاری آفیسر نتے ریٹائر ہو بھے ہیں اور والدصاحب کی پنشن آتی ہے۔

جواب: ... آپ فوری طور پرتو ملازمت نہ جھوڑیں ، البتہ کسی جائز ذریعۂ معاش کی تلاش میں رہیں اور اللہ تعالیٰ ہے وُ عاہمی کرتے رہیں کہ اس سود کی لعنت سے نجات عطافر مائیں۔ جب کوئی جائز ذریعۂ معاش میسر آجائے تو جھوڑ دیں ، اس وقت تک اپ آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے اِستغفاد کرتے رہیں۔ اور اگر کوئی صورت ہوسکے کہ آپ کسی غیرمسلم ہے قرض لے کر کھر کے خرج کے لئے

<sup>(</sup>١) قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلَام رجس من عمل الشيطان. (المائدة: ٩٥). أيضًا: ما حرم فعله حرم طلبه. (شرح الجلة لسليم رستم باز ص:٣٣، المادّة:٣٥).

<sup>(</sup>٢) كونك بيزاكر قم سود ب، وقال تعالى: وأحل الله البيع وحوم الربؤا. (البقوة. ٢٧٥).

وے دیا کریں اور تخواہ کی رقم ہے اس کا قرنس اوا کرو یا کریں تو بیصورت اختیار کرنی جا ہے۔ (۱) سوال:..ضروری بات بیب که کمپنی ہے دو وقت جائے ہے، وہ پینا کیساہے؟ جواب:..نه پیاکریں۔

#### کیاانشورنس کا کاروبارجائز ہے؟

سوال:... ہمارے ہاں انشو نس کا کارو ہارہوتا ہے، کیا شرقی لحاظ ہے بیہ جائز ہے؟ میری نظر میں اس لئے وُ رست ہے کہ اگر آپ ایک مکان کی انشورنس کرائمیں ، اگر مکان کوآ گ لگ جائے تو رقم مل جاتی ہے ، اگر آگ نہ تگے تو اداشد ہ رقم ضائع ہو جاتی ہے ، اس لئے اس میں چونکہ نفع ونقصان وونوں شامل ہیں، اس لئے جائز معلوم ہوتی ہے۔ البتہ زندگی کی یالیسی ہے اگر انسان کی موت یا حادثہ واقع نہ ہوجائے تو کسی وقت وہ رقم ڈبل ہوجاتی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں بیاتیم عمد ونہیں کہ انسان کو تحفظ مل سکتا ہے؟ اگر کوئی مرد ماعورت بے سہارا ہے اور آخری عمر کی وجہ سے انشورنس کروا تا ہے تو کیا بیا چھانہ ہوگا؟ بس ایک تخفظ سامل جاتا ہے۔ بہر ما سا آ کے فتو کی کا انتظار ہوگا ، اہمیت جناب کے فتو کی کی ہوگ ۔

جواب:...انشورنس کی جوصورتی آپ نے اسی ہیں، وہ صحیح نہیں۔ بیمعاملہ تمار اور سود وونوں سے مرکب ہے۔ ربا آپ کا بارشادكه: "اس سے انسانوں كو تحفظ ال جاتا ہے "اس كاجواب قرآن كريم ميس ديا جا چكا ہے:

"قُلُ فِيُهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمِنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا اكْبَرُ مِنْ نُفْعِهِمَا" (البَرة:٢١٩) ترجمہ:..'' آپ فرماد بیجئے کہ ان دونوں (کے استعمال) میں گناہ کی بڑی بڑی ہاتھی بھی ہیں اور لوگوں کو (بعضے ) فائد ہے بھی ہیں ،اور (وو) گناوی باتیں ان فائدوں سے برحی ہوئی ہیں' (تر جمہ حضرت تعانویٰ)

#### میڈیکل انشورنس کی ایک جائز صورت

سوال:...میڈیکل انشورنس بیباں پر کہجھاس طرح ہے شروع ہوئی کے کسی آفس کے چندلوگ باری باری بیار ہوئے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی مالی حالت ابتر ہوگئی۔ اس کے بعد ایک شخص اتنا بیار ہوا کہ اس کے پاس علاج کے پہیے بھی نہ تھے، اس پر اس کے قریبی دوست واحباب نے میکھر فم جمع کی جس کی وجہ سے اس کا علاج ہوسکا۔اس طرح سے اس کے دوست واحباب نے جو کہ ساتھ ملازم تھے، با قاعدہ ایک فنڈ قائم کیا کہ ہم تخص ہر تخواہ پر چندرو پے فنڈ میں جمع کروائے اور پھر بوفت ضرورت ہرممبر کے علان کے . موقع براسے مالی امدادمہیا کرے اس ہے ممبر لوگوں کو بیاری کے دفت علاج کے لئے فنڈ سے چیے ال جاتے تھے۔ای طرح رفتہ رفتہ

 <sup>(</sup>١) وفي شرح حيل الخصاف لشمس الأثمة الحلواني رحمه الله أن الشيخ الإمام أبا القاسم كان ممن يأخذ جائزة السلطان وكان يستقرض بجميع حوائجه وما يأخذ من الجائزة كان يقضى به دينه. (خلاصة الفتاوي ج: ٣ ص. ٣٣٩).

 <sup>(</sup>۲) كل قبرض جبرً نفعًا فهو حرام، القرض بالشيرط حرام والشيرط ليس بلازم. (خلاصة الفتاوي ج ٣ ص ٥٣). وحرم لو شرط فيها من الجانبين لأنَّه يصير قمارا. قال الشامي وسمى القمار قمارًا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يدهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص. (رداغتار ج. ٢ ص:٣٠٣، كتاب الحطر والإباحة).

باہر کے لوگ بھی اس فنڈ میں چیے جمع کروانے گئے، اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اُٹھانے گئے، اور آج پور سے امریکہ میں بیرواج یا انشورنس عام ہے، اور بڑے بڑے لوگ بغیر بخواہ کے اس کارو بار کو چلار ہے ہیں۔ یہ ہمیڈ یکل انشورنس، تجارتی طور پر کوئی اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ اگر فنڈ میں سے زیادہ بیار ممبروں پرضر ف ہوتا ہے تو تمام ممبروں کے لئے فیس بڑھا و ہے ہیں، اور اگر کم ہوتا ہے تو فیس کم کرد ہے ہیں، اگر میصورت نا جائز ہے تو اس کا بدل کیا ہوسکتا ہے؟

جواب: ...میڈیکل انشورنس کی جوتفصیل سوال میں بیان کی گئی ہے، چونکہ اس کے کسی مرسطے میں سودیا قمار نہیں ، اور بھی
کوئی چیز خلاف شریعت نہیں ، اس لئے امداد با ہمی کی بیصورت بلاکرا ہت جائز بلکہ مستحب ہے۔ علائے کرام کی طرف سے انشورنس اور
امداد با ہمی کی جو جائز صور تیں مختلف مواقع پر تجویز کی ٹئی ہیں ، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ مگر افسوس کے مسلمان ملکوں میں اس طرف
توجہ نددی گئی۔ کاش!ان کو بھی تو فیتی ہو کہ و وانشورس کی رائے الوقت حرام صور توں کو چھوڑ کر جائز صور تیں اختیار کرلیس ، والقداعلم!
ہیں۔ کمینی میں بطور ایجنٹ کمیسٹن لینا

سوال:...ایک بیر کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی مخص اگراس کے ایجنٹ کے طور پرکام کرے گا تواہے مناسب کمیشن ویا جائے گا۔ آپ سے بیمعلوم کرتا ہے کہ کیا بیکیشن لینا جائز ہوگا؟ نیز یہ بھی بتا کیں کہ آج کل تین تسطوں پر مشتل ایک بیمہ پالیسی چل ربی ہے جس میں پالیسی ہولڈر بیمہ کی مدت کے اختیام پراپی اواشدہ رقم کی ڈگنی رقم وصول کرسکتا ہے، آپ وضاحت فرما کیں کہ کیا بیر قم

جواب: ... بیر کمپنیوں کا موجودہ نظام سود پر چلتا ہے، اور سود میں ہے کمیشن لینا کیسا ہوگا؟ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح دُگنی رقم میں بھی برابر کا سود شامل ہے۔

#### دس ہزاررو بے والی بیمہ اسکیم کا شرعی حکم

سوال: ... حکومت نے حال ہی میں ۱۰ ہزارروپے کی جس بیراسیم کا اعلان کیا ہے اس کے جائزیا نا جائز ہونے کے متعلق ارشاد فریا کیں۔ یہ اُمر طحوظِ خاطررہ کہ اس اسکیم کے تحت مرحوم نے اسٹیٹ لائف ہے کسی قتم کا معاہدہ نہیں کیا ہوتا ہے اوراس لئے وہ قسطیں بھی نہیں اوا کرتا، یعنی اس نے اپنی زندگی کا سودا پہلے ہے نہیں کیا ہوتا، مرحوم کے لواحقین اگرید تم لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اگر نہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اگر نہ لینا چاہیں تو ان کی مرضی۔

#### جواب: ... يو حكومت كى طرف سے احدادى اسكيم ب،اس كے جائز ہونے ميں كيا شبه ب...؟

(۱) الحرام ينتقل أى لنتقل حرمته وإن تداولته الأيدى وتبدلت الأملاك. (رد المتارج: ۵ ص: ۹۸). أيضًا: لو رأى المكاس مثلًا يأخذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذالك الآخر آخر فهو حرام اهد (ردالهتارج: ۵ ص: ۹۸)، باب البيع الفاسد، مطلب الحرمة تتعد، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

#### اگر بیمہ گورنمنٹ کی مجبوری ہے کروائے تو کیا حکم ہے؟

سوال:...اگر بیمه حکومت کی طرنب ہے لازمی قرار دیاجائے ،تو کیار ڈعمل اختیار کیا جائے؟

جواب: . . بیمه، سود و قمارگ ایک شکل ب، افتیاری حالت مین کرانا ناج نز ب، اا زمی بون کی صورت میں تا نونی طور ے جس قدرتم ہے تم مقدار بیمہ کرائے کی تنبی کٹی ہو،اس پراکٹنا کیا جائے۔ (۱)

بیمه کیوں حرام ہے؟ جبکہ متوفی کی اولا دکی پروَرش کا ذریعہ ہے

سوال:... بيمه كروانا جائز ب يانيس؟ جَبِدا يك غريب آوفي يا وني ورا پنائيمه كرواتا بإقوا كراس كي موت وا تقي وه جائ اوراس کی اولا دکی پرورش کے لئے کوئی نہ بیوتو اسے بیمہ کی رقم مل جائے ،جس سے وہ اپنے گھر انے کی پرورش کر سکے۔ جواب:... بیمه کا موجود و نظام سود پر مبنی ہے،اس لئے یہ ہا ئزنہیں، اوراس کے پیمیا ندکان ً و جورقم ہے ں وہ بھی (۳)

# ياسيان حق @ ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

والشائية ما ابيح للصرورة يقدر بقدرها. والأشباه والبطائر ج ١ ص ٣٣٠،

<sup>(</sup>١) الصرورات تبييع اعظورات

الفن الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وأحل الله البيع وحرم الربوا. (البقرة ٢٤٦).

<sup>(</sup>m) جواصل فم جمع کرانی ہووان کا واجی لین ؛ رست ہے۔

#### 13.

#### تاش کھیلنااوراس کی شرط کا ببیبہ کھانا

سوال:..مسلمان کے لئے تاش کھیلنا کیسا ہے؟ نیزیہ کہ اگر تاش ' پہیتی ہوئی رقم استعمال کی جاتی ہے تو اس کھر میں کھانا پینا جائز ہے کہیں؟

جواب:...تاش کھیلنا حرام ہے، اور اس پرشرط لگانا جواہے، اس سے جیتی ہوئی رقم مرد ارکھانے کے تھم میں ہے۔ (۱) شرط رکھ کر کھیلنا جواہے

سوال:... یہاں کرا چی میں خاص طور پرا کٹر ہوٹلوں میں کیرم کلب چل رہے ہیں، وہاں پرکھیلنے والے حضرات بوتل کی شرط یا چائے کی شرط رکھ کر گیم کھیلتے ہیں۔ تو کیا یہ کیرم کھیلنا جا تزہے یا نا جا تزہے؟ جواب:...شرط رکھ کرکھیلنا جواہے،اور'' جوا'' حرام ہے۔

#### مرغوں کولڑ انا اور اس برشر ط لگانا

سوال:...ا کٹرلوگوں نے زمانۂ جالمیت کی بہت می فرسودہ رسمیں اب تک اپنائی ہوئی ہیں ، انہی میں سے ایک بیجی ہے کہ مرغوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے ، یہاں تک کہ مرغے ایک ؤوسرے کولہولہان کر کے ہار جیت کا فیصلہ کرد ہیتے ہیں۔اس کے علاوہ دِکشوں اور دُوسری گاڑیوں کی ریس دوڑانے والے شعبدہ باز

(۱) يسايها الذين المنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عم شد ما ناجتبوه لعلكم تفلحون. (۱) وعن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. (مشكوة ص. ٣٨١) وعن على أنه كان يقول الشطرنج هو ميسر الأعاجم، وعن ابن شهاب ان أبا الموسى الأشعرى قال الالعب بالشطرنج إلا خاطى وعنه أنه سئل عن لعب الشطرنج فقال. هى من الباطل ولا يحب الله الباطل. (مشكوة ص: ٣٤٧). وكره تحريمًا اللعب بالنرد والشطرنج ...... وأباحه الشافعي وأبو يوسف وهذا إذا لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب والا فحرام بالإجماع. وفي الشامية: (قوله والشطرنج) انما كره لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوى وجاءه الغناء الأخروى فهو حرام وكبيرة عندنا وفي إباحته إعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين. (رد اغتار على الدر المختار ، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع ج: ٢ ص: ٣٩٣).

(۲) وحرم لو شرط فیها من الجانبین لأنه یصیر قمارًا ..... سمی القمار قمارًا لأن كل واحد من المقامرین ممن یجوز أن یذهب ماله إلی صاحبه ویحوز أن یستفید مال صاحبه و هو حرام بالنص. (فتاوی شامی ج:۲ ص ۳۰۳، کتاب الحظر والإباحة). ہزاروں روپے کی شرطیں بھی لگاتے ہیں، جس کا مرغالزائی میں یارکشاریس میں ہار جائے اے اور بھی بہت کچھ ہارنا پڑتا ہے۔ کیا اسلامی معاشرے میں ان حرکتوں کو برقر اررکھنا جائز ہے؟

جواب: ...شرعاً ايمامقابله ناجائز باوراس سے ملنے والى رقم جوئے كى رقم باور حرام بـ (١)

#### ذہنی یاعلمی مقالبلے کی اسکیموں کی شرعی حیثیت

سوال: ... کی تشم کے ذہنی یا علمی یا تعلیمی مقالبے کے شمن میں بنیادی طور پر مقالبے کے طل کے ساتھ بلاوا سطر آم (بصورت منی آرڈریا پوشل آرڈر) وصول کی جاتی ہے۔ جیسے: '' جنگ پزل ہشرق انعامی پزل ہنوائے وقت انعامی پزل' وغیرہ لیعنی ہراُ میدوار اقدان اس مقالبے کے طل میں تریداندازی کی جاتی ہے اور عمرے کا ٹکٹ یا دیگر نقتہ انعامات وغیرہ ویئے جاتے ہیں ، لہندا مفصل جواب میں کہ اس صورت حال کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: ... بیصورت غائبانہ جواکی ایک تتم ہے اور سود بھی ہے۔ جور تم فیس داخلہ وغیرہ ساتھ دی جاتی ہے وہ زیادہ کی خواہش اور زیادہ لیے ہوا ہوا۔ سوداور جوا دونوں حرام ہیں۔ خواہش اور زیادہ لینے کے لئے دی جاتی ہے، اس لئے سود ہوا، اور ملنا نہ ملنا غیر بھینی، اس لئے جوا ہوا۔ سوداور جوا دونوں حرام ہیں۔ زیادہ ملنے کی صورت نقد کی ہویا گئٹ کی شکل میں، دونوں حرام ہیں۔ ان اسکیموں کا اصل مقصد زائد رقم کا لا کی ہوتا ہے، ذہنی وعلی اصاف مقصد نہیں ہوتا، اس طرح جو نے کی عادت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، بیا یک'' شریفانہ جوا' ہے، والقداعلم!

#### جوئے کے بارے میں ایک صدیث کی تحقیق

سوال:...ا یک عرصہ وایس نے ایک صدیث ان الفاظ میں کی تھی کہ: '' فرمایار سول القصلی القد علیہ وسلم نے کہ: جس نے جوا کھیلا، کو یااس نے میرے خون میں ہاتھ رہنگے۔'' میں اس صدیث کو ضرورت کے وقت اکثر لوگوں سے کہتا رہا، اب تقریباً چالیس سال بعد کی کے توجہ ولانے سے بیا حساس ہو، یہ بی بیصد بیث ان الفاظ کے ساتھ ہے بھی یانبیں؟ میں نے اس کی جتجو کی ، لیکن ابھی تک میری نظر سے یہ صدیث نبیل گزری۔ اس سے جھے تشویش ہے کہ ہیں میں نے بیصد بیث غلط تو بیان نبیل کی ۔ لہذا بیفر ماسیے کہ بیس میں نے بیصد بیث غلط تو بیان نبیل کی ۔ لہذا بیفر ماسیے کہ بیس میں ہے تا کہ ذبئی ترقد دؤور ہو، اللہ آپ کو جزائے خیرد ہے گا۔ صدیم میں جے بیاغلط؟ اگر ہے توکن الفاظ میں اور کس کتاب میں ہے؟ تا کہ ذبئی ترقد دؤور ہو، اللہ آپ کو جزائے خیرد ہے گا۔

جواب: ... آپ نے حدیث جن الفاظ میں نقل کی ہے، وہ تو کہیں نظر سے نہیں گزری، البتہ سیح مسلم میں حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عندہے روایت ہے کہ:

"عن بريدة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير

(۱) وحرم لو شرط فيها من الجانبين لأنه يصير قمارًا ...... سمى القمار قمارًا لأن كل واحد من المقامرين ممى يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز يستفيد مال صاحبه وهو حرام. (فتاوى شامى ج: ٢ ص: ٣٠٣، كتاب الحظر والإباحة). (٢) وأحل الله البيع وحرم الربؤا. (البقرة: ٢٥٥). يسايها الذين المنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون. (المائدة: ٩٠).

فكأنما صبغ يده في لحم خنزير و دمه." (رواوسلم مكلوة ص:٣٨٦)

ترجمه:... "آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس نے نردشیر کا کھیل کھیلاتو یہ ایسا ہے کو یا اس نے خزیر کے گوشت اور خون میں ہاتھ ریکھی۔''

ادرمنداحمر کی ایک حدیث میں ہے کہ:

'' آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جو مخص نرد کھیلے اور پھراُ ٹھ کرنماز پڑھنے گلے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص پیپ اور خنز ریر کے خون سے وضو کر ہے، پھراُ ٹھ کرنماز پڑھنے گلے۔''

(تغییرابن کثیر ج:۲ ص:۹۰۲)(۱)

"عن على رضى الله عنه أنه كان يقول: الشطونج بمو مسسر الأعاجم." (مكاؤة ص:٣٨٧)

ترجمه:...' معزت على رضى الله عند كا ارشاد بكه: شطرنج عجميول كا جوابٍ۔'' ''عن ابن شهاب أن أبا موسى الأشعرى دضى الله عنه قال: لَا يلعب بالشطونج إلّا خاطى۔''

ترجمہ:...' حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ: شطرنج کا تھیل صرف نافر مان خطا کار ہی تھیل سکتا ہے۔''

#### قرعها ندازی کے ذریعے دُ وسرے سے کھانا بینا

سوال:...ہم پانچ چے دوست ہیں جو کہ رات کوروز اندایک ہوٹل میں جمع ہوتے ہیں اور پھر آپس میں قرعدا ندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلتا ہے وہی کھلاتا پلاتا ہے، اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کس صاحب کا نام بفتے میں چار مرتبہ بھی آتا ہے، کسی کا دومر تبہ اور کسی کا آتا ہی نہیں۔ تو اس بارے میں شرعی اُ دکام کیا ہیں؟

جواب:... بيقرعه اندازي جائزنبين، البيته اگريه صورت بوكه جس كانام ايك با س آ . خ ، آئنده اس كانام قرعه اندازي

(۱) وقال الإمام أحمد: حدثنا مكى بن إبراهيم، حدثنا الجعيد عن موسى بن عبدالرحمن الخطمى: انه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبدالرحمن يقول: ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبدالرحمن: سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله عليه وسلم؛ فقال عبدالرحمن عليه وسلم يقول: مثل الذي يلعب بالنرد، ثم يقوم فيصلى، مثل الذين يتوضأ بالقيح ودم الخنزير، ثم يقوم فيصلى. (تفسير ابن كثير ج٠٢ ص٢٠٢، طبع مكتبه رشيديه كوئنه).

(٢) يَنسأيها الله ين المنوا إنها النحم والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطن فاجتبوه لعلم تفلحون (٢) والمائدة: ٩٠). أيضًا: وحرم لو شرط فيها من الجانبين لأنه يصير قمارًا ..... سمى القمار قمارًا لأن كل واحد من المقمارين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد صاحبه وهو حرام بالنص. (فتاوئ شامى ج: ١ ص:٣٠٣) كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، طبع سعيد).

میں شامل نہ کیا جائے یہاں تک کہ تمام زفقاء کی باری پوری ہوجائے تو جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### قرعہ ڈال کرایک دُوسرے ہے کھانا پینا

سوال:... چندآ دی مل کریہ طے کرتے ہیں کہ ہم پر چی ڈالیس مے،جس کا نام نکلے گاوہ دُوسرے سارے آ دمیوں کو جائے یا منعائی کھلائے۔ بھلے اس کا نام روز اند نکلے اے ضرور کھلانی پڑے گی۔ ہم نے اس بات سے ان کومنع کیا، یہ جا کرنبیس کہ ایک آ دمی پر روزانہ بوجھ پڑے،جس آ دمی کا نام ایک دن نکل آئے ، دُ دسرے دن اس کا نام پر چیوں میں ندر کھا جائے۔

جواب :... بهجو طے کیا ہے کہ جس کا نام نکلا کرے، وہ چائے پلائے ، بہتو صریح جواہے، بہجا ترجیس (۲) اور آپ نے جو صورت تجویز کی ہے، وہ دُرست ہے۔

#### قرعداندازی ہے کسی ایک گا مک کو پندرہ بیس فیصدرعایت کرنا

سوال: ... کوئی دُ کان دارگا ہوں کو ترغیب دینے کی خاطرروزانے فروخت میں سے یا ہردوسوگا ہوں میں ہے کسی ایک گا کہا کو اس کی خرید کردواشیاء کی مالیت کی پندرہ فیصد یا بیس فیصدر آم لوٹادیتا ہے، جبکداس کا بک کا اِنتخاب بذر بعد قرعداندازی ہوتا ہے، کیا ب جائزہے؟

جواب:...يمورت جائز ہے،شرعاس ميں کوئي حرج نہيں۔

 <sup>(</sup>١) وذكر الناطفي أن القرعة ثلالة الأولى لإلبات حق البعض وأبطال حق البعض وأنها بأطلة. والثانية لطيبة النفس وأنها جائزة كالقرعة بين النساء في السفر، والثالثة لإلبات حق واحد في مقابلة مثله فيفرز بها حق كل واحد منهما وهو حائز. (عالمگیریة ج: ۵ ص ۱۲۱۲، طبع رشیدیه کوئنه).

<sup>(</sup>٢) اينياً، نيزگزشته صفح كاحاشيهٔ نبر۲ ملاحظهٔ ما نمي ..

 <sup>(</sup>٣) وفي رد الحتار: قوله وصح الحط مه أي من الثمن وكذا من رأس مال السلم والمسلم فيه كما هو صريح كلامهم رملي على المنح. (رد المحتار ج: ٥ ص ١٥٣٠). ويجوز أن يحط من الثمن ويتعلق الإستحقاق بجميع ذالك فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا. (هداية مع فتح القدير ج ٥ ص. ٢٤٠ باب المرابحة والتولية).

# پرائز بونڈ، بیبی اور اِنعامی اسکیمیں

#### براو یدنث فنڈ کی شرعی حیثیت

سوال:... پراویدن فنڈ کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ جواب:...مفتی محمد شخیج کا فتو کی ہے کہ پراویدنٹ فنڈ لیما جا تز ہے۔

#### جی پی فنڈ لینا جائز ہے

سوال:...آپ کا کالم جوکہ' جنگ' اخبار میں چھتا ہے، میں آپ نے تحریر کیا ہے کہ جی پی ننڈ کی رقم پر جوزا کہ ۲۰ فیصد سود ملتا ہے، وہ اگر نہ لیس تو بہتر ہے، اور اگر لے لیس تو کوئی حرج ہے، جی پی ننڈ جو ہے وہ گورنمنٹ ملازم کی تنخواہ میں سے کشار ہتا ہے، اور ریٹا ٹرمنٹ کے بعد جو بھی کامل رقم بنتی ہے اس پر ۲۰ فیصد سود لگا کر گورنمنٹ دے ویتی ہے، براو کرم آپ بمیں بیبتا کیں کہم اس زاکھ ۲۰ فیصد کی رقم کو طلال بجھ کرنیک مقاصد یا ذاتی مقاصد میں استعال کرسکتے ہیں یانہیں؟

جواب: ... بی فی فنڈ جو گورنمنٹ ریٹائر ڈ ہونے والے ملاز مین کودی ہے، اس کالینا جائز ہے، اور اس پر جو اِ ضافہ سود کے نام سے دیتی ہے، اس کالینا بھی جائز ہے، اس لئے کہ فدکورہ رقم در حقیقت تنواہ بی کا حصہ ہے۔

#### پنش کی رقم لینا کیساہے؟

سوال:... میں گورنمنٹ ملازمت کرتا تھا،اب ریٹائر ہو گیا ہوں، ہر ماہ مجھے پنشن ٹل ربی ہے، جواسٹیٹ بینک سے جاکر لیتا ہوں، یہ شرعی طور پر جائز ہے یائبیں؟ بعض لوگ یہ گہتے ہیں کہ جس کام پرمحنت مُر ف نہ ہواس کا معاوضہ بھی جائز نہیں۔ جواب:... پنشن کی رقم معاوضے کا ایک حصہ ہے،اس لئے اس کا لینا جائز ہے۔

(۱) قوله بالتعجيل أو بشرطه أو بالإستفاء أو بالتمكن يعنى لا يملك الأجرة إلا بواحدة من هذه الأربعة، والمراد أنه لا يستحقها الموجر إلا بذلك. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ١١٥ كتاب الإجارة طبع رشيديه). وتستحق بإحدى معانى ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أربهاستيفاء المعقود عليه. (الهداية، باب الأجر متى يستحق ج: ٣ ص: ٢٩٢). (٦) قوله بالتعجيل أو بشرطه أو بالإستيفاء أو بالتمكن يعنى لا يملك الأجرة إلا بواحدة من هذه الأربعة، والمراد أنه لا يستحقها الموجر إلا بذلك. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ١١٥ كتاب الإجارة، طبع رشيديه كوئهه).

#### پنشن جائز ہے،اس کی حیثیت عطیہ کی ہے

سوال: ... گورنمنٹ ملاز مین کو مذت ملاز مت ختم کرنے کے بعد پنٹن بطور حق لمتی ہے، مرق جرقانون کے مطابق پنٹر کو یہ تی ماصل ہے کہ اگر وہ چاہے تواپی نصف پنٹن کی حد تک گورنمنٹ کو جی دے، یعنی پنٹن کی اس قم کے بدلے (عوض) کی مشت رقم نقلہ کے لئے اس کو انگریز میں کمی کی میشن آف پنٹن کہتے ہیں، اس کے لئے شرط ہے کہ پنٹنز بالکل تندرست ہوتا ورمقائی سوار میت ہوتا ورمقائی سوار ہے۔ بصور میت دی کہ کی میشن منظور نہیں ہوتا ۔ عام طور پر جب پنٹنز تندرست ہوتا ورائی کی آخری حد سر سال مانی جاتی ہوتا ہے ، اور اب وہ ہمیشہ کے لئے پنٹن سال مانی جاتی ہوتا ہے ، اور اب وہ ہمیشہ کے لئے پنٹن سال مانی جاتی ہوتا ہو ہو کہوٹ کر دی گا ہے، محروم ہوجاتا ہے ۔ اس طرح بعض حالات میں اداکی جاتی ہوتا ہوا ہے گورنمنٹ نقصان میں رہتا ہے، اب جبکہ ملک میں املائی توانین نافذ ہیں، جواً، شراب میں رہتا ہے، اب جبکہ ملک میں املائی توانین نافذ ہیں، جواً، شراب وغیرہ بنداورز کو قوصول کی جارتی ہوتو کیا ہیر مرقبہ قانون خور پشر نوال میں رہتا ہے، اب جبکہ ملک میں املائی توانین نافذ ہیں، جواً، شراب وغیرہ بنداورز کو قوصول کی جارتی ہوتو کیا ہیر مرقبہ قانون خور وہر سرال کی حد پوری کر بچے ہیں اور اب بھی زندہ ہیں ان کی کموشڈ وغیرہ بنداورز کو قوصول کی جارتی ہوتو کیا ہو تروں کو جوسر سال کی حد پوری کر بچے ہیں اور اب بھی زندہ ہیں ان کی کموشڈ پشن اب بحالی ہیں کرتی جا ہے۔ جراب انڈ کی ان کی اور میں گائی ہونے کی اصل کے موقر بان کا حل کے موقر بان کا موقع طے۔ نیز کرونکہ معاملہ حکومت ، قت سے متعلق ہے، اس کے مؤد بانہ عرض ہو کے جواب انڈ کی الی تا کو میں واقع ہا ہے۔ نیز کرونکہ معاملہ حکومت ، قت سے متعلق ہے ، اس کے مؤد بانہ عرض ہو کہ ہواب انڈ کی کا من کو جواب انڈ کی کو برنا ہے فیرونگو میں کی مورون کی کہ مورون کی کی گورا ہوتوں کی جواب انڈ کی کو کو ان کو جرنا ہے فیرونگو میاں کو مورون کی کرون کی گورن کی کرونگو کرونگو کی کرونگو کی کرونگو کی کرونگو کی کرونگو کی کرونگو کی کرونگو کرونگو کرونگو کی کرونگو کرونگو کرونگو کی کرونگو کی کرونگو کرو

جواب:... پنشن کی حیثیت ایک لحاظ سے عطیہ کی ہے، اس لئے جومعالمہ پنشنر اور حکومت کے درمیان طے ہو ج ئے وہ صحیح ہے، یہ جواا ور قمار نبیس۔

#### بیوه کوشو ہر کی میراث قومی بجت کی اسکیم میں جمع کروا نا جا ترنہیں

سوال:...ایک شخص اپنے بیجھے ایک بیوہ اور دو بیچے جھوڑ کراس دارِ فانی سے رُخصت ہو گیا۔ اب اس کی بیوی وُ وسری شادی کرنانہیں جا ہتی اور شوہر کی جھوڑ کی ہوئی رقم کوتو می بجت یا کسی اور منافع بخش انکیم میں لگانا جا ہتی ہے، اور اس کے منافع سے (جو دُوس سے معنوں میں سود کہلاتا ہے ) اپنی اور اپنے بچوں کی گزراو قات کرنا جا ہتی ہے ، کیااس کے لئے ایسا کرنا جا کز ہے؟ جبکہ اسلام میں سود حرام ہے ، بہال تک کہ وہ بدن جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام روزی سے پروَرش کیا گیا ہو۔

جواب:... بیوه کااس کے شوہر کے ترکہ میں آٹھوال حصہ ہے، "باتی سات جھے اس کے بچوں کے ہیں ،سود کی آمدنی

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. الآية (النساء: ۱۲). يجوز العصبة بنفسه ما أبقت الفرائض وعند الإنفراد يجوز جميع المال ثم العصبات بالقسم أربعة أصناف جزء الميت كالإبن ثم إبنه وإن سفل. (درمختار ج ۲ ص: ۵۷۳).

را) حرام ہے ہاس رو پے کوکسی جائز تنجارت میں لگا تا چاہئے۔

#### انثر برائزز إدارول كى انكيمول كى شرعى حيثيت

سوال:..انز پرائزز ادارول کی اسکیمول کے متعلق پیطریقہ ہے کہ دوا ہے تمام ممبروں سے قسط وارقم وصول کرتے ہیں اور ہر مہینے قرعداندازی ہوتی ہے، جس کا نام نکلتا ہے اسے موٹر سائیل کاروغیرہ دے دیے ہیں اور باتی رقم نہیں لیتے ، کیا پیطریقہ جائز ہے؟ اور دہ چیزاس کے لئے حلال ہے یانہیں؟ اور باتی ممبر ہر مہینے قسط جمع کراتے رہے ہیں، ایک آ دی کوتو ایک قسط پر موٹر سائیل یا کار مل جاتی ہے اور باقیوں کوآ خرتک قسط دین پڑتی ہے، اس کا جواب عنایت فرمائیں کیا پیدا تیم جائز ہے بینہیں؟ جواب عنایت فرمائیں کیا پیدا تیم جائز ہے بینہیں؟ جواب:...یہ صورت ناجائز اور لائری فتم کی ہے۔ (۱)

#### ہلال احمر کی لاٹری اسکیم جوئے کی ایک شکل ہے

سوال:... و در علوں کی طرح پاکتان میں بھی ایک ادارہ کام کررہا ہے' بلال احر' کام ہے، جو کھ انسانیت کے نام پر تین روپے ٹی کلٹ کے حساب سے انعامی کلٹ فروخت کرتا ہے، ان کلٹوں کی قرعداندازی کا وہی سٹم ہے جو کہ انعامی بونڈ زکا ہوتا ہے، اس ادارے کی جانب سے ہر ما وقرعداندازی ہے ور انعام کے ذریعے انعامات تقسیم کئے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بتا کیں کہ اس ادارے کی جانب سے وکمی انسانیت کی جو خدمت کی جاتی ہے کیا وہ جائز ہے؟ کیونکہ جس رقم سے وہ یہ نیک کام انجام دیتے ہیں، وہ رقم ان کلٹوں سے حاصل کی جاتی ہے، جولوگوں کو اِنعام کا لالج و سے کر فروخت کئے جاتے ہیں۔ نیز اگر اس کلٹ کے فرید نے کے بعد کی ان کلٹوں سے حاصل کی جاتی ہے، جولوگوں کو اِنعام کا لالج و سے کر فروخت کئے جاتے ہیں۔ نیز اگر اس کلٹ کے فرید نے کہ بلال احمر مختمی کا انعام نگل آ کے تو کیا وہ حلال اور جائز ہوگا یا حرام؟ اکثر ریڈ یو پر اس ادارے کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہلال احمر کے تین روپے والے انعامی کلٹور کے انعامات حاصل کریں۔

یہ بتائیں کہ آیا اس طرح ہے وکی انسانیت کی خدمت کی جاسکتی ہے؟ اور اگر ہم یہ کمٹ خرید لیس تو کیا ہم کو تواب ملے گا؟
جبکہ یہ کمٹ صرف انعام کے لاچ میں خرید ہے جاتے ہیں۔ پھرای کمٹ کے خرید نے ہے تواب کا کیا تعلق؟ اور اگر یہ فرض کرلیا جائے

کہ ہمارے دِل میں انعام کا بالکل لاچ نہیں ہے تو کیا اس کمٹ کے خرید نے ہے تواب ملے گا؟ میرے خیال میں تو وکی انسانیت کی خدمت اس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ جولوگ یہ کمٹ خرید تے ہیں وہ بجائے کمٹ خرید نے کے بلال احمر کے فنڈ میں بھی رقم و سے کر قواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ اوارہ لاکھوں روپ کے انعامات ہر ماہ تھیم کرتا ہے، یہ لاکھوں روپ کی رقم بھی وکی انسانیت کی خدمت میں مَر ف کی جاسکتی ہے۔ برائے مہریانی اس مسکلے کاحل بتا کرمیری اُلمحن و ورفر ما کیں۔

<sup>(</sup>۱) وأحل الله البيع وحرم الربوا. (البقرة ٢٤٥٠). وعن على قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. (مسلم ج:٢ ص:٢٤).

<sup>(</sup>٢) يسايها اللهن المنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطن. الآية. قال الشامى: سمى القمار قسمارًا لأن كل واحد المقامريين مسمن يجوز أن يلهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص. (ردالهتار ج: ٦ ص: ٣٠٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، طبع سعيد).

جواب:... ہلال احمر کا ادارہ تو بہت ضروری ہے، اور خدمت خلق بھی کارٹواب ہے، مگررو پیے جمع کرنے کا جوطریقہ آپ نے لکھاہے، یہ جوئے کی ایک شکل ہے جوشر عا جائز نہیں۔ (۱)

## ہر ماہ سورو پے جمع کر کے پانچ ہزار لینے کی گھریلوپتی اسکیم جائز نہیں

سوال:...ایک مخص تقریباً بین سال سے حیدرآباد کے ایک علاقے میں رہائش پذیر ہے، نہایت ہی شریف اور بااخلاق آ دی ہے،لوگوں میں انہیں عزّت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔ دیمی مسائل ہے بخو بی واقف ہیں بعلیم یافتہ ہیں،حسب ونسب میں اچھے خاندان ہے تعلق رکھتے ہیں،لباس اورشکل وصورت میں باشرع ہیں،روز ہے نماز کے پابند ہیں،اپنے محلے کی جامع مسجد میں اکثر و بیشتر دِین جلسوں ہے بھی خطاب کرتے رہتے ہیں ،اوربھی بھی اِمام صاحب کی عدم موجودگی میں بیٹے وقتہ نماز اور جمعہ کے دن تقریریا اِمامت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ؤوسرے محلے اور علاقے کی جامع مسجدوں میں بھی ان کے إماموں کی عدم موجود گی میں نماز جمعہ پڑھانے اور تقاریر کرنے کے لئے انہیں مدعوکیا جاتا ہے۔

انہوں نے اپنی مدوآ پ کے جذبے کے تحت ایک گھریلوپی اسکیم جاری کی ہے،جس کے وہ خود تکرانِ اعلیٰ اور رقم کے ضامن ہیں۔اس اسکیم میں ڈھائی سومبران ہیں ، یہ اسکیم ۱۰۰روپے اور ۲۰۰۰روپے ماہوار کی ہے،اوراس کی مدت بچاس ماہ ہے ۱۰۰روپے ما ہوار والے ممبرکو ۰۰۰ ۵٫۰ روپے اور ۲۰۰ روپے ماہوار والے ممبر کو ۰۰۰،۱۰ روپے ہر ماہ قرعدا نداز کے ذریعے دیئے جاتے ہیں۔ پچاس ماہ کی مدت کے بعد قر عدا ندازی ہے باتی رہنے والے ممبران کوان کی جمع شدہ تمام رقم بعنی ۱۰۰ رویے والوں کو ۰۰۰ ۵٫۰۰ رویے اور • • ۲ روپے والے کو • • • ، • اروپے کیمشت اوا کردیئے جائیں گے۔ کیونکہ بچاس ماہ میں ان کی بہی رقم جمع ہوگی۔البتہ ہر ماہ قرعہ اندازی کے ذریعہ جونام نکالا جاتا ہے اس ممبر کو پیمشت ۰۰۰،۵ رویے یا ۰۰۰،۰۱ رویے کی رقم بطورا مداداً واکر دی جاتی ہے اوراس کے ذ مہجو باتی اقساط رہ جاتی ہے وہ وصول نبیس کی جاتیں۔اس کی بقایا اقساط کی ادائیگی کی ذ مہداری بٹی کے نگرانِ اعلیٰ پر ہوتی ہے، کیونکہ ہر ماہ ممبر کورقم اوا کرنے کے بعد جورقم باتی بجتی ہے،اس کے لئے ممبران نے ان کو بیتن دیا ہے کدان کی اس رقم سے محرانِ اعلیٰ بچاس ماہ تک جوجا ہیں کارو بارکریں بھین بچاس ماہ کی مذت کے بعد باقی تمام ممبران کومقرّرہ وقت پران کی تمام جمع شدہ رقم بغیر کسی نفع یا نقصان پرواپس کرنا ہوگی ۔لبندائکرانِ اعلیٰ شرعی طریقے برکارو بارکرتے ہیں ،اوراس کارو بار کے نفع ونقصان کے ذمہ دارہوتے ہیں ۔مگرانِ اعلیٰ نہ تواس جمع شدہ رقم کو بینک میں رکھ کرکوئی سود حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سودی کا روبار میں بیرقم لگاتے ہیں ، یہ بات انہوں نے خدا کو حاضر ناظر سمجھ کراور گواہ بناتے ہوئے تسم کھا کرہم ہے کہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیصرف اپنی مدوآپ کے تحت ایک اسکیم ہے، اس میں کوئی سودی لین دین نبیں ہے، بلکہ اکثر و داس رقم ہے بعض ضرورت مندوں کو قرضِ حسنہ بھی ویتے رہتے ہیں۔ مذکورہ مخص نے یے گھریلو تی اسکیما بی مدوآ پ کا جذبہ بیدا کرنے اوران میں بچت کی عادت ڈالنے کے لےشروع کی ہے،اس سےان کا مقصد کی تشم

<sup>(</sup>١) قال تعالى: يستلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. (البقرة: ٩ ١ ٢) ولا خلاف بين أهل العلم في تسحريهم القسمار وان المخاطرة من القمار قال ابن عباس ان المخاطرة قمار وقد كان ذلك مباحًا إلى أن ورد التحريم. (أحكام القرآن للجصاص ج: ١ ص.٢٩٨، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

کی ناجائز دولت کاحصول نہیں ہے۔لہٰذاالی صورت میں کیااس نیک اور دین دار مخض کو إمام صاحب کی عدم موجودگی میں بنخ وقته نمازیا جعد کی نمازیا خطبہ ویتاجائز ہے یانبیں؟ اور ہماری نمازیں اس مخص کے پیچھے ہوں گی یانبیں؟

جواب: ... کمریلوی اسکیم کا جوطریقهٔ کارسوال میں لکھا گیاہے، بیشر عاجواہے۔اس اسکیم میں شرکت حرام ہے اور جس فخص کو • • اروپے کے بدلے • • • ، ۵٫ ویے اور • • ۲ روپے کے بدلے • • • ، • اروپے ملیں گے، وہ زائدرقم اس کے لئے حرام ہے۔ ا نوث:...جس نیک مخص نے بیاسکیم جاری کی ہے،ان کواس سے توبہ کرنی جاہئے ،ورندان صاحب کے بیچھے نماز جائز نہیں۔ ہر ماہ تین سود ہے کر 9 ہزار کی کمیٹی وصول کر کے باقی قسطیں نہ دینا

سوال:...نو ہزار کی تمینی جس میں ہرزکن کو تین سورویے ماہوار دینے ہوتے ہیں جس کی تمینی کھل جائے وہ بقایا رقم نہیں ویتا کیعنی اگر کسی رُکن نے صرف نوسورو بے تنمین کمیٹیوں کے دیئے ہوں تو اس کونو ہزارال جائیں گے۔سوال یہ ہے کہ ندکورہ مثال میں ملنے والے آٹھ بزارا یک سوروپے جائز ہیں یا نا جائز؟

جواب:...ناجائزے۔

#### برى ميمنك اسكيم كى شرعى حيثيت

سوال:...ان دوانكيمول كے بارے من آپ كاكيا خيال ہے؟

پہلی اسکیم جوتقریباً ۲۵ سے ۳۰ سمبران پر شتمل ہوتی ہے، ہرمبر ۰۰ ساروپ ماہوار دیتا ہے، ہر مبینے قر عدا ندازی ہوتی ہے، قریم جس کا نام نکل آتا ہاں کو ملغ ٠٠٠،٥١ روپ یااس کی مالیت کے برابرد وسری چیز دی جاتی ہے، اوراس سے باتی قسطیس مجي نبيس لي جاتنس۔

و وسرى اسكيم ١٠٠ ممبران پرمشمل ب، اور جرماه ايك ممبر ١٠٠ روپ ديتا ب، جرميني قريد بين نام نكل آنے كى صورت ميں تمن ہزاررو بے کے زبورات اس کودیئے جاتے ہیں اوراس سے باتی تسطین نبیس لی جاتمیں۔ اس کے علاوہ ہر مبینے چنداشخاص کواضافی انعام بھی قرعداندازی کے ذریعہ دیئے جاتے ہیں۔ پہلی اسکیم کی مذبت پھیل ۵۰ ماہ ، اور دُوسری اسکیم کی مذبت پھیل ۰ ساماہ ہے۔ اسکیم نمبر ااورائکیم نمبر ۲ کے قواعد وضوابط اور شرائط کے دونوں پر پیے نسلک ہیں۔

جواب:...وونوں اسلیمیں سود کی ایک شکل ہیں،اس لئے کہ ہردواسکیموں میں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ جس ممبر کا بھی

<sup>(</sup>۱) كُرْشته منح كا حاشيه نبرا الماحظة فرما نين-

<sup>(</sup>٢) ويكره إمامة عبد وفاسق وأعمى. قال الشامي: أما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا ..... بل مشي في شرح المنية ان كراهة تقديمه كراهة تحريم. (رد المتار ج: ١ ص: ٥ ٢ ٥، باب الإمامة، كتاب الصلاة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جر نفعًا و لأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، لأنها فضل لًا يقابله عوض التحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب. (بدائع الصنائع ج: ٧ ص. ٩٤، باب القرض).

نام نکل آیااس سے بقیدا قساط نبیس لی جائیں گی ،اور نام نکلنے پراسے ایک مقررہ رقم یااس کے مساوی چیز دی جائے گی۔ ووسری جانب یہ که رقم جن کرانے کا مقصداور إراد و زیاد و رقم حاصل کرنا ہوتا ہے اورائکیم نکالنے والے کی تحریک بھی یہی ہوتی ہے کہ ہرممبر قرعدا ندازی میں حصہ لے کرنام نکلنے پرزائدر قم حاصل کرے، اس وجہ ہے اس میں جوااور سود دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، جو کہ حرام ہیں، ناجائز یں، اوراس میں تعاون بھی گناہ ہے۔ <sup>(۲)</sup>

نیز اسکیم نمبرا کی آٹھویں شرط کے مطابق جومبراسکیم جاری ندر کھ سکے اس کی جمع شدہ رقم ہے • افیصد کاٹ لینا یہ بھی نا جائز ہے،جبکہاس کی بوری کی بوری جمع شدہ رقم والیس ہونی جا ہے۔

نیز اسکیم نمبر ۴ میں ۲۰ سروپ ماہوار کے مقابلے میں قرعدانذازی میں نام نکل آنے والے ممبر کو جہاں ۲۰۰،۵۰ روپے لینے کا اختیار ہے، وہاں اس کوے تولیسونا لینے کا بھی اختیار ہے، اگر وہ سونا لیتو یہ اس اعتبار سے ناجا تز ہے کہ جب سونایا جا ندی روپے پسے کے مقابلے میں فروخت کئے جائیں تو اس میں قبضدا یک ہی مجلس میں فوری طور پر ہونا جا ہے ، بعنی إدهر پسے لئے اور أدهر سونا ويا، جبكاس صورت ميس ممبرنے رقم ايك ماديل دى تھى اوراس كو كاتولدسونااب وياجار باہے، چنانچديد بين أدهار پر بهوكى اورسونا جاندى ميس اُ وهارکی تع نام کز ہے۔

مندرجه بالا أمور کے پیش نظرصورت مسئولہ میں مذکورہ دونوں اسکیمیں شریعت کی زوسے ناجا تز ہیں، لبنداان اسکیموں میں رقم لگا نائجی ناجا تزہے۔

#### بجيت سرشيفكيث اور يونث وغيره كى شرعى حيثيث

سوال:...حکومت کی طرف ہے مختلف قتم کے بچت سرٹیفکیٹ اور یونٹ وغیرہ جاری کردہ ہیں، جو کہ 7 سال کے بعد ؤ محنے اور ۱۰ سال کے بعد تین کنا قیمت کے ہوجاتے ہیں ،اس کی بیرقم سودشار ہوگی یا منافع؟

<sup>(</sup>١) وأحل الله البيع وحرم الربؤا. (البقرة. ٢٤٥). ولا خلاف بين أهل العلم في القمار ... إلخ. (أحكام القرآن للجصاص الرازي ج: ١ ص:٣٩٨، طبع سهيل اكيدمي).

 <sup>(</sup>٢) ولا تعاونوا على الإلم والعدوان. (المائدة: ٣).

 <sup>(</sup>٣) قوله لا بأخذ مال في المذهب قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعدهما وباقي الأئمة لًا يسجوز أهـ. ومثله في المعراج وظاهره أن ذالك رواية ضعيفة عن أبي يوسف، قال في الشرنبلالية: ولا يفتي بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان. (رد المحتار ج:٣ ص: ٩١، باب التعزير، مطلب في التعزير بأخذ المال، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الألمان ..... اختص بشرائط ثلاثة أحدها وجود التقابض من كلا البجانيين ..... والثالث أن لا يكون بدل الصرف مؤجلًا ... إلخ. (الجوهرة النيرة، باب المصرف ص:٣٣٣ طبع دهلی).

جواب:...قم پرمقررشده منافع شریاسود ہے،اورحکومت بھی اس کوسود ہی مجھتی ہے۔ المجمن کے ممبر کو قرضِ حسنہ دے کراس ہے ۲۵ رویے فی ہزار مناقع وصول کرنا

سوال: ... ہم نے فلاحی کاموں کے لئے ایک انجمن تفکیل دی ہے، اور حسب ضرورت ایک ممبر کوہم بچھ رقم قرضِ حسنہ دیتے ہیں، کیکن ہم فی ہزاررو پیدیر ۷۵روپے منافع انجمن ہذا کے لئے ماہانہ وصول کرتے ہیں۔ابمشتر کدانجمن میں جس آ دمی کوید رقم دی جاتی ہے، وہ آ دمی اس انجمن کاممبر ہے۔ آپ بیوضاحت سیجئے کہ فی ہزار ۲۵رو پے مابانہ جو وصول کرتے ہیں ، آیابیسود ہے؟

جواب:...خالص سود ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### ممبروں کا اقساط جمع کروا کر قرعه اندازی ہے اِنعام وصول کرنا

سوال:...ایک ممینی این مقرر کرده ممبرول سے ہر ماہ اقساط وصول کر کے قریداندازی کے ذریعہ ایک مقرر کردہ چیز دیق ہے،جس مبر کا نام نکل جاتا ہے،وہ اپنی چیز وسول کرنے کے بعد قسط جمع کرانے ہے یری ہوجاتا ہے۔مقررہ مذت تک بچے ممبر باقی رہ جاتے ہیں، تو کمپنی انہیں مع انعامات ان کی جمع شدہ رقم واپس کردیتی ہے۔اس صورت میں شرا کت جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز نہیں تو کوئی ممبروہ شراکت درمیان میں ختم کرنا جا ہے تو کمپنی اس ممبری جمع شدہ رقم ہے آ دھی رقم اپنے پاس رکھتی ہے اور آ دھی ممبر کو واپس کرتی ہے۔اس صورت میں مبرکو کیا کرنا جا ہے؟ جبکداس کی آ دھی رقم غبن ہورہی ہے؟

جواب:... بيمعالمه بمى جوئے اور سود كى ايك شكل ہے ،اس لئے جائز نبيں - اور مطالبے پر تمپنى كا آ دهى رقم خودر كالينا بمى ناجائز ہے۔ افسوں ہے کہ بہت ہے لوگوں نے ایسے دھندے شروع کررکھے ہیں، تمر نہ حکومت ان پر پابندی لگاتی ہے، نہ عوام میہ و يھے ميں كەلىتى ب ياغلط...!

یہ مینی ڈالناجائزے

سوال: ... جولوگ ممینی کے نام پروس آ دمی ۳ اروپیدنی کس جمع کرتے ہیں، مبینے کے بعد قرعداند ازی کر کے مبران میں ہے جس کا نام نکل آئے تو مبلغ • • • ، ۲ روپے دے دیتے ہیں ، جبکہ اس کی جمع شدہ رقم • ۹۲ روپے ہوتی ہے ، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟

<sup>(</sup>١) هو فيضل خالٍ عن عوض بمعيار شرعي مشروط الأحد المتعاقدين في المعاوضة. (فتاوي شامي ج: ٥ ص: ١٦٨). وأحل الله البيع وحرم الربؤا. (البقرة:٢٤٥). كل قرض جر نفعًا فهو حرام. (رد المحتار ج:٥ ص:٢٦١).

٣) وأحل الله البيع وحرم الربؤا (البقرة:٢٥٥). يَنَايها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأولام رجس من عمل شيعين فاجتبوه لعلكم تفلحون (المائدة: ٩٠).

<sup>(\*) . &</sup>quot;يحور لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (رد انحتار حـ ٣٠ ص. ٦١ مطلب في تعزير بأخذ المال، طع سعید کراجی).

باره آ دميول كامل كركميثي ڈ النا

سوال:...ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں بارہ افراد کا گروپ لل کر کمیٹی ڈالنا چاہتا ہے، یعنی کہ ہر مہینے ایک فرد کے ذیے دو ہزار ہوں گے، اور ہر ماہ چوہیں ہزار کی کمیٹی نکلے گی ، یہ کمیٹی ایک سال کی ہوگی اور ناموں کی ترتیب ہے کمیٹی ملے گی ہمعلوم یہ کرنا ے کہ بیجائزے یا نہیں؟

جواب: .. بعض علاء نے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، کیکن میں اس کو جائز کہتا ہوں ، بشرطیکہ اس میں کوئی غلط شرط نەركى گئى موراس كئے كەپ بالهمى تعاون كى ايك صورت ہے۔

مینٹی (بیسی) ڈالناجائز ہے

سوال:...میں نے ایک کمیٹی ڈال رکھی ہے، پچھلے ہتے ایک صاحب سے سنا ہے یہ کمیٹی جوآج کل ایک عام رواج بن چکی ہے، سراسرسود ہے، لبندا مبر بانی فرما کرآپ بیبتا تیں کہ کیا شری لحاظ ہے ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب:... کمیٹی ڈالنے کی جوعام شکل ہے کہ چند آ دمی رقم جمع کرتے ہیں اور پھر قریدا ندازی کے ذریعہ وہ رقم کسی ایک کو دے دی جاتی ہے،اس میں شرعا کوئی قباحت نبیں، جبکہ باری باری سبکوان کی رقم واپس ال جاتی ہے۔

#### میٹی ڈالنے کا مسئلہ

سوال:...آج کلرواج ہے کہ بارہ یا چوہیں آ دی آپس میں رقم ایک کے پاس جمع کرتے ہیں،مثلاً: فی آ دمی ۲۰ روپ،اور ماه کی آخری تاریخ میں اس پرقر عدد النے ہیں جس کو آج کل کی اصطلاح میں '' تمینی'' بولتے ہیں، ہمارے شہر کے علماء کہتے ہیں کہ بیسود ہے، گمرا چھے خامصے لوگ اس میں مبتلا ہیں اور کو کی پر وابھی نہیں کرتے ، بلکہ کہتے ہیں کہ بیتو ایک وُ وسرے کے ساتھ احسان ہے، سود کیسے بنآہے؟ تو مہر ہانی فر ما کرشر بعت مطہرہ کی رُوسے بیان فر ما تھیں۔

جواب: ... كميٹي كے نام سے بہت ئ كليس رائج ہيں بعض تو صريح سودا در جوئے كے تھم ميں آتى ہيں ، وہ تو قطعاً جائز نہيں۔ اور جوصورت سوال میں ذکر کی گئی ہے اس کے جواز میں اہل علم کا اختلاف ہے ، بعض ناجائز کہتے ہیں اور بعض جائز۔اس لئے خود تو پر ہمیز کیا جائے کیکن دُ وسروں پرزیادہ شدت بھی نہ کی جائے۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) وإن لم يكن النفع مشروطًا في القرض فعلى قول الكرخي لا بأس به. (رد المحتار ج: ٥ ص: ١٦٦، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطًا في القرض فعلى قوله الكرخي لَا بأس به. (رد المحتار ج: ٥ ص: ٢٦١ مطلب كل قرض جر نفعًا حرام، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

#### نا جائز تمیٹی کی ایک اورصورت

سوال:..آئ کل لوگوں نے ایک نی کمیٹی ڈالنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، شنان ۱۰ اروپ روزی کمیٹی ڈالتے ہیں، اس کمیٹی کھی ہے کے مجمران کل ۱۰ ابنے ہیں، پندرہ ماہ کے اندراندرجس کمبری کمیٹی کھی ہے جہران کل ۱۰ ابنے ہیں، پندرہ ماہ کے اندراندرجس کمبری کمیٹی کھی ہے جہا ہے پہلے تک کھلے وہ کمیٹی کھی ہے کہ بعد وہ کوئی رقم کمیٹی کھولیں سے اور انہیں کرے گا۔ یعنی پہلی کمیٹی صرف ۲۰۰۰ ہے جا ہے پہلے تک کھے وہ کمیٹی کھولیں سے اور انہیں ای طرح ۳ می بڑار روپ داد کر تے رہیں گے۔ پندرہ ماہ کی دہ پہلی کمیٹی کھولیں سے اور انہیں ای طرح ۳ می بڑار روپ داد کر تے رہیں گے۔ پندرہ ماہ کورت بود ہے کہ میران کو بھی وہ ۳ میران کو بھی ہے۔ پندرہ ماہ کورت ہے۔ پندرہ ماہ کورت ہی جا کہ بھی ہے۔ پندرہ ماہ کورت ہی ہیں اور کر ہے کے بعدرہ آم بھی ہوتی ہے۔ پندرہ ماہ کورت کی بھی ہوتی ہے، پندرہ ماہ کورت کی بھی ہوتی ہے۔ پندرہ ماہ کورت کی میں ہیں ہوتی ہے۔ پندرہ ماہ کورت کورت کی ہوتی ہے۔ پندرہ میں ہوتی ہوتی ہے۔ پندرہ ماہ بعد انہیں ۲۰۰۰ میران جس جس پندرہ میران ہی میں ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ پندرہ میاں کو کورت کر تے ہیں، اور جب مارک کی جہرہ میں کو جو جانس کوروز رقم جمع کرتے رہے ہیں، اور جب مارک ہیں میں میں میں ہی کوئی اندام منگل آتا ہے، میں میں میں ہوتی ہیں، ان میں بھی کوئی ندکوئی انعام نکل آتا ہے، میں میں طرح پندوں ہے وہ میں میں کوئی ندکوئی انعام نکل آتا ہے، میں ان طریقوں ہے وہ نقصان کی قم پوری کرتے ہیں، یا پھرانعا می بائی انواز یا دہ تعداد میں خرید لیتے ہیں، ان میں بھی کوئی ندکوئی انعام نکل آتا ہے، ان طریقوں ہے۔ وہ نقصان کی قم پوری کرتے ہیں۔

اب شرگی نقط یو نظرے اس طرح کمیٹی ڈالنا جائز ہے یا تا جائز؟ اور جو پندرہ ممبران تھوڑی تھوڑی رقم دے کرزیادہ رقم حاصل کرتے جیں، ان کی دہ رقم کون می کمائی کہلائے گی؟ اور کمیٹی ڈالنے والے نقصان پورا کرنے کے لئے اس طرح منافع بخش کاروبار کرتے ہیں توان کا کاروباراورمنافع جائز وحلال ہے یا ناجائز وحرام؟

جواب:...الیم کمینی سوداور قمار (جوا) کامجموعہ ہے،اس لئے اس کے حرام اور باطل ہونے میں کوئی شک وشہز ہیں۔ (') نسبر

#### نیلامی بیسی (سمیٹی) جائز نہیں

سوال: ... ہماری تقریباً چالیس آ دمیوں کی ایک کمیٹی ہے، جس کو' بی ک' کہتے ہیں، یہ نیلا می کمیٹی ہے جس میں ہرمبر ماہانہ
• ۱۵ دو ہے جن کرتا ہے جس سے مجموعی رقم • ۲ ہزار رو ہے بن جاتی ہے۔ یہ نیلائی کمیٹی ہے جب سب ممبر اکتھے ہوتے ہیں تو اس پر
بولی تقی ہے، یہ ۱۲ ہزار رو ہے ایک ممبر اپنی مرضی ہے ۱۲ ہزار رو ہے میں لے لیتا ہے، یعنی اس پرکوئی و با وَاور جرنہیں ہوتا۔ اس ہم
کو آگاہ کریں کہ اس میں گناہ ہے یا نہیں؟ اور یہ ۱۲ ہزار رو ہے فی ممبر • ۰ سم رو ہے سود آتا ہے، وہاں کمیٹی کے رجستر میں پورا • ۱۵ رو ہے لکھ دیتا ہے، وہاں کمیٹی کے رجستر میں پورا • ۱۵ رو ہے لکھ دیتا ہے، یعنی • • سمنافع ہوا۔

<sup>(</sup>١) وأحل الله البيع وحرم الربؤا. (البقرة:٢٥٥). يَأْبِها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون. (المائدة. • ٩).

جواب:...یه جائز نبین، بلکه سودے۔ (۱) اِنعامی بونڈز کی رقم کاشرعی تھم

سوال: ... میں نے ایک دوست کے مشورے ہے ۵۰ رو پے کا بونڈ خریدا، فیصلہ ہوا کہ بونڈ کھلنے کی صورت میں آ دھا انعام میرا اور آ دھا انعام اس کا ہوگا۔ اتفاق ہے ایک دن بعد وہ بانڈ ۵۰ ہزار رو پے کا کھل گیا، چونکہ میں نے اس ہے وعدہ کرلیا تھا اس کئے میں نے اس کو ۲۵ ہزار رو پے ادا کر دیئے ۔ لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ انعام کو دیڈ کا انعام سود ہے بھی بدتر ہے، تو مجھے بہت وُ ھی ہوا اور میں نے اس کو استعال بھی نہیں کیا، اور نہ میں اب استعال کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن افسوس! میرے والدین یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ بیسہ استعال نہیں کرتے تو ہمیں وے دو، ہماری مرضی ہم پچھ بھی کریں۔ حالانکہ ہم گھر والے اجھے خاصے کھاتے پیچے گھر انے کے بیں۔ بیسا سے استعال نہیں کرتے تو ہمیں وے دو، ہماری مرضی ہم پچھ بھی کریں۔ حالانکہ ہم گھر والے اجھے خاصے کھاتے پیچے گھر انے کے بیں۔ بیل کے اس میں خاص اور اہم بات یہ بتائی جائے کہ میں اس پسے کو کہاں صرف کروں؟

جواب:...انعامی بونڈز کے نام ہے جو انعام دیا جاتا ہے، حقیقتا یہ سودکی ایک شکل ہے۔انعامی بونڈز کے انعام میں ملنے والی رقم حرام ہے اوراس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ بینکہ جب انعامی بونڈزکی کوئی سیریز نکالآ ہے اوراس سیریز کے ذریعہ ہے جو قم وہ عوام سے تھے تھے اس رقم کوعمو ما بینک کی وسود کی قرید ہے۔ جس شخص کوقر ضد یتا ہے اس سے بینکہ سود وصول کر کے اس سودی رقم میں سے پچھا ہے پاس رکھتا ہے اور پچھر قم قرید اندازی (الاثری) کے ذریعہ ان لوگوں میں تقسیم کردیتا ہے کہ جضوں نے انعامی بونڈز خرید سے جے ۔ چنانچے قریدا ندازی کے بعد جور قم لوگوں کو ملتی ہے وہ اصل میں سود ہی کی رقم ہوتی ہے۔ اس کے ملاوہ اگر سے انعامی بونڈز خرید ہے جونق ہوتا ہے وہ نفع فرض کرنیا جائے کہ بینک اس رقم کوسودی قرید نوس میں تھے ہوتا ہے وہ نفع قرید اندازی کے دریعہ بونٹ ہوتا ہے ، پھر بھی انعامی بونڈز پر ملنے والی رقم جائز نہیں ہے ، اس لئے کہ قریداندازی کے ذریعہ بونٹ نفع ونقصان دونوں واجال ہوتا ہے ، پھر بھی انعامی بونڈز پر ملنے والی رقم جائز نہیں ہے ، اس لئے کہ اقل قو پار شرشپ کے برنس میں نفع ونقصان دونوں واجال ہوتا ہے ، پھر بھی انعامی بونڈز پر ملنے والی رقم جائز نہیں ہے ، اس لئے کہ اقل قو پار شرشپ کے برنس میں نفع ونقصان دونوں واجال ہوتا ہے ، چبکہ یہاں بینک کی طرف سے نقصان کا کوئی ذکر بی نہیں۔

دُوسری بات میرکہ آورشری اُصول کے مطابق پارٹنرشپ کے کارو بار میں جب نفع ہوتا ہے تواس نفع میں ہے ہ پارٹنر (اشریک) کواتنے فیصد ہی حصد ماتا ہے کہ جینے فیصد اس نے رو پیدلگایا ہے، 'نفع کی تقسیم قر عدا ندازی (ااثری) کے ذریعہ کرنا، اس میں بہت سوں کے ساتھ ٹاانسانی ہوتا تھے تی بات ہے، البذا پر اگز بونڈ ز کا انعام ہرائتبار سے ناجائز اور حرام ہے۔ اور یدرحقیقت سود اور جو کے دونوں کا مرکب ہے، اگر چہ بینک اے' انعام' بی کہتا رہے۔ زبرکوا گرکوئی تریاق کیے تو وہ تریاق نہیں بنآ، بلکہ زبرا پی جگہ ذبر بی رہتا ہے۔ یہ وہی پُر انی شراب ہے جونی بولکوں میں بندکر کے، نے لیبل کے ساتھ لوگوں کے ساسے پیش کی جارہ ہی ہے۔

<sup>(</sup>۱) (الذين يأكلون الربوا) هو فضل مال حال عن العوض في معاوضة مال بمال. (تفسير نسفى ج١٠ ص: ٢٢٣، طع دار ابن كثير، بيروت). الرباهو لغة: مطلق الزيادة وشرعًا فضل ولو حكما فدحل ربا النسيئة . حال عن عوض. (الدر المختار مع الرد ج:٥ ص١٦٨٠ باب الربا).

 <sup>(</sup>۲) المضاربة ...... ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا بحيث لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماة الح
 (الجوهزة النيرة ج: ١ ص:٣٤٥، ٣٤٩، كتاب المضاربة، طبع دهلي).

آپ کے دالدین اگریہ کہتے ہیں کہ رقم ہمارے حوالے کردوہ تو شرکی اعتبار سے اس اُمر میں دالدین کی اطاعت جائز نہیں (<sup>()</sup> بس طرح آپ خود حرام کمائی سے بچنا چاہتے ہیں ای طرح اپنے دالدین اور دیگر گھر دالوں کو بھی اس حرام ذریعہ آیدنی سے محفوظ ر معیں اور بیرقم ان کے حوالے نہ کریں۔

باتی یہ کہ یہ آپ کہاں استعال کریں؟ تواس میں ایک توبیہ کہ اگر آپ نے بینک سے اپنے اِنعام کی رقم نہیں لی ہے تو اَب تو اَب مت لیجئے ، اور اگر آپ اِنعام کی رقم لے چکے ہیں تو اس کو ان لوگوں میں بغیر نیت بٹو اب کے صدقہ کر دیں کہ جولوگ زکو ۃ اور صدقہ خیرات کے ستحق ہیں۔ (۱)

#### برائز بونڈز جے کراس کی رقم استعال کرنا ڈرست ہے

سوال:... پرائز بونڈز کی اِنعامی رقم حرام ہے، اگر حرام ہے تو ہم نے جو بونڈ زخر پدر کھے ہیں وہ کسی آ دمی کو چ دیں تو آنے والى رقم كيا ناجا ئز ہوگى؟

جواب:... إنعامي بونڈز كى رقم لينا جائز نبيس، جتنے ميں خريدا ہے، اتنى ہى رقم ميں اسے بيچنا يا بينك كو واپس كردينا ۇر*ىت ہے*۔

#### یرائز بونڈ کی پر چیوں کی خرید وفر وخت

سوال:...کراچی سمیت ملک بحرمی" پرائز بوند" اور آب پرائز بوندگی پرچیوں کا کاروبار عام ہوگیا ہے، ہرخص پر چیاں خرید كرراتوں رات امير بن جانے كے چكر ميں ہے،كياان پر چيوں كے إنعام ئے "عمرہ" ياكوئى بھى نيك كام ياغر بيوں ، بيواؤں كى إداد كريجة بن يأتبين؟

جواب: ... یہ پر چیوں کا کاروبار جائز نہیں ہے، اس سے ندعمرہ جائز ہے اور ندصد تہ خیرات سے ہے۔ یہ کاروبار بند کردینا

<sup>(</sup>١) عن النواس بن سمعان ..... لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ٣٢١، كتاب الإمارة).

<sup>(</sup>٢) والحاصل انه إن علم عين الحرام لَا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه. (رد الحتار ج:٥ ص:٩٩). أيضًا: ويتصدق بلا نية التواب إنما ينوى به براءة اللمة. (قواعد الققه ص: ١١٥).

<sup>(</sup>٣) يُسأيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطن فاجتبوه لعلكم تفلحون. (المائدة: ٩٠). كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجود (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٩).

<sup>(</sup>٣) ولكون النفقة من وجه حلال فإن الحج لَا يقبل بالنفقة الحرام ...... فلا يثاب لعدم القبول. (ارشاد الساري ص:٣ طبع بيروت). أيضًا: عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكسب عبد مال حرام فيتنصندق مننه فينقبل مننه ولًا ينفق منه فيبارك له فيه ولًا يتركه خلف ظهره إلّا إذا كان زاده إلى النار ان الله لَا يمحو السيئ بالسيئي وللكن يمحو السيئ بالحسن ان الخبيث لا يمحو الخبيث. رواه أحمد وكذا في شرح السُّنَّة. (مشكَّوة ص:٣٣٢ باب الكسب وطلب الحلال).

عائے اور جورقم اس سلسلے میں حاصل ہوئی ہے، وہ غرباء دمسا کین کو بغیر نیتِ بڑاب کے دے دین جاہئے۔ برائز بونڈز کا حکم

سوال:... بچھلے ہفتے پاکستان نیلیویژن کے ایک پروگرام میں پرونیسرعلی رضاشاہ نفوی نے ایک سوال: "کیا پرائز بونڈز کی صورت میں کسی بھی بونڈ ز ہولڈر کی رقم ضائع نبیں ہوتی ، جبکہ جوااور لاٹری میں صرف ایک آ دمی کورقم ملتی ہے اور ؤوسروں کی زقوم ضائع ہوجاتی ہیں، لبندا انعامی بونڈز پرموصولہ رقم کے انعام سے حاصل شدہ رقم سے حج کیا جاسکتا ہے؟'' کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ: " پرائز بونڈز کرنسی کی ایک و وسری شکل ہے، جے ملک میں کہیں بھی کیش کروایا جاسکتا ہے، اِنعام نظے تو جائز اور حلال ہے، اور اس سے مج کیا جاسکتا ہے۔'' کیا شریعت کی زوے واقعی پے جواب ورست ہے؟

جواب:... بےجواب بالکل غلط ہے۔سوال ہے ہے کہ جس مخص کو انعامی بونڈز کی رقم ملی، وہ کس مدمیں ملی؟ اور شریعت کے مس قاعدے ہے اس کے لئے طلال ہوگی ...؟

#### بینک اور برائز بونڈ زے ملنے والانقع سود ہے

سوال :... میں بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ بیجو جینکوں میں رقم رکھوانے سے اور پر ائز بونڈ زاور سرتیفلیٹس پر جو نفع متاہے، کیا بیسود ہے؟ میرےعلم میں تو یہ ہے کہ بیسود ہے، لیکن ایک صاحب فرماتے ہیں کہ:'' اس کوسود ماننے کو ہماری عقل نہیں مانتی کیونکہ بیتو تنجارت ہے، اور جونفع ملتا ہے وہ سورنہیں بلکہ خالص منافع ہے، اور مُلَّا وَل نے خواومخوا ہ بی اے سودقر اردیا ہے، اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔'' پس اب آپ ہے گزارش ہے کہ قر آن وحدیث اور عقلی دلائل کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دیجئے تاكەپى قلطىمى دُور موجائے۔

جواب:... بیجی سود ہے۔ اگر کسی کی عقل نہ مانتی ہوتو اے اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کی محبت میں بینے کر اپنی اصلاح كراني ما بين ، يا فردائ قيامت كا انتظار كرنا حابين ، اس دن بنا چل جائ كاكه مثل محيك كبتا تعايا مسرصاحب كاعقل الميك سوچتى تقى ...!

#### برائز بونڈ کی اِنعامی رقم کامصرف

سوال:... پرائز بونڈ کی اِنعامی رقم کس معرف میں لگاسکتے ہیں؟ ہمارے ایک دوست کا اِنعام نکلاہے، کیا اے معجد کے بیت

(۱) وما حصل بسبب خبيث فالسبيل رده إلى ربّ المال. (قواعد الفقه ص١١٥). وفي رد الحتار: إن عرفوهم والآ تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبها. (شامي ج: ١ ص ٣٨٥). ويتصدق بلابية التواب إنَّما ينوي به براءة اللَّمة. (قواعد الفقه ص. ١١٥).

 <sup>(</sup>٢) هو فيضيل خيال عن عوض بنمعيار شرعي مشروط الأحد المتعاقدين في المعاوضة. (الدر المختار مع ردائحتار ج: ٥ ص: ١٦٨ ، باب الرباء طبع ايج ايم سعيد).

الخلامس لگا سكتے میں؟ یا کسی غریب کو بغیر بتائے دے سکتے میں یا بتا کردیں؟

جواب: ...کسی محتاج مقروض کواس کا قرضہ ادا کرنے کے لئے دے دیا جائے ، اور کسی مصرف میں لگانا سی خبیس۔ (۱)

#### برائز بونڈ کے اِنعام کی رقم سے عمرہ کرنایا کسی کوکروانا

سوال:... میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں ،اسکول والے اگر میری کارکردگی سے خوش ہوکر جمھے ، • ۱۵ روپ کا پرائز بونڈ دیتے ہیں جس پرمیرا اِنعام بھی نکل آتا ہے تو کیا ان چیوں کا اِستعال میرے لئے جائز ہوگا؟ مثلاً کیا میں ان چیوں سے اپنے والدین کوعمرہ کر واسکتی ہوں؟

جواب:... پرائز بونڈ پر جو اِنعام نکلتا ہے، وہ جائز نہیں، نہاں ہے عمر وکرنا جائز ہے، بلکہ کی کووہ پیپے و بے دینے چاہئیں۔

#### برائز بونڈ کی اِنعامی رقم تعلیمی اِخراجات میں خرج کرنا

سوال:... پرائز بونڈ جو کہ حکومت کی طرف ہے گوام کے لئے تخذ ہے، اگر نگل آئے تو اس سے جج ممکن نہیں، لیکن کیا یہ رقم اپنے تعلیمی خرج یا دیگر ضروریات میں استعال کی جائے جی؟ جبکہ پرائز بونڈ وغیر وغریب حضرات کے پاس بی ہوتے ہیں۔ جواب:...امیر کے پاس ہوں یاغریب کے پاس شرعاً جائز نہیں۔کوئی حرام کھاٹا جا ہے تو کون روکتا ہے؟ مرنے کے بعد محد نامہ جو

#### إنعامی اسکیموں کے ساتھ چیزیں فروخت کرنا

سوال :...اب سے کھوعرصہ پہلے کے مملکت پاکستان میں بچوں کے لئے ٹافیاں وغیرہ بنانے والے کاروباری منافع خوروں نے بیطر یقدافتیار کررکھا تھا کہ اپنے تاقعی مال کوزیاوہ سے زیادہ فروخت کرنے کے لئے مختلف لاٹریوں اور اِنعا می کو پن کے چکر چلا کر معصوم بچوں کو بیوتو ف بنایا جار ہا تھا۔مثلاً: اگر بچ کوئی مخصوص سپاری یا چیوتھ خریدیں تو ہر پیکٹ میں ایک سے پانچ یا سات تک کوئی نمبر ہوگا، بچوں سے کہا جاتا ہے اگروہ یہ نہر پورے جمع کرلیں تو آئیس ایک عدد گھڑی، گانوں کا کوئی کیسٹ یا کوئی اور تیمتی چیز بطور انعام دی جائے گی۔معصوم بچے انعام حاصل کرنے کے لاچ میں دھڑا دھڑ ناتھی اورصحت کے لئے نقصان دہ چیزیں خرید کر کھڑت سے کھاتے جیں۔ اس طرح ایک طرف تو یہ بچے اپنے والدین کا چیہ برباد کرتے ہیں، اور دُوسری طرف ملک وقوم کی ابانت یعنی اپنی صحت کو بھی

<sup>(</sup>١) لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (در مختار ج ٥ ص:٣٨٦ باب الربا).

 <sup>(</sup>٢) وتكون النفقة من وجه حلال فإن الحج لا يقبل بالنفقة الحرام ...... فلا يثاب لعدم القبول. (ارشاد السارى ص:٦)،
 طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٣) لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (درمختار ج:٥ ص:٣٨٦). أيضًا: ويتصدق بلانية الثواب وينوى به براءة اللمة. (قواعد الفقه ص:١١٥).

نقصان پہنچاتے ہیں۔ بچے کتنی بھی خریداری کرلیں مگر وہ نمبر پورے جمع نہیں ہوتے ہیں۔ اب تک بیسلسلہ بچوں تک محدود تھا، مگر زمانے کی ترتی کے ساتھ ساتھ اِنعامی اسکیم کی بیکاروباری حکت عملی بھی کسی وبائی بیاری کی طرح چاروں طرف بھیلی چکی اور آخ مہارے وطن عزیز کی بڑی بڑی کپنیاں ایک و دسرے پر بازی لے جانے کے لئے چاروں طرف انعامی اسکیموں کا جال پھیلارہی ہیں۔ بیانعامی اسکیمیں انہیں فضول خرجی اور غیر ضروری خریداری کی بیانعامی اسکیمیں اس غریب ملک سے عوام کے ساتھ ایک بڑاظلم ہے، کیونکہ بیاسکیمیں انہیں فضول خرجی اور غیر ضروری خریداری کی طرف صرف اور صرف انعام کے لائج کی وجہ سے راغب کرہی ہیں، جس کے متیج میں ایک عام آ دمی کے محدود مالی وسائل نصرف کر کی طرح متاثر ہوتے ہیں، بلکہ اس کے لئے مالی مشکلات اور ذہنی پریٹانیوں کا باعث بھی بنتے ہیں، کیونکہ ان انعامی اسکیموں کے جاری کرنے والے مفاد پرست عناصر نے کمالی ہوشیاری کے ساتھ ایسے حرب اپنائے ہوئے ہیں کہ اق ل تو انعام نگلیا ہی نہیں اور اگر جاری کر کے والے مفاد پرست عناصر نے کمالی ہوشیاری کے ساتھ ایسے حرب اپنائے ہوئے ہیں کہ اق ل تو انعام نگلیا ہی نہیں اور اگر کی طرح متاثر پر یورٹ پریں مرف ایک آ دھ کا نہیے طاہر ہے مابھی کے سوا پھر نہیں۔

یہ صورت حال نصرف ایوس کن بلکہ باعث ندامت بھی ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں جہاں کی حکومت ملک کے معاشرے کو اسلامی قانون اور شریعت میں ڈھالنے کی سخت جدو جہد کر رہی ہے، وہاں چند مفاد پرست اور خود غرض عناصر اپنا مالی فائدے کے لئے ملک کے سادہ لوح غریب عوام اور معصوم بچوں ونو جوانوں کے اخلاق کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان لاٹری اسکیسوں کا شکار سب سے زیادہ بچا اور نو جوان ہور ہے ہیں، جن میں انعام کی لالج میں جوئے اور قمار بازی کا عضر جنم لے رہا ہے، جوآ کے چل کران کی اخلاق اور معاشرتی تباہی کا چیش خیمہ بن سکتا ہے۔ ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ ملکی ذرائع ابلاغ جو ہمارے اندر تو می شخص اور اسلامی معاشرے کے قیام کے لئے سے فیصل بنانے کے فیصل دار ہیں، انہیں بھی اس و با اور غیر ا خلاقی مہم کو گھر گھر پہنچانے کے لئے بے اسلامی معاشرے کے قیام کے لئے سے کہ باکستان ٹیلیو پڑن جو کہ صومت پاکستان کا ایک تو می ادارہ ہے، اس پر آج کل اسلموں کے اشتہارات کی مجر مارہے۔

محتری! خودمیر سے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے ایک مشہور چائے کمپنی کے کمرشل ریڈیو پروگرام میں بہترین شعرروانہ کرنے پر جھے چائے کے پورے کارٹن کاحق دارقرار دیا گیااور ریڈیو پراس کا با قاعدہ اعلان بھی کیا گیا، کا فی عرصہ انظار کے بعد جب انعام جھے موصول نہ ہوا تو میں خکورہ کمپنی کے دفتر گیا، وہاں انہوں نے جواب دیا کہ: '' ہمیں پچر معلوم نہیں، آپ ریڈیو والوں سے جا کر معلوم کریں۔'' اس طرح کے انعامی چکر آئ کل چاروں طرف چل رہے ہیں۔ مہر بانی فر ہاکر آپ فقہ حندی ک روشن میں یہ بتا ہے کہ کیا یہ انعامی اسکیمیں وین اسلام میں جائز اور حلال ہیں؟ اگر نہیں تو حکومت چاروں طرف بھیلے ہوئے اس غیرا خلاقی طوفان کا کوئی نوٹس کیوں نہیں لیتی؟

جواب: ...کی چیز کے انفرادی جواز وعدمِ جواز سے قطع نظراس کے معاشرتی فوائد دنقصانات پرغورکرنا چاہئے ، آپ نے انعامی لاٹریوں کا جونقشہ چیش کیا ہے ، بید ملک ولمت کے لئے کسی طرح بھی مفید نہیں۔اس لئے حکومت کواس فریب دبی کا سدِ باب کرنا چاہئے۔ جہاں تک انفرادی جواز کا تعلق ہے، بظاہر کمپنی کی طرف ہے انعامی کو بن کا اعلان بڑادیکش اور معصوم معلوم ہوتا ہے، کین اگر

ذرا گہری نظرے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ کمپنی انعام کی شرط پراپنی چیزیں فروخت کرتی ہے اور خریداروں میں ہے ہرخریدار کو یااس
شرط پر چیز خریدتا ہے کہ اسے یہ انعام ملے گا، کو یا اس کاروبار کا خلاصہ ' خرید و فروخت بشرط انعام' ہے، اور شرعا ایسی خرید و فروخت
ناجا کز ہے جس میں کوئی ایسی خارجی شرط لگائی جائے جس میں فریقین معالمے میں ہے کی ایک کا نفع ہوا۔ صدیث شریف میں ہے کہ:
'' حضور اکرم صلی القدعلیہ وسلم نے اس خرید و فروخت سے منع فرمایا، جس میں شرط لگائی جائے'''' اس لئے یہ انعامی کاروبار شرعا ناجا کر ایسی ہے اور معاشرے کے لئے مہلک بھی، حکومت کو چاہئے کہ اس پر پابندی عائد کرے۔

'' جس میں اور معاشرے کے لئے مہلک بھی، حکومت کو چاہئے کہ اس پر پابندی عائد کرے۔

#### إنعامي بروگراموں میں حصہ لینا کیساہے؟

سوال:...میں اکثر اِنعامی پروگراموں میں حصہ لیتا ہوں ،اورمختلف کہانیاں اور دیگرمعلومات اِنعامی پروگراموں کے لئے بھیجتا ہوں ،جن میں کافی محنت خرج ہوتی ہے، اگر میرااِنعام نکل آئے تو وہ اِنعام میرے لئے بچے ہے یاغلط؟ جواب:...یہ اِنعامی پروگرام بھی مہذب جواہے۔

#### معمابازی کی رقم کی شرعی حیثیت

سوال:...' جنگ' اخبار میں آپ کے کالم ہے مستنیض ہونے کا موقع ملتار ہتا ہے، گزشتہ روز میرے ایک دوست نے کہا کہ پرائز بونڈ کی طرح معمابازی بھی جائز ہے، آپ سے قرآن وسنت کی روشی میں رہنمائی جاہتا ہوں کہ کیا معمابازی کرنے والا إداره اور إدارے کاعملہ اور إنعامی رقم حاصل کر کے اے اہلِ خانہ پرضر ف کرنا جائز ہے؟ حلال ہے یا نا جائز اور حرام ہے؟ اور کیا پرائز بونڈ کا إطلاق اس پرنہیں ہوتا؟

جواب: ... میں تو پرائز بونڈ کو بھی جائز نہیں کہتا، " بلکہ فالص حرام کہتا ہوں ، اور معمابازی بھی اس کی چھوٹی بہن ہے، اس نئے اس کو کیسے جائز کیا جاسکتا ہے ... ؟

(۱) وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة الأحد المتعاقدين أو المعقود عليه يفسده. (هداية ج: ٣ ص: ٥٩، كتاب البيوع). (٢) عن عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط، قوله نهى عن بيع وشرط، أقول: تمسك به أبو حنيفة على فساد البيع بالشرط (اعلاء الشنن، باب النهى عن البيع بالشرط ج: ١٣٠ ص: ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجّس من عمل الشيطن فاجتبوه لعلكم تفلحون. (المائدة ١٠٥٠). أيضًا: أكد تحريم الخمر والميسر من وجوه حيث صدر الجملة بإنما وقرنها بعبادة الأصنام ومنه الحديث: شارب الخمر كعابد الوثن، وجعلهما رجسا من عمل الشيطان، ولا يأتي منه إلّا الشر البحت وأمر بالإجتناب وجعل الإجتناب من الفلاح وإذا كان الإجتناب فلاحًا كان الإرتكاب خسرًا. (تفسير النسفى ج: ١ ص: ٣٤٣، طبع دار ابن كثير، بيروت).

<sup>(</sup>٣) يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إلم كبير ومنافع للناس. (البقرة: ١٩). أيضًا: والميسر: القمار، مصدر من يسر ....... واشتقاقه من اليسر الأنه أخد مال الرجل بيسر وسهولة بلا كدوتعب أو من اليسار كأنه سلب يساره. (تفسير نسفى ج: ١ ص: ١٨٢) طبع دار ابن كثير، بيروت).

#### ڈ الروالی لاٹری کی ایک قشم کا حکم

سوال:...ایک شخص کس آ دی سے اس اسکیم کا ایک کو بن خدید تا ہے جو کہ • ۱۲ ڈاٹر میں اسے ملتا ہے، اور اس کی تقسیم پھی یوں ہے کہ:

ا:... • ﴿ وَالرَاسُ تَخْصَى كُودِ يَتَابِ جَسَ سے بِيخْرِيدِر بِابِ اوراس كانام كو بِن لسن مِي نَمِسِر ٥ پر ہے۔ ٢:... • ﴿ وَالرَاسِ لَسِنْ مِينَ مَبِرا بِرَآئَ عَنَى بُوسِ يَحْضَى كُومِينَى كَوْرَ لِيعِ بَجُوا تَا ہے۔ ٣:...اور • ﴿ وَالرَّمْ بِنِي كُومِجُوا تَا ہے۔

اس کے بدلے میں کمپنی است چور و پن جیجتی ہے اور ان چار کو پنوں کولسٹ میں اس کا نام اب نمبر ۵ پر آئیا ہے، اور جس فحض نے اس کو پن کو پہلے خریدا تھا اس کا نام اب نمبر ہم پر ہوگا۔ یہ فض ان چار کو پنوں کو و ہم، و ہم ڈالر میں چار مزید بندوں کو فروخت کرتا ہے، اس طرح اسے و ۱۸ ڈالر طبح ہیں جس میں و ہم ڈالر اس کا منافع ہے کیونکہ اس نے و ۱۴ ڈالر خرچ کئے تھے۔ اس طرح بیسلید چل نکا ہے اور ہر کو پن خرید نے والا چار کو پن حاصل کرنے کے بعد انہیں آ کے بیچنا چلا جاتا ہے، اور اس فحض کا نام لسٹ نمبر چوتھ ہے ہیں جس میں جب پہلے نمبر پر پہنچتا ہے (چاہے جتنی بھی عرصے میں پہنچ) جب پہلے نمبر پر آگیا تو جس طرح اس فحض نے و مما ڈالر لیٹ میں نمبر اوالے کو بیسے تھے ای طرح اب ۲۰ والوگ اسے و ۲۰ و ۱ والر بجوا کیں گے، اور اسے کل طرح اس فحض نے و مما ڈالر لیٹ میں نمبر اوالے کو بیسے تھے ای طرح اب ۲۰ والوگ اسے و ۲۰ و ۱ والر بجوا کیں گے، اور اسے کل طرح اس فول روپے میں بنج ہیں منافع سے گا۔ آیا پہلے راسلام میں جائز ہے؟

جواب:...فالص سود ہے، کیونکہ اس نے ۱۰ او الرخر پدکر بقول آپ کے ۱۹۰۰ (نہیں، بلکہ ۱۰۰۰ ۱۳) والر کمائے۔ سوال:...اگر جائز نہیں ہے تو آیا ہے جوئے کے زُمرے میں آتا ہے یالاثری وغیرہ کے؟ جواب:...تی ہاں جوابھی ہے، پیسلسلم آئے چلاتو زا کدرقم سود، ورنہ احتیال ہے ۱۲ والربھی جائیں۔(۱)

#### برائز بونڈ کا اِنعام سود ہے تو پھر جائز ذر بعد کون ساہے؟

<sup>(</sup>۱) لأنها فضل لا يقابله عوض التحرز عن حقيقة الربا وشبهة الربا واجب. (بدائع الصنائع ج ۱۰ ص ۵۹۷، كتاب القرض). (۲) وحرم لو شرط فيها من الجانس لأنه يصير قمارًا . ... . . سمى القمار قمارًا لأن كل واحد من المقاصرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجرر يستفيد مال صاحبه وهو حرام. (فتاوئ شامى ج: ۲ ص: ۴۰۳، طبع سعيد).

جواب:...وُوسرے سودے مرادعام سودے، جو بینک دیتا ہے، اوریہ انعام بھی ان کی سودہی کی رقم ہے ہوتا ہے، اس لئے یہ بعی جائز نہیں۔ اگر کاروبار میں روپیدلگایا جائے تواس ہے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس کا فیصد لینا جائز ہے، مثلاً آپ نے کسی کوایک لاکھروپید یا کہ دواس سے کاروبار کرے، اس سے جو منافع ہواس کے بارے میں طے کرلیا جائے کہ اتنافیصد کام کرنے والے کا ہوگا اورا تنافیصد رقم والے کا، یہ جے۔ (۱)

ياسيان حق @ ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>١) لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جرّ نفعًا، ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، لأنها فضل لآ يقابله عوض، التحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب. (بدائع الصنائع، كتاب القرض ج: ٤ ص: ٥٩٤).

<sup>(</sup>٢) ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط ذالك يقطع الشركة بينهما ولا بد منها كما هي في عقد الشركة. (الهداية ج: ٣ ص: ٢٥٨، كتاب المضاربة). وكن الربح شائعًا فلو عين قلرًا فسدت. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٥ ص: ١٣٨ كتاب المضاربة).

### تميش

#### بیشگی رقم دینے والے کے میشن کی شرعی حیثیت

سوال: ... میں کمیشن ایجنٹ ہوں، فروٹ مارکیٹ میں میری آڑھت کی دُکان ہے، کوئی زمین داریا شکے دار مال لے آتا ہے تو فروخت کرنے بعددس فیصد کمیشن کی صورت میں لے کر کے بقایار قم اداکر دیتا ہوں۔ اب اس میں پریشانی والاسئلہ یہ ہے کہ زمین دار اور فیصلے دار کو مال لانے سے قبل ہیں پہنیس ہزاررہ پوریتا ہوں تاکہ جھے مال دے، اور عام دستور بھی ہی ہے کہ زمین دار اور شھے دار کو مال لانے سے قبل اس لا بی پہنیس ہزاررہ ہے دیتا ہوں تاکہ وہ مال جھے اور اس مال کے فروخت پر کمیشن لیا جاسکے۔ اب اس شھیے دار کو مال لانے سے قبل اس لا بی پہنیس دیے جاتے ہیں تاکہ وہ مال جھے اور اس مال کے فروخت پر کمیشن لیا جاسکے۔ اب اس طریقہ کار پر مختلف با تمی سنتے ہیں، پر میسود کا کہتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو اس کام سے تعلق رکھتے ہیں دور کہتے ہیں کہ وال ہے۔

چواب: ... چونکہ زمین داران کو بیر تم بینیگی کے طور پردیتے ہیں، بینی ان کا مال آتارہے گا اور اس میں سے ان کی رقم وضع ہوتی رہے گی، اس لئے بیٹھیک ہے، اس پرکوئی قباحت نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہوگی کہ وُکان دار کے پاس پجھرو پیپیٹی جمع کرادیا جائے اور پھراس سے سود اسلف خریدتے رہیں، اور آخر میں حساب کرلیا جائے۔ (۱)

#### زمین دارکو پیشگی رقم دے کرآ ڑھت پر مال کا کمیشن کا شا

سوال: ... اکثر و بیشتر چھوٹے بڑے زمین دارزر کی ضرورتوں کے پیش نظر آ ڑھتیوں سے بوقت ضرورت بطوراُ دھار پھے رقب بوقت اوا کیگئی رقم ندکورہ آ ڑھتی واجب رقب بیت رہتے ہیں، زرگ فصل کی آ مد پراجناس فصل آ ڑھتیوں کے حوالے کردی جاتی ہے، بوقت اوا کیگئی رقم ندکورہ آ ڑھتی واجب الادار قم میں سے ۲۰ فیصدر قم منہا کر کے بقایار قم ندکورہ زمین دار کے حوالے کرتا ہے۔ حل طلب مسئلہ بیہ ہے کہ آیا ایسی رقم جس کو کمیشن کا نام دیا جا آزرُہ وئے قرآن دسنت کی سے لینا جا رُزے؟ اگرنا جا رُز ہے توالی نا جا رُز رقم لینے اور دینے دالے دونوں کے لئے کیا دعید آئی ہے؟

جواب:.. يہاں دومسئلے الگ الگ ہيں۔ايک مسئلہ ہے کا شت کاروں کا آ ڑھتيوں ہے رقم ليتے رہنااور فصل کی برآ مد پر

<sup>(</sup>۱) ولا باس أن ينضع الرجل عند الرجل درهمًا ثم ياخذ منه بربع أو بثلث أو كسر معلوم سلعة معلومة. (مؤطا إمام مالك جامع بين الطعام ص: ٩٠٥). وفي رد المحتار ولو اعطاء الدرهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة امناء ولم يقل في الابتداء اشتريتُ منك يجوز وهذا حلالٌ. (رد المحتار ج ٣٠٠ ص: ١١٥، كتاب البيوع).

اس رقم کا اداکرنا۔ اس کی دوصور تیس ہوں ، ایک بیر کہ آڑھتی ان کاشت کارول ہے قبل از وقت سے داموں غلہ خرید لیس ،مثلا : گندم کا زخ ائتی روپے ہے، آ زهتی کاشت کارے قصل آنے ہے دومہینے پہلے ساٹھ روپے کے حساب سے خرید لیس اور قصل وصول کرنے کی تاریخ ، جگہ جنس کی نوعیت وغیرہ طے کرلیں ، بیصورت جائز ہے۔ ' دوسری صورت یہ ہے کے علی الحساب رقم ویتے جائیں اور مصل آنے پر ا پنا قرض مع زا کد چیبوں کے وصول کریں ، بیسود ہےاور قطعی حرام ہے۔ ''

و وسرامسکلہ آ زھتی کے کمیشن کا ہے، یعنی اس نے جو کاشت کار کا غلہ یاجنس فروخت کی ہے، اس پروہ اپنامحنتانہ فیصد کمیشن کی شکل میں وصول کرے (عام طور پر' آڑھت' 'ای کوکہا جاتا ہے )، بیصورت حضرت امام ابوصنیفہ کے قول کے مطابق تو جائز نہیں' ، بلکہ ان کواپی محنت کے دام الگ طے کرنے جا بئیں جمیشن کی شکل میں نہیں جمر صاحبین اور و وسرے اُئمہ کے قول کے مطابق جائز ہے۔ ایجنٹ کے کمیشن سے کاٹی ہوئی رقم ملاز مین کونہ دینا

سوال:... ہمارے ہاں کپڑا مارکیٹ میں ایک تتلیم شدہ رسم ہے کہ ما لکِ وُ کان جب کسی ایجنٹ کی معرفت کپڑا فروخت کرتا ہے تواس کو کمیشن دیتے وقت دس ہیں۔ فی روپیہ کے حساب ہے رقم کا نتا ہے، جس کو ہمارے بال' مسلمزی' ' کہتے ہیں۔ پیشلیم شدہ بات ہے کہ عظمزی ذکان کے نوکروں کے لئے ہوتی ہےاور پورے مبینے کی جمع شدہ علمزی ہر ماہ کے آخر میں تمام نوکروں کومساوی تقسیم کردی جاتی ہے۔ کچھ مالکانِ وُ کان بدر قم ایجنٹ کے کمیشن سے تو کا نتے ہیں گرخود کھا جاتے ہیں ، استفسار پروہ کہتے ہیں کہ بدر قم ہمارے رہتے کی بیوا وَں اور بتیموں کودی جاتی ہے جو بہت غریب ہیں۔ کیا غریب کار کنان کاحق مار کربیوا وَں کودیتا شرعا جائز ہے؟

جواب: ...دس پیے کاٹ کر جورقم دی گئی ہے، دلال کی اُجرت اتن ہی ہوئی ، اور دس پیے جو باتی رہ گئے وہ مالک کی ملکیت میں رہے،خواہ کسی کودے دے ، یا خو در کھلے۔

#### چندہ جمع کرنے والے کو چندے میں سے فیصد کے حساب سے کمیشن وینا

سوال: ... کسی دین مدرے کے لئے کوئی سفیر مقرر کیا جائے اور وہ سفیر کہے کہ میں ۳۳ فیصدیا • سافیصد اوں گا ، جبکہ خلفائے راشدين كووريس زكوة، صدقات اكثما كرنے والے حضرات كوبيت المال سے مقرره مابانه ديا جاتا تھا، اور آج ايك سفير ديني

<sup>(</sup>١) قالسلم عقد يثبت به الملك في الثمن عاجلًا وفي الثمن آجلًا فبان تقول لآخر أسلمت إليك عشرة دراهم في كرّ حنطة أو أسلفت ويقول الآخر قبلت وينعقد السلم وأمّا الشروط الذي في المسلم فيه فاحدها بيان جنس المسلم فيه حنطة أو شعيرا والثاني أن يكون المسلم فيه مؤجلا بأجل معلوم والثالث بيان مكان الإيفاء ...إلخ. (فتاوي عالمكيري ج:٣ ص: ۱۷۸ ، كتاب البيوع، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) وفي الأشباه كل قرض جرّ نفقًا فهو حرام. (درمختار ج ٦ ص ٣٩٥، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) فقال: ومنه كان أبوحنيفة يكره السمسرة وفي التلويح: وأكثر العلماء لا يحيزون هذا لأنها وإن كانت أجرة السمسرة لكنها مجهولة وشرط جوازها عند الجمهور أن تكون الأجرة معلومة. راعلاء السُّني ج١٦٠ ص:٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) وفي الحادي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال: أرجو أنه لًا بأس به. (درمختار ج: ٦ ص: ٦٣).

 <sup>(</sup>۵) كل يتصرف في ملكه كيف بشاء. (شرح المجلة حرا ص:۱۵۳، رقم المادة:۱۹۲).

ادارے کے لئے کام کرنے کا ۳ فیصد یا ۳۳ فیصد لینا چاہتا ہے، جبکہ ایک مفتی صاحب بیفتویٰ دے چکے ہیں کہ یہ کیسٹن لینا یعنی فیصد لینا نا جائز ہے، اور میراموقف ہے کہ بیہ جائز ہے، یا اسے تنخواہ دی جائے یا فیصد؟ اب آپ سے استدعا ہے کہ کتاب القداور سنت رسول سے کمل واضح اور مدلل جواب عنایت فرما کراُ مت مسلمہ پراحسانِ عظیم فرما ئیں۔

جواب: ... سفیرکا فیصد کمیشن مقرر کرنادود جدے ناجائزے، ایک توبیاً جرت مجبول ہوئی، کیونکہ کچے معلوم نہیں کہ وہ مینے میں کتنا چندہ کرکے لائے گا؟ (۱) وُومری وجہ یہ کہ کام کرنے والے نے جو کام کیا ہوای میں ہے اُجرت دینا ناجائز ہے، اس لئے سفیر کی تخواہ مقرر کرنی جائے۔ "تخواہ مقرر کرنی جائے۔

#### قیمت ہےزا کدبل ہنوا نانیز دلالی کی اُجرت لینا

سوال:...جاری ایک دُ کان ہے، جارے پاس کوئی گا کہ آتا ہے اور جو مال پچاس روپے کا ہوتا ہے، ہم ہے کہتا ہے کہ اس کا بل پچپن روپے سے بنادو، لیکن ہم ایس نہیں کرتے تو گا کمک چلا جاتا ہے، دُ وسری دُ کان سے بل بڑھا کر مال لے لیتا ہے۔ ایسا کر نا جا تُزہے یا نا جا تُزہے؟

ب سبید بہ سبید ہے۔ جہ البتہ اگر ۵۵ روپے کی چیز فروخت کرکے پانچ روپے چھوڑ دیئے جائیں تو جائز ہے، ممریہ مجاریہ البتہ اگر ۵۵ روپے کی چیز فروخت کرکے پانچ روپے چھوڑ دیئے جائیں تو جائز ہے، ممریہ رعایت اس ادارے کے لئے ہے جس کا نمائندہ بن کریڈ میں ال خرید نے کے لئے آیا ہے، زائدر قم کا بل لے کر، زائدر قم کواپی جیب میں ڈال لینااس کے لئے حرام ہے۔ (۳)

سوال:...ایک آدی مارے پاس آتا ہے، ہم ہے ریٹ پو چھتا ہے، ہم ریٹ بتادیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے ہیں گا کب لے کرآتا ہوں، ہر چیز پر پانچ رویے کمیشن دیتا۔ بیرجائز ہے یا تا جائز ہے؟

جواب:... یخض دُ کان داری طرف ہے دلال ہے، اور اپنی دلالی کی اُجرت دصول کرتا ہے، اور دلالی کی اُجرت وائز ہے۔

 <sup>(</sup>١) ولا ينصبح حتى تنكون النمسافع معلومة والأجرة معلومة لأن الجهالة في المعقود عليه وبدله يفضى إلى المنازعة.
 (الجوهرة النيرة ص: ٢٦٣ كتاب الإجارة).

 <sup>(</sup>٣) لأن المنفعة يجوز أن تكون أجرة للمفعة إذا كانت مختلفة الجنس ...... وإن اتحد جنسها لا يجوز ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ٩٨)، كتاب الإجارة، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) الوكيل إذا باع أن يكون أمينا فيما يقبضه من الثمن. (الفقه الحنفى وأدلته ح. ٢ ص. ١٣٣، ضمان الوكيل). أيضًا الوكيل ممن لا يثبت له حكم تصرفه وهو الملك فإن الوكيل بالشرى لا يملك المشترى والوكيل بالبيع لا يملك الثمن لأن الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٣٠٠ كتاب الوكالة).

<sup>(</sup>٣) وفي الحاوى: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجوا أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدًا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام. (رد اغتار ج: ٦ ص ٦٣، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب في أجرة الدلّال، طبع سعيد كراچي).

#### ولالي كي أجرت لينا

سوال:...اگر میں کی مخص کو مشینری ،اس کے پارٹس وغیرہ اپنی معرفت خرید کر دُوں اور دُکان دار ہے کمیشن حاصل کروں تو کیا یہ کمائی اَکلِ طلال ہے؟ مثلاً: کسی کا رخانہ داریا کاروباری فخص کو اپنے ہمراہ لے جاکر کسی بڑی دُکان ہے دس میں ہزار کا مال خرید کر اے کسی تم سے دِلوایا اور بعد میں دُکان دار ہے مال بکوانے کا کمیشن کسی ریث پر حاصل کیا ،تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جواب:...یددلالی کی صورت ہے، اور دلالی کی أجرت جائز ہے۔

#### گاڑیاں فروخت کرنے کا کمیشن لینا

سوال:...زید مختلف متم کی گاڑیوں کی خرید وفروخت کا کام کرتا ہے، زید گاڑیاں خودنبیں خرید تا، بلکہ دوآ دمیوں کے درمیان وکیل بنمآ ہے ادران کا سود طے کراتا ہے، اور دونوں آ دمیوں سے اپنا کمیشن یا معاوضہ جو کہ پہلے سے طے ہوتا ہے، لیتا ہے۔ آیا یہ معاوضہ یا کمیشن لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...جائزے۔

#### مسى كامال فروخت كرنے كى ولالى لينا، نيز كيااہ ينے كئے مال خريدنے پرولالى لينا جائز ہے؟

سوال: ...کی کا مال فروخت کرنے کے لئے دلا لی کی جاتی ہے، جوتقریباً ڈیڑھ فیصد ہے، اب اگرہم کسی کا مال کسی دُوسرے
کوفروخت کریں اورخودصرف ولا لی لیتے ہیں، اس ہے جس کا مال ہوتا ہے، بعض اوقات ہم مقرّرہ مال اپنی ذات کے لئے لے رہے
ہوتے ہیں، نیکن جس سے مال خرید تے ہیں اس ہے بھی ولا لی لیتے ہیں، چوککہ ہماری بہچان بطور ولا ل ہے، کیااس مال پر بھی ولا لی لی

چواب:...اگراس کا مال کسی وُ وسرے آ دمی کے پاس فروخت کرتے ہیں تو اس کی دلا لی لینا جائز ہے، اگر اس چیز کوخود ہی رکھ لیتے ہیں تو اس کی دلا لی لینا جائز نہیں۔

 <sup>(</sup>۱) والسمسار اسم لمن يعمل للغير بالأجرة بيعًا وشراءً. (المبسوط للسرخسي ج:۱۳ ص:۱۵ ۱ م باب السمسار، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٢) قبال في التاتر حانية: وفي الدلال والسمسار يجب اجر العثل ...... وفي الحاوى: سنل عن محمد بن سلمة عن أجرة السمسار في الدلال و السمسار في الأصل فاسدًا لكثرة التعامل و كثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه. (رد المحتار ج: ١ ص: ٦٣، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة مطلب في اجرة الدلال).

<sup>(</sup>٣) وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربّها فأجرته على البائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف. وفي الشامية: فتجب الدلالة على البائع أو المشترى أو عليهما بحسب العرف، جامع الفصولين. (رد المتارج: ٣ ص: ٥٢٠، كتاب البيوع، مطلب فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن).

<sup>(</sup>٣) وأما الدلال فإن باع العين بنفسه ياذن ربّها فأجرته على البائع، وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف. وفي الشامية: فتجب الدلالة على البائع أو المشترى أو عليهما بحسب العرف. (رداغتار ج:٣ ص:٥٦٠، كتاب البيوع).

#### ممينی کا کمیشن لینا جائز ہے

سوال:...بڑی بڑی کمپنیوں والے حضرات ان کی کسی چیز کی فروختگی کے بعد کمیشن ادا کرتے ہیں، مجھے بھی دوایک مرتبہ واسطہ ہوا ہے کہ میں گئی گئی جس کے صلے میں مالکان نے مجھے کمیشن عنایت کیا تھا۔ آپاس سوال کا جواب بمطابق شرکی توا نمین و بچئے کہ یہ کمیشن جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جواب بمطابق شرکی توا نمین و بچئے کہ یہ کمیشن جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جواب بہ جواب:...جائز ہے۔

#### إدارے کے سربراہ کا سامان کی خرید برکمیش لینا

سوال: "آپ کے سائل اور اُن کا طل" کے عنوان میں گہنی کے کیشن کے متعلق ایک سوال چھپا، جس میں یہ تر یہ تھا کہ بڑی بری کہ پنیوں والے اپنی کی چیز کی فروخت کے لئے کیشن اوا کرتے ہیں، اس کے جواب میں آپ نے فر مایا کہ جائز ہے۔ آپ کا جواب واقعی اس کھاظ ہے تو ضرور دُرست ہے کہ اگر کوئی کھنی اپنی آب اپنی جواب واقعی اس کھیشن پری اپنا سٹور کھو لے جس میں جواب واقعی اس کھیشن پری اپنا اسٹور کھو لے جس میں جواب واقعی اس کھیشن پری اپنا اسٹور کھو لے جس میں جواب میں اسٹور ہیں۔ لیکن جواب مختصر ہونے کی وجہ ہے لوگوں کو غلط فہیوں میں مجتل کرد ہے گا کہ کوئکہ اگر آپ سوال پر فور فر ما کی آپ وہ وہ ہے صد چھیدہ ہے اور ساتھ ہی ذراوضا حت طلب ہے۔ بیسوال ایسے کیشن کا بھی اصلا کہا اس کے کھی اس کے کھی اسٹور ہیں، اور محاطلہ بہاں بھی ہم والی کی کہنیاں اپنا ایجنٹ کے ذریعہ ڈاکٹر ول کو بعض اوقات بیتی گا جواب کا محتوار ول کے محفود تی ہیں، اور معاطلہ یہاں بھی ہم وات کے باضیار لوگوں کو چار طیاروں کی فروخت کے لئے 17 الا کھ ڈاکر کیپشن مواب ہے اسٹور ہے کہ مرکاری دفاتر، کالج، یو نیورسٹیاں اور اسکولوں کے لئے جو سامان خرید اس میں خرید کرنے والوں کے لئے با قاعدہ کمیشن ہوتا ہے۔ اُسولاً ہے بیشن حکومت یا اس مدے کھاتے میں جمع ہوتا چا جہ جس میا جاتا ہے۔ چونکہ وین کھا ظے آپ کے جو ابات بہت جوابات بہت کھا ہو ہا ہے۔ اس اس کی طور ہا سے اس کے جوابات بہت خوابات بہت کے اس اس کو میں اس کی وضاحت میں جو ابات کے اس فتو کا نا جائز استمال کے ذریع کے اس فتو کا نا جائز استمال کا تھا ہوجائے۔ اس کو خوابات بہت نے کہ سے بین اور آپ کا مقام بھی بہت اور نیا ہے، اس کے ذریع کہ بین بھی جوابات ان کوئی صورت میال کا تھا ہوجائے۔

جواب:...ا ہے سوال کا جواب بھے کے لئے پہلے ایک اُصول سمجھ لیجئے ، وہ یہ کہ ایک کمپنی مال تیار کرتی ہے ، اور وہ کچھ لوگوں کوا ہے مال کی نکاس کے لئے وکیل اورا یجنٹ مقرر کرتی ہے ، جو تخص کمپنی کے مال کی نکاس کے لئے اس کمپنی کا وکیل اور نمائندہ ہو اس کو کمپنی کی طے کروہ شرائط کے مطابق کمپنی ہے کمیشن اور معاوضہ وصول کرنے کاحق ہے۔

<sup>(1)</sup> إجارة السمسار والمنادى والحمامى والصحّاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب أجر المأخوذ لو قدّر أجر المثل. رد اغتار ج. 1 ص ٢٠٠ باب إجارة الفاسدة). أيضًا. وأما الدلّال فإن باع العين بنفسه ياذن ربّها فأجرته على البائع، وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف. (الدر المختار ج: ٣ ص ٢٠٠ كتاب البيوع). أيضًا: قال في التاترخانية: وفي الدلّال والسمسار يجب أجر المثل. (رد اغتار ج: ٢ ص ١٣٠ مطلب في أجرة الدلّال). (٢) أيضًا.

اس کے برعکس ایک اور محض ہے جو کسی اوارے کا ملازم ہے، اور وہ اپنے اوارے کے لئے اس کمپنی ہے مال خرید نا جا ہتا ہے، وہ چونکہ فروخت کرنے والی کمپنی کے اس کمپنی ہے اس کمپنی ہے ہوں چونکہ فروخت کرنے والی کمپنی کا نمائندہ نہیں، بلکہ خرید نے والے إدارے کا وکیل اور نمائندہ ہے، اس کے لئے اس کمپنی ہے کمپیشن وصول کرنا جا ترنہیں ہے، بلکہ کمپنی کی طرف ہے اس کوجتنی رعایت (کمیشن کی شکل میں) وی جائے گی، وہ اس إدارے کاحق ہے۔ جس کا بیوکیل اور نمائندہ بن کر مال خرید نے کے لئے آیا ہے۔

جب بیا اُصول اجھی طرح ذہن شین ہوگیا، تو اب بھے کہ میں نے جومسئلہ لکھا تھا کہ فروخت کنندہ کمپنی ہے کمیشن لیما جائز ہے، بیان لوگوں کے بارے میں ہے جو کمپنی کی طرف سے وکیل اور نمائندے بن کر مال فروخت کرتے ہیں، وہ گویا اس کمپنی کے ملازم ہیں،اوران کا اس کمپنی ہے اُجرت وصول کرتا جائز ہے۔ (۱)

بخلاف اس کے مرکاری ملازم اور وزراء اور افسران ، مرکاری إدارول کے لئے جو مال خرید تے ہیں ، اس فروخت کرنے والی کمپنی کے وکیل اور نمائند بھی ہوتے ، بلکہ وہ سرکار کے وکیل اور نمائند بہوا کرتے ہیں ، اس لئے سرکاری ملاز ہین ، سرکاری اداروں کے لئے جوسامان خرید تے ہیں وہ کمپنی سے جتنی قیمت پر متعلقہ سرکاری محکے کو پہنچانا ضروری ہے ، اور کمپنی کی جانب سے جورعایت یا کمیشن ویا جاتا ہے اس کو سرکاری ملاز مین اور افسران کا ، یا وزیران ب تہ ہیرکا خود ہضم کر جاتا شرعاً غین اور خیانت ہے ، اس لئے ان کا اپنے إدار ہے کے لئے خریدی ہوئی چیز میں سے کمیشن وصول کر کے اسے خود ہضم کرنا کی طرح جائز نہیں ، بلکہ قو می خیانت اور حرام ہے۔ (۲)

#### ممیش کے لئے جموث بولنا جا ترنہیں

سوال: ... کمیشن کا کارو بارمثلاً: کپڑے اور مکان کی دلالی کرنا کیسا ہے؟ واضح رہے کہ اس میں تعوز ابہت جموث بولنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں نقص کو چھیا یا جاتا ہے اور خوبیاں بڑھ چڑھ کربیان کی جاتی ہیں۔

جواب:...دلالی جائز ہے، باقی فریب اورجموٹ تو کسی چیز میں بھی جائز نہیں۔ اور کسی عیب دار چیز کویہ کہد کر فروخت کرنا

(۱) إجارة السمسار والمنادى والحمامى والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب أجر المأخوذ لو قدر أجر المثل. (رد الحتار ج: ٢ ص: ٣٤ باب الإجارة الفاسدة). أيضًا: فتجب الدلالة على البائع أو المشترى عليهما أو بحسب العرف. (رد الحتار ج: ٣ ص: ٥٦٠ كتاب البيوع).

(٢) يَسَايها اللّذِينَ امْسُوا لَا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والفصب والقمار وعقود الرباء (تفسير نسفى ج: ١ ص: ٣٥١). أيضًا: الوكيل إذا باع أن يكون أمينًا فيما يقبضه من الثمن. (الفقه الحنفى وأدلته ج: ٢ ص: ١٣٣ ضمان الوكيل). أيضًا: الوكيل ممن لا يثبت له حكم تصرفه وهو الملك فإن الوكيل بالشرى لا يملك المشترى والوكيل بالبيع لايملك الثمن ........ لأن الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٣٠٠ كتاب الوكالة).

(٣) فتجب الدلّالة على البائع أو المشترى أو عليهما بحسب العرف. (رد الحتار ج:٣ ص: ٥٦٠ كتاب البيوع).

بھی جا ئرنبیں کہ:'' اس میں کوئی عیب نبیں ۔''(<sup>(1)</sup>

#### ملک سے باہر بھیجنے کے پیپوں سے کمیشن لینا

سوال:...اگرکسی آ دمی کو باہر بھیجنے کے لئے اس سے سولہ ہزار روپے لئے جائیں، لینے والا آ گے ایجنٹ کو چودہ ہزار روپ وے،اور آ دمی چلاجائے،اب دو ہزار کام کرانے والے کے لئے جو در میان میں ہے حلال ہے یانہیں؟ جواب:...یدوہ ہزاراگراس نے اپنے دوڑ دُھوپ کامخنتانہ لیا ہے تو جائز ہے۔

#### استور كيبركومال كالميشن ليناجا تزنهيس

جواب:...ان لوگوں کی آپ ہے رشتہ داری تو نہیں ہے کہ آپ کو تخددیں، نہ آپ ان کے پیرزادہ ہیں کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ بیش کریں،اب سوائے رشوت کے اس کی ادر کیا مہوسکتی ہے؟ اس لئے آپ کے لئے اس کمیشن کالینا جائز نہیں۔ (۲)

#### كام كروانے كالميش لينا

سوال:...میری ایک سبیلی جو که لوگوں کوکڑ حائی کرا کردیتی ہے، کڑ حائی سستی بنواتی ہے اور پمیے زیادہ لیتی ہے، جن سے

<sup>(</sup>۱) لا يبحل كتيمان العيب في مبيع أو لمن لأن الغش حرام ...... إذا باع سلعة معيبة عليه البيان ... إلخ. (فتاوي شامي ج:۵ ص:٣٤، باب خيار العيب).

<sup>(</sup>٢) إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكّاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة. (ردالهتار ج: ٢ ص: ٣٠)، كتاب الإجارة، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) وفي الكشّاف المصطلحات الرشوة لغة ما يتوصل به إلى الحاجة بالمضايقة بأن تصنع له شيئًا ليصنع لك شيئًا آخر. (مجموعة قواعد الفقه ص: ٣٠٤، طبع صدف پبلشرز كراچي).

کُر حائی کرواتی ہے اس کے پورے پیے دیت ہے اور باتی پیے خود کیتی ہے، وُ کان دار بھی یوں کرتے ہیں، یہ پیے اس کے لئے جائز ہی بانا جائز؟

> جواب:...اگردونوں طرف کے پیے طے کرلئے جاتے ہیں تو جائز ہے۔ ('' پان اُتار نے اور نیلام کرنے کا کمیشن لینا

سوال:... بین 'پان منڈی' بین کام کرتا ہوں، گاڑیوں ہے مال آتار نا،اس کوتر تیب ہے رکھنااوراس کا ہرطرح ہے خیال رکھتے ہوئے نیلام کرتا، بیس منڈی بین ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اگر کسی کا مال منڈی بیس غائب ہوجائے تو اس کے ذمہ دار بھی ہم بیں۔ اتی ذمہ داریاں نیسے نیس ہماری خوشی بیس ہاں کے مالک کی خوشی بیس۔ اتی ذمہ داریاں نیسانے کے بدلے بیس ہم ایک کلوپان پر چاررو پے مزدوری ( کمیشن ) لیتے ہیں، جس بیس پان کے مالک کی خوشی ہمی شامل ہے۔ اگر ہما پی مزدوری نہ لیس تو اور کوئی ذریعہ ہمی نہیں ہے۔ جھے روز اندمیرے کام کی جو اُجرت ملتی ہے، کیا وہ میرے لئے حلال ہے؟

جواب:...آپ کو جواُ جرت ملتی ہے، وہ چونکہ آپ کے کام کا معاوضہ ہے، اس لئے اس کالینا آپ کے لئے حلال ہے، لیکن مال میں خیانت ندکریں۔

كيا فيكثرى كے يُرز مے خريد نے يا بنوانے ميں ملازم كميش لے سكتا ہے؟

سوال:...زیدایک تجی فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے، اوراس فیکٹری میں مشینوں کے پُر زہ جات جوروزانہ بیمیوں کی تعداد میں ناکارہ ہوتے رہے ہیں، ان کو مختلف ورکشاپ سے بنواتا ہے یا خریدتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ جن کارخانوں اور ورکشاپوں سے بنواتا یا خریدتا ہے، کیوں ایک جیسے کام کرنے کے گی کارخانے ہیں، اوراگروہ کارخانے والے کیمیشن وین ہناد پر بنوانا شروع کردیتا ہے، لہذا کارخانے والے کیمیشن وین ہناد پر بنوانا شروع کردیتا ہے، لہذا کارخانے والے میشن کی بنیاد پر بنوانا شروع کردیتا ہے، لہذا کارخانے والے میشن دیتے ہیں کہ اگر ہم کمیشن ہیں دیں گے تو وہ (زید) کی اور سے بنوالے گا، البذاخوش سے کمیشن دیتے ہیں، بلکہ بعض تو خود پائیکش کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ کی بڑاررو پے تنواہ کے علاوہ بنا تا ہے، اگر اس سے کہوکہ کمیشن ندلو، تو وہ دلیل بید بتا ہے کہ اگر ایک بیکر کا بی دیتا ہوں، کارخانے والے بل بھی سارو پے کے حساب سے دیتے ایک کہ زہ مارکیٹ میں سارو پے کا ہے تو میں فیکٹری کو سارو پے کا بی دیتا ہوں، کارخانے والے بل بھی سارو پے کے حساب سے دیتے ایک کہ کہ زہ مارکیٹ میں سارو پے کا ہے تو میں فیکٹری کو سارو پے کا بی دیتا ہوں، کارخانے والے بل بھی سارو پے کے حساب سے دیتے

(۱) إجارة السمسار والسنادى والحسامى والصحّاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطبب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل. (ردالحتار، اوّل باب الإجارة الفاسدة ج: ٣ ص: ٣٥). أيضًا: والسمسار اسم لمن يعمل للغير بالأجرة بيعًا وشراءً. (المبسوط للسرخسى ج: ١٣ ص: ١٥ ا ١، باب السمسار). أيضًا: قال في التاترخانية: وفي الدلّال والسمسار يجب أجر المثل. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٦٣ مطلب في أجرة الدلّال).

(٢) الإجارة هي تمليك نفع مقصود من العين بعوض. (درمختار ج: ٥ ص: ٢). فإن كانت مأجورة عادة كتوكيل المحامين وسماسرة البيع والشراء لزم أجر المثل ويدفعه أحد العاقدين بحسب العرف. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٣ ص: ١٥١، الوكالة بأجر). أيضًا: الإجارة على الأعمال: هي التي تعقد على عمل معلوم كناء وخياطة قميص وحمل إلى موضع معين وصباغة ثوب واصلاح حداء ونحوه. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٣ ص: ٢٦١ أحكام الإجارة على الأعمال).

ہیں، ممررم کی ادائیکی میں دورو ہے بچھپتر ہے لیتے ہیں، رقم بھی وہی ادا کرتا ہے، فیکٹری کے مالک نے اے کمیشن لینے کی مدایت نہیں کی ہے، اور اگر مالک کو بیمعلوم ہوجائے کہ وہ کمیشن لیتا ہے تو وہ اسے نوکری سے نکال دے ۔ مگراس بات کا یقین ہے کہ مالک کوسو فیصد اندازہ ہے کہ و المیشن لیتا ہے گر بکڑتا یو نبیس ہے کہ اے معلوم ہے جو بھی اس منصب پر ہوتا ہے، بیکرتا ہے، لبنداا سے معلوم ہے کہ اگر میں وُ وسراملازم رکھوں **گاتو وہ بھی ب**ی کرے گا۔ آپ اسلام کی رُ وے بتائے کہا*س کے یہ چیے حلال ہیں کہ حر*ام ہیں؟

جواب: ... کارخانے کا ملازم کارخانے کا نمائندہ ہے، وہ کام بھی کارخانے کے دکیل اور نمائندے کی حیثیت ہے کراتا ہے، اس کئے اس کو جورعایت کے کی وہ بھی اس کی نبیس، بلکہ کا رضانے کی ہے، اس کئے ملازم کا نمیشن وصول کرنا جا ترنبیس، بلکہ خیانت اور بددیانتی ہے۔ کنن حلال کی کمائی میں برکت ہوتی ہےاورحرام کی کمائی و کیھنے میں تو خوشما ہے تگریہ وہ زہر ہے جواندر ہی اندرسرایت کرتا ر ہتا ہے اور بالآ خراس مخص کی ذیاوآ خرت دونوں کوغارت کردیتا ہے۔

#### ڈرائیونگ کے جالان شدہ لائسنس جھٹرانے کی ولالی کرنا

سوال:...ا یک بروکر جالان شده ذرا ئیونگ لائسنس مختلف کورٹول سے لاتا ہے، ڈرائیوروں سے وہ اگر ۰ ۸ رویے لیتا ہے تو کورٹ میں تمیں جالیس رو ہے دے کر لائٹنس جھڑا تا ہے،اور باقی اس کے ہو گئے ،آیا بیکارو بار جائز ہے یانہیں؟

جواب:...حرام کمانے اور کھانے کے جہاں اور طریقے جاری ہیں، یہ بھی ان ہی میں ہے ہے، ہر محکمے نے اپنے ولال جھوڑ ہے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں سے فیس وصول کر کے افسران کا حصہ اوا کرتے ہیں۔ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے، آپ کسی محض کوکسی کام کرنے کے لئے وکیل مقرر کریں تواس کی اُجرت جا تزہے۔ (\*)

#### سركارى افسران كالطيشده كميش لينا

سوال:...ایک مفرر کردہ تنخواہ کی اغیر سرکاری اعلیٰ عہدے پر فائز ہو،اوراس کواس کی مقرر کردہ تنخواہ بھی ملتی ہو،کین اس کے ساتھ ساتھ رویے ہیے کے لین وین کرنے پرفنکس کمیشن بھی لےرہا ہو جو کہ اس کی شخواہ سے بھی زیادہ ہو، اور قانون میں اس قسم کی رقم لینے کا کوئی جواز بھی نہ ہو، اوراس محکمے کے سارے کے سارے افسران اس کمیشن کو جائز سمجھ کر لیتے بھی ہوں اور ہرایک افسر کی اس کے عبدے کے لحاظ ہے کمیشن کی رقم بھی مقرر کردی گئی ہو، جے اس مخص کو مجبور الینا پڑتا ہو، اور بقول اس مخص کے اس کے یاس لینے کے سوا كوكى جارة بيس، توكيابير قم اس كے لئے حرام بوكى يا حلال؟

اوراس کے جوابلِ خانہ ہیں،ان کے لئے یہ مال کیسا ہے؟ حالانکہ وہ اسے ول سے بھی ٹر اسمجھتے ہوں اور زبان سے بھی

<sup>(</sup>١) المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وايفاء الدين واستيفائه، والمال الذي قبضه الوكيل بقبض العين بحسب وكالته هو في الحكم الوديعة بيد الوكيل. (شرح الجلة لسليم رستم باز ص: ١٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) تصبح الوكالة بأجر وبغير أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمولة، فإذا تمت الوكالة بأجر لزم العقد ويكون للوكيل حكم الأجير. (الفقه الإسلامي وأدلُّته ج:٣ ص: ١٥١ تعريف الوكالة).

( حکمت ہے) سمجھاتے ہوں ، اور ان کا اس مخص کے علاوہ کوئی اور ذریعہ آمدنی نہ ہو۔ بیوی اسے جھوڑ کر کہیں اور نہیں جاسکتی ، اور بیچے انہی جھوٹے ہوں ، تو ان کو باپ کا بیال جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہوئے ہوں ، تو ان کو باپ کا بیال جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہے تو قر آن وسنت کی روشنی میں کوئی ایساحل بتائے جو کہ اہلِ خانہ کے لئے قابلِ عمل ہو۔

جواب: ... سرکاری افسران اپن تخواہ کے علاوہ جو کمیشن لیتے ہیں ، وہ شرعاً حرام ہے۔ کمرنے کے بعدان کو یہ پوری رقم بحرنی پزے گی ، جبکہ پاس کچونیس ہوگا۔ یہاں افساب سے زخ نکلتے ہیں ، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب احتساب ہوگا ، اور ہم سب کا ہوگا ، اس سے کو کی نہیں نئے سے گا۔ باتی رہاس کی بیوی بچے ! تو یہ رقم ان کے لئے بھی حرام ہے۔ بیوی ہوئے کی وجہ ہے ، یا بچوں کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ، یا بچوں کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ، یان کے زیر تعلیم ہونے کی وجہ سے حرام رقم کسی کے لئے حلال نہیں ہوجاتی۔ جن لوگوں سے کمیشن لیتے ہیں ، ان کاحق کھاتے ہیں ، اور یہ تجر میں اور حشر میں چیٹ میں آگ کے انگار ہے بن جا کمیں گے۔ انقد تعالیٰ ہمار سے سرکاری افسروں کوائی بلا سے محفوظ رکھے ۔ حلال آمدنی اگر تھوڑی ہوتو اس میں برکت ہوتی ہے ، اور حرام آمدنی زیادہ بھی ہوتو اس میں برکت نہیں ہوتی ، بلکہ وہ ؤنیا میں بھی برائے جن بات کواو پر لکھ ہی چکا ہول۔

ياسيان حق @ ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>۱) (يَسَايِها الذين امنوا لَا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) بما لم تبحه الشريعة من بحو السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الرباء (تفسير نسفى ج: ١ ص: ٣٥١). وفي الكشاف المصطلحات الرشوة لغة ما يتوصل به إلى الحاجة بالمضايقة بأن تصنع له شيئًا ليصنع لك شيئًا آخر. (قواعد الفقه ص:٣٠٤).

 <sup>(</sup>٢) إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلمًا إلما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا. (النساء: • ١). أيضًا: عن جابر قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من الشُخت، وكل لحم ست من الشُخت كانت النار أولى به.
 رواه أحمد والدارمي والبيهقي. (مشكّوة ص ٢٣٢، باب الكسب وطلب الحلال).

# وراثت ورثه کی تقسیم کا ضابطه اور عام مسائل

#### وارث کوورا ثت ہے محروم کرنا

سوال:...رسول القدملی الله علیه وسلم نے فر ما یا کہ: جوا پنے وارث کومیراث سے محروم کردے گا تو الله تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کی میراث سے محروم کردے گا (اتن ماج)۔

مندرجہ بالا صدیث مبارکہ میں خدانے جوتوانین بنادیے وہ آئل ہیں، اور انہیں تو ڈنے والا کفر کا کام کرتا ہے، ہم نے اکثر ایک مثالیں دیکھی ہیں کہ باپ اپنی اولا وہیں ہے کی ناراض ہوجاتا ہے تو اسے دراشت سے محروم کردیتا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں مندرجہ بالا صدیث کامفہوم بھی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ میرے پاس جو پچھ ہے وہ میری مرضی ہے کہ جسے بھی وُوں، اب خدا کے اس اُئل نیسلے سے کیامفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اس ناقص عقل کوتشری کے ساتھ جو اب جلدمرجمت فرما ہے۔

جواب: ...کسی شرکی وارث کوم وم کرنایہ ہے کہ یہ وصیت کردی جائے کہ میرے مرنے کے بعد فلال فخص وارث نہیں ہوگا، جس کوعرف عام میں 'عاق نام' کہا جاتا ہے۔ ایسی وصیت حرام اور نا جائز ہے، اور شرعاً لائق اعتبار بھی نہیں ،اس لئے جس فخص کو عاق کیا گیا ہووہ بدستوروارث ہوگا۔ (۱)

#### نافر مان اولا دکو جائیدا دے محروم کرنایا کم حصد دینا

سوال:...ایک ماں باپ کے تین لڑکے ہیں، تینوں ہیں ہے ایک لڑکے نے اپنی زندگی میں ماں باپ کے ساتھ امچھا سلوک کیا اور ماں باپ اس سے خوش ہیں، اور باتی دونوں میں سے ایک تعلیم حاصل کرر ہا ہے اور جو بڑا ہے اس نے آج تک بھی مال کو مال اور باپ کو باپ نہیں سمجھا، رہتے وہ سب ایک بی گھر میں ہیں، اب باپ جائد اوکو تقسیم کرنا جا ہتا ہے۔ مولانا صاحب! آپ قرآن و

(۱) قال الله تعالى: يوصيكم الله في أو لادكم للذكر مثل حظ الأنيين. الآية. (النساء ۱۱). عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرض من ميراث وارله قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجة، باب الحيف في الوصية ص: ۹۳ ، باب الوصايا). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة. (مشكوة ص: ۲۲۲). وكل من وقف على جور في الوصية من جهة الخطاء أو العمد ردّها إلى العدل، كمن أوصى بالريادة على الطث، أو أوصنى بحرمان أحدٍ من الورثة من الميراث وغيره. (أحكام القرآن للتهانوى ج. ١ ص: ١٢٢).

صدیث کی روشی میں فیصلہ کریں کہ کیا باپ اس اڑ کے کو جائیداد کا زیادہ حصہ دے سکتا ہے جس نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کیادہ ایسا کرسکتا ہے یاوہ تینوں میں برابرتقسیم کردے؟ آپ اس سلسلے میں فیصلہ فرمادیں تا کہ میں کوئی فیصلہ کرسکوں۔

جواب:...جن لڑکوں نے ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھا، انہوں نے اپنی عاقبت خراب کی اوراس کی سزا دُنیا ہیں بھی ان کو طے گی۔ محر ماں باپ کو بیا جازت نہیں کہ اپنی اولا دمیں ہے کسی کو جائیداد سے محروم کر جائیں ،سب کو برابر رکھنا چاہئے ورنہ ماں باپ بھی اپنی عاقبت خراب کریں گے۔

#### نا خلف بينے كے ساتھ باب بنى جائيدادكا كياكرے؟

سوال: بہجودا پنے باپ کا اکلونا فرزند ہے، جومع اہل وعیال بلاک محاوض کے مدت دراز ہے باپ کے گھر رہتا ہے محبود

پابندی کے ساتھ صوم وصلوٰ قاکا عادی نہیں، رمضان شریف کے روز ہے بلاکی عذر شری کے نہیں رکھتا۔ محقول تخواہ پر طازم ہے، باپ ک

مجھی کوئی خدمت نہیں کی۔ باپ جینے کا ناشتہ پائی الگ، بلکہ عملاً باپ ہے الگ تحلگ ایک صدتک معاندانہ طرز عمل کا حامی رہا۔ گھر جی

بیشتر وقت نیلیویژن، ریڈیو وغیرہ کی رنگینیوں اور لہو و لعب جی گزرتا ہے، ضعیف العرباب اپ بی گھر جی گانے بجانے اور خرافات

وناجا رزمشغلے کا متحمل نہیں بلکہ اس کے لئے سوہان رُوح بنا ہوا ہے۔ باپ تین چارہ کے رمکانات کا مالک ہے، اس کو یفکردامن کیرہ کہ

باپ کے بعد لاکا وارث ہوا کرتا ہے، بچھلے اور موجودہ حالات اور طرز معاشرت کا جائزہ لینے سے مید شد بعید اُز قیاس نہیں کہ باپ کا

برگہ طنے پرمحود کی بے دینی، بے راہ روی اور حرام افعال ومشاغل میں انہاکی وجہ سے ان تمام تاجائز اُمور وافعال میں اضافہ تاگزیر

جواب:...جس قدر ہوسکتا ہے اپنی زندگی میں صدقہ وخیرات کرے، باتی لڑ کا اگر بے راہ روی اختیار کرے گا تو باپ پراس کی کوئی ذیمہ داری نہیں ،اس کا و بال اس کی گردن پر ہوگا۔ (۳)

#### والدين كاكسى وارث كوزياده دينا

سوال ا:...جیسا که قانونِ شریعت سے دراثت میں لڑکا دو حضے اورلڑ کی ایک حصے کی حق دار ہیں ، اس کے علاوہ کیا والدین اپنی ای جائیداد میں سے آ دھایا ایک تہائی حصدا یک یادواولا دول کو بہہ یا دصیت کر سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أبّ ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربّيني صغيرًا. (بني إسرائيل: ٢٣،٢٣). عن عبدالرحمن بن أبني بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلي يا رسول الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث. (الترمدي ج:٢ ص:١٢).

 <sup>(</sup>٢) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرض من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم
 القيامة. (سنن ابن ماجة ص: ١٩٣١، مشكوة ص: ٢٦٦، باب الوصايا).

<sup>(</sup>٣) وأن ليس للإنسان إلّا ما سعى، وأن سعيه سوف يراى. (عبس). ولا تزر وازرة وزر أخراى.

سوال ۲:...کیاباتی ماندہ وارث وحق داراولا و سے شہادت لینی ہوگی ، تا کہ رصلت کے بعد آپس میں کسی تشم کی گز ہز نہ ہونے پائے ؟ کیونکہ بہدیا وصیت کا اطلاق رصلت کے بعد ہی ہوگا۔

سوال ۳:...کیاکسی اولا دکوا تمیازی حیثیت و بے کر به یا وصیت کے ذریعه اس کوزیاده کاحق دینا جائز ہے؟ بصورت دیگر عاتی کرنے کی اجازت توہے؟

جواب ا:...وارث کے لئے وصیت نہیں ہوتی ، پس اگر کس نے یہ وصیت کی کہ میری اولا دہیں فلال کواتنا حصد زیادہ دیا جائے تو یہ وصیت باطل ہے۔البتۃ اگرتمام وارث عاقل و بالغ ہوں اور وہ اپنی خوشی ہے اس کواتنا حصد زیادہ دینا چاہیں تو و سے سکتے (۱) ہیں۔

جواب ۲:... ببدزندگی میں ہوتا ہے، ببد کے کمل ہونے کے لئے پیشرط ہے کہ جو چیز ببدگی گئی ہے وہ موہوب لا (جس کو ببدکیا گیا ہے) کے حوالے کردے اوراس کا مالکانہ تبضد دے دے، جب تک قبضہ ندد یا جائے وہ چیز ببدکرنے والے کی ملکیت میں رہتی ہے۔ اورا کردوا اس کر والے تو یہ چیز بھی ترکہ میں شامل ہوگی ،موہوب لدکونیس ملے گی۔ (\*)

جواب ۳:...کی اولا دکو امتیازی حیثیت دے کر بہہ کرنا اگر کسی خاص ضرورت کی بنا پر بو، مثلاً: وہ معذور ہے یا زیادہ ضرورت میں بنا پر بو، مثلاً: وہ معذور ہے یا زیادہ ضرورت منداور محتاج ہے، تب تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں، کیونکہ اس سے دُ وسری اولا دکی حق تلفی ہوتی ہے۔ عدیث شریف میں اس کو ظلم اور جور سے تعبیر فرمایا ہے۔ اولا دمیں سے کسی کو عاتی کرنا اور وارثت سے محروم کرنا شرعاً جائز نہیں، بڑا سخت گناہ ہے، اور عاتی کرنے

<sup>(</sup>۱) عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطىٰ كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الحديث. (جامع الترمذي ج:۲ ص:۳۳، باب ما جاء لا وصية لوارث).

<sup>(</sup>٢) ولا تجوز الوصية للوارث عندنا إلّا أن يجيزها الورثة وهم كبار. (فتاوي عالمكيرية ج:٦ ص:٩٠).

<sup>(</sup>٣) وفي الهداية: وتصبح بالإيجاب والقبول والقبض ...... والقبض لا بد منه لثبوت الملك. (هداية ج:٣) ص: ١٨١ كتاب الهبة). قال في فتح القدير: لا يملكه الموهوب له إلّا بالقبول والقبض. (ج: ٤ ص: ٣٨٠). قال في الشامي: تصبح بقبض بلا إذن في المحلس. (ج: ١ ص: ٣٩٠) كتاب الوصايا).

<sup>(</sup>م) الينبأ حواله بالاب

<sup>(</sup>۵) ولو وهب رجل شيئًا الأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على العض في ذالك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابها وروى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى انه لا بأس به إذا كان المتغضل لزيادة فضل له في الدين وإن كانا سوآء يكره وروى المعلى عن أبى يوسف انه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوّى بينهم يعطى الإبنة مثل ما يعطى الإبن وعليه الفتوى هنكذا في فتاوى قاضيخان. (الهندية ج:٣ ص: ١ ٣٩، كتاب الهبة).

<sup>(</sup>٢) عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نحلت إبنى هذا غلامًا، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لَا! قال: فارجعه ..... .. وفي رواية انه قال: لَا أشهد على جور ـ متفق عليه ـ (مشكوة ص ٢٦٠، كتاب الهبة، طبع قديمي كتب خانه).

ے وہ شرعاً عات نبیں ہوگا بلکہ اے اس کا شرعی حصہ ملے گا۔ (۱)

# کسی ایک وارث کوحیات میں ہی ساری جائیدادوے دی توعدالت کوتصرف کا اِختیارے

سوال:...ایک صاحب جائیداد مسلم ایخ آخری سال میں ایخ دی بچوں کے بجائے ایک ہی بچکو جائیداد غیر منقولہ بچ کر قم دے گیا کہ خود کھالوتا کہ بعد میں تقسیم نہ ہو، اس اولا دمیں بیوہ بچیاں بھی ہیں، کیا اسلامی عدالت میں قانونی نقطۂ نگاہ ہے، اخلاقا نہیں، یہ جائیداد کی قم واپس تقسیم کروائی جاسکتی ہے؟

جواب:..اگراس نے پیتصرف اپنی زندگی میں کیا تھا تو قانو نا نافذہے، تا ہم عدالت اس تصرف کوتو زیے کی مجازہے۔

# مرنے کے بعد إضافه شده مال بھی تقسیم ہوگا

سوال:...کیامرحوم کے صرف انہیں جانوروں میں میراث ہوگی جو بوتتِ وفات موجود نتھے یا جو بعد میں اضافہ ہوااور تقتیم کے دنت کثرت سے موجود ہیں ،ان سب میں جھے ہوں گے؟

جواب: ...مرحوم کے مال میں اس کی وفات کے بعد جواضا فد ہواہے وہ بھی حسب دستورسا بق تقسیم ہوگا۔

### باب کی وراثت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے

سوال:...والدین اپنی ورافت میں جو کھے ترکہ میں جھوڑ کرجاتے ہیں اس پر بہن بھائیوں کا کیا قانونی حق بنآ ہے؟ جبکہ ایک بھائی باپ کے مکان میں رہائش پذیر ہے، جبکہ بھائیوں کا کہنا ہے کہ باپ کی ورافت میں بہنوں کا کوئی حصر نہیں ہے۔اَحکامِ قرآنی اوراحادیث کے حوالے سے جواب صاور فرمائی کہن، بھائیوں کے خلاف قانونی کاروائی کاحق رکھتی ہے؟

جواب:..قرآنِ کریم میں تو بھائیوں کے ساتھ بہنوں کا بھی حصہ ( بھائی ہے آ دھا) رکھا ہے، وہ کون لوگ ہیں جوقر آنِ کریم کے اس قطعی اور دوٹوک تھم کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ باپ کی ورافت میں بہنوں کا ( یعنی باپ کی لڑکیوں کا ) کوئی حصہ ہیں...؟

## وُ وسرے ملک میں رہنے والی بیٹی کا بھی باپ کی وراثت میں حصہ ہے

سوال:...ميرے سسر كا انتقال ہوگيا ہے، انہوں نے دارتوں ميں بيوہ، تين لڑ كے جن ميں سے ايك كا انتقال ہو چكا ہے اور

<sup>(</sup>۱) من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (مشكوة ج: ۱ ص: ٢٦٦، باب الوصايا، طبع قديمي). وكل من وقف على جور في الوصية من جهة الخطأ أو العمد ردها إلى العدل، كمن أوصى بالزيادة على الثلث، أو أوضى بحرمان أحدٍ من الورثة عن الميراث وغيره. (أحكام القرآن للتهانوي ج: ١ ص: ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) رجل وهب في صبحته كل المال للولد جاز في القضاء، ويكن آثمًا فيما صنع، كذا في فتاوي قاضيخان. (فتاوي عالمگيرية ج:٣ ص: ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) الينأحواله بمبرا لماحظه بو-

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" (النساء: ١١). "وإن كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين" (النساء: ٢٦١).

چھاڑکیاں چھوڑی ہیں، جس میں ایک لڑی ہندوستان کی شہری ہے۔ مرحوم کی جائیداد کس طرح سے تقسیم ہوگی؟ کیا ہندوستانی شہریت رکھنے والی لڑک بھی پاکستانی وراثت کی حق دار ہے؟ اگر نہیں تو اس کا حصہ کا نئے کے بعد کتنا کتنا حصہ بنے گا؟ یعنی بیوہ ،لڑکوں اور لڑکیوں کا الگ الگ۔

جواب: ... آپ نے بینیں لکھا کہ مرحوم کے جس لڑکے کا انقال ہو چکا ہے، اس کا انقال باپ سے پہلے ہوا ہے یا بعد میں؟

ہر حال اگر پہلے ہوا ہوتو مرحوم کا ترکہ (ادائے قرض اور نفاذ وصیت کے بعد ) آئی حصوں پر تفتیم ہوگا، ان میں ہے دیں جھے ہوہ کے،
چودہ چودہ دونو لڑکول کے اور سات سات لڑکیوں کے، جولڑکی ہندوستان میں ہے وہ بھی وارث ہوگ، اور جس لڑکے کا انقال اس
کے باپ کی زندگی میں ہو چکا ہے وہ وارث نہیں ہوگا۔ اور اگر اس لڑکے کا انقال باپ کے بعد ہوا ہے تو ترکہ چھیا نوے حصوں پر تفتیم
ہوگا، بارہ جھے ہوہ کے، چودہ چودہ چودہ چوہ وہ وہ ارثوں کے اور سات سات لڑکیوں کے، مرحوم لڑکے کا حصہ اس کے وارثوں میں تفتیم ہوگا۔

#### ا کٹھے رہنے والوں میں اگر کسی ایک نے مکان بنوایا تو وہ کس کا ہوگا؟

سوال:... میرے والد کے دوجھوٹے بھائی ہیں، تینوں بھائی شروع ہی ہے اکٹے رہے، ہمارے بڑے بچا ملک ہے باہر کو یت معاش کے حصول کے لئے چلے گئے، اور ان کا خاندان یہیں ہمارے ساتھ رہا، ان کے بچوں کی تعلیم وتربیت کی ذمہ واری ہمارے والدصاحب کی ساری تخواہ گھر میں خرچ ہوجاتی تھی، جبکہ بچا بھی کو یت سے ماہا نہ خرچ ہیجے تھے، بچپا کے ہمارے والدصاحب کی ساری تخواہ گھر میں خرچ ہوجاتی تھی، جبکہ بچپا بھی کو یت سے ماہا نہ خرچہ ہوئے اور ہم نے رہنے کے لئے مکان بھی بنوالیا، جس میں لگا غالب سرمایہ بچپا کو یت میں ہونے کی وجہ سے ہمارے مالی حالات بہتر ہوئے اور ہم نے رہنے کے لئے مکان بھی بنوالیا، جس میں لگا غالب سرمایہ بچپا کی اس مکان کو اپنے بیٹے کے نام کروالیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مکان ان کا ہو جبکے ہیں اور بڑے بچپا نے اس مکان کو اپنے بیٹے کے نام کروالیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مکان ان کا ہے، اس مکان کا اصل حق وارکون ہے؟

#### بہنوں سے ان کی جائیداد کا حصہ معاف کروانا

سوال:... ہمارے معاشرے میں ورافت ہے متعلق بیروایت چل رہی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعداس کی اولاد میں

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار: (واختلاف الدارين يمنع الارث) ولكن هذا الحكم في حق أهل الكفر لا في حق المسلمين. (درمختار ج: ۲ ص: ۲۸۵). أيضًا: أي إختلاف الدار لا يؤثر في حق المسلمين كما في عامة الشروح حتى ان المسلم التاجر أو الأمير لو مات في دار الحرب ورث منه ورثة الذين في دار الإسلام. (فتاوئ شامي ج: ۲ ص ۲۸۰).

ے بھائی اپنی بہنوں اور مال سے یہ کموالیتے ہیں کہ انہیں جائیداد میں سے کوئی حصر نہیں جائے۔ بہنیں ، بھائیوں کی محبت کے جذبے میں سرشار ہوکراپنے حصے سے دستبردار ہوجاتی ہیں۔ ای طرح باپ کی تمام جائیداد بینوں کو نشقل ہوجاتی ہے ، کیا شرکی لحاظ سے اس طرح معاملہ کرنا وُرست ہے؟ کیا اس طرح بہنیں اپنی اولا و کاحق غصب کرنے کی مرتکب نہیں ہوتیں؟ اگر بہنیں اپنے حصے سے دستبردار ہوجا کی اولا دکو فدکورہ حصہ طلب کرنے کاحق ہے؟

جواب: ...الله تعالیٰ نے باپ کی جائداد میں جس طرح بیؤں کاحق رکھا ہے ای طرح بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے۔ لیکن ہندوستانی معاشرے میں لڑکیوں کوان کےحق ہے حروم رکھا جاتار ہا، اس لئے رفتہ رفتہ یہ نہ بن بن گیا کہ لڑکیوں کا وراحت میں حصہ لینا گو یا ایک عیب یا جرم ہے۔ لہذا جب تک انگریز کی قانون رائج رہا کسی کو بہنوں سے حصہ معاف کرانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، اور جب سے پاکستان میں شرکی قانون وراحت تا فذہوا، بھائی لوگ بہنوں سے تکھوا لیتے ہیں کہ انہیں حصہ نہیں جا ہے ۔ یہ طریقہ نہایت غلط اور قانون اللی سے سرتا بی کے مطابق ہے۔ آخرا کی بھائی کو ورینا جا ہیں تو ان کی خوش ہے، ورنہ موجود وصورت حال میں وہ خوش ان کا حصہ کردیتا جا ہے ۔ سال دوسال کے بعد اگر وہ اپنے بھائی کو دینا جا ہیں تو ان کی خوش ہے، ورنہ موجود وصورت حال میں وہ خوش سے شہیں چوڑ تمیں بلکہ روان کے تحت مجبوداً جھوڑتی ہیں۔

اگرکسی بہن نے اپنا حصہ واقعنا خوشی ہے چھوڑ ویا ہوتو اس کی اولا دکومطالبہ کرنے کا کوئی حق نبیس، کیونکہ اولا دکا حق ماں کی وفات کے بعد ثابت ہوتا ہے، ماں کی زندگی میں ان کا ماں کی جائیدار پر کوئی حق نبیس، اس لئے اگر وہ کسی کے حق میں وشہر دار ہو جا کیں تو اولا داس کوئیس روک سکتی۔ (۲)

# كياجهيزورافت كے حصے كے قائم مقام ہوسكتا ہے؟

سوال :... ہارے والد مرحوم ترکیس ایک بزامکان، مین بازار میں پانچ وکا نیس اورایک تقریباً چارسوگز کا پلاٹ جو کمرشل استعال میں ہے چھوڑ کرفوت ہوئے۔ اس تمام پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیوتقریباً چالیس لاکھ ہے، ہمارے تمام بھائی ماشا واللہ انچی انچی مجموں پر برمرِ دوزگار ہیں، گھر میں کسی چیز کی کی نہیں، گھر ہم شادی شدہ بہنوں کے گھریلو حالات سیحے نہیں، مشکل ہے گزارا ہوتا ہے، گھر جا میاری والدہ ہم بہنوں کا حصد دینے کو تیار نہیں، وہ کہتی ہیں: '' بہنوں کو جہیز دے دیا گیا، باتی تمام ترکیا کو کو این جبکہ شادی میں ہم لوگوں کو بہیز دیا ہے کہ شادی شادی نواندوں کے تخفے تحاکف ہے۔ براوم ہم بانی فرمائے کہ آیا ہماری والدہ کا فرمائے کہ آیا ہماری

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنبين. الآية. (النساء ۱۱). عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده! إن على الأرض من مؤمن إلّا وأنا أولى الناس به فايكم ما ترك دَينًا أو ضياعًا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالًا فإلى العصبة من كان. (صحيح مسلم ج. ۲ ص: ۲۱). وفي السراجي ص: ۳،۲ قال علمائنا رحمهم الله تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة ..... ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والنُنه واجماع الأمّة، فيبدأ بأصحاب الفروض وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله.

<sup>(</sup>٢) (فإن قسمه وسلمه صَحّ) أي لو وهب مشاعًا يقسم ثم قسمه وسلمه صح وملكه. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ٣٨٦).

والده كو بحيثيت سر پرست اس وقت كياد في د مددارى اداكرنا جائي؟

جواب: ... آپ کے مرحوم والد کے ترکہ میں لڑکیوں اور لڑکوں کا کیساں حق ہے، دولڑکیوں کا حصہ ایک لڑکے کے برابر ہوگا، آپ کی والدہ محتر مدکا یہ کہنا کہ: ''لڑکیوں کو جہنر ل چکا ہے، لہٰذااب ان کو جائیدا دمیں حصہ بیں طےگا'' چندو جوہ سے غلط ہے۔ اقل: ... اگر لڑکیوں کو جہنر ل چکا ہے تو لڑکوں کی شادی پراس سے دُگنا خرچ ہو چکا ہے، اب از رُوئے انصاف یا تو لڑکوں کو بھی جائیدا وے محروم رکھا جائے یالڑکیوں کو بھی شرعی حصہ دیا جائے۔

دوم: ...بڑکیوں کو جہیزتو والد کی زندگی میں دیا گیا اور ورافت کے جھے کا تعلق والدمرحوم کی وفات ہے ہے،تو جو چیز والد ک وفات سے حاصل ہوئی اس کی کثوتی والد کی زندگی میں کیسے ہو عمق ہے ...؟

سوم:...ترکہ کا حصہ تو متعین ہوتا ہے کہ کل جائیدا واتی مالیت کی ہے اور اس میں فلاں وارث کا اتنا حصہ ہے، کیکن جہیز کی مالیت تو متعین نہیں ہوتی بلکہ والدین حسب تو فیق و یا کرتے ہیں۔ پس جہیز تر کہ کے قائم مقام کیے ہوسکتا ہے؟

چہارم:... پھرا یک چیز کے بدلے ؤوسری چیز ویٹا ایک معاملہ، ایک سودا اور ایک لین وین ہے، اور کوئی معاملہ اور سودا وو فریقوں کے بغیر نہیں ہوا کرتا، تو کیا والدین اورلژکیوں کے درمیان بیسودا طے ہوا تھا کہ بیہ جیز تمہیں تمہارے حصہ وراثت کے بدلے میں دیا جاتا ہے...؟

الغرض آپ کی والدہ کا موقف قطعاً غلط اور مبنی برظلم ہے، وہ لڑکیوں کو حصہ نہ دے کراپنے لئے دوزخ خریدرہی ہیں، انہیں اس سے تو بہ کرنی جائے۔

ر ہاسوال یہ کہ والدہ پر د باؤڈ النے ہے ان کی گتاخی تو نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صرف مانگنا گتاخی نہیں۔ دیکھئے! بندے اللہ تعالیٰ ہے مانگتے ہیں، بچے اپنے والدین ہے مانگتے ہیں، اس کوکوئی گتاخی نہیں کہتا، ہاں! لہجہ گتا خانہ ہوتو یقینا گتاخی ہوگی۔ پس اگرآپ ملتجیانہ لہجے ہیں والدہ پر د باؤڈ الیس تویہ گتاخی نہیں، اور اگر تحکمانہ لہجے میں بات کریں تو گتاخی ہے۔

#### وراثت کی جگهار کی کوجہیز دینا

سوال:...جہیز کی لعنت اور و ہا ہے کوئی محفوظ نہیں ہے ، بعض لوگوں نے بیکہنا شروع کردیا ہے کہ:'' ہم جہیز کی شکل میں اپنی بٹی کو'' ورثۂ' کی رقم وے دیتے ہیں'' کیا بیمکن ہے کہ باپ اپنی زندگی میں ہی ورثہ بٹی کودے دے جہیز کے نام پر ، اور اس کے بعد اس سے سبکدوش ہوجائے؟

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ۱۱). وأمّا بنات الصلب ...... ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن. (سراجي ص: ۸). وإذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. (فتاوي عالمگيري ج: ۲ ص: ۳۸۸ كتاب الفرائض).

<sup>(</sup>٢) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرض ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. (سنن ابن ماجة ص: ٩٣) ، باب الحيف في الوصية، طبع نور محمد كراچي).

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريما. (بني إسرائيل:٢٣).

جواب:...ورثة تو والدين كے مرنے كے بعد ہوتا ہے، زندگی ميں نہيں (¹) البته اگرلز كی اس جبيز كے بدلے اپنا حصہ چھوڑ د ہے توابیا کر عمتی ہے۔

#### مال کی ورافت میں بھی بیٹیوں کا حصہ ہے

سوال:... ہماری والدہ کا انتقال ہوئے تقریباً ساڑھے آٹھ سال ہو بچے ہیں، ہم چار بہنیں اور دو بھائی ہیں، ہماری والدہ كورث يربهار دوالدصاحب اور بهائيول في قبعند كرركها ب، تمام جائيدا داوركار دبار دوالداور بهائي مالى فائده أشار بي بيم مبنیں جب والدصاحب سے اپناحصہ مانگتی ہیں تو کہتے ہیں کہ:'' بیٹیوں کا ماں کے ورٹے میں کوئی حصر نہیں ہوتا ،اوریہ سب میرا ہے۔'' جواب:...آپ کے والد کا پیکہنا غلط ہے کہ مال کی وراثت میں بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ، بیٹیوں کا حصہ جس طرح باپ کی میراث میں ہوتا ہے، ای طرح مال کی میراث میں بھی ہوتا ہے۔ آپ نے جومورت کھی ہے اس پرآپ کی والدو کا ترک ٣٣ حصول پرتقتيم ہوگا ، آنھ جھے آپ كے والد كے بين ، ٢٠٦ جھے دونوں ہمائيوں كے، اور ٣٠ ساچاروں بہنول كے۔ نقت تقتيم حسب ذیل ہے:

بعائی بعائی بہن بہن بہن بہن

#### مرحوم کے بعد پیدا ہونے والے بیچے کا دراثت میں حصہ

سوال:...ا یک مخص کا انتقال ہوگیا،اس نے اپنے چیچے بیوہ، دولا کے اور ایک لاکی جھوڑی۔انتقال کے بعد بی اس کا ترک شرع کے مطابق دونو لاکوں الزکی اور بیوہ میں تقسیم کردیا تھیا، تحراس کے انتقال کے وقت بیوہ جار ماہ کی حاملہ تھی ، اور یا تیج مہنے بعد ا کی اورلز کی پیدا ہوئی۔ ہو چھنا یہ ہے کہ آیا وولز کی باپ کے تر کے کی حق دار ہے یانبیں؟ اور اگر ہے تو اس کاحق کس طرح ملے گا؟ كيونك تقسيم تو يهلي بي موچكى إور مرحق داراس كوهمل طور براستعال كرچكا بـ

جواب: ... بيارى اين مرحوم باپ كى دارث ب، اوراس كى بيدائش سے يہلے تركى كنتيم جائز بى بيس تقى ، كونكه يمعلوم نبیس تفاک بیج کی پیدائش ہوگی یا بچی کی؟ ببرحال مہلی تقسیم غلط ہوئی ، لبذائے سرے سے تقسیم کی جائے اور اس بچی کا حصہ بھی رکھا جائے۔ مرحوم کاکل ترک ۸ میں حصول میں تقسیم کیا جائے گاان میں ہے ۲ جصے ہوہ کے، ۱۲ مراد ونو لاکول کے، اور ۷ ، ۷ دونو ل

 <sup>(</sup>١) الأن العركة في الإصطلاح ما تركه السيت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال. (شامي ج: ٦ ص: ٩ ٥٥، كتاب الفرائض، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: فإن كان لهن ولمد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. الآية (النساء: ١٢). يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء. ١١). قال في الخلاصة: وإن إختلط الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. (خلاصة القتاوي ج: ٣ ص: ٢ ١ ٢ ، كتاب الفرائض، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) وروى النحصاف عن أبي يوصف أنه يوقف نصيب ابن واحد، أو بنت واحدة إليها أكثر هذا هو الأصح وعليه الفتوئ. (الشريفية مع السراجي ص: ١٣١، طبع رشيديه كونته).

لڑ کیوں کے بول مے (۱) نقشہ تقسیم اس طرت ہے:

یوہ لڑکا لڑکا لڑکی لڑکی ۲ سما سما کے کے

# لڑ کے اورلڑ کی کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال:...اگرمسلمان متوفی نے ایک لا کھرو پے ترکہ میں جھوزے اور دارتوں میں ایک لڑ کا اور دولڑ کیاں ہوں تو از زوئے شریعت ایک لا کھرو پے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ کیا ہماری عدالتیں مجمی اسلامی قانونِ وراثت کے مطابق فیصلے کرتی ہیں؟ حدید میں میں کے کہ میں نہمیں تا ہے دی تھی میں میتر میں میتر میں میتر ایک المار میں میتر ایک المار میں میتر ان ا

جواب:..اگراورکوئی وارث نبیس تو مرحوم کی تجمیز و تلفین ، اوائے قرضہ جات اور باتی ماندہ تہائی مال میں وصیت نافذ کرنے کے بعد (اگراس نے کوئی وصیت کی ہو) (۲) مرحوم کا ترکہ چار حصوں میں تقتیم ہوگا ، دو حصالا کے کے ، اور ایک ایک حصد دونوں لاکیوں کا۔ ہماری عدالتیں بھی ای کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ تقتیم کا نقشہ ہے ہے :

لاکا لاک لڑگ ۳ ا ا

#### والدين كى جائيدا دميس بهن بھائى كاحصه

سوال: "تقیم ہندے قبل ہمارے والدین فوت ہو گئے اور ایک مکان جھوڑ گئے تھے، جس کے ہم دونوں بلاشر کت غیرے مالک تھے، بین اور میری غیرشادی شدہ بہن ، ہمارے جھے کا تناسب اس جائیداد میں شرع وسنت کی زو ہے کیا ہوگا؟ جواب نیب و کے سائیداد میں آپ بہن بھائی دوایک کی نسبت سے شریک ہیں ، یعنی دو جھے آپ کے لئے ، ایک

(۱) أما للزوجات: فحالتان الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الإبن وإن سفل، والثمن مع الولد، وولد الإبن وإن سفل. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفيين. (النساء: ۱۱). وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو إمرأة ابنية فيلها النصف فإن كانتين أو أكثر فلهن الثلثان فإن كان معهن ذكر بدىء بمن شَرِكَهُمُ فيعطى فريضته وما بقى فللذكر مثل حظ الأنفيين. (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ٩٩٤، باب ميراث الولد مع أبيه وأمّه).

(۲) وفي الدر المختار: (يسداً من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعبد الجاني) بتجهيزه من غير تقيير ولا تبذير، ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ثم تقدم وصيته من ثلث ما بقى ثم يقسم الباقى بعد ذلك بين ورثته ورثته (درمختار ج: ۲ ص: ۲۰۹۵، ۲۰۷). تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة: الأوّل يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولا تقتير ثم تقضى ديونه من جميع ما بقى من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدين ثم يقسم الباقى بين ورثته بالكتاب والسُّنة واجماع الأمّة فيبدأ بأصحاب الفروض وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله. (سراجي ص: ۳۰۲ طبع مجيديه ملتان). وأما بنات الصلب ..... ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن. (سراجي ص. ۸).

(٣) قَالَ تَعَالَى: يُوصِيكُم اللهُ في أولادكم للُذكر مثل حظ الأنفين. (النساء: ١). وأما بنات الصلب ( ....ومع الإبن للذكر مثل الأنفيين وهو يعصبهن وإن اختلط الذكور والإناث فالمال يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنفيين. (خلاصة الفتاوى ج: ٣ ص٢١٢، كتاب الفرائض، طبع رشيديه).

بمائی بہن ۲ ا

#### بھائی بہنوں کا درا ثت کا مسئلہ

سوال:...ېم تمن بېنيس اورايک بيمائي بيس، بهاري والده اور والدانقال كر كچ بيس، ايک مكان بهارے ورشيم چيوژا ہے، جس کوہم ٥٠٠,٥٥٠ روپے میں فروخت کررہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ بہنوں کے جصے میں کیا آئے گااور بھائی کے جصے میں کیارقم آئے کی؟ ہم مسلمان ہیں اور تی عقیدے سے تعلق ہے۔

جواب: ... آپ کے والد مرحوم کے ذمہ کوئی قرض ہوتو اس کوا واکر نے ،اور کوئی جائز وصیت کی ہوتو تہائی مال کے اندراسے پورا کرنے کے بعد، اس کی ملکت میں چھوٹی ، بڑی منقولہ ، غیر منقولہ جتنی چیزیں تھیں وہ یا نچ حصوں پرتقسیم ہوں گی ، دو جھے ہمائی کے اورایک ایک حصر تیوں بہوں کا اسکجس کا نقش بیہ:

بمائی بمائی بہن بہن بہن

# والدیالڑکوں کی موجود کی میں بہن بھائی وارث بیں ہوتے

سوال:...زید کے پاس اپنی شخواہ ہے خرید کردودو پلاٹ ہیں،اورایک مکان جس میں وہ اینے ہوی بچوں کے ہمراور ہائش پذیر ہے۔جس ادارے میں زید ملازم ہے اس کی طرف سے زید کی وفات کی صورت میں تقریباً آٹھ لاکھروپیاس کے بیوی بجوں کو طے گا ، اس رقم میں یراویڈنٹ فنڈ دو لا کھ اور گروپ انشورٹس چھ لا کھروپے ہے، جو ملاز مین کے ورثاء کی مالی مدد کے لئے ادارے کا مستقل طریقة کار ہے اور ملاز مین کی شخواہ میں سے ہر ماہ معمولی رقم مروب انشورنس کی مدسے کوتی ہوتی ہے۔ زید کے تین بھائی ، دو بہنیں اور والدین زندہ ہیں ، زید کے جار بیٹے اور جار بیٹیاں جوتمام غیرشادی شدہ ہیں ، اُو پردیئے گئے تر کہ میں سے ہرایک کاشر می حصہ یتا کرمفکورفر مائیں۔

جواب: ...زید کی وفات کے وقت اگریتمام وارث زندہ ہوں تو آٹھوال حصداس کی بیوہ کا، اور چھٹا چھٹا حصدوالدین

<sup>(</sup>١) مر شدمنح كاماشي نبر ١١ ملاحظ فرماتي -

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار: يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الفيربعينها كالرهن والعبد الجاني بتجهزه من غير تقتير ولًا تسذير، لم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد، لم تقدم وصية من ثلث ما بقي، ثم يقسم الباقي بين وركته. (درمختار ج: ٢ ص: ٢٠٤٠ كتاب الفرائض، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالًا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثين. (النساء: ١٤١).

کا، باقی اس کی اولا دکا<sup>(۱)</sup> لڑے کا حصہ لڑکی ہے ؤ گنا ہوگا ،تر کہ کے کل ۲۸۸ جھے ہوں گے۔ ۳ ساجھے بیوہ کے ،۸ ۳۸ جھے ماں اور باب کے،۲۶،۲۶ حصار کوں کے، ۱۳، ۱۳ حصار کیوں کے۔والدیالز کوں کی موجودگی میں بہن بھائی وارث نبیں ہوتے۔ نقث تقسیم

بينا بينا بينا بنی بني بني بينا والده والد 05: r'A 11 11 **77 77** 44 11 11 44 MY

# مرحوم کی اولا دیے ہوتے ہوئے بہنوں کو پچھ ہیں ملے گا

سوال:...جارے والدصاحب جار ماہ بل و فات یا گئے ہیں،ہم جار بھائی، تین بہنیں اور والدہ صاحبہ ہیں، والدمرحوم کی دو بہنیں بھی ہیں، والدصاحب کے والدین نہیں ہیں، والدصاحب کی جائیدا دایک مکان جس میں سب رور ہے ہیں، اور ڈ کان جو کہ کرایے رہے،اس کی تعلیم کیے کریں گے؟

**جواب: ...تقسيم اس طرح بوگی:** 

بنواب:..نقسيم اس طرح ہوگی: بیوہ بیٹا بیٹا بیٹا بیٹا بیٹ بیٹی بیٹی 2 2 1 IF IF ורי ורי וו

لیخن کل جائیداد کے ۸۸ جھے بنا کر ، بیوہ کو ۱۱ جھے ، بقیہ ہر بیٹے کو ۱۲ ، ۱۳ ، ہر بیٹی کوے ، ے جھے کمیس سے ،مرحوم کی بہنوں کو پچھے (۲)

# مرحوم کے انتقال برمکان اورمو کٹی کی تقلیم

سوال:... ہمارے بہنوئی کا انتقال ہو کیا،جس کی جائیداد میں ایک مکان اور چندمویش میں،قرضہ وغیرہ نبیں ہے،اورور ہاء

<sup>(</sup>١) قال الله تعمالي: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. (النساء: ١٢). فللزوجات حالتان: الربيع بلا ولد والثمن مع الولد. (درمختار مع رد الحتار ج: ٢ ص: ٥ ١٠٠ كتباب الفرائض، طبع سعيد). وقال الله تعالى: والأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. (النساء: ١١). وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١).

<sup>(</sup>٢) قال في العالمكيرية: ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة لأبوين بالإبن وابنه وبالأب. (عالمكيري ج: ٢ ص. ٣٥٣، كتاب الفرائض). ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة والأخوات لأب وأم بثلالة بالإبن وابنه وإن سفل. (درمختار ج: ١ ص: ١ ٨٨، كتاب الفرائض، سراجي ص: ١ ١ فصل في العصبات).

قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. (النساء: ١٢). فللروجات حالتان: الربيع ببلا وليد والثمن مع الولد. (رد المحتار على الدر المختار ج: ٦ ص: ٥٤٠٠ كتباب البقيراتض). وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١). ويسقط بشو الأعيان وهو الإخوة لأبوين بالإبن وابنه وبالأب. (فتاري عالمكيري ج: ٢- ص:٣٥٣، كتاب الفرائض). ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة بالإبن وابنه وان سفل. (در المختار ج: ٦ ص: ١٨٥، كتاب الفرائض، سراجي ص: ١٠ فصل في العصبات).

مں ایک بیوہ ،ایک بچی ، والداور دو بھائی چھوڑے ہیں ،میراث کیسے تقسیم کی جائے؟

جواب:...مرحوم کی ملکیت بوقت وفات جو چیزی تھیں ان میں آٹھواں حصہ بیوہ کا،نصف بچی کا اور باقی اس کے والد کا (۱) کل ترکہ ۲۲ حصوں پرتقسیم ہوگا ،ان میں بیوہ کے تین ، بی کے بارہ اور والد کے نوجے ہیں ،جس کا نقشہ ہے:

یوه نیکی والد ۹ ۱۳ ۳

### بیوہ، تنین بیٹوں اور دو بیٹیوں کے درمیان جائیدا د کی تقسیم

سوال:... ہمارے نانا مرحوم نے ایک حویلی اور پچھاز مین ترک میں چھوڑی اور پس ماندگان میں ایک بیوہ، تمن بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں۔ ازراوکرم قرآن وسنت کی روشنی میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ارشاد فرمائمیں:

ا:...ورثه کی تقسیم (حنفی طریقے ہے ) کے جھے۔

٣: ... نانا مرحوم كى وه اولاد جوان كے دوران حيات وفات پائن تنى ياان كے لواحقين (بيوى بيچ) جوكه اب خود صاحب حیثیت ہوں ، کسی طرح سے بھی مندرجہ بالا جائیدادیس ورافت کے حق وار ہو کتے ہیں؟

سا:... نیز ید که کنیم کا جو مخص اس ورافت کی تقسیم پر مامور ہے، اگر اپنی من مانی سے خلاف شرع تقسیم کرنا جا ہے تو ویل او دُ نیا وی طور پراس کے موّا **خذ و کے لئے کیا اَ حکام ہیں**؟

جواب ا:...مرحوم کاتر کہ بعدادائے قرض وتبائی مال میں نفاذِ وصیت کے بعد چونسٹے حصوں پڑتھیم ہوگا، ''ان میں ہے آٹھ بیوہ کے ہوں گے، چودہ چودہ لڑکوں کے،اورسات سات لڑکیوں کے۔ انقسیم کا نقشہ حسب ذیل ہے:

> بيوه بينًا بينًا بينًا بينًى بيني 2 2 IF IF IF A

٣:...مرحوم كى زندگى بيس جونوت ہو گئے ان كا ، ياان كى اولا وكا مرحوم كى جائىيدا د بيس كوئى حصه نبيس \_

(١) قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين (النساء: ١٢)، فللزوجات حالتان ..... الثمن مع الولد. (درمختار ج: ٦ ص: ٥٤٠٠ كتاب الفرائض، طبع سعيد). والأبويه لكل واحد منهما السدس (النساء: ١١). يوصيكم الله في أولًا ذكم للذكر مثل حظ الأنثيين (النساء: ١١).

(٢) تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة، الأوّل يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولًا تقتير ثم تقضي ديونه من جميع ما بقي من ماله لم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسُنّة واجماع الأمّة فيبدأ بأصحاب الفروض وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله. (سراجي ص:٣٠٢ طبع مجيديه ملتان).

(٣) كما قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الشمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين (النساء:١٢). فللزوجات حالتان الربع بلا ولد والثمن مع الولد. (در المختار مع رد المتار ج: ٦ ص: ٤٤٠، كتاب الفرائض). وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (النساء: ١١). وأما بنات الصلب فأحوال ثلاث ...... ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين. (سراجي ص:٨،٤، بات معرفة الفروض، طبع المصباح).

٣:... وُني مِس اس كاخلاف شرع فيصله نا فذنبيس موكاء آخرت مِس وه عذاب كالمستحقّ مو**ك**ا\_ <sup>(1)</sup> بیوہ، جارلژکوں اور جارلژ کیوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم

سوال:...میرے بہنوئی کا دِل کا دورہ پڑنے ہے انقال ہو گیا،مرحوم نے بسماندگان میں بیوہ، دوشادی شدہ لڑ کیاں، دو غیرشادی شده لرکیال اور جارلز کے چھوڑے ہیں ،ان میں مبلغ دولا کھرو بیانفذ کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا؟ جواب:..مرحوم کاتر کیاوائے قرض اور نفاذِ وصیت از تہائی مال کے بعد ۲۸۸ حصوں پرتقسیم ہوگا۔ ۲ سبیووکے، ۲ ۲ ، ۲ ۲ میاروں لڑکوں کے،۲۱،۲۱ حیاروں لڑکیوں کے، انقشہ حسب ذیل ہے: 

#### بیوہ، بیٹااور تین بیٹیوں کا مرحوم کی وراثت میں حصہ

سوال:...میرے رشتے کے ایک ماموں ہیں ،ان کے والد چند ما قبل انتقال کر محکے اور ترک میں مجھ نقدی جھوڑی ،میرے ماموں اسکیلے بھائی ہیں اور ان کی تمن بہنیں اور والد و ہے، ترکہ کی تقسیم سطرح ہوگی؟

جواب:...اس تركه كے جاليس حصے موں مے، پانچ حصة پ كے ماموں كى والدہ كے، چودہ حصے خودان كے، اور سات سات مصے تینوں بہنوں کے۔ انقش تقسیم بیہ:

> والده (لیعنی مرحوم کی بیوه) بمائی بہن بہن بہن

# بیوہ،ایک بنی، دو بیٹوں کے درمیان دراثت کی تقسیم

سوال:...ميرے والد صاحب كى وفات كے بعد ہم جار جھے دار ہيں، ا: ميرى والد ومحترمه، ٢: ميرے برے بھائى، ٣: ميري ہمشيرہ، ٣: ميں ان كا حيموثا بيٹا \_ لينن دو بيٹے ، ايك بيني اور بيوہ ، اب آپ ہے درخواست ہے كہ ہم لوگوں كا كتنا حصہ ہوگا؟

قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين. (النساء: ١٣).

<sup>(</sup>٢) كُرْشته مفح كا حاشية نبر ٣،٢ ملاحظه تيجيّ -

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. (النساء: ١٢). والثمن للزوجات مع الولد أو ولد الإبن وهو منصوص في القرآن. (الجوهرة النيرة ج:٢ ص: ١٠ ٣)، كتاب الفروض). وقال تعالى. يوصيكم الله في أولَادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (النساء: ١١). وإذا اختبليط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. (عالمكيري ج: ٦ ص: ٣٣٨ كتاب الفرائض، طبع رشيديه كوئثه).

جواب:... تجہیز وشفین ،ادائے قرضہ جات اور نفاذ وصیت کے بعد مرحوم کا ترکہ جالیس حصوں پرتقسیم ہوگا ،ان میں ہے پانچ حصے بیوہ کے، ۱۲ ، ۱۲ الزکوں کے اور سات اڑکی کے۔ بس کا نقشہ یہ ہے:

یوه بینا بینا بین ۵ سما سما ک

## والد، بیوی ،لژ کااور دولژ کیوں میں جائیدا د کی تقسیم

سوال:...زید کے انتقال کے وقت زید کے والد، بیوی، ایک بیٹا اور دو بیٹیاں حیات تھیں۔ بیمعلوم کرنامقصود ہے کہ اُز زوئے شریعت زیدمرحوم کی جائیدادمنقولہ وغیرمنقولہ میں زیدمرحوم کے والد کا حصہ ہے کہنیں؟ اور اگر ہے تو کتنا ہے؟ اور ہروارث کا

جواب: ...صورت مستول میں (ادائے قرضہ جات اور نفاذ وصیت کے بعد) زید کے والد کا چمٹا حصہ ہے، اگر زید کی جائداد چمیانوے حصوں پرتقیم کی جائے تو ہوہ کو بارہ ، والدکوسولہ ، ہراز کی کوستر واوراز کے کو چونتیس حصطیس سے۔ ا

بيوه والد بيثا بيثي بيثي

# بیوہ، گیارہ بیٹے، پانچ بیٹیوں اور دو بھائیوں کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال:...ایک آ دمی وفات پا کمیا،اس کی اولا دیس کمیاره بیٹے اور پانچ بیٹیاں اور ایک بیوی اور دو بھائی رہ میے،از زوئے شریعت میراث کیسے تقسیم ہوگی؟

جواب:... آخموال حصہ بیوی کو دے دیا جائے ، "باتی سات حصار کول اورلز کیوں پرتقسیم کر دیئے جائیں ، اس طرح ک الر کے کا حصراری ہے و محمنا ہو۔ بھائیوں کو پچھنیں ملے گا۔ اگر مرحوم کا ترکہ دوسوسولہ (۲۱۲) حصوں پر تقسیم کیا جائے تو بیوہ کوستائیس، ہرار کے کو چودہ ۱۱ور ہراز کی کوسات حصیلیں مے تقسیم کا نقشہ درج ذیل ہے:

<sup>(</sup>١) قال في الدر المختار (ج: ٣ ص: ٣٠٠) يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعبد الجاني) بتجهيزه من غير تقتير، ولَا تبذير، ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد، ثم تقدم وصية من ثلث ما بقي ثم يقسم الباقي بعد دالک بین وراته، (أیضًا: سراجی ص:۳،۲).

<sup>(</sup>٢) كُرْشته صفح كا حاشية تبرا الماحظه و-

قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. (النساء: ١٢). وأما الثمن ففرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد أو ولد الإبن. (عالمكيري ج: ٣ ص ١٥٥٠ كتاب الفرائض).

 <sup>(</sup>٥) قال تعالى: يوصيكم الله في أولًا دكم للذكر مثل حظ الأنفيين. (النساء: ١١). وإذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. (عالمكيري، كتاب الفرائض ج: ٦ ص: ٣٣٨، طبع رشيديه).

#### مرحوم کا قرضہ بیٹوں نے ادا کیا تو وارث کا حصہ

سوال:...ميرے والد كا انقال ہوگيا ، والد نے اپنے وارثوں ميں ايك بيوه ، سات بيٹياں اور چار ہيٹے چھوڑے ہيں۔ والد صاحب اپنے انقال کے دقت • ۲۵ گزز مین پرآ دھا حصہ بناہوا جھوڑ کئے تھے،اور ایک عدد • ۳۳ گز کا پلاٹ تھا،اور ایک کارخانہ تھا جس میں لکڑی کے فریم اور دُوسرا سامان تھا، جس کی مالیت اس وقت ۵۰۰،۵۰ رویے تھی، اور بینک میں ۵۰۰،۵، رویے تھے۔ والد صاحب كانتقال كے وقت انہوں نے ٠٠٠٠، ٣٠رو يے ؤوسروں كے دينے تھے۔ والدصاحب نے جوكار خانہ حجوز اتحا، اسے ہم نے میکھ روپیہ قرض لے کر چلانا شروع کردیا اور ایک سال کے اندر اندر ہم بھائیوں نے محنت کر کے سب سے پہلے اپنے والد کا قرضہ چکاویا، اورہم نے جوقرض لیا تھاوہ مجی ہم بھائیوں نے اوا کردیا، اور مزیدرقم بھی ہم نے کمائی۔ اب معلوم یے کہ ان ہے کہ جو ہمارے والد نے اٹا وجھوڑ اہاں میں سارے وارثوں کا حصہ بنآ ہے یا جو چھے ہم نے کمایا ہے یعن بھائیوں نے اس میں بھی سارے وارثوں کا حصہ بنآ ہے؟ اگرسارے وارثوں كا حصہ بنآ ہے توكس جائيداد ميس كى كتنا حصہ بنآ ہے؟ قرآن وصديث كى روشنى ميں جواب دے كرشكريہ کاموقع دیں۔

جواب:...مرحوم کی جبیز و تنفین اورا دائے قرضہ جات کے بعد ان کے ترکہ کی جتنی مالیت تھی اس کے ۱۲۰ جسے کئے جا کیں ے ،ان میں سے بندرہ جھے بیوہ کے، چودہ جھے برلز کے کے،اورسات جھے برلز کی کے ہوں مے: (\*)

> يوه بينا بينا بينا بين بني بني بني بني بني بني بني 2 2 2 2 2 2 10 10 10 10 10 10

# والدہ، بیوہ ،لڑکوں اورلڑ کی کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال:...زیداس ذنیائے فانی ہے رحلت فرما مکئے ہیں،معلوم کرنا ہے کہ اَز زویئے اسلامی حنفی سی شریعت، زید مرحوم ک جائيدادمنقولداورغيرمنقوله مين زيدمرحوم كي والده، بيوه، اورلزكي كاكوئي حصه بيانبين؟ كيونكه زيدمرحوم في كوئي تحريري وصيت نامه

 (١) يبدأ من تركة الميت ... بتجهيزه من غير تبذير ولا تقتير ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد، ثم تقدم وصيعة من ثلث ما بقي، ثم يقسم الباقي بين ورثته . . إلخ. (فتاوي شامي ج: ١ ص: ٢٠٠، كتاب الفرائض، طبع سعيد أيضا السراجي في الميراث ص:٣٠٢، طبع المصباح).

(٢) قال الله تبارك وتعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دير. (النساء ٢٠). وقبال الله تبعيالي: يوصيكم الله في أولًا ذكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١). وفي السيراجي: أما للزوجات فحالتان: الربع للواحدة فصاعدةً عند عدم الولد وولد الإبن وإن سفل، والثمن مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل، وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث، النصف للواحدة، والثلثان للإثنتين فصاعدة ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصيهن. (ص:٨،٧). وغیرہ نہیں جھوڑا ،اگر کوئی حصہ ہے تو ہروارث کامع (تینوں لڑکوں کے ) ہرا یک کا کتنا کتنا حصہ ہے؟

جواب:...زید کاکل ترکه ۱۶۸ حصوں پرتقتیم ہوگا،ان میں ہے ۲۱ جھے بیوہ کے،۲۸ ماں کے،۳۳ ہراڑ کے کے اور کا حصاری کے ہیں۔ تعلیم کانقشہ یہے:

### بیوه، تین لڑکوں ،ایک لڑکی کا مرحوم کی وراثت میں حصہ

سوال:... ہارے والدصاحب مرحوم نے اپنے ترکہ میں ایک ذکان چھوڑی، جس کی مالیت ڈیڑھ لا کھروپ ہے، اس وُ كان كے مندرجه ذیل حصد دار ہیں، والدہ، تین بنے اور ایك بنی \_ براومبر بانی به بتائے كه ٠٠٠,٥٠٠ كى رقم جارى والدو، بم تين بها ئيوں اور ايك بهن هي کتني کتني مقدار هي تقسيم ہوگي؟

جواب:...آپ کے دالدمرحوم کاتر کہ ادائے قرض و دمیت کے بعد " ٹھ حصوں پڑھتیم ہوگا ، ان میں ایک حصر آپ کی والدوكاء ايك بهن كاء اوردود وجعے بحائيول كے، نقش يقسيم يہے:

MZ,0++ 11,20+

 (۱) فيان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. (النساء: ۱۲). والثمن للزوجات مع الولد أو ولد الإبن وهو منصوص في القرآن. (الجوهرة ج: ٢ ص: ١٠). ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد (النساء: ١١). ميراث الأم ..... فجعل لها السدس مع الولد. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٨٣).

(٢) يوصيكم الله في أولًا دكم للذكر مثل حظ الأنفيين (النساء: ١١). وإذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. (فتاوي عالمكيري ج: ١ ص: ٣٣٨ كتاب الفرائض، طبع رشيديه).

(٣) قال علمائنا رحمهم الله تعالى: تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة: الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولًا تقتير، ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسُّنَّة واجماع الأمَّة. (السراجي في الميرات ص:٣٠٢ طبع سعيد).

(٣) قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم (النساء: ١٢). وفي السراجي (ص: ٨) وأما للزوجات فحالتان ...... والشمن مع الوليد، أو وليد الإبن وإن سفيل، وقيال تعيالي. يوصيكم الله في أولادكم للدكر مثل حظ الأنهين (النساء: ١١). وفي الفتاوي الهندية (ج: ٢ ص: ٣٣٨) كتباب المفرائض. وإذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين.

### بیوه، دو بیوْں اور جاربیٹیوں میں تر کہ کی تقسیم

سوال:...میرے والدمرحوم نے ترکہ میں ایک مکان (جس کی مالیت تقریباً ایک لا کھرو ہے ہے) جھوڑا ہے، ہم دو بھائی، چار بہنیں اور والدہ صاحبہ ہیں۔ دو بہنیں اور ایک بھائی شادی شدہ ہیں، اگر ہم یہ مکان پیچ کرشریعت کی رُو سے تمام رقم ورثا ، میں تقسیم كرنا جا بين تو تيقسيم كس طرح بهوكى ؟

۔ یہ ہا ۔ ب جواب:...آپ کے والدمرحوم کا تر کہ ٦٣ حصول پرتقتیم ہوگا، آٹھ جھے آپ کی والدہ کے، ١٣، ١٣ جھے دونوں بھا نیوں کے اور ک ، کا جھے جاروں بہنیں کے۔ نقشہ مقتم ہے:

ir ir A

#### بيوه ، والداور دو بيثول ميں وراثت كى تقسيم

سوال:...ميرے والدصاحب كا انتقال ہو گيا ،ان كے والدصاحب حيات ہيں اور انہوں نے خاندانی جائيدا وہمی بانٹ دی ہے،میرے والدصاحب کے ورٹاء مندرجہ ذیل ہیں: ہوہ ، والد ، دو بیٹے تنتیم جائیداد کی صورت ہتلا کیں۔

جواب:...مرحوم کاکل ترکیجبیز و تنفین کے مصارف اداکرنے ،قرضے کی ادائیگی اورنغاذ وصیت کے بعد (اگرکوئی وصیت کی ہو) ۸ ۴ حصول میں تقتیم ہوگا، ۲ جھے بیوہ کے، ۸ جھےان کے دالد کے، کا، کا جھے دونو لڑکوں کے۔ <sup>(۲)</sup>

# مرحوم کی جائیداد کی تنین لڑکوں ، تنین لڑ کیوں اور بیوہ کے درمیان تقسیم

سوال:...ایک فخص کا انقال ہوگیا،اس نے اپنے چیچے دولا کو بیس ہزار روپے کی جائیداد جیموڑی ہے، ورثاء مندرجہ ذیل بیں: یوی، سالز کے، سالز کیاں۔ براوکرم ورثا کے حصی خریر فرمائیں۔

**جواب** :... بیوه کا حصه ستائیس بزار چارسوننا نوے روپے نناوے پیسے، ہرلا کے کا حصه بیالیس ہزار سات سوستنز روپے ستنز پیے، ہراڑ کی کا حصد اکیس ہزار تین سوا تھای روپ اٹھای ہیے۔

# بیوہ، والدہ، والد، لڑکی ،لڑکوں کے درمیان ترکہ کی تقسیم

سوال:...کیا فرماتے ہیں علاءاس مسئلے میں کہ ایک فخص کا انقال ہوا، متوفی نے ایک بیوی، تمن لڑ کے، ایک لڑکی ، ایک مال

(٢٠١) قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. (النساء: ١٢). قال في السراجي: وأما للزوجات فحالتان ...... والثمن مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل. (ص: ٨). قال الله تعالى: يوصكيم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١). قال في السراجي: ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين. (ص: ٨). ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولله. (النساء: ١١). أيضًا: فتاوي عالمگيري ج: ٦ ص:٣٨٨، كتاب الفرائض، طبع مكتبه رشيديه كوئه. أيضًا: الجوهرة النيرة ج:٢ ص:٠١٠، كتاب الفروض، طبع حقانيه.

اور باب،ایک بھائی اور تین بہنیں چھوڑی ہیں،وریافت طلب اَمریہ ہے کہ متوفی کاتر کہ وارثوں میں کس طرح تقسیم ہوگا؟ جواب:...مرحوم کاکل ترکہ بعدادائے قرض دنفاذِ وصیت ۱۶۸ حصوں پرتقسیم ہوگا، بیوہ کے ۲۱،والدین کے ۲۸،۲۸، ہر لڑے کے ۲۶ ورلز کی کے ۱۳ جھے ہیں، اور باقی رشتہ دارمحروم ہیں۔

> بيوه والده والد لزكا لزكا لزكا لزك FY FA FA FI

# مرحومہ کے مال میراث کی تقسیم کس طرح ہوگی جبکہ ورثاء شوہر، ہم لڑ کے، سالڑ کیاں ہیں

سوال:...ا یک عورت کا انتقال ہوگیا ،متو فیہ نے حسب ذیل ورثاء چھوڑے ہیں ،شو ہرلڑ کے سم بلڑ کیاں ۳، ہرا یک کا حصہ نیں کھ شرى متعين فرمائيں۔

جواب:...متوفيه كاتر كه تجهيز وتكفين كرنے ،قرضه اداكرنے اور وصيت كو پوراكرنے كے بعد درج ذيل طريقے سے تقسيم

شوہر لاکا لاکا لاکا لاک لاک لاک لاک

یعنی متوفیہ کے مال کے چوالیس حصہ کر کے ۱۱ گیارہ حصے شوہر کو ملیس گی اور ہرلڑ کے کو ۲ حصے اور ہرلڑ کی کو ۳ حصے ملیس م (۵)

<sup>(</sup>١) تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة، الأوّل يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولًا تقتير، ثم تقضي ديونه من جميع ما بـقـى من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسُّنَّة واجماع الأمّة. (السراجي في الميراث ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) فيان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. (النساء: ١٢). وفي السراجي (ص: ٨) با معرفة الفروض، فصل في النساء: وأما للزوجات فحالتان ...... والثمن مع الولد أو ولد الإبن، وإن سفل. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. (النساء: ١١). وإذا اختلط البنون والبنات عصب النون النات فيكون للابن مثل حظ الأنثيين. (عالمگیری ج: ۲ ص: ۳۳۸، کتاب الفرائض، طبع رشیدیه).

 <sup>(</sup>٣) وبنو الأعيان والعلات كلهم يسقطون بالولد وولد الإبن ... إلخ. (سراجي ص: ١١، طبع المصباح لأهور).

<sup>(</sup>٤١) ايضا حواله تمبرا الماحظه ور

 <sup>(</sup>۵) قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. الآية. قال في السراجي (ص: ٤) باب معرفة الفروض: وأما للزوج فحالتان ..... والربع .... مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولًا ذكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية (النساء: ١١). وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث ...... ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن. (سراجي ص: ٨، باب معرفة الفروض).

# باپ کی موجود گی میں بہن بھائی وارث ہیں ہوتے

سوال:...مان، باب، جار بھائی ( دوشادی شدہ )، یانچ بہنیں (ایک شادی شدہ ) کے جصے میں جائیداد کا کتنا حصه آئے گا؟ ایک بھائی کے جاریجے اور ایک بہن کے دویجے ہیں، یعنی کل افراد کا ہیں۔

جواب:...کل مال کا چھٹا حصہ ماں کا ہے اور باتی باپ کا ، 'باپ کی موجودگ میں بہن بھائی وارث نبیں ہوئے۔ 'تقتیم میراث کانقشہ ہے:

> بهن بمعائی والبر والبره ۵ ا محروم محروم

ياسيان حق @ ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>١) قال الله تبعالي: فإن كان له إخوة فلأمّه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين. الآية (النساء ١١). وأما للأمّ فأحوال للات: المسدس مع الولد أو ولد الإبن ...إلخ. (سراجي ص: ١١) طبيع المنصباح). وأمَّا الأب قله أحوال ثلاث والتعصيب انحض وذلك عند عدم الولد. (سراجي ص. ٢، طبع المصباح).

<sup>(</sup>٢) ويسقيط بنو الأعيان وهم الإخوة والأخوات لأب وأمّ بثلاثة: بالإبن وابنه وإن سفل وبالأب إتفاقًا .. إلخ. (درمختار ج ٢ ص ٨١، كتاب الفرائض، طبع ايم سعيد).

# لڑ کیوں کوورا ثت <u>سےمحرو</u>م کرنا

#### وراثت میں لڑ کیوں کا حصہ کیوں نہیں ویا جاتا؟

سوال:...آپ کے صفح میں دراشت ہے متعلق ایک سوال پڑھا تھا، آپ سے پوچھنا یہ ہے جس طرح لڑکوں کو درشدہ یا جارہا ہے اس طرح لڑکی کا حصہ کیوں نہیں دیا جا تا؟ عمو ما عورتیں بھائیوں سے شرماحضوری میں براوِ راست حصہ نہیں مانکتیں، جبکہ وہ حقیقتا منرورت مند ہیں۔

جواب:... شریعت نے بہن کا حصہ بھائی ہے آ دھا، اور بٹی کا حصہ بینے ہے آ دھار کھا ہے، اور جو چیز شریعت نے مقرر کی ہے اس میں شرما شری کی کوئی بات نہیں، بہنول اور بیٹیوں کا شرقی حصہ ان کو ضرور ملنا جا ہے۔ جولوگ اس تھم خداوندی کے خلاف کریں گے دوسز اے آ خرت کے متحق ہوں گے، اور ان کواس کا معاوضہ تیا مت کے دن ادا کرنا پڑے گا۔

#### وراثت میں لڑ کیوں کومحروم کرنا بدترین گناہ کبیرہ ہے

سوال: تقسیم سے پہلے ہارے نانا کپڑے کا کاروبارکرتے تھے، یہاں درمیان میں پھوبھی کیا ہو، کین مرنے سے پھو عرصہ پہلے انہوں نے برنس روڈ میں ایک چائے خانہ کھولا ہوا تھا، جس کو بعد میں مضائی کی دُ کان میں تبدیل کرلیا۔ دُ کان پگڑی پھی اور برح بیٹے نے اپنے بھا ئیوں میں وہ دُ کا نیں بانٹ لیس، اس بڑے بیٹے نے اپنے بھا ئیوں میں وہ دُ کا نیں بانٹ لیس، اس طرح نانا کے مرنے پر بچوں نے صرف بھا ئیوں میں جا ئیدا تقسیم کردی، الرکیوں کو پھوٹیس دیا، پھھ مرصے بعد نانی کا انتقال ہوا، انہوں نے جورتم جھوڑی تھی، الرکوں میں تقسیم ہوگئی، الرکیوں کو پھوٹیس ملا۔ اب مولانا صاحب! آپ سے عرض ہے کہ آپ صحیح صورت حال کا اندازہ لگا کر جواب دینے کہ کیاان لوگوں کا بیطر زعمل ٹھیک ہے؟ کیااس سے مرنے والوں کی زومیں بے جین نہ ہوں گی؟ و ہے بھی ہم

<sup>(</sup>۱) وإذا إختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للإبن مثل حظ الأنشين. (فتاوى عالمگيرى ج: ٣ ص: ٣٣٨ كتاب الفرائض). وأما الأخوات لأب وأمّ. ... ومع الأخ لأب وأمّ للذكر مثل حظ الأنثيين يصرن به عصبة ...إلخ. (سراجى ص: ١٠). قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١). وقال: وإن كانوا إخوة رجالًا ونساءً فلللكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١٤١).

<sup>(</sup>٢) وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين. (النساء: ١٠). وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرض من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سن ابن ماجة ص:١٩٣١، باب الحيف في الوصية، طبع نور محمد كراچي، مشكوة ص.٢٢٦، باب الوصايا، طبع قديمي).

نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ حق واروں کا حق کھانے والا مجمی پھلتا پھولتانبیں۔

جواب:... بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت ہے محروم کرنا بدترین گنا و کبیرہ ہے، آپ کے نانا، نانی تو اس کی سزا بھگت ہی رہے ہوں گے، جولوگ اس جائیدا دیراب نا جائز طور پر قابض ہیں وہ بھی اس سزا ہے نیج نہیں سکیں گے۔لڑکوں کو جائے کہ بہنوں کا حصہ نکال کران کودے دیں۔

#### كيا بچيوں كا بھي ورا ثت ميں حصہ ہے؟

سوال:...ہم پانچ بہن بھائی ہیں، دو بھائی اور تین بہنیں، سب شادی شدہ ہیں۔ ماں باپ حیات ہیں، ہم بھائی جس مکان فر وخت میں رہ رہے ہیں وہ ہماری اپنی ملکیت ہے، چونکہ ہم بھائیوں کی ہویاں ایک جگہ د ہنا پیندنہیں کرتی اس لئے ہم نے بید مکان فر وخت کر نے کا فیصلہ کیا ہے، مکان کا سود ابھی ہوگیا ہے۔ اب صورت حال ہے ہے کہ جب بہنوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہم مکان فر وخت کر رہ ہیں، انہوں نے بھی مکان میں اپنے جھے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حصرتہیں ہوتا، جبکہ بہنیں اپنا حصہ لینے پر اصراد کر رہی ہیں۔ مولانا صاحب! آپ ہی ہماری بہنوں کو سمجھا کیں کہ باپ کی جائیداد میں لڑکوں کا حق نہیں ہوتا۔ اور مولانا صاحب! آگر میں بی خطلی پر ہوں تو براو کرم کتاب وسنت کی روشن میں بی بتا کیں کہ کیا ہماری بہنیں بھی اس جائیداد میں ہوتا۔ وصولانا صاحب! آگر میں بی قبنوں کے جھے میں گئی آم آئے گی؟ آپ کا احسان مندر ہوں گا۔

جواب :... بيتو آپ نے غلط لکھا ہے کہ: ' باپ کی جائيداد ميں بيٹيوں کا حصہ بين ہوتا' قرآن کريم نے بيٹى کا حصہ بيٹے ہے الدکی ہے آدھا بتایا ہے، اس لئے بيکبنا تو جہالت کی بات ہے کہ: ' باپ کی جائيداد ميں بيٹيوں کا حصہ بين ہوتا' البتہ جائيداد کے جسے والد کی وفات کے بعدلگا کرتے ہيں ،اس کی زندگی ميں نبيں ۔ اپنی زندگی ميں اگر والد ديتا جا ہے تو بہتر ہے ہے کہ سب کو برابر دے ،ليكن اگر کسی وفات کے بعدلگا کرتے ہيں ،اس کی زندگی ميں نبيں ۔ اپنی زندگی ميں اگر والد ديتا جا ہے تو بہتر ہے ہے کہ سب کو برابر دے ،ليكن اگر کسی کی ضرورت واحتیاج کی بناپرزیادہ و دے دے تو مخبائش ہے۔ بہر صال آپ کو چا ہے کہ اپنی بہنوں کو بھی دیں ، بھائيوں کا دُكنا حصداور بہنوں کا اکبرا۔ (۳)

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين. (النساء: ١٣). وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرض من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجة ص: ٩٣)، باب الحيف في الوصية، طبع نور محمد كراچي).

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى: يوصيكم الله في أو لادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية (النساء: ١١) ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن. (سراجي ص: ٨، باب معرفة الفروض، طبع المصباح).

<sup>(</sup>٣) ولو وهب رجل شيئًا لأولَاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذالك لا رواية لهذا الأصل. وروى السمعلّى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوى بيسهم يعطى الإبنة مثل ما يعطى للإبن وعليه الفتوى. (فتاوى عالمگيري ج:٣ ص: ١ ٣٩، كتاب الهبة، الباب السادس).

<sup>(</sup>٣) الينأحوال تمبر ٢\_

#### الو کیوں کو ورافت سے محروم کرنا

سوال:...آپ نے '' درافت میں لڑکیوں کومروم کرنا'' کے جواب میں یے فرمایا کہ:'' آپ کے نانا، نانی تواس کی سزا بھگت بی رہے ہوں مے' میری بجھ میں ندآ سکا کے خلطی کا ارتکاب تو لڑکوں نے کیا ہے، پھر مرحوم والدین کوکس بات کی سزامل سکتی ہے؟ کیا نانا اور نانی کواپنی زندگی بی میں جائیدا دشری طور پرتقسیم کردین جا ہے تھی؟

سوال:..ایک صاحب جائیدادجن کی تین لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے، لڑکیاں اپنے اپنے گھر خوش وخرم ہیں ، اور مال وزّر جہیز کی صورت میں وے ویا گیا ہے، لڑکا ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، والدین کی خواہش ہے کہ اب تمام جائیداد کا مالک ڈاکٹر جیٹا ہی رہے اور تقسیم نہ ہونے پائے ، کیونکہ تقسیم کر دینے سے چاروں کو معمولی رقم میسر آئے گی۔کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟

سوال:...اسلام میں جہزی کوئی قیدیا اجازت نہیں ہے، اور آج کل معاشرہ والدین کی بساط سے زیادہ کا خواہاں ہوتا ہے، کیا جہز کو والدین کی جانب سے وراثت کا تصور نہیں کیا جا سکتا؟

سوال: ... کیا دالدین کوشری رُوسے اپنی زندگی میں بیرتی پہنچا ہے کہ وہ اپنی اولا دمیں کسی ایک یا دوکوساری جائیداد بخش دیں؟ سوال: ... کیا دالدین وصیت نامہ لکھ کرچا راولا دوں میں ہے کسی ایک کوخی دار مقرر کر سکتے ہیں؟

سوال:...اگر تینوں اولا ویں بخوشی اپنا حصہ جموٹے بھائی کودیئے کے لئے تیار ہوں ،یہ تینوں بالغ ہیں اور والدین کی بھی خوشی ہے ،کیالا کیوں کواپنے اپنے شو ہر ہے اجازت طلب کرنی ہوگی؟ کیا والدین اس طرح تقسیم کر کتے ہیں؟

سوال:...میرااہم سوال بہ ہے کہ جہز کو وراثت مان لیا جائے ، ہم اسلام وقر آن کے اُحکام کے پابند ہیں ، جہز کی پابندی معاشر وکرا تا ہے ،لبندا جہز کو وراثت کیوں نہ بحد لیا جائے یا نیت کر لی جائے ؟ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو جہز میں اتنا دیا جاتا ہے کہ باتی اولا دکے لئے بچر بھی باتی نہیں رہتا۔

جواب:...وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں والدین اپنی اولا دکو جو پکے دیتے ہیں، ووان کی طرف سے عطیہ ہے، اس کو وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں والدین اپنی اولا دکو جو پکے دیتے ہیں، ووان کی طرف سے عطیہ ہے، اس کو وراثت مجمعنا سیح نہیں، اور وارثوں میں کسی وارث کو محرم کرنے کی وصیت کرنا بھی جائز نہیں۔ البتہ اگر وارث سب ماقل و بالغ ہوں تو اپنی خوشی سے ساری وراثت ایک وارث کو دے سکتے ہیں۔ والدین اپنی اولا دکو جوعطیہ دیں اس میں حتی الوسع

(1) لأن التركة في الإصطلاح ما تركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال. (فتاوي شامي ج: ٦ ص: 204، كتاب الفرائض).

(۲) ولا تجوز لوارثه لقوله عليه السلام إن الله تعالى أعطى كل ذى حق حقه ألا لا وصية للوارث ...... إلّا أن يجيزها الورثة ....الخ. (هداية جـ ۳: صـ ۲۵۳، ۱۵۳، کتـاب الـوصـايـا). وعن أبـى أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله صـلى الله عليه وسـلم يقول فى خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية للوارث. (الترمذي جـ ۲: صـ ۳۳، باب ما جاء لا وصية لوارث).

برابری کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، تا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ پس اگرلژ کیوں کو کافی مقدار میں جہیز دیا جاچکا ہوتو لڑ کی ہے جہیز ہے ذگنا مالیت کا سامان والدین این لڑکے کوعطا کر کئے ہیں۔اُ مید ہے آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہو گیا ہوگا۔

### ورا ثت ہے محروم لڑکی کوطلاق دے کر دُ وسر اظلم نہ کرو

سوال:...زید کے انتقال کے بعدان کی جائیدادزید کی بیوی نے فروخت کر کے لڑکوں کی رضامندی ہے اپنے مصرف میں لے لی ، جبکہ زید کی اولا دہیں لڑکی بھی ہے ، اس طرح انہوں نے حکومت اور شرعی دونوں قانون کی رُوسے لڑکی کو وراثت کے حق ہے محردم کیا جوشری اور قانونی جرم ہے۔اس حق تلفی کے سلسلے میں لڑکی کے شوہرکو کیا اقد ام کرنا جا ہے؟ آیا لڑکی کو طلاق وے کرلڑکی والوں کوسبق سکھانا جا مَزعمل ہوگا؟ جبکہ لڑکی والے ہٹ دھرمی پرآ ماوہ ہیں اورا پی غلطی تشکیم نہیں کرتے ،اور نہ ہی وہ اس قعل پرنادم ہیں۔ جواب: الركى كومحروم كركے انہوں نے ظلم كيا، اور اكر "عقل مند" شوہراس كوطلاق دے كا تو اس مظلومہ بر ذوسر اظلم كرےگا، جوعقل وانعیاف کے خلاف ہے۔

#### حقوق والدين يا إطاعت أمير؟

سوال:...ميرابرا بينا بجين سے بى والد كے ساتھ معجد جاتار ہا، معجد بى سے ايك دينى جماعت كے يروكرام سنتار ہا، ہم نے اسے ہمیشہ اجھے ماحول میں رہنے کی تعلیم دی۔ گانے تاج اور دیکر فضولیات سے وُ ور رکھا۔ اس لئے وہ دِین جماعت کے بچوں کے رسائل لاتار ہا، ان کے ساتھ اچھے معلوماتی مقابلوں میں حصہ لیتار ہا۔ جب میٹرک کلاس میں گیا تو ہم نے کہا کہ اسکول کا کام بورا کیا کروہ تعلیم پرتو جددو، مکروہ کہتا کہ ہمارے ناظم نے فلاں وقت بلایا ہے، فلاں کام ہے۔ باپ صبح کے محتے رات کوآتے ،اس نے تعلیم پر توجه کم دی، نتیجہ بیانکلا کہ بہت خراب نمبرے پاس ہوا، مجبوراً نیکنیکل تعلیم دلوائی، وہاں نوکری بھی لگ تی الیکن پروگراموں کا سلسلہ برحتا کیا۔ زیادہ سمجماتی تو کہتا کہ امیر کی اطاعت لازی ہے، امیر کی اطاعت خدا کے رسول کی اطاعت ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نوکری جاتی رہی، تعلیم بھی ختم ہوئی۔ گھرسے تعلق کا صرف اتنا حال ہے کہ بہن ، بوڑ ھا باپ کام کرتے ہیں ، میں سلائی کرتی ہوں ، وہ آتا ہے ، ہوئل کی طرح کھا کر چلا جاتا ہے، بہن بھائیوں پر حکم چلاتا ہے،اسے غرض نہیں کہ کوئی بیار ہے تو کون ہیتال لے جار ہاہے؟ کس طرح خرج چل ر ہاہے؟ یہی دُھن و ماغ میں ہے کہ جماعت ہے نکلنا کفر ہے، امیر کی نافر مائی خدا کی نافر مائی ہے۔

اس كے ساتھى بہت تعريف كرتے ہيں كہ ہركام ميں آگے آگے رہتا ہے، ہر يروگرام ميں بڑھ چڑھ كر حصہ ليتا ہے، كين حقیقت کوئی ہمارے دِل ہے یو چھے،اس بکڑے ہوئے ماحول میں بچیوں ہے سودے متکوانے پڑتے ہیں،خود بازارہے سامان اُٹھا کر

<sup>(</sup>١) ولو وهب رجل شيئًا لأولًاده في الصبحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا الأصل وروى السمعلي عن أبي يوسف ...... إن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطى الإبنة مثل ما يعطى للإبن وعليه الفتوى. (فتاوي عالمگیری ج: ٣ ص: ١ ٣٩، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرض ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. (سنن ابن ماجة ص:٩٣)، باب الحيف في الوصية، طبع نور محمد).

لانا پڑتا ہے، ایک بچہ ہے وہ زیاوہ ترکام کرتا ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ کام کرکے ہمارے حوالے کرویتا ہے، خدا کے فضل سے نماز روزے کا پابند ہے، بیآتے ہی اس پڑھم چلاتا ہے، اگر کسی کام کوکہا جائے تو کہتا ہے اس سے کراؤ۔

چیوٹی بچیوں نے ، ماں باپ نے رور وکر وُ عائیں مانگیں تو ایک عارضی نوکری ملی ہے ، اس میں بھی بہی حال ہے ، دس دن پروگراموں کی نظر ہیں ، اب کسی کا اِستقبال ہے ، اب کسی جگہ مظاہر ہ ہے ، کہیں کے لئے فنڈ اِکٹھا کرنا ہے ، کسی کو کتا ہیں دین ہیں ، وغیرہ وغیرہ ۔

بیصرف ایک بیچ کا حال نہیں ،اس میں لی اے ،ایم اے اور دیکر تعلیم یا فتہ بیچ بھی شامل ہیں جو ذہنی مریض بن چکے ہیں ، والمدین اوراً میر کی اطاعت کے درمیان ان کے ذہن اُلچے کررہ گئے ہیں ،بھی بھی ان پر ترس بھی آتا ہے اور غصہ بھی۔

مولا ناصاحب! آپ بتائے کہ ہم جیے سفید پوش لوگ جن کی جمع پونجی ایک مکان ہوتی ہے کیا وہ ورافت بی اس طرح کی اولا دکونت وار بنا بکتے ہیں؟ کیا شریعت میں ایبا کوئی قانون ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کو مکان کی ملکبت سے عاق کر سکیں؟ کیونکہ جب ہماری زندگی میں ان کا روبیا ایبا ہے تو بعد میں تو چھوٹے بہن بھائیوں کا حق مارکرا پنی من مانی کر کتے ہیں۔ کیا اسلام میں ایبا کوئی تصور موجود ہے کہ معاش کی جدو جہدنہ کرے والدین اورعزیز واقارب کے حقوق پورے نہ کرے ، صرف امیر کی اطاعت کرے؟ اگر ایبا ہے تو ہم ضرور صبر کریں گے ، اگرا ایسے بیچے وراثت کے حق دار ہیں تو ہم خدا کے رسول کی نافر مانی ہرگزنہ کریں گے۔

<sup>(</sup>۱) الشباب شعبة من الجنون والنساء حبالة الشيطان. أبو تُعيم في الحلية عن عبدالرحمَٰن بن عابس وابن لَال عن ابن مسعود والديلمي عن عبدالله بن عامر في حديث طويل والتيمي في ترغيبه عن زيد بن خالد كلهم مرفوعًا به. (المقاصد الحسنة ص:۲۵۸، رقم الحديث: ۵۸۲، حرف الشين، طبع مكتبة الباز).

كرتے، بلكه خود اپنامستقل تاريك كرتے ہيں۔ان كى ديوانه دارتح كى مصروفيات سے ندان كو پچھ ملتا ہے، ندان كے والدين،اور نه معاشرے کو۔ آج وطن عزیز میں جیسی بدامنی اورشروفساد ہے، بیانہی تحریکات کاثمر و تلخ ہے۔ ہمارے جن نوجوانوں کو "کسنے خیسر أمّعة" كا تاج سر يرد كاكرنوع انساني كي بھلائي، امن وآشتي اور إسلامي أخوّت ومحبت كے بلغ ہونا جا ہے تھا، و ہ ان تحريكات كے نتيج میں گر وہی عصبیت ،نفرت وعدا وت اور قتل و غارت کے عکم بردار بنے ہوئے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم پررحم فر ما کمیں اوراینے نبی اُمی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمار ہے نو جوانوں کو دین قیم پر چلنے کی تو فیق ارزانی فر مائیں۔

آپ نے جو یو جہاہے کہ کیاان صاحبز اوے کوعال کرویں؟ میرامشورہ یہ ہے کہ ایسا ہرگز ندکریں، کیونکہ اولا دکوجا تیا دے محردم کرنا شرعاً جائز نبیس <sup>(1)</sup> علاوہ ازیں کسی شخص کواس ہے بڑھ کر کیا سزادی جاسکتی ہے کہ وہ اینے والیدین کا نافر مان ہو، ( القد تعالیٰ ہر مخض کواس سزاے محفوظ رکھیں )، پھراولا دخواہ کیسی بھی ہووالدین کواس کے لئے خیر بی مآتمنی جا ہے۔ دُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادے کوعقل و ایمان نصیب فرمائیں ، اللہ تعالی نے والدین کی شکل میں جونعت ان کوعطا فرمائی ہے ، اس کی قدر کرنے کی توقیق ہےنوازیں۔

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة. (مشكوة ص:٢٦٦، باب الوصايا).

# نابالغ ، ينتم ،معذور،رضاعی اورمنه بولی اولا د کاور نه میں حصه

## نابالغ بھائیوں کی جائیدادایے نام کروانا

سوال:... کیا بڑے بھائی یا بڑی بہن کواس بات کاحق ہے کہ وہ نابالغ بھائیوں یا نابالغ بہنوں کاحقِ ملکیت اپنے نام منتقل كر لے، يا بهن اين تا بالغ بهن يا بھائيوں كى طرف سے ان كاحل بھائيوں كونتقل كرد \_؟

جواب:...نابالغ بعائيوں كى جائيدادائ نام نظل كروانا جائز نبيس، بتيموں كامال كھانے كاوبال ہوگا۔ (١) ينتيم مينجى كوورا شت سے محروم كرنا

سوال:...ا یک بھائی فوت ہوگیا، جائیداد جس بہت کچھ چھوڑا، ایک بچی کویٹیم جھوڑ کرمرا،لیکن چپانے اس کا حصہ نبیس ویا، تمام جائدادابے اکلوتے بیٹے کے نام کر کے مرگیا۔ بیٹاا جہا خاصا پڑھالکھااورمسئے مسائل سے داقف ہے، کیاوہ بھی گنام کارہے؟ کیا اس کواس يتيم کا حصه دينا چا ہے؟ اسلام اس بارے مس کيا کہتا ہے؟

جواب:...اس يتيم بې کاحق ادا کرنااس لژے کے ذمه ضروری ہے، ورندیہ بھی اپنے باپ کے ساتھ دوزخ میں پنچ گا۔ (۲)

#### رضاعی ہینے کا وراثت میں حصہ ہیں

سوال:...ميرے تانا كے دولا كے بين، اور دُودھ پينے كر شتے ہيں ان كا تيسرا بينا ہوكيا ہوں، كيا ميرے تانا كے مرنے کے بعدان کی جائیداد میں میراہمی کوئی حصہ ہوگایا ہیں؟

جواب:...نانا کی جائیداد پس آپ کا کوئی حصنبیں۔ <sup>(۳)</sup>

### کیا لے یا لک کوجائیدا دے حصہ ملے گا؟

سوال:... کیا ہےاولا و مخص اپنے برادران سے ناراض ہوکر غیر کفو خاندان سے بچہ لے کر لے پالک بناسکتا ہے؟ جبکہ اس

<sup>(</sup>١) إن الذين يأكلون أموال اليتملي ظلمًا إنَّما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا. (النساء: • ١).

<sup>(</sup>٢) واثنوا اليتُنظي أموالهم ولَا تتبذَّلوا الخبيث بالطيب ولَا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبًا كبيرًا. (النساء:٢). إن اللين يأكلون أموال المتمى ظلمًا إنَّما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا. (النساء: • ١).

<sup>(</sup>٣) فيبدأ بأصحاب الفرائض ..... ثم بالعصبات من جهة النسب ..... ثم ذوى الأرحام ... النح. (سراجي ص:٣).

کے برادران اور دیگر قریبی رشتہ دارسب بی اس کی دِلجوئی کی خاطر (جس بچے کو وہ خود جاہے ) دینے کو تیار ہیں، جواس پر بار بھی نہ ہو، بلکہ ضدمت کرے اور اپنے اخراجات کا خود نفیل بھی ہو۔ بالفرض وہ مخص اپنے اقارب سے کوئی بچہ نہ لے تو کیا غیر کفولے یا لک اس سخص کے ترکہ کا کلی وارث ہوجائے گا اور اعز ہمروم؟ اگر وہ مخف اس طرح تحریب می کرد ہے کہ متبتیٰ کلی وارث ہے؟

جواب:...شرعاً لے پالک دارث نبیں ہوتا ،خواہ اپنے خاندان کا ہویا غیرخاندان کا ،اس لا دارث کے مرنے کے بعد اس کی وراثت شرکی وارثوں کو پہنچے کی ، لے یا لک کوئیس ۔ (۱)

### منه بولی اولا د کی وراثت کاحکم

سوال:...ہم لوگ آٹھ بہن بھائی ہیں،اورمیرے سواسب صاحب اولا دہیں،میری شادی خالدزادہے ہوئی ہے،اورتقریباً ۱۲ سال ہے کوئی اولا دہیں ہے۔ میں نے اور میرے شوہر نے اپنی مرضی اور اتفاق ہے میری سکی بھا بھی اور میرا حجھوٹا بھائی بطور اولا و کے لے کریا لیے ہیں ،اور بیدونوں اب جوان ہور ہے ہیں ،اورمیر ہے شو ہر کا کوئی بھائی نہیں ،ایک بہن ہے، جس کے تمن بیچے ہیں ، جو ہم سے الگ رہنے ہیں۔ یو چھنا یہ ہے کہ ہمارے ان دونوں بچوں یعنی میرے بھائی اور میری بھا بھی کی ہمارے ساتھ شرعی حیثیت کیا ہے؟ اوران دونوں كى آپس ميں كيا حيثيت ہوكى؟ كيابيد دونوں آپس ميں بہن بھائى كہلا كيتے ہيں؟ اور كيامير يشو ہران كےساتھ اپني ولدیت لگاسکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہماری جائیداد میں ان کا کیا حصہ ہوگا؟ جبکہ ہماراان کے سواکوئی نہیں ہے۔

جواب:...ان دونوں کا حکم آپ کی اولا د کانہیں، ندان کی ولدیت تبدیل کرتا جائز ہے۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں اپنی جا ئىدا د كا ما لك ان كوبناديں \_ بيدونوں آپس ميں ماموں بھا بھي ہيں ، بہن **بھا** كي ہيں ۔

### کیا ذہنی معندور بیچے کو بھی وراثت دیناضروری ہے؟

سوال:...ميرے تين بيج بير، دولز كے، ايك لزكى \_ اور ان كے درميان ورافت كا معاملہ يوں تو صاف ہے، ليعني يا مج حصوں میں دودولاکوں کے ،ایک لڑکی کا محراس میں غیرمعمولی بات جو اللب ہوں یہ کہ میرا بر الز کا پیدائش کمزور و ماغ کا غیرمعمولی حالت كاب، يعنى ندوه بول سكتا ہے، نداس كوعقل وشعور ہے۔اس غيرمعمولي حالت كى وجد سے ميس نے اس كو انگلتان ميس ايك بچول کے اسکول یا ہپتال میں داخل کردیا تھا،جس کی دیمجہ بھال اورکل اخراجات حکومت انگلتان اُٹھاتی ہے۔ گویا ایک طرح میراخون کے رشتے کے علاوہ کوئی تعلق نبیں ہے۔اب ایس حالت میں وہی دارتو ضرور ہے مگرورا ثت کا استعال نہ دہ کرسکتا ہے اور نہاس کی ضرورت ہے،اور نہوہ طالب ہوسکتا ہے۔الی حالت میں کیا بیمناسب نہ ہوگا کہ جائیداد صرف ان دونوں بچوں کو ہی دے دی جائے ، تمن جصے کر کے ،ایک لڑکی کا اور دولڑ کے کے؟

<sup>(</sup>۱) کے پالک چونکہ تمن اقسام ورثا میعنی ذوی الغروض،عصبات اور ذوی الارحام میں سے بیس ہے، اس لئے بیشرعاً وراثت کاحق دار بھی نبیس ہے۔ (٢) وما جعل أدعيآءكم أبنآءكم ذلكم فولكم بافرهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. أدعوهم لإبآئهم هو أقسط عند الله ...الآية (الأحزاب:٢٠١٣).

جواب:...معذوراولا دنو زیادہ ہمدردی کی مستحق ہوتی ہے، نہ کہ اس کو ورافت ہے محروم کردیا جائے۔ آپ اپی زندگی میں اس کومحروم کر کے وُنیا میں اپنے لئے جہنم کا سودانہ کریں ،اس کا حصہ محفوظ رہنا جا ہے ،خواہ اس کی ضرورت ہویا نہ ہو،اورامکانی وسائل کے ساتھ اس کا حصہ پہنچانے کی کوشش کرنی جا ہے۔ بہر حال ورافت ہے محروم کرنا جا بڑنہیں۔ (۱)

#### معذور بيح كاوراثت ميس حق

سوال:...د ماغی یا جسمانی معذور بچے کا اپنے باپ کی ورافت میں اتنا ہی حق ہے جتنا کہ صحت مند بہن بھائیوں کا یا کہ کم زیاد و ہے؟

سوال ۲:... یہ بھی بتا کمیں کہ اگر کوئی بھائی اس معذور کی و کھیے بھال کا ذمہ دار ہے تو اس پر بیخرج معذور کے جھے ہیں ہے کرے گایا اپنے مصارف میں ہے کرے گا؟

جواب:...معذور بچ کاحل بھی اتنا ہی ہے جتنا ؤوسرے کاحل ہے، البتۃ اگراس کی معذوری کے مدِنظرا پی زندگی میں اس کو ڈوسروں سے زیادہ دے دیتو جائز ہے۔

جواب ۲:...جو بھائی معذور کی کفالت کررہا ہے، وہ معذور پرای کے مال میں سے فرچ کرے گا، بشر طیکہ معذور کے پاس مال موجود ہو۔اوراگراس کے پاس اپنا مال نہ ہوتو اس کا فرچ تمام بھائی بہن وراثت کے جصے کے مطابق برداشت کریں ہے، جس کی تشریح یہ ہے کہ اگر یہ معذور کچھ مال چھوڑ کر مرے تو اس کے بھائی بہنوں کو جتنا جتنا حصہ وراثت کا ملتا ہے، اتنا اتنا حصہ اس کے ضروری افراجات کا اواکریں۔ (۲)

### مدّت تک مفقو دالخمر رہنے والے لڑکے کا باپ کی وراثت میں حصہ

سوال:..زیدنے رانی سے شادی کی ، پھردورانِ حمل زیداوررانی جی طلاق ہوگئی، رانی نے طلاق نامہ جی تکھوایا کہ موجود حمل سے لڑکایالڑ کی تولد ہوتواس کے تان ونفقہ یا پر قرش کا ذمہ دارزید نہوگا، نہ ہی زیداس اولا دکا مالک ہوگا۔ چنانچے زید مرتے دم تک اس اولا دلائے کی تولد ہوتواس کے تان ونفقہ یا پر قرش کا ذمہ دار نے جس شرعاً حق دارہے یا نہیں؟ اگر ہے توکس قدر؟

جواب: ... بیلا کازید کاشر عا دارث ہے، اور زید کے وُ وسر کالاکوں کے برابر کاحق دار ہے۔ طلاق نامے میں بیلکھ وینا کہ: '' اس ممل سے پیدا ہونے والے بچے کا زید ہے کوئی تعلق نہ ہوگا''شرعاً غلط اور باطل ہے۔ باپ بیٹے کے بسی تعلق کی نفی کا نہ باپ کوحق ہے، نہ ماں کو۔

<sup>(</sup>١) من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة. (مشكوة ج: ١ ص:٢٦٦، باب الوصايا).

<sup>(</sup>٢) للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ... الآية (النساء: ٤).

<sup>(</sup>٣) ويجب ذالك (نفقة) على مقدار الميراث ويجبر عليه لأن التنصيص على الوارث تنبيه على إعتبار المقدار ولأن الغرم بالخنم والمبر لإيضاء حق مستحق ..... ونفقة الأخ المعسر على الأخوات المغرقات الموسرات أخماسًا على قدر الميراث. (الهداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج.٢ ص:٣٣٤، طبع مكتبه شركة علمية).

سوال: ...سوال نبرا سے پیوستے ، زید کی پہلی بیوی سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے، لڑکی زید کی زندگی میں ہی فوت ہو گئ اور اپنے چیچے دولڑکیاں اور ایک لڑکا چیوڑا، زید کی وُ وسری بیوی سے ایک لڑکا ہوا، جبکہ زید اور اس کی بیوی رانی میں دورانِ حمل طلاق ہو چکی تھی، جیسا کہ سوال نبر امندرجہ بالا میں ذکر ہو چکا ہے، اب وہ لڑکا تقریباً ۳ سمال تک مفقود الخمر رہنے کے بعد زید کے ترکہ میں سے حصہ مانگتا ہے، اگر شرعاً وہ حق دار ہے تو کس تدر؟ فرض کریں کہ زید کی اطلاک کی مالیت دس لا کھرو ہے ہوتو اس کی تقسیم کا شرع محمد کی میں کیا کلید وقاعدہ ہے؟

الف:...اگرزیدگی دُ وسری بیوی ہے لڑ کا شامل ہو۔

ب:...اگرزیدی مرحومه بینی کی اولا د (۲ لژکیاں اورایک لژکا) بھی شامل ہوں۔

جواب:...زیدگی پہلی ہیوی کالڑ کا دارث ہے، جسیا کہ اُو پر تکھا جا چکا، اور عرصۂ دراز تک مفقو دالخبر رہے ہے اس کاحق ورافت باطل نہیں ہوا۔

زید کی لڑکی چونکہ اپنے والد کی زندگی میں نوت ہوگئ اس لئے لڑکی کی اولا وزید کی وارث نہیں ہوگی۔صورتِ مسئولہ میں زید کے صرف دو وارث ہیں، پہلی بیوی رانی کا لڑ کا جو عرصہ تک مفقو والخمر رہا، اور دُوسری بیوی کا لڑکا، بیدونوں برابر کے وارث ہیں، اس کئے زید کا ترکہ اگروس لا کھ ہے تو دونوں کو یا نچ یا نچ لا کھ دیا جائے۔ (۲)

نوٹ:...اگرزید کی وفات کے وقت اس کی وُ وسری بیوی زندہ تھی تو دس لا کھ میں ہے ایک لا کھ پچتیں ہزاراس کا حصہ ہے، باتی ماندہ آٹھ لا کھ پچھٹر ہزاردونوں بھائیوں پر برابر تقتیم ہوگا ،اور بیوہ کے انتقال کے بعد بیوہ کا حصہ صرف اس کےلڑ کے کو ملے گا۔

# ياسبان حق في ياصوداك كام

Telegram CHANNEL: https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>۱) المفقود حيّ في ماله حتّى لا يرث منه أحد وميت في مال غيره حتّى لا يرث من أحد لثبوت حياته باستصحاب الحال وهو معتبر في البقاء ما كان على ما كان دون إلبات ما لم يكن ... إلخ. (شريفيه شرح سراجي ص: ۱۵۱). وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله وهو في حق نفسه حي) مقابله قوله الآتي وميت في حق غيره وحاصله ان يعتبر حيًّا في حق الأحكام التي تضره وهي المتوقفة على لبوت موته ويعتبر ميًّا فيما ينفعه ويضرّ غيره وهو ما يتوقف على حياته لأن الأصل انه حي وأنه إلى الآن كذالك استصحابًا للحال السابق والإستصحاب حجة ضعيفة تصلح للدفع لا للإلبات أي تصلح لدفع ما ليس بثابت لا لإلباته. (رداختار ج: ٣ ص: ٢٩٣) كتاب المفقود).

<sup>(</sup>٢) وأقرب العصبة الإبن وان سفل، وهو إتفاق أهل العلم ..... وذالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى عصبة ذكر. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٩٢ باب العصبة).

# سوتیلے اعرہ میں تقتیم ورا ثت کے مسائل

# متوفیہ کی جائیداد، بیٹے ،شوہرِ ثانی ،اولاد، والداور بھائی کے درمیان کیے تقسیم ہوگی؟

سوال: ... کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے میں کہ مہرالنساء بنت قاری احمالی خان صاحب کی وُ دسری شادی قریب ایک سال ہوا ، ریاض احمہ سے ہوئی تھی ، مہرالنساء کا مرا ہوا بچہ پیدا ہوا اور اس کے ایک ماہ بعد مہرالنساء کا انقال ہوگیا۔ مرحومہ کے وارثین و ملکیت درج ذیل ہیں ، لہٰذاعلماء سے درخواست ہے کہ وہ حصہ رسدی کی شرح ہے مطلق فرمائیں۔

ا:... رياض احمدخان شوهرِ ثاني

المنا المنطى خان بينا يبلي شو مرك

٣:... حاريل خان حقيق بمائي

٣:... قارى احماعلى والدعيق

منقوله وغیر منقوله جائیداد: نقد رقم، زیورات، فرنیچر، مرحومه کے کپڑے، ایک اسکوٹر جومرحومه نے خرید کرشو ہرکوبطور بهد دیا تقا، سلائی کی مشین، وقف جائیداد، یہ جائیداد کلکتہ میں اولاد کے لئے وقف ہے، اور مرحومہ کو اور اس کے بھائی حامظی خان کو خصیال کی طرف سے لی ہے۔ مہر: فروسرے شو ہر دیاض کے ساتھ جب عقد ہوا تو گیارہ ہڑاررو پے سکدرائج الوقت مہر بندھا تھا، جو کہ سب کا سب الی ہے۔ کیا یہ ایک کو یاسب کو ملے گا؟ نیز پہلے شو ہر ہے بھی متو فید کا مہر مرحومہ کی ملکیت میں آتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوگا یا نہیں؟ جواب: ...اس صورت میں مسماق مہرالتساء کا مال متر و کہ جس میں اس کے دونوں نکاحوں کا مہر بھی شامل ہے، جہیز و تھنین کرنے ، اور قر ضداداکرنے ، اور وصیت پوری کرنے کے بعد ورثاء پر بطر این ذیل تقسیم ہوگا:

شو ہرریاض احمد کو ۳، والدقاری احمد علی کو ۲، بیٹا ظاہر علی خان کو ۷، بھائی حامظی خان مجروم ۔ بیٹی متوفیہ کے کل مال کے بارہ عصے کئے جائیں گے، ان میں سے ایک چوتھائی بیٹی ۳ جھے شوہر کو ملیں سے، اور چھٹا حصہ بیٹی بارہ میں سے ۲ جھے والد کو، اور باقی سات حصے بیٹے کو ملیس کے، اور بھائی محروم ہوگا۔ اولا و کے لئے وقف شدہ جائیداد میں صرف متوفیہ کے بیٹے ظاہر علی خان کاحق ہوگا، شوہر اور

<sup>(</sup>۱) يبدأ من تركة الميت ..... بتجهيزه من غير تقتير ولًا تبذير ثم تقدم ديونه التي مطالب من جهة العباد، ثم تقدم وصية من للث ما بقي ثم يقسم الباقي بين ورثته. (درمختار ج: ١ ص ٢٠٠٠، كتاب الفرائض، طبع سعيد كراچي).

والد کا کوئی حصہ بیں ہے۔اسکوٹر جومتو فیہ نے اپنے ذوسرے شوہر کوخرید کربطور ہبددے دی تھی ، وہ بھی تر کہ میں شامل نہیں ہوگی۔ ورثاء ك تقسيم ميراث كانقشديد ب:

> شوہر والد بیٹا بھائی ۳ ۲ ک محروم دوبیو بول کی اولا دمیں مرحوم کی وراثت کیے تقسیم ہوگی؟

سوال:... ہمارا محمرانه مندرجه ذیل افراد پرمشمل تھا، ان میں ہے کھرانے کے سربراہ کا انتقال ۱۹۵۹ء میں ہوگیا ہے، محرانے کے سربراہ کی دو ہویاں تھیں ،ان میں ہے بہلی ہوی کا انتقال شوہرے پہلے ہوا ہے ،اس ہے ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ بین کا انقال باپ کے بعد ۱۹۲۱ ویس ہو چکا ہے،اوراس میں سے ایک بیٹا ہے۔اس طرح ووسری بیووزندہ ہے اوراس سے دو بینے اور چار بیٹیاں ہیں۔ان افراد میں سے ہرا کیک کا جائیداد میں کیا حصہ ہوگا؟ اور جائیداد تین لا کھروپے میں فروخت ہور ہی ہے،تو ہرا یک کے جھے میں گتنی رقم آئے گی؟

جواب: ... جبیز وشفین ، اوائے قرضہ جات اور تہائی مال سے نفاذِ وصیت کے بعد مرحوم کا کل ترک ۸۸ حصوں پر تقسیم ہوگا، ان میں سے بیوہ کے اا ، ہرلا کے کے ۱۲ ، اور ہرلا کی کے اعصابول مے تقسیم کا نقشہ یہ ہے:

> بيوه بينًا بينًا بني بني بني بني بني بني 2 2 2 2 10 10 10 11

تمن لا كدروب كوجب ال حصول پرتشيم كيا جائة و دارتوں كے حصے ميں مندرجه ذيل رقم آئے كى: (١)

یوه: سینتیس بزار پانچ سو(۲۷٬۵۰۰)

برلاكا: سينتاليس بزارسات سوستائيس روييستائيس يميي (٢٥/ ٢٥, ٢٥)

برلزی: تنیس بزارآ نه سور یسفه و پر سفه پسی (۱۳/۸۱۳/۸۳)

(١) أمّا للزوج ..... والربع مع الولد أو ولد الإبن أما الأب فله أحوال ثلاث: الفرض المطلق وهو السدس و ذلك مع الإبن أو إبن الإبن ...إلخ. (سراجي ص: ٢ ، ٤). وبنو الأعيان والعلات كلهم يسقطون بالإبن وإبن الإبن. (سراجي ص: ١١). وفي الدر المختار: (والربع للزوج) .... (مع أحدهما) أي: الولد أو ولد الإبن .... ... (وللأب والجد) ثلاث أحوال: الفرض المطلق وهو (السدس) وذلك (مع ولد أو ولد إبن) اهـ (الدر مع الشامية - ج: ٦ ص: ٤٤٠ كتاب الفرائض طبع ايج ايم سعيد). وفيه: (ويسقط بنو الأعيان) وهو الإخوة والأخوات ..... (بالإبن) وابنه وإن سفل. (الدر مع الشامية ح: ٢- ص: ١ ٨٨، كتاب الفرائض، فصل في العصبات).

(٣) وللمرأة من ميراث زوجها الربع .... إن كان له ولد، أو ولد إبن وإن سفل، فلها الثمن، وذالك لقول الله تعالى: ..... قان كان لكم ولند قبلهن الشِمن منما تركتم .. إلخ. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٩٣، ٨٣ بناب قسمة المواريث). وإذا اختلط البنون والبنات، عصب البنون البنات فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. (فتاوي عالمكيري ح: ٢ ص: ٣٨٨، كتاب الفرائض، طبع رشيديه كونته).

نون:...جس لاکی کا انتقال ہو چکا اس کا حصہ اس کے لاکے کودیا جائے ، اور اگر لاکے کا باپ زندہ ہے تو اس کا ایک چوتھائی اس کودیا جائے اور تمن حصار کے کو۔

# بیوہ ، سوتیلی والدہ ، والد ، بھائیوں اور بیٹے کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال:...ميرے والدصاحب كا انقال موكيا، آبائي جائيدا وزين اور سركارى طور پرسروس سے كا ناموا پيه چيور كئے ہيں، اس میں تقسیم میراث کا طریقه بتلائیں ، ورثاء کی تغصیل مندرجہ ذیل ہے: سوتیلی والدہ ، والد ، چھ بھائی ، دو بیٹے اورا یک بیوہ۔

جواب:...مرحوم کی کل جائیداد (ان کے قر ضرجات ادا کرنے کے بعد ،اگران کے ذمہ پھے ہوں)اور تہائی مال میں وصیت نافذكرنے كے بعد (اگروميت كى ہو) ٨ م حسول پرتقيم ہوكى ،ان ميں سے چد حصان كى بيوه كے،آ تھ حصان كے والد كے،اور ا ، کا جھے ان کے دونوں لڑکوں کے۔ (۱) صورت مسئلہ:

> بمائى 64 الوكا والد

### دُ وسری جگہشادی کرنے والی والدہ ، بیوی اور تین بہنوں کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال:...ا کی مخص فوت ہوگیا ہے، اور اس کی تین بہنیں ہیں، اور ایک بیوی ہے، (اولا دکو کی نہیں ہے)، اور والدہ نے و وسری شادی کی ہے ، تو تعلیم ترکہ فقیر تنفی کے حساب ہے سلطرح ہوگی؟ جبکہ ایک تایا بھی ہے اور وہ بھی پہھوآس لگائے بیٹا ہے۔ جواب:...صورت مسئول میں مرحوم کا ترکہ (اوائے قرض ونفاذ وصیت کے بعد )(۲) اُنتالیس حصوں میں تعلیم ہوگا، چھ والدوك، نوبيوى ك، اورآ محدة محد تنول بهنول ك، تاياكو كونبيس مع كارنقش حسب ذيل ب:

(١) ولط مرأة من ميراث زوجها الربع ..... فإن كان له ولد، أو ولد الإبن وإن سفل، فلها الثمن، وذالك لقول الله تعالى ....... قبان كنان لنكتم ولند فبلهن الثمن مما تركتم ...إلخ. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٨٣، ٨٣ باب قسمة المعواريث، طبع بيروت). قال تعالى: والأبويه لكل واحد منهما السدس مما تركب إن كان له ولد (النساء: ١١). وإذا المحلط البنون والبنات، عصب البنون البنات، فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. (عالمكيري ج ٢٠ ص:٣٣٨، كتاب الفرائض). (٣) يمدأ من تركة الميت ..... بتجهيزه من غير تقتير ولا تبلير ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ثم تقدم وصية من ثلث ما بقي بعد تجهيزه و ديونه ..... ثم يقسم الباقي بين ورثته. (درمختار، كتاب الفرائض ج: ٢ ص: ٢٠٠). ٣) قال تعالى: والأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. (النساء: ١١). أما للأم فأحوال ثلاث السدس مع الولد ..... أو مع الإثنين من الإخوة والأخوات فصاعدًا. أمّا للزوجات فحالتان الربع ..... عند عدم الولد أو ولد الإبن. وأما الأخوات لأب وأمّ ..... الفكان للإلنين فصاعدة. (سراجي ص:١١٨،٧). وللأمّ لـلاث أحوال (السدس مع أحدهما أو مع النهن من إخوة أو من أخوات فصاعدًا ...... فيفرض للزوجة فصاعدًا ثمن مع ولد أو ولد إبن ...... (الشلثان لكل إلنين فصاعدًا ممن فرضه النصف) وهو خمسة ...... والأخت لأبوين ...إلخ. (المعر مع الشامية ج: ٢ ص: ۲۵۲، ۵۵۳، طبع ایج ایم سعید). بيوو والده بهن بمبن بمبن ٩ ٢ ٨ ٨ ٨ ٨

#### مبه میں دراشت کا إطلاق نہیں ہوتا

سوال:...میرے شوہر کا انقال ہوگیا ،اس نے اپن زندگی میں ایک مکان بنواکر مجھے دے دیا تھا، یعنی مجھے مالک بنادیا تھا،
ادراس کے ایک جھے کوکرایہ کے طور پردیا تھا،اور ہم دونوں اس مکان کے دُوسرے جھے میں رہتے تھے،اور ایک جھے کا کرایہ میں وصول کرتی تھی ، کونکہ اس نے اپنی زندگی اورصحت میں وہ مکان میرے قبضے میں وے دیا تھا، اور اس کرایہ کی رقم کو بلا شرکت غیرے میں تصرف میں لاتی ربی ۔ مکان مجھے دینے کا بہت ہے لوگوں کے سامنے مرحوم نے ذکر کیا تھا، جن میں باشرع کی لوگ گواہ ہیں، تو کیا اس مکان میں وراثت جاری ہوگی؟

سوال ۲:...میرے شوہراپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ کاروبار میں شریک تھے،اور میرے شوہر کی کوئی اولا دنہیں (نیلز کے اور نیلز کیاں )، دیگر در ٹا ودرج ذیل ہیں: ا: مرحوم کی ہیوہ لیعنی میں خود۔ ۲: مرحوم کا ایک سگا بھائی۔ ۳: مرحوم کے دوسو تیلے بھائی۔ ۳: اور مرحوم کی ایک سوتیلی بہن (باپ شریک )،ان کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں ہے۔از زوئے شرع وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی؟

جواب: ...جبکہ زید نے اپنامکان ہوی کے نام ہبکر کے ہوی کومکان کا مالک بنادیا اور تبضہ بھی ہوی کا ہے، اور اس پر متعدد لوگ کو او بھی موجود ہیں، توبیہ برغا پور ااور لازم ہوگیا، اب اس مکان میں وراشت جاری نہیں ہوگی۔ مکان کے علاوہ متوفی زید کا اٹا شد ہوں کو اور حقیق بھائی پر اس طرح تقسیم ہوگا کہ کل ترکہ کا زبع لیعن چوتھا (حصہ) اولا دنہ ہونے کی وجہ سے ہوگا کہ کل ترکہ کا زبع لیعن چوتھا (حصہ) اولا دنہ ہونے کی وجہ سے ہوگا کہ کل ترکہ کا زبع لیعن چوتھا (حصہ) اولا دنہ ہونے کی وجہ سے ہوگا کہ اور باتی ترکہ حقیق بھائی کورے دیا جائے گا۔ باپ شریک بھائی بہن محروم ہیں، ان کو پھونیس طے گا، "تقسیم کی صورت ہے ہوگی:

بیوی حقیقی بھائی باپ شریک ببن بھائی ا ۳ محروم

# سوتیلے بیٹے کا باپ کی جائیداد میں حصہ

سوال: ... کیا سوتیلے بیٹے کو باپ کی جائداد سے حصال سکتا ہے؟ جبکہ شادی کے دفت وہ بچدا پی مال کے ساتھ آیا ہو، اور

(۱) وشرائط صبحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا غير مشاع مميزًا غير مشغول ...... وتتم الهبة بالقبض الكامل
 ...إلخ. (در مختار، كتاب الهبة ج: ۵ ص: ۱۹۸ تا ۱۹۰ ملع سعيد).

(٢) أما للزوجات حالتان الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الإبن. (سراجي ص: ٤). وفي الدر المختار. والربع لها عند عدمهما فللزوجات حالتان. الربع بلا ولد والثمن مع الولد. (الدر مع الشامية ج. ١ ص: ٥ ١٠)، كتاب الفرائص، طبع ايچ ايم سعيد). كما قال الله تبارك وتعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. (النساء. ١٢).

(٣) قَالَ فِي السَّرَاجِي: ثم يرجعون بقوة القرابة أعنى به أن ذا القرابين أولى من ذى قرابة واحدة ذكرًا كان أو أنثى لقوله عليه السلام إن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات، كالأخ لأب وأمّ أو الأخت لأب وأمّ ... أولى من الأخ لأب والأخت لأب. (سراجى ص ١٦) ، طبع المصباح لاهور).

اباب بچوں کے ساتھ الگ اپ کھر میں رہتا ہے۔

جواب:..اس بچ کا سوتیلے باپ کی ورافت میں کوئی حصہ بیں ہے۔

#### سوتیلی ماں اور بیٹے کا وراثت کا مسئلہ

سوال:...ميرے والدصاحب جو پاکستانی شہری تھے، انڈیا میں انقال کر سکئے اور وہیں دفن کر دیئے مگئے۔عدّت کی میعاد پڑ جانے کے باوجودسوتیلی والدہ ۱۵ ون بعد کرا چی آ گئیں۔ یہاں آ کرعدت میں انڈیا سے لایا ہوا مال فروخت کیا۔ میں اکلوتی اولا دہوں، سوتیل مال کی کوئی اولا دنبیں ہے۔ بیدواملے رہے کہ سوتیل والدہ سے سی قتم کا خونی یا خاندانی رشتہ نبیس ہے۔ آنے کے بعد انہوں نے والدصاحب كی مچموڑی ہوئی نفتری اور قبیتی سامان ادھراُ دھر كرتا شروع كرديا، والدصاحب نے ایک پلاٹ، ایک فلیٹ، نفتری، زیور، قیمتی سامان، ہیرکننگ مشین وغیرہ تقریباً ۵ لا کھ کی مالیت کا سامان جیموڑا،سب سے پہلے مالک مکان نے میرے دادا کے نام کی رسید (والدصاحب کے نام، میرے نام نبیس) ڈائر یکٹ سو تیلی مال کے نام پُر انی تاریخوں میں تبدیل کردی ،اے مکان ہے ولچیسی تھی ،وہ بیوہ کواکیلا سمجھ کررسید بدلنے کے بدلے میں مکان اونے بونے میں لینا جا ہتا ہے۔رسید بدلنے سے میرے رشتہ داروں کی ولچیس کا مرکز میری سوتیلی والد و بن کئیں، میں نوکری پیشہ غیر ہنر مند ہوں ،محدود تنخوا و میں مشکل ہے گز ارا کرتا ہوں ، الگ مکان میں رہتا ہوں ( تقريباً ١٠ سال ہے )۔ والدصاحب ہے صرف سوتیلی والدہ ہی اختلاف کا باعث تھی ، وہ مصلے پر بیٹے کرکہتی تھیں: '' میں اس کمر میں رہوں گی یا تیرابینار ہے گا' روز کے جھڑوں سے تھے آ کرآ خرباپ کی خاطر میں نے قربانی دی، بیار باپ صدے سے نی جائے گااور روز کا جھڑا ختم ہوجائے گا، باپ سے تعلقات التھے تھے۔ • ۱۹۸ میں جج پر گئے تو مجھے تیل دی کہ تو کب تک نوکریاں کرے گا، واپس آ کرمکان بڑا لے کردو جھے کرلیں سے اور دُ کان ( کاروبار ) جھوٹی موٹی کھول کیس سے،تو سنجالنا میں جمبداشت کرتا رہوں گا ،آخرتو بھی بیار رہتا ہے۔لیکن والدہ نے مجھے ذکیل کر کے گھر ہے نکال دیا، کہنے کئیں:'' میں تیری شکل دیکھنانہیں جا ہتی'' ما لک مکان نے موقع سے فائدہ أضاكر بلدگ ميں وافطے پر يا بندي لكادي، اور محصے بہاند بدكيا كه مي تمبارا حصد دلوا وُوں كا بتمبارا چوده آند حصد بنيآ ہے۔ میں نے والدہ کے ساتھ ہرتعاون کی پیفیش کی لیکن وہ میرے ساتھ رہ کر دولت کھونائبیں جا ہتی تھی ،کوئی رشتے دارمیری حمایت میں نہیں بولتا۔ • ۱۹۸ء میں والد صاحب نے حج فارم میں وارث کے کالم میں میرای تام تکھوایا تھا، کی دفعہ مطلع کرنے کے بعد کوئی میری حمایت کوراضی نہیں ہوا۔

چہلم پرسوتیلی والدہ نے تکبر ہے لوگوں کو کہا:'' جس نے کھا تا کھا ٹا ہو، کھالے ورندسب یتیم خانے ہیں دے و و ل گ'اور کہتی ہیں کہ:'' میں ایک بیسہ کا حصنہیں وُ و ل گ ، پلاٹ مسجد میں دے وُ و ل گ '' کیا جھے اس جائیداد میں ورافت کا حق نہیں؟ جو ز کا و ث وُ ال رہ ہیں ایک بیسہ کا حصنہیں وُ و ل گ ، پلاٹ مسجد میں دے و و ل گ '' کیا جھے اس جیں ان کے لئے شریعت کیا کہتی ہے؟ شو ہر کے بیچھے اسے یہ سب کچھ ملا اور جینے کے حق کو مار رہی ہے، کیا ہیں علی میں ہوں ہا ہے؟ کیا ہیں غلطی پر ہوں؟ وہ سب حق پر ہیں ، اس پورے مسئلے پر تبعر ہ کریں۔

جواب:...آپ كے والدكى جائيداد ميں آپكى سوتيلى والده كا آمھوال حصه ب، اور باتى سات حصول كے وارث آپ ہیں۔ اگروہ اس میں کوئی ناجا ئزتصرف کریں گی تو اپنی عاقبت برباد کریں گی۔ آپ کو بہر حال مطمئن ہونا جا ہے۔ آپ اگرعد الت ہے رُ جوع کر سکتے ہیں تو کریں ، اور اگر اتنی ہمت نبیں تب بھی آپ کی چیز آپ ہی کی ہے۔ یہاں نہ لمی تو آخرت میں ملے گی ، جبکہ آپ و ہاں یہاں سے زیادہ ضرورت منداور محتاج ہوں گے۔ آپ نہ تو اپنی سوتیلی والمدہ کی بے ادبی کریں اور نہ کسی ؤوسرے کی شکایت کریں، جینے لوگ آپ کو والد کی وراثت ہے محروم کرنے کی کوشش میں حصہ لے رہے ہیں وہ سب اپنے لئے جہنم خرید رہے ہیں۔ بزرگ کاارشاد ہے کہ سب سے بڑااختی وہ ہے جو ذینا کی خاطرا ہے دین کو ہر باد کرتا ہے،اوراس سے بڑھ کراختی وہ ہے جو دُوسروں کی وُنیا کے لئے اپنے دین کو تباہ و برباد کرتا ہے۔

#### مرحوم کے ترکہ میں دونوں ہیو یوں کا حصہ ہے

سوال:... ہارے والد کی دوشادیاں تھیں، پہلی ہوی ہے ہم دو ہمائی اور ؤوسری بیوی سے ایک لڑکی ہے، ہارے والد کو فوت ہوئے تقریباً دس سال گزر کے ہیں ، اور اس عرصے میں ہماری ؤوسری والدہ نے ؤوسراعقد کرلیا ہے ، جس ہے ان کے تمن بجے ہیں۔اب ہم اپنے والد کی وراثت منقولہ و غیر منقولہ کو تقسیم کرنا جا ہتے ہیں۔اب آپ بتا کیں کہ ہم میں سے ہرا یک کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ اور جاری و وسری والد و کوکتنا حصد ، اگر شرعاً ان کاحق موج ذر آنفصیل سے بتا تیں ، مبر بانی موگی۔

جواب:...آپ کے والدم حوم کاتر کہ اس کی دونوں ہو یوں اور اولا دیس اس طرح تعلیم ہوگا:

مبلی بیوی زوسری بیوی لژکا لژکا لژک IT TA TA & &

یعن کل ترکہ کے ۸۰ جھے بنا کرآ ٹھویں جھے کی رُوسے دونوں ہو یوں کو ۱۰ جھے (ہرایک کو ۵۰۵ جھے کر کے ملیس مے،اور بقیہ حصے اس کی اولا دہیں اکبرا ڈ ہرا کے حساب ہے تقسیم ہوں گے ) دونوں لڑکوں کو ۲۸،۲۸ کر کے، اورلڑ کی کو ۱۳ جھے طیس گے۔

(١) قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. (النساء:١٢). فيفرض للزوجة فصاعدًا الثمن مع الولد أو ولد لِابن. (المعرمع الشامية ج: ٦ ص: ٢٥٠) كتباب الفرائض، طبع ايج ايم سعيد). قال في السراجي: أمّا للزوجات فحالتان ...... والثمن مع الولد أو والد الإين وإن سفل. (السراجي، باب معرفة الفروض، فصل في النساء ص٠٨).

 (٢) وأقرب العصبة الإين وابنُ إبنِ وإن سفل وهو إتفاق أهل العلم . . . . . . . . و ذالك لقول النبى صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها، فما يقي فلا ولي عصبةٍ ذكرٍ. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٩٢، بـاب العصبة). أيضًا. والعصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوى الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال. (فتاوي عالمگیری ج:۲ ص: ۵۱۱ طبع رشیدیه).

(٣) من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الحدّة يوم الداءة مشكوة ص٢٩٦٠، باب الوصايا).

الغرض مرحوم کے ترکہ میں ؤوسری بیوی کا حصہ بھی ہے۔

## دوبيو يوں اوران کی اولا دميں جائيداد کی تقسيم

سوال:...ایک شخص کی دو بیویاں ہیں،ایک ہے ایک لڑ کا اور وُ وسری ہے تمن لڑ کے ہیں، وہ اپنی جائیدادان پرتقسیم کرنا چاہتا میں تب ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائیداد وونوں ہیو یوں میں تقلیم ہوگی ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کے نہیں چاروں لڑکوں میں تقلیم کرنا ہوگی۔ شریعت کی زوینے اس جائیدا دکوئس طرح تعشیم کیا جائے؟

جواب: ...شرعاً اس کی جائیداد کا آنھوال حصہ دونوں ہو یوں کے درمیان ، اور باقی سات جصے جاروں لڑکوں کے درمیان مسادی تعتیم ہوں ہے ، ''محویا اس کی جائیداد کے اگر ۳۲ جھے کر لئے جائیں تو ان میں ہے دودو جھے دونوں ہیو یوں کولمیس مے ، اور باتی ٢٨ جعے جارلاكوں پرسات حصے فى لاكا كے حساب سے برابرتقسيم موں مے تقسيم كانقشہ يہ ہے:

يوه يوه لاکا لاکا لاکا

#### والده مرحومه كي جائيدا دميس سوتيلي بهن بهائيون كاحصه بيس

سوال:... هماری والده صاحبه نوت موچکی مین، اور جم دو بهائی مین، اور تین بهائی سوتیلے مین، آپ بتاہیئے کہ جائیداد کا وارثكون موكا؟

جواب: ...جو چیزی آپ کی والدہ کی ملکیت تھیں ،ان کی وراثت تو صرف ان کی اولا دہی کو پہنچے گی ،سو تیلے ہمائی بہنوں کو نہیں۔البتہ آپ کے والد کی جائیداد میں سوشیلے ہمائیوں کا بھی برابر کا حصہ ہے، والتداعلم!

(١) أمّا للزوجات ..... والشمن مع الولد أو ولد الإبن ...إلخ. وأما بنات الصلب ...... ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن. (سراجي ص:٨٠٤). قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. (النساء: ١٢). فيفرض للنزوجية فيصاعدا الثمن مع الولد أو ولد الإبن ...... للبنات ست أحوال: ثلاث تحقق في بنات الصلب وبنات الإبن وهي النصف للواحدة ولثلثان للأكثر وإذا كان معهن ذكر عصبهن. (الدر مع الشامية ج: ٢ ص: ٢٩٩، ٥٤٠، كتاب الفرائض). (٢) قال تعالى. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم (النساء. ١٤). وفي السراجي (ص:٨،٧) أما للزوجات ...... الشمن مع الولدوولد الإبن ...إلخ. (ايضًا: شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص.٩٢). العصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوى الفروض وإذا انفرد أخذ جميع المال وإذا اجتمع جماعة من العصبة في درجة واحدة يقسم المال عليهم بإعتبار أبدانهم لكل واحد مهم. (هندية ج: ١ ص. ١٥٦ طبع رشيديه).

 (٣) وفي السراجي: ثم بالعصبات من جهة النسب، والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض. (ص:٩). ثم يرجمون بقوة القرابة أعنى به أن ذا القرابتين أولى من ذي قرابة واحدةٍ ذكرًا كان أو أنثى، لقوله عليه السلام: ان أعيان بني الأمّ يتوارثون دون بني بني العلات كالأخ لأب وأمّ ... إلخ. (ص: ١٣٠، باب العصبات، طبع مصباح).

#### مرحوم کی میراث سوتیلے باپ کونبیں ملے گی

سوال:...میراایک پیارا دوست جو که ایک بینک میں ملازم تھا،عین عالم جوائی میں بیل کے شاف کے بہانے ما لک حقیق سے جاملا، اس کو بینک کی طرف سے مجھ معاوضہ ملنے والا ہے، اور بینک کے قرضے ہے اس نے ایک مکان بنوایا تھا، مکان بند پڑا ہے،خوداوروالدین کی رہائش دُوسرےائے ذاتی مکان میں ہے۔مرحوم شادی شدہ تھااوراس کے تمن بیج بھی ہیں۔ دولا کے،ایک الركى -اب آيئے مسئلے كى طرف! وہ يہ ہے كه اس كا جو والدہے جس كے ياس وہ رہتا تھا، وہ اس كا سكا باپ نبيس ہے، سوتيلا باپ ہے، اس کی ماں نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا،جس کی قومیت بھی ؤوسری ہے، ماں زندہ ہے۔ جب تک مرحوم زندہ تھا اس پریہ باپ بڑا ظلم کرتا تھا، اب کہتا ہے:'' اس کا وارث میں ہوں، جو پچھ ہے اور مکان میرا ہے، میرے نام ہوتا جا ہے'' جبکہ اس کی بیوی کہتی ہے کہ:'' میں اس کی بیوی ہوں اور اس کے تمن بیچ صغیر ہیں ، جو پچھ ملے ، مجھے اور میرے بچوں کو ملے ،تم اس کے سکے باپ بھی نہیں ہو'' باپ کہتا ہے:'' بیتمام کی ملکیت ہے،جس کے گھر میں جتنے بھی آ دمی ہیں، دس بارہ حصد دار ہیں۔'' بیوی کہتی ہے:'' میں اور میرے بجے در بدر ہوجا تیں گے۔''

جواب:...مرحوم كر كرك يبلياس كاقرض اداكياجائي، اورجو كجمه باقى بيج اس ميس چمنا حصه مرحوم كى والده كاب، آنفوال حصہ اس کی بیوی کا ہے، سو تیلے والد کا اس میں کوئی حصہ بیں ، نہ مکان میں ، اور نہ روپے پیسے میں ، باقی ا کہرا ۂ ہرا کے حساب (۱)

تغصیل بیک کل ترکه کو ۱۲۰ حصول پرتقسیم کر کے، بیوہ کو ۱۵، مال کو ۲۰، ہرلز کے کو ۲۳، ۱۳، اورلز کی کو ۱۷ جھے دیئے جائم کے صورت مسلدیہ ب

> الأكي 64 لزكا مال 05.

#### والدمرحوم كاتر كهدوبيو يول كي اولا دمين تقسيم كرنا

سوال:... ہمارے والعصاحب كا انتقال ہوگيا، والعصاحب كى دو ہويال تحمين، ايك سے ٣ اور و ومرى سے ٥ يج بين، مہلی بیوی کا انتقال ہوگیا، ورٹاء کی تفصیل یہ ہے: پانچ لڑ کے اور تمن لڑکیاں، اور ایک بیوہ ہے۔ جبکہ کل جائداد، زیورات بیوہ کے قبضے

<sup>(</sup>١) يبدأ من تركة الميت. .... بتحهيزه من غير تقتير ولا تبذير، ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد (درمختار ج: ٦ ص: ٤٦٠، كتاب الفرائض).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: والأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. (النساء: ١ ١). وقال تعالى: فإن كان لكم ولد قلهن الشمن مما تركتم من بعد وصيةٍ توصون بها أو دَين. (النساء:٢٠١). وقال تنعالي: يوصيكم الله في أو لادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١). وإن اختلط الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. (خلاصة الفتاوي ج: ٣ ص. ۲۱۲، كتاب الفرائض، طبع رشيديه).

میں ہےاوروہ عدت میں ہے۔

روہ عدت یں ہے۔ جواب:...مرحوم کاکل ترکہ بعداز اوائے قرض ونفاذ وصیت ۱۰ حصوں پرتقسیم ہوکر وارثوں کوحسبِ ذیل جصے ملیس سے: بیوہ لڑکا لڑکا لڑکا لڑکا لڑکا لڑکا لڑک لڑک لڑک سا سما سما سما سما سما کے کے کے مرحوم کی بیوہ کا اس کی جائیداد پراپنے جصے سے زیادہ قابض ہونانا جائز ہے۔ (۱)

#### مرحوم کاتر که کیسے تقسیم ہوگا جبکہ والد، بیٹی اور بیوی حیات ہوں؟

سوال:... میرانام غزالہ شفیق احمہ ہے، میں اپنے والد کی اکلوتی بٹی ہوں، میری پیدائش کے دوسال بعد میرے والدین میں علیہ کی ہوگئی تھی، اس کے پانچ سال بعد میرے والد نے دُوسری شادی کر لی تھی، کین ان سے کوئی اولا دنہیں ہوئی۔اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہوگیا ہے اور ان کا ایک مکان اور دُکان جو ۸ گز پر ہے، جو کہ پہلے میرے دادا نے (جو ماشا واللہ حیات ہیں) خرید ااور بنوایا تھا، اور اپنے بیٹے شفیق کے نام گفٹ کر دیا تھا، اور اس کے تین سال بعد میرے والد کا انتقال ہوگیا۔اب جبکہ میں ان کی اکتوبی ہوگی ہوگی اور ان کے والد حیات ہیں، مہر بانی کر کے آپ یہ بتا کیں کہ والد کے انتقال کے بعد ہم سب کا کتا حصہ بنہ آہے؟

جواب:...آپ كے مرحوم والد كاكل تركه (ادائے ماوجب كے بعد) چوبس حصول ميں تقسيم ہوگا، تين جھے آپ كى سوتىلى والدہ ك، بارہ جھے ( يعنى كل تركه كا آ دھا) آپ كا، اور باتى ماندہ نوجھے آپ كے داداكے ہيں۔ صورت مسئلہ يہ ہے:

بيوه بيش والعر سا ۱۴ ۹

اور ہاں! آپ نے بیس لکھا کہ آپ کی داوی صاحبہ می زندہ ہیں یانبیں؟ اگرداوی صاحبہ نہ ہوں تب تو مسئلہ وہی ہے جو

(۱) قبال تعالى: والأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد (النساء: ۱۱). وقال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين (النساء: ۱۱). وقال تعالى: يوصيكم الله في أو لادكم للذكر مثل حظ الأنفيين وان اختلط الذكور والإناث فالعمال بينهم للذكر مثل حظ الأنفيين. (خلاصة الفتاوي ج: ۳ ص: ۲۱۲، كتاب الفرائض طبع رشيديه كوئنه).

(۲) أمّا الزوجات ...... الشمن مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث النصف للواحدة ... إلخ (سراجي ج: ۸) وللزوجة الربع عند عدمهما والثمن مع أحدهما والزوحات والواحدة يشتركن في الربع والثمن وعليه الإجماع ... إلخ وعالم كيري ج: ٦ ص: ٣٥٠، كتاب الفرائض، الباب الثاني في ذوى الفروض طبع رشيديه). وأما النساء فالأولى البنت ولها النصف إذا انفردت. (هندية ج ٢ ص ٣٥٨، كتاب الفرائض، الباب الثاني).

(٣) وأما الأب قبله أحوال ثلث الفرض المطلق وهو السدس وذالك مع الإبن أو إبن الإبن وإن سفل، الفرض والتعصيب
 مقا وذالك مع الإبنة، أو إبنة الإبن وإن سفلت. (السراجي في الميراث ص. ٢، باب معرفة الفروض، طبع المصباح).

میں نے اُو پر لکھ دیا ،اورا گردادی صاحبہ بھی موجود ہوں تو کل تر کہ کا چھٹا حصدان کودیا جائے گا، اس صورت میں تر کہ کے ۲۲ ھے ہوں گے،ان میں سامرحوم کی بیوہ کے، مهوالدہ کے، ۱۲ میں کےاور ۵ والد کے تقسیم کانقشہ یہ ہے:

# یوه بین والده والده داله ۳ ۱۲ ۳ ما ۵ مین شادیون واله کاتر که کیسے تقسیم موگا؟

سوال: ... ہم تین بھائی اور تین بہنیں ہیں ،صرف میں پاکستان میں ہوں ، باقی سب ہندوستان میں ہیں۔ والدصاحب کا بندوستان میں انتقال ہو چکا ہے، والدصاحب نے تمین شادیاں کی تھیں ، پہلی والدہ سے ایک بھائی اور ایک بہن ، وُ وسری والد و سے میں تنها، اورتمسری والده ہے ایک بھائی اور دوبہنیں ہیں۔ صرف تیسری والدہ بقیدِ حیات ہیں۔ والدصاحب کے ترکہ کی تعقیم جوایک مکان اورز مین کی شکل میں ہیں اس کی فروخت کس طور پر ہوگی؟ وضاحت ہے جواب دیجئے گا۔

جواب:...آپ کے والدمرحوم کا تر که ( اوائے قرض و نفاذِ وصیت از نگٹ مال کے بعد )<sup>(۱)</sup> ۲۲ حصول پرتقسیم ہوگا ،ان میں ہے 9 جھے بیوہ کے ہیں، سما ، سما لڑکوں کے ،اورے ، کالڑ کیوں کے ،نقشہ حسب ذیل ہے: <sup>(۴)</sup>

> بیوه لزکا لزکا لزک لزکی لزکی لزکی ∠ ∠ ∠ IM IM IM 9

#### دُ وسری شاوی کے بعد پہلی ہیوی کی اولا دکوورا ثت ہے محروم کرنا

سوال:...وُ وسری شادی کے بعد جس طرح پہلی ہوی ہے تعلق ختم ہوجا تا ہے،تو کیااولا دیے بھی ہوجا تا ہے؟ ایک صاحب نے اپنی بیوی کوئسی بھی وجہ سے طلاق دی، گر بعد میں انہوں نے اپنی پہلی بیوی کی اولا د سے بھی تعلق تقریباً ختم کرلیا، جن میں صرف لڑکیاں بی ہیں، اور أب اپنی جائنداد میں ہے بھی لڑ کیوں کو کوئی حصہ دینے پر راضی نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میری تمام جائیداد کی وارث میری موجود واولا دے۔ کیا بیاسلام کے مین مطابق ہے؟

<sup>(</sup>١) الثالثة الأمُّ ولها ثلاثة أحوال السدس مع الولد وولد الإبن أو إثنين من إخوة والأخوات من أي جهة كانوا ...إلخ. (همدية ج: ٧- ص. ٣٣٩، كتباب القرائيض، الباب الثاني في ذوى الفروض طبع رشيديه). أما للأمَّ فأحوال ثلاث السدس مع الولد وولد الإبن وإن سفل. (سراجي ص ١١٠ باب معرفة الفروض ومستحقيها، فصل في النساء).

<sup>(</sup>٢) تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة، الأول يبدأ بتكفينه وتجهيره من غير تقتير ولا تبذير، ثم تقضى دبوبه من حميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته. (سراحي ص.٣٠٢).

قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن من بعد وصية توصون بها أو دين. (النساء ١٢٠). قال في السراجي أما الزوجات فحالتان ... والثمن مع الولد وولد الإبن وإن سفل. (ص: ٨، بـاب معرفة الفروض، فصل في النساء). قال الله تعالى يوصيكم الله في أولًادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء. ١١). وإذا اختلط النون والبات، عصب البنون النات، فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. (فتاوي عالمگيري ج ٦ ص ٣٠٨، كتاب الفرائض، الباب الثاني، أيضًا: السراجي ص ١).

جواب:...اسلام کے عین مطابق نہیں، بلکہ اسلام کے عین خلاف ہے۔ اس شخص کی تمام اولا دحصہ رسدی میں برابر کی وارث ہے،خواہ پہلی بیوی ہے ہویا ؤوسری بیوی ہے۔اگر پہلی بیوی کی اولا دکومحروم کرنا جا ہے، وہ تب بھی محروم نہیں ہوگی۔ البتداین جائزاولاد کومحروم کرکے میخف اپنے لئے جہنم ضرور خریدےگا۔ایک حدیث میں ہے کہ ایک مخف ساٹھ سال تک نیک عمل کرتار ہتا ہے، ' کین وہ آخری وقت میں کوئی غلط وصیت کر کے وارثوں کو نقصان پہنچا تا ہے، جس کی وجہ ہے اس کے لئے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ (ملكؤة س:٢٦١)\_ ايك اورحديث مي ب: جوتخص اين وارث كووراثت عروم كرے كا، القدتعالى قيامت كون اسے جنت ک میراث ہے محروم کردیں گے۔ (اینا)<sup>(۲)</sup> بزی بے عقلی کی بات ہے کہ آ دمی دُوسروں کی دُنیا بنانے کے لئے اپنی عاقبت بر باد

<sup>(</sup>١) ويستنحق الإرث بإحدى خنصال اللاث: بالنسب وهو القرابة، والسبب وهو الروجية، والولاء. (عالمكيري ج: ٢ ص: ٣٢٤، كتاب الفرائض، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٢) وإن الرجل ليصمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضارًان في الوصية فتجب لهما النار. (مشكوة ص: ٢٦٦، كتاب الوصايا).

<sup>(</sup>٣) من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. (مشكّوة ص:٢٦٦، كتاب الوصايا).

## تر كەمىں بھائى، بہن، جينج، چيا، پھو بھى وغيرہ كاحصه

مرحوم کے تین بھائیوں، تین بہنوں اور دولڑ کیوں میں ترکہ کی تقشیم کیسے ہوگی؟ سوال:...ایک شخص کا انقال ہوگیا ہے، اس کے ۳ بھائی، اور ۳ بہنیں ہیں، اور اس کی صرف دولڑ کیاں ہیں، جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟

بہنوں کا۔ تقسیم کا نقشہ بیہ:

بِمَالَى بِمَالَى بِهِمَالَى بِهِنَ بِهِنَ بِهِن انوکی انزکی

#### بے اولا دیھوپھی مرحومہ کی جائیدا دمیں جیسجی کی اولا د کا حصہ

سوال:... چندمہینے پہلے میری ای مرحومہ کی پھوپھی صاحبہ کا انتقال ہو گیا،مرحومہ بے اولا دھیں اور انہوں نے کافی جائیداد ا ہے چیجے چھوڑی ہے۔ان کے وارثوں میں ان کے بیٹیجا ورجتیجیاں ہیں، بیوارث تمین بھائیوں کی اولا دیں ہیں،ان تینوں بھائی کا بھی انقال ہو چکا ہے، پہلے بھائی کی اولا دہیں ۲ لڑ کے اور ۳ لڑ کیاں ہیں،جن میں ہے ایک لڑ کی (لیعنی میری امی) کا انتقال ہو چکا ہے، دُوسرے بھائی کی اولا دھیں سالڑ کے ہیں۔ تیسرے بھائی کی اولا دھیں سالڑ کیاں اور سالڑ کے ہیں، جن میں سے ایک لڑ کے کا انتقال ہو چکاہے،ان دونوں بھتیجااور جیجی کا نقال بھو پھی صاحبہ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ سے بو چھنا یہ ہے کہ کیا وراثت میں اس بھتیجا اور جیجی کا بھی حق ہے جن کا انتقال پھو چھی صاحبہ کی زندگی میں ہو چکا ہے؟ کیونکہ وہ دونوں صاحب اولا و تھے۔اور کیا ان کاحق ان کے بچوں کو ملنا جائے یانبیں؟ کیونکہ میں نے ساہے کہ سکے نواسے یا نواسی ، بوتا ، بوتی کے والدین اگراہیے والدین کی زندگی میں ہی و فات پا چکے ہوں تو انہیں وراثت میں حق نہیں ماتا ، کیکن جور شتے کے نواسے یا نواس یا پوتے ، پوتی ہوتے ہیں انہیں ان کاحق ماتا ہے۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى. فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. (النساء:١١). قال في السراجي (ص:٨): وأما لبنات الصلب فأحوال ثـلاث ...... والشلشان لـلإثنين فصاعدةً. قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١٤١). وفي السراجي: وأما الأخوات لأب وأمّ فأحوال خمس ...... ومع الأخ لأب وأمّ للذكر مثل حظ الأنثيين يصرن به عصبة ...إلخ. (السراجي في الميراث، باب معرفة الفروض، فصل في النساء ص: • ١).

اس کے علاوہ مرحومہ پھوپھی صاحبہ کی ایک سوتیلی بہن بھی تھی ، یعنی باپ تو ایک لیکن ماں دو ، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے ، ان کی اولا د کا ورا ثت میں حق ہے یانہیں؟ نیزیہ کہ جائیداد میں ہے کیاان بچوں کوبھی حصہ ملے گا جن کے والدین اپنی پھوپھی کی زندگی میں بی

جواب:...آپ کی امی مرحومه کی بھوچھی کی جائیداو میں آ دھا حصہ تو بھوچھی کی سوتیلی بہن کا ہے، (اس کے انقال کے بعد اس کے لڑ کے ،لڑکیوں اور شوہر کو ملے گا)، ہاتی نصف حصہ پھوپھی کے ان جھیجوں کا ہے جو پھوپھی کی وفات کے وقت موجود تھے، ان سب بعتیجوں کو برابر ملے گا۔ " بھتیجیوں کو (جن میں آپ کی والدہ بھی شامل ہیں ) کیجہنیں ملے گا،" جو بھتیجے، پھوپھی ہے پہلے انقال كر محة ان كوجمي كي تحريبيل ملي كا مرحومه كى جائيدا وكي تقسيم كي صورت بيب:

سوتيلي بهن بعتيجا بعتيجا بعتيجا بعتيجا بعتيجا بعتيجا ن ان المسلم الم

سوال: ...عرض یہ ہے کہ میرے تا تا جان اب ہے دومہینے بل وفات پانچکے ہیں ، انہوں نے تر کہ میں پچھر قم اور ایک مکان حجوز اہے، رقم کوان کی بجبیز و تلقین وغیرہ میں خرج کردیا ہے، اب صرف مکان رہ گیا ہے۔میرے نا ناکی اولا دہیں سے ایک میری والدہ ہیں جومیرے ساتھ مقیم ہیں، اور ایک میری خالہ محیں جن کا انڈیا ( بھارت ) میں ہی ۱۹۲۵ء میں انتقال ہو گیا، اور ان کے بیچے وغیرہ ا نڈیا بی میں رہ رہے ہیں۔ ان کا ہم ہے کوئی رابط نہیں۔ یہاں بیجی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے خالہ ہے اختلافات بھی نبیں تھے،بس ہم دونوں خاندان کسی ایک جگہ سننقل قیام نہ کرنے کی وجہ ہے کسی ہے وئی خط و کتابت یارابط نبیس رکھ سکے اور نہ ہمارے پاس ایک و وسرے کا پاہے۔عرض یہ ہے کہ میری والدہ کے علاوہ نانا کی کوئی اولا رنبیں ہے، اور والدہ کی طرف ہے ہم یا کچ بھائی اور تین بہنیں ہیں۔معلوم بیکرنا جا ہتا ہوں کہان کے تر کہ کی رقم کا ہم میں کون کون حق دار ہےاور کس تناسب ہے؟ اس کے علاوہ میری والدہ کی خواہش ہے کہ تمام رُقوم کوہم سب بھائی بہن خود میں برابر برابرتقسیم کرلیں ،تو کیا شری طور پر ابیا کرنے پر کوئی ممانعت تونبیں ہے؟ اس کےعلاوہ اگر میں اپنے حصے کی رقم نہ لیٹا جا ہوں یائس کے حق میں دستبر دار ہوتا جا ہوں تو کیا ایسا کرسکتا ہوں کہ

<sup>(</sup>١) والأخوات لأب ..... النصف للواحدة. (سراجي ص: ١ ١، باب معرفة الفروض).

<sup>(</sup>٢) اما العصبة بنفسه ...... أولهم بالميراث جزء الميت . ... لم جزء أبيه أي الإخوة ثم بنوهم ... إلح. (سراجي ص: ۱ ا باب العصبات).

<sup>(</sup>٣) كيونكه بينيج عصبه بين اور بعتيجيان وي الارجام بين اورقانو فأعصبه كي موجود كي من وي الارجام محروم بوت بين بين الرحاب ذوى الأرحسام: ذو الرحم هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة. (سراجي ص:٣٣). بناب توريث ذوى الأرحام هو كل قريب ليس بذي سهم ولًا عنصبة فهنو قسم ثنالث حينتذٍ، ولَا يُرث مع ذي سهم ولًا عصبة سوى الروجين ... إلخ. (الدر المختار على هامش الطحاوي ج:٣٠ ص:٣٩٦). والصنف الثالث ينتمي إلى أبوى الميت وهم أولًاد الأخوات وبنات الإخوة ...إلخ. (سراجي ص: ۳۵ باب ذوى الأرحام).

نہیں؟ جواب ہے مطلع فر ما کرمیری پریشانی دُ ورفر مادیں، عین نوازش ہوگی۔

جواب:...اگرآپ کے نانامرحوم کے بھائی بھتیج ہوں یاان کی اولا دہوتو ان کو تلاش کیا جائے ،اگر بھائی یا بھائی کی اولا د نہ ہوتو ان کے (ناناکے ) جیچا کی اولا د، وہ نہ ہوتو باپ کے چیچا کی اولا د، دادا کے جیچا کی اولا د، علیٰ مندا، اُو پر تک ان کے جدی خاندان میں کوئی موجود ہوتو ان کو تلاش کیا جائے ،اگر ( اُوپر کی ذکر کردہ ترتیب کے مطابق )مل جائیں تو نصف تو آپ کی والدہ ہے اور باتی نصف جدی دارثوں کا '' ادراگر جدی دارتوں میں ہے کوئی بھی زندہ نہیں تو پورا مکان آپ کی دالدہ کا ہے، وہ جس طرح چاہیں تقسیم

#### مرحوم کی وراثت کے ما لک جھتیج ہوں گے نہ کہ جھیجیاں

سوال:...الف، ب، ج، نتيول بهائي فوت مو گئے، ' دُ ' جولا ولد ہے، زنده رہا،اس کی زندگی میں اس کی اہليہ بھی فوت موتنی، اب' ' ' بھی نوت ہوگیا ہے ' ' ' ' نے انتقال کے وقت اپنے چیچے ایک مکان اور پچھ نفتر قم چھوڑی ہے ، جس کی قیمت رائج الوقت سکہ کے مطابق تقریباً ایک لاکھروپیے بنتی ہے۔'' د'' کا ماسوائے تینوں بھائیوں کی اولا دے اور کوئی وارٹ نہیں ہے، اب بیتر کے کس کو ملے گا؟ جواب:...شرعاً اس کے دارے اس کے بھتیج ہوں گے بہتیجاں دارے نہیں ہوں گا۔ <sup>(۳)</sup>

#### مرحومه کی جائیداد کی تقلیم کیسے ہوگی جبکہ قریبی رشتہ دارنہ ہوں؟

سوال:... ہمارے خاندان میں ایس عورت کا انتقال ہوا جس کا کوئی حقیقی وارث نہیں ہے، شوہر، ماں باپ، بہن بھائی سب مرحومہ کی زندگی میں انتقال کر گئے۔اب اس کے ایک سکے مرحوم بھائی اور ایک سکی مرحومہ بہن کی حقیقی اولا دموجود ہے۔مرحوم بھائی کی اولا د میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی حیات ہیں ، جبکہ اس بھائی کی ایک صاحب اولا دبیٹی کا مرحومہ کی زندگی میں انتقال ہو چکا الیکن اس کا شو ہروا ولا دموجود ہے،ای طرح مرحومہ بہن کی اولا دمیں دو بیٹے اور تین بٹیاں حیات ہیں،جبکہاس کا ایک صاحب اولا دبیٹا مرحومہ کی زندگی میں انتقال کر چکا ہے، کیکن اس کی اولا دموجود ہے، اس عورت کی جائیداد کی تقسیم شرعاً کس طرح ہو عتی ہے؟

<sup>(</sup>١) أمنا العصبة بنفسه .... أولهم بالميراث جزء الميت أي البنون لم بنوهم لم أصله أي الأب ثم الجه .. ... ثم جرء أبيه أى الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم جزء جده أي الأعمام ثم بنوهم ...إلخ. (سراجي ص:٣١، بـاب العصبات). وأما بـات الصلب فأحوال ثلاث النصف للواحدة . إلخ. (سراجي ص: ٨، باب معرفة الفروض، فصل في النساء).

 <sup>(</sup>۲) ما فضل من المخرج عن فرض ذوى الفروض ولا مستحق له من العصبة يرد ذلك الفاضل عل ذوى الفروض بقدر حقوقهم. (الشريفية شرح السراجية ص:٣٠ باب الرد، طبع مكتبه حقانيه).

 <sup>(</sup>٣) ومن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها كالعم والعمة ...... كان المال كله للعم دون العمة وكذا الحال في ...... ابن الأخ مع بنت الأخ. (شريفية شرح سراجي، باب العصبات ص٠٠٣). وباقي العصبات يتفرد بالميراث ذكورهم دون أخواتهم وهم أربعة أيضًا العم، وابن العم وابن الأخ ...إلخ. (عالمگيري ج: ٢ ص: ١٥٥).

۔ جواب:...مرحومہ کا دارث صرف اس کا بھتیجا ہے ،اس کے علاوہ سوال میں ذکر کئے گئے لوگوں میں ہے کوئی وارث نہیں۔ بطيح وراثت ميں حق دار ہيں

سوال:...زیدانقال کے وقت کنواراتھا،اس نے ترکہ میں ایک پلاٹ جھوڑا تھا،انقال کے وقت زید کے دو بھائی اور تین بہنیں تھیں، جو کہ اس پلاٹ کے قانو ٹی ورثاء ہے ،ای عرصے میں ایک بھائی کا اور انقال ہوگیا ،کیا دُوسرے بھائی کے بچے بھی جس کا بعد میں انقال ہوا پلاٹ کے قانونی رٹاء مجھے جائیں گے؟ زید کے والدین بہت پہلے انتقال کر چکے ہیں۔

جواب: ... جی ہاں! مرحوم بھائی کے انتقال کے بعد اس کی اولا داس کے جھے کی وارث ہوگی ، کیونکہ اس بھائی کا انتقال زید

غیرشادی شده مرحوم کی وراشت، چچا، پھوپھی اور ماں کے درمیان کیسے تقسیم ہوگی؟

سوال:...ایک مخص غیرشادی شده ( کنوارا) وفات پاگیا، اس کے درثاء میں سے ایک والدہ ہے، ایک حقیقی جیا ہے، اور ا کیک حقیق پھوپھی ہے۔ از رُ و نے فقیر حنفیدان ور ثاء کے حصوں کالعین فر مایا جائے۔

جواب: ... تركه كے تين حصے مول كے ، ايك تهائى ماں كا، "اور دوتهائى چچا كا." نقشة تقسيم مندرجه ذيل ہے:

بہن بھیجوں اور بھانجوں کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال: بمحمداساعيل كاانقال ہوگيا،مرحوم كى ايك حقيقى بهن، حار بيتيج، ايك بيتيجى، دو بھانجے اور ايك بھانجى ہے، والدين اوراولا دكوني تبيس، نه بينا، بني بين، نه بوتا، بوتى، صرف ندكوره بالا دارث بين، للبذاصورت مسئوله بين مرحوم كي دراشت كاشرى تقتيم طریقه کیا ہوگا؟ ایک مکان تھا، اس کوفروخت کردیا گیا، دفتر ہے کاغذات ہوانے میں تین ہزاررہ پینزچ ہوا،تقریباً ہارہ ہزاررہ پیاکا قر ضدتھا، وہ بھی ادا کردیا حمیا، مکان فروخت ہواتھیں ہزار میں سے پندرہ ہزارخرج ہو گئے، اب صرف پندرہ ہزاررو پیہ باقی ہے، لہذا آنجناب ہے گزارش ہے کہ مرحوم کی وراثت کی تقسیم کا شرعی طریقہ کیا ہوگا اور کس کس وارث کو کتنا کتنا حصہ ملے گا؟

<sup>(</sup>١) وباقي العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون أخواتهم وهم أربعة أيضًا العم، وابن العم وابن الأخ ...إلخ (عالمكيري ج: ٢ ص: ١ ٥ م، كتاب الفرائض، الباب الثالث في العصبات).

<sup>...</sup> ثم جزء أبيه أي الإخوة ثم بنوهم وإن (٢) أما العصبة بنفسه ...... أو لهم بالميراث جزء الميت أي البنون ثم بنوهم . سفلوا ... إلخ. (سراجي ص:١١٠)، باب العصبات).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. (النساء: ١٢). وللأمّ الثلث الكل عند عدم هؤلاء المذكورين أي عند عدم الولد وولد الإبن ... الخ (شريفية شرح سراجي ص: ٣٠، باب معرفة الفروض).

<sup>(</sup>٣) فأقرب العصبات الإبن .... ثم العم لأب وأمّ . . إلخ. (فتاوي عالمگيري ج ٢٠ ص: ١ ٥٣٥، كتاب الفروض).

جواب:...مرحوم کاتر کہادائے قرض اور نفاذِ وصیت کے بعد آٹھ حصوں پرتقسیم ہوگا، چار جھے بہن کے، اورایک ایک حصہ چاروں بھتبجوں کا۔ بھتبجی ، بھانجے اور بھانجی کو بچھنہیں ملے گا، ''نقشہ یہ ہے: چاروں بھتبجوں کا۔ ''بھن نے اور بھانجی کو بچھنہیں ملے گا، ''نقشہ یہ ہے: بہن بھتبجا بھتبجا بھتبجا بھتبجا بھتبجا بھتبجا بھتبجی بھانچے بھانجی

بهن بختیجا بختیجا بختیجا بختیجی بھانج بھانجی بھانجی ا ا ا محروم محروم محروم

#### بیوی الرکوں اورلز کیوں کے درمیان وراثت کی تقتیم

سوال ا:... میری عمر تقریباً ۱۵ سال ہے، میری بیوی حیات ہے، میری دو بیٹیاں ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں، اپنے شوہردل اوراولا دے ساتھ خوش وخرم ہیں۔ ان کے شوہراللہ کے فضل ہے کھاتے پینے اور تسلی بخش حیثیت کے مالک ہیں۔ میرے دو بھائی ہیں، وہ بھی صاحب اولا دہیں اور تسلی بخش مالی حیثیت کے مالک ہیں۔ میری بہن نہیں ہے، والدین دونوں فوت ہو چکے ہیں، مکان یاز مین کی صورت ہیں میری کوئی غیر منقولہ جائیداد نہیں ہے، صرف بچھ نقد ہے، پچھ تصص اور بینک ہیں ٹی ایل ایس ہیں محفوظ رقم ہے۔ اگر ہیں مندرجہ بالاصورت ہیں فوت ہو جاؤں تو میرے اٹائے کی تقسیم میرے ورثاء ہیں کیے ہوگی؟

جواب: ... آپ کوکیا معلوم ہے کہ آپ کے مرنے کے وقت آپ کے کون کون وارث موجود ہوں گے؟ اور جب تک یے معلوم نہ ہو، میں درا ثت کے حصے کیسے بتاؤں؟ البتہ یہ کہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی موت کے وقت بہی وارث ہوئے تو آٹھوال حصہ آپ کی بیوی کو سلے گا، دونہائی دونوں لڑکیوں کو، اور جو ہاتی بچے گا وہ دونوں بھائیوں کو ملے گا۔ نقش بھیم یہ ہے:

<sup>(</sup>۱) أما الأخوات لأب وأمّ ..... النصف للواحدة لقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما توك. (شريفية شرح سراجي ص: ۲۲، باب معرفة الفروض، فصل في النساء).

<sup>(</sup>٢) اما العصبة بنفسه ..... أولهم بالميراث جزء الميت أى البنون ثم بنوهم .... ثم جزء أبيه أى الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ... إلخ. (سراجي ص: ١٣) ، باب العصبات).

<sup>(</sup>٣) كيونكديية وكالارحام إلى اورعميك موجودكي شي ة وكالارحام كوحميني لمثار باب ذوى الأرحام، ذو الوحم هو كل قويب ليس بذى سهم ولا عصبة فهو قسم ثالث سهم ولا عصبة فهو قسم ثالث حيث في عصبة فهو قسم ثالث حيث في مع ذى سهم ولا عصبة سوى الزوجين ...إلخ. (الدر المختار على هامش الطحطاوي ج: ٣ ص: ٣٩٦). والصنف الثالث ينتمي إلى أبوى الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة ...إلخ. (سراجي ص: ٣٥).

<sup>(</sup>٣) كما قال الله تبارك وتعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. (النساء: ١٢). أما النووجات ..... والثبهن مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل. اما بنات الصلب ..... والثلثان للإلنين فصاعدةً. (سراجي ص: ٨، باب معرفة الفروض، فصل في النساء).

 <sup>(</sup>۵) أما العصبة بنفسه فكل ذكر لا تدحل في نسبته إلى الميت انثى وهم أربعة أصناف ...... الأقرب فالأقرب يرجحون بقرب المدرجة أعنى أولهم بالميراث جزء الميت أي البنون ...... ثم جزء أبيه أي الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا. (سراجي ص: ۱۳ م باب العصبات). والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الإنفراد يحرز جميع العال. (سراجي ...

بیوه لڑک لڑک بھائی بھائی ۲ ۱۱ ۱۹ ۵ ۵

فرض سیجئے تمیں ہزار کی رقم ہے، دی ، دی ہزار دونوں بیٹیوں کو ملے گا، ۷۵۰ (پونے چار ہزار ) بیوی کو، اور ۷۲۵۰ (چیر ہزار دوسو پچاس ) آپ کے دونوں بھائیوں کا ہوگا۔

سوال ۲:...اگرمیری بیوی مجھ ہے پہلے سدھار ہے تواس صورت میں میر ہے درثاء کے حقوق میں کیا تبدیلی ہوگ؟
جواب:...اس صورت میں دوتہائی دولڑ کیوں کا ،اورا کی تہائی دونوں بھائیوں کا ہوگا۔
سوال ۳:...کیا میری بیوی اور بیٹیوں کی موجودگی میں میر ہے بھائی یاان کی اولا دبھی میر ہے وارث مفہرتے ہیں؟
جواب:... تی ہاں! لڑکیوں کا دوتہائی اور بیوی کا آٹھواں حصہ دینے کے بعد جو باتی رہتا ہے، بھائی اس کے وارث ہیں،
اوراگر بھائی نہوں تو بہتے وارث ہیں۔

#### بیوہ، بھائی، تین بہنوں کے درمیان جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟

سوال: ... میرادوست تھا، اس کا انقال ہوگیا، اس کی کوئی اولا ذہیں ہے، آپ سے بیمسئلہ معلوم کرتا ہے کہ اسلام کے مطابق اس کی جائیدادو مال کی کس طرح تقسیم ہوگی؟ اس کی ایک بیوی ہے، ایک بگا بھائی، تین گی بہنیں، اور ایک سگا چھا بھی ہے۔ اس میں کس کی جائیدادو مال کس کا کتناحق ہے؟ اور کس کا بالکل حق نہیں ہے؟ جواس نے زیورسونا چھوڑ ا ہے اس پرصرف بیوی کا حق ہے یا اس کو بھی جائیدادو مال میں شامل کر کے تقسیم کیا جائے؟

جواب:...ادائے قرض ونفاذ وصبت کے بعدمرحوم کی جائیدادہیں حصوں میں تقسیم ہوگی ،ان میں پانچ حصے ہوہ کے ہیں، چو ہمائی کے اور تمن ، تمن بہنول کے۔ چچا کو پر تربیل سلے گا۔ 'زیورا کر بیوی کے مہر میں دے دیا تھا تو اس کا ہے، ورندتر کہ میں شامل ہوگا۔ 'تقسیم میراث کا نقشہ یہ ہے:

پیوه بمائی بمبن بمبن بمبن ۵ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳

(۱) يوصكيم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنبين فإن كن نساءً فوق النتين فلهن للنا ما ترك. (النساء: ۱۱). أما المعصبة بنفسه فكل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت الني وهم أربعة أصناف ..... الأقرب فالأقرب يرجحون بقرب الدرجة أعنى أولهم بالميراث جزء الميت أى البنون ...... ثم جزء أبيه أى الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا. (سراجي ص: ۱۳). والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض. (سراجي ص: ۱۳).

<sup>(</sup>٣) اما للزوجات فحالتان الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الإبن ... الخ. (سراجي ص: ٤).

<sup>(</sup>س) اما الأخوات لأب وأمّ ...... ومع الأخ لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين يصرن به عصبة ...إلخ. (سراجي ص: ١٠).

<sup>(</sup>٥) فأقرب العصبات الإبن ثم ابن الإبن ...... ثم العم .. إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٣٥٠، كتاب الفرائض).

#### بیوہ، والدہ اور بہن بھا ئیوں کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال: .. ہمارے بڑے بھائی کا انتقال ہوگیا ہے، مرحوم نے لواحقین میں والدہ، ہم بھائی، ہم بہنیں شادی شدہ، یو داور ایک سوتیلی بٹی شادی شدہ خوش حال جھوڑی ہے۔ جناب سے عرض ہے کہ مرحوم کا تر کہ دار ثین میں شریعت اور قانون کے مطابق کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ تحریر فرمادیں، جبکہ مرحوم پر قرضہ بھی ہے اور جائیداد کا پچھ حصہ شراکت میں شامل ہے۔

جواب:...سب سے پہلے مرحوم کا قرضہ اداکیا جائے (اگر بیوی کا مہر ادانہ کیا بہوتو وہ بھی قریضے میں شامل ہے، اور وراخت
کی تقسیم سے پہلے اس کا اداکر نالازم ہے )، اس کے بعد مرحوم نے کوئی وصیت کی بوتو تبائی مال میں اس کو پورا کیا جائے۔ ادائے قرض و
نفاذِ وصیت کے بعد مرحوم کا ترکہ ہم ہما حصوں پرتقسیم ہوگا ، ان میں ۲۳ بیوہ کے، ۲۴ والدہ کے، ۱۳ ما چاروں بھا کیوں کے، اور ک،
کے چاروں بہنوں کے۔ نقشہ تقسیم حسب ذیل ہے:

ہیوہ والدہ بھائی ہمائی ہمائی بہن بہن بہن بہن بہن ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ کے کے کے

#### بیوہ، والدہ، جاربہنوں اور تین بھائیوں کے درمیان مرحوم کا ورثہ کیسے تقسیم ہوگا؟

سوال:...زید کا انقال ہوگیا ہے، ورٹا ، میں ایک بیوہ ، ایک والدہ ، چاربہبیں ، تمین بھائی ہیں ، ان میں ورشہ کس طرح تقسیم ہوگا ؟

مرحوم کی جائیداد، بیوه، مال،ایک بمشیره اورایک چیا کے درمیان کیسے تقسیم ہوگی؟

سوال: "کلشن ولد خیر محمر کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کے مندرجہ ذیل لواحقین ہیں ، اور و و زرگی زمین جھوڑ کر مراہب، ایک

<sup>(</sup>۱) التركة تتعلق بها حقوق أربعة جهاز الميت ودفنه والذين والوصية .. وتنفذ وصاياه من ثلث ما يقبي بعد الكفل والذين. (فتاوي عالمگيري ج: ٢ ص:٣٣٤، كتاب الفرائض).

<sup>(</sup>٢) أما للزوجات فحالتان الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الإبن ... إلخ. (سراجي ص: ٤، هاب معرفة الفروض). أما الأخوات لأب وأم ... ومع الأخ لأب وأم للذكر مثل حط الأنثيين يصرن به عصبة .. إلخ. (سراحي ص: ١٠) باب معرفة الفروض). قال تعالى، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. (الساء: ١١).

<sup>(</sup>٣) ايغاطاشيمبرا ويكمئه.

<sup>(</sup>۴) ایضاً حاشیهٔ نبر۲ و تکھئے۔

بيوه ، ايك مال ، ايك بمشيره اورايك ججال لنذاالتماس بأرك أن كوز مين كاكتنا حصه ملے گااوركس كونبيس ملے گا؟ جواب: ﷺ شمرحوم کاتر کہ (ادائے قریضہ جات اورا گرکوئی وصیت کی ہوتو تہائی مال میں وصیت نافذ کرنے کے بعد )<sup>(۱)</sup> باره حصول پرتقسیم ہوگا ،ان میں تمین بیوہ کے ، دووالدہ کے ، جیے ہمشیرہ کے اورایک چیا کا۔'' نقشہ حسب ذیل ہے :

بيود والدو بمشيره چيا

#### مرحوم کی وراثت میں بیوہ اور بھائی کا حصہ

سوال:...مير ي سكة تايازاد بعانى كابهار م مشتر كه مكان ميس حصة عا، مرحوم في زندگي ميس لاتعلقي كرني همي، وفات ك بعد حساب کیا گیا،سب کو حصیقتیم کئے مجتے ،اس میں نین سال ان کی حیات کے باتی ماند و وفات کے بعد کراید کا چید میرے پاس جمع ہے۔مرحوم لا ولد فوت ہوئے ، ایک بیوہ ہے اور ایک بھائی۔مرحوم کے تین سال حیات کی کل رقم بیوہ کو دی جائے ، اور چو تھے کی رقم کا ایم د یاجائے یاکل رقم کا 🚽 الاولد بیوه کود یاجائے اور باتی ماندہ بھائی کو؟ کیونکہ حسابات ان کی وفات کے بعد ہوئے ہیں۔

جواب:...مکان کا حصہ اور اس مکان کے کرایہ کی رقم اور دیگر مال متر وکہ کے حق دار مرحوم کی بیوہ اور بھائی ہیں،حقوق متقدمه کی اوا کیکی کے بعد کراید کی جمله رقم وغیرہ میں اللہ ہوہ کا ہے، اور بقید ہے جمائی کو ملے گا۔ استیم میراث کا نقشہ ہیہ ہے:

التركة تتعلق بها حقوق أربعة، جهاز الميت ودفنه و الدين و الوصية وتنفذ و صاياه من ثلث. (هندية ج: ٢ ص ٢٠٠٠). (٢) قال تعالى: والأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد (النساء: ١١). الثالثة الأمّ ولها للاثة أحوال السندس منع الولد وولد الإبن. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٣٣٩). وللزوجنة الربع عند عدمهما أي الولد وولد الإبن. (عالمگیری ص:۳۵۰). قال تبعالی: ولهن الربع مما ترکتم إن لم يکن لکم ولد (النساء ۱۲۰). وفي السراجي (ص:۱۰ بياب معرفة الفروض) وأما الأخوات لأب وأم فأحوال خمس، النصف للواحدة. وفيه أيضًا: أما العصبة ينفسه ...... أولهم بالميراث جزء الميت ...... ثم جزء جده أي الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا. (سراجي ص:٣١٠ باب العصبات). (٣) قال علمائنا رحمهم الله تعالى: تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه .... لم تقطيى ديونه من جميع ما بقي من ماله ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدّين، ثم يقسم البالي بين ورثته بالكتاب والسُّنّة واجتماع الأمّة. (السراجي في الميراث ص:٣٠٣). أيضًا وقال تعالى: ولهن الربيع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد (النساء. ١٢). أما العصبة بشفسه فكل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت انثي وهم أربعة أصناف ... الأقرب فالأقرب يرجحون بقرب الدرجة اعنى أولهم بالميراث جزء الميت ... ثم جزء أبيه أى الإخوة اهـ (سراجي ص ۲۰۰۰ باب العصبات).

#### بہن بھیجوں اور جھیجیوں کے درمیان دراثت کی تقسیم

سوال: ..ا یک مخص انقال کرگیا اور این بیجیے کافی منقوله اور غیر منقوله جائیدا د جیوز عمیا ، اس کے حسب ذیل سکے رشتہ دار موجود ہیں،ایک بہن سکی، بینیج آٹھ سکے، بجتیجیاں پانچ سکی، دو سکے بھائی اس کی وفات سے پہلے فوت ہو گئے ہیں۔اب شرعی لحاظ سے اس کامنقولہ اورغیر منقولہ مال کس طرح ان کے سکے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے تا کہ متاز عدمسئہ حل ہوجائے؟

جواب: اس مخص کا آ دھاتر کہ (ادائے قرض اور نفاذِ وصیت کے بعد ) بہن کو ملے گا،اور باتی آ دھا آٹھوں بھتیجوں کے درمیان برابرنغتیم ہوگا، بھینچیوں کو پچونبیں ملے گا۔ کو یا تر کہ کے سولہ جھے کئے جا کمیں ، آٹھ جھے بہن کے ہوں گے، اور ایک ایک حصہ آ مول معمول كالم نعشهم بيرب:

بهن بمتيجا بمتيجا بمتيعا بمتيعا بمتيعا بمتيعا بمتيعا i i i i i i i A

#### ہے اولا دمرحوم مامول کی وراثت میں بھانجوں کا حصہ

سوال:...میرے ماموں اورممانی کا انتقال ہو کیا ، ان کے نام ایک جائیداد تھی الیکن و وخود صاحب اولا دنہ تھے ، اور نہ بی ان کے والدین زندہ تنے،میرے ماموں مرحوم کی ایک ہمشیرہ اور ان کے ایک بھائی زندہ تنے، بعد میں ان دونوں کا بھی انتقال ہوگیا، صاحب جائدادمرنے والے ماموں صاحب کے حصے میں بعد میں مرنے والے بھائی، اور بہن کی اولا داز رُوے شریعت جائداد میں وارث ہے یانہیں؟ اور اگر ہے تو کئی ہے؟

جواب:...آپ کے مرحوم ماموں کے ترکہ کے دو حصے ان کے بھائی کو ملے اور ایک بہن کو، ان کے بعد ان کی اوا ا دای تناسب سے دارث ہوگی۔

#### بھائی کے ترکہ کی تقسیم

سوال:...ایک شادی شدہ بھائی، کنواری بہن اور بیوہ ماں ،ہم تمن افراد ہیں۔ بیوہ ماں کا ایک لڑ کا بغیر شادی اور وصیت کے انقال كرجاتا ب، اورائ ييحي ايك خطير رقم جيور جاتا ب، تب كيا آوهي رقم كي وارث مال بي يا بعائي؟ اس تمام رقم كاحق داركون قرار یائے گا؟ براو کرم اس کی تقیم سے آگاہ فرمائے۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى إن امروًا هلك ليس له ولدوله أخت فلها نصف ما ترك. (النساء: ١٤٦). قال في السراجي وأما للأخوات لأب وأمَّ فأحوال خمس النصف للواحدة ...إلخ. (ص: ١٠). وبناقي العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون أخواتهم وهم أربعة أيضًا، العم، وابن العم وابن الأخ ...إلخ. (عالمگيري ج: ٢ ص: ١ ٣٥)، كتاب الفرائض).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: وإن كانوا إخوةً رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١٤٦).

جواب:...مرحوم كر كهيس ايك تهائى مال كاب، اور باقى بمائى اور بهن كاله اس كے كل تركه ٩ حصول يرتقيم موكا، ان میں سے تمن جھے مال کے ، چار بھائی کے اور دوبہن کے ہوں مے۔جس کا نقشہ حسب فریل ہے:

### غيرشادي شدهخص كيقشيم وراثت

سوال:...ایک غیرشادی شده تخص ایک مکان جموز کر مرجاتا ہے،اس دفت اس مخص کے والداور والد و زندہ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اس کے دو ہمائی اور جارشادی شدہ ببنیں ہمی ہوتی ہیں ،گروالدہ کا میچے دنوں پہلے انتقال ہو چکا ہے ، وہ مکان تا حال مرحوم کے نام پر ہے اور اس کی منتقل کسی بھی وارث کے نام پرنیس ہوئی ہے۔ مرحوم کی اس جائیداد پر کس کس کا کتنا کتنا حق ہے؟ اور اس کا بۋاروكس طرح كياجائي؟

جواب:..اس مرحوم كاتركه چوحصول مستقيم ہوگا، ايك حصه اس كى والده كا اور باتى پانچ حصے والد كے۔ مجر والده كا حصہ ٣٢ حصول ميں تقتيم ہوگا ، ان ميں سے آنھ جھے اس كے شو ہركے ، چيد ، ونو لاكوں كے ، اور تين ، تين جارو لاكيول کے، گویا پورے مکان کے ۱۹۲ جھے کئے جائمیں اتو اس میں ۱۶۸ لڑکے کے والد کے ہیں، چھ ہرلڑکے کے، اور تین ہرلڑ کی کے۔ صورت مسلایہ ہے:

> انوکی انوکی الزكي الزكي ادكا الزكا والد

(١) وللأم ثلث الكل عند عدم هؤلًاء المذكورين أي عند عدم الولد وولد الإبن. (شريفية ص:٣٠). اما الأخوات لأب وأم ... وصع الأخ لأب وأمّ للذكر مثل حظ الأنهين يصون به عصبة. (سراجي ص: ١٠). (توث) المُسَلِّحُ مِن مال كوسدس لمثا جا ہے ، کیونکددویا دو سے زائد بہن بھائی ہونے کی صورت میں مال کوسدس ملاہے ، لبذابیسئلہ ۱۸ سے بے گا، جس میں مال کو ۳ ، بھائی کو ۱۰ ، بہن کو ۵ جھے لليس مع يقيم مراث كانقش يه ب:

وأما للأم فأحوال ثلاث السدس مع الولد أو ولد الإبن سفل، أو مع الإلنين من الإخوة والأخوات فصاعدًا من أي جهة كانا. (سراجي ص: ١١٠١). وفي الحاشية ٢ (من أي جهة كانا) ...... ويتصور في إلنين أحد وعشرون صورة لأنها إما أخوان أو أختان أو أخت وأخ ...إلخ. (سراجي ص: ٢ ١ ، حاشيه نمبر ٢ ، طبيع قبديمي، أيضًا: حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٨١ كتاب الفرائض، طبع رشيديه كوئله).

(٢) كسما قبال الله تتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السندس. (النساء: ١١). وأمنا للأمّ فأحوال ثلاث، السندس مع الولد أو ولد الإين وإن سفيل، أو منع الإلنيين من الإخوة والأخوات فصاعدًا. (سراجي ص. ١٢). أما الأب فيله أحوال للاث. والتعصيب المحض وذلك عند عدم الولد وولد الإبن وان سفل. (سراجي ص: ٢، يـاب معرفة الفروض). قال في السراجي: وأما للزوج فبحالتان ..... والربع مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل. (ص: ٤، بـاب معرفة الفروض). قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١).

### والدین کی زندگی میں فوت شدہ اولا د کا حصہ

#### قانونِ وراثت ميں ايک شبه کااز اله

سوال: ... شریعت مطہرونے جوتوانین بی نوع ان ن کے لئے بنائے ہیں، ووسب کے سب ہارے لئے سراسر خیر ہیں،

چاہے ہماری سمجھ میں آئیں، چاہے نہ آئیں۔ اسلام کے وراشت کے قوانین لا جواب ہیں، کی بھی دین یا معاشرت میں ایسے تی و

انصاف پر بنی وراشت کے قوانین نظر سے نہیں گزرے، لیکن اسلائی قانون وراشت میں ایک شی ایسی ہوتا ہے کہ ایسا

کیوں ہے؟ ووشق یہ ہے کہ باپ کی زندگ میں اگر بینا فوت ہوجائے تو ہوتے ، پوتی کو وراشت میں کوئی حق نہیں ہے۔ خیال فرمائیں

سریہ ہوتے وقی بیتم ہیں ان کوتو مرحوم باپ کے ترکہ کے حق میں اگرزیادہ نہیں تو کم از کم اتنا تو ملنا چاہیے جومرحوم باپ واگرزندہ

ہوتے تو باتا۔

ایک اور سوال ہے کہ ؤوسر سے ہوتی ہو بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے موجود ہیں ،ان کوتر کہ ملتا ہے کئیں؟
جواب: ... یہاں دواُ صول ذہن میں رکھئے۔ایک یہ کتھتیم وراثت قرابت کے اُصول پر منی ہے، کسی وارث کے ہال داریا
نادار ہونے اور قاتل رقم ہونے یا نہ ہونے پر اس کا مدار نہیں۔ ووم یہ کہ عقلاً وشرعاً وراثت میں الاقرب فالاقرب کا اُصول جاری ہوتا
ہونے اور قاتل دم ہوئے ورکی قرابت والا وراثت کا حرور ہوتے ہوئے ورکی قرابت والا وراثت کا در نہیں ہوتا۔
حق دار نہیں ہوتا۔

ان دونوں اُصولوں کوسامنے رکھ رخور کیجئے کہ ایک مخص کے اگر چار بینے ہیں، اور ہر بینے کے چار چارلڑ کے ہوں، تواس کی جا سُدادلڑکوں پرتقتیم ہوتی ہے، پوتوں کونہیں دی جاتی، اس مسلے میں شاید سی کوبھی اختلاف نہیں ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ بیٹوں کی موجودگی میں پوتے دارث نہیں ہوتے۔

(۱) ثم يقسم الماقى بين وراته بالكتاب والنه واجماع الأمة فيداً بأصحاب الفرائض وهم الذين سهام مقدرة في كتاب الله تعالى ثم بالعصبات من جهة النسب والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الإنفراد يحرز جميع المال ثم بالعصبة من جهة النسب وهو مولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب ثم الرد على ذوى الفروض النسبية بقدر حقوقهم ثم ذوى الأرحام. (السراجي ص:٣٨٥، كتاب الفرائض). الأرحام. (السراجي ص:٣٨٥، كتاب الفرائض). (٦) أما لعصبة ...... وهم أربعة أصاف .....الأقرب فالأقرب يرجحون بقرب الدرجة ...إلخ. (سراحي ص ١٦) باب العصبات، طبع المصاح).

اب فرض کیجئے ان جارلڑکوں میں سے ایک کا انتقال والد کی زندگی میں ہوجاتا ہے، پیچھے اس کی اولا درہ جاتی ہے، اس کی اولا د، دادا کے لئے وبی حیثیت رکھتی ہے جو دُوسرے تین میٹول کی اولا د کی ہے، جب دُوسرے میٹول کی اولا دا پنے دادا کی وارث نہیں، کیونکہ ان سے قریب تر وارث (بینی لڑکے) موجود ہیں، تو مرحوم مبنے کی اولا دہمی وارث نہیں ہوگی۔

اگریہ کہا جائے کہ اگر چوتھالڑکا اپنے باپ کی وفات کے وقت زندہ ربتا، تو اس کو چوتھائی حصہ ملا، اب وہی حصہ اس کے بینوں کو دِلا یا جائے ، تو بیاس کئے غلط ہے کہ اس صورت میں اس لڑ کے کو جو باپ کی زندگی میں فوت ہوا، باپ کے مرنے سے پہلے وارث بنادیا گیا، حالانکہ عقل وشرع کے کسی قانون میں مورث کے مرنے سے پہلے وراثت جاری نبیں ہوتی۔

الغرض! اگران پوتول کوجن کا با پ فوت ہو چکا ہے، پوتا ہونے کی وجہ دادا کی وراثت ولائی جاتی ہے تو یہ اس وجہ علط ہے کہ پوتا اس وقت وارث ہوتا ہے جبکہ میت کا بیٹا موجود نہ ہو، ورنہ تمام پوتوں کو وراشت ملنی چا ہے ، اوراگران کوان کے مرحوم باپ کا حصہ ولا یا جا تا ہے تو یہ اس وجہ سے فلط ہے کہ ان کے مرحوم باپ کو مرنے سے پہلے تو حصہ ملا بی نہیں، جو اس کے بچوں کو ولا یا جائے۔

اگر یہ نہا جائے کہ بے چار سے پتم پوتے، پوتیاں رحم کے سختی ہیں، ان کو داوا کی جائیداد سے ضرور حصہ ملن چا ہے تو یہ جنہ باتی دلیل اذل تو اس کے فلط ہے کہ تقسیم وراشت میں بید می کھا بی نہیں جاتا کہ کون قابل رحم ہے، کون نہیں؟ بھر قرابت کو دیکھا جاتا ہے۔ ورنہ کسی امیر کمیر آ دی کی صوت پر اس کے کھا تے پیتے جیٹے وارث نہ ہوتے بلکہ اس کے مفلوک اور تنگ دست پڑ دی کے پتم بیچ کو وراشت ملاکرتی کہ وہی قابل رحم ہیں۔

علاوہ ازیں اگر کسی کے پیٹیم ہوتے قابل رحم ہیں، توشریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ تبائی مال کی وصیت ان کے حق میں کرسکتا ہے، اس طرح وہ ان کی قابل رحم حالت کی تلانی کرسکتا ہے۔ نذکورہ بالاصورت میں ان کے باپ سے ان کو چوتھائی وراشت ملی میں گرسکتا ہے۔ اوراگر دادانے وصیت نہیں کی تو ان بچوں کے پچاؤں کو چاہئے کہ حسن سلوک کے طور پراپنے مرحوم بھائی کی اولا دکو بھی برابر کے شریک کرلیں لیکن اگر شکدل دادا کو وصیت کا خیال نہیں آتا، اور :ورس پرست بچاؤں کو رحم نہیں آتا، تو بتا ہے! اس میں شریعت کا کیا قصور ہے کھی جن بائی دلاک سے شریعت کے قانون کو بدل دیا جائے ...؟
اگر شریعت کے ان اُدکام کے بعد بھی بچھلوگوں کو بیٹیم پوتوں پر رحم آتا ہے اور وہ ان بچوں کو بے سہار انہیں دیکھنا چاہجہ تو آئیس چاہئے کہ ایش جائیدادان بچوں کے نام کردیں، کیونکہ شریعت کی طرف سے بے سہار الوگوں کے ساتھ دس سلوک کا بھی تھم ہے، اور اس سے بھی اندازہ ہو جائے گاگران بے سہارانجوں پر لوگوں کو کتنازی آتا ہے ...!

شر بعت نے بوتے کو جائیدا دسے کیوں محروم رکھا ہے؟ جبکہ وہ شفقت کا زیادہ ستحق ہے!

موال: ٢٠٠٠ رجنوری کے اخبار 'جنگ 'اسلام صغیر پر' آپ کے سائل اور آن کاحل 'میں ایک سئدھ، اخت کے متعلق، اور آپ نے اس کا جواب لکھا تھا، جس کا مطلب ہے ہے کہ اگر س شخص کا انتقال اپنے والد سے پہلے ہوجا تا ہے تو اس کے والد کے انتقال کے بعد والد کی جائیداد میں اس کی اولا دکا کوئی حصر نہیں۔ یہ تو بے شک شریعت اسلامی کا فیصلہ ہے، اور فد جب اسلام وہ واصد

خرجب ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام مسائل کاحل موجود ہے، اور جس حسن وخوبی سے اسلام نے تمام مسائل کاحل چیش کیا ہے، وُنیا کا کوئی وُ وسرانظام ایسی مثال پیش نہیں کرسکتا۔ تمام اُ حکام اسلامی اپنے اندرکوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ کئے ہوئے ہیں جو کہ بعض اوقا ہ ا یک عام انسان کی عقل سے بالاتر بھی ہو سکتے ہیں ،اور سیحے علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کوخلاف عقل معلوم ہوتے ہیں۔ فدکور ہ مسئلہ بھی میجمای طرح کا ہے کہ ہم جیسے انسانوں کوخلاف عقل معلوم ہوتا ہے، اور بہ بات بظاہر انصاف کےخلاف معلوم ہوتی ہے کہ ان بے سہارا بچوں کو یونبی بےسہارا رہنے دیا جائے۔انہیں اپنے والد کے حق سے بھی محروم کردیا جائے ، جبکہ وُ وسری طرف اسلام ہرطرح تیموں کی مدد کی ترغیب و بتا ہے۔ برا ومہر بائی تفصیل ہے اس مسئلے کی وضاحت کردیں تا کہ میرے جیسے اور بہت ہے لوگوں کے ذہنوں مں جویہ بات کھٹک رہی ہے، صاف ہوجائے۔

جواب:...جس فخص کے ملبی ہینے موجود ہوں ،اس کی وراثت اس کے بیٹوں ہی کو ملے گی ، بیٹوں کی موجود گی میں پوتا شرعاً دیک وارث بیں، اگر دادا کواپنے بوتوں سے شفقت ہے اور وہ یہ جا ہتا ہے کہ اس کی جائیداد میں اس کے بیتم بوتے بھی شریک ہوں تو اس ك لئے شريعت نے دوطريقے تبحويز كئے ہيں:

ا وّل میرکدا ہے مرنے کا انتظار نہ کرے، بلکہ صحت کی حالت میں اپنی جائیدا د کا اتنا حصدان کے نام نتقل کرا دے جتنا وہ ان کو وینا جا ہتا ہے، اورانی زندگی ہی میں ان کو قبضہ بھی دِلا دے۔

دُوس اطریقہ بیہ کدوہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹیم پوتوں کے حق میں تہائی جائیداد کے اندر اندر وصیت کر جائے کہ اتنا حصہ اس کے مرنے کے بعدان کودیا جائے۔(۲)

فرض سیجے کہ می شخص کے یا می اور میں سے ایک اس کی زندگی میں فوت ہوجاتا ہے، داداا پے مرحوم بنے کی اولاد کے لئے اپن تہائی جائیداد تک کی وصیت کرسکتا ہے، حالا نکہ اگر ان بچوں کا باپ زندہ ہوتا تو اس کواسے باپ کی جائیداد میں سے پانچواں حصد ملتا، جواس کی اولا دکوشنکل ہوتا، اب ومیت کے ذریعے یا نچویں جھے کی بجائے دا دا ان کوتہائی حصہ وِلاسکتا ہے۔اورا کر دا دا کوا پنے بوتوں پراتن بھی شفقت نہیں کہ وواپن زندگی میں ان کو پچھ دے دیں یام نے کے بعد دینے کی وصیت ہی کرجائے ،تو إنصاف سیحے!اس من قصور کس کا ہے، دادا کا یا شریعت کے قانون کا ہے ...؟

مرحوم بينے كى جائىدادكىيے تقسيم ہوگى؟ نيز بوتوں كى بروَرش كاحق كس كا ہے؟ سوال:...ميراجوان بينا، عرتقريبا • سال، قضائ الهي عداغ مفارقت وع كياب ـ سركار كى طرف سے ملازمت كا

<sup>(</sup>١) فأقرب العصبات الإبن ثم إبن الإبن ... إلخ. (فتاوئ عالمكيرية ج: ٢ ص: ١٥٣١، كتاب الفرائض، الباب الثالث).

<sup>(</sup>٢) الهبة عقد مشروع ...... وتنصبح سألاينجاب والقبول والقبض ..... والقبض لا بدمنه لثبوت الملك. (هداية ج: ٣ ص: ٢٨١ كتاب الهبة).

<sup>(</sup>٣) الوصية غير واجبة وهي مستحبة ..... الثلث والثلث ولًا تبجوز بما زاد على الثلث لقوله عليه السلام. كثير. (هداية ج: ٣ ص: ١٥١ كتاب الوصايا).

تقریباً تمن لا کھروپید طاہے، تقریباً تی ہزار کے پرائز ہونڈ اور تقریباً پندرہ ہزار کازیور جولا کے کی مال نے اس کی بیوی کو پہنایا تھا، باتی کچھاور چھوٹی موٹی جوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ میت کے وارثوں میں اس کے بوڑھے والدین، ایک بیوہ اور تین نیچ لینی ایک لاک اور دولا کے جو انہی تابالغ ہیں اور زیعلیم ہیں۔ ان کے علاوہ میت کی تین بہنیں اور چار بھائی بھی بوت وفات موجود ہیں۔ بیوہ مصر ہے کہ اسے سروی اور پخشن وغیرہ کا تمام روپیداور اس کا سب سامان مع اس کے جہنر کے اور دونوں طرف کے زیورات دے دیے جائیں اور پخ بھی خود اپنی رکھنا چاہتی ہے۔ کہتی ہے کہ وہ بیوہ ہوئی ہے، طلاق تو نہیں ہوئی۔ مولا ناصاحب! جھے اپنے پوتوں کا بہت درد ہے، مگر کل اپنی کو سارا مال سمیٹ کر پوتے میرے وروازے پر ڈال گئی تو میں کیا کرسکتا ہوں اور میرا کون ساتھ دے گا؟ میں نے بہت کہا کہ دونوں طرف سے برادری کے پچھوآ دمی لاؤ، ان کے وہ بوہ نی طلاح وجائے کہ بچھستمال کون اپنے پاس رکھے گا؟ مگر نہیں مانتی، اور اپنی معاشوں کون اپنے پاس رکھے گا؟ مگر نہیں مانتی، اور اپنی معاشوں کے اس کے لئے لئے آئی ہے، براؤ کرم جواب سے نوازیں تاکہ بیں اسے بھی دکھا سکوں۔

جواب:...آپ كے مرحوم جينے كاتر كه ۱۲ حصول پرتقتيم ہوگا،ان جس سے ۱۵ حصے بيوه كے جي، ۲۰ جصے والده كے، ۲۰ حصے والد كا بيد عول نظام ہے ١٠٠ دونوں لڑكوں كے، اور ۱۳ حصائر كى كے۔اس لئے مرحوم كى بيوه كا بيد عولى غلط ہے كه مرحوم كا ساراتر كه اس كے حوالے كرديا جائے۔ تقسيم ميراث كا نقشة مندرجہ ذیل ہے:

میوه والده والد لڑکا لڑکا لڑکی ۱۵ ۲۶ ۲۹ ۲۹ ۳۹ سا

۳:... بچوں کا نان ونفقہ دا دا کے ذرمہ ہے، اور ان کے مال کی حفاظت بھی اس کے ذرمہ ہے، نہذا بچوں کے جصے کی حفاظت دا دا کرےگا، بچوں کی ماں کواس کا کوئی حق نہیں۔

سن...بڑے سات برس کی عمر تک مال کی پر ذیش میں رہیں ہے ، سات برس کی عمر ہونے پر ان کی پر ذیش دادا کے ذمہ ہوگی ، اورلڑ کی جوان ہونے تک والدہ کے پاس رہے گی ، مجردادا کے پاس۔

<sup>(</sup>۱) واما للزوجات فحالتان ...... والثمن مع الولد أو ولد الإبن وان سفل. (سراجى ص: ٢، باب معرفة الفروض). أما الأب فله أحوال ثلاث ..... السدس وذلك مع الإبن وابن الإبن وان سفل. (سراجى ص: ٢، باب معرفة الفروض). أما للأم فأحوال ..... السدس مع الولد وولد الإبن .. إلخ. (سراجى ص: ١١). وأما لبنات الصلب .... ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن. (سراجى ص: ٨).

<sup>(</sup>٢) ولو وجد معها جد الآب بأن كان للفقير أم وجد الآب وأخ عصبى . . . كانت النفقة على الجد وحده كما صرّح به في الخانية، ووجه ذلك: أن الجد يحجب الأخ ... إلخ. (فتاوى شامى ج: ٣ ص ٢٢٥ كتاب الطلاق، باب النفقة مطلب في حصر أحكام نفقة الأصول ... إلخ. طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۳) الينيأر

<sup>(</sup>٣) والأمّ والجدة أحق بالغلام حتَّى يستغنى وقدر بسبع سنين ...... والأمّ والجدة أحق بالجارية حتَّى تحيض ...... وبعد ما استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولى يقدم الأقرب فالأقرب كذا في فتاوى قاضيخان. (الهندية ج: ١ ص: ٥٣٢، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، طبع رشيديه كوئته).

#### دادا کی وصیت کے باوجود بوتے کو ورا ثت ہے محروم کرنا

سوال:.. میرے والد صاحب پہنے فوت ہوئے ہیں، اور دادا صاحب بعد ہیں فوت ہوئے تھے، جوزین میرے دادا صاحب نے اپنے مرنے سے پہلے میرے والد صاحب کودی تھی، وہ ای جگداور مکان میں فوت ہوئے تھے۔ جب میرے والد ساحب فوت ہوئے تو چند سال کے بعد دادا صاحب فوت ہوئے، لیکن دادا صاحب نے فوت ہوئے سے پہلے اپنے سب بینوں کو کہ تھا کہ میرے بوتے کا آپ سب نے انقال کرانا اور اس وای زمین میں رہنے دینا اور اس کے ساتھ اجتھے رہنا۔ بیسب زبانی ہاتھیں میرے وادا صاحب نے اپنے بیٹوں کو کہی تھی ، آخر وہ بھی فوت ہوئے، لینی دادا صاحب نے اپنے بیٹوں کو کہی تھی ، آخر وہ بھی فوت ہو کے ، لینی دادا صاحب ان کے مرنے کے بعد میرے چاچا اور تا یاو فید و نے انقال اپنے ساتھ کرایا تھا، اب میرے بچاز او بھی فی نے میرے ظاف یس عدالت میں کیا ہوا ہے کہ آپ کا انقال نہیں ہے اور آپ اس زمین کے دارے نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے تیں کہ آپ کا والد پہلے فوت ہوا ہے اور دادا بعد میں۔ اب میرے چھاز او بھائی ہے والتے ہیں۔ اس لئے جناب سے مرض ہے کہ کیا بین اس رقبے کا وارث ہوسکتا ہوں یا کشیس ؟ میرے نام انقال کو ۲۲ یا ۲۵ سال مزر گئے ہیں ، اب میں اس جگہ پر رہتا ہوں جو میرے دادا اور والد کا مکان ہے۔

جواب: . بوواقعات آپ نے بیان کئے ہیں،اگروہ سیح ہیں تو آپ اپنے والد کی جائیداد کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ کے دادائے آپ کے دادائے آپ کے دادائے آپ کے جائیداد کے جیان پھٹک کر کے سیح دادائے آپ کے عدالت ہی وافعات کی چھان پھٹک کر کے سیح فیصلہ کرسکتی ہے۔

#### یوتے کودادا کی وراثت ہے محروم کرنا جائز نہیں ، جبکہ دادا نے اس کے لئے وصیت کی ہو

سوال: ...کیادادا کی جائیدادیل پر تکاحق نہیں ہوتا؟ میر ہود چیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے والد باپ کی زندنی میں مرگئے، لہذااب تمہارا جائیداویس قانو نااور شرما حق نہیں ہوتا ہے، جبکہ میر ب داداحضور نے ایک اس مپ پر دونوں بینوں ک برابر پوتے وجی ابطور بخشش لکھ کر گئے ہیں۔ برائے مہ بانی آپ شرع کی روشن میں بتا کیں یہ بات کباں تک فرست ہاہ رکباں تک فرط اللہ جواب: ...اگرآپ کے دادا، آپ کو بھی دونوں جیاوی کے برابر دے کر گئے ہیں تو ایک تبائی جائیداد شرعا آپ کی ہے ات کیا ملط کہتے ہیں۔
آپ کے بچیا فلط کہتے ہیں۔

(۱) وعن عامر بن سعد عن أبيه رضى الله عنه قال مرضت عام الفتح حتى أشفيت على الموت فعادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أى رسول الله إنّ لى مالًا كثيرًا وليس يرثنى إلّا إننة لى افأتصدق بثلثى مالى" قال الا قلت فالشطر" قال الا قلت فالشطر" قال الا قلت فالشطر" قال الا قلت فالشطر" قال الا قلت فالثلث كثير أن تذر ورثتك أعياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الباس. (من ابن ماحة واللفظ له ج: الص ١٩٣٠، ابواب الوصايا، سنن أبي داؤد ج ٢ ص ٢٩٥، كتاب الوصايا). ولا تجور الوصية بما راد على الثلث لقوله عليه السلام ..... الثلث والثلث كثير. (هداية ج ٢ ص ١٥١ كتاب الوصايا).

#### دادا کی ناجائز جائداد بوتوں کے لئے بھی جائز نہیں

سوال: ... ہمارا دادا جو درافت ہمارے لئے درثے میں چھوڑ کر گیا ہے، یہ درافت اس کی جائز ملکیت نہیں تھی ، بلکہ زمین کا ایک حصہ پنتی بچوں کا ناجائز غصب شدہ ہے اور ؤوسرا حصہ جوان کی جائز ملکیت تھ و دفر وخت کردیا گیا (معاوضہ لے کر)، ای فروخت شدہ زمین کا بچھ حصہ محکمہ مال کے کاغذوں میں سابق مالک کے نام تھا، ایسایا تو محکمہ مال کی خلطی ہے ہوایا خود مل کر کرایا گیا، سات سال مقدمہ کر کے توانین کے ذریعے یہ بھی واپس لے لیا گیا، زمین کے بید دونوں جسے میٹوں کے بعد و تے استعمال کررہے تیں؟ کیا اسلام و شریعت کی زو سے بیز مین ہمارے لئے جائز وحلال ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔

جواب:..جس جائيداد كے بارے ميں يقين ہے كہ وہ يميموں ئے فصب كُ تى ہے، ووندآ پ كے دادا كے لئے حلال تھى، نداس كے ميٹوں كے لئے اور نداب پوتوں كے لئے۔اس جائيداد كا كھانا قرآنى الفاظ ميں: "پيٺ ميں آگ برنا" ہے،اس لئے يہ جائيداد جن كى ہے،ان كووا پس كرد ہيجئے۔ (۱)

#### جائيداد كي تقسيم اور عائلي قوانين

سوالی:...میرے والد محد اساعیل مرحوم مربع نبیر ۲۳ کے نصف صفے کے با بک تنے، ان کی اوا دیس ہم وہ بہنیں اور تین بھائی تنے، ایک بھائی عبدالرحیم ۱۹۲۹ء میں اور ذور مرے بھائی عبدالہجد ۱۹۲۹ء میں وفات پا گئے۔ ۱۹۷۲ء میں والد صاحب بھی وارفانی ہے کوچ کر گئے، اس وقت ہم دو بہنیں ہجرال بی بی اور زبیدہ بی اور ایک بھائی عبدالرحن بتید حیات ہیں۔ مرحوم بی تی عبدالمجید کیا پٹی بیٹیاں ہیں جن میں سے چارشادی شدہ ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد متعلقہ دکام نے در بے بالا جائیداد کو ورفاء میں اس عبدالمجید کیا کے عبدالرحن بیٹا: ۹/۵ صد، زبیدہ بی باجرال بی بی بیٹیاں: ۱/۵ صد، اور پائج پوتیاں: ۱/۵ صد۔ چونکہ بھائی تقسیم کیا کہ عبدالرحن بیٹا: ۱/۵ صد، زبیدہ بی باجرال بی بیٹیاں: ۱/۵ صد، اور پائج پوتیاں: ۱/۵ صد۔ چونکہ بھائی تقسیم کیا کہ عبدالرحن بیٹا: ۱/۵ صد، زبیدہ بی باجرال بی بیٹیاں: ۱/۵ صد، اور پائج پوتیاں: ۱/۵ صد۔ چونکہ بھائی عبدالمجید ۱۹۲۱ء میں والدصاحب کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے تھے، اس گئے ان کے نام کوئی جائیداد میں بوئی تی بہرا ہوئی تھے، اس کے نام کوئی جائیداد میں سے اسلامی قانون و دراخت کی زو سے پوتیاں حسددار ہو علی ہیں، باجرال کوئی نہ باجرال کوئی نے کہ ہاری آخ کے سے اسلامی تانون و دراخت کی زو سے پوتیاں حسددار ہو علی ہیں، باجرال کی جائیداد میں بوری ہے، کا محمد اور بوعتی ہیں وہ کی جو سے دار ہو تھے ہیں وہ کی درخو است بھی گئی ،گر میری تمام کر تے رہیں اور ان سے پوچھے والا کوئی نہ ہو! اس سلسلے میں صدریم میں تار بیسیج گئی ،گر آبیس بھی درخو است بھی گئی ،گر میری تمام بی جو بیا ہیں دو کو است بھی گئی مگر انہیں بھی درخو است بھی گئی ،گر میری تمام بی جو بیا ہیں دو کو است بھی گئی مگر انہیں بھی درخو است بھی گئی ،گر میری تمام بی جو بیا ہیں دو کو در است بھی کئی مگر میری کمام بی جو بیا ہیں دو کو در استان کے کہ کوئی تو جددی کمشر فیصل آبادی ضدمت میں بھی درخو استان ہیں کوئی تو ہود دھی اگر ار باب اقتدار کے کائوں پر جول بیں ہوں بید بود دھی اگر ار باب اقتدار کے کائوں پر جول

<sup>(</sup>١) قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتمي ظلمًا إنَّما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا. (النساء: ١٠).

تک ندریتگے تو میں نہیں مجھتی کہ اس مملکت خداداد میں کس متم کا اسلامی قانون رائے ہے، اور ایک عام شہری کب تک نوکرشا بی کے ہاتھوں میں پریشان ہوتا رہے گا۔ آخر میں صدرمملکت و چیف مارشن لاء ایڈمنسٹریٹرصا حب کی خدمت میں آپ کے مؤ قر جریدے کی وساطت ہے بیگزارش کروں گی کہا گراسلامی قانونِ وراثت کی زوے بوتیاں داوا کی جائیداد میں ہے حصہ دار ہو علی ہیں تو مجھے کم از کم جواب تو دیں، اگرنہیں تو پھر درج بالا جائیدا دکو قانونِ اسلام کے مطابق ہم دو بہنوں اور ایک بھائی میں تقسیم کرنے کے اُ حکامات صادر فرمائیں اورمتعلقہ حکام کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی کا تھم دیں تا کہ آئندہ کسی کو بھی اسلامی قانون کے ساتھ نداق اُڑانے کی

جواب: ...شرعاً آپ کے والدمرحوم کی جائیداد جارحصوں میں تقسیم ہوگ، دو حصار کے کے، اور ایک ایک حصہ دونوں لڑ کیوں کا۔ 'پوتیاں اپنے دادا کی شرعاً وارٹ نبیس' پاکستان میں وراثت کا قانون ، خدا کی شریعت کےمطابق نبیس ، بلکہ ایوب خان کی '' شریعت'' کے مطابق ہے،آپ کے والدمرحوم کی جائیدا دکا انقال ای' ایو بی شریعت' کے مطابق ہوا ہے۔ تقسیم میراث کا نقشہ حسب

لڑ کا لڑ کی لڑ کی

#### والدكة ركاتقيم سے بل بين كا انتقال ہوگيا تو كيا اسے حصہ ملے گا؟

سوال:...جاربهن بعائی والدین کے ترکہ کے وارث مرے، جاروں کی شادیاں ہوگئیں، ابھی وراثت کی تقسیم باتی تھی کہ ا کی بہن کی موت واقع ہوگئ ، مرحومہ والدین کے ترکہ میں سے کتنے حصے کی حق وارتھی؟

جواب:...آپ نے بینیں تکھا کہ کتنے بھائی اور کتنی بہنیں ، بہر حال بھائی کا حصہ بہن ہے ڈ گنا ہوتا ہے۔ سوال:..اس کے بیچے اور میاں اس کے حصے کی جائیداد (زیوراور نفذی کی حالت میں ترکہ) کے جائز وارث میں کنہیں؟ جواب:...جس بہن کا انتقال والدین کے بعد ہواہے وہ بھی والد کے ترکہ کی شرعاً وارث ہے، اور اس کا حصہ اس کے شوہر اوراس کی اولا دہیں تقسیم ہوگا۔

<sup>(</sup>١) وأمّا لبنات الصلب فأحوال ..... ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن. (سراجي ص. ٨).

<sup>(</sup>٢) كونكدية وكالارحام بي، اورعصر كي موجودكي من ان كوحصر بيل مليا بناب ذوى الأرحام، ذو الرحم هو كل قريب ليس بذى سهم ولًا عصبة. (سراجي ص:٣٣). بناب تنوريت ذوي الأرحام هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة فهو قسم ثالث حينتلٍ، ولًا يرث مع ذي سهم ولًا عصبة سوى الزوجين ...إلخ. (الدر المختار على هامش الطحطاوي ج.٣ ص.٣٩٦). والصنف الثالث ينتمي إلى أبوى الميت وهم أولًاد الأحوات وبناة الإخوة ...إلخ. (سراجي ص:٣٥، باب ذوى الأرحام).

<sup>(</sup>٣) ايفناحاشينمبرا ملاحظه بو\_

#### مرحوم کی ورا ثت بہن، بیٹیوں اور پوتوں کے درمیان کیسے تقسیم ہوگی؟

سوال:... ہمارے ماموں مرحوم گزشتہ سال انقال فر ما گئے ،اور اپنے چیچے ایک بڑی جائیدا دجھوڑ گئے ، یعنی ۲ مکان (جن کی مالیت تقریباً ۲ لا کھ بنتی ہے ) اس کے علاوہ وہ ایک ہوٹل بھی جھوڑ کر گئے ہیں،جس کی مالیت تقریباً ۱۲ – ۱۵ لا کھ ہے۔ اب صورتِ حال یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی تحریری ثبوت ایسانہیں جھوڑ ایانہیں ملا کہ انہوں نے وہ جائیدا داپی کسی اولا دہیں تقتیم کردی ہے، ان کی ہم بیٹیاں ہیں،اورا یک لڑ کا تھا جوان کی زندگی میں ہی وفات یا گیا،اس کا ایک لڑ کا اور ایک لڑ کی موجود ہے۔لڑ کی شادی شدہ اور لڑکا بھی شادی شدہ ہے ( لیعنی پوتا اور بوتی ) اور سم بیٹیاں بھی شادی شدہ ہیں۔لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ جاروں لڑ کیوں نے مل کرکسی قانونی چکرے وہ تمام جائیدا دایے نام کروالی ہے، آیا یہ بات قانون اور شرعی لحاظ سے جائز ہے؟ یا یہ کہ اس جائیدا دہیں اور رشتہ دار بھی حق دار بنآ ہے؟ ہماری امی جوا کیلی بہن ہیں جوقر ہی رشتہ رکھتی ہیں ، باتی سب مر کھتے ہیں۔ دریافت بیکرنا ہے کہ کیا شرعی طور پر ہماری امی بعنی ماموں کی سکی بہن کوشر بعت کوئی حصہ یاحق وارتصور کرتی ہے؟ جبکہ ساری جائیداد ماموں کی ذاتی ملکیت ہے، بعنی وہ ورشیس ملی ہوئی نہیں اس طرح ہوتا اور ہوتی کا کیاحق بنآ ہے؟ اگر بنرآ ہے تو کتنا بنرآ ہے؟

جواب:...آپ کے ماموں کی جائیداداٹھار وحصوں میں تقتیم ہوگی ، تمین تمین حصے چاروں بیٹیوں کے ،اور تمین حصے بہن کے (لعني آپ كى والده كے ) ، اور دو جھے بوتے كے ، اور ايك حصد بوتى كو ملے كا۔ افتر يقسيم حسب ذيل ہے: بني بني بني بني ببن پوتا پوتي 

#### والدے پہلے فوت ہونے والے بیٹے کا والد کی جائیدا دہیں حصہ ہیں

سوال:...ہم چار بھائی ہیں، ہمارے والدین حیات ہیں، مجھ سے دو بڑے بھائی ہیں،سب سے بڑے بھائی کو ہمارے والدصاحب نے ایک مکان بنا کردے دیا،ان کی شادی کردی۔ ہم تین بھائی ،ایک مجھ سے بڑااور ایک مجھ سے جھوٹا جو والدصاحب کے مکان میں ربتا ہے، والدصاحب کے ساتھ ، مجھ سے بڑے بھائی کا آج سے دس سال پہلے انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی اور جھ بچوں کو ۵ سال تک والدصاحب نے پالا اور اس کے بعد ،اس بیوہ کا نکاح سب سے بڑے بھائی کے ساتھ کردیا۔ نکاح کے بعد مرحوم بھائی کے بچوں کوبھی اپنے ساتھ اپنے مکان میں لے گیا اور مرحوم کا سارا سامان ہر چیز اپنے مکان میں شفٹ کرلی، اور نکاح کے فور أبعد ہمارے والدین سے بڑے بھائی کی ناراضگی ہوگئی اور ہمارے گھر انہوں نے آنا جانا بند کردیا، اور ۲ سال ہے وہ ہمارے گھریعنی

(١) قال تعالى. فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. (النساء ١١). قال في السراجي. وأما للأخوات لأب وأمّ فأحوال خمس ...... ولهن الباقي مع البنات أو بنات الإبن لقوله عليه السلام إجعلوا الأخوات مع الأخوات العصبة. (ص. ١١١٠). وبنيات الإبين كينات الصلب، ولهن أحوال ست .... ولا يرثن مع الصلبيتين إلّا أن يكون بحذائهن أو أسفل منهن غلام فيعصُّبهنُّ والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. (سراجي ص ٨، باب معرفة الفروض). والدین سے طفینیں آئے، ندمرحوم بھائی کے بچے، سب جوان ہو گئے جیں، وہ بھی نہیں طعے، یعنی کہ بالکل آنا جاتا بندہ، اور ساری نلطی بھی بڑے بھائی کی ہے، اب بڑے بھائی کہتے جیں کہ بمیں مرحوم بھائی کے مکان میں حصد ویا جائے، جبکہ والدصاحب جو کہ حیات جی اور کامکان کرنے کے قابل نہیں جیں، انہوں نے مکان ہم دو بھائیوں کے نام کر دیا ہے، اور ہم دونوں بھائی بھی شادی شدہ جی اور والدین جا تھ رہے جی ، اور جم ہونوں بھائی کو صد والدین جمان کو حصد والدین جمان مکان میں سے بڑے بھائی کو حصد وین جا جا ہے، اور ہم کان میں سے بڑے بھائی کو حصد وین جانے ہے۔ اور جم اور جس مکان میں سے بڑے بھائی کو حصد وین جانے ہے۔ اور جس مکان میں اور جس تا کہ ہمارے دل وسکون مل جائے۔

جواب:...آپ کے بڑے ہمائی جوابیے والد کی حیات میں انتقال کرمئے میں ان کا والد کی جائیدا دمیں کوئی حصہ بیں۔

#### لڑکوں بلڑ کیوں اور بوتوں کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال: ...مير بوالد كے پاس پنھز مين اورا يك مكان ب، ليكن مير بوالدوفات پا چكے جي، انہوں نے اپني اولا د ميں تمين لاز كياں شادى شده جيوڙى جي، جوموجود جيں۔ چوتھا نمبرلز كاجو پانچ سال پہلے وفات پاچكا تھا، اس كى اولا د ميں بھى جين لاز كياں شادى شده جيوڙى جي، جوموجود جيں۔ چوتھا نمبرلز كاجو پانچ سال پہلے وفات پاچكا تھا، اس كى اولا د ميں بى فوت ، وچكى جارلز كے اور ايك لاكى يا ندگى ميں بى فوت ، وچكى تحميں ، اب ورافت كى تقسيم كيے بوگى ؟

جواب:...اگرآپ کے والد نے اپنے ان پوتوں کے حق میں، جن کا والد پہلے انقال کر گیا تھا، کوئی وصیت کی تھی تو اس وصیت کو تھی۔ وصیت کو تھی۔ وصیت کو تھی۔ وصیت کو پورا میا جائے۔ اورا کر آپ کے والد سے مرحوم بھائی وصیت کو پورا میا جائے۔ اورا کر آپ کے والد سے دوروں ہے کہ آپ اپنے مرحوم بھائی کی اولا دکو بھی برابر کا حصد و سے دیں' شرعا ہے آپ کے وصواب ہے و مدوا جب تو نہیں۔ آپ کے والد کی جائیدا دنو حصول پر تقسیم ہوگی، دو دو جھے لائوں کے ،اورا کی جائیدا دنو حصول پر تقسیم ہوگی، دو دو جھے لائوں کے ،اورا کی جائیدا دنو حصالا کی جائیدا دنو حصول پر تقسیم ہوگی ، دو دو جھے لائوں کے ،اورا کیک ایک حصالا کی جائیدا کو کا ۔ '' جشیم میراث کا نقشہ ہے :

#### تجبيروتكفين، فاتحه كاخرچة تركه يمنهاكرنا

سوال: بجبیز و کلفین کاخر چه فاتحه و فیم و کاخر چه تر که میں ہے منہا کیا جائے گایانہیں؟ جواب: بجبیز و کلفین کاخر چه تو میت کے مال ہے شار ہوگا ،اور فاتحہ و غیرہ کاخرچ ہروارث اپنے مال ہے کرے ،اگر مرحوم

 <sup>(</sup>١) تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة ثه تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الذين .. إلخ. (سراجي ص ٣).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتمي والمسكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولًا معروفًا. (النساء: ٨).

وإذا إختلط الينون والبنات عصب البنون الينات فيكون للإنن مثل حظ الأنثيين. (فتاوي عالكميري ج: ١ ص ٣٣٨).

كے بچے نابالغ ہوں توان كے جھے ميں ہے دعوت كرنا بھى ناجائز ہے اوراس كوكھا نابھى۔

#### مرحومه کی جائیداد، در ثاء میں کیسے تقسیم ہوگی؟

سوال:...مرحومه والده كي اولا • مين ٣ ينيان اور ٣ بينيشال تتيه ايك بيني كا انتقال ان كي موجود گي مين ہي ہو چكا تھا ، جبکہ ؤوسرے ہینے کی وفات ان کے بعد ہوئی ، ہر دو کی بیوائیں اور بچے موجود ہیں ، اس وقت تین بینیاں شادی شدہ اور ایک بینا بقید حیات ہیں ،مرجومہ کی جا ئیداد کس طرع تقلیم ہوگی ؟

جواب:...مرحومہ کا تر کہ اوائے قرض ونفاذ وصیت از ٹمکٹ مال کے بعد سات حسوں پرنتسیم ہوگا، وو ووجھے ان وو بیٹوں ك جودالده كي وفات كے دفت زنده تھے،اورا يك ابك حصہ تمينوں بيٹيوں كا۔ "تقسيم ميراث كا نقشہ يہ ہے:

> بينا بينا بني بني بني

جو بیٹا، مرحومہ کے بعد فوت ہوااس کا حصہ اس کی بیوہ اور بچول پرتقتیم ہوگا، اور جو بیٹا، مرحومہ ہے پہلے انتقال کر گیا اس کے وارثوں کومرحومہ کے ترک سے بچھنبیں ملے گا ،البتہ اگرمرحومہ ان کے بارے میں بچھ دصیت کرنی بیں تو ان کی دصیت کے مطابق ان کو

#### مرحومہ کا ورثہ بیٹیوں اور پوتوں کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا؟

سوال:... ماں کے بیٹے ، ماں کی وفات ہے چود و برس پہلے فوت ہو چکے ہیں ہمر پوتے اور پوتیاں موجود ہیں ، مال کی بیٹیاں بھی ہیں، کیا ہاں کےفوت ہونے کے بعدان کی بیٹیاں اور پوتے ، پوتیاں ماں کی ذاتی ملکیت کے قل دار برابر کے ہوتے ہیں؟ کہتے تیں کہ یوتے ، یوتیاں اسلامی نقطة نظرے حق وارنبیں تھہرتے ،لیکن ایولی دور میں وراثت کے سی آرؤی ننس کے تحت حق وارتخبرتے جیں، برائے مہر ہانی اس کی وضاحت کردیں۔

جواب: ...صورت مسئولہ میں مال کی وراثت کا دو تہائی حصداس کی بیٹیوں کو ملے گا ،اور ایک تہائی اس کے بوتے ، یو تیوں

(١) كفن الوارث الميت أو قضي دينه من مال نفسه فإنه يرجع ولا يكون متطوعًا. (الدر المحتار ج: ٣ ص: ١٤ كتاب الوصايا، طبع سعيد). قال علماننا رحمهم الله تعالى تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة. الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من عيىر تبلذير ولا تقتير ، ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاباه من ثلث ما بقي بعد الذين، ثم يقسم الباقي بين ورثته ...إلخ. (السراحي في الميراث ص:٣٠٢ طبع سعيد).

(٢) تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة . ثم تقضى ديونه من حميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين .. إلخ. (سراجي ص ٣).

٣) وإذا احتلط النون والبنات عصبت البون البنات، فيكون للإبن مثل حط الأثيب. (عالمگيري ح ٢ ص ٣٨٩، كتاب الفرانض، طع رشيديه كوئنه). کو۔لڑے کا حصالز کی ہے ذگنا ہوگا۔ یہ فقیر تو خدا تعالیٰ کی نازل کروہ شریعت پر ایمان رکھتا ہے، کسی جزل خان کی شریعت پر ایمان نہیں رکھتا۔ جس کواپئی قبرآگ ہے بھرنی اور اپنی ماقبت بر باوکرنی ہو،وہ شوق ہے ایوب خان کی'' شریعت'' پڑمل کرے۔

#### مرحوم سے بل انتقال ہونے والی لڑکیوں کا وراثت میں حق نہیں

سوال: ایک خاندان میں والدین کی وفات ہے بل دوشادی شدہ لڑکیوں کا انتقال ہوجاتا ہے، جو کہ صاحب اولا وتھیں،
ان کی وفات کے بعد والدین انتقال کرجائے ہیں، اب باتی ورثائے جائیداد کا کہنا ہے کہ جولوگ پہلے مرشحے ہیں، ان کا اس میں حق نہیں بنآ۔ جناب سے درخواست ہے کہ کتاب وسنت کی روشنی ہیں بتا کیں کہ شریعت کیا کہتی ہے؟ آیا جو دولڑ کیاں والدین کی وفات سے پہلے وفات یا گئی تھیں ان کی اولا دکا اس ور شہیں حق بنرآ ہے کہ بیں؟

جواب:...شرعاً صرف وبی لڑکیاں ،لز کے وارث ہوتے ہیں جو والدین کی وفات کے وفت زندہ ہوں، جن لڑکیوں کی وفات والدین سے پہلے ہوگئی و ووارث نبیس ، ندان کی اولا د کا حصہ ہے۔

#### باب سے پہلے انتقال کرنے والی لڑکی کا وراثت میں حصہ ہیں

سوال:...میرے نانا کی تمن لڑکیاں اور پانچ لڑ کے ہیں، میری ماں کا انتقال نانا کی حیات میں ہوگیا تھا، اب نہ تو نانا ہے اور نہائی، نانا کا مکان تھا جو کہ تقریباً تمین لا کھ کا ہے، میں اپنی مرحومہ ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، کیا نانا کی جائیداو میں، میں بھی حق وار ہوں؟ اگر ہوں تو میر اکتنا حصہ ہوگا؟ اس وقت ورافت کے حق وار پانچ لڑ کے اور دولڑکیاں ہیں، جبکہ میری ماں اس وُنیا میں نہیں۔

جواب: ... آپ کے نانا صاحب کے انقال کے وقت جو وارث زندہ تھے انہی کو حصہ ملے گا، آپ کی والدہ کا انقال آپ کے نانا سے کہا تھا گا ہ آپ کی والدہ کا حصہ بیس۔ (۳)

#### نواسهاورنوای کاوراثت میں حصہ

سوال: ... میری ماں کے انتقال کوس زھے تین مبینے ہو گئے ،ان کے پاس و نے کے دوکڑے اور ایک گلے کا بٹن تھا ، انہوں اور نے اپن زندگی بیں کہا تھا کہ بٹن (جو تقریباً فر ھائی تو لے کا ہے) میرے بیٹے بعنی مجھ کو دے دیا جائے ، بیں بھائیوں بیں اکیلا ہوں اور میری چارہ ہیں ۔ ان بیں ہے دومیری والدہ سے پہلے انتقال کرگئی تھیں ، دونوں کے ایک ایک بچہ ہے۔ ہاتھ کے کڑے کے لئے انہوں نے کہا کہ چاروں بیں آ دھا آ دھا تقسیم کر دیا جائے ، یعنی دونوں بہنوں اور ایک نوای اور نواسہ کو۔ آپ شرع کے مطابق بتا کیں کہان کو وصیت کے مطابق ای طرح کر ذوں؟ دونوں بہنیں جو حیات ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی تونہیں ہوگی ، جن میں سے چھوٹی

<sup>(</sup>١) وبنيات الإبين كسنيات التصليب ... ولا يتراثن مع الصلبيتين إلّا أن يكون بحذاثهن أو أسفل منهن غلام فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. (سراجي ص٨٠، باب معرفة الفروص).

<sup>(</sup>٢) وكان ميراثهما ممن بقي من ورثتهما برث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. (مؤطا إمام مالك ص:٩٦٤).

<sup>(</sup>۳) الضار

بہن کوطلاق ہوگئ ہے اور وہ میرے پاس ہی رہ رہی ہے۔

جواب:.. بنوای اورنواس آپ کی مرحومہ والدہ کے وارث نہیں ،اس لئے ان کے تن میں جو وصیت کی اس کو بورا کیا جائے ،
یعنی ہاتھ کا ایک کر اونوں میں تقسیم کیا جائے ۔ آپ کے اور آپ کی بہنوں کے بارے میں جو وصیت کی ،وہ سے نہیں ، کیونکہ وارث کے
حن میں وصیت نہیں ہوتی ۔ اس لئے آپ کی والدہ نے جو ترکہ چھوڑا ہے (اگر ان کے ذمہ پھے قرضہ ہے تو اوا کرنے کے بعد ،اور جو
وصیت کی تھی اس کو پورا کرنے کے بعد ) چار حصوں میں تقسیم ہوگا ، دو جھے آپ کے ،اور ایک ایک حصد دونوں بہنوں کا ، پھر بہن بھائی
اگر والدہ کی ہدایت پرخوشی ہے کی کرلیس تو کوئی حرج نہیں ۔ تقسیم میراث کا نقشہ ہے ہے :

34 A

يڻا بڻي بڻي ۱ ا ا

باسبان حق في يا صود الم كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>١) إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. (ترمذي ج:٢ ص:٣٢، أبواب الوصايا).

<sup>(</sup>٢) وإذا اختبلط البنون والبنات عصب البنون البنات، فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. (عالمُكَيرَى ج: ٢ ص: ٣٨٨ كتاب الفرائض، طبع رشيديه كوئثه).

## مورث کی زندگی میں جائیداد کی تقسیم

#### ورا ثت کے ٹکڑ سے ٹکڑ ہے ہونے کے خوف سے زندگی میں وراثت کی تقسیم

سوال:...اگرکوئی صاحب جائیدادجس کے ورٹا ، آوجی درجن سے زیاد ہ بوں اوراس میں پجوور ہا ، خوش حال اور کچوخ بب بوں تو صاحب جائیداد اگر اپنی ملکیت کو نکر سے بونے اور ضائع ہونے کے خیال سے بچ نے کے لئے اپنی ملکیت کی رقم کوش می طور پراپی زندگی میں تمام ورٹا ، میں تقسیم کرد سے اور پجراس ملکیت کوسی خریب اور سختی ، ارث کے نام ختال کرد سے ، تو اس میں شرب یا مسائل پیدا ہو کھتے ہیں؟
مسائل پیدا ہو کھتے ہیں؟

چواب:...شریعت نے جصے مقرر کئے ہیں،خواہ کوئی امیر ہو یا غریب،اس کواس کا حصہ دیا جاتا ہے۔ اگر باتی دارتوں کی رضامندی سے نئی ایک کو یا چند کو دیا جائے تو کوئی حرج نہیں،اوراگر دارٹ راضی نہ ہوں تو جائز نہیں۔ یہ مرکز خود بھی نکز نے کنز ۔ ہوجا ئے گا،اس کواپنے نیچنے کی فکر کرنی چاہئے نہ کہ جائے گا؛

بنبل نے آشی نہ چمن سے آن الیا اس کی مست بوم ہے یا ہمارے!

#### اولا د کا والدین کی زندگی میں وراثت ہے اپناحق مانگنا

سوال:...کوئی اوا اولاکا یالزکی (خاص طور پرلزکا) شرق لحاظ ہے اپنے والدیے اس کی زندگی ہی میں اس کے اثاث یا جائیداد میں سے اپناحق ما تگنے کا مجاز ہے کنبیں؟

(۱) قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللساء بصيب مما ترك الوالدان والأقربون من قل منه و كثر بصيبًا مفروضًا. والساء ك). أيضًا معارف القرآن ح ۲ ص ۳۱۳. وعن أبي أمامة الماهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حطته عاه حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه إلح. وجامع الترمدي ح ۲ ص ۳۲ أبنواب النوصايا). أيضًا عن عمرو بن خارجة ان البي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قسم لكل وارث نصيبه قلا يحوز لوارث وصية. وان ماحة ص ۱۹۳، أنواب الوصايا، طع مير محمد).

جواب:...ورا محت تو موت کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں والدا پی اولا دکو جو بچود ب دے وہ عطیہ ہے ، اور ظاہر ہے کہ عطیہ دینے پرکسی کومجبور نبیس کیا جاسکتا۔

#### اپنی زندگی میں کسی کو جائیدا ددے دینا

سوال: ... کیاصحت مندآ دمی اپن جائیداد کسی کواپی مرضی ہے دے سکتا ہے؟

جواب:...دے سکتاہے، گرجس ودے اس کو قبضہ دِالادے، اورا گروارٹوں َ ومحروم کرنے کی نیت ہو، تو ''سنا ہگار ہوگا۔'''

#### زندگی میں بینے اور بیٹیوں کاحق کس تناسب سے دینا جا ہے؟

سوال:...ایک شخص نے اپنی زندگی میں اپنی دولت ہے کی حصد نکال کراس دولت ہے ایک جائیدادا ہے لا کے اورلا کیوں کو جوکہ تمام شادی شدہ ہیں، مشتر کے طور ہے دی اور اس جائیداد میں لاکوں کے دو حصا درلا کیوں کا ایک حصہ مقرر کردیا، اور یہ کہد دیا کہ میں اپنی زندگی میں ور شقیم کرر ہا ہموں، اس لئے اس جائیداد میں لاکوں کے دودو، اورلز کیوں کا ایک ایک حصہ بوگا، جو کہ ورث کی تقیم کا ایک شری طریقہ ہے ۔ جائیداد جب جیوں اور بیٹیوں کو دے دی گئی، تو بیٹیوں نے باپ ہے کہا کہ جمیں معلوم ہوا ہے کہ زندگی میں اگر ترک مانا جائے تو لا کے اورلا کیوں کا حصہ برابر ہوتا ہے، اس کے جواب میں باپ نے کہا کہ میں تو دے چکا، لیکن بیٹیوں کا اصرار ہے کہ ان کا حصہ بیٹوں کے برابر ہوتا ہے، اس کے جواب میں باپ نے کہا کہ میں تو دے چکا، لیکن بیٹیوں کا اصرار ہے کہ ان کا حصہ بیٹوں کے برابر ہوتا جائے تو اس میں بیٹیوں کا حصہ برابر ہوتا ہا ہے، کونکہ ان کے بقول شرعاً یہ پابندی ہے کہ زندگی میں اگر ترک باننا جائے تو اس میں بیٹیوں کا حصہ برابر ہوتا ہے۔

جواب:...اگرکوئی مخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداداولاد کے درمیان تقسیم کرتا ہے تو بعض اُئمہ کے نزد کیے اس کو چاہئے کہ لڑ کے کا حصد دولڑ کیوں کے برابرر کھے،اور بعض اُئمہ کے نزد کیے مستحب یہ ہے کہ مب کو برابرد ہے،لیکن اگرلڑ کول کودو جھے دیئے اور

<sup>(</sup>۱) أما بيان الوقت الذي يجرى فيه الإرث ...... قال مشائخ بلغ: الإرث يثبت بعد موت المورث. (البحر الرائق ج: ٩ ص: ٣٦٣ كتاب الضرائض، طبع رشيديه). وفي الدر المختار: وهل إرث الحي من الحي أم من الميت أى قبيل الموت في أخر جنز، من أجزاء حياته؟ المعتمد الثاني (وفي الشامية) لأن التركة في الإصطلاح. ما تركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق الغير معين من الأحوال. (رد اعتار مع الدر المختار ج: ٢ ص ٥٩،٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) وفي الهندية (ح:٣ ص:٣٤٣): ومنها أن يكون الموهوب مقبوضًا حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض. أيضًا: تنعقد البهة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض الكامل، لأنها من التبرعات، والتبرع لا يتم إلّا بالقبض. (شرح الجلة لسليم رستم بارص ٢٦٢، وقم العادة:٨٣٤، كتاب الهبة، طبع مكتبه حبيبه كوئته). أيضًا وتتم الهبة بالقبض الكامل. (درمختار ج:٥ ص ٢٩٢).

 <sup>(</sup>٣) عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. (مشكّوة ج: ا ص. ٢ ٢٦، باب الوصايا، طبع قديمي كتب خانه).

لز کی کوا یک حصد دیا تب بھی جائز ہے ۔للبذاصور تے مسئولہ میں اس مخص کی تقتیم سیح ہے اورلز کیوں کا اصرار سیحے نہیں ۔

#### جائيدا دميں حصه

سوال: ..عرض ہے کہ ہمارے والد صاحب کے نام ایک مکان ہے، ہم دو بھائی اور یانچے بہنیں ہیں۔ تمین سال پہلے والد صاحب نے بیمکان ہماری چھوٹی بہن کے نام کردیا۔اب بڑی بہن اس مکان میں بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، جب مکان تیار ہور ہا تھا تو والدصاحب نے بڑی بہن سے تمن لاکھرو ب أوحار لئے تھے،اس مكان كة وسعے جھے كاكرابية تھ بزاررو يہ بھى دوسال سے بہن لیری ہیں اور اس مکان میں رور ہی ہیں۔اب وہ کہدر ہی ہیں کہ اسر ۱۹۹۹ء کومیرا قرضہ پورا ہوجائے گا ،تو میں مکان سے چلی جاؤں گی۔تمام ببنیں بیرچاہتی ہیں کہ مجھے مکان میں حصد نہ ملے ، کیونکہ میں پچھلے یا پچ سال سے کرا جی میں الگ رہ رہا ہوں ، جبکہ ہمارا مکان حیدرآ بادیس ہے، والد صاحب سب بہنوں ہی کی بات واستے ہیں، ہماری تبیس سفتے۔ میں والد صاحب کا نافر وان تبین ہوں، جبکہ مکان میری سربراہی میں تیار ہوا، اب خدا جانے کیا ہوا ہے؟ آپ سے یہ بوچھنا ہے کہ میں ان کا بڑا بیٹا ہوں، اگر وہ مجھے جائدادیس سے حصرتبیں دیتے تواس کے متعلق بیاضم ہے؟

جواب:...اگرانہوں نے بیدمکان اپنی جھوٹی بٹی کے نام کرادیا،توبیان کی چیزتھی ،انہوں نے چھوٹی بٹی کووے دی۔ البت بغیرضرورت کے اور بغیروجہ کے انہوں نے بیٹمل کیا ہے تو وہ گنبگار ہوں گے۔ (۳)

#### دا دانے اگر مرنے ہے بل اپنا حصہ پوتوں کو دے کر قبضہ بھی دے دیا تو وہ اُنہیں کا ہوگا

سوال:...میرے داداکی اولا دمیں دو بیٹے ہیں،میرے دادانے اپنی زندگی میں ہی اپنی زمین کے تمن حصے کر کے ایک حصہ میرے والدکو، ایک حصدمیرے چیا کواور ایک حصدخود رکھا۔میرے والد کا اِنتقال ہوگیا تو میرے داوانے اپنا حصہ بھی ہمیں دے دیا۔

(١) ولو وهب رجل شيئًا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك، لا رواية في الأصل عن أصحابنا، وروى عن أبى حنيضة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدّين، وإن كانو سواءً يكره، وروى السعلى عن أبي يوسف وحمه الله تعالى، أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوّى بيسهم .. إلخ. (فتاوي عالمگيري ج:٣ ص: ١ ٣٩، كتاب الهية، الباب السادس). أيضًا: الأفضل في هنة الإبن والبت التليث كالميراث وعند الثاني التنصيف وهو المختار. (الفتاوي البزارية على هامش الهندية ج. ٢ ص. ٢٣٤ كتاب الهبة). قال أبو جعفر ينسغي للرجل أن يعدل بين أولَاده في العطايا. والعدل في ذالك في قول أبي يوسف التسوية بينهم، وفي قول محمد يجريهم على سبيل مواريثهم لو توفي. (شرح مختصر الطحاوي ح.٣ ص.٣٣ كتاب العطايا).

(٢) رجل وهب في صبحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثمًا فيما صنع. (عالمگيري ج:٣ ص: ١٩٩، كناب الهبة). الهبة عقد مشروع تصح بالإيجاب والفول والقبض. (هداية ج.٣ ص: ١٥٧، كتاب الهبة).

٣) عن أنس قبال: قبال رسبول الله صبلي الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنَّة. (رواه ابن ماجة، مشكوة ج: ١ ص.٢٦٦، باب الوصايا، طبع قديمي). جب میرے والد کے اِنتقال کوایک سال ہوگیا تو چھانے کہا کہ شریعت میں تمہارا حصہ نبیں بنآ، اور ہم سے ہمارا حصہ بھی اور جو وا دانے دیا تھا وہ بھی چھین لیا، یا در ہے کہ بیسب پچھ میرے دا دا کے انتقال کے بعد ہوا ہے، آپ قر آن وسنت کی روشنی ہیں بتا کیں کہ ہم اس جائداد کے دارث میں یائبیں؟

جواب:...آپ كے دادانے جو حصه آپ كے والدكى زندگى ميں اس كے حوالے كرديا تھا، وه آپ كے والدكا ہوگيا، اس ميں آپ کے بچا کا کوئی حق نہیں۔(۱)

اورآپ کے والد کی وفات کے بعد جواپنا حصہ دا دانے آپ کو دِیا تھا ،اگراس پرآپ کو قبضہ بھی دِلا دیا تھا تو وہ بھی آپ کا ہو گیا (خواہ كاغذات ميں آپ كے نام نبيں كيا)، اور اگر قبضنيں ولايا، صرف زبان سے كہدديا تھا كدية حديجي تمبارا ہے، توية پكانبيں ہوا، بلکہ یہ چیا کا ہے۔ واللہ اعلم!

#### ېپه کې واپيې دُ رست نېيس

سوال:...ایک باپ نے ایک از کے کے علاوہ اپنی تمام لڑ کیوں اور لڑکوں کی شادی کرادی ، اور جس کی شادی نہیں گی اس کے لئے تمام بچوں کی شادی پر جورقم خرچ ہوئی اس ہے آ دھی کا ایک کلیم اس کے حق میں ہبہ کردیا، اور اس کی تحویل میں دے دیا، کیا ہے ای کا ہوگا؟ والد کی وفات کے بعد باتی ورثاءاس کوواپس لے کتے ہیں؟

جواب:...جب مبر کمل ہو گیا تو اَب واپس لیناور ٹاء کے لئے ذرست نہیں ،اور بیای کا ہوگا۔ (۳)

#### زندگی میں جائیدا دلژ کوں اورلژ کیوں میں برابرتقسیم کرنا

سوال:... جناب محترم! ہمارے ایک جاننے والے جو کہ دین دار بھی ہیں ،ان کے تمن لڑکے اور تمن لڑکیاں ہیں جو کہ سب شادی شدہ ہیں۔ان صاحب کا بیارادہ ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو اولا دہیں برابرتقسیم کردیں ، کیونک ان کا بیکہنا ہے کہ مرنے کے بعد میں ا بیانہیں کرسکتا۔ وہ ایسااس لئے کرنا جا ہ رہے ہیں کہ وہ اپنے نالائق بے ادبلز کوں کوسز ادینا جا ہے ہیں ،اس کے بارے میں شریعت کا کیاتھم ہے؟ کیاوہ ایسا کرنے کے مجاز ہیں یانہیں؟

<sup>(</sup>١) وينعف الهبة بقوله وهبتُ وتحلتُ وأعطيتُ لأن الأوّل صريح فيه والثاني مستعمل فيه ...إلخ. (الهداية ج:٣ ص:۲۸۲ كتاب الهية).

 <sup>(</sup>٢) الهبة عقد مشروع وتصح بالإيجاب والقبول والقبض. (الهداية ح.٣ ص٢٨٢ كتاب الهبة). يملك الموهوب له الموهوب بالقبض. (شرح الجلة ج: ١ ص: ٣٤٣ طبع مكتبه حنفيه كونته).

 <sup>(</sup>٣) ولا يتم حكم الهبة إلا مقبوضة ويستوى فيه الأجنبي والولد إذا كان بالله هكذا في اعيط. (عالمكيري ج:٣) ص:٢٧٤). تمليك الموهوب له الموهوب بالقبض. (شرح الجلة ج: ١ ص. ٣٤٣ مكتبه حنفيه كوئله).

آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جد بفتم) ۴۹۲ مورث کی زندگی میں جائے مسائل اوراُن کاحل (جد بفتم) ۴۹۲ مورث کی زندگی میں جائے جو اب نیرا بند کی میں اپنی جائیدان اپنی اولاد میں (خواہ لڑ کے بوں یالڑکیاں ) برابرتقسیم کر کھتے ہیں۔ (۱) زندگی میں تر کہ کی تقسیم

سوال:...میں لاولد ہوں،میرے پاس آباء واجداد کی کوئی جا کیرے، نہ کوئی رقم ور نہ میں ملی تھی۔ میں نے خود اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا گزارہ کیا،اوراب میرے پاس اتن رقم ہے کہ میں جاہتا ہوں کہ اپنے کاروبار کے لئے صرف اتن پونجی رکھ کرجس سے میرا گزارا چلتارہے، بقایارتم میںا بے لواحقین میں تقسیم کرؤوں ، یعنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دے ووں لواحقین میں میراا یہ حقیقی بھائی ہے،اور دو تقیقی بہنیں ہیں۔ برائے مہر ہانی یتح مرفر مائیس کے قرآن وا حادیث کی روشنی میں تقسیم حصہ کیسے کیا جائے؟

جواب:...آپ جب تک بقید حیات میں ، اپنی املاک کو استعمال کریں ، اپنی آخرت کے لئے سرمایہ بنائیمیں اور راہ خدا پر خرج كرير مرنے كے بعدجس كا جتنا حصه بوگا خود بى لے لے كا ،اور اگر آپ كويد خيال بوكه مكن ہے كه بعد كے لوگ شريعت كے مطابق تقسیم نہ کریں تو دو دِین داراور عالم اُشخاص کواس کا ذیسددار بنائمیں کہ ووشر می حصوں کےمطابق تقسیم کریں۔ یہ بات میں نے آپ کے سوال سے ہٹ کرلکھی ہے۔ آپ کے سوال کا جواب میر ہے کہ اگر آپ کی وفات کے وقت میرسب بہن بھائی زندہ ہوں تو بھائی کو دونوں بہنوں کے برابرحصہ ملے گا، کو یا جارمیں ہے دوجھے بھائی کے ہوں گے اور ایک ایک دونوں بہنوں کا '' آپ جا ہیں تو انجی تقسیم كروي \_نقشيم الطرح ب:

بعائی بہن بہن ۱ ۱ ا

#### زندگی میں مال میں تصرف کرنا

سوال:...میری شادی ہوئی اور بیوی فوت ہوگئ تھی ، کوئی اولا رہیں ہے، میں لاولد ہوں۔ میں نے جو کمایا اور جو دولت میرے پاس ہے،میرےاپنے ہاتھوں ہے کمائی ہوئی ہے،آ باءواجداد کی درافت ہے کوئی جائیدادہیں ہے،اور نہ کوئی دولت میرے جھے میں آئی۔ میں کرائے کے مکان میں ہوں ،میراا یک حقیقی بھائی ہے ، جوصاحب اولا دیے ، دوخقیقی بہنیں ہیں ، وہ بھی صاحب اولا د ہیں۔ میں زندگی میں ہی ان تینوں بھائی اور بہنوں کواپنی دولت سے حصد ینا جا ہتا ہوں ، کیاان کاحق ہے؟ اگر میں پہلے ان کا حصد دیسے وُ ول کیکن بعد میں جو ہوگا لیعنی بچے گا وہ میں جہاں اور جس کو جا ہوں وصیت نامہ لکھ کر رکھوں گا تا کہ بعد میں کوئی مطالبہ نہ کر سکے ،لندا

<sup>(</sup>١) عن النعمان بن بشير أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلامًا، فقال. أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا! قال: فارجعه. (صحيح البخاري ج: ا ص:٣٥٢). وفي الخلاصة: المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبية. (البيحر الرائق ج: ٤ ص: ٩٠٠، كتباب الهبية، وكنذا في خلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ٣٠٠ كتباب الهبية، طبع رشیدیه). تغمیل کے لئے لما دہمہو: شرح مختصر الطحاوی ج: ۳ ص.۲۲ ۲۱ ،کتاب العطایا، طبع بیروت. (٢) وأما الأخوات لأب وأم فاحوال حمس ... ومع الأخ لأب وأمَّ للذكر مثل حظ الأنفيين. (سراجي ص:١٠).

قر آن وحدیث کی روشنی میں وضاحت سے جواب دیں۔

الف:...اگرمیرا بھائی اور دو بہنیں حق دار ہیں تو میں اپنے کارو باراور ۱۰۰ کے اخراجات کے لئے موجودہ مال سے خود کتنا مال اینے لئے رکھوں ؟

ب: بنایا مال میں ہے ایک بھائی اور دو بہنوں میں تقسیم کا شری طریقہ کیا ہے؟

جواب:... جب تک آپ زندہ میں وہ مال آپ کا ہے ،اس میں جو جائز تصرف آپ کرنا جائیں آپ کوئل ہے۔ آپ کے مرف کے جد جو وارث اس وقت موجود ہوں گے ان کوشریعت کے مطابق حصہ ملے گا ،اور تبائی مال کے اندراندر آپ ومیت کر کتے ہیں کہ فلاں کو دے دیا جائے ،یا فلاں کار خیر میں لگا دیا جائے۔

#### مرنے سے بل جائیدادایک ہی جیٹے کو ہبہ کرنا شرعاً کیسا ہے?

سوال: ... ہی رے والد وفات پاگئے ہیں ،ہم پانچ بھائی ، ایک بہن اور ہماری والد وہیں ،لیکن ہمارے والد انتقال ہے ہملے اپنی جائیدا در مکان ہمارے والد انتقال ہے ہملے اپنی جائیدا در مکان ہمارے بیائی کا کہنا ہے کہ والد نے جمعے بیر مکان ، جائیدا دگفٹ کی ہے، اس لئے اس پر اب سی کا حق نہیں ہے۔ لبذا آپ ہے ورخواست ہے کہ اسلامی نقط نظر ہے بتا کمیں کہ کیا اب اس پر بیعن جائیدا واور مکان پر ہمارا کوئی حق نہیں؟ یا اگر نقسیم ہوگی تو کس طرح ہوگی؟

جواب: ... سوال کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے والدصاحب نے اپنی جائیداوا پے جیٹے نوشاوعلی کے نام انقال سے پہلے بیاری کی حالت میں انقال کر گئے ۔ اگر آپ کے سوال کا مطلب میں نے سیجے سمجھا ہے تواس کا جواب میں کے تقی ، اور پھراس بیاری کی حالت میں انقال کر گئے ۔ اگر آپ کے سوال کا مطلب میں نے سیجے سمجھا ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ مرض الوفات کے تصرف کی حیثیت وصیت کی ہوتی ہے، اور وصیت وارث کے لئے جائز نبیس ، البذا آپ کے

(۱) ولكل واحد منهم ان يتصرف في حصته كيف مناشاء. (شرح ابحلة لسليم رستم بناز ج: ۱ ص: ١٣٣، وقم المادّة: ١١٢١ الفصل الشامن في أحكام القسمة). كلَّ يتصرف في ملكه كيف شاء. (أيضًا ج: ١ ص: ١٥٣، وقم المادّة: ١١٩١ الفصل الشامن في أحكام القسمة). كلَّ يتصرف في ملكه كيف شاء. (أيضًا ج: ١ ص: ١٥٣، وقم المادّة: ١٩٣ ا، كتاب الشركة). أيضًا الأن الملك ما من شانه ان يتصرف في بوصف الإختصاص. (ود المحتار ج: ٣ ص: ٥٠٢، مطلب في تعريف المال والملك، طبع سعيد).

(۴) قال علماننا رحمهم الله تعالى. تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد المديس، ثم يقسم الساقى بين ورثته بالكتاب والسُنة واجماع الأمّة فيبدأ بأصحاب الفروص الخير السراحى فى المبراث ص ٢٠٢، طبع المصباح). وعن عامر بن سعد عن أبه رضى الله عنه قال مرضت عام الفتح، حتى اشفيت على الموت، فعادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إى رسول الله إنّ لى مالًا كثيرًا وليس يرثنى إلّا ابنة لى، أفاتصدق بثلثى مالى؟ قال الا قلمت فالمنت فالمنطر؟ قال: لآ قلت: فالثلث؟ قال: الثلث! والثلث كثيرٌ، أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. (سنن ابن ماجة واللفظ له ج١٠ ص ١٩٥، أبواب الوصايا، أيضًا سنن أبى داوُد ج٢٠ ص ٣٩٥ كتاب الوصايا، ولا تجوز بما زاد على الثلث إلّا أن يجيزها الورثة بعد موته وهم كبار.

والدصاحب کایہ تصرف وارثوں کی رضامندی کے بغیر باطل ہے، اور یہ جائیدادسب وارثوں پرشر کی حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اورا گرنوشاد علی کے نام جائیداد کردینا مرض الوفات میں نہیں ہوا، بلکہ صحت و تندری کے زیانے میں انہوں نے یہ کام کیا تھا، تواس کی دوصور تمیں ہیں ،اوردونوں کا تھم الگ الگ ہے۔

ایک صورت یہ ہے کہ سرکاری کا غذات میں جائیداد بینے کے نام کرادی، لیکن بیٹے کو جائیداد کا قبضہ ہیں دیا، قبضہ وتصرف مرتے دم تک والدصاحب ہی کار ہا، تو یہ بہکمل نہیں ہوا، لہٰذاصرف وہی بیٹااس جائیداد کاحق وارنہیں، بلکہ تمام وارثوں کاحق ہے اور یہ جائیدادشری حصوں پرتقسیم ہوگی۔

دُوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے والدصاحب نے جائیداد بیٹے کے نام کر کے تبعنہ بھی اس کو وِلا دیا، اورخود قطعاً بِ دِظل ہوکر بیٹھ گئے تھے، بیٹا اس جائیداد کو بیچی، رکھے، کسی کو دے، ان کو اس پر کوئی اعتر اض نہیں تھا، تو اس صورت میں یہ ہرکمل ہوگیا۔ یہ جائیداد صرف ای بیٹے گی ہے، باتی وارثوں کا اس میں کوئی حق نہیں رہا۔ "کیکن دُوسرے وارثوں کومحروم کر کے آپ کے والد صاحب ظلم وجور کے مرتکب ہوئے جس کی سزاو واپنی قبر میں بھکت رہے ہوں گے۔ اگر وولائق بیٹا اپنے والد صاحب کو اس عذاب سے بچانا چاہتا ہے تو اے چاہئے کہ اس جائیدادے و ستبردار ہوجائے اورشر کی وارثوں کو ان کے جصدے دے۔

#### ا بنى حيات ميں جائدادكس نسبت سے اولا دكوتسيم كرنى جا ہے؟

سوال:...میری چیداولا دیں ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے: مہ لڑکیاں شادی شدہ، ایک لڑکا شادی شدہ، ایک لڑکا

(۱) إذا وهب واحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته، وبعد وفاته لم يجز سائر الورثة، لا تصح تلک الهبة أصلًا، لأن الهبة في مرض الموت وصية ولا وصية لوارث ولكن لو أجاز الورثة هبة المريض بعد موته صحت ..... وإنما تتوقف الهبة على إجازة الورثة إذا مات المريض من ذلك المرض، كما قيده في المتن بقوله بعد وفاته، وأما لو برىء المريض، نفذت الهبة ولو لم يجزها الورثة. (شرح المحلة لسليم رستم باز ج: ١ ص:٣٨٣، رقم المادّة: ٩٤٩، كتاب الهبة، طبع كونه، أيضًا عالمكرى ج: ٣ ص: ٣٠٠ كتاب الهبة، وعن أبي أمامة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. (مشكوة ص: ٢٦٥، باب الوصايا، طبع رشيديه كوئه).

(۲) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض الكامل، لأنها من التبرعات والتبرع لا يتم إلا بالقبض. (شرح المجلة لسليم رستم باز ج: اص: ۳۲۴ رقم المادّة: ۸۳ كتاب الهبة). أيضًا: وتتم الهبة بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلًا بملك الواهب لا مشغولًا به ...... كما يكون للواهب الرجوع فيهما يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد. (فتاوى شامى ج: ۵ ص: ۲۹۲ كتاب الهبة، طبع سعيد).

(٣) وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا غير مشاع مميزًا غير مشغول. (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الهبة ج:٥ ص: ٢٨٨). أيضًا: يسملك السموهوب له الموهوب بالقبض فالقبض شرط لئبوت الملك لَا لصحة القبض. (شرح الجلة لسليم رستم باز ج: ١ ص. ٣٤٣ رقم المادة: ١٨١). أيضًا: ومنها أن يكون الموهوب مقبوضًا حتى لَا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض. (فتاوي عالمگيري ج:٣ ص: ٣٤٣، كتاب الهبة).

(٣) من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة. (مشكوة ج: ١ ص: ٢٦٦، باب الوصاية).

غیر شادی شدہ۔ میری کچھ جائیداد لالوکھیت میں ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں جس ہی جوصہ نکلے اس کوان کا حصہ دے وُوں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ پہلے غیر شادی شدہ لا کے کا حصہ نکال کر (بعنی شادی کے اخراجات) باتی رقم کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ ایک روز چاروں لڑکیاں اور چاروں وا مادموجو تھے، میں نے ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، چونکہ چاروں لڑکیاں صاحب نصاب میں، انہوں نے متفقہ طور پریہ کہا کہ اللہ تعالی نے ہم کو بہت دیا ہے، ہم چاروں اپنے حصابے دونوں ہمائیوں کودینا چاہتی ہیں۔ اب فرمایئے کہ اس جائیداد کی تقسیم کس طرح ہوگی؟

جواب: ... آ ب اپ غیرشادی شدولا کی شادی کے افراجات نکال کراس لا کے کے حوالے کر کے باتی جائیدادا پی زندگی ہی میں اپنی تمام اولا دھیں تھیم کر سکتے ہیں۔ البت اس تھیم کے لئے ضروری ہے کے لا کے اورلا کی دونوں کو برابر کا حصد دیں۔ اور جو جائیداد منقولہ یا غیرمنقولہ ان کے درمیان تھیم کریں، وہ ان کے قبضے میں نہیں دے دیں، اور اگر آپ نے جائیداد ان کے قبضے میں نہیں دی بلکہ محض کا غذی طور پھیم کی ہے اور جائیداد اپنے قبضے میں رکھی ہے تو آپ کے انتقال کے وقت وہ جائیداد ان کے قبضے میں منتقولہ ہو آپ کی لاکیاں اگر کے قبضے میں ہے، اس کی تھیم میراث کے اصولوں کے مطابق ہوگی، یعنی لاکی کا ایک حصہ اور لا کے دوجے آپ کی لاکیاں اگر اپ نے جھے ہے دست بردار ہونا چاہتی ہیں تو آپ اپنی تمام جائیداد اپنی توال کے بعد آپ کی لاکیوں کو اس میں جھے کا مطالبہ کرنے کا حق نہ ہوگا، اور اگر آپ نے انتقال تک لاکوں کو قبضہ نہ ویا تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی لاکیوں کو اس میں جھے کا مطالبہ میراث کے نہولوں کے مطابق کر کئی ہیں۔ (\*)
امولوں کے مطابق کر کئی ہیں۔ (\*)

## ياسيان من @ ياصوداك كام

#### Telegram CHANNEL:

#### https://t.me/pasbanehaq1

(۱) ولو وهب رجل شيئًا الأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض به عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سؤى بينهم يعطى الإبنة مثل ما يعطى للإبن وعليه الفتوى. (فتاوى عالمگيرى ج:٣) ص: ١٩١١، كتاب الهبة، الباب السادس، طبع رشيديه كوئثه).

(٢) وتسم الهبية بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلًا لملك الواهب لا مشغولًا به في محوز مقسوم ومشاع لا يبقى منتفقا به بعد أن يقسم . . . . وفي الشامية: وكما يكون للواهب الرجوع فيهما يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد. (تنوير الأبصار مع الشامية ج:٥ ص:١٩٢، كتاب الهبة، طبع ايج ايم سعيد).

## عورت کی موت پرجہیز ومہر کے حق دار

#### عورت کے انتقال کے بعدمہر کا وارث کون ہوگا؟

سوال:...عورت کے انتقال کے بعد مبر کی رقم ( جائیداد ، زیور یا نقتری کی صورت میں ہو ) کا وارث کون ہوتا ہے؟ جواب:...عورت کے مرنے کے بعد اس کا مبر بھی اس کے ترکہ میں شامل ہوجاتا ہے ، جواس کے وارثوں میں حصہ رسدی تقسیم ہوگا۔

#### لا ولدمتو فیہ کے مہر کا وارث کون ہے؟

سوال:...شادی کے ایک سال بعد بھم خداوندی لڑکی کا انتقال ہو گیا ، کوئی اولا ذہیں ہے۔اس صورت میں جہیز میں سامان کی واپسی اور مہر کی رقم کامطالبہ کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب: .. بڑی کا جہز اور مبر آ دھا شو ہر کا ہے، اور باتی آ دھا اس کے والدین کا ، اس طور پر کہ والد کے دو جھے اور والدہ کا ایک حصہ کو یا گل ترکہ کے اگر چھے جھے کر وینے جا کمی تو تین حصے شو ہر کے ہیں ، دو جھے والد کے ، ایک حصہ والدہ کا۔ ' جتنا والدین کا حق ہے اس کا مطالبہ کر بھتے ہیں۔ تقسیم میراث کا نقشہ یہ ہے:

شوېر والد والده سو به پ

#### بیوی کے مرنے کے بعداس کے مہراور دیگر سامان کاحق دارکون ہوگا؟

سوال :...میں نے دوسال بیشتر شادی کی تھی، ایک اللہ تعالی کا دیا ہوا بچہ ہے جو ۵ ماد کا ہے، لیکن بیوی اس جبانِ فانی سے

(1) لأن التركة ما تركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال. (رد المحتار ح ٢٠ ص: ٩٥٩، كتاب الفرائض).

(۲) کیونکہ بیدوونوں چیزیں مرحومہ کی ملیت تھیں،اور انقال کے بعدان کا ترکہ بن گئیں،اوراس طرح کی صورت حال میں کہ میت کی جب اولا دند ہوتو شوہر کال ترکہ سے نصف ملتا ہے۔

(٣) قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث، أى مما ترك، والمعنى "وورثه أبواه فحسب، لأنه إدا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما يبقى بعد إخراج نصيب الزوج، لا ثلث ما ترك .... فإن امرأة لو تركت زوجا وأبوين، فصار للزوج النصف وللأم الثلث، والباقى للأب. (تفسير النسفى ج: ١ ص: ٣٣٦، طبع دار ابن كثير، بيروت).

زخصت ہوگئی، یعنی انقال کرگئی۔ میرا ۵ ماہ کا بچے ابھی تک زندہ ہے اور اس بچے کی پر قرش کی خاطر میں نے بیوی کی جھوٹی بہن سے شادی کر لی، یعنی میری سالی سے شادی ہوگئی۔ پہلے شادی کے وقت نکاح نامہ میں حق مبرکی رقم بچاس ہزار رو پے کھی گئی تھی، اب میرا سسر جھے بہت تگ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بیوی کے مرنے کے بعد حق مبرد ینا پڑتا ہے؟ اگر دینا ہے تو اس حق مبر کے حق وارکون کون جیں؟ وُ وسری بات یہ ہے کہ میرے پاس بہلی بیوی کے بچھ زیورات اور کپڑے ہیں بڑار رو پے کا حق وارکون ہوگا؟

جواب:...آپ کی مرحومہ بیوی کاکل تر کہ (جس میں اس کا مبراور زیورات، برتن اور کپڑے بھی شامل ہیں) کے بارہ جھے ہول گے، ان میں سے تین جھے آپ سے ( یعنی شو ہر کے ) ہیں ، دو جھے مرحومہ کے باپ کے اور باتی سات جھے مرحومہ کے لڑکے کے بیں۔ 'نقشہ تقسیم حسب ذیل ہے:

> شوہر والد بیٹا ۲ ۲ ۲

سوال: ... بہلی بیوی کے مرجانے کے بعد میں نے اپن جھوٹی سالی سے شادی کرنی ، اس دُ وسری بیوی کے نکاح نامہ میں ، میں نے مبرکی رقم ایک لاکھر و بے تکھی ، شادی و تقریباً ایک سال ہو گیا ، اب میر اسسر کہتا ہے کہ بیتن مبرکار و پیابھی مجھے دے ویا جائے۔ صاحب قدر!اگر مجھے بید و پید ینا ہوتو بیاتی بڑی رقم کہاں سے لاؤں؟ بیکام میرے لئے بہت مشکل ہے۔

چواب:...دُوسری بیوی کا مهر جوآب نے ایک لا کھر کھا ہے، وہ بیوی کاحق ہے،اس کے باپ کانہیں، وہ آپ کے ذمہ بیوی کا قرض ہے، وہ وصول کرنا چاہے تو آپ کو ادا کرنا ہوگا، اور اگر معاف کرد ہے،خواہ اس کا بچرا یا اس کا پچھے حصہ، تو اس کو اختیار (۳) ہے۔

#### مرحومه كاجهيز ورثاء ميس كيستقسيم موگا؟

سوال:...مساۃ پروین کی شادی تقریباً سواسال پیشتر ہوئی،اس دوران ان کے ایک بینی گل زخ پیدا ہوئی،جس کی عمراس وقت تقریباً ۲ ماہ ہے،مساۃ پروین اپنے خاوند کے گھر آبادرہی،سواماہ پیشتر پروین قضائے البی سے وفات پاگئی،مرحومہ پروین کے جہیر کا جوسامان وغیرہ ہے،شرعا قرآن پاک اور صدیث کی رُوسے کس کی ملکیت ہے؟

جواب:...مرحومه کاکل ترکه (جس میں شوہر کا مبر بھی شامل ہے، اگر وہ وصول نه کرچکی ہو) ادائے قرضه جات اور نفاذِ

<sup>(</sup>١) قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. (النساء. ١١).

 <sup>(</sup>٢) اعلم أن المهر يجب بالعقد ..... ثم يستقر المهر بأحد أشياء ثلاثة، أما بالدخول أو بموت أحد الزوجين وأما بالخلوة الصحيحة . إلخ. (البناية شرح الهداية، بأب المهر ج: ٢ ص: ٢٣ ١ ، طبع حقاب ملتان).

<sup>(</sup>٢) وإن حطت عنه من مهرها صع الحط، لأن المهر حقها والحط بلا قيد حالة البقاء. (الهداية مع شرح البناية، باب المهر ج. ٢ ص: ١٤٣ ، طبع حقائيه ملتان).

وصیت از تہائی مال (اگر کوئی وصیت کی ہو ) کے بعد تیرہ حصوں میں تقسیم ہوگا ، تین شو ہر کے ، چھلز کی کے ، دو، دو ماں باپ کے۔ نقشہ حسب ذیل ہے:

شوہر بیٹی ماں باپ r r y m

مرحومه کا جہیز ،حق مہر دارتوں میں کیسے تقسیم ہوگا؟

سوال:...میری بیوی تنین ماه قبل مینی بی کی ولاوت کے موقع پر انقال کرگئی الیکن بی خدا کے فضل سے خیرت سے میرے یاس ہے، اب مسئلہ بیمعلوم کرنا ہے کہ:

الف:...مرحومہ جوسامان جبیر میں اپنے میکے سے لائی تھی ،اس کے انتقال کے بعد کس کا ہوگا؟

ب:...میرے سسرال والے مرحومہ کی رقم میں مہر کا مطالبہ کر رہے ہیں ، حالا نکہ مرحومہ نے زبانی طور پر اپنی زندگی میں بغیر کسی د با ؤ کے وہ رقم مہرمعان کر دی تھی۔مرحومہ کی ورافت کی شرعی تقتیم کاحل بتادیں۔ ورثاء مندرجہ ذیل ہیں: شوہر، بنی،

جواب: ...مرحومه كاسامان جهيز، حق مهراور دُوسراسامان وغيره وارثول مين مندرجه ذيل طريقے تقسيم كيا جائے گا۔ حق مبرمعاف کرنے کے سلسلے میں اگر مرحومہ کے والدین منکر ہیں اورحق مبر کا مطالبہ کرتے ہیں اور شو ہر کے پاس کو کی موا ونبيس ہے تو معافی كا مجھ اعتبار نبيس ہوگا ،اس لئے حق مبر بھی ورثا ، ميں تقسيم ہوگا ،مرحومه كى جائيدا دمنقوله وغير منقوله ، زيورات و حق مبروغیرہ کو تیرہ حصوں میں تقسیم کر ہے، شو ہر کو تین جھے، بیٹی کو چھے جھے، والدہ کود و جھے، اور والد کو د و جھے لیس گے۔ تقسیم میراث كانتشەيە،

شوهر جيني والده والد

(١) قال تعالى: فإن كان لهنَّ ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. (النساء:١٣). قال في السراجي. وأما للزوج فحالتان النصف عند عدم الولد أو ولد الإبن وإن سفل والربع مع الولد وولد الإبن وإن سفل. (ص: ٤). قال الله تبارك وتعالى: وإن كانت واحدةً فلها النصف. (النساء: ١١). قال في السراجي: وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث السف للواحدة. (ص: ٨). قال تعالى: والأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. (النساء: ١١). قال في المسراجي: أما الأب فله أحوال للاث الفرض المطلق وهو السدس وذلك مع الإبن أو إبن الإبن وإن سفل ... إلخ. (ص ٣). وقال أيضًا: وأما للأمَّ فأحوال ثلاث، السدس مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل. (ص: ١١، باب معرفة الفروض).

(٤) الصَاحواله بالأ-

# حق مهرزندگی میں ادانه کیا ہوتو وراثت میں تقسیم ہوگا

سوال:...ایک عورت وفات پاگئی،اس کا مبرشو ہرنے ادانہیں کیا، براو کرم اس کاحل فریا ئیں اور ہماری مشکلات کو آسان فریا ئیں۔

ان...مبرایک ہزارایک روپے کا ہے۔

۲:...مرحومه کے والدین حیات ہیں۔

سان مرحومه كاشو برزنده ب-

سن مرحومه کے تمن لڑ کے اور تمن لڑ کیاں تعنی جید بیجے ہیں۔

جواب:...مرحومه کی وُ دسری چیزوں کے ساتھ اس کا مبر بھی ترکہ میں تقلیم ہوگا ،مرحومہ کے ترکہ کے ۱۰۸ جھے ہوں مے ،ان میں ہے ۲۷ شوہر کے ، ۱۸ والد کے ، ۱۸ والدہ کے ، دس دس لڑکوں کے اور پانچ پانچ لڑکوں کے۔ نقشہ حسب ذیل ہے :

| الز کی | اد کی | الزكي | 67 | 6% | 6%        | والده | والد | شوہر |
|--------|-------|-------|----|----|-----------|-------|------|------|
| ۵      | ۵     | ۵     | 1• | 1. | <b>[•</b> | IA    | IA   | 14   |

#### مرحومه كازيور بطينيح كوسلے گا

سوال:...میرے دادا کی بہن ہمارے پاس رہتی تھیں،اب ان کا انتقال ہو چکا ہے،اوروہ ہوہ تھیں،ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی،ان کا کچھڑ پور جو کہ جاندی کا ہے، ہمارے پاس ہوتو آپ ہے یہ پوچھٹا ہے کہ اس کا کیا کیا جائے؟ کیونکہ مرحومہ نے اپنی زندگی میں اے مجد میں دینے ہے بھی انکار کیا تھا اور کسی و ورس کو بھی اس کا وارث قرار نہیں دیا تھا، حالا نکہ ان کی جوز میں تھی وہ انہوں نے بین زندگی ہی جس بھی ان سے کسی اپنی زندگی ہی جس بھی ان سے کسی مجد وغیرہ میں دینے کا کہا تو اس کے لئے بھی انکار کیا، اب وہ زیوران کے مرنے کے بعد ہمارے پاس ہے۔اب آپ بتا کی اس کا ہم کیا کریں؟

#### جواب:...اس زیور کا وارث مرحومه کا بھتیجا ہے،اس کود ہے دیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين (النساء: ۱۲). قال في السراجي: وأما للزوج فحالتان النصف عند عدم الولد أو ولد الإبن وإن سفل والربع مع الولد وولد الإبن وإن سفل. (ص: ٤). قال تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف (النساء: ۱۱) قال في السراجي: وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث النصف للواحدة (ص: ٨). قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. (النساء: ۱۱) قال في السراجي: أما الأب فلم أحوال ثلاث الفرض المطلق وهو السدس وذالك مع الإبن أو إبن الإبن وإن سفل. (ص: ٢). وقال أيضًا: وأما للأم فأحوال ثلاث، السدس مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل. (ص: ١١) باب معرفة الفروض).

<sup>(</sup>٢) أولهم بالميراث ..... ثم جزء أبيه أى الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا . .إلخ. (سراجي ص: ١٠) باب العصبات). والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الإنفراد يحرز جميع المال. (سراجي ص: ٣).

#### ماں کے دیئے ہوئے زیور میں حقِ ملکیت

سوال: ... میری مال نے دوشازیاں ئیں، پہلے شوہر سے صرف میں، اور دُوسر سے شوہر سے ان کے ایک بیٹا ہے، ہم نے اکتھے پر قرش پائی، ان کے پاس کچھڑ یور ہے جو انہوں نے دُوسر سے شوہر کی کمائی سے بنوایا، آج کل دوشد بیعلیل ہیں، انہوں نے اس میں سے ایک زنجیر( غالبًا ایک تو لے کی ) اپنی خوش سے جھے دی ہے۔ بتا ہے کہ مال کے زیراستعال چیز وں میں سے میر احق بندآ ہے کہ منہیں؟ ب: اور اگر بندآ ہے تو کتنا؟ ج: اور کیا انہیں اور بھائی کو بیدی و پناچا ہے ؟ نیز یہ کہ دوہ اب یہ چیز و نے کر دوبارہ ما مگ رہی ہیں، انہیں صورت میں کیاوہ اپنے حق سے بری الذمہ ، و کئیں اور اب ان کے اس تعل سے حق دار کاحق غصب کرنے کا عذا ہے کی والدہ کے زیراستعال ہے، سوال یہ ہے کہ اس کا مالک کون ہے؟ اس کی مالک آپ کی والدہ

جواب: ... بیزیور جواپ می والده کے زیراستعال ہے، سوال بیہ نہائی کا مالک کون ہے؟ اس می مالک اب فی والده میں؟ یا آپ کے سوتیلے والد؟ اگر آپ کی والده اس کی مالک میں تو وہ آپ کودیئے کی مجاز میں ، اور ان کو جا ہے کہ اتنا ہی زیور اپنے دُ وسرے بیٹے کو بھی دیں، اور اگر بیزیوران کی ملکہ تنہیں، بلکہ شوم کی ملکیت ہے تو وہ کسی کودیئے کی مجازئیس۔

پہلی صورت میں آپ کو دینے کے بعد واپس لینے کا اس کوتی نہیں ، اور دُوسری صورت میں یے زیور آپ کو یا سیح نہیں تھا ، اس لئے آپ اے واپس کرویں۔

#### حق مہر میں دیئے ہوئے مکان میں شوہر کاحقِ وراثت

سوال:... ہمارے والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہماری والدہ کومبر کے عوض ایک مکان وے ویا تھا، والدو صاحب 1921ء میں انتقال کر تئیں۔شہر کے ٹی سروے میں والد صاحب اور ہم چار بھائیوں کو وارث و کھایا گیا، والد صاحب نے اپنی زندئی میں انتقال کر تئیں۔شہر کے ٹی سروے میں والد صاحب کا حصہ بنتا ہے؟ جبکہ انہوں نے وہ مکان مہر میں والد وکودیا تھا؟

جواب:...جومكان آپ ئے والدمر جوم نے آپ كى والدہ مرحومہ كومبر ميں ديا تھا، وہ مرحومہ كى مكيت تھا، اور مرحومہ كے انتقال كے بعد آپ كے والد، مرحومہ كے چوتھائى تركہ كے وارث بتھے، اس تركہ ميں يدمكان بھى شامل تھا۔ ہذا اس كان كا چوتھائى حصہ بھى آپ كے وائدمر حوم كين اور تين ، اور تين ، اور تين ، اور تين ،

<sup>(</sup>۱) والعطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده يسوى بينهم يعطى البنت كالإبن عند الثاني وعليه الفتوي. ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وآثم. (درمختار، كتاب الهبة ج:۵ ص:٩٩٦، طبع سعيد).

ر٢) وأما ما يرجع إلى الواهب فهو أن يكون الواهب ..... حرًّا عاقلًا بالغًا مالكًا للموهب حتى لو كان عبدًا .... أو لا
 يكون مالكًا لا يصح. (فتاوى عالمگيرى، كتاب الهبة ج:٣ ص:٣٤٣، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) الفِناء

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. (النساء: ١٢). وأما للزوج. . . . الربع مع الولد أو ولد الاس (سراجي ص: ٢) طبع المصباح).

تمن حصول کے دارث چارلڑ کے ہوئے، جب والدمرحوم نے اپنا حصہ بڑے بینے کودے دیا تو کے حصے بڑے بینے کے ہو مکے اور باقی ۹ حصے تمنول بھائیوں کے ہوئے۔

## مرحومه کی چوڑیوں کا کون وارث ہوگا؟

سوال:...ایک عورت کا انقال ہوگیا،اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں جس پردو حصاس نے بیٹے کاحق ہے،اورایک حصد بیٹی کا ہے، کیک حصد بیٹی کا ہے، کیک جوڑیاں جس نے بنوائی ہیں،اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ پوچسنا یہ ہے کہ کوئی بھی زیوروغیرومرنے کے بعداس شخص کی ملکت کی بنا پر تقتیم ہوتا ہے یا اگر کسی نے بنوا کردیا ہے تو اس کو بی واپس کردیا جاتا ہے، جیسا کہ بیٹی نے مال کی تمام چوڑیاں این پاس رکھ لی ہیں؟

چواب:...اگر بیٹی نے یہ چوڑیاں ماں کوصرف پہننے کے لئے دی تھیں، ماں ان چوڑیوں کی مالک نہیں تھی اور بیٹی کے پاس اس کے گواہ موجود ہیں، تب تو یہ چوڑیاں بیٹی ہی کی ہیں، ور نہ مرحومہ کا تر کہ ہے، سب وارثوں پرتقسیم ہوگا۔ (۱)

## مرحومہ کے چھوڑ ہے ہوئے زیورات ہے بچوں کی شادیاں کرنا کیسا ہے؟

سوال :...زیداوراس کی بیوی دونوں حیات ہے، اس وقت انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق دولا کیوں کی شادی، زیور،
کپڑے اور سامان کے ساتھ کردی۔ زید کی بیوی کا انقال ہوگیا، اس نے اپناز پورطان کی چھوڑا، زید نے اس کواپنے بھائی کے پاس بازار
میں امانا تارکھ دیا اور کہا یہ یہ نہ پور بقایا غیر شاد کی شدہ اولا و کو دیا جائے گا۔ زید نے یہ وعدہ کر کے کہ اس زیور کی قیمت جو بازار میں گئی ہے،
اگر ورج ، کوشر کا کے موافق و بنی پڑی تو میں اپنے پاس ہے و وں گا۔ زید نے رندگی میں چاراولا دوں میں ہے دو بچیاں شاد کی کے قابل
ہوگئیں، تو زید نے اس زیور میں ہے کپڑا، سامان و غیرہ لے کر اپنی حیثیت کے مطابق دو بچیوں کی شاد کی کرادی۔ اب زید کا انتقال
ہوگیا، اس کے انتقال کے بعد یہ دو بچے جو غیر شاد کی شدہ ہے، ظاہر میں باپ نے چار بچیوں کی شاد کی کرادی اور دو بچے شاد کی ہوگے
ہوگیے، اب بقایا زیورات جو کہ زید کی وصیت کے مطابق چھوٹے بھائی کے پاس رکھوائے تھے اور جو باتی ہیں، وہ ان دو بچوں کے ہیں
ہوگئے، اب بقایا زیورات جو کہ زید کی وصیت کے مطابق چھوٹے بھائی کے پاس رکھوائے تھے اور جو باتی ہیں، وہ ان دو بچوں کے ہیں
ہوگیے، اب بقایا زیورات جو کہ زید کی وصیت کے مطابق کی غیرشاد کی شدہ ہیں، یہ شرعا محروم ہوجاتے ہیں، جبکہ دو بھائی جو
گا، مگر وہ ادا نہ کر کے ۔ بصورت و گراگر بقایا زیور سے یہ دو سے بچوا بھی غیرشاد کی شدہ ہیں، یہ شرعا محروم ہوجاتے ہیں، جبکہ دو بھائی جو
کہ بالغ ہیں وہ اقر ارکر تے ہیں کہ بیزیوروالدصاحب کی وصیت کے مطابق دونوں بچوں کود ے دیا جائے جو کہ غیرشاد کی شدہ ہیں، اور
کی بالغ ہیں وہ اقر ارکر تے ہیں کہ بیزیوروالدصاحب کی وصیت کے مطابق دونوں بچوں کود ے دیا جائے جو کہ غیرشاد کی اس کیلے کا زیور کا دزن اور تھت کا پر پر

<sup>(</sup>١) قال في الهنداية: وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء لقوله عليه السلام المنحة مردودة والعارية مؤدّاة. (هداية ج:٣ ص: ٢٤٩). عن عنصرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. (مشكوة ج: ٢ ص: ٣٦٦ باب الأقضية والشهادات، طبع قديمي).

موجود ہے، بقایا زیور کی قیمت اب لگوا کر ادا کی جائے یا پہلی قیمت تصوّر کی جائے گی ، جوامانت رکھتے وقت اور وصیت کے وقت تھی؟ جواب دے کرمشکورفر مائیں۔

جواب: ...زید کی بیوی کے انقال کے بعد بیوی کی جائیداد منقولہ وغیر منقولہ زیورات وغیرہ سب ترکی میں شامل ہیں ،
اس لئے ان زیورات میں ہے جو پچھ بچا ہوا ہے اور جوزید نے اپنی زندگی میں لڑکی اور لڑکے کے نکات کے موقع پر دیا ہے اس کے
حق دار در ٹاء ہیں ، معلوم ہوا کہ زید کی بیوی کے در ٹاء میں چارلڑکیاں اور دولڑ کے ہیں ، اور شو ہر زید موجود ہے، تو بیوی کا ترکہ اس
طرح تقتیم ہوگا: (۱)

شوہر لاکا لاک لاک لاک لاک لاک لاک

لینی متوفیہ کے ترکہ کے کل ۳۳ مصے بنا کر، ۸ حصے زیدکواور بقیہ ۴۳ حصاس کی اولا دکوا کہراؤ ہرا کے حساب سے لیس ئے۔ اس لئے زید نے اپنی زندگی میں بیوی کے زیورات میں سے جولڑکی اورلڑ کے کی شادی پرمَر ف کیا ہے اگر وہ حصہ چوتھائی سے زیاوہ ہے تو وہ زید کے ذمہ پرورٹا ء کا قرضہ اوا کیا جائے اس کے بعد زید کا ترکہ ورٹا ء کا قرضہ اوا کیا جائے اس کے بعد زید کا ترکہ ورٹا ء میں تقسیم کیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) وأما للزوج ...... الربيع مع الولد . إلخ. وأما لبنات الصلب . .... ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنتيس وهو يعصبهن (سراجي ص:٨٠٤، باب معرفة الفروض، طبع المصباح).

<sup>(</sup>٢) تتعلق تركة الميت حقوق أربعة من تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله الغي (سراجي ص٣).

# جائيداد كي تقسيم ميں ور ثاء كا تنازع

# مرحوم کے بھتیجے بہتیجیاں اوران کی اولا دہوتو وراثت کی تقسیم

سوال: ... میرے دوست کے چو چھا کا انتقال دس روز قبل ہوگیا تھا، مرحوم کی کوئی اولا دہیں ہے، لبندا جائیدا دو۔ دارث اس ہوئی ہے، پچھلوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا حق بنتا ہے۔ انہیں دے دو۔ دارث اس ہوئی ہے، پچھلوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا حق بنتا ہے۔ انہیں دے دو۔ دارث اس طرح سے ہیں: مرحوم کے بڑے بھائی کے جار بینے تھے، بہن کوئی نہیں۔ جن میں سے تین بینے بی انتقال کر چکے ہیں، اب ایک بینا حیات ہے۔ یا در ہے کہ تین مرحوم بیٹوں کی اولا دیں زندہ ہیں، یعنی مرحوم کے وہ پوتا پوتی کبلا تے ہیں۔ وُ دسر سے نمبر پر مرحوم کے چھوٹے بھائی کی اولا دھیں تین بینے اور دو بیٹیاں موجود ہیں۔ پچھوٹے بھائی کی اولا دوالے دوصوں میں تقسیم کرلو، آدھی جائیداد برے بھائی کی اولا دوالے دکھیں، ببنوں کو کوئی حصہ شد ہیں۔ جبکہ دونوں بہنیں مرحوم کی حقیق بھتیجی ہیں، اور جبکہ بیجتیج اور پوتے حق دار بین دے ہیں۔ اب آپ یہ بتا کیں قرآن اور صدیث سے مرحوم کی جائیداد کے بارے میں شرع تھی کہتیجیاں حق دار ہیں یانہیں؟ اور اگر

جواب:...سوال کے مطابق مرحوم کے چار بھتیج (ایک بڑے بھائی کا بیٹا،اور تین چھوٹے بھائی کے بیٹے) جوزندہ ہیں،وہ مرحوم کے واریک بڑے بھائی کے بیٹے ایک جوزندہ ہیں،وہ مرحوم کے وارث ہیں۔اس لئے مرحوم کی زندگی میں فوت ہو گئے ان کی اولا دکو پچرنیس طے گا،اس طرح جو بھتیجاں زندہ ہیں وہ بھی وارث نہیں،ان کو بھی تجریبیں ملے گا۔ مرف چار بھتیج جوزندہ ہیں ان کو بہ جائیداد ملے گا۔ مرف چار بھتیج جوزندہ ہیں ان کو بہ جائیداد ملے گی۔

<sup>(</sup>۱) اما العصبة بنفسه ..... أولهم بالميراث جزء العيت أى النون ثم بنوهم .. ... ثم جزء أبيه أى الإخوة ثم بنوهم وان سفلوا. (سراجي ص٣١). وفي الهندية: وهم (أى العصبة) كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقى من سهام ذَوِى الفروض، وإذا إنفرد أخذ جميع المال .... فأقرب العصبات الإبن ثم إبى الإبن، وإن سفل، ثم الأب ثم الجد أب الأب وإن علا، ثم .... إبن الأخ لأب وأمّ. (عالمگيري ج: ٢ ص: ٥١١، كتاب الهرائض، الباب الثالث في العصبات).

<sup>(</sup>۲) كونكديدة وكالارحام من اور يحتيج عمر من عصرك موجودك من ة وكالارحام كوحد نيس لمنا، بساب ذوى الأرحسام، ذو السوحم هو كل قريب ليس بذى سهم عصبة فهو قريب ليس بذى سهم عصبة فهو قديب ليس بذى سهم عصبة فهو قسيم ثالث حين لم ولا عصبة (سراجي ص: ۳۳). باب توريث ذوى الأرحام، هو كل قريب ليس بذى سهم عصبة فهو قسيم ثالث حين لم ولا يرث مع ذى سهل ولا عصبة سوى الزوجين رالخ. (الدر المختار على هامش الطحاوى ج: ۳ من ۱۳۵). والصنف الثالث ينتمى إلى أبوى الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة. (سراجى ص ۳۵).

## شوہر کا بیوی کے نام مکان کرنااورسسر کا دھو کے ہے اپنے نام کروانا

سوال:...میرے شوہر کا مکان جو کہ انہوں نے اپنے انقال ہے قبل میرے نام کردیا تھا،میرے سرنے میرے شوہر کے انقال کے بعد دھوکے سے اپنے نام کروالیا، جس کا پتامیرے سسر کے انقال کے بعد چلا، جناب سے پتا کرنا ہے کہ کیا بیشری طور پر ڈرست ہے؟ اگرنبیں تواس کاحل کیا ہے؟

چواب:...اگرشو ہرنے وہ مکان آپ کے نام کردیا تھااور قبضہ بھی آپ ہی کا تھا تو شرعاً وہ مکان آپ ہی کا ہے، خسر نے غلط کام کیااوران کے مرنے کے بعد جن لوگوں نے اس مکان کواپنا تصوّر کیا وہ بھی گنبگار ہیں ،ان کو چاہئے کہ وہ مکان آپ کو وے دیں۔

# مرحوم کا قرضہ اگر کسی پر ہوتو کیا کوئی ایک وارث معاف کرسکتا ہے؟

سوال: ...میرے والد محترم ہے ایک شخص نے بچے رقم بطور قرض لی ، اس کے موض اپنا پچے قیمتی سامان بطور زَرضانت رکھوا
دیا ، مقررہ میعاد پوری ہونے پر جب و ہختی نہیں آیا ، والد محترم نے جھے ہے کہا کہ فلال شخص طے تو اس سے رقم کی وصولی کا تقاضا کرنا اور
اس کی امانت یاد ولاتا ، کئی مرتبہ و ہختی ملا ، میں نے والد محترم کے انقال کا بتایا اور اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا ، اس شخص نے کہا کہ و ، رقم
نہیں دے سکتا ، اسے بیرقم معاف کردی جائے ، اور اس کی امانت اس کو واپس دے دی جائے ، اپنی موت اور اس کی امانت کی حفاظت
کی کوئی گارٹی نہ ہونے کے ذریے میں نے اس کی امانت اس کے حوالے کردی۔

ا:...کیام نے سیح کیا؟

٢: ...كيا مي والدمحر مى طرف عاس قرض داركورقم معاف كرسكا مون؟

النان بااوركوني طريقه موتو تحرير فرمادي \_

چواب: ... آپ کے والد کے انقال کے بعدان کی رقم وارثوں کے نام نتقل ہوگئی ، آپ اگراپنے والد کے تنہا وارث ہیں اور کوئی وارث نہیں ، نور آپ معاف کر سکتے ہیں ، اور اگر زوسر ہے وارث بھی ہیں تو اپنے جھے کی رقم خود تو معاف کر سکتے ہیں ، اور اگر زوسر ہے وارث بھی ہیں تو اپنے جھے کی رقم خود تو معاف کر سکتے ہیں اور دُوسر ہے وارثوں ہے معاف کرانے کی بات کر سکتے ہیں (بشر طیکہ تمام وارث عاقل و بالغ ہوں ) ۔ (")

<sup>(</sup>۱) قال في الهندية: لوقال منحتك هذه الأرض أو هذه الدار أو هذه الجارية فهي إعارة إلا إذا نوى الهبة. (عالمكبرى جسم س:٣٤٦، كتاب الهبة). أما الأوّل فكقوله وهبت هذا الشيء لك أو ملكته منك أو جعلته لك أو هذا لك أو أعطيتك أو نحلتك هذا فهذا كله هبة. (عالمكبرى جسم صـ٣٤٥). وتنبه الهبة بالقبض الكامل لأنها من التبرعات، والتبرع لا يتم إلّا بالقبض. (شرح المجلة ج ١ ص ٣٦٢ المادة: ٨٣٤، طبع كوئته).

<sup>(</sup>٢) أَلَّا لَا تظلموا! أَلَا لَا يحل مال امرىء إلَّا بطيب نفسه منه. (مشكُّوة ج: ١ ص: ٢٥٥، باب الغصب والعارية).

 <sup>(</sup>٣) وكل ما جاز بإجازة الوارث فإنه يملكه ابحازلة من قبل الموصى عندنا ...... وفي كل موضع يحتاج إلى الإجازة إسما
 يجوز إذا كان اعيز من أهل الإجازة نحو ما إذا أحازه وهو عاقل بالغ. (فتاوى عالمگيرية ج ٢ ص ٩١ كتاب الوصايا).

# والدى طرف سے بیٹی کومکان کے ' ہبہنا ہے' میں اس کے بیٹے کی گواہی شرعاً وُرست نہیں

سوال:...دو ماہ قبل میرے ناناانتقال کر گئے ، نانا کی رہائش رفاہِ عام ملیر میں اپنے ذاتی گھر میں تھی ، جوان کی واحد جائیداد ہے۔نانا کی صرف دو بیٹیاں ہیں ،ایک میر کی والدہ اور دُوسری ان کی بڑی بہن یعنی میر کی خالہ۔ ناناا پی زندگی میں میر کی والدہ سمیت خاندان کے دیگر اَفراد ہے بیر کہ چکے تھے کہ وہ جائیداد کی کیسال تقسیم کریں گے۔

تاہم گزشتہ چندروز قبل جب میں نے نانا کی وصت کے حوالے سے اپنی خالہ (جو کہ گزشتہ تقریباً ہیں سال سے نانا کے گھر میں اپنے خاونداور بچوں کے ہم اِہ رہائش پذیر ہیں ) سے رابط کیا تو جھے بتایا گیا کہ نانا کی جائیداد سے ہماراکوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دو سال قبل اُنہوں نے اپنامکان خالہ کے نام 'ہہ' کردیا ہے، اور اُن کی خدمت کے صلے میں مکان ان کے نام کردیا ہے۔ جب' ہہ' یا '' گفٹ' کی دستاویز کو پڑھا گیا تو اس میں بعض جملے مشروط تھے، مثلاً میں اپنے ورٹاء کے عدم باعتراض اور خاندان کے دیگرافراو کی موجودگی میں ذکورہ جائیدادا پی بینی کے نام کرتا ہوں اور میرے اس فیصلے پرکسی کو باعتراض نہیں ہے۔

ندکورہ وصیت سے میری والدہ اور نہ بی خاندان کا کوئی اور فرد باخبر تھا۔ دستاہ یز کے آخر میں گواہوں میں میری خالہ کے بڑے اور چھوٹے بیٹے کے نام شامل تھے۔ جنہوں نے اپنی ربائش کے لئے ہے بھی فرضی تھوائے تھے۔ علاوہ ازیں خاندان کے کسی فردکواس فیصلے ہے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ جب میں نے اپنے خالہ زاد بھائیوں سے دریا فت کیا کہ انہوں نے نانا کی زندگی میں ہمیں اس بات سے کیوں لاعلم رکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے ایسا نانا کی ہدایت پر کیا تھا۔ کیا والد اپنی و وسری اولا ووں کو داعلم رکھے ہوئے پوری ملکیت ' ہہ' کرسکت ہے؟ اور کیا گواہوں کے حوالے سے (میری خالہ کے حقیق بیٹے ) خالہ زاد بھائیوں کی گواہی تا بل قبول ہوگی؟ کیا اسے جبریا دباؤیس کی گئی کا رروائی کہا جاسکتا ہے؟

جواب:...آپ کے ناناصاحب کوزندگی میں اپنی جائیداد پریدی حاصل تھا کہ جس کو چاہیں اور جتنا چاہیں دے سکتے تھے،
گردُ وسرے وارثوں کومحروم کرنے کی نبیت ہے ان کا ایسا کرنا نا جائز اور گنا و کبیرہ ہے۔ موجودہ صورت میں آپ کی خالہ کا اپنے نام
گفٹ نامہ چی کرنا اور اس پرگواہوں کی جگدان کے بیٹوں کے دستخط ہونا شرکی اُصولوں کے اِعتبار سے دُرست نہیں۔ کیونکہ بیٹے کی اپنی
مال کے جن میں گواہی نا جائز ہے۔ بہر حال اگر وہ مکان والد صاحب نے اپنی حیات میں ان کے حوالے کر دیا اور ثقہ گواہوں سے
ثابت ہوجائے کہ یہ بہنامہ بھی انہوں نے اپنے ہوش وحواس میں بلاسی جرواکراہ کے تحریر کیا ہے تو یہ مکان اب ان کا ہے۔ ورنہ پھر
آپ کی والدہ بھی اس مکان میں برابر کی شریک ہیں۔ بہر حال حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا تو آپ حضرات وست بروار

<sup>(</sup>۱) ولو وهب رجل الأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض ...... عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين ..... وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار، سوّى بيهم. (عالمگيري، كتاب الهبة ج: ٣ ص: ١ ٣٩ طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) قوله عليه السلام: لا يقبل شهادة الولد لوالده ولا آلوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ... إلخ (الهداية، كتاب الشهادة ج: ٣ ص ١ ٢٠٠ ، طبع شركت علميه ملتان).

ہوجا کمیں، یا پھرآ پ کی خالہ صاحبہ اپنے والد صاحب کی قبر کواچھا کریں اور اپنی عاقبت کوخراب نہ کریں ، اور آپ حضرات کوشرعی حصہ

# بھائیوں کا باپ کی زندگی میں جائیداد پر قبضہ

سوال:...جارے والدصاحب نے دوشاد پال کی تھیں،جس میں ہے ہم تین بہن بھائی ہیں، دو بھائی اور میں،ایک بہن، میری والدہ بھی اور میرے بھائیوں کی والدہ بھی و فات یا چکی ہیں ، والدصاحب ابھی زندہ ہیں ، ہمارے والدصاحب کی زمین ہے جس یر میرے دو بھائی قابض ہیں اور دونوں نے الگ الگ ہوکرز مین کا بٹوار وکرلیا ہے، تکرمیں اپنا حصہ باپ کی زمین سے لینا جا ہتی ہوں، شریعت محمدی کےمطابق مجھے میرے باب کی زمن میں ہے کتنا حصہ آتا ہے؟ کیونکہ میرے والدہ بھائیوں کی طرف واری کرتے ہیں، باپ کی جائیداد میں میراکتنا حصہ ہے؟ اور میری ماں الگ ہے اس کا کتنا حصہ ہے؟

جواب:...آپ کی والدہ اور آپ کے بھائیوں کی والدہ دونوں وفات یا پچکی ہیں،لہٰذاان کا حصہ تو ختم ، دو بھائی اور ایک بہن ہوتو بہن کا یانچواں حصہ بیٹھتا ہے، لیعنی جائیداد کے یا چج جھے کئے جائیس تو دود و حصے دونوں بھائیوں کے ہیں اورایک حصہ آپ کا 🖰 آپ کے بھائیوں کا باپ کی زندگی میں جائیداد پر قابض ہوکر آپ کومحروم کردینا جائز نہیں ، آپ کے بھائیوں پرشر عافرض ہے کہ وہ آپ کا حصدادا کریں۔ تعلیم کانقشہ بیہ:

بمائی بمائی بہن

## بھائی، بہنوں کے درمیان شرعی ورثہ پر تنازع

سوال: ...کسی مخض کی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، ٹالٹوں میں دو جماعتیں ہوگئی ہیں،ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ دین دار جیں ،اور دُ وسری طرف و دلوگ ہیں جو کہ دُ نیا دار جیں ۔ دِ بِن دارلوگ ہے کہتے ہیں کہ جا ئیدا دمنقولہ دغیر منقولہ کا حساب لگا کر بہنوں کا حصهٔ ملکیت بھائیوں کے نام منتقل کردو۔ بھائی حسب ضرورت بہنوں کا خرچہ اُٹھاتے رہیں اور جب اس کا دینے کا وقت آئے گا تو اس کو دے دیں اس طرح آئندہ بہنوں کا حق ملکیت ندر کھا تو مسائل نہیں پیدا ہوں گے، ورنہ جائیداد بہنوں کو دینے سے اس کے شوہروں اور بچول کومسائل پیدا ہوں گے۔

وُوسرى طرف جودُ نيادارلوگ ہيں، وہ كتے ہيں كہ جائيدادمنقولد وغيرمنقولہ سے اتن آمدنی ہے كہ وہ بہنوں كے اخراجات كے کے کافی ہے، اور اس آمدنی کا حصہ (بہنوں) کے اخراجات کے بعد بھی بچے گا، توبیطریقہ متقل نہ کرو، بلکہ شرعی طریقے کے مطابق حق ملکیت رہے دو،اس طرح بہنوں کوآئندہ اس جائیداد کے نفع اور آمدنی میں حصہ ملتارہے گا،اورجس وفت ضرورت ہواس کو بہنوں کی

 <sup>(</sup>١) وإذا إختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. (فتاوي عالمگيري ج: ٢ ص:٣٣٨).
 (٢) من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. (مشكّوة ص:٢٦٦، باب الوصايا).

رضامندی ہے فروخت کردو۔

اس مسئلے کوحل کر دیں شرعی اورا خلاقی طور پر بھی کون ساطریقے ہے؟

جواب:..شری حصول کے مطابق جائیداد تقسیم کر کے بہنول کی جائیدادان کے حوالے کردی جائے ،اوراگروہ غیرشادی شدہ میں تو بھائی احتیاط کے ساتھ ان کا حصہ نکالیں اوران پرخرج کریں، جب وہ شادی شدہ بوجا کیں تو جائیداداوراس کی آمدنی ان کے حوالے کردیں۔

## موروثی مکان پر قبضے کے لئے بھائی ، بہن کا جھگڑا

سوال: ... عرض ہے کہ ہم دو بہن ، بھائی ہیں (ایک بھائی ، ایک بہن) ، والدین گزر گئے ، ترکہ بیں ایک مکان ہے ، جس میں ہم رہتے ہیں ، میری بہن نے ایک مکان خریدا ، جھے اس میں نتقل کر دیا۔ تقریباً ساڑھے چارسال بعد میری بہن نے وہ مکان فروخت کر دیا ، چھر جھے اس گھر جھے اس کھر ہیں (جو کہ ہمارے والدین کا تھا) نہیں آنے دیا ، جس کرائے کے مکان جس رہنے گا، تقریباً افراد وسال ہو گئے کر ایسے کہ مکان جس رہنے ہوئے ، جس کرائے کی در جس تقریباً قوروسال ہو گئے ہوں ۔ جس نے براوری جس و خواست دمی تو پنجوں نے میری بہن کو بلایا اور میری درخواست بتائی ، جس پر میری بہن نے ساڑھے چارسال کا کرایہ ۱۰۰ مورے ہا ہوار کے حساب تو پنجوں نے میری بہن کو بلایا اور میری درخواست بتائی ، جس پر میری بہن نے ساڑھے چارسال کا کرایہ ۱۰۰ مورے ہا ہوار کے حساب سے ۱۰۰ مورے ذمہ لگایا ، اس کے علاوہ میری بہن نے میری طرف ۱۰۰ م مورے قرضہ بتایا اور کلمہ پڑھر کر کہا کہ بیمیرے ہیں ، حد مادہ (والدین کے مکان جس جو ترکہ جس ہے ) بجل گلوائی ۱۰۰ م مورے ، پنی کا خل گلوایا: ۱۰۰ مورے ، گیس لگایا: ۱۰۰ مورے ، مرمت مکان ۱۰۰ م ۱۹۵۰ میں میری بہن ہے (جس جس میں ، جس ساڑھے چارسال رہا) بڑا ہے ، لہذا اس کا کرایہ کم از کر میں ، علی میں میں مازھے چارسال رہا) بڑا ہے ، لہذا اس کی کرایہ کم از و سے بتا کس بیری بھائی میں سطر تر تقسیم کی جائے ؟ اور مکان کس طرح تقسیم کی جائے ؟ اور مکان کس طرح تقسیم کی جائے؟ اور مکان کس طرح تقسیم کیا جائے تا کہ میں معالمہ نہ خس جائے۔

جواب:...والدین نے جومکان جھوڑا ہے،اس پر دو جھے بھائی کے ہیں،اورایک حصہ بہن کا،لبندااس کے تین جھے کر کے دو بھائی کو دِلائے جاکیں اورایک بہن کو۔ تقسیم کی صورت یہے:

بعائی بہن

1 "

٣:... بهن جود و ہزار کا قرضہ بھائی کے نام بتاتی ہے، اگراس کے گواہ موجود ہیں یا بھائی اس قرضے کا اقر ارکرتا ہے تو بھائی ہے

<sup>(</sup>١) إن الله يأمركم أن تؤدُّوا الأمنت إلى أهلها .. إلغ. (النساء:٥٨).

<sup>(</sup>٢) كما قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء ١١).

و وقر ضه ولا یا جائے ، ورنه بہن کا دعوی غلط ہے ،خوا دو وکتنی ہی د فعہ کلمہ پڑھ کریقین د لائے ۔ ''

":... بہن نے اپنے بھائی کو جس مکان میں تھبرایا تھا، اگر اس کا کرایہ ہے کرلیا تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ شرعاً کرایہ وصول کرنے کی مجاز نہیں۔

۳۱:.. بھائی کے مکان میں جود و ۲۸ سال تک رہی، چونکہ یہ قبضہ غاصبا نہ تھااس کے اس کا کرایہ اس کے ذر مداز زم ہے۔ ۲:... بہن نے اس مکان میں جو بجلی، پانی اور گیس پر رو پیپٹری کی ، یہ ، کان بی مرمت پرخری کیا، چونکہ اس نے بھائی کی اجازت کے بغیرا پی مرضی سے کیا، اس کئے و د بھائی سے وصول کرنے کی شرعا می زنبیر ۔ ('

خلاصہ بیرکہ بہن کے ذمہ بھائی ک: • • ۲ ، ۲ ، ۱ و پے بنتے ہیں ، اور شرعی سئنے کی زوسے بھائی کے ذمہ بہن کا ایک بیسہ بھی نہیں تکلتا۔ تاہم پنچایت والے سلح کرائے کے لئے کچھ بھائی کے ذمہ بھی ڈالناچا ہیں توان کی خوش ہے۔ نوٹ:...اگریڈ مسائل سمجھ میں نہ تے ہوں ، تو دو سمجھ دارآ وی آ کر جمھے سے زبانی سمجھ لیں۔

## بھائی، بہنوں کا حصہ غصب کر کے ایک بھائی کا مکان پر قبضہ

سوال ا:... ہمارے والدصاحب کا مکان جو کہ عرصہ ۲۱ سال ہے ہمارے بڑے بھائی نے قبضہ کررکھا ہے، اوراس مکان میں اپنی مرضی ہے بھی، گیس، پانی لگوایا اور مکان بھی بنوایا، گر ہماری اجازت نہیں تھی۔ والدصاحب زندہ تھے گران ہے بھی اجازت نہیں تھی۔ والدصاحب کو اینقال ہوئے نہیں لی، بلکہ والدصاحب کو گھرے نکال دیا اور والدصاحب کی ایک کھٹری تھی وہ بھی اُ کھاڑ کر بھینک دی۔ والدصاحب کو انتقال ہوئے والدال ہوگئے ہیں، ہم کل سابھائی میں بہتیں، ایک والدہ۔ اس وقت مکان کی قیست تقریباً ایک لاکھ ۵ے ہزار رویے ہے، اس کا حساب بتاد ہے کہ بھائی اور بہن اور والدہ کا حصہ نتن : وکا؟

سوال ۲:...دُ وسرے بیر کہ بھائی نے جورقم مکان بنوانے میں اور بکل ،ٹیس، پانی لگوانے میں صَرِف کی ،ای میں سے کئے گ یا ۲ سال سے مکان پر قابض ہونے کی وجہ ہے کرایہ کی صورت میں برابر ہوگی ؟

جواب : ... آپ کے والد مرحوم کا مکان ۸۰ حصول برتھیم ہوگا ، دس مصحتمباری والدہ کے، چودہ چودہ مصحتیوں ہوائیوں

 <sup>(</sup>۱) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه.
 رواه الترمذي. (مشكوة ج: ۲ ص: ۳۲۵، باب الأقضية والشهادات، طبع قديمي كتب حامه).

<sup>(</sup>٢) قال في العالمگيرية: ولو قال أحرتك منفعة هذه الدار شهرًا بكدا يجور على الأصح. كذا في حزامة المعتين. (٣٠٥) ص: ٩٠٩). فإن عرض في المدة ما يسع الإمتاع كما إذا غصبت الدار من المستأجر أو غرقت الأرض المستأحرة أو إنقطع عنها الشرب أو مرض العبد أو أبق سقطت الأجرة بقدر ذلك، كذا في محيط السرحسي. (عالمگيري ح: ٣٠٠ ص ١١٣). (٣) لو إستعمله كله أحدهم بالغلبة بلا إذن الآخر لزمه أجر حصة شريكه لأنه لما إستعمله بالغلبة صار غاصبًا. (در المختار مع دد المحتار ج.٣٠ ص ٣٥٥).

رس) ولو عبقر لنفسه بلا إذنها فالعمارة له ويكون غاصبًا للعرصة فيؤمر بالتفريغ بطلبها ذلك ولولها بلا إذنها فالعمارة لها
 وهو متطوع في البناء فلا رجوع له. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٤)، مسائل شتى، كتاب الخشى، طبع سعيد).

ك، اورسات سات جعي حارون بهنول كي تقسيم كانقشه درج ذيل ب:

بٹی بٹی بمنی بني والده (مرحوم کی بیوه) بیٹا بیٹا بیٹا

ا ۱۰ سا ۱۰ سا ۱۰ سا ایک لا کھ ۵۷ ہزار کی رقم میں درج ذیل جھے بنتے ہیں: (۱)

والده كاحصه: ٢١,٨٧٥

هربهن کا حصه: ۵۰/۳۱۲/۵۰

جواب ۲:... بزے بھائی نے مکان پر جوخرج کیا ہے وہ چونکہ ؤوسرے حصہ داروں کی اجازت کے بغیرخرچ کیا ہے، اس لئے اُز رُوے وانون تو اس کا معاوضہ لینے کاحق وارنبیں ، مگر اس کی رعایت کرنتے ہوئے بیکیا جائے کہ اکیس سال ہے کرائے کی مد میں اس کے ذمہ جورام بنتی ہے اس کومنہا کر کے باتی رقم اس کودے دی جائے۔

#### والدین کی جائیدا دیسے بہنوں کو کم حصہ دینا

سوال: ... ہم الحمد للله حاربہنیں اور دو بھائی ہیں ،محترم والدمرحوم کے انتقال کے وقت ہمارے چیا صاحب نے ترکہ کا بردا حصہ کاروبار، جائیداد وغیرہ بھائیوں کے نام منتقل کرویا تھا، اور بہنوں کواشک شوئی کے لئے تھوڑ ابہت دے ویا تھا، جب ان سے ترکہ کی تقسیم کی بنیاددر یافت کرنے کی جسارت کی توانہوں نے فر مایا کہ باپ کا نام جاری رکھنے کے لئے مصلحت کا یہی تقاضا ہے محتر مدوالدہ صاحب الحمد للّذ حیات ہیں اور بہت ضعیف ہیں ، ان کے نام لاکھوں رویے کی جائر داد ہے ، انہی چیاصاحب نے والدوصاحب کی جائر داد فروخت کراکرلاکھوں رویے دونوں بھائیوں کونٹیم کراویئے اور بہنوں کوصرف چند ہزار رویے والدہ صاحب نے دے دیئے۔الحمدللد دونوں بھائی پہلے ہی ہے کروڑ پتی ہیں اورمحتر م بچا صاحب ان کو بہت جا ہتے ہیں ، برائے مہر بانی اَ زُرُ وئے شریعت فرمائیس کہ روپیہ ک ،اولا دمیں اس طرح کی تقسیم جائز ہے؟ اور جیاصا حب کا رول شریعت کے مطابق سیجے ہے؟

جواب: ... آپ کے والدمرحوم کا ترکہ (اوائے قرض ونفاذِ وصیت کے بعد، اگر کوئی وصیت کی ہو) ۲۴ حصول برتقسیم ہوگا، آتھ جھے آپ کی والدہ کے، ۱۳، ۳۴ دونوں بھائیوں کے،اورے ، کے جھے جاروں بہنوں کے۔ اللہ تعالیٰ ... جس نے بیہ جھے مقرّر فر مائے میں...آپ کے بچاہے زیادہ اپنے بندوں کی مسلحت کو جانتا ہے،اس لئے آپ کے بچیا کا تھم الہی ہے انحراف کرنا گناہ ہے،جس ہے

(١) كما قال الله تبارك وتعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. (النساء: ١٢). قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولَادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النماء: ١١). وفي السراجي. وأما لبنا الصلب ..... ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين. (سراحي ص: ٨، باب معرفة الفروض).

(٢) كما قال الله تبارك وتعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. (النماء: ١٢). قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولًا ذكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١). آ ب کے چپا کوتو بہ کرنی جاہئے اور وُ وسرول کی وُنیا کی خاطرا پی آخرت بر بادنہیں کرنی جاہئے۔ بہنوں کا جوحصہ بھائیوں نے لیا ہے وہ ان کے لئے حلال نہیں ، ان کولازم ہے کہ بہنوں کو واپس کردیں ، ورندساری عمر حرام کھانے کا وبال ان پررہے گا اور قیامت کے ون ان كومجرنا بوكا ، والقداعلم إلى تقسيم ميراث كانقشه بياب:

> بني بيوه بينا بينا بني im im A

#### جا ئىدادىيى بىئيو<u>ں اور بہن كا حص</u>ه

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے والدین کی طلاق ہمارے بھین میں ہوگئی تھی، ہم تمن لڑکیاں بیں اور ہماری عمریں أس وقت ایک، دواور جارسال کی تھیں، ہمارے والد نے ہمیں بھی بھی خرچہ بیں دیا۔مولانا صاحب! ہماری ملاقات اینے والد سے ۲۴ سال کے بعد ہوئی، اس وفت تک دو بہنوں کی شادی ہوچک تھی۔ ایک مینے پہلے ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، والد صاحب ایک مكان ، ايك ذكان جيور محيح بين ، جوانبول نے ہماري پيوپھي كے نام جيور اہے ، جس ميں پياس تو لے سونا اور نفتري بھي شامل ہے۔ مولانا صاحب! اب ہماری پھوپھی کہتی ہیں کتم بہنوں کا اس پورے اٹائے میں کوئی حق نبیں۔ انہوں نے ہمارے باپ کی جائیداد میں ے ایک پائی بھی نہیں دی۔ ہماری پھوچھی'' شارجہ' میں مقیم ہیں، اور اپنے شوہراور بچوں کے ساتھ خوش حال زندگی گز ارر ہی ہیں۔ مولانا صاحب! میں بہت پریشان ہوں، ساری زندگی ہارے باپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں ویا۔ ہاری مچھ بھی کا کہنا ہے کہ ساری ا جائدادان کے نام ہے، اوراس میں ہے وہ ہم بہنوں کوکوئی حصہ بیس ویں گی ۔مولانا صاحب! آپ مجھے بتائے کہ قیامت کے دن ا یسے باپ کے لئے کیاتھم ہے کہ جو ذیا میں اپنی اولا دوں کو در بدر کر دیتا ہے اور مرنے سے پہلے ان کو ان کاحق تبیس دیتا ، ایسے لوگوں کے لئے کیا علم ہے جوسب مجھ جان ہو جھ کر ذوسروں کے حق پر قبضہ جماتے ہیں؟

جواب:...آپ کے والد کے ترکہ میں دو تہائی آپ تینوں بہنوں کا حق ہے، اور ایک تہائی آپ کی پھوپھی کا حصہ ہے۔ آ ہے کی پھوچھی کا فرض ہے کہاس پوری جا ئنداد میں دوتہائی بیٹیول کود ہے د ہے، اگر و والسائبیں کرتی تو اس کی وُ نیاوآ خرت دونوں برباد

<sup>(</sup>١) وعن أنس رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الحنة يوم القيامة. (مشكُّوة ص:٢٦٦ بناب الـوصنايا). عن عمرو بن يثربي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لِامريء من مال أخيه شيء إلّا بطيب نفس منه. (شرح معاني الآثار للطحاوي ج:٢ ص.٣١٣، كتاب الكراهة، طبع مكتبه

<sup>(</sup>٢) كما قال الله تعالى: فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. (النساء: ١١). قال في السراجي: وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث النصف للواحدة والثلثان للإثنتين. (ص: ٨). وأما للأخوات لأب وأمَّ فأحوال خمس ...... ولهن الباقي مع البنات أو بنات الإبن لقوله عليه السلام إجعلوا الأخوات مع البنات عصبةً. (السراجي ص: ١١، ياب معرفة الفروض).

ہوجا کمیں گی ،اوراللہ تعالیٰ کی الیمی مار پڑے گی کہ دیکھنے والوں کواس پررحم آئے گا...! (۱)

# بارہ سال پہلے بہنوں کے قبضہ شدہ حصے کی قیمت کس طرح لگائی جائے؟

سوال:... بھائیوں نے باپ کے انقال کے بعد بہنوں کی بلااجازت ومرضی کے تمام منقولہ وغیر منقولہ جائداد اپنے نام منتقل کرلی اور بہنوں کے جھے کاغذی کتاب میں درج کر لئے ، کاغذی قیمت کی صورت میں۔اس طرح بہنوں کو نہ صرف اس جائیداد منقولہ و غیرمنقولہ سے ہونے والی آیدنی ومناقع سے محروم کیا، جواس سے حاصل ہوتی تھی، بلکہ اس اضافے سے بھی محروم کیا جو کہ مارکیٹ میں اس کی قیمت سے ہوا، جبکہ ان جائیدا دول ہے ہونے والی آیدنی کا حصہ بہنوں کا اتنا تھا کہ ان کے خریجے کا بار بھائیوں پر نہیں تھا،اگر قیت لگامچی لی تھی تو اس کوصرف کاغذی حد تک رکھااوراس ہیے کوکسی بھی سرمایہ کاری میں نہیں لگایا،اس طرح ذَر کی قدر میں کی کاموجب ہے۔ چنانچے بہنیں بارہ سال پہلے کے ایک رہ ہے جس کی آج ویلیو ۲۰ پیے ہے، قبول نہیں کرتمیں، بلکہ بھائیوں سے کہتی ہیں کہ وہ جائیدا دہمیں دے دیں اورکل روپیہ جوہمیں دے رہے ہیں وہ خود لے لیں۔ دُ وسری بات بیرکہ ماضی میں جب بھی بہنوں نے تقاضا کیا تو خالی جیب و کھادی اور بھائی اپنی جائیدادی مزید خریدتے رہے۔

جواب:...ببنوں کا بیمطالبہ حق بجانب ہے کہ ان کو قیمت نہیں بلکہ جائیداد کا حصد دیا جائے ، البتہ اگر بہنوں نے اپی خوشی اور رضامندی سے اپنا حصہ بھائیوں کے ہاتھ فروخت کردیا تھا تو وہ قیت وصول کرسکتی ہیں ،مگر دس برس تک قیمت بھی اوا نہ کرنا صرح

#### جائیدادے عاق کردہ بیٹے سے باپ کا قرضہ ادا کروانا

سوال:... باپ نے اپنے بیٹے کو ملکیت جائیداد سے محروم کردیا ہے، اور اس کو گھر سے نکال دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ باب كاكبنا بے بيٹے كوكة تم اپنى بيوى كوطلاق دو۔ جبكہ بيوى بيٹے كے ساتھ سيح ب،اس ميں كوئى عيب وغير ونظر نبيس آتا۔اب باب يہ كہتا ے کہ چھتر ضد ملکیت کے اوپر ہے وہتم اُتاردو، بیٹا ہر چیز ہے محروم ہے تو کیا بیقر ضہ بیٹے کے اُوپرلگ سکتا ہے؟ جواب:...اگریوی کاقصور ندموتو والدین کایه مطالبه کهار کااس کوطلاق دے، ناجائز ہے۔ ۳:...اولا وکو وراثت سے محروم

(١) قال تعالى: يَنَابِها الذين امُنوا لَا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. (البقرة:٨٨١). وفي معالم التنزيل: بالباطل يعني بالربا والقمار والغصب. ﴿ج ٣٠ ص: ٥٠). وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لا تظلموا! ألَّا لَا يَحَلَ مَالَ امْرَىءَ إِلَّا بَطِيبَ نَفْسَ مَنْهُ. (مَشْكُوةُ صَ:٢٥٥ بَابِ الفَصِبِ والعارية).

 (٢) وعلى الفاصب رد العين المفصوبة معناه ما دام قائمًا لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى ترد وقال عليه السلام لَا يحل الأحد أن ياخذ مناع أخيه لاعبًا ولا جادًا فإن أخذه فليرده عليه. (هداية، كتاب الفصب ج.٣ ص. ١٣٥١).

(٣) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. (مشكوة ﴿ جَا صَ: ٢٥١). لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي، كذا في البحر الرائق. (عالمكيري ج:٢ ص:١٩٤، طبع رشيديه كوئته).

(٣) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه في شرح السُّنَة. (مشكُّوة ص: ٣٢١، كتاب الأمارة، طبع قديمي كراچي). کرناحرام ہے، اور محروم کرنے پر بھی وہ ورافت ہے محروم نہیں ہوگا، بلکہ دُوسرے وارثوں کی طرح'' عاق شدہ'' کو بھی ورافت کے گی۔

اند. باپ کے ذمہ جو قرضہ ہو، اگر باپ نا دار سواور اولا دکے پاس مخبائش ہوتو باپ کا قرضہ ضرورا داکر ناجا ہے، لیکن اگر باپ مال دار ہے، قرضہ اواکر سکتا ہے، بیاتو اس کی موت کے بعد جائداو میں سے پہلے قرضہ اواکیا جائے گا، بعد میں جائد ارتقسیم ہوگی۔ (۱)

#### والدصاحب كي جائيدا ديرايك بيني كا قابض ہوجانا

سوال:...زید برا بھائی ہے،نوکرئ کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے، خالد کے انقال کے بعد وُ وسرے بھائی نے وُ کان کھولی، زیداس کو کہتا ہے اس جس میراحق ہے، مگر وُ وسرا بھائی کہتا ہے کہ یہ میری ذاتی ہے۔ ایسے بی والدصاحب کی ملکت سے جوغلہ نکا ہے اس جس بھی زید کو حصہ نہیں ویتا اور کہتا ہے کہ میں سب کوخر چہ ویتا ہوں۔ واضح ہو کہ زید کے دو بھائی شادی شدہ ہیں، تیسر ابھائی گاتا ہے اس جس بھی زید کو حصہ نہیں ویتا اور کہتا ہے کہ میں سب کوخر چہ ویتا ہوں۔ واضح ہو کہ زید کے دو بھائی شادی شدہ ہیں، تیسر ابھائی گاتا ہے اس میں ایک گھر میں رہتے ہیں، تھی شرکی صاور فرماویں۔

جواب:...والد کاتر کہ تو تمام شری وارثوں میں شری حصوں کے مطابق تقسیم ہونا چاہئے ، اس پر کسی ایک بھائی کا قابض ہوجانا غصب اورظلم ہے۔ اللہ جائی مانے والے ہیں ان کے ذمہ والدہ اور چھوٹے بھائیوں کا خرچہ بقد رحصہ ہے۔ وُ کان میں اگر بھائی نے اپناسر مایدڈ الا ہے تو وُ کان اس کی ہے ، اور اگر والد کی جائیداد ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگ۔

## والدین کی وراثت ہے ایک بھائی کومحروم رکھنے والے بھائیوں کی شرعی سزا

سوال:... میرامسکدید ہے کہ جوسا بان وغیرہ وراثت کا ہو، یعنی ماں باپ کا گھر یلوسا مان جو کا فی مقدار میں ہوا ورؤشنی اور خالفت کی بناپر دو بھائی آپس میں تقسیم کرلیس اور تیسر ہے بھائی کوعلم تک ندہو کہ ورافت کا مال تقسیم ہو چکا ہے، بھش وُشنی اور خالفت کی بناپر تیسر ہے بھائی کو بالکل بے فِشل کر دیں ، حالا نکہ تینوں بھائی سکے ہوں اور ایک بھائی کا حق مارلیس ۔ تو ہز رگوار! ایسے بھائیوں اور ایسے وراثت کی تقسیم کا خدا تعالیٰ کے نز دیک اور حدیث نبوی میں کیا تھم ہے؟ کیا اس طرح انسان گنبگار نبیس ہوتا؟ اور آخرت میں کیا اس طرح انسان گنبگار نبیس ہوتا؟ اور آخرت میں کیا انجام ہوگا؟

جواب:...والدین کی وراثت میں تمام اولا دایئے اپنے جھے کے مطابق برابر کی شریک ہے۔ کیس دو بھائیوں کو وراثت

 <sup>(</sup>۱) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرض من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الحنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجة ص: ۹۳ ۱، باب الوصايا، باب الحيف في الوصايا، طبع نور محمد كراچي).

<sup>(</sup>٢) لم تقضي ديونه من جميع ما بقي من ماله . .... . ثم يقسم الباقي بين ورثته ... الخ. (سراجي ص٣٠).

<sup>(</sup>٣) قَالَ تَعَالَى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا. (النساء: ٤). عن أبى حرة الرقاشي ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرىء إلّا بطيب نفس منه (مشكوة ج ١ ص ٣١٣، باب الغصب والعارية).

<sup>(</sup>٣) قَال تعالى: للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا. (النساء: ٤).

تعتیم کرلینااور تیسرے بھائی کومحروم کردیتانہایت عمین گناہ ہے،آخرت میں ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کواس سامان کے بدلے میں اپنی نیکیاں دین ہوں گ<sup>(۱)</sup> اس لئے ہرمسلمان کوا سے گنا ہوں ہے تو بہ کرنی جا ہے اورا سے غاصبانہ وظالمانہ برتا ؤے پر ہیز کرنا جا ہے۔

#### حصہ داروں کو حصہ دیے کرم کان سے بے دخل کرنا

سوال:...میرامکان جس میں، میں اپنے آٹھ بچوں کے ساتھ (جن میں ایک لڑ کا شادی شدہ ہے ) رہتا ہوں،مکان میری مرحومہ بیوی کے نام ہے،حکومت کے کاغذات میں بیوی کے ساتھ میرا نام درج ہے، بیرمکان بیوی مرحومہ کے والد نے عنایت فرمایا تھا۔ قرآن وسنت کی روشنی میں فرمائیس کہ اس مکان پرمیراحق ہے یانبیں؟ اور کیا میں اس بات کاحق رکھتا ہوں کہ اگر کوئی بیٹا یا ہینے ک یوی وجدفساد ہے توان کومکان سے بےدخل کر دُوں؟

جواب:...مكان آپ كى مرحومه بيوى كا تھا،اس كے انقال پر چوتھائى حصد آپ كا اور باقى تين حصے مرحومه كى اولا و كے بيس، لڑکوں کا حصدلز کیوں ہے دُمنا۔ آپ حصد داروں کو جھے ہے محروم نہیں کر کتے ،ان کا حصدا داکر کےان کو بے دخل کر سکتے ہیں۔

## مرحوم کے مکان پر دعویٰ کی حقیقت

سوال:...ایک مکان رہائش مرحوم محض ' الف' کا ہے، اور تا حال تمام سرکاری دفاتر میں اس کے نام پر ہے۔ مرحوم کی ایک بني مساة " ر' تمام سركاري واجبات اواكرتي چلي آرجي ہے،اس نے ايك مخص" م' كويه مكان دىمبر ١٩٧٥ ميں كرايه پرديا تھا (صرف ٣ ماه كے لئے ) بيمعالمه زبانی ہوا تھا، كيونكه كرايدواركا اپنامكان زيرتھيرتھا، چند ماه بعد كرايدوار' م' نے مرحوم' الف' كايك وارث '' خ'' ہے مئی ٦ ١٩٧ ء میں اس مکان کا سوواخر بیدوفر وخت بالا بالا ہی کرلیا ، اور بقول کرایہ داراس نے اس سلسلے میں ۱۵ ہزارر و پہیچنگی ادا کیا تھا،اس معالمے کا کوئی غیر جانبدار گواہ بھی نہیں۔ بدستی ہے جس وارث لیعن' ' خ'' نے بیسودا کیا تھاوہ بھی فروری ۱۹۸۸ء میں ا نقال کرچکا ہے، واضح رہے کہ اس سودے میں مرحوم'' الف'' کے دیگر وارثان کا کوئی دخل و واسطہ نہ تھا، نہ ہی اس سودے کی بذریعیہ اخبارتشہیری گئی،اور نہ ہی کسی سرکاری ادارے میں اس کی رجسٹریشن ہوئی۔ بعدؤمئی ۲ ۱۹۷ء سے لے کرتا حال کرایہ دار نے کوئی کراہیہ بھی ادانبیں کیا،اس کی مسلسل خاموثی نے بھی معاہدے کو مشکوک کردیا ہے۔جبکہ مرحوم کی بیٹی مساق '' ر'' کے حق میں دیگر وارثان بشمول مرحوم وارث' خ'' بھی ۱۹۷۷ء میں دستبروار ہو چکے ہیں (جس کی بذریعیا خبارتشہیر کی جانچکی ہے )۔اب کرایہ واراس بات پرمصر ہے

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولًا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمّتي من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام زكوة، ويأتي قد سسه هذا وقـلف هـذا وأكـل مـال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه لم طرح في النار. هذا حديث حسن صحيح. (سنن جامع الترمذي ج: ٢ ص: ٧٤ أبواب صفة القيامة، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. (النساء ١٠). قال في السواجي: وأما للزوج فيحالتان، النصف عند عدم الولد والربع مع الولد ...إلخ. (ص: ٧). قبال الله تبيارك وتعالى يوصيكم الله في أولًادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١).

کہ مرحوم وارث' نی '' سے کئے ہوئے مبینہ معاہرہ خرید وفروخت پڑ الل درآید کیا جائے اور اسے حقِ ملکیت منتقل کیا جائے ، جبکہ مرحوم '' الف'' کے بقیدِ حیات وارثان میہ کہتے ہیں کہ: نہ ہم نے کرایدوار'' م' سے کوئی معاہدہ کیا ہے ، اور نہ بی ہم نے کوئی رقم پیٹیگی وصول پائی ہے، یالی ہے، اور سوال یہ ہے کہ جب مرحوم' الف'' کی جائیدا دمتر و کہ وارثان کے نام ،ی منتقل نہیں ہوئی تو کسی اور کے نام کیے منتقل کردی جائے؟

الف:...آیامرحوم' الف' کے بقیدِ حیات وارثان،مرحوم' الف' کے ایک وارث' خ'' جواَب خود بھی مرحوم ہو چکے ہیں، سے کتے ہوئے مبینہ مشکوک معاہدے کے یابند ہیں یانہیں؟

ب:...مرحوم 'الف' کی بیٹی مسماۃ '' ر' اب بیوہ ہو چک ہے، اوراس کی دوبیتیم بچیاں ہیں، جوبسب اَ مرججوری رشتہ داروں میں مقیم ہیں، اور کرایہ دارصاحب ان کوکرایہ بھی ادائبیں کررہے ہیں، حالانکہ وہ بیوہ ہونے کے باوجودسرکاری واجبات اواکررہی ہیں۔ ج:...اب چوککہ کرایہ دار، کرایہ ادائبیں کررہا، لہٰ داوہ ناجائز قابض یاغاصب ہے یائبیں؟ نیز غاصب کے لئے شرکی سزاکیا ہے؟ د:...مرکاری ممال غاصب ہے جنّ پدری نہ دِلوائے پرکی شرکی سزاکے مستوجب ہیں یائبیں؟ ہ:...وہ رقم (جو ۲ کا اورے ۱۹۸۸ و تک) کرایہ کی مدیس جمع ہے، اس پرزکو قو داجب الا دا ہے یائبیں؟

جواب: ...الف مرحوم کے فوت ہوجانے کے بعد بید مکان اس کے وارثوں کا ہے، اور ان کی مشترک ملکیت ہے، بس چیز بیس کی شخص شریک ہوں اس کو کی ایک شخص و رسے شرکا ء کی رضامندی کے بغیر فرو فت نہیں کرسکتا، لہذا کر اید دار کے بقول'' خ'' نے اس کے ہاتھ جو مکان فروخت کیا ہے، بیسودا کا نعدم ہے۔ اور اس کی بنیاد پر اس شخص کا یدد کوئی کرنا کہ بیس نے یدمکان خرید لیا ہے، نلط ہے، اور اس کے لئے قبضہ رکھنا حرام ہے، چونکہ تمام وار ثان' الف'' مرحوم کی بیٹی کے حق میں اپنے جھے ہے و ستبر دار ہو بھے ہیں، اس لئے اس مکان کی تنہا ما لک اب مرحوم کی بیٹی ہے۔ ایک بیوہ کے مکان پر تا جائز قبضہ کرنا اور اس کا کرا سے بھی ند دینا، بدترین غصب اور ظلم ہے، جو اس غاصب اور ظالم کی دُنیا و آخرت کو ہر باد کر دےگا۔ سرکاری دکام، بلکہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ بیوہ کی اور اس کے بیتیم بچوں کی مدد کریں اور اس غاصب کے ظالمانے چنگل ہے نجات ولا کمیں، جولوگ باو جود قدرت کے ایسانہیں کریں گے وہ بھی اس و بال ہیں شریک ہوں گے۔ '' مرائے کی رقم جب تک وصول نہ ہوجائے اس پرز کو قرنہیں۔ '''

## اس بلاث كاما لككون ہے؟

سوال:...مِيں (غلام محمد ولد غلام نبی ) نے اپنے بھائی غلام صابر ولد غلام نبی کو گورنمنٹ ہاؤسٹگ سوسائٹ کا بلا ٹ حاصل

<sup>(</sup>۱) قال في البحر الرائق (ج:۵ ص:۱۲): (قولـه وكل أجنبي في قسط صاحبه) أي وكل واحد من الشريكين ممنوع من التصرف في نصيب صاحبه لغير الشريك إلّا بإذنه.

<sup>(</sup>٢) من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه بالخ. (مشكّوة ص:٣٣٦ باب الأمر بالمعروف).

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله الزكاوة واجبة ...... إذا ملك نصابًا ملكًا تامًا يحترز من ملك المكاتب والمديون والمبيع قبل القبض لأن الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليد. (الجوهرة النيرة ص:١١١، كتاب الزكوة).

کرنے کے لئے اپنے فریج ہے مہر بتایا، میرا بھائی گورنمنٹ میں طازم تھا، اس واسطے وی ممبر بن سکتا تھا، سوسائی نے ممبرشپ کی رسید بجھے وے دی، جبد میرے بھائی غلام صابر نے جھے اس کا وارث مقرز کیا، اور سوسائی آفس کو خطاکھ ویا ممیار اور اسلام کے آفس نے میرے بھائی علام صابر کو خطاکھا کہ بغر ویہ تر میں کی الانمنٹ کا بندو بست کیا ہے۔ میرے بھائی صاحب نے بھے خطاکھا کہ جھے جتنی زمین ورکار ہواس کے مطابق سوسائی آفس میں روپیہ بجردیں، میں نے ۲۰۰۰ گزکے پلاٹ کے لئے سوسائی آفس میں بذریعہ بینک ڈرافٹ واپس بھیج ویا اور لکھ دیا آفس میں بذریعہ بینک ڈرافٹ واپس بھیج ویا اور لکھ دیا کہ آئندہ جب الانمنٹ ہوگی آپ کو مطلع کر دیں گے۔ کی سال بعد سوسائی آفس نے میرے نام بینک ڈرافٹ واپس بھیج ویا اور لکھ دیا آفس نے میرے نام بینک ڈرافٹ واپس بھیج ویا اور لکھ دیا آفس نے میرے نام بینک ڈرافٹ واپس بھیج ویا اور لکھ دیا آفس نے میرے ہوائی غلام صابر کے نام سوسائی آفس نے میرے کراچی کے بیچ پر میرے بھائی غلام صابر کے نام سوسائی انار ٹی اپنے بھائی صاحب کی وفات ہوگئی ، اور ای پاٹ کی جزل پاور آف انار ٹی اور وارافت سے بیٹ بیا کہ وفات آبوگئی ، ایس واسطے جزل پاور آف انار ٹی اور ورافت سے بیٹ کی وفت آیا تو سوسائی آفس نے کہا کر تبارا بھائی وفات آپ پوٹ کے جیں، تیام کارروائی پوری کرنے کے بعد جب پلاٹ پر قبضہ لینے کا وقت آیا تو سوسائی آفس نے کہا کر تبارا بھائی وفات آپ پوٹ کی وفت آبار ٹی اور ورافت سے بیٹ میں بیٹ میں بیٹ میں بیٹ میں بیٹ کی کہا کہ میں ان سے کو حالات کلے جیں، آپ وہ اللت آپ کی فدمت میں چیش کرو ہے جیں، آپ وہ بیائی فر ہا کر قرآن پاک اور حدیث کی روشنی ہیں جمھے بتا کیں کہ اس چاسان کیا شدی کی شوت میں وہود ہیں۔

چواب: ... آپ نے حالات کی جوتفصیل دستاویز کی حوالوں کے ساتھ لکھی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پلاٹ آپ کے مرحوم بھائی جناب غلام صابر صاحب کے نام پرلیا گیاوہ درخقیقت آپ کی ملکیت ہے، مرحوم بھائی کا صرف نام استعال ہوا، ورخہ یہ ان کی ملکیت نبیس تھی، بلکہ اس کی ملکیت آپ کھی، اس لئے مرحوم کی وفات کے بعد بھی شرعاً آپ ہی اس پلاٹ کے مالک ہیں۔ علاوہ ان کی ملکیت نبیس تھی، بلکہ اس کی ملکیت آپ کی تھی، اس لئے مرحوم کی وفات کے بعد بھی شرعاً آپ ہی کردیا تھا، اس لئے اگر ازیں چونکہ مرحوم نے آپ کو مختار نامے میں وارث قرار دیا تھا اور متعلقہ ادار کو قانونی طور پر اس سے مطلع بھی کردیا تھا، اس لئے اگر بالفرض یہ پلاٹ آپ ہی چونکہ مرحوم کی وصیت آپ کے تن میں تھی، لہذا وصیت کے تحت یہ پلاٹ آپ ہی کو ملتا بالفرض یہ پلاٹ آپ اس پلاٹ کے مالک ہیں اور اس کو اپنے نام ختال کرا سکتے ہیں، والقد اعلم!

مرحوم کا پی زندگی میں بہن کودیئے ہوئے مکان پر بیوہ کا دعویٰ

سوال: ایک فخض کا ۱۹۵۰ میں انقال ہوا، جس نے جائیداد لا ہورادر حیدرآ بادسندھ میں کانی جیموڑی تھی۔ مرحوم نے سکی بہن کو ہندوستان سے ۱۹۴۸ میں بلایا، جس کور ہنے کے لئے مکان حیدرآ بادسندھ میں دیا، جس میں وہ رہتی رہی۔ مرحوم خود لا ہور میں اپنی دو ہیویوں اور بچیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ انقال کے بعد دُوسری سب جائیداد ہیواؤں نے فروخت کردی ، اس میں سے ایک ہیوہ، مرحوم کے چندسال کے بعد مرکنی، مرنے والی ہیوہ کوئی اولا دنہیں تھی۔ ہیوہ کے مرنے کے بعد دُوسری ہیوہ اپنی دولڑ کیوں کے ہیدہ دُوسری ہیوہ اپنی دولڑ کیوں کے

<sup>(</sup>۱) قال في العالمگيرية: والموصى به يملك بالقبول فإن قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصى يثبت الملك له في الموصى به يملك المفى الموصى به قبضه أو لم يقبضه. (ج. ۱ ص: ۹۰ كتاب الوصايا، طبع رشيديه).

ساتھ آکر حیدرآباد سندھ کے اس مکان میں آباد ہوگی، وہ مکان جو کہ مرحوم نے اپنی زندگی میں بہن کو لے کر دیا تھا، اب اس وقت حیدرآباد سندھ کی جائیداد میں مرحوم کی بہن، مرحوم کی بیوہ اور دولز کیاں رہتی ہیں، اب بیوہ اس مکان کو بھی فروخت کرنا چاہتی ہے، جس مکان کو مرحوم اپنی بہن کو دے کر گیا تھا، جبکہ مرحوم کی بہن ۱۹۳۸ء سے حیدرآباد سندھ کے مکان میں آباد ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ بہن کا بھائی کی جائیداد میں کوئی حصہ ہے یانہیں؟ اور اگر ہے تو پوری جائیداد میں ہے یا صرف اس مکان میں جس میں وہ رہتی ہے؟ اور حق ہے تو گھنا کتنا کتنا کہ کا کھنا کی جائیداد میں کا حق وحصہ ہے؟

چواب:...اگرمرحوم کی کوئی نرینداولا دنبیس تھی تو مرحوم کی کل جائیداد ( تجبیز و تکفین ،اوائے قرضہ جات اور تہائی مال میں نفاذ وصیت کے بعد ) اُڑتالیس حصوں میں تقلیم ہوگی ، تین تین حصے بیواؤں کے ،سولہ ،سولہ حصے دونوں از کیوں کے ،اور باقی ماندہ دس حصوں اس کی بہن کے ۔اس سے معلوم ہوا کہ بہن ،مرحوم کی پوری جائیداد کے اُڑتالیس حصوں میں سے دس حصوں کی مالک ہے۔ تقلیم کا نقشہ درج ذیل ہے:

يوه يوه بني بني بمن ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۱۹ ۱۰

## سن کی جگہ پرتغیر کردہ مکان کے جھڑ ہے کا فیصلہ کس طرح ہوگا؟

سوال:...میری ایک غیرشادی شده از کی جمر ساز سے ۳۳ سال ہے، میراایک پلاٹ ناظم آباد نبر ۳۹ میں ۳۵ ۳ گز کا تھا،
اور اب بھی ہے، اس پر مفلس کی وجہ ہے صرف دو کر نے تغییر ہے، میری بیاز کی برطانیہ ہے ایس سی کی ڈگری واصل شدہ ہاور
سعودی عرب مدینہ متورہ میں ملازم ہے، میں نہیں چا ہتا تھا کہ میرا مکان ہے، لیکن اس نے اور پھی بھائیوں نے زور دیا کہ ' بے '' میں
مان گیا، میری و کھی بھال میں وہ چیہ بھیجتی گئی اور مکان بنتا گیا ، پھیدن حساب رکھا، بعد میں بیسوچ کرکہ اگر پھی چیہ میرے تھرف میں
آئی گیا تو اولا وکا چیدوالد کے لئے جائز ہے، تو حساب چھوڑ دیا۔ اور مکان ۱۹۷۸ و میں پورا ہوگیا، اور دُکا نیس اور پہلی منزل کرایہ پردی
ہوئی ہیں، اوراً و پروالی منزل پر میس سے بیوی بچوں کے ربائش پذیر ہوں۔ اب وہ لڑی کہتی ہے کہ چیے مکان پر بہت کم رکائے ، غین کر گئے
اور کھا گئے ، اور میرا کرایہ سب کھا گئے ، حساب نبیس رکھا، اور حساب ندر کھنے کا بنیا دی الزام بدویا تی اور غین ہے، اور تا گفتی گائی اور
گذرے گندے کندے خط بچھے لکھے، اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرری ہے، مکان میر سے نام ہوریا کہن کے لئے چھوڑ دو، گر وہ رائنی

<sup>(</sup>۱) كما قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. (النساء ١٢). وأما للمزوجات ... الثمن مع الولد أو ولد الإس وإن سفل. (سراجي ص: ٤، باب معرفة الفروض). قال الله تعالى، فإن كن نساءً فوق لنتين فلهن ثلثا ما ترك. (النساء ١١). وأما لبنات الصلب ... الثلثان للإثنين فصاعدة. (سراجي ص ١٩، باب معرفة الفروض). وأما للأخوات لأب وأم فأحوال خمس .. إلخ. ولهن الباقي مع البنات أو بنات الإبن لقوله عليه السلام اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. (ص. ١١).

نہیں۔ میں کہتا ہوں: تمہارا ببیہ ضرور لگا ہے، جتنا لگا ہے اس سے زائد مالیت کا حصہ وصول کرلو، گر وہ مکان کوشرا کت میں نہیں رکھنا چاہتی ہیں۔ در یافت طلب امریہ ہے کہ جور قم اس کی میر ہے تصرف میں آگئی کیا وہ حقوق العباد ہے؟ اور عنداللہ میں وَین دار ہوں؟ جبکہ میں نے بنوانے اور دوڑ دُھوپ کا کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ یہ پڑھے لکھے گھرانے کا حال ہے، مجھے ایسے خطوط کھتی ہے جوار ذل سے ار ذل انسان بھی ایپ باپ کوئیں لکھتا۔ کہتی ہیں کہ مکان سے نکل جاؤ، جہاں جا ہے رہو، مڑک پر رہو، اور تمین سال کا پچھلا دو ہزار روپ کے حساب سے کراید و سیجھ نہیں آتا کہ کیا کروں؟ براو کرم شرعی لحاظ ہے کوئی فیصلہ صادر فرمادیں۔

جواب:...صاجزادی کا بیبه آتا تھا، آپ نے اپنا ( بینی اپنی اولاد کا ) سجھ کرخرج کیا ہے، آپ پراس کا کوئی معادضہ نہیں۔ مکان کی ممارت آپ کی صاجزادی کی ہے، اور زمین آپ کی ، اس کا شرق تھم یہ ہے کہ اگر مصالحت کے ذریعے کوئی بات طے ہوجائے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے، ورنہ آپ اس کو کہ سکتے ہیں کہ اپنا مکان اُٹھائے اور آپ کی جگہ خالی کردے، اور شرعا اس کو آپ کی جگہ خالی کردے، اور شرعا اس کو آپ کی جگہ خالی کردے، اور شرعا اس کو آپ کی جگہ خالی کردے، اور شرعا اس کو آپ کی جگہ خالی کردے، اور شرعا اس کو آپ کی جگہ خالی کردے، اور شرعا اس کو آپ کی جگہ خالی کردے، اور شرعا اس کو آپ کی جگہ خالی کردے، اور شرعا اس کو آپ کی جگہ خالی کردے، اور شرعا اس کو آپ کی جگہ خالی کردے، اور شرعا اس کو آپ کی جگہ خالی کرنی لاز دی ہے۔ (۱۰)

آپ نے جو پڑھے لکھے گھرانے کی شکایت ہے، وہ نضول ہے۔ بیالیم جدید کا اثر ہے، ببول بوکر جو محض آ موں کی تو قع رکھتا ہے، وہ احمق ہے...!

# مرحومه کاتر که خاوند، ماں باپ اور بیٹے میں کیسے تقسیم ہو؟

سوال: ... عرض ہے کہ میری شادی مؤرخہ ۲۱ رجون ۱۹۹۲ء کو ہوئی، شادی کے گیارہ ماہ بعد مؤرجہ ۱۹-۱۹ رش کی درمیانی رات کوتقریباً تین ہے میری ہیوی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، زچگ کے تقریباً ساڑھے چھے گھنے بعد ۱۹ رش ۱۹۹۳ء کو صح تقریباً ساڑھے نو ہے گھنے بعد ۱۹۹۹ء کو صح تقریباً ساڑھے نو ہے میری ہیوی اپنے خالق حقیقی ہے جالمی، بچہ حیات ہے، میری ہیوی کے انتقال کے پونے تین ماہ بعد میری ہیوی کے والد اور اس کے بھائیوں نے میرے گھر آکر جہیز واپس کرنے کا مطالبہ کیا، بچھے جہیز واپس کرنا جا ہے یا نہیں؟ جبکہ میرا بچہ اور میر ب والدین حیات ہیں، میری ہیوی کے والدین جی حیات ہیں۔ مندرجہ بالاصورت حال میں جھے کیا کرنا جا ہے؟ قرآن وسنت کی روثن میں جواب ہے ستفید فرما کیں۔

جواب:...مرحومہ کا جہیز اور اس کا تمام تر کہ ۱۲ حصول پرتقتیم ہوگا، ان میں سے ۳ حصے شوہر کے، وو دو حصے مال باپ

 <sup>(</sup>۱) عن جابر أن رجلًا قال: يا رسول الله! إنّ لي مالًا وولدًا وإنّ أبي يريد أن يحتاج مالي قال: أنت ومالك الأبيك. (هداية ج:۲ ص:۵۱۵).

<sup>(</sup>٢) قال في البحر الرائق (أو يرضى بتركه فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا) يعنى إذا رضى المؤجر بترك البناء والغرس لهذا والأرض لهذا) يعنى إذا رضى المؤجر بترك البناء والغرس لا يلزم المستأجر القلع. (ج: ٢ ص: ٣٠٥). وقال أيضًا (فإن مضت المدة قلعها وسلمها فارغة) لأنه لا نهاية لهما ففي إبقائهما إضرار بصاحب الأرض فوجب القلع. (ج: ٢ ص: ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) وأما للزوج ... الربع مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل. (سراجي ص: ٤، باب معرفة الفروض).

ک، اور باتی ۵ صے بچے کے ہیں۔ تقسیم کا نقشہ درج ذیل ہے:

شوہر ماں باپ بینا ۲ ۲ ۳

مرحومہ کے والدین کا جہیز واپس کرنے کا مطالبہ غلط ہے، ماں باپ دونوں کا ایک تہائی حصہ ہے، اگر وہ چاہیں تو لے لیس، چاہیں تو بچے کے لئے چھوڑ دیں۔

## دا دا کی جائیدا دہیں پھوپھی کا حصہ

سوال:...ایک میری کی پھوپھی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ آدھی زمین جصے میں لیس کی جبکہ پہلے عدالت و پنواری کے کاغذات میں اپنانام درج نہیں کرایا تھا، اب بھوپھی مجھ سے زمین کا حصہ لینا چاہتی ہیں۔ مفتی صاحب! شریعت میں کتنا حصہ پھوپھی کو آتا ہے؟ جواب:...آپ کے داداکی جواب نہیں آپ کی بھوپھی کا حق آپ کے والد مرحوم سے نصف ہے، یعنی داداکی جائیداد کے تین جھے ہوں گے، دو جھے آپ کے تھے، اور ایک حصہ آپ کی پھوپھی کا، داداکی جائیداد کا ایک تبائی حصہ اپنی پھوپھی کو دے دیجئے۔ (۱)

## داداکے ترکہ میں دادی کے جیازاد بھائی کا حصہ

سوال:... آزاد کشیر میں میرے داداکی زمین ہے گاؤں میں جوکہ ۲۰ کنال تھی، پھوتو میں نے ۱۰ سال پہلے فروخت کردی تھی اور پھو باقی ہے، آج ہے تقریبا ۲۰ میں سال پہلے کی بات ہے، میری تگی دادی کا انتقال ہوگیا، تو میرے دادا نے دُوسر کی شادی کر لی اور پھر پھوسال بعد میرے دادا کا بھی انتقال ہوگیا، اور میری سو تیلی دادی جوکہ بیوہ ہوگئی تھی بعد میں میری موجودگی میں ۲۵ سال پہلے فوت ہوئی۔ میرے دادا اور سوتیلی دادی کی کوئی بھی اولا دنبیں ہوئی، اور سوتیلی دادی کا بھائی تھا جو کہ کہ سال پہلے فوت ہوئی۔ میرے دادا اور سوتیلی دادی کی کوئی بھی اولا دنبیں ہوئی، اور اس کے بیٹے بھی ہیں، اور آج تک انہوں نے میرے سوتیلی دادی سوتیلی دادی کا ایک بھی زاد کی کا ایک بھی زاد کی کا غذات میں میری سوتیلی دادی کا نصف حصہ یعنی آدھی ذمین سوتیلی دادی کا ایک بھی اور اب استے سال کے بعد وہ میرے سے وصول کرنا جا جا ہے، اور میری والدہ بھی ہیں ہیں جو کہ اب تیسرے نکاح میں ہے، اور میرے بھی ہیں۔ مولانا صاحب! شریعت میں کتنا حصہ و تیلی دادی کے اس جھی ہیں جو کہ اب تیسرے نکاح میں ہے، اور میرے بھی ہیں۔ مولانا صاحب! شریعت میں کتنا حصہ و تیلی دادی کے اس جھی ہیں جو کہ اب تیسرے نکاح میں ہے، اور میرے بھی ہی جو کہ اب تیسرے نکاح میں ہے، اور میرے بھی ہی جو کہ اب تیسرے نکاح میں ہے، اور میرے بھی ہی جی وی ہیں۔ مولانا صاحب! شریعت میں کتنا حصہ و تیلی دادی کے اس جھی ہیں جو کہ اب تیسرے نکاح میں ہے، اور میرے بھی جی جی میں۔ مولانا صاحب! شریعت میں کتنا حصہ و تیلی دادی کے اس جھی اب تیں کو کہ اب تیسرے نکاح میں ہے، اور میرے بھی جی وی ہیں۔ مولانا صاحب! شریعت میں کتنا حصہ و تیلی دادی کے اس جھی اب تی دور میرے بھی ہیں ہوگئی دادی کے اس

<sup>(</sup>۱) والأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد (النساء ۱۱). والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض. (سراجي ص٣٠).

 <sup>(</sup>۲) وأما لبنات الصلب فأحوال ثلث ثلاث النصف للواحدة ... والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض.
 (سراجي ص:٣-٨، باب معرفة الفروض، طبع المصباح).

جواب: ... جوصورتِ مسئلہ آپ نے لکھی ہے، اس جائداد میں آپ کی سوتیلی دادی کے چھاز او بھائی کا کوئی حق نہیں بنا، آپ کی دادی مرحومہ کا دارث اس کاحقیق بھائی تھا،اس کی موجودگی میں چپازاد بھائی دارث نبیس ہوتا۔ اس نے جو کاغذات میں نصف جائداداب نام کرالی ہے بیشر عانا جائز اور حرام ہے،اس کا فرض ہے کہ اس جائداد سے دستبردار ہوجائے ورندا پی قبراور آخرت گندی

آ ب کے دادا کی جائیداد میں آٹھوال حصہ آپ کی سوتلی دادی کاحق تھا، ' اور سوتیلی دادی کے انتقال کے بعد اس کا بھائی اس حصے کا دارث تھا، اگر بھائی نے حصر نہیں لیا تو بچیاز اد بھائی کو حصہ لینے کا کوئی حق نہیں۔

مرحوم کی ورا ثت کیسے تقسیم ہوگی ؟ جبکہ ورثاء میں بیوہ ،لڑکی اور حیار بہنیں ہوں

سوال:...میری ادلے بدلے کی شادی • ۱۹۸ء میں ہوئی ،میرے خاوند کا انقال ۱۹۸۲ء میں سعودی عرب میں ایمیڈنٹ کے ذریعے ہوا،میری ایک بین ۹ سال کی ہے،میرے خاوند کی بینک ( پنجاب ) میں تقریباً ۰۰۰،۵۱رویے کی رقم جمع ہے۔میرے ساس اورسسرانتال کر گئے ہیں،کوئی ویوزئیس ہے، ہم نندیں ہیں،جن میں دو ہیوہ ہیں،اوران کی اولا دکی شادی بھی ہوچکی ہے۔میرے خاوند محریس سے چھوٹے تھے، ایمیڈنٹ کی رقم کے سلسلے میں سعودی عرب کی حکومت سے ۱۹۸۲ء سے خط و کتابت جاری ہے، ان کی تمام طلبیں بوری کردی ہیں، کیکن انجی تک رقم نہیں ملی۔اس کے علاو وحق مبر میں شادی کے موقع پرمیرے خاوند نے مکان لکھ کردیا تھا، اس کے علاوہ میر ہے سسر کا مکان جس میں میری ایک نند (بیوہ) رور ہی ہے، اس مکان کی تقسیم کس طرح ہوگی ؟ میرے فاوند کے انتقال کے بعد ہے میں اپنی والدہ کے ہاں رور ہی ہوں ، کیونکہ ان سے تعلقات التھے نبیں ، اور تقریباً دس سال ہے ان ہے بات چیت تہیں ہے،اوریہ پنجاب میں رہائش پذیرین،خاوند کے انتقال کے بعد ابھی تک میں نے شادی ہیں کی۔

ا:... بنجاب میں ایک بینک میں ۵۰۰۰ ماروپے کی رقم کی تقسیم۔

ان ایمیدند کی رقم می سس کا حصہ بنآ ہے؟

۳: .. جن مبریس جومکان لکھ کردیا ہے، کس کا حصہ ہے اور کتنا ہے؟

من السرك مكان من ميراكتنا حمد ب؟

جائدادآ سانی ہے مجھے سطرح ال عمق ہے؟ تا کہ مجھے عدالت کی طرف نہ جانا پڑے،آ سان حل بتا کمیں۔

(١) أما العصبة بنفسه فكل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثي، وهم أربعة أصاف جزء الميت وأصله، وجزء أبيه، وجزء جده، الأقرب فالأقرب يرجحون بقرب الدرجة، أعنى أولهم بالميرات .. ... . ثم جزء أبيه أي الإخوة ثم بنوهم وان سفلوا لم جزء جده أي الأعمام ... إلخ. (سراجي ص:٣١)، باب العصبات).

(٢) وللمرأة من ميراث زوجها الربع إذا لم يكن له ولد، ولا ولد إبن، فإن كان له ولد أو ولد إبن، وإن سفل فلها الثمن، وذالك لقول الله تعالى: ولهن الربع مما ترتكم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص١٨٠٠ باب قسمة المواريث، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت).

جواب :...آپ کے شوہر نے جومکان آپ کوحق مبر میں لکھ دیا تھا، وہ تو آپ کا ہے، اس میں تقسیم جاری نہیں ہوگی ۔ اس مكان كے علاوہ آپ كے مرحوم شو ہركاكل تركه ٢٣ حصول برتقسيم ہوگا، جن ميں سے ٧ حصے آپ كے، ١٦ حصے آپ كى جي كے، اور تمن تمن حصےمرحوم کی جاروں بہنوں کے۔ تقسیم نقشہ یہ ہے:

> پيوه بني ببن ببن ببن ببن P P P P 19 17

پندرہ ہزار کی رقم میں آپ کا حصہ ہے: ایک ہزار آتھ سو پھیتر روپ (۱٫۸۷۵)، آپ کی بین کا حصہ ہے سات ہزاریا نجے سو رو پے(۵۰۰) اور مرحوم کی ہر بہن کا حصہ ایک ہزار جارسوچھرو ہے جیس میے(۲۵،۲۰) سعودی حکومت کی جانب ہے جو رقم آپ كم حوم شو برك سليل ميل في أن ك تقيم بهى مندرجه بالاأصول كمطابق بوكى ، يعنى اس ميس ساة محوال حصرة بكا، نصف حصه آپ کی بنی کا ، اور باتی مانده رقم مرحوم کی بہنوں پر تقسیم ؛ وگی۔

اگرآپ کے شوہر کا انتقال آپ کے سسر کی زندگی میں ہوگیا تھا تو سسر کے مکان میں آپ کا اور آپ کی ہمی کا کوئی حق نہیں ، وہ مکان آپ کی نندوں کو ملے گا،اور اگر آپ کے سسر کا انقال آپ کے شوہر سے پہلے ہوا تو اس مکان کی قیمت کے ۹۲ جھے کئے جائیں کے،ان میں سے آپ کے سم جھے،آپ کی بنی کے ١٦ جھے،اورآپ کی ہرنند کے ١٩ جھے ہوں کے تقییم میراث کا نقشہ یہ ب

بيوه بني بهن بهن بهن 19 19 19 14 17°

# مردے کے مال سے پہلے قرض ادا ہو گا

سوال:...میرے بھائی کی شادی ۱۹ رستمبر ۱۹۸۰ء کو ہوئی ،اور دومبینے بعد یعنی ۲۸ رنومبر کواس کا انتقال ہو گیا۔میرے بھائی نے مرنے سے پہلے ۱۴ تو لے کے جوزیورات بنوائے تنے اس کی پچھرقم اُدھارد پنی تھی ،میرے بھائی نے دومبینے کا دعدہ کیا تھا،کیکن وو رقم ادا کرنے سے پہلے اپنے خالق حقیق سے جاملا۔ آپ قرآن وسنت کی روشن میں جواب دیں کے رقم لڑ کے کے والدین ادا کریں گے یا الرکے کے بنائے ہوئے زیورات میں سے وہ رقم اداکر دی جائے ؟ اور وراثت کی تقسیم سطرح ہوگی جبکہ مرحوم کی بیوہ مل ہے ہے؟ جواب:..اگرآپ کے مرحوم بھائی کے ذمہ قرض ہے تو جوز پورات انہوں نے بنوائے تھے ان کوفر وخت کر کے قرض ادا

<sup>(</sup>١) اعلم أن المهر يجب بالعقد ..... ثم يستقر المهر بأحد أشياء ثلاثة أما بالدخول أو بموت أحد الزوجين ...إلخ. (البناية شرح الهداية ج: ٢ ص: ١٦٣ ، كتاب الكاح، باب المهر، طبع حقانيه).

 <sup>(</sup>٢) وأما للزوجات ..... الثمن مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل، وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث النصف للواحدة. وأما الأخوات لأب وأم فأحوال خمس .... .. ولهن الناقي مع البنات أو بنات الابن ... الخ. لقوله عليه السلام. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. (سراجي ص: ١٠٠٨ ، باب معرفة الفروض، فصل في النساء).

کرناضروری ہے، والدین کے ذمینیں۔وہ زیورات جس کے پاس ہوں وہ قرض ادانہ کرنے کی صورت میں گنہگار ہوگا۔ مردہ کے مال
پرنا جائز بعند جمانا ہن کی تعلین بات ہے، مرحوم کی مملوکہ اشیاء میں (ادائے قرض کے بعد) ورافت جاری ہوگی، اور مرحوم کے بچے کی
پیدائش تک اس کی تقسیم موقوف رہے گی، اگر لڑکے کی پیدائش ہوئی تو مرحوم کا کل ترکہ ۲۳ حصوں پرتقسیم ہوگا، چار چار جھے والدین
کے، تین جھے بیوہ کے، اور باقی تیرہ جھے لڑکے کے ہوں گے، اورا گرلڑکی کی پیدائش ہوتو بارہ جھے لڑک کے، تین بیوہ کے، چار مال کے
اور پانچ باپ کے۔ تقسیم میراث کی دونوں صورتوں کا نقشہ حسب ذیل ہے:

نها چېل صورت:

دُ وسری صورت:

بیوه والد والده لڑکی (حمل) بعمائی استاد میروم الد محروم

#### ہنے کے مال میں والد کی خیانت

سوال: ... میرے بڑے بھائی نے کرا چی میں یورپ جانے ہے پہلے کا غذات امانت رکھے میرے پاس، والد لا ہور ہے آئے ہوئے تھے، ان کومعلوم ہواتو کا غذات انہوں نے جھے لئے ، میں مجعاد کھنے کے لئے لئے ہیں، واپس کردیں گے، گر انہوں نے واپس دیے ۔ انکارکردیا، کو نکدان کی رقم بنتی ہے بھائی پر ، فر مانے گئے: جب تک رقم نہیں دے گا، کا غذات نہیں و ول گا۔ مزید فر مایا کہ: باپ کو بیتی حاصل ہے کہ اولا دکی اجازت کے بغیر چا ہے استعال کرے، فروخت کرے۔ جب بھائی یورپ ہے آیاتو اس نے امانت رکھے ہوئے کا غذات طلب کے، میں نے صورتِ حال ہتائی، تو وہ کہنے گئے کہ: ''اگر والد صاحب کی رقم میری طرف بنتی ہے تو جھے ہے براور است بات کریں، اور کا غذات میں نے آپ کے پاس بطور امانت رکھے تھے ان کی واپسی تنہاری و مدواری ہے، واپس لاؤ۔'' اب سوال یہ ہے کہ باپ کو بیش حاصل ہے کہ بیٹے گی امانت میں (خواہ وہ امانت و وسرے بیٹے کی ہو) خیانت کی جا سے، واپس لاؤ۔'' اب سوال یہ ہے کہ باپ کو بیش حاصل ہے کہ بیٹے گی امانت میں (خواہ وہ امانت و وہ مانت و وہ مینے کی ہو) خیانت میں خیانت کی جا سے کی رویہ اختیار کریں؟

جواب:...والدكوية تنبيس تفاكه بحالى كضرورى كاغذات جواس نے دُوسرے بعالى كے پاس بطورا مانت ركھواے تھے، لے لے، اور كے كہ چونكه اس لا كے برميرا قرض ہے اس لئے بيس بيكاغذات ليتا بول ـ والدكوچاہئے كه اپنا قرض بينے سے وصول

<sup>(</sup>۱) قال علمائنا رحمهم الله تعالى: تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة الأوّل يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولاً تقتير ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين. (سراجي ص٣٠).

<sup>(</sup>٢) قال في العالمكيرية: يوقف جميع التركة إلى أن تلد لجواز أن يكون الحمل إبنًا. (ج ٢٠ ص: ٣٥٦، كتاب الفرائض).

کرے اور کاغذات اس بیٹے کو واپس کردے جس سے لئے تھے، تاکہ وہ امانت واپس کر سکے۔ والد نے بید سئلہ بھی غلط بتایا کہ باپ کو بیٹے کا مال لینے یا اس کوفر وخت کرنے کا حق ہے۔ کہ والدا گر حاجت مند اور ضرورت مند ہواور اس کے پاس پھھ مال نہ ہو،اس صورت میں جیٹے کا مال لیے بیان جی مسئلہ ہے۔ کہ والدا گر حاجت میں والدکویے تن حاصل نہیں۔ (۱)

#### بیوہ کے مکان خالی نہ کرنے کا موقف

سوال:..ایک فخض کا انقال ہو گیا، مرحوم کے مکان پراس کی بیوی کا قبضہ ہے، اور مرحوم کے نام بینک بیس کیش رقم بھی ہے، گھر میں استعال کا سامان بھی ہے، مرحوم کا ایک لڑکا اور دولڑکیاں ہیں، اور مرحوم کی والدہ، تین بہیں اور چار بھائی بھی بتید حیات ہیں، اور اب مرحوم کی بیوی کہتی ہے کہ میں بیر مکان کی صورت خالی نہیں کروں گی۔ ہاں کیش رقم اور مکان کی قیمت ملا کرشر کی طور پر ورافت تقسیم کردواور کیش جو مجھے اور میرے بچوں کو ملے گا وہ مکان کی قیمت سے کاٹ کرتم ماں، بھائی اور بہن آپس میں تقسیم کرلو۔ کیا مرحوم کی اہلیہ کا یہ موقف سیح ہے؟ واضح ہو کہیش کی ساری تفصیلات کہاں کہاں اور کس بینک میں ہے صرف مرحوم کی بہن اور بھائی کو معلوم ہے۔

جواب:...مرحوم کاکل ترکہ ۹۲ حصوں پرتقتیم ہوگا،ان میں ہے ۱۶ جصے مرحوم کی والدہ کے (بینی چھٹا حصہ)، ۱۲ جصے اس کی بیوہ کے (بیخی آٹھوال حصہ)، کا، کا جا جصے دونوں لڑکیوں کے،اور ۴۳ جصے لڑکے کے ہیں۔مرحوم کے بھائی بہنوں کو پچھے نہیں ملے گا۔

ہیوہ کا بیموقف میچے ہے کہ والدہ کا حصہ بینک کیش میں ہے وے دیا جائے ،اس سے اور اس کے بچوں سے مکان خالی نہ کرایا (\*) تقسیم میراث کا نقشہ درج ذیل ہے:

> بيوه والده بني بني بينا ۱۲ ۱۲ کا ۱۲ ۲۳

#### ترکہ میں ہے شادی کے اِخراجات نکالنا

سوال:... ہمارے والد کی مبلی بیوی سے دولڑ کیاں ایک لڑکا ہے، مبلی بیوی کی وفات کے بعد ذوسری بیوی سے سات

(۲) ويبجب على الرجل الموسر . . أن ينفق على أبويه . . . . إذا كانوا فقراء ولو قادرين على الكسب . . وقال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك الأبيك . إلخ. (الفقه الحنفي وأدلته ج: ٢ ص: ٢٨٥، كتاب النفقات).

(٣) وأما للأم فأحوال ثلاث المسدس مع الولد وولد الإبن وأما للزوجات ..... الثمن مع الولد ... إلخ وأما لبات الصلب ... ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين ... إلح وسراجي ص: ١٠٠٨ ).

(٣) ولو أخرجت الوركة أحدهم عن عرض أو عقار بمال أو عن ذهب بفضة أو على العكس صح قل أو كثر، حملًا على المبادلة. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ٢٠٠، باب الصلح في الدين، فصل في صلح الورثة، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>۱) قال في البحر الرائق: ويجب ردعينه في مكان غصبه لقوله عليه الصلوة والسلام؛ على البدما أخذت حتَّى ترد أي على صاحب البد. (ج: ٨ ص: ٢٣ ١ ، كتاب الغصب، طبع دار المعرفة، بيروت).

لڑکیاں ایک لڑکا ہے، تمن لڑکیوں اور ایک لڑکے کی شادی باقی ہے۔ دسمبر ۱۹۹۳ء میں والدصاحب کی وفات کے بعد والدوصاحب کا کہنا ہے کہ والد نے جو پچھے چھوڑ اہے اس میں سے غیرشادی شدہ اولا دکی شادی ہوگی ، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔

ا:...ورافت كب تقسيم مونى جا ہے؟

٣:...كياوراثت ميں ہے غيرشادي شده اولاد كے اخراجات نكالے جاسكتے ہيں؟

جواب: بہمہارے والد کے انقال کے ساتھ ہی ہروارث کے نام اس کا حصہ نقل ہوگیا ہفتیم خواہ جب چاہیں کرلیں۔ (۱) ۲: ... چونکہ والدین نے ہاتی بہن بھائیوں کی شادیوں پرخرج کیا ہے، اس لئے ہمارے بیہاں بہی رواج ہے کہ غیرشادی شدہ بہن بھائیوں کے اخراجات نکال کر ہاتی تقتیم کرتے ہیں۔

دراصل باتی بہن بھائی والدہ کی خواہش پوری کرنے پرراضی ہوں تو شادی کے اخراجات نکال کرتفتیم کیا جائے ،اگرراضی نہ ہوں تو پورا تر کتفتیم کیا جائے ،''لیکن شادی کا خرچہ تمام بہن بھائیوں کوا پنے حصوں کے مطابق برداشت کرنا ہوگا۔

# غیرمسلموں کی طرف سے والد کے مرنے پردی ہوئی رقم کی تقیم سطرح ہو؟

سوال:...میرے والدصاحب کا انقال بحری جہاز کے ایک حاوث میں ہواتھا، وہ ایک غیر سلم اور غیر ملکی کمپنی کے جہاز میں ملازم تھے۔ ان کی کمپنی نے تلائی جان کے طور پر پکھر قم بجوائی ہے، جو کہ جمیں پاکتانی حدالت کے ذریعہ اسلائی شریعت کے مطابق بھی نے مارا خاندان تین بھائی، چار بہنوں اور والدہ پر مشمل ہے۔ کمپنی نے بیر قم کمپنی کے قانون کے مطابق بھی ہے۔ جس کے تحت والدہ کا اور سب سے چھوٹے کا حصہ جو کہ نابالغ ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے، ہراکی کے نام کے ساتھ اس کے حصے کی واضح مراحت کردگ کئی ہے، جبکہ عدالت بیر قم ہمیں شریعت کے مطابق و ، دری ہے، سوال بیہ ہے کہ اس رقم کی تقسیم کمپنی کے متعین کردہ طریقے ہے ہوئی جا ہے اسلامی شریعت کے مطابق ؟

جواب:...اسلامی شریعت کے مطابق ہوئی جائے۔

## کیامیراث کامکان بہنوں کی اجازت کے بغیر بھائی فروخت کرسکتاہے؟

سوال:...کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلۂ میراث ہیں جس میں کہ ہم چیر بہنیں اور ایک بھائی ہے، والدین نے ورا فت میں ایک دومنزلہ مکان چیوڑا ہے، والداور والدہ دونوں انقال کر بچے ہیں، مکان کی اصل وارث میری والدہ تھیں، ہماری چار بہنوں کی شاوی شاوی ہو بھائی نے کرایہ پر دیا ہوا ہے، کیاوہ ہم بہنوں کی مرضی کے خلاف مکان بچ سکتا ہے یانہیں؟ اس میں ہم بہنوں کا کیا حصہ ہے شریعت کی رُوسے؟ اور اس کے علاوہ مکان کے کرایہ میں

 <sup>(</sup>١) والإرث في اللغة البقاء وفي الشرع إنتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الحلافة. (عالمگيري ج: ٦ ص:٣٣٤).

 <sup>(</sup>۲) ثم تنفذ وصایا من ثلث ما یبقی بعد الکفن و الدین إلا أن یجیز الورثة أکثر من الثلث ثم یقسم الباقی بین الورثة علی سهام
 المیراث. (عالمگیری ج: ۳ ص:۳۳۷، کتاب الفرانض، رد المحتار ج. ۲ ص ۲۳۷، کتاب الفرائض).

بھی ہم بہنوں کا حصہ ہے پانبیں؟ قرآن وحدیث کی روشن میں ہم سب کا الگ الگ حصہ کیا ہوگا؟

جواب:..اس مکان کے آٹھ جھے ہوں گے، ایک ایک حصہ چھ بہنوں کا ، ۱۱ ردو جھے بھائی کے، مکان کا جوکرایہ آتا ہے اس میں بھی بہی آتھ جھے ہوں ہے۔ بھائی کے ذریشر می فریضہ ہے کہ وہ بہنوں کا حصدان کا اگرے واور چونکہ وہ مکان کے ایک جوتھائی ھے کا مالک ہے، تمن چوتھائی بہنوں کا حصہ ہے، اس لئے وہ تنہا مکان نہیں بیچ سکتا۔ ''تقسیم میراث کانقث حسب ذیل ہے: بھائی بہن بہن بہن بہن بہن بہن 

ياسيان حق @ ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>١) قال في العالمكيرية وإذا إحتلط البنون والبنات عصب النون النات فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. (ح ٢ ص ١٣٣٨، كتاب الفرائض، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) فشركة الأملاك العيس ينزلها الرحلان .... وكذا ما وهب لهما .... ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف في تصيب الآخر إلّا بهاذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي لأن تصرف الإنسان في مال غيره لا يجوز إلّا بإدنه أو ولايته. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٢٨٤، كتاب الشركة، هداية ص ٦٢٣٠، كتاب الشركة).

# وراثت کے متفرق مسائل

#### مقتولہ کے دارتوں میں مصالحت کرنے کا مجاز بھائی ، والدہ یا بیٹا؟

سوال:...جنم قیدی بکراپی مقتوله بیوی کے درثاء سے صلح کرنا چاہتا ہے، تکر برفر دکہتا ہے کہ اصل وارث میں ہوں ، وُ وسرے سے بات مت کرو ۔مقتولہ کا بھائی ، والعدہ ، میٹازندہ میں ،تکر والعرف ہو چکا ہے ، اب ان تینوں میں سے شرعا جائز ، حقیقی اور برُ اوارث کون ہے ؟

جواب:...مندرجہ بالاصورت میں مقتولہ کا بیٹا سلح کا مجاز ہے، بینے کی موجود گی میں بھائی وارث نبیں۔

#### کیااولاد کے نام جائیدادوقف کرنا جائز ہے؟

سوال:...کیااسلام میں وقف اولا دکا قانون جائز ہے؟ لیعنی کیااسلام کسی مخص کواجازت دیتا ہے کہ وہ اس قانون کے ذریعہ اپنے جائز وارثان لیعنی بیٹے ، بیٹیوں، پوتے ، پوتیوں کی موجودگی میں بلا جواز ان کواپے حقوق وراثت ( ملکیت، رہن رکھنا، فروخت کرنا) ہے محروم کردے؟

چواب:...'' وتف اولا د'' کے قانون کا آپ کی تشریح کے مطابق مطلب نبیں سمجھا ،اگریہ مطلب ہے کہ وہ اپنی جائیداد بحق اولا دوقف کرد ہے توصحت کی حالت میں جائز ہے ،مرض الموت میں سیح نبیں ۔ اگر سوال کا منشا پچھاور ہے تو اس کی وضاحت کی جائے۔

#### مشترک مکان کی قیمت کا کب سے اعتبار ہوگا؟

سوال:..اس وقت ہمارے گھر میں ایک ماں ، کنواری بہن ،اور ہم دو بھائی رہتے ہیں ،شادی شدہ دو بہنیں الگ رہتی ہیں۔ والد کی حیات میں ( ۱۹۷۴ء میں ) اس مکان کے ۰ ۸ ہزاررو پے اس رہے تھے، ہم دونوں کے تغییر کردینے پر اب یہ مکان تین لا کھ میں فروخت ہونے والا ہے ، ہم دوشادی شدہ بہنوں اور کنواری بہن کو ۰ ۸ ہزار کی تقسیم کرنے پر تیار ہیں ،لیکن وہ اس کے بجائے تین لا کھ کی

 <sup>(</sup>١) قال في السراجي الأقرب فالأقرب يرجحون بقرب الدرجة أعنى أولهم بالميراث جزء الميت أى البنون ثم بنوهم وإن سفلوا. (سراجي، باب العصبات ص.١٦).

 <sup>(</sup>۲) مريض وقف دارًا في مرض موته فهو حائز إذا كان يخرج من ثلث المال، وإن كان لم يخرج فأجازت الورثة فكذلك
 وإن لم يجيزوا بطل في ما زاد على الثلث. (عالمگيري ج: ٢ ص: ١ ٣٥، كتاب الفرائض).

مقتیم پر اصرار کررہی ہیں۔ براوکرم بتائے مکان فروخت نہ کیا جائے تب بھی ہمیں ادائیٹی کرنا ہوگی یانبیں؟ مولا ناصاحب! آپ ہے التماس ہے کہ حصے تحریر کرنے کے بجائے رقم کی مقدار کو آسان ترین طریقے ہے تشیم کرنے کا شرق طریقہ بتادیجے ، برفر د آپ کے بتائے ہوئے جھے کومن وعن تسلیم کرنے پر تیارے۔

جواب:...والدكی وفات كے دفت مكان كی جوحیثیت تھی انداز دلگایا جائے كة ن اس حیثیت کے مكان كی كتنی قیمت ہو عتی ہے،اس قیت کوآتھ حصول پرتقسیم کرلیا جائے۔ ایک حصہ آپ کی بیوہ والدہ کا ، دود و جھے دونوں بھائیوں کے ،اور ایک ایک حصہ تیزں بہنول کا۔'' جواضافہ آپ نے والد صاحب کے بعد کیا ہے اور جس کی وجہ سے مکان کی قیمت میں جواضافہ ہوا ہے، وہ آپ وونول بھائيوں كا ہے۔ نقش بقسيم اس طرح ہے:

بيوه والده بھائی بہن بہن بہن

# تر کہ کا مکان کس طرح تقلیم کیا جائے جبکہ مرحوم کے بعداس پر مزید تعمیر بھی کی گئی ہو

سوال:...ایک صاحب کا انقال ہوگیا ہے، جنھوں نے اپنے ترکہ میں ایک عدد مکان چھوڑ ا ہے جو کہ آ دھائقمیر شدہ ہے، جس کی قیمت ڈھائی لاکھرو ہے تھی۔مرحوم کی وفات کے بعدان کی اولا دِنرینہ نے اپنی رقم سے اس کولمل کرا کرفر وخت کردیا، چارلاکھ میں ہزار میں۔اب آ ب فرما ہے کے مندرجہ بالاستلے کی صورت میں ورا ثت کی تقسیم کس طرح سے ہوگی؟ وارثوں میں مرحوم نے ایک یوہ، جارلز کے، دوشادی شدہ اور دوغیرشادی شدہ لڑ کیاں جھوڑی ہیں۔

جواب: ... بدد كما جائ كداكر بدمكان تعمر ندكيا جاتا تواس كى قيت كتني موتى ؟ جار لا كه بس بزار من ساتن قيت نكال كراس كو ٩٦ حصول پرتقسيم كيا جائے ، ١٢ حصے بيوه كے ، ١٣ ، ١٣ چارول لاكول كے ، اور ٤ ، ٤ چارول لاكيول كے - ا اس طرح ہے:

> لزکی لزکی لزکی لزگی 64 63 6% الزكا 10 11

 (١) وإذا كان أرض وبناء فعن أبى يوسف أنه يقسم كل ذلك على إعتبار القيمة لأنه لا يمكن إعتبار المعادلة إلّا لتقويم. (هداية، كتاب القسمة ج:٣ ص:١١٣).

<sup>(</sup>٢) كما قال الله تبارك وتعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. (النساء. ١٢). قال في السراجي: أما للزوحات هحالتان الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الإبن وإن سفل والثمن مع الولد وولد الإبن وإن سفل. (ص: ٨٠٤). قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولًا ذكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء. ١١). قال في العالمكيرية: وإذا إختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. (عالمكيري ج: ٦ ص:٣٨٨، كتاب الفرائض).

<sup>(</sup>۳) اليناً۔

# ا پنے بیسے کے لئے بہن کو نا مز دکر نے والے مرحوم کا ور شہ کیسے تقسیم ہوگا؟

سوال:...میراسب سے چموٹا بھائی عبدالخالق مرحوم لی آئی اے میں انجینئر نگ آفیسر کے عہدے پر فائز تھا، کنوارا تھااور گزشتہ دو ماہ پہلے کنوارا ہی اللہ کو پیارا ہوگیا۔مرحوم کے تین بھائی اور جارببنیں ہیں اورسب حقیقی ہیں۔مرحوم نے مرنے سے پہلے اپنی بڑی بہن کواپنے چیے کے لئے نامز دکر دیا تھا،اس کی وجہ یکھی کہ مرحوم اس بہن کی ایک لڑکی کے یہاں رہتا تھا، کھانے کے چیے بھی اپنی اس بہن کو ہر ماہ دیا کرتا تھا، بھا بھی ،مرحوم ہے کرایہ وغیرہ نہیں لیٹ تھی۔ یہ بتا ہے کہ شرکی اعتبار ہے یہ بہن اس کے ترکہ کی کہاں تک حق وار ہوسکتی ہے؟ جبکہ اس کے حقیقی اور بھی ہیں جیسا کہ میں بتاچکا ہوں۔اور اگر اس بہن کے علاوہ حق وار اور بھی ہیں تو اس کے تر کے کی تقتیم كس طرح مونی جاہيے؟ بيتھى بتاہيئے كداس بھائى كا حج بدل كيے ہوسكتا ہے اوركون كرسكتا ہے؟ جبكداس نے اس كے بارے ميں کوئی ومیت بھی نبیس کی ہے۔ آخر میں میاورمعلوم کرنا جا ہوں گا کہ جوقر ضداس پر ہےاس کی ادا لیکی کی کیا صورت ہوگی؟

جواب:..مرحوم كر كه يسب سے يہلے اس كا قرض اواكرنا فرض ہے، قرض اواكرنے كے بعد جو يجم باتى ہے، اس کے ایک تبائی جھے میں اس کی وصیت بوری کی جائے ،اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو۔ ورنہ باتی ترکہ کووس حصوں پرتقسیم کیا جائے۔ وو و و جھے تینوں بھائیوں کے، اور ایک ایک حصہ جاروں بہنوں کا۔ مرحوم کا اپنی بڑی بہن کوٹر کہ کے لئے نامز دکر دینا اس کی کوئی شرعی حیثیت نبیں ۔ مرحوم کے وارث اگر جا ہیں تو اس کی طرف ہے جج کراسکتے ہیں ۔ نقش تقیم اس طرح ہے: بعائی بعائی بعائی بہن بہن بہن بہن I I I I

## والد کے فروخت کردہ مکان پر ہیٹے کا دعویٰ

سوال:...والدنے ہیں ہزاررویے برمکان فروخت کیا، جبکہ برا بیٹا سفر پرتھا، سفرے واپسی پر بیٹے نے کہا کہ میں مکان واپس کروں گا، باپ اپنے وعدے پر قائم ہے اور جس نے مکان لیا ہے، وہ بھی مکان واپس نبیس کرتا۔ اس مخص کے بیٹے کا اور مالک مکان کااس پر جھکڑا ہے، باپ مالک مکان کی طرف ہیں تو شرعاً بیٹاحق پر ہے یا مالک مکان؟ اور یہ بڑتے کیسی ہے؟ جواب:...مكان اكرباپ كى ملكيت بتوبيغ كورو كنه كاكوئى حن نبيس،اورا گربيغ كابتوباپ كوبيچ كاكوئى حق نبيس. <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) قال علماننا رحمهم الله تعالى: تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة، الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولا تقتير لم يقضي ديونه من جميع ما بقي من ماله لم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسُّنَّة واجماع الأمَّة. (٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) وأما للأعوات لأب وأم . ..... ومع الأخ لأب وأمّ للذكر مثل حظ الأنثيين يصرن به عصبة. (سراجي ص: ١٠). (٣) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرىء إلّا بنطيب نفس منه. (مشكّوة المصابيح ص:٢٥٥ بناب النفصب والعارية). لَا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه، أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضاماً. (شرح الجلة ص ٦١ المادّة: ٩٦، طبع حبيبيه كونته).

#### اولا دکے مال میں والدین کا تصرف کس حد تک جائز ہے؟

سوال: ... میں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ایک خطیر تم پچے عرصة بل اپنے ایک عزیز کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی،
پچے دنوں پہلے مجھے معلوم ہوا کہ بیر تم ہے کی والد و نے اس عزیز سے لے کرئسی اور کو قرض دے دی ہے۔ مجھے بین کر بزی کوفت ہوئی،
کیونکہ میری مالی حالت آج کل خراب ہے اور مجھے پیسیوں کی ضرورت ہے، تاہم خدا کے خوف سے میں نے والد ہ سے بازیُر سنبیں
کی۔ آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ مال اپنی اولا دکی اجازت کے بغیرائی کے مال پرکس حد تک متصرف ہو عتی ہے؟ کیا خدا نے مال کو جہاں جا ہے خرج کردے؟

جواب:...آپ نے جس عزیز کے پاس امانت رکھی تھی ،اس کا رقم کوآپ کی والدو کے حوالے کردینا خیانت تھا، یہ ان کا فرض ہے کہ دورقم آپ کی والدہ سے واپس لے کرآپ کو دیں۔ والدین اگر مختاج ہوں تو اپنی ضرورت کے بقدراپی اولا دے مال میں سے لے سکتے ہیں، لیکن والدین کا ایساتصرف جائز نہیں ہے جیسا کہ آپ کی والدہ نے کیا ہے۔

## بہلے سے علیحدہ ہونے والے بیٹے کا والد کی وفات کے بعد تر کہ میں حصہ

سوال ا:... میر دادا کے ہیے ہیں، میر دادا نے فوت ہونے سے پہلے اپنی ومیت یس لکھاتھا کہ میر سے بڑے بینے کے بڑے جئے لینی ان کے پہلے ہوتے کو مبلغ ہ ہزاررہ پے دے دیے جا کیں، اور بیٹے کو پکھ نددیا جائے۔ ہوسکتا ہے آپ سوچیں کہ انہوں نے عاتی کردیا ہوگا، ایک بات نہیں، بلکہ میر ے والد میرے دادا کی زندگی میں الگ رہے تھے۔ اس چیز کود کھتے ہوئے انہوں نے صرف ہوتے کو وصیت کے ذریعہ مستفیض فر مایا۔ اب ہمارے ہم چیاؤں میں سے ایک وفات پا چکے میں، باتی تمن جیااور چوتے کی اولاد ہمارے دادا کی ہیں، عرصہ دوسال پہلے ہم نے اس تھیں مسئلے پر مفتی صاحب اولاد ہمارے دادا کی ہیں بہا دولت پر بہ خوش اسلو بی زندگی بسر کررہ ہے ہیں، عرصہ دوسال پہلے ہم نے اس تھیں مسئلے پر مفتی صاحب سے فتوی لیا تھا، انہوں نے فر مایا تھا کہ: کسی ہو شمند انسان کوشریعت بیتی نہیں دیتی کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی وراثت سے محروم رکھے، اس

سوال ۲:...اب مسئلہ یہ ہے کہ ہارے چیاہے کہ جی کہ ہم نے اپنے بھائی کا حصدان کے بیٹے کود ہے وال کا کہنا کہاں تک وُرست ہے؟ آیا ہمارے والد کا جائز حصدا بھی تک ان پر باتی ہے کہ نہیں؟ وہ دیتے جی یا نہیں، وہ بعد کی بات ہے، اگر ہے تو کتنا؟ کیا پوتے کودیا ہوا بیر بھی اس حصے میں شامل ہوگا؟ اور اگر دادا کے مرنے کے وقت بعنی ۱۹۲۰ء میں کل جائیداد ایک لا کھ ہواور اب وی جائیداد چاروں چیاؤں کی محنت ہے 187 ہے ۳ لا کھ کی ہوچکی ہو، تو حصہ س حساب سے ہوگا؟ یعنی ایک لا کھ کا یا موجودہ رقم کا؟ اگر

<sup>(</sup>١) قال في العالمگيرية: وأما حكمها فوحوب الحفظ على المودع وصيرورة المال أمانةً في يده ووجوب أدائه عند طلب مالكه. كذا في الشمنى: والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر ولا ترهن وإن فعل شيئًا منها ضمن، كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج:٣ ص:٣٦٨، كتاب الوديعة). قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمنت إلى أهلها. (النساء:٥٨).

<sup>(</sup>٢) ويبجب على الرجل الموسر .. ... أن ينفق على أبويه ..... قال تعالى: فلا تقل لهما أث ولا تنهرهما، نهاه عن الإضرار بهما بهذا القدر، وترك الإنفاق عليهما عند حاجتهما أكثر ضررًا من ذالك. (الفقه الحنفي ج:٢ ص.٢٨٥، باب النفقات).

ایک لا کھکا تواس وقت سونا ۲۰ روپے تولہ تھا، اوراب ۲۰۰۰ ، ۱۲ روپے تولہ کے قریب ہے۔ برائے مہر بانی کتاب وسنت کی روشنی میں یہ بتا کمیں کہ ہمارے والد کا حصہ وراثت میں ابھی تک ہے یانبیں؟

جواب ا:... آپ کے مرحوم داداکوا ہے ہوتے کوئی میں دمیت کرنے کا توحی تھا، گراہے بینے کوورافت ہے جو دم کرنے کا حق نہیں تھا۔ لہذا دمیت کے مطابق ہوتا تو پانچ ہزار کاحق دار ہے، یہ پانچ ہزاراس کو دینالازم ہے، اور باتی ماندہ کل ترکہ ۵ حصوں پر تقسیم کرنالازم ہے، یعنی باپ کی وصیت کے باوجود ہزا بیٹا ہے بھائیوں کے برابر کا وارث ہے، اگر بھائی اس کو بیتی نہیں دیتے تو قیامت کے دن وینا پڑے گا۔ آپ کے چچاؤں کا بیکرنا غلط ہے کہ ہم نے بھائی کا حصداس کے بڑے ہیے کودے دیا۔

جواب ۲:...جو جائیداد ۱۹۲۰ و میں ایک لا کوئٹی اور وہ ۱۹۹۱ ء میں تمیں لا کھی ہوگئ تو تمیں لا کھ بی کی تقسیم ہوگی ، لیعنی بڑے بھائی کی اولا دکوتمیں لا کھ میں سے یا نچوال حصد وینا پڑےگا۔

آپ کے چپاؤں کی محنت کی وجہ ہے جائیداد میں جو إضافہ ہوا ، اس میں حق وانصاف کی زویے دسوال حصہ آپ کے والد کا ہے۔

## بیوی کی جائیدادے بچوں کا حصہ شوہرکے پاس رہے گا

سوال: ... کیا ند بہب اسلام میں بیوی کی جھوڑی ہوئی دولت ہوتو بچوں کی بہتر تربیت اور ضرورت پرشو ہر کوئی نہیں ہے کہ وہ چسے کو ہاتھ دلگائے؟ حالانکہ بیکم ہے کہ چسے کوکس قانونی طریقے ہے بچوں کو بالغ ہونے تک اوا کیگی کروادے۔

۔ جواب: بیوی کی مجھوڑی ہوئی دولت میں ہے جو حصہ بچوں کو پہنچے وہ بچوں کے والد کی تحویل میں رہے گا ،اور وہی ان کی منرور یات پرخرج کرنے کامجاز ہے۔

# مرحوم شو ہر کا تر کہ الگ رہنے والی بیوی کو کتنا ملے گا؟ نیز عبر ت کتنی ہوگی؟

سوال:...ميرے شوہركا انقال ہوكيا ہے، ہم دونوں كافى عرصدالگ رہے، يدائي دالدين كے پاس رہے تھے، جن كا

 <sup>(</sup>۱) قال في العالمگيرية: والموصلي به يملک بالقبول فإن قبل الموصلي له الوصية بعد موت الموصي يثبت الملک له في
الموصلي قبضه أو لم يقبضه. (ج: ٢ ص: ٩٠، كتاب الوصايا).

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. (النساء: ٤). العصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر، ويأخط ما يقى من سهام ذوى الفروض، وإذا إنفرد أخذ جميع المال، وإذا إجتمع جماعة من العصبة في درجة واحدة، يقسم المال عليهم بإعتبار أبدانهم لكل واحد سهم. (فتاوى عالكميرى ج. ٢ ص: ١٥٠١ كتاب الفرائض).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رُسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة الأخيه من عرضه أو شيء إلى أمر آخر كأخذ ماله أو المنع من الإنتفاع به أو هو تعميم بعد تخصيص، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. (مرقاة ج: ٨ ص: ٨٣٩ كتاب الآداب، باب الظلم).

<sup>(</sup>٣) الولاية في مال الصغير للأب ثم وصيه. (فتاوى شامى ج: ١ ص: ١٦ ا ع، قبيل فصل في شهادة الأوصياء). قال في العالم كيرية: نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد. (كذا في الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٥٦٠).

انقال ہو چکا ہے،اور میں اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ۔انقال کے وقت میں اس کے گھر گئی اور بعد میں اپنی والدہ کے گھر • ہون عدّت گزارے،میراذ ربعیمعاش نوکری ہے اور چھٹی لیتھی؟ کیاعدّت ہوگئی؟

جواب: ... شوہر کی وفات کی عدت جار مبنے دس دن ہے، اور بیعدت اس عورت پر بھی لازم ہے جوشو ہر ہے الگ رہتی ہو، آپ پر چار مہینے دس دن کی عدت لازم تھی۔

سوال:...مرحوم کے بھائی نے مجھ پر ؛ وسری شادی کا الزام نگایا ہے، جوشری اور قانونی لحاظ سے غلط ہے، اور مرحوم کی جائیداداور رقم ہیوہ ( میں )سمیت اپنے بہن بھائیوں میں تقتیم کرنا جا بتا ہے، لیکن کتنی رقم ہے؟ بیٹیں بتا تا، اور ساتھ میں بیٹھی لکھا ہے کہ ایک کمپنی میں مرحوم کی رقم ہے اور اس کوحرام اور ناجا ئز بھی کہتا ہے۔لیکن میر سے نزد کیک جب بیوی موجود ہے کسی اور کو وراشت نہیں ل سکتی، اور بیوی جائیداداور رقم کی وارث ہے۔

جواب:...مرحوم اگرلا ولدنوت ہوئے ہیں تو ان کے کل تر کہ میں چوتھا حصہ بیوہ کا ہے، اور باتی تین حصے بہن بھا ئیوں میں تقسیم ہوں گے۔ بھائی کا حصہ بہن ہے وُ گنا ہوگا۔ ''کسی وارث کے لئے بیرحلال نہیں کہ وُ وسرے کے حصے کے ایک پیسے پر بھی قبضہ جمائے ۔ ''')

#### چچازاد بهن کاوراثت میں حصہ

سوال:... ہمارے والدصاحب جو کہ اب انقال کر بچے ہیں، ان کی ایک پچپز زاد بہن ابھی تک حیات ہیں، ہمارے والد صاحب و مصاحب دو بھائی تنے، ہمارا کچھ باغ کا حصہ ہے جس ہیں مجور کے پیڑ گئے ہوئے ہیں جو کہ مشتر کہ ہیں۔ ہمارے والدصاحب اور پچپا زاد بہن کو چار پیڑاس لئے دیئے تھے کہ جب تک تم زندہ ہو، اس کا پھل کھاؤ، اب جبکہ ہمارے والدصاحب اور پچپا صاحب وفات پا بچے ہیں تو کہ رہ تی ہیں کہ جھے ان درختوں کی زمین بھی و دو۔ اب یہ بات ہمیں بھی میچے معلوم نہیں کہ بین بڑے ہور موں نے تقیم کی تھی بائیں جبکہ ہمارے والدصاحب کے بچپا بہا باتی جائیداد ہیں تمام حصہ بانٹ بچے تھے۔ البتہ بید حصہ مشتر کہ چلا ہور موں نے تقیم کی تھی یائیس؟ جبکہ ہمارے والدصاحب کی جپازاد بہن کو کتنا حصہ و یں؟ ان کی ایک اور بہن بھی تھی جوشاد کی شدہ تھی اور ۲۰ سال آر ہا ہے، اس میں اب ہم اپنے والدصاحب کی جپازاد بہن کو کتنا حصہ و یں؟ ان کی ایک اور بہن بھی تھی جوشاد کی شدہ تھی اور ۲۰ سال قبل وفات پا چکی ہے۔ اس کے بچپ ہیں اور ہمارے والدصاحب کا ایک تیسر ابھائی بھی تھا جس کا زندہ یا مردہ ہونے کا پتائیس جو کہ کا فی حصر قبل گھرے نگل گہا تھا۔

جواب: ..اگرآپلوكولكاغالب كمان يه بكراس باغ من والدكے چاكا بھى حصه باوروواس في وصول نبين كيا تو

 <sup>(</sup>١) قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا. (البقرة:١٣٣).

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. (النساء: ١٢). وقال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالًا وبساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين (النساء ١١٠).

<sup>(</sup>٣) عن أبي حرة الرقاشي ..... ألا لا يحل مال امرىء مسلم إلّا بطيب نفس منه. (مشكلوة ج: ١ ص:٢٦٦).

والد کے بچا کی لڑکی کاحق بنمآ ہے، اس کو ملنا چا ہے۔ آپ نے پوراٹیجر وُ نسب ذکر نہیں کیا کہ والد کے بچا کتے بھائی تھے؟ پھر آپ کے والد کے بچا کی اس کے بھائی (والد کے بچا و بھائی تھے ایک آپ کے وادا، وُ وسر ہے ان کے بھائی (والد کے بچا و و بھائی تھے ایک آپ کے وادا، وُ وسر ہے ان کے بھائی (والد کے جھے میں سے تو والد کے جھے میں اس بڑ و والد کے جھے میں سے آ دھا حصہ ہوا۔ اور اگر والد کے جھے میں بازی پر چوتھائی کی حق دار ہوئی، اب اس کو جتنے درختوں پر راضی کرلیا جائے صفح ہے۔

# ایک مشتر که بلدنگ کا تناز عرکس طرح حل کریں؟

سوال:...مئلہ یہ ہے ایک بلذگک کی ملکیت دو مالکوں کے درمیان مشترک ہے،'' الف' کی ملکیت کا حق روپیہ میں سوال:...مئلہ یہ ہے ایک بلذگک کی ملکیت دو مالکوں کے درمیان مشترک ہے،'' الف' کی ملکیت کا حق روپیہ میں ۱۳ آنے ہے، بلڈتک کی مجلی منزل (محراؤنڈ فلور)، پہلی منزل اور دُوسری منزل (حمیت) میں سے ہرایک پردو برابر کے جصے ہیں۔

'' الف'' کے پاس پہلی منزل کا ایک کمل حصہ ہے، جبکہ ؤ وسری منزل (حیبت ) کا بھی ایک کمل حصدان کے پاس ہے، جس پر انہوں نے تقبیر بھی کرر کھی ہے، اور ان کے زیر استعمال ہے۔

" ب" كے پاس بنجلى منزل ( مراؤند فلور ) كے دونوں كھل جھے پہلى منزل اور دُوسرى منزل (حیب ) كے ایک ایک کھل نھے ہیں۔

دِینِ متین کی روشی میں بیارشاد فرمائیں کے 'الف' کا مجلی منزل کے کھلے جصے پر ( یعنی تغییر شدہ دوحصوں کے علاوہ پر ) آیا کو کی حق بندا ہے یانبیں؟ جبکہ' الف' کا خیال ہے کہ مجلی منزل کے کھلے جصے میں بھی ان کی مکلیت کاحق ہے۔

جواب: ... اس کے لئے عدل وانصاف کی صورت یہ ہے کہ تینوں منزلوں کی قیمت ماہرین سے لگوالی جائے ،اور پھرید یکھا جائے کہ '' الف'' اور'' ب' کااس قیمت میں کتنا کتنا حصہ بنتا ہے؟ اور پھرید یکھا جائے کہ ان دونوں کے قبضے میں جتنا بعتنا حصہ ہو وہ ان کی قیمت کے مساوی ہوتو ٹھیک ، ورنہ جس کے پاس ان کی قیمت کے مساوی ہوتو ٹھیک ، ورنہ جس کے پاس کم ہواس کو دِلا دیا جائے ، اور جس کے پاس زیادہ ہواس سے زائد حصہ لے لیا جائے۔' اور اگر دونوں کے درمیان تنازع کی بنیادیہ

(۱) قال الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. (النساء: ۱۱). العصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر، ويأخذ ما بقى من سهام ذوى الفروض وإذا إنفرد أخذ جميع المال، وإذا إجتمع جماعة من العصبة في درجة واحدة يقسم المال عليهم باعتبار أبدانهم لكل واحد سهم. (فتاوي عالمگيري جـ٣٠ص: ٣٥١ كتاب الفرائض).

(٣) وإذا كان أرض وبناء فعن أبى يوسف أنه يقسم كل ذلك على اعتبار القيمة لأنه لا يمكن إعتبار المعادلة إلا بالتقويم وهداية، كتاب القسمة، فصل في كيفية القسمة ج.٣ ص:٣١٣). (دور مشتركة أو دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل وحدا) منفردة مطلقًا ولو متلازقة أو في محلتين أو مصرين) مسكين راذا كانت كلها مصر واحد أولًا) وقالًا: إن الكل في مصروا واحد فالرأى فيه للقاضى، وإن في مصرين فقولهما كقوله (ويصور القاسم ما يقسمه على قرطاس) ويعدله على سهام القسمة وينذرعه، ويقوم البناء ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه، ويلقّب الأنصباء بالأوّل والثاني والثالث) وهلم جرا، ويكتب أساميهم ويقرع) لتطيب القلوب. (الدر المختار مع رد الحتار ج: ٢ ص: ٢٦٢، كتاب القسمة، طبع سعيد).

ہے کہ برایک بیر چاہتا ہے کہ جھے میرے جھے میں فلال جگہ لنی چاہئے تو اس کا فیصلہ قرید کے ذریعہ کرلیا جائے۔ مکان کے اس وقت چھے جیں، اس کے بارہ جھے بنالئے جائیں، پہلے تین اور تین کے درمیان قرید ڈال کر ایک حصہ تین چوتھائی والے کو دیا جائے، اور دوسرے جھے جیں، اس کے بارہ تھے جن دوبارہ قرید ڈال کر آ دھا ایک کواور آ دھا دُوسرے کودے دیا جائے۔ سب سے اہم چیزیہ ہے کہ برفریق کو یہ خیال رکھنا چاہئے کہ میراحق تو دُوسرے کی طرف چلا جائے، مگر ذوسرے کاحق میرے پاس ندآ جائے کے کل قیامت میں مجھے اواکر تا پڑے۔

# مرحوم کوسسرال کی جانب ہے ملی ہوئی جائیداد میں بھائیوں کا حصہ

سوال:...میرے والدصاحب نے شادی وُ وسرے گاؤں سے گیتمی، ان کے سسرال والوں نے ان کوایک مکان بنا کر دیا اور پچھز مین بھی وے دی، جس سے و واپنا گزر بسر کرتے تھے۔اب ان کی وفات کے بعدان کے بھائی اس زمین میں حصہ ما تکتے ہیں، حالا نکہ بیز مین ان کی ذاتی ہے، والد کی طرف ہے کی ہوئی نہیں ہے۔اب شرعاً اس کے وارث میٹے ہیں یا بھائی ؟

جواب:...اگریز مین آپ کے والد صاحب کو بہد کی گئتی تو اس میں والد کے بھائیوں کا کوئی حق نبیس، بلک صرف ان کی والد وارث ہے۔ (۱) ولا دوارث ہے۔

# اپنی شادی خود کرنے والی بیٹیوں کا باپ کی وراثت میں حصہ

سوال: ... میرے ایک رشتہ دار کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں، بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے باپ کی زندگی میں اپنی مرضی سے شادی کی ، اور ایک نے باپ کے انقال کے بعد شادی اپنی مرضی سے کی ، کیونکہ اب باپ کا انقال ہو چکا ہے اور بھا ئیوں میں سے برا بھائی اپنی کی جا ئیداد کی جا ئیداد کا دار شد بن بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جن دو بہنوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، ان کا باپ کی جا ئیداد میں سے کوئی حصر نہیں ہوتا۔ جن دو بیٹیوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور وہ دونوں باپ کی حقیقی بیٹیاں ہیں، کیاان دونوں بیٹیوں کا ایٹ باپ کی درا شت میں اسلام کی زو سے حصہ ہوتا ہے؟

جواب: ...جن بیٹیوں نے اپنی مرضی کی شادیاں کیں ، ان کا بھی اپنے باپ کی جائیداد میں دُوسری بہنوں کے برابر حصہ (۳) ہوے بھائی کا جائیداد پر قابض ہوجانا حرام اور تاجائز ہے۔ اسے جائے کہ اپنے باپ کی جائیداد کودس حصوں پرتقسیم کرے، وو

<sup>(</sup>١) لم ينخرج القرعة فمن خرج اسمه أوّلًا فله اسلهم الأوّل ومن خرج ثانيًا فله السهم الثاني ...... والقرعة لتطيب القلوب وإزاحة تهمة الميل. (هداية ج:٣ ص:٣١٣ كتاب القسمة).

<sup>(</sup>٢) فيهدأ بأصبحاب الفرائض وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله لم بالعصبات من جهة النسب ... إلخ. (سراجي ص ٣٠) . من أعمر عمري فهي لمعمره في حياته وموته لا ترقبوا فمن أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث. (درالمختار على هامش ردالهتار ج:٢ ص:٢٠٠).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفيين. (النساء: ١١).

<sup>(</sup>٣) عن أنس ..... من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (مشكوة ص ٢٢٦).

دو جصے بھائیوں کوریئے جائیں اور ایک ایک بہنوں کو، واللہ اعلم!

بِمَائَى بِعَانَى بِہن بِہن بہن بہن 1 1 1 T T

# ور ٹاء کی اجازت ہے ترکہ کی رقم خرج کرنا

سوال: ...ترک میں ورثاء کی اجازت اور مرضی کے بغیر کیا کسی قتم کے کار خیر پر رقم خرج کی جاسکتی ہے؟ جواب:...وارثوں کی اجازت کے بغیر خرج نہیں کر سکتے ۔ <sup>(۲)</sup>

سوال: ... کچھرقم ور ٹا ریعن حقیق چپاور حقیق مچو پھی کی اجازت کے بغیر مسجد میں دی گئی ہے، کیابیر قم مسجد کے لئے جائز ہے؟ جواب:...اگر دارث اجازت دیں توضیح ہے، در نہ دالیس کی جائے۔ <sup>(۳)</sup>

# مرحوم کی رقم ور ثاءکوا دا کریں

سوال:...ایک صاحب کے کارخانے ہے میں نے کچھ چیزیں بنوانے کا آرڈردیا، یہ چیزیں مجھے آ مے کہیں اورسیلائی کرنا تحمیں کا رخانے دارنے چیزیں وقت پر بنا کرنہیں دیں اور جمھے بہت پریشان کیا، جمھے بہت دوڑ ایا ، تب جا کر چیزیں بنا کردیں۔ چونک ، وہ کارخانہ دارمیرے محلے میں رہتا تھااس لئے میں نے اسے فوری ادائیکی نبیس کی اور پہیے بعد میں دینے کا وعدہ کیا۔اس نے مجھے بہت پریشان کیا تغااس لئے میراارادہ بھی چیوں کی ادا بیٹی میں اے پریشان کرنے کا تغا۔اس دوران میں ڈوسرے محلے میں آھیا اوراس مخف کا انتقال ہوگیا۔ اب میں بے حد پشیمان ہوں کہ میں نے اس مخص کو پیسے کیوں نبیس ادا کردیئے تھے، اب اس کی بیوی اور بیجے موجود میں ، کیا شرعاً میں کچھ کرسکتا ہوں یا معاملہ روز حشر مطے ہوگا؟

جواب: ...مرحوم کی جس قدرر آم آپ پرلازم ہے، وہ اس کے ورٹا ، (بیوی نیچے ) کوادا کرد بیجئے۔

ساس اور دیور کے برس سے لئے گئے بیسوں کی ادائیگی کیسے کی جائے؟ جبکہوہ دونوں فوت ہو چکے ہیں

سوال:...ميرے شوہر نے مجمى ہاتھ خرج نہيں ويا، مجھے جب ضرورت ہوتی ، ميں ان كے سيف ميں سے ميے نكال ليتی ، انہیں خبر نہ ہوتی۔ایک دفعہ یہ ہوا کہ مجھے ضرورت تھی چیوں کی ، جب مجھے چیے نہ طے تو میں نے اپنے دیور کے پرس ہے ۲۰۰ روپے

 <sup>(1)</sup> يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: 11).

<sup>(</sup>٢) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه، أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضامنًا. (شرح المجلة لسليم رستم باز ص: ۱۱ المادّة: ۹۶ ملع كوئته).

 <sup>(</sup>٣) فإن مات الطالب صار الدين للورثة فإن قضاه الدين فقد برئ من الدين. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٦٦).

نکال لئے ، یہ ایک چوری ہوگئی۔ وُوسری چوری جب میں نے کی ، میرے شوہر کا انتقال ہوگیا ، مجھے پیپوں کی سخت ضرورت ہوئی تو میں نے ۰۰ ۵ روپے اپنی ساس کے پرس سے نکال لئے۔ میں نے اپنی زندگی میں دود فعہ چوری کی ہے، اب مجھے بہت وُ کھاس گناہ کبیرہ کا ہے، کونکہ نہ ساس زندہ ہیں ، نہ دیور۔ بتا ہے ضمیر کی اس ضلش کو کیسے وُ درکروں تا کہ اللّٰہ پاک راضی ہوجائے ؟

جواب:...دیورادرساس کے مرنے کے بعدان کاتر کہان کے دارتوں کاحق ہے، لہٰذا آپ کے دیورادرساس کے جولوگ دارت ہیں ان میں سے ہرایک کا جو کر ہوں کے جولوگ دارث ہیں سے ہرایک کا جو شرعی حصہ بندا ہے، دہ کسی عنوان سے مثلاً: تحفہ کے نام سے ہرایک کودے دیجئے۔ (۱) ہیوی ما لک نہیں تھی ، اس لئے اس کے ورثاء حق دارنہیں

جواب:..تجریر کےمطابق بید مکان زید ہی کا تھا، اس لئے کرایہ بھی اس کاحق ہے، بیوی کے وارثوں کاحق نہیں، کیونکہ خود بیوی کا بھی حق نہیں تھا۔ (۳)

# غيرمسلم مسلمان كاوارث نبيس هوسكتا

ر ہااوراس طرح کراید کی رقم بھی بیوی کودے دیا کرتا تھا۔

سوال: بہم چار بھائی تھے، تین بھائیوں کا اِنقال ہو چکاہے، میں سب سے چھوٹا ہوں، چاروں بھائیوں کی اولا دیں ہیں، سب الگ رور ہے ہیں، مجھ سے بڑے بھائی تقریباً ۳۵۔ ل سے لندن میں مقیم رہے اور وہیں ایک عیسائی عورت سے شادی کی ،جس

<sup>(</sup>۱) مخزشة منح كا حاشيه نمبر ٣ ملاحظه فرما كير \_

<sup>(</sup>۲) الطِنأر

<sup>(</sup>٣) فللموأجر أجر. (النتف في الفتاوين) وقال أيضًا: وله أي للمالك أجر. (ص:٣٣٢).

ے ان کے دو بچے بیدا ہوئے، جو دونوں عیسائی ہیں اور لندن میں مقیم ہیں، بڑے بھائی کے اِنقال کو تین سال گزر چکے ہیں، اس درمیان میں مرحوم بھائی کی بیوی دومر تبہ کراچی آئی اور وائیں چلی کئے۔ مرحوم بھائی کا ایک مکان ہے، مرحوم بھائی کے وارثوں میں، میں ہی ایک چھوٹا بھائی کی بیوی دومر بھائی کی عیسائی بیوی اور عیسائی بیٹے اس کے وارث ہو سکتے ہیں؟ نیز کیا دیگر مرحوم بھائیوں کی اولا دیں اپنے چچا یعنی میرے لندن والے بھائی کی وارث ہو بھی ہیں؟

جواب: ...غیرمسلم،مسلمان کاوارث نبیس، اس لئے آپ کے مرحوم بھائی کا عیسائی لڑکااور عیسائی بیوی اس کی جائیداد کے وارث نبیس ۔ اور بھائی کے ہوئے ورسے ورسے بھائیوں کی اولا دوارث نبیس، اس لئے مرحوم بھائی کی جائیداد زندہ بھائی کو لے گی، والنداعلم!

#### سلے شوہر کی وراثت میں بیوی کاحق چیائے شوہر کی وراثت میں بیوی کاحق

سوال: ...میرے بھائی کا اِنقال ہوگیا اور میں نے بھاوج کو ماں کہا اور اپنا سارا سامان اس کے حوالے کردیا، کیونکہ میری بڑی بھادج سالی بھی ہوتی ہیں، بھائی کی اولا دنہیں، انہوں نے میری بڑی پالی ہے، میں نے ان کی پنشن، انشورنس کے کاغذات بنوائے جورتم ملی، بھاوج نے دوسرا جورتم ملی، بھاوج نے دوسرا جورتم ملی، بھاوج نے دوسرا تھا، وہ بھی اس کے نام کرایا تھا، اب بھاوج نے دوسرا تکاح رچالیا ہے، آپ بتا کیں کہ شادی کے بعد وراثت گھر، ہیے، کپڑے، فرج، ٹی وی، پنشن اور انشورنس جس میں اس کو وارث کیا گیا تھاوغیرہ کس کے لئے حلال اور کس کے لئے حرام؟ گھر کے ایک کمرے میں ہمارے سسرال قبضہ کرکے براجمان ہیں۔

جواب: ... جو مکان آپ ئے مرحوم بھائی نے اپنی بیوی کے نام کردیا تھا، وہ تو اس کا ہے۔ اس کے علاوہ باتی ترکہ جو آپ کے مرحوم بھائی کا تھا شرعاً اس میں چوتھا حصہ بیوہ کا ہے، اور باتی تین حصے مرحوم کے بھائیوں کے (اگر والدین نہیں)۔ آپ کی بیوہ بھاوج نے اگر نکاح کرلیا تو بہت اچھا کیا، وُ وسرا نکاح بھی ایسا ہی ہے جیسے پہلا نکاح۔ جو چیزیں اس کے مرحوم شوہر کی وراثت ہاں کے حصے میں آئی ہیں، وہ اس کی جیں۔ خواہ اس نے اور عقد کرلیا ہو، اور جتنا حصہ آپ کا ہے، وہ آپ وصول کر سکتے ہیں۔

آپ کا بے خیال کہ بیوی بچوں کوچھوڑ کر چلی جائے ، اسلامی نقطۂ نظر سے بہت ہی یُرا ہے ، اگر آپ ایسا کریں گے تو دُنیا وآ خرت کا خسارہ اُٹھا کیں گے۔

#### صاحبِ مال کی وفات کے بعدز ندگی میر ،اُس سے چوری کردہ مال کو کیا کریں؟

سوال: ...کس آ دمی نے چوری ہے کس کا مال کھایا، صاحب مال کی وفات سے کئی سال بعد اَب اے خیال آیا کہ کسی طرح مجھ سے بوجھ اُتر جائے، مرحوم کے مجے وارثوں کا علم نبیں ہے، جن وارثوں کا پتا ہان سے مرحوم زندگی میں متنفر رہا، اب اس رقم ہے مجد

<sup>(</sup>١) واختلاف البدين أيضًا يمنع الإرث والمرادبه الإختلاف بين الإسلام والكفر . الخ. (الهندية ج: ٢ ص: ٥٥٣، كتاب الفرائض، طبع بلوچستان بك دُهو).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد (النساء: ١٢).

یا مدرسے کی تغییر یا قرآن شریف خرید کرمسجد دن میں رکھنا یا خیرات کرنا بہتر ہے جس کا نواب مرحوم کو بخشا جائے ، یاان ناجا کز و جبری دارثوں کودیدے؟اس کی رقم کا صحیح مصرف کیاہے؟

جواب:...سب سے پہلے مرحوم کے تمام شرق وارثوں کی تحقیق کی جائے ،اس کے بعد علاء سے دریافت کیا جائے کہ سکا کتنا حصہ ہے؟ اور پھر ہرایک کو اُس کا حصہ پہنچایا جائے۔

جیٹے اور والد کے درمیان مشترک مکان کے بارے میں جیٹے کے سسر کا تقسیم کا مطالبہ وُرست نہیں

سوال: ... میں نے اور میرے بڑے بینے نے ل کرایک مکان تعمیر کرایا، جس میں صرف ہم دونوں نے رقم خرج کی ، میرے بینے کی شادی میری بہن کی لڑکی ہے ہموئی، میرے بہنوئی جومیرے پچاز اداور سیرھی بھی ہیں، شادی کے بعدے مکان تعمیم کرنے کی باتیں کررہے ہیں اور اشارے کنابی میں اکثر کہتے رہتے ہیں کہ میں اور میری بیوی مکان کی موجودہ قیمت کا 1/1 حصہ لے کر الگ ہوجا کیں۔میرا بیٹا مع اپنے اہل وعیال کے میرے ساتھ ہی مقیم ہے، اس صورت حال میں سمرھی کا مطالبہ کہاں تک وُرست ہے؟ کیا ان کا یہ مطالبہ فنذا گیزی کے مترادف نہیں ہے؟

جواب: ... چونکہ مکان میں رقم دونوں باپ جنے کی تلی ہے، اس لئے سب سے پہلے تو یدد یکنا ہوگا کہ س کی رقم زیادہ تلی ہے؟ اس کے بعد بیٹا چونکہ باپ کا فرما نبردار ہے، اس لئے اس کو بہی مشورہ دیا جائے گا کہ دہ اپ کے ساتھ رہے، البتہ مکان کا ایک حصہ بیٹے کی رہائش کے لئے تجویز کردیا جائے۔ آپ کی وفات کے بعد بیٹا اپنا حصہ الگ وصول کر لے گا، اور آپ کی جائیدادی بس ایک حصہ بوگا، وہ الگ وصول کر ہے گا، اور آپ کی جائیدادی بس جواس کا حصہ بوگا، وہ الگ وصول کر سے گا۔ آپ کے سم حمی کا اس معاطے میں مداخلت کرنا شرعاً نا جائز اور گھر میں فتنہ وفساد بھیلا نا ہے۔ آپ کے بیٹے کو چا ہے کہ اپنے کہ اپنے والدین کی رضا مندی کو مقدم سمجھے۔

ياسيان حق @ ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

# https://t.me/pasbanehaq1

#### وصيت

## وصیت کی تعریف نیز وصیت کس کوکی جاسکتی ہے؟

سوال:...وصیت کی شرق حیثیت کیا ہے؟ کیا موسی بید میت ہرائ فخص کو کرسکتا ہے جو خاندان کا فروہواورموسی کی وصیت برعمل درآ مدکرا سکے؟ یا دصیت صرف اولا دہی کو کی جاسکتی ہے؟

جواب: "' وصی ' ہراس مخفی کو بنایا جاسکتا ہے جو نیک ، دیانت دارا درشر کی مسائل ہے واقف ہو، خاندان کا فر دہو یانہ ہو۔
سوال: ایک سر پرست کی شرکی حیثیت کیا ہے؟ مثال کے طور پرزید ایک مطلقہ عورت سے شادی کرے اور وہ خالون ایک
ڈیز دسالہ بچ بھی اپنے سابقہ شو ہر کا ساتھ لائے تو ایسے بچے کی شرمی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا یہ بچرا پی ولدیت میں اپنے اصلی ہا ہے کی جگہ
اس سر پرست کا نام استعال کرسکتا ہے؟ جواب ہے مستنفید فرمائیں۔

جواب: سوتیلا باپ اعزاز واکرام کامتحق ہے، اور بچ پرشفقت بھی ضرور باپ بی کی طرح کرنی جاہے، ایکن نسب کی نسب کی نسب کی نسب کی خرج کرنی جائے اس کی طرف کرنا تھے نہیں۔ (۳)

#### وصیت کس طرح کی جائے اور کتنے مال کی؟

سوال: ... میرااراده ہے کہ جس سنت کے مطابق اپنی جائیداد کی وصبت کروں ، میری صرف ایک لڑی ہے ، وُوسری کو کی اولا و
نہیں ، اور ہم چار بھائی ہیں اور پانچ بہنیں ہیں ، جوسب شادی شدہ ہیں ، ہم چار بھائیوں کی کمائی جدا جدا ہے اور والد مرحوم کی میراث
صرف برساتی زمین ہے ، جو اَب تک تقتیم نہیں ہوئی ، باتی ہر کسی نے اپنی کمائی سے دُکان ، مکان خرید لیا ہے ، جو ہرایک کے اپنے اپنی
نام پر ہے ، اور میری اپنی کمائی سے دو دُکان اور رہائی مکان ہیں ، ایک میں ، میں خود رہتا ہوں ، اور دُوسر ہے مکان کو کرایہ پروے رکھا
ہے ، اور ایک آئے کی چکی ہے جس کی قیت تقریباً ایک لاکھ میں ہزار روپہ ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ میں ایک دُکان لڑی اور اپنی
ز وجہ کے نام کروں اور دُوسری دُکان اور مکان جو کرایہ پر ہے ، ان کے بارے میں خدا کے نام پروصت کروں ، یعنی کی مجدیا

 <sup>(1)</sup> قال في العالمگيرية: ثم تصح الوصية الاجنبي من غير إجازة الورثة، كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ٢ ص: ٩٠).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواه الترمذي (مشكوة ج: ١ ص:٣٢٣، باب الشفقة والرحمة على الخلق).

 <sup>(</sup>٣) عن سعد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من إدّعني إلى غير أبيه وهو يعلم انه غير أبيه فالجنّة عليه حرام.
 (صحيح البخاري ج:٢ ص: ١ • • ١ ، باب من ادعى إلى غير أبيه، طبع نور محمد كراچي).

جواب: ... آپ کے خط کے جواب میں چند ضروری مسائل ذکر کرتا ہوں:

ا:...آپا پی صحت کے زمانے میں کوئی وُ کان یا مکان بیوی کو یاٹڑی کو ہبد کردیں تو شرعاً جائز ہے، مکان یا وُ کان ان کے نام کر کے ان کے حوالے کردیں۔(۱)

۲:...یه وصیت کرنا جائز ہے کہ میرے مرنے کے بعد میراا تنامال مساجد و مدارس میں دے دیا جائے۔ (۲)

۳:... وصیت صرف ایک تہائی مال میں جائز ہے ، اس سے زیاد ہ کی وصیت وارثوں کی ا جازت کے بغیر صحیح نہیں ، اگر

مسی نے ایک تہائی سے زیاد ہ کی وصیت کی تو تہائی مال میں تو وصیت نافذ ہوگی ، اس سے زیادہ میں وارثوں کی ا جازت کے بغیر
نافذ نہیں ہوگی ۔ (۲)

٣:...اگرکسی کواندیشه بوکه وارث اس کی وصیت کو پورانبیس کریں گے تو اس کو جاہئے کہ ایک دوایسے آ دمیوں کو، جو متی اور

<sup>(</sup>۱) رجل وهب في صبحته كل السال للولد جاز في القضاء. (عالمگيري، كتاب الهبة ج: ٣ ص. ٣٩١). الهبة عقد مشروع وتصح بالإيجاب والقبول والقبض. (الهداية ج: ٣ ص: ٢٨١، كتاب الهبة).

<sup>(</sup>۲) الإيساء في الشرع تمليك مضاف إلى ما بعد الموت يعنى بطريق التبرع سواء كان عينًا أو منفعة. (عالمكبرى ج. ٦ ص: ٩٠) كتاب الوصايا، طبع رشيديه). هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عينًا كان أو دينًا ....... سبها ما هو سب التبرعات. (شامى ج: ٢ ص: ١٣٨) كتاب الوصايا، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ولا تجوز بما زاد على الثلث إلّا أن يجيزه الورثة بعد موته. (عالمگيري ج: ٢ ص: ٩٠، طبع رشيديه).

پر بیز گار بھی ہوں اور مسائل کو بیجھتے ہوں ، اس وصیت کو پورا کرنے کا ذمہ دار بنادے ، اور وصیت لکھوا کر اس پر گواہ مقرر کر دے ، اور محوا ہوں کے سامنے بیدوصیت ان کے سپر دکر دے۔

۵:...وفات کے وقت آپ جتنی جائیداد کے مالک ہوں گے، اس میں سے ایک تہائی میں وصیت نافذ ہوگی، اور باقی دو تہائی میں درج ذیل جھے ہوں گے:

بیوی کا آٹھواں حصہ، والدہ کا چھٹا حصہ، بین کا نصف، باتی بھائی بہنوں میں اس طرب تقسیم ہوگا کہ بھائی کا حصہ بہن سے زگنا ہو۔

#### اسٹیمپ برتح ریکردہ وصیت نامے کی شرعی حیثیت

سوال: ... بمارے والدصاحب کا انتقال اس ماہ کے عاری کے جورتھا، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک وصیت نامہ اسٹیمپ ہیں ہوا بی اولا و کے لئے چھوڑا ہے، جس کی رُوسے ایک مکان ہم دونوں بھا ئیوں میں تقسیم کیا جائے ، اور ای طرح وُوسرا مکان دو بہنوں میں برابر تقسیم کیا جائے ۔ پچھلوگوں کا خیال ہے کہ یہ وصیت نامہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، والد صاحب اگرا پئی زندگی میں جائیداد کا بہنوں میں برابر تقسیم کیا جائے ۔ پچھلوگوں کا خیال ہے کہ یہ وصیت نامہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، والد صاحب اگرا پئی زندگی میں جائیداد کا بوارہ کر جاتے تو تھیک ہوتا۔ ہمارے والد کی والد وصاحب بفضلہ تعالیٰ حیات ہیں اور ان کی ایک بہن بھی حیات ہیں اور ووشادی شدہ ہیں، وصیت نامہ کی رُوسے تو صرف ان کی اولا د بی جائز حق دار ہو گئی ہے۔ براہ کرم بتا کی کہا سلامی رُوسے اسٹیمپ ہیچر پر وصیت نامہ کی کیا حیثیت ہے؟

جواب:...اس وصیت نامے کی حیثیت صرف ایک مصافی تجویز کی ہے، اگرسب وارث بخوشی اس پر رامنی ہوں تو تھیک (۳) مرنہ جائیدا دشریعت کےمطابق تقتیم کی جائے اور آپ کی داوی صاحبہ کا بھی حصر لگایا جائے۔

#### کیا ماں کے انتقال براس کا وصیت کردہ حصہ بیٹے کو ملے گا

سوال:...ایک ماں اپنے مرحوم بینے کی املاک میں سے اپنے جھے کی وصیت کھتی ہے کہ میر احصہ میرے فلاں بینے '' ع'' کو دیا جا صلحے ، تو کیا ماں کے انتقال کے بعد بھی وہ وصیت قابلِ عمل ہوگی؟ اور کیا وہ بیٹا ماں کا وہ حصہ لینے کا شرعی اور قانونی طور سے حق دار

<sup>(</sup>۱) يَسايها اللذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمَّى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ......... واستشهدوا شهيدين من رجالكم (البقرة: ۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) ولا تجوز بما زاد على الثلث إلّا أن يجيزه الورثة بعد موته. (عالمكيري ج: ١ ص: ٩٠، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) قال في العالمگيرية. ولا تجوز الوصية للوارث عندنا إلّا أن يحيزها الورثة. (ج: ١ ص ٩٠٠). عن عمر بن خارجة أن ا النبي صلى الله عليه وسنم خطب على نافته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرنها وأن لعابها يسيل بين كتفِيّ فسمعته يقول: إن الله عز وجلّ أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث. (الترمذي ج: ٢ ص: ٣٣، أبواب الوصايا).

<sup>(</sup>٣) فَالَ عَلَمَانُنَا رَحَمِهِمُ اللهُ تعالى: تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة . . . . . . ثم يقسم الباقى بين ورفته بالكتاب والسُنَة وإجماع الآمة فيبدأ باصحاب الفروض وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله (سراجي ص٣٠٣ طبع المصباح).

ہوگا پانہیں؟ اور مرحوم مینے کی بیوہ پروہ حصد دیتا شرگی اور قانونی طور سے لازم ہے پانہیں؟ اُزرا ہِ کرم جواب دے کرممنون فر مائیں۔ جواب :... بیٹا، ماں کا وارث ہے، اور وارث کے لئے وصیت باطل ہے، لہذا جس طرح اس' ماں' کا دُوسرا ترکہ شرگ حصوں کے مطابق اس کی پوری اولا دکو ملے گا، اس طرح مرحوم بیٹے سے اس کو جو حصہ پہنچتا ہے وہ بھی شری حصوں پرتقسیم ہوکر اس کی ساری اولا دکو ملے گا۔ (۲)

# ورثاء کے علاوہ دیگرعزیزوں کے حق میں وصیت جائز ہے

سوال:...میراایک نابالغ لڑکا ہے، اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے، علاقی والدہ اور دوعلاقی بھائی ہیں، اُز رُوئے فقیر خفی میرے دارٹ کون ہوسکتے ہیں؟ میں اپنی اولا دے لئے تو وصیت نہیں کرسکتا ، کین کیا کسی ایسے اشخاص کے لئے وصیت کرسکتا ہوں جن کے جمہ پرتطعی اور قرار واقعی احسانات ہیں؟ (باپٹریک کو' علاقی'' کہتے ہیں)۔

جواب: ...اڑکا آپ کا دارث ہے، لڑکے کی موجودگی میں بھائی اور سوتنلی والدہ دارث نبیں، جوآپ کے دارث نبیں ان کے حق میں دمیت (تہائی مال کے اندر) کر کتے ہیں۔

# مرحوم کی وصیت کوتہائی مال سے بورا کرنا ضروری ہے

سوال:...میرے والد نے فوت ہونے سے چند ماہ بل وصبت میری جائیداد میں میرا ثلث دولا کاروپ بنآ ہے،
بعد میں اس مکث کواس طرح تقلیم کرلیں کہ دو جج بدل کریں، ایک میرے والد کے لئے، دُوسرا میرے لئے، باتی ماندہ رتم مدرسوں کو
دے دیں۔ابہم خود میں مسئلہ یو چھتے ہیں کہ بیٹلٹ جو کہ بعدازموت والد کا ترکہ ہے اس میں سے پچھ ہم رکھ کتے ہیں یانہیں؟

جواب: ...مرنے والا اگر ایک تہائی مال کے بارے میں وصیت کرجائے تو وارثوں کے ذمہ اس وصیت کا پورا کرنا فرض ہوجا تا ہے، پس آپ کے والد مرحوم نے جوتر کہ چھوڑا ہے اس کے ایک تہائی جھے کے اندران کی وصیت کو پورا کرنا آپ کے ذمہ الازم ہوم نے جس طرح وصیت کی ہے، ای طرح پورا کرنا ضروری ہے، یعنی ان کی طرف سے اوران کے والد کی طرف سے جج بدل کرانا۔ اور جو پھوتہائی مال میں سے اس کے بعد نے رہے اس کو مدرسوں میں ویتا۔

<sup>(</sup>١) ولا تجوز الوصية لوارثه لقوله عليه السلام: إن الله تعالى أعطى كل ذى حق حقه ألّا لا وصية لوارث، والأنه يتأذى البعض بإيثار البعض ففي تجويزه قطيعة الرحيم، والأنه حيف بالحديث الذى رويناه. (هداية ج:٣ ص: ٢٢٥ كتاب الوصايا).

<sup>(</sup>٢) مخزشة صفح كا حاشيه نبر ١٣ ملاحظه فرمائيل ـ

٣) أم العصبة بنفسه ...... أو لهم بالميراث جزء الميت أي البنون ثم ينوهم وإن سفلوا. (سراجي ص٣٠١).

<sup>(</sup>٣) وتجوز بالثلث للأجنبي. (درمختار على هامش رد الهتار ج: ٢ ص: ٩٥٠).

<sup>(</sup>۵) لم تنقل وصایا من ثلث ما بقی بعد الكفن والدفن. (فتاوی عالمگیری ج: ۱ ص: ۳۳۷ كتاب الفرائض). أيضًا: تنفذ وصایاه من ثلث ما بقی بعد اللين. (السراجی ص: ۳،۲).

<sup>(</sup>٢) وإن مات حاج في طريقه وأوصلي بالحج عنه يحج من بلده راكبًا. (رداغتار ج: ٢ ص: ٣٦٣).

#### وصیت کردہ چیز دے کروایس لینا

سوال: ...میرے دادااور دادی جان جج پر جاتے وقت اپنامکان اور دو نیکسیاں میرے نام وراثت میں لکھ مجئے تھے، اور پکھ
زیورات میری والدہ کو دے مجئے تھے، میرے داداکی دواولا دہیں، یعنی ایک میری شادی شدہ پھوپھی جو کہ امریکہ میں قیام پذیر ہیں،
اور دُوسرے میرے والد جن کامیں اکلو تابیٹا ہوں، اور جج ہے واپسی کے بعد میرے دادانے وراثت نامہ واپس لے کرمکان کو کرائے پر
اُٹھا دیا، اور اب وہ مکان اور نیکسیوں کا کرایہ خود لے رہے ہیں، نیزتمام کا تمام اپنے تصرف میں لارہے ہیں۔ آپ براہ کرم اس مسئلے پر
اپنی عالمانہ دائے کا ظہار فر ماکر ممنون فر مائی ہیں۔

جواب:...آپ کے داوانے آپ کے حق میں ومیت کی ہوگی اور ومیت کو مرنے سے پہلے واپس لیا جاسکتا ہے،اس لئے آپ کے داداکی و وومیت منسوخ سمجی جائے گی۔(۱)

## بھائی کے وصیت کردہ ہیے اور مال کا کیا کریں؟

سوال: ... میرا بھائی پی آئی اے جس طازم تھا، میرے بھائی کے اخراجات سب جس نے برداشت کے تھے، مزید ہے کہ وہ میرے پاس بی رہتا تھا۔ پی آئی اے ہرسال ایک فارم پر کرواتی ہے، جس جس طازم ہے پوچھا جاتا ہے کہ دورانِ طازمت طازم کے مرجانے کی صورت جس اس کو طنے والی آئم کاحق دار کون ہوگا ؟ اس جس دوآ دمیوں کی گواہی بھی ہوتی ہے، اس طرح مرحوم ہرسال میرا بی نام و لواتار ہا، ای طرح مرحوم نے بیاری کے دوران اپنے قرض کا بھی تذکر و کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعدان ، ان لوگوں کا بیس قرض دار ہوں، جب پی آئی اے سے چھیلیں تو ان لوگوں کو چیے دے دینا۔ مرحوم کی وفات کے کئی ماہ بعد پی آئی اے نے ہم سے قرض دار ہوں، جب پی آئی اے سے چھیلیں تو ان لوگوں کو چیے دے دینا۔ مرحوم کی وفات کے کئی ماہ بعد پی آئی اے نے ہم سے رابط تائم کیا اور سارا چید ہمارے اکا وَنت جی ٹرانسفر کر دیا ، ای دوران پی آئی اے کی طرف ہے ہمیں خطوط موصول ہوئے جن جن جس رابط تائم کیا اور سارا پیسے ہمارے اکا وَنت جی ٹرانسفر کر دیا ، ای دوران پی آئی اے کی طرف ہے ہمیں خطوط موصول ہوئے جن میں صورت جی جن ہم ماہ و بی آئی اے اداکرے گی۔ مرحوم کے جس جن ہم ماہ و بی آئی اے اداکرے گی۔ مرحوم کے موصوت جن ہمائی بہن بھی جن ہم ماہ و بی آئی اے اداکرے گی۔ مرحوم کے دوران بی بی بی مرحوم کے انتقال کے بعد جس نے بھائیوں سے کہا کہ مرحوم کا ساز دسامان اپنے ساتھ لے جاؤ ، تو انہوں نوگا یا کہ میسب آپ کا ہے، آپ جس کو جائی بی دروگ جی بیا کہ مرحوم کا ساز دسامان اپنے ساتھ لے جاؤ ، تو انہوں نوگا یا نے کہا کہ میں بہ ہتا کمیں کہ اس کی جن دار تا مرد کر دہ ہوگا یا تم افراد؟ اور یہ بھی بتا کمیں کہ جن کی جنگ دار کون ہوگا ؟

جواب: ... آپ کے بھائی نے پی آئی اے کے فارم میں جوآپ کا نام نامزد کیا ہے، اس کی حیثیت وصیت کی ہے اور شرعی

<sup>(</sup>۱) ويبجوز للموصى أن يرجع عن الوصية ... الخ. (النتف في الفتاوي ص:۵۰۳). وفي الهنداية: ويجوز للموصى الرجوع عن الوصية ... وفي الله على الرجوع عن الوصية، واذا صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان مرجوعًا. (هداية ج.٣ ص:٣٣٣). وفي الهندية (ج: ١ ص ٩٢) كتاب الوصايا، الباب الأوّل؛ ويصح للموصى الرجوع عن الوصية ثم الرجوع قد يثبت صريحًا وقد شت دلالة.

اُصول کے مطابق دارث کے لئے وصیت سی نہیں، اورا اُسرکردی جائے تو دصیت نافذ العمل نہیں ہوگی۔ لہذاصورت مسئولہ میں آپ کے مرحوم بھائی کے نام پی آئی اے اور بینک ہے جورقم مل رہی ہے، سب سے پہلے تو اس رقم سے مرحوم کا قر ضدادا کیا جائے ، اس کے بعد جورقم ہے گاس کی حثیت میراث کی ہے، اور اس کی تقسیم ورثاء میں ہونی چاہئے، کین اگر آپ کے چاروں بھائی اور بہن، مرحوم کی وصیت کو برقر اررکھتے ہوئے یہ کہددی کہ: ''جم نے مرحوم بھائی کی ملنے وائی رقم آپ کو بہہ کردی'' تو پھر آپ کو وہ ساری رقم لینے کا حق ہوگا۔ بصورت و گیرورثاء میں سے جو جو وارث مطالبہ کریں ان کے درمیان اس مال کی تقسیم میراث کے اُصولوں کے مطابق ہوگی۔ ''

# بہنوں کے ہوتے ہوئے مرحوم کاصرف اپنے بھائی کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں

سوال:...ایک نیک آوی جوگورنمنٹ طازم تھا، نو ماہ کی بیاری کے بعد انقال کر گیا، اس نے شادی نہیں کی تھی اور والدین کا انقال ہو چکا ہے۔ اس کا صرف ایک بھائی ہے اور چار بہنیں ہیں۔ جس میں سے تین بہنیں شادی شدہ ہیں اور ایک بہن کی شادی نہیں ہوگی۔ مرنے سے پہلنے اس آ دمی نے اپنی زمین اور دفتر سے واجبات کی ادائیگی کے لئے بھائی کو نامزد کیا ہے، زبانی بھی سب بہنوں کے سامنے کہااور لکھ کر بھی دیا کہ: ''میری ہر چیز کا مالک میرا چھوٹا بھائی ہے۔''اب آپ سے فقہ کی روشنی میں یہ ہو چھنا ہے کہ اگر صومت کی طرف سے مرنے والے کی پنیشن اور دیگر واجبات مل جا کیس تو صرف بھائی اس کاحق دار ہوگا یا بہنوں کو بھی حصد دیا جائے گا، جبکہ مرنے والے کی پنیشن اور دیگر واجبات مل جا کیس تو صرف بھائی اس کاحق دار ہوگا یا بہنوں کو بھی حصد دیا جائے گا، جبکہ مرنے والے نے صرف بھائی کو بی نامزد کیا ہے، اور کہا ہے کہ:'' میری ہر چیز کا مالک میرا بھائی ہے۔''

جواب:...مرحوم کی وصیت غلط ہے، بہنیں بھی حصہ دار ہوں گی، مرحوم کے ترکہ کے (جس میں واجبات وغیرہ بھی شامل میں) چید جصے ہوں گے، وو بھائی کے ادرا کیک ایک جیاروں بہنوں کا۔ (۳)

سوال:...فقد کی روشنی میں کیا حکومت اور مرنے والے کے دفتر والوں کواس کی پنشن اور دیگر واجبات جو کرتقر یہاؤیز ھالا کھ بنتے ہیں ،اس کے نامزد کر رو محالی یا بہنوں کوادا کرنے جاہئیں ،جبکداس کے بیوی بیجنیں ہیں ،اور والدین بھی نہیں ، یابیر تم دفتر والے خودر کھ لیس ، کیونکہ دفتر والوں نے اس رقم کی ادائیگل سے نامزد کر دوحقیقی بھائی اور بہنوں کوانکار کردیا ہے یہ کہ کر کہ مرنے والے کے

<sup>(</sup>۱) ولا تنجوز الوصية لوارثه، لقوله عليه الصلوة والسلام: إن الله أعطى كل ذى حق حقه، ألا لا وصية لوارث، ولأنه يتأذى البعض بهايشار البعض ففى تجويزه قطعية الرحم، ولأنه حيف بالحديث الذى رويناه. (الهداية ج: ٣ ص: ٣٠٥). قال فى المالمكيرية ج. ٣ ص: ٩٠). قال فى السراحى: قال المالمكيرية ج. ٣ ص: ٩٠). قال فى السراحى: قال علمائنا رحمهم الله تعالى تنعلق بنركة الميت حقوق أربعة مرتبة، الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولا تقتير ثم تقضى ديونه من جميع ما بقى من ماله ثم تعذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الذين ثم يقسم الباقى بين ورثته بالكتاب والله واجماع الأمّة. (سراجى ص: ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) عن أبى أمامة الباهلي رضى الله عنه قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل دى حق حقه، فلا وصية لوارث. (جامع الترمذي ج:٢ ص ٣٢٠ أبواب الوصايا). وفي سنن نسائى ج:٢ ص: ١٣١ عن عسرو بن خارجة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه ألا، لا وصية لوارث.

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رحالًا ونساءً فللذكر مثل حط الأنبيس. (النساء ١٤٦٠).

ہوی ہے نہیں ہیں اور والدین بھی نہیں ہیں، جبکہ فقہ کی روشی میں اگر سکے بہن بھائی موجود نہ ہوں تو حق دار اور وارث بجتیج اور بھا نج ہوتے ہیں۔

۔ جواب: ... پنشن اور دیگر واجبات میں حکومت کا متعلقہ قانون لائق اعتبار ہے ، اگر قانون یہی ہے کہ جب مرنے والے کے والے کے دالدین اور بیوی بچے نہ ہوں تو کسی و رسے عزیز کو پنشن اور دیگر واجبات نہیں دیئے جائیں محیق و دفتر والوں کی بات محیح ہے ، ورنہ غلط ہے۔

وصیت کئے بغیر مرنے والے کے ترکہ کی تقسیم جبکہ ورثاء بھی معلوم نہ ہوں

سوال:...ایک افغانی محنص وُ وسری حکومت میں مثلاً: افغانستان میں فوت ہوجائے ،اس کا ترکہ یہاں رہ جائے اوراس کا کوئی وارث معلوم نہ ہواور نہ وصیت کی ہوتو کیااس ترکہ کو یہاں کے مساکین یا مسجد یا مدرسہ یادِ نی کتابوں پرخرج کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب:...اس محفص متوفی کا ترکہ اس کے ملک افغانستان بھیج و یا جائے ، تاکہ وہاں کی حکومت محقیق کے بعداس کے ورثاء میں تقسیم کردے، یہاں اس کے متر وکہ کوخرج کرنے کی اجازت نہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها. الحديث (صحيح البخاري ج:۲ ص:٩٩٤).

# ذَوِي الارحام كي ميراث

'' نوٹ:...' ذوی الارحام' ان وارٹوں کو کہا جاتا ہے کہان کے درمیان اور میت کے درمیان عورت کا واسطہ ہو، مثلاً: بیٹی کی اولا د، یا ہوتی کی اولا دیا'

سوال:...ایک فخص نوت بوا،اس کی چمٹی پشت میں اس کی اولا دمیں صرف ذوی الارحام ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل نقشے ہے معلوم ہوگی،اس فخص کا ترکہ چمٹی پشت کے ذوی الارحام پر کیسے تقسیم ہوگا؟

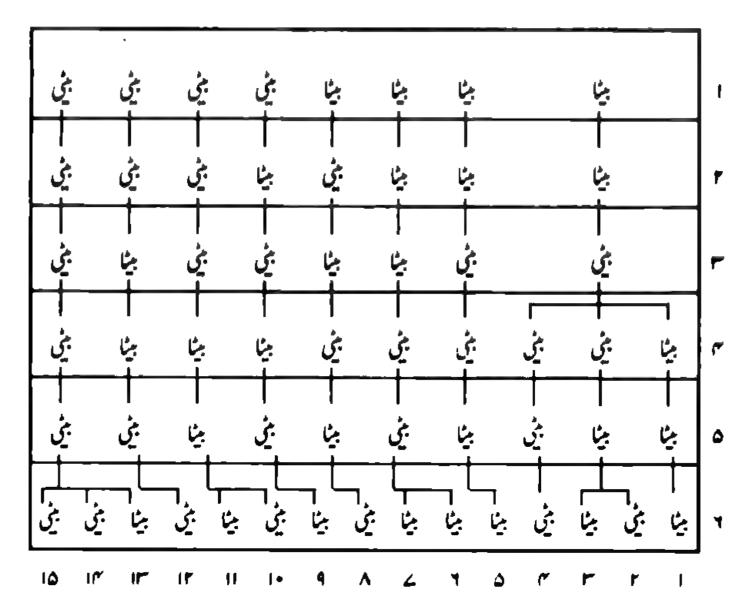

جواب:... جپے پشتوں کے لئے روصدیاں در کار ہوتی ہیں ، اور اس زیانے میں بیادۂ ممکن نہیں کہ کوئی فخص مرے اور

اس کی چمٹی پشت میں صرف نوا سے نواسیاں روجا کیں۔اس لئے آنجناب کا بیسوال محض اس ناکارہ کا امتحان لینے کے لئے ہے،
اورامتحان کا موزوں وقت طالب علمی کا یا نوجوانی کا زمانہ تھا، اب اس غریب بڑھے کا امتحان لے کرآپ کیا کریں گے؟ اس لئے
تی نہیں جا ہتا تھا کہ اس کا جواب تکموں ، پھراس خیال ہے کہ آج تک کس نے ذَوی الارحام کی میراث کا مسئلہ نہیں ہو چھا، جواب
تکھنے کا ارادہ کری لیا۔

پہلے یہ اُصول معلوم ہونا جا ہے کہ جب پہلی پشت کے بعد ذوی الارحام (بیٹی کی اولاد) ہوں تو اِمام ابو بوسف تو آخری پشت کے افراد کو لیے یہ اُس اُنو کے اُسٹ کے بعد ذوی الارحام (بیٹی کی اولاد) ہوں تو اِمام ابو بوسف تو آخری پشت کے افراد کو لیے کران کو 'الیسٹ کے فرورت نہیں سمجھتے ۔
سمجھتے ۔

مثلاً: آپ کے مسئلے میں چھٹی پشت میں آٹھاڑ کے ہیں، لیعنی:۱۱،۹،۷،۷،۵،۳،۱۱،۹۱۱،۳۱۱۔ اور سات لڑکیاں ہیں، لیعنی: ۲، ۳،۸،۲،۱۲،۱۰،۸،۲

پس اِمام ابو یوسف کے نزد کیک بیتر کیکل ۲۳ حصول پرتشیم ہوگا، دو، دو جھےلاکوں کو اور ایک ایک حصہ لاکیوں کودے دیا جائےگا۔

اور امام محد سب سبلی پشت ہے جس میں اختلاف ہوا ہو ( یعنی اس پشت میں لا کے اور لڑکیاں دونوں موجود ہوں ) "لِللذَّ كَوِ مِفْلُ حَظِّ الْأَنْفَيْنِ" ( لِيعِیٰ لا کے کا حصہ دولا کیوں کے جصے کے برابر ) کے قاعدے سے تقسیم کرتے ہیں۔

و وسرا قاعدہ ان کے یہاں ہے کہ جہاں لڑ کے اور لڑکیاں موجود ہوں ، وہاں لڑکوں اور لڑکیوں کا حصد الگ کردیتے ہیں ، اور اس قاعدے کو ہرپشت میں جاری کرتے ہیں۔

تیسرا قاعدہ ان کا بیہ ہے کہ اُوپر سے تقسیم کرتے وقت ہرلا کے اورلا کی کوان کے فروع کے لحاظ سے متعدد قرار دیتے ہیں۔ اب ان قواعد کی روشن میں اپنے مسلے پرخور سیجے ،اس میں پہلی پشت سے جواختلاف شروع ہوا تو آخری پشت تک چلا گیا، اس لئے یہاں تقسیم بہلی پشت سے شروع کی جائے گی:

پہلی پشت میں چار بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں، کیکن پہلے بیٹے کے نیچے چار فروع ہیں، لہذا وہ چار کے قائم مقام ہوگا، اور
تیسرے بیٹے کے بیچے فروع ہیں، لہذا دودو بیٹوں کے قائم مقام ہوگا۔ اس لئے لڑکے حکماً چار کے بجائے آٹھ ہو گئے، اور ہرلڑکیوں میں
دُوسری لڑکی کے بیچے دوفر و کا اور چوتھی کے بیچے تین فروع ہیں، ادھراس لئے چارلڑکیاں حکماً سات لڑکیوں کے قائم مقام ہوئیں، چونکہ
آٹھ لڑکے ۱۱ لڑکیوں کے قائم مقام ہیں اس لئے ۲۳ ہے مسئلہ نکلے گا، ۱۱ جھے لڑکوں کے اور کے حصالا کیوں کے۔

دُوسری پشت میں تقییم کرنے ہوئے ہم نے لڑکوں اورلڑ کیوں کے جھے الگ کردیئے ،لڑکوں کے نیچے اس پشت میں تمن لڑ کے اور ایک لڑکی ہے،لیکن پہلالڑ کا جارے قائم مقام ہے اور تیسرا دو کے قائم مقام ،لہذا حکماً سات لڑکے اور ایک لڑکی ہوئی ، اور ان کے جعے ۱۵ بنے ،ان کے پاس سولہ جھے تھے جوان پرتقسیم نہیں ہوتے ،اوران کے رؤس اور حصص کے درمیان تباین ہے، لبذا امل مئلہ کو ۱۵ سے ضرب دینے کی ضرورت ہوگی۔ ادھرلز کیوں کے خانے میں ایک لڑکا اور تمن لڑکیاں ہیں، کیکن پہلی لڑکی دو لڑ کیوں کے قائم مقام ہے، اور تیسری لڑکی تمن لڑ کیوں کے قائم مقام ہے، گویا حکماً جیملز کیاں ہوئمیں ، اورلڑ کے کا حصہ دولا کیوں کے برابر ہوتا ہے، لبذاان کا مسئلہ آٹھ سے نکلا، جبکہ ان کے پاس کے جھے تھے جوان پر تقسیم نہیں ہوتے ، اور ان کے درمیان اور رؤس کے درمیان جاین ہے۔ لہذالز کوں کے فریق کے رؤس کو (جو ۱۵ تھے) پہلے لڑکیوں کے فریق کے رؤس ہے (جو ۸ میں ) ضرب دیں مے ، حاصل ضرب ۱۲۰ لکلا ، پھر ۱۲۰ کواصل بعن ۴۳ ہے ضرب دیں مے ، یہ ۲۷۶ ہوئے ، اب لڑکوں کے حصول (۱۶) کو ۱۰ اے ضرب دی تو ۱۹۲۰ لز کور کے فریق کا حصه نکل آیا،اوروہ پندرہ پرتقسیم کیا تو لڑکی کا حصہ ۱۱۲۸ورلڑکوں کا ۹۲۷ ہوا۔ادھرلز کیوں کے 2 حصوں کو ۱۴۰ سے ضرب دیں تو ۲۰۰۰ ان کا حصدنکل آیا،اے آٹھ پرتقسیم کیا تو بینے کا حصد ۱۴۱۰ور

تیسری پشت میں ذوسری پشت کے لڑکوں اور لڑکیوں کو پھرالگ خانوں میں بانٹ دیا۔ چنانچے فریقِ اوّل میں سات لڑ کے الگ اورایک لڑکی الگ کردی گئی ، اور اس لڑکی کے بیچے جمعنی پشت تک کوئی اختلاف نہیں ، اس لئے اس کا حصه آخری پشت کونتفل کردیا میا۔ای طرح فریقِ دوم میں بینے کوالگ اور چے بیٹیوں کوالگ کردیا میا ،اور چونکہ بینے کے نیچ آخر تک کوئی اختلاف نہیں۔اس لئے اس کا حصہ اس کے چھٹی پشت کے وارث کو وے دیا گیا۔اب فریقِ اوّل میں تین میٹوں کے بیچے ایک بنی ہے جو چار کے قائم مقام ہے اورایک بیٹا ہے جودو بیٹیوں کے قائم مقام ہے اور ایک بیٹی تنہا ہے، لبذا ان کا مسئلہ 9 سے نگلا، مگر ان کے جھے 97 کا نو پر تقسیم نہیں ہوتے، اس کئے اصل مسئلہ کو 9 سے ضرب دی، حاصل ضرب ۲۳۸۳ ہوا، پھر فریقِ اوّل کے حصد ۹۲ کا کو 9 سے ضرب دی تو ١٩١٢٨ هوئے، ان میں سے بیٹے کا حصہ (جو دو بیٹوں یعنی کہ جارلز کیوں کے برابر تھے ) ١٦٨ اے نظاء اور پانچے بیٹیوں کا حصہ ١٩٩٠ نکلا۔ادھر فریقِ دوم کے پاس • ۱۳ جھے تھے،ان کو ۹ سے ضرب دی تو ان کے جھے • ۵۶۷ بن محکے ،اس فریق کے رؤس کے ہیں۔ پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا، جب ۵۷۷ کو بے پتقسیم کیا تو بیٹے کا حصہ ۱۷۲۰ ہوااور ۵ بیٹیوں کا حصہ ۵۰۰ ۴ ہوا، اب دونوں فریقوں کے بیوْں کا حصہ الگ اور بیٹیوں کا حصہ جدا کر دیا گیا۔

چوتھی پشت میں فریقِ اوّل کی بیٹیوں کے نیچے جاروارث ہیں۔ بیٹا، بنی (جودو کے قائم مقام ہے) بنی، بنی، ان کا مسئلہ جیرے نکلا۔ جبکہ ان کے حاصل شد و جھے ۸۹۶۰ جیر پرتقسیم نہیں ہوتے ، لبندا اصل مسئلہ کو جیرے ضرب دینے کی ضرورت ہوگی۔ادھرفریقِ دوم میں ایک بیٹا دو بیٹیوں کے قائم مقام ہے،اورایک بیٹی تمن بیٹیوں کے قائم مقام ہے،الہذاان کامسکلہ ٤ سے نکلا ،اوران کے جھے • ٥٥ س سات پرتنتیم نبیں ہوتے ،لبندا سات کوبھی اصل مسئلہ سے ضرب دینے کی ضرورت ہوگی۔ پہلے فریقِ اقل کے روک '' ہ'' کوفریقِ دوم کے روک '' ک' سے ضرب دی، حاصلِ ضرب ۴۳ نکلا، پھراس حاصلِ ضرب کو اصل مسئلہ ۴۳۸۴ سے ضرب ہوگی، فریقِ اقل ۹۹۰ مصوں کو ۴۳ سے ضرب کیا تو ۴۳۸۳ سے ضرب کیا تو ۴۳ سے ضرب کیا تو ۴۳ سے سرب کیا تو ۴۳ سے مرب کیا تو ۴۳ سے مرب کیا تو ۴۵ سے مرب کیا تو ۴۵ سے مرب کیا تو ۴۵ سے مرب کیا تو اور چارائر کیوں کا ۴۵ ۰۸۸ نگلا۔ ادھر فریقِ کیا تو جے کا آخر دو بیٹیوں کے قائم مقام دوم کے ۴۵ می مقام کی جو تین بیٹیوں کے قائم مقام کو پھر الگ اور بیٹیوں کے جین بیٹیوں کی جگہ ہے، حصہ ۴۹۰ سے مورد اب ہم نے دونوں فریقوں کے جینے اور بیٹیوں کو پھر الگ الگ کردیا۔

یا نچویں پشت میں فریقِ اوّل میں تمن لڑکوں کے بینچ تمن وارث ہیں، ایک بیٹا جود و کے قائم مقام ہے، ایک بیٹی، اورایک بیٹا، ان کامسئلہ کے سے نکلا، ان کے حاصل شد وحصوں • ۲۵۰۸۸ کوسات پرتقسیم کیا تو بیٹی کا حصہ • ۳۵۸۳ نکل آیا، اور تیمن بیٹوں کا حصہ • ۳۱۵ موا، اور فریقِ دوم میں بیٹے کے بیٹے بیٹا اور بیٹی کے بیٹے بیٹی ہے۔ اس لئے ان کا حصہ بلاکم وکاست دونوں کے بیٹے کے وارثوں کو نتقل کردیا۔

چھٹی پیٹت میں نہرا اپنے داداکا تہا دارٹ ہے، اس کے اس کے صعم ۱۳۵۴ اس کو تقل کردیئے۔ نہر ۲ ، نہر ۱۳ اور نہر ۵ کو دولا کوں کی درافت ملی ، جو تمین کے برابر ہیں، اور ان کے حصم ۱۵۰۳ اللہ گئو بیشل خیل الانتین سے اصول سے ان کو دیئے گئے تو نہر ۲ کا حصد ۱۹۰۹ میں ہو تا کا ۱۹۰۹ میں اور ان کے حصر ۱۹۰۹ میں کو دیئے گئے تو نہر ۲ کا حصد ۱۹۰۹ میں ہو تا کہ کا دعمہ ۱۹۰۹ میں کو دیئے گئے تو نہر کا کا حصد ۱۹۰۹ میں کو طا، نمبر ۲ اور نہر کا اپنے رہانا کے دارث ہیں، اس کا حصد ۱۵۰۹ میر دونوں کو برابر دیا گیا تو برا کہ کا حصد ۱۹۵۹ میں کو طا، نمبر ۲ اور نہر کا اپنے دادی کی تنہا دارث ہیں، اس کا حصد ۱۵۰۹ میں موالی لاکی اپنے دادی کی دادی کی تنہا دارث ہیں، اس کے اس کا حصد ۱۵۰۹ میں کو طا۔ نمبر ۱۹ سے تانا کے دادا کی تھا اللہ تفریق میں کو تا میں اس کو تا کہ ۱۳ میں اس کا حصد ۱۹۰۹ کے تان کے دادا کی تنہا داد کے بیا کہ اس کا حصد ۱۹۰۹ کی دادا کی تنہا داد کے بیا کہ ۱۹ کا حصد ۱۹۰۹ کی دادا کی تنہا داد کی تانا کے تانا کہ ۱۸ میں کو تانا کے تانا کے تانا کے تانا کے تانا کہ ۱۸ میں کہ تانا کہ ۱۸ میا کہ اس کو تانا کہ ۱۸ میں کو تانا کہ ۱۸ میا کہ تانا کہ ۱۸ میا کہ تانا کہ ۱۸ میا کہ تانا کہ تانا کہ الکہ کانا کہ تانا کہ تانا کہ بیا کہ تانا کہ تانا

| ō      | 1220          | 'c'    |            |                    |          |             | ج                           | 1 4 J X        | +<br>►<br>■_ |                    | ×        | ·<br>• |       |       | !<br>>_ |       | ō  |
|--------|---------------|--------|------------|--------------------|----------|-------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|----|
| ٦      | 1,770         | الحكاد |            |                    |          |             |                             | 12.1           | 107.         |                    | 44.      |        |       | 2×17• | · + >   |       | 10 |
| ٦      | 4400.         | 7.0    |            | ا <del>د</del> لاء |          | <b>LF4.</b> | ا <i>ک<sup>ن</sup>۔</i><br> | ļ<br>          | 7.0.         | اکئا۔              | > N      | •      | ارکزه |       | •       | اخزه  | Ť  |
| 17     | ۰.۷۰۷         | ارتئ   |            | اولاي              |          |             | 12.                         | *4. ×          |              | Ø.                 |          | 4      | الخاء |       |         | ارخاء | 18 |
| =      | ۸۵.۰          | 120    |            |                    |          |             | _                           | 147            |              |                    |          |        |       |       |         |       | п  |
| 7      | 464.          | اون    |            | 12.                |          | 927         | Æ.                          |                |              | ا <del>رث</del> ا. | 177 X    | ١      | اځا.  |       |         | اکئ   | -  |
| •      | 297.          | 1.75   |            | اک <sup>ن</sup> ۔  |          |             | Æ.                          |                |              | ŀĊ <sup>V</sup> ·  | 2974-    | 1107 = | 120   |       |         | اوئه  | •  |
| >      | ראראר         | ارثه   |            | 12.                |          |             | ارکا۰                       |                |              | 2.                 | 9 x F1 - | - 77 X |       |       |         | ·S    | >  |
| \<br>\ | 10-014        | Æ.     |            |                    |          |             |                             | 7 7            |              |                    |          |        |       | -     | - 197   |       | 7  |
| 4      | 10-071        | 120    |            | ارخه               |          |             | ارخه                        | 1001           |              | 12.                | 7 I      |        | 1.Tr  | XIF.  | + 70    | 12.   | 4  |
| ٥      | VI-LV         | 120    |            | 'S                 | + Z= FOA |             | ارکاء                       |                |              | اکار               | Ar       | 14671  | 12.   |       | 7 3     | 120   | D  |
| ٦      | <b>"</b> 0A". | المخيا | ronr.      | اکڑہ               | 7007.    |             | اخ'،                        | <b>■ 4 ÷ 7</b> |              |                    |          |        |       |       |         |       | ٦  |
| ٦      | AYOIY         | 7.0    | 7 1∆ +17 + |                    |          | 10-11-      |                             | 1777           | <b>^91-</b>  |                    |          |        |       |       |         |       | ٦  |
| 7      | rr••^         | ارخ    | ٥          | ď.                 | ٢        |             | ارکار                       | . r x >4       |              |                    |          |        |       |       |         |       | 7  |
| -      | וגסנגע.       | 7.0    |            | ď.                 |          | וגסעני•     | 1.5                         | •              | 4            | ŀċ⁄^               |          | •      | 475   | ō     |         | 170   | _  |
|        |               | 4      |            | b                  |          |             | ٦                           |                |              | ٦                  |          |        | ٦     |       |         | _     |    |

|・ロボルソ・コに レメドルソル・コメルフィー | ト・メルル

# جہاداورشہید کے احکام

# اسلام میں شہاوت فی سبیل اللّٰد کا مقام

سوال:...اسلام میں جہاداورشہادت کا کیامرتبادرمقام ہے؟ ہمارے ہاں آج کل بیعنوان موضوع بحث ہے ہنھیل ہے آگاہ فرمادیں۔

چواب:...اس عنوان پرنی تحریر کے بجائے مناسب بوگا کہ حضرت مولانا محد یوسف بنوری کے اس مقالے کا ترجمہ پیش کیا جائے جوراقم الحروف نے آج سے کی سال قبل کیا تھا۔حضرت بنوری اُواخر مارچ اے 19 ء میں "مجمع البحوث الاسلامية مصر "کی چھٹی کا نفرنس میں شرکت کے لئے قاہرہ تھریف لے گئے تھے، تقریباً تمیں بتیس عنوانات میں سے فدکورہ بالاعنوان پرمقالہ لکھا اور پڑھا، جس کا اُردوتر جمہ یہ ہے:

الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلوة والسلام على ميد الأنبياء والمرسلين وخالم النبيين محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين، اما بعد!

حضرات! اسلام میں شہادت فی سبیل اللہ کو و مقام حاصل ہے کہ ( نبؤت وصد یقیت کے بعد ) کوئی بڑے سے بڑا مل ہمی گردکونیس پاسکا۔ اسلام کے مثالی دور میں اسلام اور مسلمانوں کو جوزتی نصیب ہوئی وہ ان شہداء کی جاں نثاری و جا نبازی کا فیض تفا، جنھوں نے اللہ زَب العزت کی خوشنودی اور کلہ اسلام کی سربلندی کے لئے اپنے خون سے اسلام کے سدا بہار چمن کو سیراب کیا۔ شہادت سے ایک الیمی پائیدارزندگی نصیب ہوتی ہے، جس کا نقش ووام جرید و عالم پر شبت رہتا ہے، جے صدیوں کا گردو غبار بھی نہیں و صندلاسکا، اور جس کے نتائج و شمرات انسانی معاشر سے میں رہتی و نیا تک قائم ووائم رہتے ہیں۔ کتاب اللہ کی آیات اور رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں شہادت اور شہید کے اس قد رفضائل بیان ہوئے ہیں کھتل جیران رہ جاتی ہے اور شک و شہد کی اونی مخبائش بیتیں رہتی ۔

#### حق تعالی کاارشادہ:

"إِنَّ اللهُ الثُعَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرُانِ، وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ، فَاسْتَبْشِرُوْا بِيَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بهِ، وذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ." (التي ١١١٠)

ترجمہ:... باشبہ القد تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، وولوگ الله تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، جس میں قبل کرتے ہیں اور قبل کئے جاتے ہیں، اس پرسچا وعدہ کیا گیا ہے تو راۃ میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور الله سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تم لوگ اپنی اس بح پرجس کا معاملہ تم نے تھم رایا ہے، خوشی مناؤ، اور بیدی بردی کا میالی ہے۔'

سجان الله! شہادت اور جباد کی اس ہے بہتر ترغیب ہو عتی ہے؟ الله رَب العزّت خود بنغی نیس بندوں کی جان و مال کا خریدار ہے، جن کا وہ خود ما لک ورزّاق ہے، اوراس کی تیمت کتی اُو پُی اور کتی گراں رکی گئی؟ جنت ...! پھر فر مایا گیا کہ بیسودا کیا نہیں کہ اس میں شخ کا احتمال ہو، بلکہ اتنا پکا اور قطعی ہے کہ تو راق و انجیل اور قر آن، تمام آسانی محیفوں اور خدائی دستاویزوں میں بیعبد و بیان درج ہے، اوراس پرتمام انبیاء ورسل اوران کی ظیم الشان اُمتوں کی گواہی ثبت ہے، پھراس مضمون کومزید پڑھ کرانے کے لئے کہ خدائی وعدوا ورعبد و وعدوا درعبد و وعدوا لی کوئی احتمال نہیں، فر مایا گیا ہے: "وَ مَنْ اَوْ لَنْی بِعَهْدِهِ مِنَ الله " یعنی الله تعالیٰ سے بڑھ کرانے وعدوا ورعبد و بیان کی لاج رکھنے والا کون ہوسکتا ہے؟ کیا مخلوق میں کوئی ایسا ہے جو خالق کے ایفائے عبد کی ریس کر سکے؟ نہیں! ہرگز نہیں ..! مرجبہ شہادت کی بلندی اور شہید کی فضیلت و منقبت کے ملیلے میں قرآن مجید کی بہی ایک آیت کائی ووائی ہے۔ اِمام طبری ،عبد بن حیداور شہادت کی بلندی اور شہید کی فضیلت و منقبت کے ملیلے میں قرآن مجید کی بہی ایک آیت کائی ووائی ہے۔ اِمام طبری ،عبد بن حیداور ابن ابن جاتم نے حضرت جا بروشی الله عند سے روایت کیا ہے کہ جب بیآ یت نازل ہوئی تو لوگوں نے مبحد میں '' الله اکبر' کا نعرو لگایا اور ایک انساری محالی بول اُسٹری نورواہ ! کیسی عدو بچ اور کیسا سود مند سودا ہے، والله ! ہم اے بھی فٹے نہیں کریں گے، ندشے ہونے اور کیسا سود مند سودا ہے، والله ! ہم اے بھی فٹے نہیں کریں گے، ندشے ہونے اور کیسا سود مند سودا ہے، والله ! ہم اے بھی فٹے نہیں کریں گے، ندشے ہوں ' میں ہے۔ ' (۱)

#### نیزحن تعالی کاارشاد ہے:

"وَمَنُ يُعِلِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا."

ترجمہ:...' اور جو محض الله اور رسول کا کہنامان لے گاتوا لیے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں سے جن پر الله تعالیٰ نے اِنعام فر مایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور مسلیاء اور بید حضرات بہت اجھے رفتی ہیں۔''

<sup>(</sup>۱) وأخرج ابن أبى حالم وابن مردويه عن جابر بن عبدالله قال. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد ان الله اشترى من الموامنين أنفسهم الآية فكبر الناس فى المسجد فأقبل رجل من الأنصار ثانيا طرفى ردائه على عاتقه فقال: يا رسول الله أنزلت هذه الآية؟ قال نعم! فقال الأنصارى: بيع ربيح لا نقيل ولا نستقيل. (تفسير المدر المنثور ج:٣ ص:٢٨، طبع إحياء التراث العربى).

اس آیت کریمہ میں راہِ خدا کے جانباز شہیدوں کو انبیاء وصدیقین کے بعد تیسرا مرتبہ عطا کیا گیا ہے، نیز حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُوَاتٌ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَكِنَ لَا تَشْعُرُونَ."

(البقرة: ١٥٣)

ترجمه:... اورجولوگ الله تعالیٰ کی راه میں قبل کردیئے جائیں ان کومرد ومت کہو، بلکہ ووزندہ ہیں، مگر تم کوا حساس نبیس ۔''

نیزحق تعالی کاارشاد ہے:

"وَلَا تَسْحَسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمُوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ. فَرِحِيْنَ بِـمَا النَّهُـمُ اللهُ مِنْ فَضُلِهِ وَيَسْتَبُشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اللا خَوْتَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبُشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضُلٍ وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيئعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ"

(آلعران:۱۲۹-۱۷۱)

ترجہ: ... 'اور جولوگ اللہ کی راہ جی آئی کردیئے گئے ان کومردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں،

اپنے پروردگار کے مقرّب ہیں، ان کورز ق بھی ملتا ہے، وہ خوش ہیں اس چیز سے جوان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل

سے عطافر مائی اور جولوگ ان کے پاس نہیں پہنچ، ان سے پیچےرہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پرخوش ہوتے

ہیں کہ ان پرکسی طرح کا خوف واقع ہونے والانہیں، نہوہ مفہوم ہوں گے، وہ خوش ہوتے ہیں بوجہ نمت وفضلِ

خداوندی کے اور بوجہ اس کے کہ القد تعالیٰ اہل ایمان کا اجرضائے نہیں فریاتے۔'

ان دونوں آیتوں ہیں اعلان فرمایا گیا کہ شہداء کی موت کو عام مسلمانوں کی موت بھنا غلط ہے، شہید مرتے نہیں بلکہ مرکر

جیتے ہیں، شہادت کے بعد انہیں ایک خاص نوعیت کی' برزخی حیات' سے مشرف کیا جا تا ہے:

کشتگان مخنجر تسلیم را برز مال ازغیب جانے دیگر است

یہ شہیدان راوخدا، بارگاوالنی میں اپنی جان کا نذرانہ پیٹی کرتے ہیں اور اس کے صلے میں حق جل شانہ کی طرف سے ان کی عزت و تکریم اور تقد رومنزلت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی زُوحوں کو ہز پر ندوں کی شکل میں سوار یاں عطا کی جاتی ہیں، عرشِ اللی سے معلق قندیلیں ان کی قرارگاہ پاتی ہیں اور آئیں اؤن عام ہوتا ہے کہ جنت میں جہاں چاہیں جا کیں، جہاں چاہیں سیر وتفریح کریں اور جنت کی جس نعمت سے چاہیں لطف اندوز ہوں۔ شہید اور شہادت کی فضیلت میں بڑی کھرت سے احادیث واروہوئی ہیں، اس

 <sup>(</sup>١) أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوى إلى تلك القناديل.
 (مسلم ج: ٢ ص: ١٣٥)، باب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة، وأنهم أحياء عند ربهم).

سندر کے چندقطرے یہاں پیش خدمت ہیں۔

صدیث نمبرا:... حضرت ابو ہر رہ وضی القدعنہ سے روایت ہے کہ رسول القد ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:
"لو لَا ان اشق علی أُمّنی، ما قعدت خلف سریّة، ولو ددت انی أقتل ثم أحیی ثم أقتل ثم أُمّنی، ما قعدت خلف سریّة، ولو ددت انی أقتل ثم أُحیٰی ثم أقتل ثم أُقتل ثم أُمّنی، ما قعدت خلف سریّة، ولو ددت انی أقتل ثم أُحیٰی ثم أُقتل."

(اخوجه البخاری فی عدة ابواب من کتاب الإیمان والجهاد وغیرها فی حدیث طویل، ج: اص: ۱۰)

ترجمد: "اگریه خطره نه بوتا که میری اُمت کومشقت لاحق بوگی تو میس کسی مجابد دستے ہے چیچے نه
ر بتا، اور میری ولی آرزویہ ہے کہ میں راو خدا میں آئل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر آئل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ "

غورفر ماہیے! نبوت اور پھر فتم نبوت وہ بلندہ بالا منصب ہے کہ عقل وہم اور وہم و خیال کی پرواز بھی اس کی رفعت و بلندی کی صدول کوئیس چھو عتی ، اور بیدانسانی شرف و مجد کا وو آخری نقطۂ عروج ہے اور غایة الغایات ہے جس ہے او پر کسی مرتبہ منزلت کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا، لیکن اللہ دے مرتبہ شہاوت کی بلندی و برتری! کہ حضرت فتمی آب صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مرتبہ شہاوت کی تمنا دکھتے ہیں، بلکہ بار باردُنیا جس تشریف لانے اور ہر بارمجوب حقیق کی خاطر خاک وخون جس لوٹے کی خواہش کرتے ہیں:

بنا کردندخوش رہے بخاک وخوں غلطیدن

خدا رحمت كنداي عاشقان ياك طينت را

مرف ای ایک مدیث ہے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مرتبہ شہادت کس قدراعلی وار فع ہے۔

صدیث نمبر ۲:... جعنرت انس رمنی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله ملی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا:

"ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما في الأرض من شيء إلّا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة."

(اخرجه البخاري في باب تمني الجاهد أن يرجع الى الدنياء ومسلم)

ترجمہ: " کوئی شخص جو جنت میں داخل ہوجائے، یہبیں چاہتا کہ وہ و نیامی واپس جائے اور اسے زمین کی کوئی بڑی ہے بری نعت مل جائے ، البتہ شہید یہ تمنا ضرور رکھتا ہے کہ وہ دس مرتبہ و نیامیں جائے پھر راو ضدا میں شہید ہوجائے، کیونکہ وہ شہادت پر ملنے والے انعامات اور نواز شوں کود کھتا ہے۔ "

صدیث نمبر ساز ... جعفرت ابو ہر رہ ورضی القد عنہ سے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:
'' ( میں بعض دفعہ جہاد کے لئے اس وجہ سے نہیں جاتا کہ ) بعض ( نا دار اور ) مخلص مسلمانوں کا جی اس بات پر راضی نہیں کہ ( میں تو جہاد کے لئے جاؤں اور ) وہ مجھ سے پیچے بیٹھ جائیں ( مگر ان کے یاس جہاد

<sup>(</sup>۱) بخاری ج: ۱ ص: ۳۹۵، طبع نور محمد، مسلم ج: ۱ ص: ۱۳۳، باب فضل الشهادة فی سبیل الله.

کے لئے سواری اور سامان نہیں ) اور میرے پاس ( بھی ) سواری نہیں کہ ان کو جہاد کے لئے تیار کرسکوں ، اگر یہ عذر نہ ہوتا تو اس ذات کی سم جس کے قیضے میں میری جان ہے! میں کی بجابد دستے ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ کے لئے جائے ، پیچے ندر ہا کروں ۔ اور اس ذات کی سم جس کے قبضے میں میری جان ہے! میری تمنایہ ہے کہ میں را و خدا میں آل کیا جا وں پھر زندہ کیا جا وں پھر تندہ کیا جا وں ، پھر تل کیا جا وں ، پھر تل کیا جا وں ، پھر تل کیا جا وں پھر زندہ کیا جا واں ، پھر تل کیا جا واں ، پھر تل کیا جا واں ۔ '' ( بخاری وسلم ) حدیث نبر سمان در معنایہ عبد اللہ بن الی اوئی رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلم اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

"و اعلموا ان الجند تحت ظلال السیو ف" ( بخاری ) ''

ترجمہ:...' جان لو! کہ جنت کواروں کے سائے میں ہے۔''

صدیث نمبر ۵:... جعفرت مسروق تابعی رحمه الله فرمات بین که: بهم فے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے اس آیت کی تغییر دریافت کی:

"وَلَا تَحْسَبَنُ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا، بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ"
( ٱلعران: ١٦٩)

ترجمہ:... اور جولوگ راہِ خدا بیل آل کردیئے گئے ان کومردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کورز ت بھی ماتا ہے۔''

توانبوں نے ارشادفر مایا کہ: ہم نے رسول الله سلی الته علیہ وسلم سے اس کی تغییر دریافت کی تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:

"ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقة بالعوش تسرح من الجنة حیث شاءت ثم تاوی الی تلک القنادیل فاطلع الیهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شینًا؟ قالوا: ای شیء نشتهی و نحن نسرح من الجنة حیث شننا؟ ففعل ذلک بهم ثلاث مرّات، فلما رأوا انّهم لن یتر کوا من ان یسألوا، قالوا: یا رَبّ! نوید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک، فلمّا رأی ان لیس لهم حاجة تو کوا."(")

ترجمہ: "شہیدوں کی زومیں سبز پرندوں کے جوف میں سواری کرتی ہیں ،ان کی قرار گاہ وہ قندیلیں ہیں جوعرشِ الٰہی سے آویزاں ہیں ، وہ جنت میں جہاں جا ہیں سیر وتفریح کرتی ہیں ، پھرلوٹ کرانہی قندیلوں میں

<sup>(</sup>۱) ان أبا هريرة قال: مسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده! لو لَا أن رجالًا من المؤمنين لَا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنى ولَا أحد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده! لو ددت آني أقتل في سبيل الله أحيى، ثم أقتل، ثم أحيى، ثم أقتل، ثم أحيى، ثم أقتل، ثم أحيى، ثم أقتل، (بخاري ج: ١ ص: ٣٩٢، كتاب الجهاد، باب تمنى الشهادة، طبع نور محمد كتب خانه كراچي).

<sup>(</sup>٢) بخارى ج١١ ص:١٩٥، (طبع أيضًا).

<sup>(</sup>٣) مسلم شريف ج: ٢ ص: ١٣٥، باب في بيان أنّ أرواح الشهداء في الجنّة وانهم أحياء عند ربهم يرزقون (طبع أيضًا).

قرار پکڑتی ہیں، ایک باران کے پروردگار نے ان سے بالشافہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا: کی تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ عرض کیا: ساری جنت ہمارے لئے مباح کردی گئی ہے، ہم جہاں چاہیں آئیں جائیں، اس کے بعداب کیا خواہش باقی رہ سکتی ہے؟ حق تعالی نے تین باراصرار فرمایا (کداپئی کوئی چاہت ہوتو ضرور بیان کرو)، جب انہوں نے ویکھا کہ کوئی خواہش عرض کرنی بی پڑے گی تو عرض کیا: اے پروردگار! ہم یہ چاہیے ہیں کہ ہماری ژوھیں ہمارے جسموں میں دوبارہ لوٹادی جائیں، تاکہ ہم تیرے راستے میں ایک بار پھر چاہم شہادت نوش کریں۔ اللہ تعالی کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باتی نہیں، چنا نچہ جب یہ ظاہر ہوگیا تو ان کو تھوڑ ویا گیا۔''

صدیث نمبر ۲:... حضرت ابو ہر رہ دمنی القد عنہ سے روایت ہے کہ رسول الندسلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: تربیب

"لَا يكلم احد في سبيل الله - والله اعلم بمن يكلم في سبيله - الّه جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا، اللون لون الدم والريح ريح المسك."

ترجمہ:... جو خض بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہو ... اور اللہ بی جانا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے ... وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون کا فوارہ بدر ہا ہوگا، رنگ خون کا اور خوشبو کستوری کی۔''

حديث نمبر ٤: .. جعزت مقدام بن معد يكرب رضى الله عنه ب روايت بكرة تخضرت صلى القدعليه وسلم في ارشادفر مايا:

'للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في اوّل دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، وينزوّج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من اقرباله."

(رواه الترمذي وابن ماجة ومثله عند احمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت)

ر جمد: " الله تعالى ك بال شبيد ك لئة جد إنعام بي:

ا:...اوّل وہلہ میں اس کی شخشش ہوجاتی ہے۔

r:...(موت کے وقت ) جنت میں اپناٹھ کا ناد کمچے لیتا ہے۔

سا:...عذابِ قبرے محفوظ اور قیامت کے فزع اکبرے مامون ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری ج: ۱ ص:۳۹۳، باب من یخرج فی سبیل الله، صحیح مسلم ج: ۲ ص:۱۲۳ باب فضل الجهاد النجود علی سبیل الله.

<sup>(</sup>٢) كرمدى ج: ١ ص: ١٩٩، باب أى الناس أفضل. طبع كتب خانه رشيديه دهلي.

سن...اس کے سریر'' وقار کا تاج'' رکھا جاتا ہے، جس کا ایک تھیندؤ نیا اور ڈنیا کی ساری چیزوں ہے زے۔

۵:... جنت کی بہتر حوروں سےاس کا بیاہ ہوتا ہے۔

۲:...اوراس کے ستر عزیزوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔''

صدیث نمبر ۸:.. حضرت ابو ہر ریورضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله صلی الله عليه وسلم نے فر مایا:

"الشهيد لَا يجد الم القتل كما يجد احدكم القرصة"

(۱) (رواه الترمذي والنسائي والدارمي)

ترجمہ:...''شہید کونل کی آئی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کہتم میں سے کسی کو چیونی کے کاشنے سے تکلیف ہوتی ہوتی ہوتی جے'' تکلیف ہوتی ہے۔''

صدیث نمبر ۹:... حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ارشاوقر مایا:
"اذا وقف العباد للحساب، جاء قوم واضعی سیوفهم علی رقابهم تقطر دمًا،
فازد حموا علی باب الجنة، فقیل: من هؤلاء؟ قیل: الشهداء، کانوا احیاء مرزوقین."(۲)

(رواه الطبراني)

ترجمہ:.. ' جبکہ لوگ حساب کتاب کے لئے کھڑے ہوں گے تو پجھ لوگ اپنی گردن پر تمواریں رکھے ہوئے آئیں گے جن سے خون فیک رہا ہوگا، یہ لوگ جنت کے دروازے پرجع ہوجا کیں گے، لوگ دریافت کریں گے کہ: یہ کون لوگ ہیں (جن کا حساب کتاب بھی نہیں ہوا، سیدھے جنت میں آگئے )؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ شہید ہیں جوزندہ نے جنعیں رزق ماتا تھا۔''

صدیث نمبر • ا:... حضرت انس بن ما لک رضی القدعند بروایت بی کدرسول الله سلی الدنیا إلا الشهید، فاقه
"ما من نفس تموت لها عند الله خیر یسوها ان توجع الی الدنیا إلا الشهید، فاقه
یسر ه ان یوجع الی الدنیا فیقتل موة اخوی لما یوی من فضل الشهادة."

(رواوسلم)
ترجمه:... بسخص کے لئے الله کے بال خیر ہو جب وومرے تو بھی دُنیا میں واپس آ نا پندنین
کرتا، البت شہیداس سے متعنیٰ ہے، کیونکداس کی بہترین خوابش یہ ہوتی ہے کہ اے دُنیا میں واپس بھیجا جائے

<sup>(</sup>١) ما يجد الشهيد من مس القتل إلّا كما يجد أحدكم من مس القرصة. أيضًا: مشكوة ص: ٣٣٣ كتاب الجهاد، الفصل الثاني، طبع قديمي.

 <sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد ج: ۵ ص ۳۸۳ باب ما جاء في الشهادة وفضلها، حديث رقم: ۹۵۳۰، طبع دار المعرفة بيروت.

 <sup>(</sup>٣) مسلم، باب فضل الشهادة في سبيل الله، ج:٢ ص:١٣٣ طبع نور محمد كتب خانه).

تا کہ وہ ایک بار پھرشہید ہوجائے ،اس لئے کہ وہ مرتبہ شہادت کی فضیلت دیکھے چکاہے۔'' حدیث نمبر اا:...ابن مند ؓ نے حضرت طلحہ بن عبید الله رضی الله عنہ سے روایت کیاہے:

" وہ کہتے ہیں کہ: اپنے مال کی و کھے بھال کے لئے ہیں عابہ گیا، وہاں جھے دات ہوگئی، ہیں عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عند (جوشہید ہوگئے تھے) کی قبر کے پاس لیٹ گیا، ہیں نے قبر سے الی قراءت کی کہاس سے اچھی قراءت ہمی نہیں کئتی، ہیں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اس کا تذکرہ کیا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: یہ قاری عبداللہ (شہید) تھے، تہمیں معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی رُوحوں کو قبض کر کے زبر جداور یا قوت کی قد بلوں میں رکھتے ہیں اور آئیس جنت کے درمیان (عرش پر) آویزاں کردیتے ہیں، درات کا وقت ہوتا ہے قوان کی رُوحیں ان کے اجسام میں واپس کردی جاتی ہیں اور شیح ہوتی ہے قو پھر آئیس فتد بلوں میں آ جاتی ہیں۔ "

بے حدیث حضرت قامنی ثناء اللہ پانی پی رحمہ اللہ نے تغییر مظہری میں ذکر کی ہے ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ و فات کے بعد بھی شہداء کے لئے طاعات کے درجات لکھے جاتے ہیں۔ (۱)

حدیث نمبر ۱۲: .. حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں:

'' جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اُصد کے قریب سے نہر نکلوائی، تو وہاں سے شہدائے اُصد کو ہٹانے کی ضرورت ہوئی، ہم نے ان کو نکالاتو ان کے جسم بالکل تر وتازہ ہتے، محمہ بن عمرو کے اساتذہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد ما جد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو (جواُ عد ہیں شہید ہوئے ہتے ) نکالا گیا تو ان کا ہاتھ دخم پر رکھا تھا، وہاں سے ہٹایا گیا تو خون کا فوارہ پھوٹ نکلا، زخم پر ہاتھ دوبارہ رکھا گیا تو خون بند ہوگیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہیں نے اپنے والد ماجد کو ان کی قبر میں دیکھا تو ایسالگا تھا کہ گویا سور ہم حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد ماجد کو ان پر جو گھاس رکھی گئی می وہ بھی بدستور اصل جیں، جس چا در میں ان کو گفن و یا گیا تھا وہ جول کی تو ان تھی ، اور پاؤں پر جو گھاس رکھی گئی ہی وہ بھی بدستور اصل حالت میں تھی ، اس وقت ان کو شہید ہوئے جھیالیس سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ حضرت ابوسعید خدر کی رضی اللہ عنہ میں جب فرماتے ہیں: اس واقعے کو کھلی آئھوں و کھے لینے کے بعد اب سی کو انکار کی مخبائش نہیں کہ شہداء کی قبریں جب

<sup>(</sup>۱) روى ابن مندة عن طلحة بن عبدالله رضى الله عنه قال: أردت مالى بالغابة فادركنى الليل فاويت إلى قبر عبدالله بن عمرو بن حرام فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلكرت ذالك له، فقال: ذاك عبدالله ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط الجنّة فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحهم فيلا تزال كذالك حتى إدا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانها التي كانت فيها، وعلى هذا القول يكتسب الشهيد الدرجات وثواب الطاعات بعد الموت أيضًا. (تفسير مظهرى ج: ۲ ص: ۱۲۱، سورة آل عمران: ۲۹۱، ۱۲۱، طبع رشيديد كوئته).

کھودی جا تیں تو جونہی تھوڑی می مٹی کرتی اس سے کتوری کی خوشبومہکی تھی۔''<sup>(1)</sup>

بدواقعہ إمام بيمي رحمدالله في متعدد سندول سے اور ابن سعد في ذكركيا ب، جيساكتفير مظهري من نقل كيا ب، مندرجه بالا جوابرِ نبوت كاخلامه مندرجه ذيل أمورين:

اوّل: .. شہادت ایسااعلیٰ وار فع مرتبہ ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام بھی اس کی تمنا کرتے ہیں۔

دوم :...مرنے والے کواگرموت کے بعدعزَت وکرامت اور راحت وسکون نصیب ہوتو وُ نیا میں واپس آنے کی خواہش ہرگز نہیں کرتا، البتہ شہید کے سامنے جب شہادت کے فضائل و إنعامات تھلتے ہیں تواسے خواہش ہوتی ہے کہ بار باردُنیا میں آئے اور جامِ شہادت نوش کرے۔

سوم :... حق تعالی شہید کو ایک خاص نوعیت کی'' برزخی حیات'' عطا فر ماتے ہیں، شہداء کی ارواح کو جنت میں پرواز کی قدرت ہوتی ہے اور نبیں اون عام ہے کہ جہاں جا ہیں آئیں جائیں ،ان کے لئے کوئی روک ٹوک نبیں ،اور مجع وشام رزق ہے بہرہ

چبارم: ..جن تعالی نے جس طرح ان کو ایرزخی حیات " ہے متازفر مایا ہے، ای طرح ان کے اجسام بھی محفوظ رہے ہیں ، کویا ان کی ارواح کوجسمانی نوعیت اوران کے اجسام کوزوح کی خاصیت حاصل ہوتی ہے۔

بیجم:...موت سے شہید کے اعمال ختم نہیں ہوتے ، نداس کی ترقی درجات میں فرق آتا ہے، بلکے موت کے بعد قیامت تک اس کے درجات برابر بلندہوتے رہے ہیں۔

عشم :...جن تعالی ،ارواح شهدا و کوخصوصی مسکن عطا کرتے ہیں ، جو یا قوت وز برجداورسونے کی قندیلوں کی شکل میں عرشِ اعظم ہے آویزاں رہتے ہیں،اور جنت میں جیکتے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں۔

بہت سے عارقین نے جن میں عارف بالقد حضرت بیخ شہید مظہر جان جاتاں رحمہ القدیمی شامل ہیں ، ذکر کیا ہے کہ شہید چونک ا ہے نفس ، اپنی جان اور اپنی شخصیت کی قربانی بارگا و ألو بیت میں پیش کرتا ہے ، اس لئے اس کی جزا اور صلے میں اسے حق تعالیٰ شانہ کی مجلی ذات سے سرفراز کیا جاتا ہے اوراس کے مقالبے میں کونین کی ہرنعت ہیج ہے۔

حضرات! شہادت تیجہ ہے جہاد کا، اور ہم نے کتاب اللہ کی ان آیات اور بہت سی احادیث نبویہ سے تعرض نبیس کیا جو جہاد

(١) روى البيهقي من طرقه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وابن سعد، والبيهقي من طرق آخر عنه، ومحمد بن عمرو عن شيوخه عن جابر قال: استصرخنا إلى قتلانا يوم أحد حين أجرى معاوية العين فأتيناهم فأخرجناهم رطابًا تشي أطرافهم، قال شيوخ محمد بن عمرو: وجدوا والدجابر ويده على جرحه فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فكسن الندم، قبال جنابس: فبرأيت أبني فني حفرته كأنه نائم والنمرة التي كفن فيها كما هي على رجليه على هيئته وبين ذالك ست وأربعون سنة ....... قال أبو سعيد الخدري: لا ينكر بعد هذا منكر ولقد كانوا يحفرون التراب فكلما حفروا نثرة من التراب فاح عليهم ربح المسك. (تفسير مظهري ج: ٢ ص: ١٤٢) مورة آل عمران: ١٩١،١١١) طبع رشيديه كونثه).

کے سلسلے میں دارد ہیں۔ چنانچسی بخاری اور سیح مسلم میں متعدد صحابہ کرام ، حضرات عبدالقد بن رواحہ اور سہل بن سعد وغیر ہمارضی القہ عنہم سے مروی ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' الله تعالیٰ کے داستے میں ایک میج کو یا ایک شام کو جہاد کے لئے نکل جانا ؤنیا اور دُنیا بھرکی ساری دولتوں ہے بہتر ہے۔'' '' اور آنخضرت سلی الله طلبہ وسلم کا ارشاد ہے: '' مجاہد نی سبیل الله کی مثال ایک ہے کہ کوئی شخص ساری عمر دات بھر تیام کر ہے اور دن کوروز ورکھا کرے، جہاد نی سبیل الله کے برابر کوئی نیکی نہیں۔'' '' ان کے علاوہ اور بہت ی احادیث ہیں۔'' ''

حضرات! شہید کی کی تشمیں ہیں، ان میں سب سے عالی مرتبدہ شہید ہے جواللہ تعالیٰ کی رضا جو کی اور اللہ کی بات کو اُونیا کرنے کے لئے میدانِ جنگ میں کا فروں کے ہاتھوں قتل ہوجائے ، اس کے علادہ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے جوتل ہوجائے وہ بھی شہید ہے، اور جوخص اپنے بال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہوجائے وہ بھی شہید ہے، اور جوخص اپنے بال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہوجائے وہ بھی شہید ہے، اور جوخص اپنے بال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہوجائے وہ بھی شہید ہے، جوسیا کر سعید بن زیدرضی اللہ عند کی روایت سے نسائی ، ابوداؤداور ترفدی میں صدیث موجود ہے۔ (")

ایام بخاری اور اِیام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم نے ارش دفر مایا:

یا نی جو اللہ کے دائے میں شہید ہیں، جو طاعون سے مرے ، جو پیٹ کی بیار کی سے مرے ، جو پائی میں غرق ہوجائے ، جو مکان کرنے سے مرجائے اور جواللہ کے داستے ہیں شہید ہوجائے ۔ "(")

حضرت جابر بن عتیک رضی الله عند کی روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' الله کے راستے میں آل ہونے کے علاوہ سات تشم کی موتمیں شہادت ہیں ، طاعون سے مرنے والا شہید ہے ، ؤوب کر مرنے والا شہید ہے ، نمونیہ کے مرض سے

(۱) عن سهل بن سعد الساعدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وعن أبى حازم عن سهل بن سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: غدوةً أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. (صحيح مسلم ج: ۲ ص: ۱۳۳) باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله). وفي البخارى (ج: ١ ص: ۳۹۲) كتاب الجهاد: عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها.

(٢) عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله! ما يعدل الجهاد؟ قال ...... مثل الجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم الله عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله! ما يعدل الله عنه الله عنه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد، قال: لَا أجده. (بخارى ج: الله عنه الجهاد). ص: ١٩١، كتاب الجهاد).

(٣) عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. (نسائى ج ٢٠ ص ١٤٢١، باب من قتل دون ماله، طبع قديمى). (٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشى بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له، فغفر له وقال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والفرق وصاحب الهدم والشهيد في سيل الله. (مسلم ج ٢٠ ص ١٣٢٠) باب بيان الشهداء، طبع قديمي). وفي البخاري ج: ١ ص ١٣٤، كتاب الجهاد عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمس: المطعون، والمبطون، والفرق، وصاحب الهدم، وشهيد في سبيل الله.

مرنے والاشہیدہ، پیٹ کی بیاری سے مرنے والاشہیدہ، جل کرمرنے والاشہیدہ، دیوار کے نیچے دب کرمرنے والاشہیدہ، جوعورت حمل یا ولا دت میں انتقال کر جائے وہ شہیدہ؛ (بیصدیث، مالک، ابوداؤ داورنسائی نے روایت کی ہے)۔

ابوداؤد میں حضرت أمِّ حرام رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله ملیہ وسلم نے فر مایا: "سمندر میں سرچکرانے کی وجہ ہے جس کو قے آنے لگے اس کے لئے شہید کا تواب ہے۔ "(۲)

نسائی شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رمنی القد عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القد ملیہ وسلم نے فر مایا: '' نفاس میں (ولادت کے بعد ) مرنے والی عورت کے لئے شہادت ہے۔''(۲)

نسائی شریف میں حضرت سوید بن مقرن رضی القد عند ہے روایت ہے کہ آنخضرت میں القد علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ''جوفض ظلم ہے مدافعت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔''

تر فدی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ ہے روایت ہے، وہ فریاتے ہیں کہ: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ییڈریاتے ہوئے سا ہے کہ: '' شہید جارتم کے ہیں، ایک وہ خض جس کا ایمان نہایت عمد واور پختہ تھا، اس کا دُشمن ہے مقابلہ ہوا، اس نے الله کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے واد شجاعت دی یہاں تک کہ قبل ہوگیا، یہ خض اسنے بلند مرتبے ہیں ہوگا کہ قیامت کے روز لوگ اس کی طرف یوں نظر اُن کا کر دیکھیں گے، یہ فریاتے ہوئے آپ نے سراو پرانی یہاں تک کہ آپ کی ٹو پی سرے کر ٹی ، (راوی کہتے ہیں کہ: جمیم معلوم نہیں کہ اس سے حضرت عمر کی ٹو پی مراد ہے یا آنخصرت سلی القد علیہ وسلم کی )۔ فریاوہ مؤمن آ دمی جس کا ایمان نہایت پختہ تھا، دُشمن ہے اس کا مقابلہ ہوا مگر حوصلہ کم تھا، اس لئے مقابلے کے وقت اسے ایسا محسوس ہوا کو یا خاردار جماڑی کے ایمان نہایت پختہ تھا، دُشمن ہے اس کا مقابلہ ہوا مگر حوصلہ کم تھا، اس لئے مقابلے کے وقت اسے ایسا محسوس ہوا کو یا خاردار جماڑی کے

<sup>(</sup>۱) جابر بن عيك عن عيك بن الحارث بن عيك وهو جد عبدالله ابن عبدالله أبو أمه انه أخبره ان عمه جابر بن عيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبدالله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبيكن فجعل ابن عيك يكستهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية وقالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت، قالت ابنته: والله إن كنت الأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عن وجل قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله تعالى! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمعلون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. (أبوداؤد ج: ٢)

<sup>(</sup>٢) عن أمّ حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين. (أبوداؤد ج: ١ ص:٣٣٤، باب في ركوب البحر والغزو، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من قبض في شيء منهن فهو شهد، المقتول في سبيل الله شهيد، والغرق في سبيل الله شهيد، والغرق في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيد. (نسائي ج٠٦ ص: ١١، مسألة الشهادة).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي جعفر قال كنت جالسًا عند سويد بن مقرن فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. (بسائي ج ٢ ص: ١٤٣)، باب من قاتل دون أهله، طبع قديمي).

کانے اس کے جہم میں چبھ گئے ہول ، ( پین دل کانپ گیا اور رو نگنے کھڑ ہے ہوگئے ) تا ہم کسی نامعلوم جانب سے تیرآ کراس کے جہم میں پیوست ہوگیا ، اور وہ شہید ہوگیا ، یہ فرہ سر ہے میں ہوگا۔ تیسر ہے وہ مؤمن آ دمی جس نے اچھے اعمال کے ساتھ بچھ اس میں پیوست ہوگیا ، یہ اعمال کے ساتھ بچھ اس کے اعمال کے ساتھ بچھ اس کی آمیزش بھی کررکھی تھی ، دُشمن سے اس کا مقابلہ ہوا اور اس نے ایمان ویقین کے ساتھ خوب ذُٹ کر مقابلہ کیا ، جی آئی ہوگیا ، یہ تیسر سے در ہے میں ہوگا۔ جو تھے وہ مؤمن آ می جس نے اپنے نفس پر ( گنا ہول سے ) زیاد تی کھی (یعنی نیکیاں کم اور گنا ہ زیادہ سے ) دُشمن سے اس کا مقابلہ ہوا اور اس نے خوب جم کر مقابلہ کیا یہاں تک کہ تل ہوگیا ، یہ چو تھے در ہے میں ہوگا۔ ' ( )

حاصل بیرکدان تمام احادیث کو، جن میں شبادت کی اموات کومتفرق بیان کیا ہے، جمع کرلیا جائے تو شہداء کی فبرست کا فی طویل ہوجاتی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ جواوگ مفہوم مخالف کے قائل ہیں ان کے نز دیک بھی عدد میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں،

(۱) سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدر فصدق الله حتى قتل فذالك الذى يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته، فلا أدرى قلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ورجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدر فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الحبن أتاه سهم غرب فقتله فهو في الدرجة الثانية، ورجل مؤمن خلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا لقى العدر فصدق الله حتى قتل فذاك في فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة. (ترمدى ج: ١ ص ٣٩٣، ناب ما جاء في فضل الشهداء عند الله، طبع قديمي).

(٢) عن عبة بن عبدالسلمى، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتلى ثلالة: مؤم جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله إذا لقى العدو قاتل حتى يقتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فذالك الشهيد الممتحن فى خيمة الله تحت عرشه، لا يفصله النبيون إلا بدرجة النبوة، ومن خلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا، جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله إذا لقى العدو، قاتل حتى يقتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه مصمصمة محت ذنوبه وحطاياه، ان السيف محاء للخطايا، وادخل من أى أبواب المجنبة شاء، ومنافق جاهد بنفسه وماله، فإذا لقى العدو قاتل حتى يقتل فذاك فى النار، إن السيف لا يمحو النفاق. (سنن دارمى ج.٢ ص ١٢١ باب في صفة القتلى في سبيل الله، طبع نشر السُنَّة ملتان).

نہایت جلدی میں یہ چندا حادیث پیش کی گئیں، ورنداس موضوع کے استیعاب کا قصد کیا جاتا تو شیدا، کی تعداد کانی زیادہ نکل آئی۔ ('')

گر میاں واجتہاد کے ذریعہ ایسے شہداء کو بھی ان سے محق کیا جاسکتا ہے جواگر چدا حادیث میں صراحنا نہیں آئے، گر حدیث کے اشارات سے نکالے جاسکتے ہیں، مثلاً فرمایا: ''جواپ حق کی مدافعت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہوگا، جوظم وعددان کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہوگا، منال ہے، البندا جو محض مادروطن کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہوگا، جوظم وعددان کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہوگا، الغرض جو مسلمان اپنی جان کی اسے الل وعیال کی اپنی عزت کی اپنے مال کی اپنے وطن کی ، سرز مین اسلام کے وقار کی اور مسلمانوں کی عزت کی حقاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ حسب ورجہ شہید کا مرتبہ پائے گا، بشرطیکدائی کی مدافعت رضائے الہی کے لئے ہو بھن جو المی عصبیت ، خالص تو میت اور جا بلی حیت کی بنا پر نہ ہو۔

کون نہیں جاتا کہ'' وطن' اپنی ذات ہے کوئی مقدل چرنہیں، اس کی عزت و حرمت بحض اس وجہ ہے ہے کہ وہ اسلام کی سان وشوک اور اس کی سر بلندی کا ذریعہ ہے اور'' قو می اسٹیٹ' میں سوائے اس کے تقدیس کا کوئی پہلونہیں کہ وہ اسلامی تو ہ کا مرکز اور سلمانوں کی عزت وشوک کا مظہر ہے۔ آج جوشر ق وم غرب میں اسلام ذخمن طاقتیں عرب وجم کے سلمانوں کے ظاف تحد ہوکر انہیں خود دان کے اپنے علاقوں میں طرح طرح ہے ذکیل وخوار اور پریشان کر رہی ہیں، اس کا واحد سبب ہے کہ ہم نے فریضہ جہاد سے خفلت برتی اور مرتب شہاوت حاصل کرنے کا ولولہ جاتا رہا۔ جہاد سے خفلت کی وجہ بینیس کہ ہمارے پاس مال و دولت اور مادّی وسائل کا فقد ان ہے، یا یہ کہ سلمانوں کی مروم شاری کم ہے، القدرَ بت العزت نے اسلامی عربی کر بی مما لک کوڑ و ہ اور مال کی فراوائی کے وہ اسباب عنایت فرمائے ہیں جو بھی تصور میں بھی نہیں آ کے تھے، صرف بہی نہیں بلکہ ان وسائل میں بیا سلام ذخمن طاقتیں بھی عالم اسلام اور مما لک عن بیس بلکہ اس کا اصل باعث ہمارا باہی اور مما لک بو جبیدی و سے جم اور محت محراور جاتے ہیں۔ الغرض آج مسلمانوں کی ذکر اسب و سائل کی تی نہیں بلکہ اس کا اصل باعث ہمارا باہی شقاق ونفات ہے، ہم نے اجما کی ضرور یات پرخضی اغراض کو مقد نم رکھا، انفرادی مصائح کو تو می مصائح پرتر جے دی ، راحت و آساب جن کی بدولت عادی ہو گئی رُقوجی مصائح پرتر جے دی ، راحت و آساب جن کی بدولت مصائح ور اور جباد کو کھل ڈالا اور آخرے اور جباد کو کھل دے اور کہ کھل کی تو ہو کے رُوج جباد کو کھل ڈالا اور آخرے اور جباد کو کھل ڈالا اور آخرے اور دیں میں جاگری۔

حضرت توبان رضی الله عند کی صدیرہ، جس کو إمام ابوداؤ و فیرہ نے روایت کیا ہے، اہل علم کے طقے میں معروف ہے کہ رسول الله صلی الله قرمایا: "وو زمانہ قریب ہے جبکہ تمام اسلام وشمن قومیں تمبار ہے مقابلے میں ایک و وسرے کو دعوت ضیافت ویں گی، ایک صاحب نے عرض کیا: یا رسول الله! کیا اس وجہ سے کہ اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا: بیس! بلکہ تم بزی صیافت ویں گی، ایک صاحب نے عرض کیا: یا رسول الله الله تعالی و شمنوں کے ول ہے تمبار از عب نکال دے گا اور تمبار ہوگے، الله تعالی و شمنوں کے ول ہے تمبار از عب نکال دے گا اور تمبار کے واوں میں کمزوری اوردوں ہمتی ڈال دے گا، ایک صاحب نے عرض کیا: یا رسول الله! دوں ہمتی ہے کیا مراد ہے؟ فرمایا: و نیا کی جا بت

<sup>(</sup>۱) مظاہر حق شرح ملکو ہیں مرقاۃ اور' طوالع الانوار حاشیہ درمخار' کے حوالے ہے، نیزش می نے ردّ الحتاریمی شیدا ، کی فبرست شار کی ہے، جو کم وہیش سانھ ہیں۔ (مترجم)

اورموت ہے گھبرانا۔''()

بہرحال جب ہم مسلمانوں کی موجودہ نا گفتہ بے زبوں حالی کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے چند چیزیں اُ بھرکر آتی ہیں ، جن کی طرف ذیل میں نہایہ تے، نتصار سے اشارہ کیا جاتا ہے:

اوّل:...اعدائے اسلام پر وٹوق واعمّاد اور بھروسا کرنا، (خواہ زوس ہو، یا امریکا ومغربی اقوام)، ظاہر ہے کہ گفر-اپ اختلافات کے باوجود-ایک ہی بنت ہے، اور اللہ پراعمّاد وتو کل اورمسلمانوں پر بھروسانہ کرنا، جبکہ تمام مسلمانوں کو تھم ہے کہ:

"وعلى اللهِ فَلْيَتُوَكُّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ" (ابراهيم: ١١) تر:مه:..." صرف التُدى يربحروسا كرناجا ہے مسلمانوں كو\_"

اس آیت بس نہایت حصروتا کید کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ سلمانوں کے لئے اللہ زبّ العزّت کے سواکس شخصیت پراعتاداور مجروسانیس کرنا جا بے (حیث قدم قوله: و علی الله)۔

دوم: بسلمانوں کا باہمی اختاا ف وانتشاراور خانہ جنگی ،جس کا بینالم ہے کہ اگروہ آپس میں کہیں ل بیٹے کرمنے صفائی کی بات کرتے ہیں جب بھی ان کی حالت بیہ وتی ہے:

> "و تخسبُهُمْ جَمِيْعًا وَ قُلُو بُهُمْ شَنِّى" (الحشر: ١٣) ترجمه:... ' بظاہرتم ان كومجتع و يكھتے ہو گران كے دِل يحثے ہوئے ہیں۔''

سوم:.. بنو کل علی القد سے زیادہ ما ذی اور عاوی اسباب پراعتاد، بلا شبدالله تعالیٰ نے جمیں ان تمام اسباب ووسائل کی فراہمی کا تحکم دیا ہے جو جمار ہے بس میں ہوں اور جمن سے وُشمن کو مرعوب کیا جا سکے الیکن انسوس ہے کہ ایک طرف سے تو ہم ما ذی اسباب کی فراہمی میں کوتاہ کار ہیں ، اور دُوسری طرف فنے وافعرت کا جواصل سرچشمہ ہے اس سے غافل ہیں ، ارشاد خداوندی ہے:

"وَمَا النَّصْرُ الَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْمَحَكِيْمِ" (آل مران:١٣٦)

ترجمہ:... نصرت وفتح توسرف الله عزيز وحكيم كے باس ہاوراى كى جانب سے ملتى ہے۔

تاریخ کے بیمیوں نہیں سیکڑوں واقعات شاہد ہیں کہ کافروں کے مقابلے میں بےسروسامانی اور قلت بتعداد کے باوجود فتح و نصرت نے مسلمانوں کے قدم چوہے۔

چبارم:... وُ نیاسے بے پناہ محبت ، میش برتی اور راحت پسندی ، آخرت کے مقالبے میں وُ نیا کواختیار کرنا ، تو می اور ملی نقاضوں پراپنے ذاتی نقاضوں کوتر جیح وینا ، اور رُوٹ جب د کا نکل جانا۔اس کی تفصیل طویل ہے ، قر آ نِ کریم کی سور وُ آل عمران اور سور وُ تو بہ میں

(۱) عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهامة منكم وليقذفن الله في قلبوكم الوهن، فقال قائل يا رسول الله! وما الوهن؟ قال حُبّ الدُّنيا وتحراهية الموت. (سنن أبي داؤد ج ٢ ص ٢٣٣، باب في تداعى الأمم على الإسلام، كتاب الملاحم، طبع ايج ايم سعيد).

نہایت عالی مرتبہ عبرتیں موجود ہیں ،أمت كا فرض ہے كه اس روشن ميناركو بميشه پیش نظرر كھے۔

بہرحال!التد کے راستے میں کلمہ اسلام کی سربلندی کے لئے وُشمنوں ہے معرک آرائی، راوِخدامیں جہاد کرنااوراسلام کی خاطر ا بی جان قربان کردینا نہایت بیش قیمت جو ہر ہے،قر آ نِ کریم اور سیّد نارسول القصلی القد علیہ وسلم نے اس کے ذنیوی فوا کدا، رأ خروی درجات کو ہر پہلو سے روش کرویا ہے،اوراس کی وجہ ہے اُمت محمدیہ پرجوعنایاتِ البیہ نازل ہوتی ہیں ان کے اسرار کونہایت فصاحت و بلاغت ہے واضح کردیا ہے۔

حضرات! بیا یک مختصر سامقالہ ہے، جونہایت مصروفیت اور کم وقت میں لکھا حمیا، اس لئے بحث کے بہت ہے کو شے تشندرہ مکئے میں ،جس پرمسامحت کی درخواست کروں گاءآ خرمیں ہم حق تعالیٰ ہے ذیا کرتے میں کہ ہماری غلطیوں کی اصلاح فرمائے ، ہمارے درمیان قلبی اتنجاد پیدافر مائے ، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدواورنصرت فرمائے اورہمیں صبر ،عزیمیت مسلسل محنت کی کئن اور تقوی کی صفات ہے سرفراز فر ماکر کا میاب فر مائے ،آمین!

#### جہاد کب فرض عین ہوتا ہے؟ اور کب فرض کفا ہے؟

سوال: ... جہاد ( قال )اس وقت ہم پر فرض مین ہے یا فرض کفایہ؟

جواب:... دِفا كَل جِهاد صرف اس صورت ميں فرض عين ہوتا ہے جبكه إمام اسلمين كى طرف سے نفيرِ عام كاتكم بوجائے كه سب جہاد کے لئے تکلیں۔اس وقت عورت ،شو ہر کی إجازت کے بغیر ، غلام ، آقاکی اجازت کے بغیر ، اور بیٹا ، والدین کی إجازت کے بغیر۔ جب تک نفیرِ عام نہ ہو، جہا دفرضِ کفایہ رہتا ہے۔' جبیبا کہ دین کے دُ وسرے شعبے درس و افرآ و، دعوت وہلنج فرض کفایہ ہیں۔

# '' جہاد فی مبیل اللہ''و'' قبال فی مبیل اللہ''میں سے فرضِ عین اور فرضِ کفا ہے کون سا ہے؟

سوال: ... جہاد فی سبیل الله 'و' قال فی سبیل الله ' میں سے فرض میں اور فرض کفایہ کون ساہے؟

جواب:... جہاد اور قبال دونوں کا تھم ایک ہے، البتہ بعض او قات جہاد فرنسِ عین ہوتا ہے اور بعض دفعہ جہاد فرضِ کفایہ ہوتا ... ہے۔ اس کاتعین علمائے کرام اورمفتیانِ عظام جہاد کی اہمیت اورضرورت کے پیشِ نظر کرتے ہیں ،اس طرح افراد کے اعتبار سے بھی جہادی فرضیت کاتعین کیا جاتا ہے۔

## کیا جہاد کی ٹریننگ کے لئے افغانستان یا تشمیرجانا ضروری ہے؟

سوال:...کوئی مخض جہاد کی ٹریننگ کی غرض ہے روزانہ گھر پر ورزش کرے اور دوڑ لگائے توبیاس کے لئے کافی ہے یا ہے ا فغانستان یا تشمیر میں جا کرجد پداسلے کی ٹرینگ لینا ہوگی؟ کیونکہ سنا ہے کہ جہاد کی ٹریننگ لینے کا حکم ہے۔

(٢٠١) الجهاد فرض الكفاية ..... إلّا أن يكون النفير عامًا ..... فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس المدفع، تنخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى لأنه صار فرض عين إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٥٥٩، كتاب

#### جواب:...اگر جبادفرض مین بوتواس ّن ثریننگ حاصل کر تا بھی فرض مین بوگا،ورنه بیس \_ <sup>(۱)</sup>

#### کیا جہاداً رکانِ خمسہ میں شامل ہے؟

سوال:...اسلام میں جو بائے ارکان میں وہ ہم نے اپن آسانی کے لئے بنائے میں یااللہ پاک کی طرف سے تھم ہے؟ اور جہاداس میں شامل ہے مانہیں؟

جواب :... بيانج اركان رسول القصلي القدعلية وسلم نے ارشاد فرمائے ہيں۔ جہاد اسلام كابہت اعلى تقلم ہے بمكرو واركان خسه میں شامل نبیں۔

#### جب جہاد کے حالات ہوں تو اس کے بغیر نیک اعمال کی قبولیت

سوال: ..کیا ہمارے ذاتی املی ک ساخداللہ ر ب العزیت کی ہارگاہ میں تبول ہوجا کمیں سے جبکہ ہرطرف مشرات کا ہازار گرم ہو، فحاثی عام ہو، اور علی الاعلان القداور اس ئے رسول صلی القد علیہ وسلم کا استہزا کیا جار ہاہو؟ کیا صرف نماز پڑھنے اور روز ہے رکھنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں ختم ہوجاتی ہیں؟ اور خلیف فی الارض کا کام مکمل ہوجاتا ہے؟ کیا ہم پر جہادوا جب نہیں ہو کیا ہے؟ اگر ہاں ،تو پھر ہم کب اُنتمیں گے؟ اور جمیں کون اُنتمائے گا؟

جواب: ... جبادے پہلے وعوت لازم ہے، پہلے وعوت الى الله ، امر بالمعروف اور نہى عن المئكر كافر بيضه اواكيا جائے ، اور بھر جب کوئی طاقت اس دعوت کے رائے پر حائل ہوتو اس کے خلاف جہاد واجب ہے۔'' اور جب حالات کا نقشہ وہ ہوجو آپ نے تھینچا ہے، اور ہم اس کے بعد دعوت کے کام کی طرف متوجہ نہ ہوں ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بجانہ لائمیں تو یقیناً

#### موجوده دور میں کس طرح جہاد میں شریک ہوسکتے ہیں؟ سوال: .. موجوده دور میں جہاد میں سرطرح شریک ہوسکتے ہیں؟

<sup>(</sup>١) عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من فوة، ألا ان القوة الرمى! ألا أن القوة الرمى! ألا أن القوة الرمى! رواه مسلم. (مشكُّوة ص ٣٣٦، باب أعداد آلة الجهاد).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلوة، وايناء الركوة، والحج وصوم رمضان. منفق عليه. (مشكوة ص. ٢ ١ ، كتاب الإيمان).

ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا أن يدعوه ... فإن أبوا ذالك إستعانوا بالله عليهم وحاربوهم إلخ. (هداية ج ٢٠ ص:٥٦٠، باب كيفية القتال).

 <sup>(</sup>٣) عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابًا من عنده ثم لتدعمه و لا يستجاب لكم. رواه الترمذي. (مشكوة -ص. ٣٣٦، باب الأمر بالمعروف).

جواب:...افغانستان، کشمیر، بر ما اور دیگر علاقول مثلاً بوسنمیا، کوسود میں مسلمان جباد کر رہے ہیں، اس میں شرکت کی

# طالبان كي حكومت اورمخالفين كا شرعي حكم

سوال:... کیامسلمان ایک وُ وسرے کے خلاف لڑ کرشہید ہو سکتے ہیں؟ کیامسلمانوں کی آپس کی لڑائی کو جہاد کا نام دیا جاسکتا ہے؟ طالبان اور ديمرمجام تنظيموں كے حوالے سے اس كا جواب و بيخے ۔

جواب:...طالبان بحض اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے *لارہے ہیں ،اس لئے و*وان شا ،اللہ حق پر ہیں ،اور باقی لوگ ان کے مقالبے میں یا غیوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔(''

#### طالبان کی طرح مسلمان کامسلمان سے از تاکیساہے؟

سوال:...مسلمان كامسلمان كے ساتھ لڑنا كيسا ہے؟ مثلاً: طالبان كا اپنے مخالفين كے ساتھ جنگ كرنا، جبكه دونوں فريق مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں۔

جواب:...افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوجائے کے بعدان کے ساتھ کسی آدمی کا لا نا یہ بغاوت کے حکم میں ہے۔اس کئے احمد شاہ مسعود کے حامیوں کا تھم باغیوں کا ہوگا،ان کے ساتھ لزنا طالبان کے لئے جائز ہے اور ان کے مخالفوں کے لئے

#### طالبان کا جہاد شرعی جہاد ہے

سوال:...افغانستان میں جو جنگ طالبان اور ربانی حکومت کے درمیان جاری ہے، شرکی نقطۂ نظر سے یہ جباد ہے؟ اگر جواب نفی یا اِ ثبات میں ہوتو میکھ دلائل سے بھی بندہ کونو ازیں۔

جواب:... مجھے بورے مالات معلوم نہیں ، البتہ جو حالات أحباب نے بتائے ہیں ، ان کے مطابق طالبان ، رضائے البی کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی زمین پرشریعت نافذ کرنے کے لئے لار ہے ہیں ،اس لئے ان کی محنت کوشری جہاد کہنا سیجے ہے۔

#### طالبان اسلامی محرکیک

سوال:..مسلمانوں کا جہاد فی سبیل اللہ کی ادائیگی کے لئے طالبان اسلامی تحریک یعنی'' امیر المؤمنین ملامحمہ عمر مجامد دامت

ان علم الحوارج يشهرون السلاح ويتأهبون للقتال فينبغي له أن يأخذهم ويحسمهم حتى يقلعوا عن ذالك ويحدثوا توبسة لأنبه لو تتركههم لسعوا في الأرض بالفسناد فيأخذهم على أيديهم ولا يبدؤهم الإمام بالقتال حتّى يبدؤه لأن قتالهم لدفع شرهم . إلخ. (بدائع الصنائع ج. ٤ ص ٥٠٠ ، فصل وأما بيان أحكام البغاة).

<sup>(</sup>۲) الينأر

بر کاتبم العالیہ' کے جہادی نظم میں شامل ہو کر کفار وفساق فجار کے خلاف عملی جہاد کرنا شری طور پر جائز ہے یانہیں؟

سوال ۲:... بوری وُنیا کے کفار وفساق طالبان اسلامی مملکت کے خلاف ہرمحاذ پر سرگرم ہیں، اس صورت حال میں وُنیا کے عام مسلمانوں کا طالبان کے ساتھ شامل ہوکر جباد کرنا کیساعمل ہے، وضاحت فرمائیں؟

جواب:... جہاد فی سبیل القد فرض ہے اور امیر المؤمنین ملاعمر کی قیادت میں افغانستان میں طالبان کی جو تحریک شروع موئی و و تعیین اسلامی تحریک ہے۔ اور طالبان کی قائم کر دو حکومت خالص شرعی حکومت ہے اور جولوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ، ان کا تشم اسلامی حکومت کے باغیوں کے ۔ اس کے ملاعمر کی زیر قیادت کفار اور باغیوں سے جباد کرنا بالکل جائز ہے ، بلکہ ضرور ک ہے ، ان کی اسلامی حکومت ہونے کی دلیل ہے بھی ہے کہ تمام اسلامی قو تمیں اس مے موافق ہیں اور تمام غیر اسلامی قو تمیں اس کے خلاف۔ ان کی اسلامی حکومت ہونے کی دلیل ہے بھی ہے کہ تمام اسلامی قو تمیں اس مے موافق ہیں اور تمام غیر اسلامی اقد ار کا نقشہ دیکھا اگر افغانستان کے حالات معلوم کرنے ہوں ، تو تھوڑ سے سفر کی زحمت اُٹھا کر اپنی آئھوں سے وہاں اسلامی اقد ار کا نقشہ دیکھا حاسکتا ہے۔

#### جهادا فغانستان

سوال:...ایک آ دمی مسلمان ہوت ہوئے بلی الاعلان بزبان خود یوں کہنے گے کے موجودہ افغانستان کا جباد بالکل جباد ہی نہیں بلکہ ایک طرف زوس کی حمایت اور دوسری طرف امریکہ کی حمایت میں لڑتے ہیں اور دونوں ہی گروہ کا فرہیں ، بتا نمیں کہ ایسا آ دمی دائرہ اسلام سے خارج ہے یانہیں؟

جواب:...افغانستان کا جہاد ہمار نے نقط نظر سے توضیح ہے، لیکن ہر مخص اپن فکر وقیم کے مطابق گفتگو کیا کرتا ہے۔ یہ صاحب جود ونوں فریقوں کو کا فرقر ارد ہے دیے بیان کی صرح زیادتی ہے، اوران کا یہ بھنا کہ ایک فریق امریکہ کی ممایت میں لڑر ہا ہے، یہ ناقص معلومات کا نتیجہ ہے۔ میں اس مخص کو دائر واسلام سے خارج قرار دینے کی جرائت تو نہیں کرتا، بشر طیکہ وہ ضرور یات دین کا قائل ہوں کیکن بیضر در کہوں گا کہ اپنی ناقص معلومات کی بنا پر اتنا بڑا وعویٰ کر کے، اور مسلمانوں کو کا فرمخمرا کر میخص گنہ گار ہور ہا ہے، اس کو تو بہ کرنی جا ہے، اور دور دسرے لوگوں کو جا ہے کہ اس موضوع براس سے گفتگوہ بی نہ کریں۔

#### کیاطالبان کا جہادشری جہادہ؟

سوال: ... کیا فرماتے ہیں مفتیان وظام طالبان تحریک افغانستان کے بارے میں کدا گرکوئی آدمی اس تحریک میں شامل ہوکر
ان کے خالفین کے ساتھ لڑکرفوت ہوجائے ، کی شہید کہلایا جائے گا؟ دراصل اشکال اس بات کا ہے کدان طالبان کے حریف احمد
شاہ مسعود، حکمت یاراور ربانی جسے سابق مجاہدین ہیں، جضوں نے زوی سامراج کو افغانستان کی سرحد میں سے نکالا اور اب اسلامی
حکومت قائم ہوگئی تھی، گو کہ اسلامی نظام انہوں نے بوجوہ نافذ نہیں کیا تھا۔ اب سوال ہے کہ ان لوگوں سے لڑنے والے کو ' مجاہد' کہا
جائے گا؟ نیز اگر مارا جائے ، کیا اے ' شہید' کہا جائے گا؟ اگر مخالفین کا کوئی آدمی مرجائے ان کے بارے میں جناب کی کیا رائے ہے۔ ان کے بارے میں جناب کی کیا رائے ہے۔ ان کے بارے میں جناب کی کیا رائے ہے۔ ان کو ' جہاؤ' کہا جائے گایا کہ کھا ور؟

جواب:... جہاں تک مجھے معلوم ہے طالبان کی تحریک سے جے ، افغانستان کی جن جماعتوں اور ان کے لیڈروں نے زوس کے خالف الله کی کا سے خلاف لڑائی کی وہ تو صحیح تھی الیکن بعد میں ان لیڈروں نے اپنے اپنے علاقے میں اپنی حکومت بنالی ، اور ملک میں طوا کف الملوکی کا دور دورہ ہوا، ملک میں ندامن قائم ہوا، نہ پورے ملک میں کوئی مرکزی حکومت قائم ہوئی ، نداسلامی نظام نافذ ہوا۔

طالبان نے جہادافغانستان کورائیگال ہوتے ہوئ دیکھا تو اسلامی حکومت قائم کرنے کے لئے تحریک چلائی، اور جوملاقے ان کے زیر تکمین آئے ان میں اسلامی نظام نافذ کیا، افغانستان کے تمام لیڈروں کا فرض تھا کہ وہ اس تحریک حمایت کرتے، مگر وہ طالبان کے مقابلے میں آگئے۔اب افغانستان میں لڑائی اس نکتے پر ہے کہ یہاں اسلامی نظام نافذ ہویانہیں؟ طالبان کی تحریک اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے ہاوران کے مخالفین کی حیثیت باغیوں کی ہے، اس لئے ''طالبان' کے جولوگ مارے جاتے ہیں وہ اعلائے کھمۃ القد کے لئے جان دیتے ہیں، بلا شبدوہ شہید ہیں۔

# حکومت کےخلاف ہنگاموں میں مرنے والے اور افغان جھابیہ مارکیا شہید ہیں؟

سوال: ... حکومت کے خلاف ہنگا ہے کرنے والے جب مرجاتے ہیں یا افغان جھاپہ مار مرجاتے ہیں یا ہندوستان کے مسلمان فوجی مارے جاتے ہیں، بیسب شہید ہیں یانبیس؟ کیونکہ بیہ جہاد کے طریقے سے نبیس لڑتے اور ہنگاموں میں مرنے والوں کی نماز جناز و پڑھی جاتی ہے، جبکہ اخبار میں لکھا جاتا ہے کہ شہداء کی نماز جناز واوا کی جارہی ہے۔

جواب:...افغان جیما پہ مارتو ایک کافر حکومت کے خلاف لڑتے ہیں، ان کے شہید ہونے میں شبہ نہیں۔ بندوستان کے مسلمان فوجی، جب کی مسلمان حکومت کے خلاف لڑیں، ان کوشہید کہنا سمجہ میں نہیں آتا۔ اور حکومت کے خلاف بلووں اور ہنگا موں مسلمان فوجی، جب کی مسلمان حکومت کے خلاف بلووں اور ہنگا موں میں مرنے والوں کی کئی قتمیں ہیں، بعض بے گنا و خود بلوا ئیوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، بعض بے گنا و پیس کے ہاتھوں مرجاتے ہیں اور بعض و ذکا فساد کی پا داش ہیں مرتے ہیں، اس لئے ان کے بارے میں کوئی قطعی تھم لگانا مشکل ہے۔

#### اسرائیل کےخلاف کڑنا کیا جہاد ہے؟

سوال:...اسرائیل کے خلاف بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی کے لئے تنظیم آزادی فلسطین (پی ایل او) (P.L.O) جو مزاحمت کررہی ہے، کیاو واسلام کی رُوے جہاد کے زُمرے میں آتی ہے؟

جواب:...مسلمانوں کی جولڑائی کا فروں کے ساتھ تھن اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور کلمہ اسلام کی سربلندی کے لئے ہو، وہ بلاشبہ جہاد ہے۔اس اُصول کوآپ تنظیم آزاد کی فلسطین پرخود منطبق کر لیجئے۔ (۱)

(۱) وعن أبى موسى قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل للدكر والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل لهرى مكانه فمن فى سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله. متفق عليه. (مشكوة، كتاب الجهاد، الفصل الأوّل ج: ٢ ص: ١٣٣، طبع قديمي). وفي عرف الشرع يستعمل فى بذل الوسع والطاقة بالقتال فى سبيل الله عز وجل بالنفس والمال واللسان أو غير ذالك أو المباأة فى ذالك. (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ٩٤، كتاب السير).

سوال: "تنظیم آزادی فلسطین کی طرف ہے کوئی غیر تسطینی مسلمان ،اسرائیل کے خلاف لڑتا ہوا مارا جائے تو کیا و دشبادت کا رُتبہ یائے گا؟

جواب:..اس من كياشب

سوال:... ہمارے علما ، نوجوان مسلمانوں کواسرائیل کے خلاف جہاد کرنے پر کیوں نبیں أكساتے؟

جواب:...اسلامی ممالک ۱۰سرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کردیں تو علائے کرام مسلمانوں کو جباد کی ترغیب ضروردی گے۔

#### شہید کی تعریف نیزلسانی فسادات میں مارے جانے والوں کوشہید کہنا

سوال: ... یے بتا یے کہ شہید کے کہتے ہیں؟ کیونکہ سندھ کے موجودہ حالات میں جبال کہیں بھی دوگر وہوں میں اللی تصادم ہوتا ہے اور اس تصادم میں کسی گروہ کا کوئی فرد مارا جا تا ہے تو وہ گروہ اپنے مرنے والے اس آ دی کو' شہید' قرار دیتا ہے۔ اس طرح عام آ دی کے ول میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مسلمان و وسرے مسلمان کے ہاتھوں بغیر کسی وجہ کے محض لسانی تعصب کی وجہ ہے تا ہوجائے تو کیا وہ' شہید' ہوگا؟ جبکہ مرنے والا ایر خود تل نہ ہوتا تو وہ مخالف وقتل کردیتا۔ ازرا وکرم اس کی وضاحت فرما ہے۔

جواب: ... مسیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے حلفا فر مایا کہ وُ نیا فتم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پرایک وفت آئے گا کہ قاتل کو پتانہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قبل کیا؟ اور مقتول کو پتانہیں ہوگا کہ اسے کیوں قبل کیا گیا؟ عرض کیا گیا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ فر مایا: فقنہ وفساد ہوگا ، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جا کیں گے (مقلوق ص: ۱۲س)۔ (۱)

اور معیمین کی حدیث میں ہے کہ جب دومسلمان تکواریں سونت کرمقا لیے پراُٹر آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہول سے رصابط نے عرض کیا: قاتل تو خیر جبنی ہوا ، مرمقول کیوں جبنی ہوا ؟ فرمایا: وہ بھی اپنے مقابل کے تل کرنے کا حریص تھا (مکنو تا میں: ۰۰)۔ (مکنو تا میں: ۰۰)۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جولوگ ایک و دسرے کے خلاف ہتھیاراً ٹھائے پھررہے ہیں، یہ تو خواہ قاتل ہوں یا مقتول، دونوں صورتوں میں'' فی النار والتقر'' ہیں، ان کو' شہید'' کہنا لفظ' شہید'' کا غلط اِستعال ہے۔ ای طرح جس مخص کو عدالت نے سزائے موت دی ہو،اس کو' شہید'' کہنا بھی شہیدوں کے لہوگ بے حرمتی ہے۔ اسلامی نقطۂ نظرے'' شہید'' اس عاقل، بالغ مسلمان کو کہا جاتا ہے جس کو:

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسى بيده الاتذهب الدنيا حتَّى يأتى على الناس يوم لا يسترى القائسل فيم قَتَل ولَا المقتول فيم قُتل، فيقول كيف يكون ذالك؟ قال: الهرج! القائل والمقتول في النار. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٦٢ كتاب الفتن، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) عن أبى بكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جُرف جهنم، فإذا قتل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جُرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. وفي رواية عنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلمت: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريفًا على قتل صاحبه. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٠٧ باب قتل أهل الردة، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

ا:...کافروں نے قبل کیا ہو۔

٢: ... ياميدان جهاديس مقتول ياياجائـ

m:... یااہے چوروں ، ڈاکو دَل اور باغیوں نے قبل کیا ہو۔

س:... یاو داپنی یاکسی وُ وسرے کی جان و مال ،عزّت وآبر وکی مدا فعت کرتا ہوا مارا جائے ۔

۵:... یاوہ بے گناومسلمان جے کسی مسلمان نے آلیمجار حدے عمد آفل کردیا ہو۔ (۱)

ان تمام صورتوں میں اگر اس شخص میں دوشرطیں پائی جائیں تو بید نیوی تھم کے لحاظ ہے بھی شہید ہے ، بینی اس کونسل نہیں دیا جاتا ، بلکدا سے خون آلود کپڑوں سمیت گفن پہنا کر دنن کر دیا جاتا ہے .. نماز جناز داس کی پڑھی جائے گی ...۔

پہلی شرط بیہ کے کمتنول ہونے سے پہلے اس پڑسل فرض نہ ہو،اگر اس پڑسل فرض تھا مثلاً: جنابت کی حالت میں مارا گیا، یا کوئی خاتون حیض ونفاس کی حالت میں ماری گئی تو اس کوشسل دیا جائے گا،اورشہید کا دُنیوی تھم اس پر جاری نہیں ہوگا۔

وقت گزرگیا، تب بھی اس پرشہید کا و نیوی تھم جاری نہیں ہوگا، ایس کی مرجم پٹی کی گئی، یا ہوش وحواس کی حالت میں اس پرنماز کا وقت گزرگیا، تب بھی اس پرنماز کا وقت گزرگیا، تب بھی اس پر نماز کا وقت گزرگیا، تب بھی اس پرشہید کا و نیوی تھم جاری نہیں ہوگا، یعنی اس کوشنل و یا جائے گا، البت آخرت میں بی مخص شہیدوں میں اُنھایا حائے گا۔ (")

## " شهید" کامفهوم اوراً س کی اَ قسام

سوال:...اکثر ایما ہوتا ہے جس بس یا ریل کے بیچ آجائے، یا پاکستان ہندوستان کی جنگ میں قبل کردیا جائے "شہید" کہلاتا ہے، حالانکہ شہید وہ ہے جواللہ کی راہ میں مارا جائے، اوراس میں وہ تمام صفات پائی جا کیں جوا کیہ مسلمان میں ہونی چاہئیں،
نماز،روزہ، زکوٰ ق، وغیرہ کا پابند ہو۔اور ذیاوی لالح ،حرص، تمفے کی خاطر ندلا ہے، کیکن یہاں ایسا ہوتا ہے، تو پھر کیوں ہم شہیدوں کے درجے کوئے کرتے ہیں اور کیا یہ خیانت نہ ہوگی؟

جواب: ...شہید کی دونشمیں ہیں ،ایک حقیقی شہید ، وُ وسرامعنوی شہید ۔حقیقی شہید جس کونسل وکفن کے بغیر دفن کرنے کا حکم

<sup>(</sup>۱) الشهيد من قتله المشركون ...... أو وجد في المعركة وبه أثر . .... أو قتله المسلمون ظلما ..... ولم يجب بقتله دياً. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١١٣ )، باب الشهيد، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>۲) فيكفن أى يلف في فيابه ويصل عليه ..... ولا يغسل عن الشهيد دمه . ..... ولا تنزع عنه فيابه (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١١٢) ، باب الشهيد، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) ويغتسل إن قتل جنبًا ..... وكذا تغسل إن قتلت حائضًا أو نفساء ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٦٨).

 <sup>(</sup>٣) وينفسل من ارتبث وهو من صار خلقا في حكم الشهادة لنيل مرافق الحياة وهو أن ياكل أو يشرب أو ينام أو يداوى
 ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٦٨ ١، الباب الحاد. والعشرون في الجنائز، الفصل السابع في الشهيد).

ہے، وہمسلمان ہے جومعر کے مبتلک میں کا فروں کے ہاتھوں ہے یا باغیوں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ سے مارا جائے ، یاکسی مسلمان نے اس کو ظلماً قل کیا ہو،اوراس کے تل سے دیت واجب نہ ہو۔

معنوی شہیدوہ ہے جو ذنیوی اُ حکام کے اعتبار ہے شہید نہیں کہلاتا، بلکہ عام مسلمانوں کی طرح اس کانٹسل کفن بھی کیا جاتا ہے، گرآ خرت کے اعتبار سے شہید کہلاتا ہے۔ اور حدیث میں بہت ہے لوگوں کواس تشم کے شہید قرار دیا گیا ہے، مثلاً: جو طاعون میں مرے،اسطلاق بطن سے مرے،عورت نفائ کی حالت میں مرے ،کوئی صحف کسی حادثے میں اِنقال کر جائے۔ جہاں تک کسی کے نیک ہونے کا تعلق ہے، بیمعالمہ براوراست اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم ظاہری حالات پر تھم کریں ہے، پس جو محص نیک اور صالح تفا اوراً سے ظاہری یا معنوی شہادت کی موت نصیب ہوئی ، اُس کے بارے میں شہادت کی بشارت توی ہے، اور جو مخص بظاہر احیمانیس تھا اس كامعامله خدا كے سپر د ہے۔ واللہ اعلم!

# شہیدکون ہے، ماراجانے والا یاسز امیں بھالسی دیاجانے والا؟

سوال:...ایک طالب علم کوکالج یا یو نیورش میس کسی تنظیم کے بعض افراد قبل کردیتے ہیں، اور قاتموں کو گرفتاری کے بعد عدالت كے ذريعے مجانى كى سزاملتى ہے، تو تنظيم والے كہتے ہيں كہ جس كو مجانى دى گئى ہے، و وشہيد ہے۔ جبكہ ؤ وسرى پارنى كہتى ہے كه جي لل كيا حميا ہے و وشهيد ہے۔ اصل ميں شهيد كون ہے؟

جواب: ... جومسلمان ظلماً قبل کردیا جائے وہ شہید ہے، اور جوابیع جرم کی سزامیں مارا جائے وہ شہید نہیں۔ (۳)

# ا پنی مدافعت یا مال کی حفاظت میں ماراجانے والاشہید ہے

سوال:...زید کے کمریس ڈاکو ڈاکا ڈالنے کی نیت سے یا چوری کی نیت سے یا کوئی لفنگاکس نرے کام سے رو کئے یا بدلہ لینے، ڈاکا ڈالنے، چوری کرنے آئیں اورزید برحملہ آور ہوں، زیدائی جان بچانے کے لئے چور، ڈاکو، لفنکے برگولی چلائے اوروہ ہلاک ہوجائے تو ایک صورت میں خدا کے بہاں زید کے د مدخون ہوگا انہیں؟

<sup>(</sup>١) الشهيند من قتله المشركون ...... أو وجد في المعركة وبه أثر ..... أو قتله المسلمون ظلمًا . . . . . ولم يحب بقتله دية ..... فيكفن أي يلف في ثيابه ويصل عليه ..... ولا يغسل عن الشهيد دمه .. . . ولا تنزع عنه ثيابه وينزع عنه الفرو والحشو ... الخ. (الجوهرة النيرة ج ١ ص:١١١) باب الشهيد، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله! من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمّتي إذًا لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. رواه مسلم. (مشكُّوة ص: ٣٣١، كتاب الجهاد، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) الشهيد من قتله المشركون ..... أو قتله المسلمون ظلمًا قيد بالظلم احترازًا عن الرجم في الزنا والقصاص ... إلح. (الجوهرة النيرة ج. ١ ص: ١١٦)، باب الشهيد، كتاب الصلاة). ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلى عليه لأنه لم يقتل ظلمًا. (الجوهوة النيرة ج: ١ ص: ١٠١٠ باب الشهيد، كتاب الصلاة).

جواب:..ا في مدافعت من مارا جائة شهيد ب، اورحملة وركول كردي توبرى الذمه بـ (۱)

کیاظلماً مسلمان کے ہاتھوں قبل ہونے والابھی جنت میں جائے گا؟

سوال:...اگرکوئی مسلمان وُ وسرےمسلمان کے ہاتھوں مارا جائے تو کیاوہ جنت میں جائے گااگر جمعہ کا دن ہو؟ جواب :...اگرکسی نے ظلماً قتل کردیا ہوتو شہید ہے، بشرطیکہ مسلمان ہو، نماز روز ہے کا قائل ہو۔ <sup>(۳)</sup>

كياب كناهل كياجانے والا آ دى بھى شہيد ہے؟

سوال:...اگر کوئی آ دمی ہے گنا قبل کردیا جائے تو کیاوہ بھی شہید ہے؟

جواب:..شہید دومتم کے ہوتے ہیں، ایک وُنیاوی اَٹُ م کے اعتبار سے شہید، وُ وسرا وہ ہے جس کو کافروں یا باغیوں یا تخریب کاروں اور ڈاکوؤں نے قبل کیا ہو، جومیدانِ جہاد میں مقتول پایا جائے ، یا کسی مسلمان نے اس کو ناحق مارا ہو، ایسے شبید کوشسل اور کفن نبیں دیا جاتا، بلکہا ہے خون آلود کپٹروں میں اس کو ڈن کردیا جاتا ہے۔ اور معنوی شہید وہ ہے جو طاعون میں مرے، اِستعلاا ق بطن سے مرے، اچا تک ڈوب جائے یا آگ میں جل جائے یا کسی دیوار وغیرہ کے بنچے ذب کر مرجائے وغیرہ، بیآ خرت کے اعتبار ے شہید ہیں ، وُنیاوی اُ حکام کے اعتبار سے شہید نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### مقتول شيعها ثناعشري كوشهبيد كهنا

## سوال:... ہمارے شہر میں شیعہ اثناعشری فرقے ہے تعلق رکھنے والے بدرعباس کو نامعلوم لوگوں نے فائر تگ کر کے قتل

 (١) ومن قتل مدافقًا عن نفسه أو ماله أو عن المسلمين أو أهل الذمة بأى آلة قتل بحديد أو حجر أو خشب فهو شهيد كذا في محيط السرخسي. (عالمكيري ج: إ ص:١٦٨) الفصل السابع في الشهيد). أيضًا. عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دونه ماله فهو شهيد. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٠٥، باب ما لا يضمن ... إلخ). (٢) عن أبي هريرة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخِذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك! قال: أرأيت إن قباتبلني؟ قال: قاتله! قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد! قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار! رواه مسلم. (مشكوة ص: ٥ • ٣، باب ما لا يضمن من الجنايات).

(٣) الشهيد من قتله ..... المسلمون ظلمًا ...إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ م. ١١٣٠، باب الشهيد، كتاب الصلاة).

. أو قتله المسلمون ظلمًا. (الجوهرة النيرة (٣) الشهيد من قتله المشركون ..... أو وجد في المعركة وبه أثر .... ج: ١ ص: ١١٣ م، باب الشهيد، كتاب الصلاة).

(٥) فيكفن أي يلف في ليابه ويصل عليه ..... ولا يغسل عن الشهيد دمه. (الحوهرة النيرة ج: ١ ص:١١٣).

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ .... من قتل في سبيبل الله فهنو شهيند، ومن منات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. رواه مسلم (مشكوة ص: ٣٣١). أبيضًا: عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله لغفر له وقال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. (مسلم شريف ج: ٢ ص: ١٣٢، باب بيان الشهداء، طبع قديمي).

کردیا، مقول تحریک بعفر بیخاندال کا صدر صلی اور ماتی کمیٹی کا سربراہ تھا۔ مدینہ مجد خاندوال کے إمام قاری إکرام الله نے نماز جمد کے بعد مقول بدرعباس کے لئے اس کا نام لے کر دومر تبہ دُعائے مغفرت کرائی اور اے شہید کہا۔ وُعا کے الفاظ بہ ہیں: ''یا اللہ! سیّد بدرعباس شہید کی مغفرت فرما'' کچھلوگ قاری صاحب کی اس حرکت پرناراض ہوئے تو قاری صاحب نے بجائے غلطی تسلیم کرنے کے بدرعباس شہید کی مغفرت فرما'' کچھلوگ قاری صاحب کی اس حرکت پرناراض ہوئے تو قاری اکرام الله نے بیا کہ مقول کا اپنی زندگ میں بید کہا کہ مجھے کسی کی پروانہیں ، اِنظامیہ میرے ساتھ ہے۔ بلکہ دو حفاظ کرام سے قاری اکرام الله نے بید کہا کہ مقول کا اپنی زندگ میں میرے پاس آنا جائز ہے؟ کیا اس کے جھے نماز ہوجاتی ہے؟ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے بارے ہیں کیا تھم ہے؟ مجد کی اِنظامیہ کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب: ... ہمارے یہاں جوتشد دی تحریک ہیں چل رہی ہیں، میں اس کوجائز نہیں ہمتا۔ باتی اہلِ سنت اور شیعہ کے اختلافات پر میں ستعقل کتاب لکھ چکا ہوں، اور علاء کا فتو کی بھی سامنے آچکا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان عقا کہ کے رکھنے والے کومسلمان یا شہید کہنا سمجے نہیں۔ اورا یسے خص کے پیچھے نماز وُرست نہیں۔ اگر کی ہندو، عیسائی، یہودی یا کسی اور غیر مسلم کو ناحق قمل کر دیا جائے، جبکہ وہ ہمارے ملک کا شہری ہے تو وہ بھی ناجائز ہوگا، 'کیکن کسی ایسے غیر مسلم کو جوظلما قمل کیا گیا ہو، 'شہید' کہنا سمجے نہیں۔ 'والتد اعلم!

کیا دومما لک کی جنگ اور بم دھا کوں ،تخریب کاری کے داقعات میں ہلاک ہونے والے بھی شہید ہوتے ہیں؟

سوال: شهید کے کہتے ہیں؟

٢: ... كياشهيدول كيمى درج موت بن

س: ... بم دھا کوں یا تخریب کاری کے دیگروا قعات میں جو ہلاک ہوتے ہیں وہ بھی شہید کہلاتے ہیں؟

۳:...اور دومما لک جن کے درمیان جنگ چیمر جاتی ہے اور ایک وُ وسرے کے شہری یا دیمی علاقوں پر حملے اور بمباری کے نتیج میں جولوگ ہلاک ہو جو اکمیں تو وہ بھی شہید کہلائے جا کمیں گے؟ اور اگر دونوں مما لک مسلم مما لک ہوں تو بھی شہید کہلا کمیں گے؟ ایس کے اور اگر دونوں مما لک مسلم مما لک ہوں تو بھی شہید ہوگا؟

٢:... نیز علائے کرام ہے سنا ہے کہ خدا تعالی کا إرشاد ہے کہ شہیدوں کومردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور انہیں جنت کی

<sup>(</sup>١) ان الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في عليّ أو أن جبريل غلط في الوحي أو كان ينكر صحبة الصديق أو يقذف السيّدة الصديقة فهو كافر لمخالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة. (شامي ج:٣ ص:٣٦، فصل في الحرمات).

<sup>(</sup>٢) (الشهيد) هو كل مكلف مسلم طاهر ...... قتل ظلمًا بغير حق ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٢٣٨).

 <sup>(</sup>٣) ويكره تقديم العبد والأعرابي ..... والفاسق لأنه لا يهتم بأمر دينه ... إلح. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٥٨).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنَّة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفا. رواه البخاري. (مشكُّوة ص: ٩٩ ٢، كتاب القصاص، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٥) اينأماشينبرا لماحظه يجيد

خوراک کمتی ہے۔تو کیا وہ مخص جومثال کے طور پر قاتل ہو،مقروض ہو، یاکسی کی چوری کی ہوتو اس کے لئے کیا تھم ہے؟ کیااس سے حقوق اللّٰہ یا حقوق العباد کا محاسبہ بیں ہوگا؟

جواب:...جس عاقل، بالغ ،مسلمان کوکسی کا فریا باغی یا ڈاکونے قبل کر دیا ہو، یا کسی مسلمان نے آلدیجار حہ سے قبل کر دیا ہو، وہ شہید ہے۔

٣: .. شهبیدوں کے درجات بھی ان کے إخلاص اور مظلومیت کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔

سون جومسلمان بم کے دھا کے میں یا تخریب کاری کے واقعے میں جاں بحق ہوجائے وہ بلاشبہ شہید ہے، اس کے کہ بم بھینکنے والے اور دُوسرے تخریب کارا گر کا فر نہ ہوں تو ان کے باغی ،مفسدا در قاطع طریق ( ڈاکو ) ہونے میں تو کوئی شبہیں۔ سمن ان میں جومسلمان ظلماً قبل کئے گئے وہ شہید ہوں گے، ہرایک کی فردا فردا تفصیل اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے۔

کیا جرائم پیشہ افراد سے مقالبے میں مارا جانے والا بولیس اہلکار شہید ہے؟ نیز حکمرانوں یا افسرانِ بالا کی حفاظت میں مارے جانے والے کا شرعی حکم

سوال:...کیا پولیس کا کوئی فرداگر جرائم پیشدافراد کا مقابلہ کرتے ہوئے یا حکومت کے باغی لوگ جوسرکاری یا نجی اطاک کو نقصان پہنچار ہے ہوں، یا حکومت کے افسرانِ بال مثلاً سربرا ومملکت یا وزراء وغیرہ کی حفاظت کرتے ہوئے اورا پنی ڈیوٹی کوفرض بجھتے ہوئے حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے تو کیا وہ شہید ہوگا؟ اگر شہید تصوّر کیا جاتا ہے تو کیے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ قرآن وصدیٹ کی روشن میں وضاحت کریں۔

جواب:...اُصول بہ ہے کہ جومسلمان ظلماً تمل کردیا جائے وہ شہید ہے،اس اُصول کےمطابق پولیس کا سپاہی اپنی ڈیوٹی اوا کرتا ہوا مارا جائے...بشرطیکہ مسلمان ہو...تویقینا شہید ہوگا۔

جب شہید کو زندہ کہا گیا ہے تو پھراُس کی نمازِ جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ بیوی دُوسرا نکاح کیوں کرتی ہے؟

سوال:... جب شہید کو زندہ کہا گیا ہے تو پھران کی نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس کی بیوی وُ وسرا نکاح کیوں کرسکتی ہے؟ اس کی وراثت کیوں تقتیم ہوتی ہے؟

جواب: ... دُنیوی زندگی تو شهید کی بھی بوری ہوگئی، اس کی نمازِ جنازہ کا ہونا، وراثت کا تقسیم ہونا، بیوہ کا عقدِ ثانی کرلینا،

<sup>(</sup>۱) هو كل مكلم مسلم طاهر ...... قتل ظلمًا بغير حق بجارهة أى بما يوجب القصاص ...... وكذا يكون شهيدًا لو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق ... إلخ ـ (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٣٧، باب الشهيد).

<sup>(</sup>r) ای**ننا**حواله بالا ـ

دُنیوی زندگی کے خاتے کے لوازم ہیں۔ اور قرآنِ کریم نے شہداء کے لئے جس زندگی کا اِثبات کیا ہے، وہ دُوسرے جہان کی زندگ ہے، جو بہارے شعور وا دراک سے بالاتر ہے۔ حالانکہ شہیداس دُنیا ہے زخصت ہو بچکے ہیں، گراس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مرد کہنے ہے منع کیا ہے، کیونکہ ان کو ذوسرے جہان میں قوی ترحیات حاصل ہے، اور اس حیات کے ہوتے ہوئے ان کو'' مردہ'' کہنا جا رُنہیں۔ (۱)

مشرکوں پر عذاب کا دور بھی جمبی تصور کیا جاسکتا ہے جبکہ ان میں کسی نوعیت کی حیات تسلیم کر لی جائے ، کو ہم لوگ اس کا اور اک نہ کرسکیں ، ور نہ جمادِ کو تو عذاب نہیں ہوسکتا ، اس ہے تا بت ہوا کہ دُوسرے جہان کی زندگی برحق ہاور ہرخض کو یہ زندگی حاصل ہوتی ہے جس سے وہ تُو اب دعذاب کا ادراک کرتا ہے۔ اور شہیدوں کی زندگی اتن طاقتو رہوتی ہے کہ ان کو ' مردہ' کہنے کہ بھی ممانعت کردی گئی ہے ، اور یہ ظاہر ہے کہ انہیائے کرام علیم السلام اور صدیقین کا مرتبہ شہیدوں سے بھی اعلیٰ تر ہے ، اس لئے ان کی فرصرے جہان والی زندگی شہیدوں سے زیادہ طاقتو رہوگی ، اور جب شہیدوں کومردہ کہنے کی ممانعت ہے تو نہیوں اور صدیقوں کومردہ کہنا اس سے بڑھ کر ہے اد بی اور گئا تی کہ بیا ہے۔

## شہید کی طرح نبیوں ،صدیقوں کومردہ کہنے کی ممانعت کیوں ہے؟

سوال:...اس وقت خط لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جمعہ کے اخبار میں '' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' پڑھا، اس میں آپ نے وُ وسرے جہان کی زندگی کے حوالے ہے لکھا کہ:'' جب شہیدوں کو مردہ کہنے کی ممانعت ہے تو نبیوں اور صدیقوں کو مردہ کہنا اس سے بڑھ کر بے او لی اور گستاخی کی بات ہے۔' اس کے جواب میں مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ شہیدوں کی زندگی کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اِرشا وفر مایا، جبکہ نبی یاصدیق کے ایسا کوئی تھم نہیں ہے۔

جواب:..قرآنِ کریم نے والدین کو' اُف' کہنے ہے منع فرمایا ہے۔ گران کو مارنے پیٹنے اور گالی دینے ہے منع نہیں فرمایا۔
لیکن ہرعاقل سمجھتا ہے کہ جب اُف کہنے کی ممانعت فرمائی تو اس سے بڑی چیزوں کی ممانعت ازخود مجھی گئی۔اس طرح سمجھئے کہ جب شہیدوں کومردہ کہنے ہے۔ منع فرمایا تو ان سے بڑے لوگوں کومردہ کہنے کی ممانعت اُزخود مجھی گئی۔ (۱)

(۱) وقال الشيخ عزالدين ابن عبدالسلام في أماليه في قوله تعالى: "ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء" فإن قيل: الأموات كلهم كذالك، فكيف خصص هؤلاء؟ فالجواب ان الكل ليس كذالك، لأن الموت عبارة عن أن تنزع الروح عن الأجساد لقوله تعالى "الله يتوفى الأنفس حين موتها" أي: يأخذها وافية من الأجساد، والمجاهد تنقل روحه إلى طير خضر، فقد انتقل من جسد إلى آخر بخلاف غيره، فإن أرواحهم تنفى من الأجساد. (شرح الصدور ص: ٢٣٦، للسيوطي).

(٢) الدال بدلًالة النص وهو اللفظ الدال على ان حكم المنطوق به ثابت لمسكوت عنه لفهم علة ذالك الحكم بمجرد العلم باللغة كقوله تعالى: فلا تقل لهما أثِّ فإنه يدل على ان حكم المنطوق به الذى هو تحريم خطاب الولد لو الديه بكلمة أثِّ الموضوعة للتضجر ثابت لضربهما وشتمهما وقتلهما وهذه الثلاثة مسكوت عنها لأن النص لم يتناولها لفظًا. (تيسير الوصول ص: ١٠٢، مبحث الدال بدلًالته، طبع إدارة الصديق، ملتان).

### كيابنگامول ميس مرنے والے شهيد ہيں؟

سوال:...حیدرآ باداورکرا چی میں فسادات اور بنگاموں میں جو بےقصور ہلاک ہور ہے ہیں، کیا ہم ان کو' شہید' کہد سکتے ہیں؟ کہد سکتے ہیں تو کیوں؟ اورنبیں کہد سکتے تو کیوں؟ قرآن وسنت کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔

جواب:..شہید کا ذنیادی تھم ہے ہے کہ اس کو شمل نہیں دیا جا تا اور نہ اس کے پہنے ہوئے کپڑے اُتارے جاتے ہیں، بلکہ بغیر عشل کے اس کے خون آلود کپڑ دں سمیت اس کو گفن پہنا کر (نماز جنازہ کے بعد ) ڈن کر دیا جاتا ہے۔

شہادت کا بیتکم اس مخص کے لئے ہے جو: ا-مسلمان ہو، ۲- عاقل ہو، ۳- بالغ ہو، ۳- وہ کافروں کے ہاتھوں سے مارا جائے یا میدانِ جنگ میں مراہوا پایا جائے اور اس کے بدن پرتل کے نشانات ہوں، یا ڈاکوؤں یا چوروں نے اس کوتل کر دیا ہو، یاوہ اپنی حدافعت کرتے ہوئے مارا جائے، یا کسی مسلمان نے اس کوآ اربجار حدے ساتھ ظلماً قبل کیا ہو۔ (۱)

۵- بیخص مندرجه بالاصورتوں میں موقع پر ہلاک ہوگیا ہواور اسے بچھ کھانے پینے کی ، یا علاج معالیج کی ، یا سونے کی ، یا وصیت کرنے کی مہلت ندلی ہو، یا ہوش وحواس کی حالت میں اس پرنماز کا وقت ندگز را ہو۔

۲-اس پر مہلے سے شمل واجب نہ ہو۔

اگر کوئی مسلمان قبل ہوجائے مگر متنذ کرہ بالا پانچ شرطوں میں ہے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس کونسل و یا جائے گا اور دُنیوی اَ دکام کے اعتبار ہے'' شہید' نہیں کہلائے گا ،البتہ آخرت میں شہداء میں شار ہوگا۔

## ا فغانستان کے مجاہدین کی إمداد کرنا

سوال:...افغانستان میں نگل رُوی جارحیت کے خلاف تمام مجاہدین برسر پیکار ہیں اور مجاہدین کے ساتھ اسلی، سامانِ خورونوش، نیزان کے بال بچوں کی کفالت کے لئے سخت اقدامات اور فوری امداد کی سخت ضرورت ہے، بنابریں حالات میں اسلامی ممالک پرشریعت کی رُوشن میں وضاحت سے جواب ویں۔

<sup>(</sup>۱) الشهيد من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله المسلمون ظلمًا ...... ومن قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق فبأى شيء قتلوه لم يفسل ..... ولا يفسل عن شهيد دمه ولا ينزع ثيابه .. إلخ. (هداية ج: ١ ص ١٨٣،١٨٣، باب الشهيد، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>۲) من ارتبث غسل الارتشات أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يداوى أو ينقل من المعركة. (هداية ج: ١ ص: ١٨٣ باب الشهيد، كتاب الصلاة، طبع شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>٣) إذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة. (هداية ج: ١ ص: ١٨٢)، باب الشهيد، كتاب الصلاة). ويفسل إن قتل
 حبًا. إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٤)، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السابع في الشهيد).

جواب :..ان کی جوید دہمی ممکن ہوئر نافرض ہے، مالی ،فوجی ،اخلاقی۔ (۱)

### تشمیری مسلمانوں کی إمداد

سوال انسامر کا فرکسی اسلامی ملک پر چڑھائی کرویں تو کیا جباد فرض نہیں ہوجا تا؟ اورا گرلز نے والے نا کافی ہوں تو قریب والے اسلامی ملک پرجھی جہاد فرض مین ہوجاتا ہے۔اس قاعدے کی زوے اس وقت تشمیر کے حوالے ہے یا کستان کے لوگوں پر جہاد فرض مین ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کے لئے تو ایک إمام کا ہونا ضروری ہے جبکہ ہمارااس وقت کوئی ایک امام نبیس ہے، اور ہمارے حکمرانوں میں اتنا حوصلہ ہے نبیں کہ وہ انڈیا کے خلاف اعلانِ جنگ کرعیس ، یہ تو صرف اقوام متحدہ ہے مطالبات کرنے والے لوگ ہیں۔تو ایک صورت حال میں ہمیں اپنی تشمیری ، ؤں ، بہنول کی عزتوں ہے تھیلنے والے ہندوؤں کے خلاف کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہم یونہی باتھ پر ہاتھ وھرے بیٹے رہیں اور ہندوہمیں بر دل بجھ کر ہماری بہنوں کی عزتمیں تار تارکر تارہے؟

سوال ٢:... بياتو خيرمسكاه تفاحشميركا اليكن المركوئي كافريا كستان برحمله آور موجاتا بياتو كيا بهم اس كےخلاف جهاد نه كرين؟ کیونکہ جبادی تو شرط بہ ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے۔

سوال سن اورمز ید بیدکداس وقت جو پاکستانی منظیمین کشمیر میں جہاد کرر ہی ہیں کیاان کا جہاد شریعت کی زوے ذرست ہے یا نہیں؟ کیونکہ اِمام تو ہمارا کوئی ہے نہیں، اور نہ بی ہم نے با قاعدہ اعلانِ جنگ کیا ہے، تو پھران لوگوں کا یہ جہاد کس کھاتے میں جار ہا

جواب ا: ... تشميري مسلمانوں کی مدوضر در کرنی جاہتے۔

جواب ٢:..خدانكركائي صورت بيش آئے،اس وقت حمله آوركامقابله كرناضروري بوگا۔

جواب سن بیسوال ان تظیموں ہے کرنے کا ہے۔ میری سمجھ میں بول آتا ہے کہ تشمیر کے تمام مسلمان ایک مخص کوا پناا مام بنالیں،اس کے جینڈے تلے جہادکریں اورشری جہاد کے تمام اُحکام کی رعایت رکھیں، بینہ ہوکہ پہلے کا فروں سے لڑتے رہیں پھر آپس مِن' جِهاد'' کرنے لگیں۔ (۳)

 (١) (قبلا بناس بأن يقوى بعضهم بعضا) لأن إعانة البر وجهاد بالمال وكلاهما منصوصان وأحوال الناس في الجهاد تتفاوت فسمتهم من يقدر عليه بالنفس والمال لقدرته عليها ومنهم بقدر نفس لقدرته دون المال لفقره ومنهم من يقدر بالمال لغناه دون النفس لعجزه فيجهز الغني بماله لفقير القادر الخ. (فتح القدير ج: ٥ ص ١٩٥).

 (٣) وأما بيان كيفية فرضية الجهاد فالأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين إما إن كان النفير عامًا وإما إن لم يكن، فإن لم يكن النفير عامًا فهو فرض كفاية ومعناه أن يفترض على جميع من هو من أهل الجهاد لكن إذا قام به البعض سقط عن الناقيل إلخ. (بدائع الصنائع ج. ٤ ص: ٩٨، (فصل) وأما بيان كيفية فرضية الجهاد).

 (٣) عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًا كان أو فاحرًا ... إلىخ. قبال المحدث ظفر أحمد عثماني وفي الحديث دلالة على إشتراط الأمير للجهاد وأنه لا يصح بدونه لقوله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير إلح. إذا لم يكن للمسلمين إمام فلا جهاد نعم يجب على المسلمين أن يلتمسوا لهم أميرًا وبدل على أن الجهاد لا يصبح إلَّا بأمير (علاء السُّنن ج:١١ ص:٢، كتاب السير).

### جہاد میں ضرور حصہ لینا جا ہے

سوال:... جہادِ اسلامی کیا ہے؟ نیز آج کل کے دور میں افغانستان ، بوسنیا، کشمیراورفلسطین ، یہاں پر جہاد کے لئے جانا کیسا ہے؟ اورکیا انسان جہاد کے لئے والدین سے مسلم تو کیا ان ہیں ہے کوئی ایک غیرمسلم تو کیا ان ہے اورکیا انسان جہاد کے لئے والدین سے مسلم تو کیا ان ہے ہی اجازت ضروری ہے؟

جواب ا:...الله تعالیٰ کی رضائے لئے اللہ کے رائے میں کا فروں سے لڑنا'' جہاد' کہلا تا ہے۔

٢:..ان جَكبول مِن جبال شرى جهاد مور ما هيه مضرور جانا جا ہے۔

سو:... جہا دا گرفرض کفایہ ہے تو والدین کی اجازت کے بغیر جاتا جا تزنیں۔ <sup>(۱)</sup>

س:..غیرمسلم والدین کی اجازت شرطنبیں انکین اگر و وخدمت کے محتاج ہوں تو ان کی خدمت ضروری ہے۔

سوال:...میدانِ جہاد میں اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ انسان کے ذشمن کے ہاتھوں کچڑے جانے کا اندیشہ ہواور تشدّد وغیرہ کا خطرہ ہوتو کیا الی صورت میں خودکشی جائز ہے؟

جواب: ...خودکش جائز نبیں، کافرکشی کر کے اس کے ہاتھ سے مرجائے۔

### والدين كي إجازت كے بغير جہاد ميں جانا

سوال:...والدین سے پوچھے بغیر جہاد میں جانا کیسا ہے؟ اگر جائے گاتو گنا بگار ہوگا یا تو اب کامستحق ہوگا؟ جواب:... جہاد فرض کفایہ ہے، والدین کی إجازت کے بغیر جائز نہیں۔ایک نو جوان نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی إجازت جا ہی ،فر مایا: تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا: جی ہاں!فر مایا: پھر جاکران میں جہادکر (منکوۃ)۔ (۳)

# والدین کی نافر مانی کرکے جہادیر جانا

سوال:...میرابیاجس کی عمرے اسال ہے، وہ ابھی زیرتعلیم ہے، گھر والوں کی مالی معاونت بھی کرتا ہے، کین اچا تک اسے جہاد کا شوق ہوا، ساتھ بی اخلاق میں بھی خرابی آتا شروع ہوگئ ، یہاں تک کہ گھر والوں پر یعنی والد پر ہاتھ بھی اُٹھالیا، اور گھر کے تمام افراد کے ساتھ بداُ خلاقی کے ساتھ چیش آنے لگا۔وہ اب خاموثی کے ساتھ جہاد کی ٹریننگ کے لئے سفر پرروانہ ہوگیا ہے۔ پوچھنا ہے ہے

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال. أحلَّى والداك؟ قال: نعم! قال: ففيها فجاهد متفق عليه. وفي رواية: فارجع إلى والدين فأحسن صحبتهما. (مشكّوة ج:٢ ص: ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن تحسى سمًّا فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهم ... إلخ. (مشكّوة ص ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحلَّى والداك؟ قال. نعم! قال: ففيها فبجاهد متفق عليه. وفي روايةٍ. فارجع إلى والدين فأحسن صحتهما. (مشكّوة ح: ٢ ص: ٣٣١ كتاب الجهاد، طبع قديمي كتب خانه).

که کیا موجود و دور میں جباد فرض عین ہے؟ یا فرض کفایہ؟ نیز اہلِ پاکستان پر فرض مین ہوا یانہیں؟ وُ وسراسوال یہ ہے که کیا اس طرح بدأ خلاقی کے ساتھ جہاد میں بغیر ماں باپ کی اجازت کے جانا دُرست ہے؟ اور القد تعالیٰ اس طرح سے راضی ہوں کے یا ناراض؟ جواب:... مجامد، بدأ خلاقی اور ماں باپ کی نافر مانی کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ ابھی اہلِ پاکستان پر جہاد فرض عین نہیں کہ مال باپ کی اِ جازت کے بغیر جہاد کے لئے چلاجائے۔ القد تعالیٰ آپ کےصاحب زادے کوعقل سلیم عطافر مائے۔

## جہاد کے لئے والدین کی اِجازت

سوال:... جہاد کے لئے والدین کے علاوہ حکومت وفت سے اِ جازت لینا ضروری ہے یانبیں؟

جواب:...اگرماذِ جنگ پرمجامدین کی اتنی تعداد ہوجو بخو بی مخالفین ہے جنگ کر سکتے ہوں ،تواس صورت میں مال باب ہے ا جازت لینا ضروری ہے، اور اگر آئی نفری نہ بواور امام کی طرف سے نفیرِ عام کا تھم کیا جائے تو اولا دکو ماں باپ کی ا جازت کے بغیر اور یوی کے لئے شوہر کی ا جازت کے بغیر جہاد کے لئے جاتالازم ہے۔

## . والدين کي إجازت کے بغير جہاد پر جانا

سوال:...میں جہاد پر جانا جا ہتا ہوں، گرمیرے والدین اس کی اِ جازت نبیں دیتے۔اگر میں ان کا تھم مان کر جہاد پر نہ جاؤں تو کیا مجھے جہاد پر جانے ، والدین کا تھم ماننے اور ان کی فر ماں برداری کرنے پر ڈہرا آجر ملے گا؟ یعنی جہاد پر جانے کی نیت رکھنے کا اوروالدین کی فرماں برداری کا بھی؟

جواب:...والدین کے اجازت کے بغیرآپ کو جہاد پڑئیں جانا جا ہے ، ان کی خدمت کریں ،اس پرآپ کو جہاد کا آجر پر

# ا فغانستان ، بوسنمیا ، کشمیر، فلسطین جہاد کے لئے جانا

سوال:... جباد إسلامي كيا ہے؟ نيز آج كل كے دور ميں افغانستان ، بوسنيا، تشميراور فلسطين يبال پر جباد كے لئے جانا كيسا ہے؟ اور کیا انسان جہاد کے لئے والدین سے ضرور ا جازت لے؟ اور اگر والدین غیرمسلم ہوں یا ان میں سے کوئی ایک غیرمسلم ہوں تو ان سے بھی اِ جازت ضروری ہے؟

<sup>(</sup>١) عن عبـدالله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحيّ والداك؟ قال. نعم! قال: ففيهما فجاهِد. متفق عليه. وفي روايةٍ فارجع إلى والدين فأحسن صحبتهما. (مشكُّوة ج٦٠ ص: ٣٣١ كتاب الجهاد، الفصل الأوَّل، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) وقرض عين إن هجم العدو فيخرج الكل ولو بلاإذن ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج.٣ ص:٢٦ ١، كتاب الجهاد). (۳) الينياً۔

جواب:..التدتعاليٰ كى رضاكے لئے اللہ كراستے ميں كا فروں سے لڑتا جباد كبلاتا ہے۔ (۱)

النجيكيون من جبال شرى جباد مور الب مضرور جانا جائے۔

سا:... جہادا گرفرضِ کفایہ ہے تو والدین کی اجازت کے بغیر جانا جائز نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

سہ:...غیرمسلم والعہ بین کی اِ جازت شرط نہیں ،کیکن اگروہ ضدمت کے محتاج ہوں ،تو ان کی خدمت ضروری ہے۔

# تبليغ مين نكلنے كى حيثيت كيا ہے؟

سوال: .. بعض حضرات سدروزہ ،عشرہ ، چالیس روزہ ، چار مبینے یا سال کے لئے اکثر کھریار چھوڑ کر علاقے یا شہرے ہا ہر جاتے ہیں ، تاکہ دین کی ہا تیں سیکھیں اور سکھا کیں ، اکثر لوگ اس کوسنت اور پکھلوگ اس کوفرض کا درجہ دیتے ہیں ، ایک عالم صاحب نے کہا ہے کہ بیسنت ہے نہ فرض ، بلکہ بدا کی ہزرگوں کا طریقہ ہے تاکہ عام لوگ دین کی ہا تیں سمجھیں اور اس پڑمل کریں۔اس کی حیثیت واضح فرما کیں۔

جواب:...دعوت وبلنغ میں نکلنے ہے مقصودا پی اصلاح اوراہنے ایمان اور ممل کوٹھیک کرتا ہے، اور ایمان کاسیکھنا فرض ہے، تو اس کا ذریعہ بھی فرض ہوگا، البنتہ اگر کوئی ایمان کوسیح کر چکا اور ضروری اعمال میں بھی کوتا بی نہ کرتا ہو، اس کے لئے فرض کا ورجہ نبیس رےگا۔

# کیاتبلیغ میں نکلنا بھی جہاد ہے؟

سوال: ..بعض لوگ یعن بلینی جماعت والے اگر اُن سے جہاد کی بات کریں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ایمان بتالو۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ اور یہ ایمان کتنے عرصے میں بن جاتا ہے؟ اور یہ لوگ کس طرح کا ایمان چاہتے ہیں؟ اور پھریہ لوگ ٹال مٹول سے بھی کام لیتے ہیں، کیا تبلیغ کرنا فرض میں ہے؟

جواب: بلغ من لكنائجي توجهاد بـ

گھروالوں کوخرچ دیئے بغیر بلنج میں جانے والوں کا شرعی حکم

سوال: "بلیغ پر جانے والے پچھ حضرات گھر والوں کا خیال سے بغیر چلے جاتے ہیں، جس سے ان سے بیوی بچوں وغیرہ کو

 <sup>(</sup>۱) وهنو لغنة: مصدر جاهد في سبيل الله وشرعًا. الدعا إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله (الدر المختار مع الرد ج: ٣)
 ص ۱۲۱۰ كتاب الجهاد).

<sup>(</sup>٢) مخرشته منفح کا حاشی نمبرا الما حظافره کمیں۔

 <sup>(</sup>٣) وشمل الكافرين أيضًا أو أحدهما إذا كره خروجه مخافة ومشقة والابل لكراهة قتال أهل دينه فلا يطيعه ما لم يخف عليه المضيعة إذ لو كان معسرا محتاجًا إلى خدمته فرضت عليه ولو كافرًا وليس من الصواب توك فرض عين كيتوصل إلى فرض كفاية ... إلخ. (شامى ج:٣ ص:٣٣ ١ ، كتاب الجهاد).

معاشی پریشانی ہوتی ہے،اورانبیں قرض مانگنا پر تا ہے۔

جواب:..ان کوچاہئے کہ غیر حاضری کے دِنوں کا بندو بست کر کے جائیں ،خواہ قرض لے کر۔ بچوں کو پریٹان نہ ہوتا پڑے۔ غلبہ وین کس طرح ہے آتا ہے؟

سوال:...دِین کے بہت شعبے ہیں،تمام برحق ہیں، آمدریس،تصنیف،تصوف،تبلیغ، جہاد، وغیرہ وغیرہ،ان میں غلبردِین کس طریقے ہے آتا ہے؟

جواب:...الله تعالیٰ کواپے دین کے تمام شعبے چلانے ہیں، جو خص جس شعبے کا اہل ہو،اس کے لئے وہی انفل ہے۔ تبلیغی جماعت اور جہاد

سوال: بہلغ کرنے والے حضرات جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یا جہاد کے لئے لوگوں کو تیار کیوں نہیں کرتے؟ ایسالگتا ہے کہ جیان لوگوں پر جہاد فرض نہیں ، جبکہ اُمت پراس وقت جہاد فرض ہے۔

جواب:...اوپر کے جواب ہے اس کا جواب بھی معلوم ہوگیا، تبلینی جماعت ایک فرض کفایہ جس مشغول ہے، اور مجاہد فوسر نے فرض کفایہ جس مشغول ہیں۔ و دسر نے فرض کفایہ جس مشغول ہیں۔ چو حضرات وین کے دُوسر سے شعبوں سے وابستہ ہیں وہ بھی اپنی جگہ فرض کفایہ جس مشغول ہیں۔ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ وین کے سار سے شعبے بند کر کے پور سے جہاد کے فرض کفایہ کے لئے نکل جا کیں، بلکہ اس کے برکس قرآن کریم میں تو یہ ارشاد فرمایا ہے: '' اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہ کہ سب کے سب نکل کھڑ ہے ہوں، سوایہا کیوں نہ کریں کہ ان کی ہر بردی جماعت میں سے ایک ایک چھوٹی جماعت (جہاد میں) جایا کرے، تاکہ باتی ماندہ لوگ وین کی ہجھ ہو جھوا صل کرتے رہیں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی تو م کو جبکہ ان میں واپس آوی ڈراوی تاکہ وہ احتیاط رکھیں'' (ترجہ: مولانا اشرف علی تھانوی ، سور و تو ہو اس جانا

سوال:... ہیں نے سجانہ وتعالی کے فضل وکرم سے تبلیغ میں چار مہیئے گزار سے ہیں، اور سجانہ وتعالیٰ کے کرم سے واڑھی بھی رکھ لی اورٹو پی بھی پہنتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، پہلے بچھ بھی نہیں کرتا تھا، اب بھر میں گنا ہوں کی طرف بڑھ را ہوں، لیکن پھر احساس ندامت ہوتا ہے تو اس خفور ورجیم سے معافی مانگا ہوں، لیکن تھوڑ ہے عرصے کے بعد پھر گنا ہوں میں جتلا ہوجا تا ہوں، تو پھر سو چتا ہوں کہ ایک کہ ایک کہ ایک ہی مرتبہ کام ہوجائے یعنی جہاد میں چلا جاؤں اور شہید ہوجاؤں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ شہید سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لئے آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ آئ کل جو یہ شمیرو غیرہ میں جباد ہورہا ہے، یہ جے اور شرکی جباد ہے؟ اور اس میں جاکرا گر میں قبل بوجاؤں تو اور شرکی جباد ہے؟ اور اس میں جاکرا گر میں قبل بوجاؤں تو اور تو شہادت کامرتبہ ہے گا۔

<sup>(</sup>١) "وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون" (التوبة: ١٢٢).

جواب:...دہاں کے حالات کی جھے تحقیق نہیں کہ جہاد کا اعلان کس نے کیا ہے؟ جہاد کا امیر اور اِمام کون ہے؟ بہر حال اگر یہاں جہاد کی تمام شرائط پائی بھی جاتی ہوں تب بھی فرض کفایہ ہے، آپ شریک ہوکر شہید ہوجا کمیں تو بشرطِ اِخلاص سید ھے جنت میں جا کمیں گے، اور اگر تبلیغ میں نکل کر اپنی اور اپنے بھا ئیوں کی فکر کریں تو اکیے نہیں بلکہ بہت ہے لوگوں کو ساتھ لے کر جا کمیں ہے، اب آپ کو اِختیار ہے کہ کونسار استہ اِختیار کرتے ہیں؟ اور والدین کی اجازت دونوں کے لئے ضروری ہے۔

تبليغ اور جهاد

سوال: ایک صاحب کا کہنا ہے کہلغ والے جہاد ہیں کرتے ، میں نے ان سے کہا کہ: وہ جہاد ہے منع بھی نہیں کرتے ، اور و یہ نہا ہے انہوں نے بہلغ کو اختیار کیا ہے۔ اس پروہ کہنے گئے کہ: پورے دین پر چلنا چا ہے اور حضور صلی القد علیہ وسلم نے حکومت بھی کی ہے، جبکہ تبلیغ جماعت کے ایک صاحب فر ماتے جیں کہتم لوگ جہاد نہیں کرتے ہو، جہاد اور جنگ میں فرق ہوتا ہے۔ آ نجناب سے جواب کی درخواست ہے کہ فر ما تیم کس کا موقف سے ہے؟ آ نجناب سے جواب کی درخواست ہے کہ فر ما تیم کس کا موقف سے ہے؟ جواب نہیں آپ کی بات سے متنق ہوں۔ (۱)

تقوي اور جہاد

سوال: ... گزارش ہے کہ ہماری مسجد کے چند مولوی صاحبان ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ'' متقی (فرائض کا پابند، رزق طلال کمانے والا ، بدعت اور معصیت ہے بہتے والا ، خوش اخلاق وخوش لباس ) انسان بے شک جنت میں جائے گا ، اس کے لئے حور وقصور کا وعد ہ ہے، لیکن اس کے لئے نصرت کا وعد ونہیں ہے، وعد وُنصرت تو صرف جہا دکر نے والے مختص کے لئے ہے۔''

ان مولوی صاحبان کے بیان ہے ہمارے ذہنوں میں اُلجھن پیدا ہوئی ہے، اُمید ہے جناب مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات عنایت فرما کرملککورفر ما کمیں محے تا کہ سجح بات معلوم ہوسکے۔

ا:...کیاعذاب قبراورجبنم سے نجات اور جنت کا حصول'' نصرت' نہیں ہے؟ اگریدنصرت نہیں ہے تو پھروہ کون ی خاص چیز ہے جے'' نصرت'' کہا جائے؟

٣:... كيااس يُرفتن دور مِيل متقى ر منابذات خودايك جها دنبيس ہے؟

جہاں تک ہم (میں اور میرے احباب) سیجھتے ہیں، فرائض کی پابندی، بدعت اور گناہ ہے اجتناب، طلال رزق کمانا، شرکی لباس ببننا، خوش اخلاق رہنااور دیگر شرکی اَ حکامات کی حتی الامکان پابندی کرنا، تقویٰ ہے، اور ایسامتی فخص عملی طور پر پورے معاشرے ہے متاز ہوتا ہے اور شیطان اور خود اپنفس سے جہاد کرتا ہے۔ کیا ایسامتی فخص (خواہ وہ برائے جہاد نکلا ہویا گوشہ نفین ہو) یعنی متی رہنے کے ساتھ ساتھ صرف اپنے خاندان کی کفالت کرتے ہوئے زندگی گزار دے، '' مجابد' نبیس کہلائے گا؟

<sup>(</sup>١) وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فالفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. (مشكّوة ج: ١ ص: ٢ ١، كتاب الإيمان).

":..قرآنِ کریم میں جگہ جگہ مرقوم ہے:'' اللّٰہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے' ن' اللّٰہ تقویٰ پہند کرتا ہے' ن' اللّٰہ متقی لوگوں کا دوست اور ولی ہے' بیرولی اور دوست ہوتے ہوئے بھی اللّٰہ تعالی کا اپنے متقی بندوں کو (جب تک وہ جہاد نہ کریں)'' نصرت' نہ کرنا تبجھ میں آنے والی بات نہیں۔

شاید ہمارے مولوی صاحبان غلط بیانی کررہے ہیں یا شاید ہم غلط تبحدرہے ہیں ہفصیل کے ساتھ آپ اس مسئلے پر روشنی ڈالیس شکر ہیں۔

جواب:..مولوی صاحبان جوفر ماتے بیں اس سے خاص" نصرت مراد ہے، بینی کفار کے مقابلے میں ، اور بی مشر دط ہے جہاد کے ساتھ:"اِنْ تَنْصُوُ و اللهُ يَنْصُو كُمُ"اوراس نصرت كاتعلق افراد سے نہیں بلكه پوری ملت سے ہے۔

آپ نے جواُمور ذکر کئے ہیں ان کا تعلق افراد ہے ہاں گئے دونوں اپنی جگھیے کہتے ہیں، بلاشباس دور میں تقویٰ کا افتیار کرنا بھی'' جہاد'' ہے، گر'' جہاد'' کا لفظ جب مطلق بولا جاتا ہے، اس سے اعدائے اسلام کے مقابلے میں جہاد مراد ہوتا ہے۔ اُمید ہے ان مختصر الفاظ ہے آپ کی تشفی ہوجائے گی۔

### إسلام ميس لوندى كانصور

سوال:...اسلام میں لونڈی رکھنے کا کیا تصور ہے؟ زمانہ قدیم میں عرب کے لوگ ذَرخرید لونڈی رکھتے تھے، نکاح کے بغیر
اس سے ہرشم کا کام لیتے تھے۔ اِشارہ کائی ہے۔ اور اس سے جواولا و پیدا ہوتی تھی کیا وہ جائز ہے؟ کیا وہ وراثت میں برابر کی حق وار ہے؟ بیتو تھا زمانہ قدیم کے بار سے میں۔ اور آن کل کے جدید دور میں بھی عرب ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیعنی کہ جو تحف جا ہے؟ بیتو تھا زمانہ قدیم کے بار سے میں۔ اور آن کل کے جدید دور میں بھی عرب ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیعنی کہ جو تحف جا نے زرخرید لونڈی رکھ سکتا ہے۔ کیا ہم پاکستانی بھی لونڈی رکھ سکتے ہیں؟ اس بار سے میں ہم دوستوں کے درمیان کافی گرما گرم بحث ہوئی ہے، نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی ہیں بعد میں سطے ہوا کہ روز نامہ ''جنگ'' کو خطالکہ کر اس مسئلے کا جل معلوم کیا جائے۔

جواب:...زمانۂ قدیم میں شرکی لونڈیوں کا وجودتھا، اوران سے پیدا ہونے والی اولا دھیجی النسب مجمی جاتی تھی۔ ممراً ب ایک عرصے سے شرکی لونڈیوں کا وجود نہیں رہا، بلکہ لوگ اوھراُ دھر سے عورتوں کو اغوا کر کے فروخت کرد ہے جیں، ان کی خرید وفروخت قطعی حرام ہے، اوران سے بغیرنکاح کے انسانی خواہش پورا کرنا خالص نے ناہے۔

 <sup>(</sup>۱) (يا أيها الذين المنوا إن تنصروا الله) أي تنصروا دينه ورسولة (ينصركم) على عدوكم (ويثبت أقدامكم) في القيام بحقوق الإسلام والجاهدة مع الكفار. (سورة محمد، تفسير المظهري ج: ٨ ص: ٣٥٥، طبع اشاعت العلوم دهلي).

<sup>(</sup>٢) أمَّ الولد والتحكم فيها أن يثبت النسب من غير دعوة وينتفى بمجرد النفى كذاً فى الظهيرية قالوا وإنما يثبت نسب ولد أم الولد بدون الدعوة إن كان يحل للمولى وطوها أما إذا كان لا يحل فلا يثبت النسب بدون الدعوة ... إلخ. (عالمكبرى ج: ١ ص: ٥٣١)، كتاب الطلاق، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب).

<sup>&</sup>quot;) إذا كان أحد العوضين محرماً أو كلاهما فالبيع فأسد أى باطل كالبيع بالميتة أو بالدم ...... وكذالك إذا كان غير معلوك كالحرّ ..... يعنى انه باطل لأنه لا يدخل تحت العقد ولا يقدر على تسليمه. (الجوهرة النيرة ج: اص:٢٠٣، باب البيع الفاسد، طبع دهلي، أيضًا في الدر المختار ج: ٥ ص:٥٢، باب البيع الفاسد).

### إسلام ميس باندى كاتصور

سوال:...اسلام میں کنیز (باندی) کا کیاتصور ہے؟ کیا آج بھیلا کیاں خرید کربطور کنیزر کھی جاسکتی ہیں؟ جواب:...آج کل شرقی باندیاں دستیاب نہیں، اور کسی آزادعورت کو پکڑ کر فروخت کردیتا بدترین جرم ہے، اس پرشر کی کنیزوں کے اُحکام جاری نہیں ہوتے۔

# کیا اُب بھی غلام ،لونڈی رکھنے کی اِ جازت ہے یا بیٹکم منسوخ ہو چکا ہے؟

سوال:...غلام یالونڈی رکھنے کی اِ جازت اب ہمی ہے یانبیں؟اگرنبیں تو کیوں؟ قر آن مجید میں تو پیتھم منسوخ نہیں ہوا،اور قتم وغیر و تو ژنے کے فعہ یہ میں ہمی بیفتویٰ و یا جاتا ہے کہ ایک غلام آزاد کرو، یا استے سیاکین کو کھانا کھلاؤ، یا استے روز ہے رکھو، وغیرہ۔ لیکن غلام اورلونڈی تو آب ہی نہیں، یہ رواج کیسے ختم ہوا؟

جواب: ... جب شرقی غلام لونڈی شدر ہے تو رواج خود بخو دختم ہوگیا۔ اگر کسی دفت پھران کا وجود ہوتو پھرغلام ، لونڈیوں کے اُحکام لا گوہوں کے ، اس لئے تھم منسوخ نہیں ہوا۔ اس کی مثال ایس ہے کہ زکو ۃ ایک خاص نصاب پر عائد ہوتی ہے ، فرض کر واگر پورے ملک میں ایک بھی صورت پیدا ہور ہی ہے ) تو زکو ۃ کا تھم بھی ان پرلا کو نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔

# كنيرون كاتحكم

سوال:...آپ کی تو جہ اسلام کے ابتدائی دور میں کنیز (لونڈی) کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں ، جیسا کہ سور وُ مؤمنون میں ارشادِ خداوندی ہے:'' جوا پی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں گراپی ہو یوں یا (کنیزوں) جوان کی ملک میں ہوتی ہیں' اسلام میں اب کنیز (لونڈی) رکھنے کی اجازت ہے یانہیں؟ اور خلفائے راشدینؓ کے دور میں کنیز رکھنے کی اجازت تھی یانہیں؟

جواب:...اسلامی جہاد میں جومرداورعورتیں قید ہوکر آتی تھیں ان کو یا تو فدیہ لے کرچھوڑ ویا جاتا تھایا ان کامسلمان قیدیوں سے تبادلہ کرالیا جاتا تھا، یاان کوغلام اور باندیاں بنالیا جاتا تھا۔

اس تتم کی گنیریں یا باندیاں (بشرطیکہ مسلمان ہوجائیں)ان کو بغیرنکات کے بیوی کے حقوق حاصل ہوتے تھے، کیونکہ وہ اس مخص کی مِلک ہوتی تھیں ۔قرآنِ کریم میں "وَ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمُ" کے الفاظ سے انہی غلام اور باندیوں کا ذکر ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) مخزشة منفح كا حاشيه نبر ۳ ملاحظه فرماتي \_

<sup>(</sup>۲) وانحصت من النساء إلّا ما ملكت أيمانكم والصحيح ما روى مسلم وأبو داؤد والترمذي والنسائي عن أبي سعيد النحدري قال: أوطاس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهنّ أزواج فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت والحصت من النسا إلّا ما ملك أيمانكم يقول إلّا ما أفاء الله عليكم فاستحللتم بها فروجهنّ. سورة النساء ٢٥ تفسير المظهري ج:٢ ص ١٣٠، طبع رشيديه كوئنه).

اب ایک عرصے سے اسلامی جہاد نہیں ،اس لئے شرعی کنیزوں کا وجود بھی نہیں۔ آزادعورت کو پکڑ کرفروخت کرنا جائز نہیں اور اس سے دوباندیاں نہیں بن جاتمیں۔

## اس دور میں شرعی لونڈیوں کا تصور

سوال: .. شری لونڈ یوں کا تصور کیا ہے؟ کیا قرآن شریف میں بھی لونڈی کے بارے میں پھے کہا گیا ہے؟ میں نے کہیں نا ہے کہ قرآن پاک کا فرمان ہے کہ مسلمان چار ہویوں کے علاوہ ایک لونڈی بھی رکھ سکتا ہے، اور لونڈی ہے بھی جسمانی خواہشات پوری کی جاسکتی ہیں۔ اگرز مانۂ قدیم ہیں شری لونڈی رکھنا جائز تھا جیسا کہ ہوتا رہا ہے تو اب یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ پہلے وقتوں ہیں لونڈیاں کہاں سے اور کس طرح حاصل کی جاتی تھیں؟ جہاں تک میں نے پڑھا اور سنا ہے زمائے قدیم میں لونڈیوں کی خرید وفرو دخت ہوا کرتی مقی، اب یہ سلسلہ نا جائز کیوں ہے؟

جواب:... جہاد کے دوران کا فروں کے جولوگ مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتے تھے ان کے بارے میں تین اختیار تھے،ایک یہ کہان کومعاوضہ لے کرر ہاکردیں، دُوسرے بیاکہ بلامعاوضہ رہاکردیں، تیسرے بیاکہ ان کوغلام بنالیں۔ (۱)

الیی عورتیں اور مردجن کوغلام بتالیا جاتا تھا ان کی خربیروفر وخت بھی ہوتی تھی ،الیں عورتیں شرعی لونڈیاں کہلاتی تھیں ،اوراگر وہ کتابیہ ہول ایک عورتیں شرعی لونڈیاں کہلاتی تھیں ،اوراگر وہ کتابیہ ہول یا بعد ہیں مسلمان ہوجا کیں تو آتا کو ان ہے جنسی تعلق رکھنا بھی جائز تھا، 'اور نکاح کی ضرورت آتا کے لئے نہیں تھی ، چونکہ اب شرعی جباذبیں ہوتا ،اس لئے رفتہ رفتہ نام اور باندیوں کا وجود ختم ہوگیا۔

# لونڈیوں پر یا بندی حضرت عمررضی اللہ عنہ نے لگائی تھی؟

سوال: .. اونڈی کارکھنا سی ہے یا کہ نہیں؟ اوراس کے ساتھ میاں ہوی والے تعلقات بغیر نکاح کے وُرست میں یا کہ نہیں؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عند نے لونڈیوں پر پابندی نگائی تھی، حالا نکہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام اور حضرات حسنین ٹ کے گھروں میں لونڈیاں ہوتی تھیں جو کہ بنگ کے بعد بطور مال ننیمت کے لمی تھیں۔

جواب:...شرعاً لونڈی سے مراد وہ عورت ہے جو جہاد میں بطور مال غنیمت کے مجاہدین کے ہاتھ قید ہوجائے، "اگر وہ مسلمان ہوجائے تواس کے ساتھ جنسی تعلق جائز ہے۔ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے لونڈیوں پریا بندی لگائی

<sup>(</sup>۱) "فياذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا المختموهم فشدوا الوثاق فإما منّا بعد وإمّا فداءً حتى تضع الحرب أوزارها" (محمد: ٣). أيضًا: وأما الرقاب فالإمام فيها بين خيارات ثلاث إن شاء قتل الأسارى منهم . . . . . وإن شاء استرق الكل فخمسهم وقسمهم . . . . . وإن شاء من عليهم وتركهم أحرارًا بالذمة بالخد (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ١١٩).

 <sup>(</sup>٢) "ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح الحصلت المؤمنات فمن ما ملكت أيمنكم من فتيلتكم المؤمنات" (النساء:٢٥).

<sup>(</sup>٣) الينأحاثية نمبرا ويكيئه\_

<sup>(</sup>۳) اینآماشینبر۲۔

تھی، بلک آپ غور فرما کمیں تو شیعہ اصول کے مطابق نہ لونڈ ایول کی اجازت ٹابت ہوتی ہے، نہ سیدول کا نسب تامہ ٹابت ہوتا ہے۔

کیونکہ جیسا کہ اُو پرلکھا، لونڈی وہ ہے جو جہاد ہے حاصل ہواور جہاد کی مسلمان عادل خلیفہ کے ماتحت ہوسکتا ہے، خلافت راشدہ کے در کوشیعہ جن الفاظ ہے یاد کرتے ہیں وہ آپ کومعلوم ہے، جب خلفائ ٹلاٹ کی خلافت سیجے نہ بوئی تو ان کے زمانے میں ہونے والی جنگیں بھی شرع جہاد نہ ہوئیں، اور جب وہ شرع جہاد نہ تھا تو جولونڈ یاں آئیں ان ہے تی بھی شرعاً جائز نہ ہوا۔ سوال بیہ کہ دھنرے ملی اور حضرات حسین رضی اللہ عنہما کے پائے سالہ دور اور حضرات حسن رضی اللہ عنہما کے پائے سالہ دور میں کوئی جہاد کافروں سے نہیں ہوا، نہ لونڈ یاں آئیں۔ تمام سید جوز 'حسن ہانو'' کی سل سے جیں یہ نسب اس وقت سیجے تنظیم کیا جا سکتا ہے میں کوئی جہاد کا فروں سے نہیں ہوا، نہ لونڈ یاں آئیں کہ جہاد شرع جہاد جب ہوسکتا ہے کہ حکومت شرع ہو، تو معلوم ہوا کہ شیعہ یا تو حضرے عرصی اللہ عنہ کی حکومت شرعی حکومت شرعی حکومت شرعی حکومت شرعی ہو، تو معلوم ہوا کہ شیعہ یا تو حضرے عرصی اللہ عنہ کی حکومت شرعی ہو، تو معلوم ہوا کہ شیعہ یا تو حضرے عرصی اللہ عنہ کی حکومت کوشری حکومت کوشری حکومت میں گئیں یا سیدوں کی صحت نسب سے انکار کریں۔

باسبان من @ ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

## سياست

### اسلام میں سیاست کا تصور

سوال:...اسلام میں سیاست کا کیا تصور ہے؟ اور موجودہ سیاست، اسلامی سیاست کے معیار پر کس صد تک پوری اُتر تی ہے؟ جواب:...سیاست بھی دِین کا ایک حصہ ہے، اور ہماری شریعت نے اس کے بارے میں بھی ہدایات واَ حکام صادر فر مائے ہیں۔ آج کل کی سیاست ہے۔

# وين اسلام كون ى سياست كى إجازت ديتا ب؟

سوال:...اگر دین ہمارے علائے کرام کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دیتا ہے تو وہ کوئی سیاست ہے؟ اور اس سیاست کی زوح سے علائے کرام کے کیا فرائض ہیں؟

جواب:...ہمارے وین کا ایک حصہ سیاست بھی ہے، لیکن آج کل کی بے ضدا سیاست نہیں، بلکدالی سیاست جو اسلامی اُصولوں کی پابند ہو، اس کے لئے رینط کا فی نہیں۔

# كيا إنتخابات صالح إنقلاب كاذر بعه بين؟

سوال:... پاکستان میں انتخابات ہونے والے ہیں، اور بارباریکمل وُ ہرایا جاتا ہے، اس پرلاکھوں رو پے خرج ہوتے ہیں، کیا برسرِ اقتدار آنے کا پیطریقت ہے؟ آیا انتخابات صالح اِنتلاب کا ذریعہ ہیں؟

(١) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وانه لا نبي بمعدى، وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا فما تأمرنا؟ قال: فُوا بيعة الأوّل فالأوّل، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. (مشكوة، كتاب الامارة والقضاء، الفصل الأوّل ص:٣٢٠، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هويرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبى خلفه نبى، وانه لا نبى بعدى، وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا فما تأمرنا قال: أوا بيعة الأوّل فالأوّل، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه (مشكوة، كتاب الامارة والقضاء، الفصل الأوّل ص: ٣٢٠، طبع قديمى). وفي المرقاة تسوسهم أي يتولى أمورهم (الأنبياء) كما يضعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه (مرقاة ج ٣ ص: ١٢٢)، طبع أصح المطابع بمبئى).

جواب:...وطنِعزیز میں انتخابات ہوں کے یانبیں؟ ہوں کے تو ان کی نوعیت کی ہوگ؟ ان کے لئے کیا طریقۂ کار اختیار کیا جائے گا؟ اور اِنتخابات کے نتائج کیا ہوں مے؟ بیدہ صوالات ہیں جن پر گفتگو ہور بی ہے، اور ہر مخض اپنی ذہنی وفکری سطح کے مطابق ان پراظہار خیال کرتا نظر آتا ہے۔

حکومت کی جانب ہے اِنتخابات کی قطعی تاریخ کا علان اگر چنیس کیا گیا، کین ارباب حل وعقد کی جانب ہے بڑے وثو ق ہے اعلان کیا جارہا ہے کہ نیا سال اِنتخابی سال ہوگا، اگر چسر صدول کے حالات مخدوثی ہیں۔ افغان طیار ہے پاکستان فضائی صدود کی مسلسل خلاف ورزی کررہے ہیں، رُوس کے فوجی دستے پاکستان کی سرصدوں پر جمع ہیں اور رُوس کی جانب ہے پاکستان کوخنی وجلی الفاظ میں دھمکیاں دی جارہی ہیں۔ اوھر بھارت کی سلے افواج پاکستان کی سرصدوں پر گولہ باری کی خبر س بھی آرہی ہیں اور پاکستان کی سرصدوں پر گولہ باری کی خبر س بھی آرہی ہیں اور پاکستان کی پُر امن ایٹی تنصیبات کو بتاہ کرنے کے منصوب بھی تیار کئے جارہ ہیں۔ پختھرالفاظ میں پاکستان کی سرصدوں پر حالات استورشاک' ہیں، اس کے باوجود صدیم کملکت کا ارشاد ہے کہ:

میں سرحدوں پر و با ؤ سے انتخابی پروگرام متاثر نہیں ہوگا۔ ہم جنگ کی تو تع نہیں رکھتے ، لیکن اگر ہماری خواہشات اور کوششوں کے باوجود کوئی ناخوشکوار اور شلخ صورت حال پیدا ہوئی تو انتخابی پروگرام کا جائز ہ لیا جائے گا۔''

ظاہر ہے کہ خدانخواستہ سر صدوں پر حالات زیادہ تھین ہوجا کمی تو وطنِ عزیز کا دفاع سب سے اہم تر فریضہ ہے، اور اس صورت حال میں انتخابات کا التواء تا گزیر ہوگا۔ کو یا حکومت کے اعلانات پر کمل اعتاد کے باوجود یہ کہنامشکل ہے کہ ستنقبل قریب میں ابتخابات ہوں کے یانبیں؟

رہا دُوسرا سوال کہ انتخابات کی نوعیت کے ہوں گے اور ان کے لئے کیا طریقہ کار افتیار کیا جائے گا؟ اس سلسے میں شہسوار ان سیاست مشوروں کی تیراندازی فرمار ہے ہیں، لیکن افسوں کہ ابھی تک کوئی تیرنشا نے پڑئیں ہیں ہااور نداس سلسے میں حکومت کا دوثوک فیصلہ سامنے آیا ہے۔ گویا یہ مسئلہ ہنوز حکومت اور سیاست وانوں کے درمیان متناز مد فیہ ہے کہ انتخابات جماعتی بنیاد پر ہوں یا فیر جماعتی بنیاد پر ۔ ای طرح انتخابات جماعی اور لا کھل کی تفسیلات بھی ابھی تک پردہ خفا میں ہیں، البته صدیم ملکت اور ان کی حکومت کی ہیوشش ہے کہ اجتما آور کی مسئلہ ہوگئی اور لا کھل کی تفسیلات بھی ابھی تک پردہ خفا میں جی البته صدیم ملکت اور ان کی حکومت کی ہیوشش ہے کہ اجتما آور کی معیار کیا ہوگا؟ اے کن صفات کی تر از و میں تول کر دیکھا جائے گا؟ اور یہ کی جراحی معاشرے میں ''اجتما آوری'' کیے خلاش کے جا کی صفاحت کی جا اور اگر ان کی مطاحیت کے بیدا کی گار اور وہ زرد دولت کے جا دو کا تو ثر کیے کریں گے؛ کیا ہماری سیاسی فضا میں میصلاحیت موجود ہے کہ کوئی اچھا آوری محض اپنی جائے گی ؟ اور وہ زرد دولت کے جا دو کا تو ثر کیے کریں گے؛ کیا ہماری سیاسی فضا میں میصلاحیت موجود ہے کہ کوئی اچھا آوری محض اپنی اختیا کی کیل ہو تے پراجتی بات جیا تر ان سوالوں کا کوئی اُمیدا فراجواب دینا مشکل ہے۔

اب رہا آخری سوال کے ملک و ملت اور دین و غرب کے حق میں بیانتخابات کس صدیک مفید اور بار آور ہول مے؟ اس کا

فیملر قستنظبل ہی کرے گا۔ لیکن گرشتہ تجربات اور موجودہ حالات پرنظر ڈالی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان استخابات سے (سوائے تبدیلی افتدار کے ) خوش کن تو قعات وابستہ نہیں کی جائے تیں۔ اگر استخابات کو کی صالح انقلاب کا ذریعہ بنانا مقصود ہوتو اس کے لئے او لین شرط یہ ہے کہ تمام دین دار طلقے گروہی ، جماعتی اور ذاتی مفاوات سے بالاتر ہوکرکوئی متفقہ لاکھ گل تجویز کرتے اور اپنا مجموی وزن استخابی پلزے میں ڈالتے۔ تب تو تع کی جائے تھی کہ وطن عزیز میں لادین تو تیس سرگوں ہوتیں اور ملک میں خیر وفلاح کا علم بلند ہوتا، لیکن افسوس ہے کہ صورت حال اس سے بیمر مختلف ہے ، جولوگ اس ملک میں دینی اقتد ارکو بلندد کھنا چاہے ہیں اور جن سے بیتو تع کی جائے تھی کہ وہ لا دینیت کے سامن خیسے بہر ہوں گے ، ان کا شیرازہ پھوائی طرح بھیر دیا گیا ہے کہ کوئی مجر وہ بی ان کو متحد کرسکتا ہے۔ نہ جائے بید صرات حالات وواقعات کا سیح تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہی مے محروم ہو بچے ہیں ، یا سلمانوں کی برشتی نے ان کی دُوراند یک ورز نہ لیگ ورز نہ بی منظر کہ جن معزات کا کہ خور میں بر ملک وہ سامی ہوئی ہوں بر ملک وہ سامی کو دراند یک وہ دراند یک وہ ان کی اور ان تی صد ماتم ہے یہ منظر کہ جن معزات کے کندھوں پر ملک وہ سامی تھی اور وہ حزبی وگروہی ہول جبلیوں میں ہوئی دہ ہوں ، اس شخو تیا وہ سے بیں ، اس شخو تیا وہ میں ہوئی والے ہیں میں ان ظہار در دول کے بغیر چارہ ہیں ، اس شخو تھی ہول جبلیوں میں ہوئی درانہ ہیں ، اس شخو ان کی ہوئی ہول جبلیوں میں ہوئی در دول کے بغیر چارہ ہیں :

مرا دردے ست اندر ول اگر گویم زبال سوزد
وگر در استخوال سوزد
حالات کی شدت مجبور کررہ کی ہے کہ کی لاگ لپیٹ کے بغیر صاف صاف عرض کیا جائے:
نوا را تلخ تر می زن چوں ذوق نغمہ کم یابی
حدی را تیز تر می خوال چول محمل را گرال بنی

ملک کی سیاسی فضاء مارش لاء کی وجہ سے شخری ہوئی ہے، اس کی ظاہری سطے کے پُر سکون ہونے کی وجہ سے کسی کو بیا اندازہ فہیں کہ اس کی اندرونی سطے میں کیسے کیسے لاوے پک رہے ہیں؟ ملک وطت کے خلاف سازشوں کے کیسے کیسے جال ہے ہیں؟ لاو بی قتہ تیں۔ "اَلْم حُلُورُ مِلْلَةٌ وَّاجِدَةٌ" کے اُصول پر۔ شنسی وسحد ہیں، ان کے پاس ار بوں کا سرمایہ ہے، اور ہیرونی طاقتوں کی ہمایت و رہنمائی میں وہ اس اُمر کے لئے کوشاں ہیں کہ اس ملک سے وین اور اہل وین کی آواز کو دبایا جائے، (یا پھراس ملک کے وجود ہی کو معرضِ خطر میں ڈال دیا جائے)، ان کے مقابلے میں وین کے علم برواروں کے پاس نہر مایہ ہے، نہ قوت، نہ اجتماعی سوجی، ان کی تمام تر صلاحیتیں باہمی نزاعات واختا فات کو ہوا دینے پر صَر ف ہور ہی ہیں، دیو بندی، بریلوی (اپنے اختلافات کے باوجود) وی بی بحاث بروجود) وی جائے کہ حیثیت رکھا تھا، لیکن موجودہ صورتِ حال سب کے سامنے متحد ہو جایا کرتے تھے، اور ان کا بیا تحاد لاوین طبقے کے لئے ایک چینئی کی حیثیت رکھا تھا، لیکن موجودہ صورتِ حال سب کے سامنے خارج از بحث ہوتا جار ہا ہے۔ اس طرح بمحرر ہا ہے کہ ان کے درمیان کی اہم ترین مقصد پر بھی انفاق واتحاد کا سوال فارج از بحث ہوتا جار ہا ہے۔

اس تمام ترصورت حال كاانجام كيا موكا؟ بزركان ملت كواس كاحساس يه...؟

## عورت کی سر براہی برعلاء و دانشور خاموش کیوں ہیں؟

سوال:...ایک عورت مسلم ملک میں برسر اقتد ارآگئی، بہت سے لوگ اس کے تن میں بیٹے گئے۔ دریافت کرتا ہے کہ اگر نبی الله علیہ وسلم کو عورت کو اقتد اردینا منظور ہوتا، یا الله اس کو چند کرتا تو پھر فاطر رضی الله عنبا جنت کی سردار، اورعا تشرضی الله عنبا نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم ان نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم ان نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم ان کو صلا بر گھڑا کرد ہے تو سارے مسائل بی حل ہوجاتے۔ کیا علائے اسلام گھوڑے نبی کرسور ہے بیس کہ آئیں الله کے احکام کی خلاف ورزیاں نظر نبیس آتی جمریائی فرما کروضا حت فرما ہے کہ کیا جزل ضیاء الحق اس لئے لوگوں کے زیر عمّا ہے آئے کہ آئیں آمر کہا جاتا ہے، ان کا تصور پہنیا کہ وہ ایسی بدمعاشی کو پہند نہ کرتے تھے، انہوں نے جہاد کے راستے کھول دیئے تھے، وہ امریکا کے لئے ہوتا تھے۔ وائسور طبقے نے اسلام کی طرف نظر نہ کی ، بس کھانے پرمصر رہا۔ علامہ! ذرااس سلے پر رہنمائی فرما ہے کہ آج ہم لوگ کو نے اسلام کا دانشور طبقے نے اسلاف کی طرف نظر نہ کی سیاست کی خاطر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے لئے بھی کوئی مزا ہے یا صرف ان کا تب بن واز شریف پر ہے؟ ذراقر آن کو دیکھئے! صرب کوئی کوئی نہیں تاریکیوں کا محورت بین ان کے لئے بھی کوئی مزا ہے یا صرف ان کا تب بن ان کرنی جبوریت اسلام کوئی نہیں تاریکیوں کا محورت بین ان کے لئے بھی کوئی اور راہ نگا گئے ، والتہ! بھیس تاریکیوں کا محورت بین کوئی تب ان کے لئے بھی کوئی اور راہ نگا گئے ، والتہ! بھیس تاریکیوں کا محورت بین ان کے لئے بھی کوئی اور راہ نگا گئے ، والتہ! بھیس تاریکیوں کا محورت بین ہیں کہ کی تب ایکیوں کا محدرت بین میں کرتی ہے تب داروں کی اور اس کا کہ کوئی نہ بیا ہے ۔

جواب:... بینی! آپ کا خط بہت جذباتی ہے، اور غصراس ناکارہ کے غضے سے بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ سنت اللہ بیہ ہے کہ جیسے قوم کے اعمال اُوپر جاتے ہیں، ویسے فیصلے آسان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ مجموع طور پر ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، اورای شامت اعمال نے '' بینظیر''شکل اختیار کرلی ہے۔ امام ابن مبارک نے '' کتاب الزہ والرقائق'' میں ایک حدیث نقل کی ہے، جس کو یہ ناکاروا ہے رسالے'' عمر حاضر حدیث نبوی کے آئینے میں'' میں بھی نقل کرچکا ہے، اس کا ترجمہ بیہ ہے:

" حضرت انس رضی اللہ عند آنخضرت صلی القه علیہ وسلم کا إرشادُ تقل کرتے ہیں کہ: لوگوں پرایک ایسا زمانہ آئے گا کہ بند و مؤمن مسلمانوں کی جماعت کے لئے وُعا کرے گا، گر قبول نہیں ہوگی، القد تعالی فرمائیں گے کہ: تو اپنی ذات کے لئے اور خاص اپنی ضروریات کے لئے ما تک ! میں قبول کرتا ہوں ،لیکن عام لوگوں کے لئے نہیں! اس لئے کہ انہوں نے جھے تاراض کرلیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ: میں ان سے تاراض ہوں اور ان برغضبناک ہوں۔ " ( کتاب الرقائق ص: ۱۵۵ ، ۱۸۵ ، عمر صاضر ص: ۳۳)

جب حق تعالی شانه کسی قوم سے راضی ہوتے ہیں تو اُر بابِ طل وعقد کواور قوم کے اہل رائے اور دانشوروں کو تیمیے کرنے کی تو فیق عطافر ماتے ہیں ، اور جب اللہ تعالی کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں ، تو قوم کے اہل عقل ووانش کی مت ماری جاتی ہے ، اور قوم

<sup>(</sup>۱) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أراه مرفوعًا، قال يأتي على الناس زمان يدعو المؤمن للجماعة فلا يستجاب له، يقول الله: ادعنى لنفسك ولما يحزبك من خاصة أمرك، فأجيبك، وأما الجماعة فلا، إنهم أغضبوني، وفي رواية: فإني عليهم غضان. (كتاب الرقاق ص: ١٥٥ ، ٣٨٣).

تبای وبربادی کا گڑھاخوداینے ہاتھ سے کھودتی ہے، اوراس میں گرکر ہلاک ہوتی ہے۔

اس نام نہاد' جمہوریت' اور' الیکشن میں قوم نے نہایت نازک موقع پرائی ہلاکت کے لئے جس طرح گڑھا کھودا ہے ،اور توم کے اہلِ علم ونہم اور اُر بابِ عقل ودائش کی جس طرح مت ماری گئی ، ووکسی تشریح ووضاحت کی محتاج نبیں۔ادھر کشمیر کا قضیہ ہے، یا کستان کی بقاوحیات کا سوال ہے،مسلمانوں کے بین الاقوامی مسائل ہیں، بوسنیا کےمسلمانوں کی آ ہ وفریاد ہے،صو مالیہ کےمسلمانوں کی المناک داستان ہے، آ ذر بانیجان میں مسلمانوں کی بربادی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ادھر ہماری زمام اقتد ارایسےلوگوں کے باتھوں میں تھا دی گئی ہے جوایک شہر کیا شاید ایک گھر کا نظام بھی سیجے طور پر چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اب اس کوالقد تعالیٰ کی تاراضی وغضبنا کی کا مظهرند كباجائة واوركيانام وياجائج؟

آپ نے علماء پڑم وغضے کا اظہار کیا ہے، لیکن رَقِمل کے اظہار سے مجھے اِختلاف ہے، کیونک اُو پرعرض کر چکا ہوں کے ملاء ہوں یا ووسرے دانشور، بیسب مشیت خداوندی کی کئے پتلیاں ہیں، اگر الله تعالیٰ ہم ہے راضی ہوتے، اور اگر آسان پر جانے والے ہارے اعمال اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کو کھینج لانے والے ہوتے تو علماء کو بھی سیجے نصلے کرنے کی تو نیق ارزانی فرمائی جاتی ، اور دیگر اُر باب

اُم المؤمنين حضرت زينب بنت جحش رضي الله عنها بصروايت ب كرآ تخضرت صلى القدعليه وسلم عرض كيا كميا كياك يارسول الله! كياجم الي حالت مين بهي بلاك موسكتے بين جبكه مارے درميان نيك لوگ موجود مول؟

فرمایا: '' ہاں! جب ( گناہوں کی ) گندگی زیادہ ہوجائے گی (تو توم پر ہلا کت وتبابی نازل ہوگی ،اور نیک لو وں کے وجود کا می لیاظنیس کیاجائے گا)۔''<sup>(۱)</sup> (عصرحاضر ص:١١)

حق تعالی شانہ ہم پر رحم فر مائیں ، ہماری نالائقیوں ہے درگز رفر مائیں ، اور ہمارے اِجتما کی گناہوں کومعاف کر کے اس لعنت ے جوتو م کے عوام ،علما واور دانشوروں نے خودا ہے أو پرمسلط كى ہے ، ہميں نجات عطافر مائيں۔

## عورت کی سر براہی

سوال:...کیانسی اسلامی ملک کی سر براه کسی عورت کو بنایا جاسکتا ہے؟ ایک مولا نا صاحب اخبار'' جنگ'' میں بڑے نے وردار ولائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کے حورت کوسر براوملکت بنایا جاسکتا ہے۔

جواب: ..جن تعالی شانه نے اپی مخلوق کو مخلف تو توں اور صلاحیتوں ہے آراستہ کر کے مختلف مقاصد کے لئے پیدا فرمایا ہے، اور جس مقصد کے لئے کسی مخلوق کی تخلیق ہوئی ہے، ای کے مناسب اے صلاحیتیں عطافر مائی ہیں، ایک حدیث ہیں ہے کہ آتخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

<sup>(</sup>١) عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت ..... قيل (وفي رواية: قلت) أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. (بخاري ج ۲۰ ص: ۴۳۲ ا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شرّ قد اقترب).

"بیستما رجل بسوق بقرة له قد حمل علیها (وفی روایة: اذرکبها فضربها) النفتت الیه البقرة، فقالت: انی لم اُخلق لهذا، ولکنی انما خلقت للحرث! فقال الناس: سبحان الله! .... بقرة تشکلم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: فإنی اُومن به واُبوبکر وعمر. وما هما قم." (صحیح بخاری ج: ا ص ۱۲۰، صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۷۳۰ واللفظ لمسلم) ترجمد:.." ایک فخض بتل پر بوجه لادکرا به با تک ربا تماکنتا نیاس کی طرف متوجه بوکرکهاکد: بهماس کام کے لئے پیدائیم کے گئے بہما کا شکاری کے لئے پیدائی گئے بین لوگول نے اس پرتجب کیاکد: بهماس کام کے لئے پیدائیم کے قرایا: اس پریس ایمان رکھتا بول اور ایو بکر وعربیم کیا تمان رکھتا بین (رضی الله عنها) ، راوی کہتے ہیں کہ یدونوں حضرات اس مجلس جس موجود شقے۔"
ایمان رکھتے ہیں (رضی الله عنها) ، راوی کہتے ہیں کہ یدونوں حضرات اس مجلس جس موجود شقے۔"
گویا تمل کی تخلیق سواری یا بار برداری کے لئے تبین ، بلکہ کاشتگاری کے لئے ب، اور اس سے سواری یا بار برداری کا کام اینا

### عورت اورمرد کی صلاحیتوں میں امتیاز

دیگر تلوق کی طرح مرد وعورت کو بھی حق تعالی شانئے جداگانہ صلاحیوں سے نوازا ہے، اور دونوں کو جداگانہ مقاصد کے لئے تخلیق فر مایا ہے، دونوں کی ساخت ہیں ایسا بنیادی فرق رکھا ہے جودونوں کی ایک ایک ایک اوا سے فلا ہر ہوتا ہے، دونوں کی جال ڈ حال، انداز نشست و برخاست، لب ولہجہ، اخلاق وعادات، معاشرتی آ داب، خیالات واحساسات اور میلانات وزجی نات یکسر مختلف ہیں۔ حکیم الامت شاہ ولی انٹد محدث و الوی قدس سرؤ کے نزدیک دونوں کی الگ الگ فطری وطبی خصوصیات ہی عائلی زندگ کی بنیاد فراہم کرتی ہیں، شاہ صاحب کی سے ہیں:

" پھر جبکہ بالطبع عورت کو اولا دکی پرورش کے اجھے طریقے معلوم تھے، وہ عقل میں کم ، محنت کے کاموں سے جی چرانے والی ، زیادہ حیادار ، خانہ شینی کی طرف مائل ، ادنیٰ اونیٰ اُمور میں خوب کوشش کرنے والی اور فرمال بردارتھی ۔ اور مرد بہنست عور تول کے عقل مند ، غیرت مند ، باہمت ، بامروت ، زور آوراور مقابلہ کرنے والا تھا۔ اس لئے عورت کی زندگی بغیر مرد کے ناتمام تھی ، اور مردکو عورت کی احتیاج تھی۔ '

(أردور جمه ججة القدالباط ح: المن: ٨)

چونکہ دونوں کی زندگی ایک وُ وسرے کی صنفی خصوصیات کے بغیر ناتمام اور نامکمل تھی ، اس لئے فطرت نے دونوں کو باہمی اُلفت وتعاون کے معاہدہ پرمجبور کر دیا ، اس طرح انسانوں کی عائلی زندگی تفکیل پذیر ہوئی اور بیانسانیت پرحق تعالی شانہ کا احسانِ عظیم ہے، چنانچہ اِرشاد ہے:

"وَمِنُ ايْنَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا لِتَسْكُنُوٓا اِلنَّهَا وَجَعَلَ بيننكم مُوَدَّةً

وَرَحْمَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَٰتٍ لَقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ." (الروم:٢١)

ترجمہ:...' اورای کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تہارے واسطے تہاری جنس کی بیبیاں بنا کیں تاکہ تم کو ان کے پاس آ رام ملے اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی ، اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوفکر سے کام لیتے ہیں۔''

مردوعورت دونوں نے معاہدہ اُلفت وتعاون میں نسلک ہوکرسفر معاشرت کا آغاز کیا، تو ضرورت پیش آئی کددونوں کے لئے حسنِ معاشرت کا دستوروضع کردیا جائے، جس میں دونوں کے حقوق وفرائض اور مرتبہ ومقام کا تعین کردیا جائے، جس میں دونوں کے حقوق وفرائض اور مرتبہ ومقام کا تعین کردیا گیا ہو، چنانچہ قرآن و حدیث میں بردی تفصیل سے ان اُمور کی تشریح فرمائی گئی ہے اور سب کا خلاصہ در بنج ذیل آیت بشریفہ کے موجز ومعجز الفاظ میں سمودیا گیا ہے:

"وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً، وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيُمٌ." (القره:٢٢٨)

ترجمہ:...' اورعورتوں کا حق ہے، جیسا کہ مردوں کا ان پرحق ہے دستور کے موافق، اور مردوں کو عورتوں کو عورتوں کو عورتوں کا جن ہے ورتوں کو عورتوں پرفضیلت ہے اوراللہ ذبر دست ہے تہ بیروالا۔'' دُوسری جگہای کی مزید وضاحت وصراحت اس طرح فرمائی گئی:

"اَلرِّ جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضُلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ اَنْفَقُوا مِنْ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ اَنْفَقُوا مِنْ اللهُ مَا حَفِظُ اللهُ، وَالْتِي تَخَافُونَ نَسْسُوزَهُنَّ اللهُ مَا حَفِظُ اللهُ، وَالْتِي تَخَافُونَ نَسْسُوزَهُنَّ اللهُ عَلَى المَسْسَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ، فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَ مَسِيطُ وَهُنَّ اللهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ."
(الشاه:٣٣)

ترجمہ:... مردھا کم بیں عورتوں پراس سب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اوراس سب سے کہ مردول نے اپنے مال خرج کئے ہیں، سوجوعور تیں نیک ہیں، اِطاعت کرتی ہیں، مرد کی عدم موجودگی میں، بحفاظت ِ اللّٰہی تلبداشت کرتی ہیں اور جوعور تیں ایک ہوں کہ تم کوان کی بدو ما فی کا اِحتمال ہو تو ان کو زبانی نصیحت کرو اور ان کو ان کے لیٹنے کی جگہوں میں تنہا جھوڑ دو اور ان کو مارو، پھر اگر وہ تمہاری اِطاعت کرنا شروع کردیں تو ان پر بہانہ مت ڈھونڈ و، بلا شبداللہ تعالیٰ بڑے رفعت اور عظمت والے ہیں۔''

اس آیت بشریفہ میں عورت پر مرد کی نضیلت کا إعلان کرتے ہوئے مردکوتوام ، تکران اور حاکم قرار دیا ہے ، اورعورت کی صلاح وفلاح اس کی إطاعت شعاری اور اپنی عصمت کی پاسداری بین مف مربتائی ہے ، پس اس آیت کریمہ کی رُوسے وہ معاشرہ صحیح فطرت پر ہوگا جس بین مردحا کم اورعورت إطاعت شعار ہو، اس کے برعکس جس معاشرے کی حاکم عورت کو بنادیا جائے ، وہ فطرت سے

منحرف اور إنسانيت سے برگشة معاشره قراريائے گا۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے مرد کی حاکمیت کے دوا سباب بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کرحق تعالیٰ نے مرد کوعورت پر فضیلت بخش ہے۔ دوم یہ کہ عورت کے مہراور نان ونفقہ کی ذمہ دار می مرد پر ڈالی ہے، امام رازی اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"فم انه تعالى لما اثبت للرجال سلطنة على النساء ونفاذ امر عليهن بين ان ذالك معلل بأمرين، احدهما: قوله تعالى "بما فضل الله بعضهم على بعض" واعلم ان فضل الرجال على النساء حاصل من وجوه كثيرة، بعضها صفات حقيقية وبعضها احكام شرعية، اما الصفات الحقيقية فاعلم ان الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى امرين، الى العلم والى القدرة، ولا شك ان عقول الرجال وعلومهم اكثر، ولا شك ان قدرتهم على الأعمال الشاقة اكمل، فلهنذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم والقوة، والكتابة في الغالب والفروسية والرمى، وان منهم الأنبياء والعلماء، وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والإعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالإنفاق، وفي الأنكحة عند الشافعي رضى الله عنه، وزيادة النصيب في الميراث، والتعصيب في الميراث، وفي تحمل الدية في القتل والخطاء، وفي القسامة والولاية في النكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج، واليهم الإنتساب، فكل ذالك يدل على قضل الرجال على النساء.

(والسبب الثاني) لحصول هذه الفضيلة: قوله تعالى "وبما انفقوا من اموالهم" يعنى الرجل افضل من المرأة لأنه يعطيها المهر وينفق عليها." (تنيركير ج:١٠٠ ص:٨٨)

ترجمہ: " پھر جب اللہ تعالی نے بیٹا بت فر مایا کہ مردوں کو ورتوں پرسلطنت حاصل ہے اور بیک ان
کا تھم ان پر نافذ ہے، تو اس کے بعد یہ بیان فر مایا کہ مردوں کے ورتوں پر حاکم ہونے کی دو وجیس ہیں۔ پہلی وجہ
کو اس ارشاد میں بیان فر مایا کہ: " اللہ تعالی نے بعض کو بعنی مردوں کو بعض پر بعنی عورتوں پر فضیلت عطافر مائی
ہے۔ " جاننا چاہے کہ مردوں کو بہت می وجوہ سے فضیلت حاصل ہے، ان میں سے بعض صفات تھیتہ ہیں اور
بعض احکام شرعیہ۔ جبال تک صفات تھیتہ کا تعلق ہو یہ واضح ر بنا چاہئے کہ فضائل تھیتہ کا مرجع دو چیزیں
بعض احکام شرعیہ۔ جبال تک صفات تھیتہ کا تعلق ہو یہ واضح ر بنا چاہئے کہ فضائل تھیتہ کا مرجع دو چیزیں
ہیں: ایک علم ، دوسری قدرت ۔ اور اس میں شک نہیں کہ مردعقل اور علم میں بن ھر کر ہیں ، اور اس میں ہمی شک نہیں
کہ اعمالی شاقہ پر مردوں کی قدرت زیادہ کا مل ہے ، پس ان دوا سباب کی بنا پر مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل
ہے ، عقل میں ، حزم میں ، قوت میں ، عام طور سے کتابت میں ، شہرواری میں ، تیرا ندازی میں ، اور یہ کہ انہی میں
انبیاء اور (بیشتر) علیاء ہوتے ہیں ، اور درج ذیل مناصب بالا تفاق مردوں سے مخصوص ہیں: امامت کبری ،

صفری، جہاد، آذان، خطبہ، اعتکاف، اور حدود وقصاص میں شہادت۔ امام شافی کے زدیک نکاح کی ولایت بھی مردوں بی سے مخصوص ہے۔ ملادہ ازیں میراث میں مردوں کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے، اور میراث میں عصب صرف مردہ ہوتے ہیں، آب خطامیں دیت اور تسامة صرف مردوں پر ڈالی گئ ہے، نکاح کی ولایت، طلاق، رجعت اور تعد دازوان کا اختیار صرف مردوں کو حاصل ہے، بنج کا نسب بھی مردوں سے جاری ہوتا ہے۔ بیتمام امور دلات کرتے ہیں کہ مردول کو جورتوں پر فضیلت دک گئ ہے۔ اور فضیلت کی دُوسری وجد تن تعالی شانہ نے اپنے دالات کرتے ہیں کہ مردول کو جورتوں پر فضیلت دک گئی ہے۔ اور فضیلت کی دُوسری وجد تن تعالی شانہ نے اپنے اس ارشاد میں بیان فرمائی ہے: '' اور اس سب سے کہ مردول نے اپنے مال خرج کئے ہیں۔'' لیمنی مرد، عورت سے افضل ہے، کیونکہ وہ عورت کو مہردیتا ہے اور عورت کا نان ونفقہ مرد کے ذمہ ہے۔'' حافظ ابن کشیر اس آیت کی تفسیر میں تصفیل ہے، کیونکہ وہ عورت کو تھے ہیں:

"يقول تعالى" الرجال قوامون على النساء" اى الرجل قيم على المرأة اى هو رئيسها وكبيرها، والحاكم عليها، ومؤدبها اذا عوجت (بما فضل الله بعضهم على بعض) اى لأن الرجل افضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذالك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة." رواه البخارى."

(تفسیر ابن کیر ج: اص: ۵۲۰ مطبوعه مکتبة النهضة المحدیثة طبعة الأولی ۱۳۸۳هه)

ترجمه: ... حق تعالی شاند فرمات بین: "مردورتوں پرحاکم بین "یعنی مرد بحورت پرگران ب،اس کا رئیس ب،اس کا براب،اس پرحائم بین "یعنی مرد بحورت پرگران ب،اس کا براب،اس پرحائم بین اور جب عورت بینی اثر حید ساور برد بحورت کی افزیار کری تواس کا مؤدب برا اسب سے کہ الند تعالی نے بعض کو بعض پرفضیت وی ب "یعنی اس وجہ سے کے مرد بحورتوں سے افضل بین اور مرد بحورت سے بہتر ہ، یہی وجہ ہے کہ نبوت مردوں کے لئے تقص ہے،اس طرح سلطنت بھی ، چنا نچر آئے ضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "و و قوم ہرگز کا میاب نہ ہوگی جس نے سلطنت کا کام عورت کے بیروکردیا۔"
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صاحب" روح المعانی " کلصتے ہیں :

"ولمذا خصوا بالرسالة والنبوة على الأشهر، وبالإمامة الكبرى والصغرى واقامة الشهر، وبالإمامة الكبرى والصغرى واقامة الشعائر كالأذان والإقامة والخطبة الجمعة.... الخي" (روح العالى ت:٥ ص:٣٣)

ترجمہ:...' ای بنا پر مردوں ومخصوص کیا گیا رسالت و نبوّت کے ساتھ ، امامت کبریٰ وصغریٰ کے ساتھ اور إسلامی شعائر مثلاً: اَذان ، إِ قامت اور خطبه بجعہ کے ساتھ ....الخ۔''

ای شم کی تصریحات اس آیت کریمہ کے ذیل میں دیگرمفسرین نے بھی فرمائی ہیں۔

الغرض مرد وعورت کے درجات کاتعین کرتے ہوئے قرآن کریم نے مرد کی حاکمیت کا واضح اعلان کیا، جس طرح اپنی فطری

خصوصیات کی بناپرعورت نبی ورسول نبیس ہوسکتی ،نماز میں مردوں کی امام نبیس بن سکتی ،مسجد میں اَ ذان وا قامت کہنا، خطبہ وینااور جمعہ وعیدین کا قائم کرنااس کے لئے جائز نبیس ،اس طرح امامت کبری ( ملک کی سربراہی ) کے فرائض انجام وینا بھی اس کی فطری وطفی ساخت کے منافی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ جب آنخضرت صلی اللّهُ علیہ وسلم کو اطلاع دی گی کہ ایرانیوں نے کسریٰ کی بنی کو اپنا سربراہ بنالیا ہے، تو آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا:

''لن یفلح قوم و گوا امر هم امر أق.'' (سیح بخاری خ:۱ ص:۱ ۳۲) ترجمه:''،' و و توسیم فلاح نبیس پائے گی جس نے اپنی حکومت کا کام عورت کے سپر وَ سردیا۔'' اس حدیث میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس توم نے'' فلاح'' کی نفی فر مائی ہے، جس کی حکمران عورت ہو،'' فلا آ'' کی تشریح کرتے ہوئے اِمام راغب اصفہائی رحمہ اللہ تکھتے ہیں:

"وَالْفَلَاحُ الطَّفَرُ وَإِذْراكُ بُغَيةٍ. وذالك ضربان دنيوي واخروي. فالدنيوى: الطفر بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا وهو البقاء والغني والعز ..... وفلاح اخروي وذالك اربعة اشياء: بقاء بلا فناء، وغني بلا فقر، وعزّ بلا ذُلِّ، وعلمٌ بلا جَهْلٍ."

(مفردات القرآن ت: ۲ ص: ۲۸۵ مطبع خير كثير كراچي)

ترجمہ: ''فلاح کے معنی ہیں کامیا بی اور مقصود کا پالینا۔ اور اس کی دوئتمیں ہیں: ؤنیوی واُخروی۔
پس وُنیوی فلاح ان سعادتوں اور نیک بختیوں کے ساتھ کامیاب ہونا ہے جن کے ذریعہ وُنیوی زندگی خوشگوار
ہوتی ہے۔ اور وہ تین چیزیں ہیں: بقا،غنا، اور عزت۔ اور ایک فلاح اُخروی ہے، اور یہ چار چیزیں ہیں: الیس
بقاجس کے بعد فنانہیں، ایسی غناجس میں فقرنہیں، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہیں اور ایساعلم جس میں جہل کا
شائے نہیں۔''

"فلاح" کی مندرجہ بال تشریح کی روشن میں سدیت کامغہوم یہ ہوا کہ جس تو م پرعورت حکمران بوو وحر مان نصیب ہے، اسے نصرف اُخروی سعادتوں ہوگی بلکہ دُنیوی سعادتوں اور برکتوں سے بھی محروم رہے گی، نداست بقا نصیب ہوگی، ندغنا، ندعز ووجا ہت اور ندزندگی کی خوشکواری اسے نصیب ہوگی، بلکہ ایسی برقسمت قوم کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ اسی مضمون کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دُوسری حدیث میں زیادہ وضاحت وصراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے:

"إذا كان أمرائكم خياركم وأغنيائكم سمحائكم وأموركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمرائكم شراركم، وأغنيائكم بخلائكم، وأموركم الأرض خير لكم من ظهرها." (ترند ن ت: اس: دمكوة شيف س: ٩٥٩) ترجمه: " ببتر بول، تمبارك بالداري بول اورتمبارك

معاملات باہمی مشورے سے طے پائیں، تو تمہارے لئے زمین کی پشت، زمین کے پیٹ سے بہتر ہے۔ اور جب تمہارے حکام نر سے لوگ ہوں اور تمہارے معاملات عور توں کے سپر وہوں تو جب تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عور توں کے سپر وہوں تو زمین کا بیٹ تمہارے لئے اس کی پشت ہے بہتر ہے۔''

ای صدیت بیل جویفر مایا ہے کہ: "تمہارے لئے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے "مطلب یہ کہ الی زندگ سے موت لا کہ درجہ الحجی ہے، اور یہ ایسابی محاورہ ہے جیسے ہماری زبان میں کہاجا تا ہے کہ: "اس سے تو ذُوب مرنا بہتر ہے "اس میں اشارہ ہات اس کی طرف کہ جب انسانی اقد ار ملیا میٹ ہوجا کیں کہ خود کمال وقاحت سے عورت کو اپنا حکمران تسلیم کرلیس تو وہ زندوانسان کی جلتی بھرتی لاشیں ہیں۔

## عورت حكمران تبيس بن سكتي! ابل علم كي تصريحات

الفرض قرآن كريم اوراً حاديث نبويه ي واضح بكر كورت كا حكم ان بننا نصرف ورت كى فطرت بي بغاوت ب، بكه يه انسانى فطرت كے لئے موت كا پيغام ب، قرآن وحديث كى انبى تصريحات كے چيش نظر فقهائ امت اور علمائ ملت اس پر شغق بيس كر: ''عورت حكومت كى سربرا فهيں بن كتى 'اس مسئلے پر ابل علم كى بے ثنار تصريحات ميں سے چند حوالے يبال چيش كئے جاتے ہيں۔ ابام محى النہ بغوى ' شرح النہ ' ميس آنحضرت ملى الله عليه وسلم كا ارشاد كرائى: ''لمن يسفلح قوم و لو ا أمو هم امو أة ''ا بن مند كے ساتھ دوايت كرنے كے بعداس كى شرح ميں لكھتے ہيں:

"قال الإمام: اتفقوا على ان المرأة لا تصلح ان تكون إمامًا ولا قاضيًا، لأن الإمام يحتاج إلى يحتاج الى الخروج لإقامة امر الجهاد، والقيام بأمور المسلمين، والقاضى يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عند القيام باكثر الأمور، ولأن المرأة ناقصة، والإمامة والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال."

ترجمہ: "المراحلم كا اتفاق ہے كہ عورت إمام اور قاضى بننے كى صلاحیت نبیں ركھتی ، كيونكہ إمام كو ضرورت ہے أمرِ جہادكوقائم كرنے اور سلمانوں كے مصالح كا إہتمام كرنے كے لئے باہر نكلنے كى ، اور قاضى كے لئے مقد مات كا فيصلہ كرنے كے لئے سب كے سامنے آنا ضرورى ہے ، اور عورت سرا پاستر ہے ، وہ عام مجمعوں بن نكلنے كى صلاحیت نبیں ركھتی ، اور وہ اپنے ضعف كى وجہ ہے اكثر أمور كے انجام دینے سے قاصر رہے كى ، اور امامت وقضا كامل ولا يتوں ميں سے ہے ، پس اس كے اس كے كامل مرد ، كى صلاحیت ركھتے ہیں۔ "

الم مرطين آيت كريمة:"إنّى جاعل في الأرض خليفة" كونل من ظيف كثرا لط ذكركرت موسرة لكعة مين:

"السابع: ان يكون ذكرًا.... واجمعوا على ان المرأة لَا يجوز ان تكون إمامًا وان اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه."

(القرطبي: الجامع لا حكام القرآن ج: اص: ٢٥٠)

ترجمہ: "ساتویں شرط بیہ ہے کہ خلیفہ مرد ہو، اور ابلِ علم کا اجماع ہے کہ عورت امام (حکومت کی سربراہ) نہیں بن سکتی ، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جن اُمور میں اس کی کوائی جائز ہے، ان میں قاضی بن سکتی ہے یانہیں؟"

" شرح عقا كدنتي" من ب:

"ويشترط ان يكون من اهل الولاية المطلقة الكاملة اى مسلمًا، حرًا، ذكرًا، عاقلًا، بالغًا ... إلى قوله... والنساء ناقصات عقل و دين."

(شرت عقائد من: ۱۵۸ مطبور مکتبه خیر کثیر کراچی)

ترجمہ: ... امم (حکران اعلیٰ) کے لئے شرط ہے کہ وہ کامل ومطلق ولایت کا اہل ہو، یعنی مسلمان .
آزاد، مرد، عاقل اور بالغ ہو، (اس کے بعد ہرشرط کے ضروری ہونے کی وجہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:
عورت اس لئے اِمام ہیں بن سکتی کیونکہ )عورتیں وین وعقل میں ناقص ہیں۔''
علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

"والأوضع الإستدلال بالحديث عن ابى بكرة الثقفى قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: "لن يفلح قوم ولوا عليهم امرأة" رواه البخارى. وأيضًا هى مامورة بالتستر وترك الخروج إلى مجامع الرجال، وأيضًا قد اجمع الأمّة على عدم نصبها حتى في الإمامة الصغرى."

(نبراس شرح شرح عقائد مس:۲۱ ۱۳ امداد بيملان)

ترجمہ:... (عورت کے حکرانِ اعلیٰ نہ ہوسکتے پر) زیادہ واضح استدلال اس حدیث ہے ہے جوضح بخاری میں حضرت ابو بکرہ ٹقفیؒ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ اہلِ فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکران بنالیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے اُو پرعورت کو حاکم بنالیا۔'' نیز یہ کے عورت کو پرد سے کا حکم ہے اور یہ کہ مردوں کے جمع میں نہ جائے۔ نیز یہ کہ اُمت کا اِجماع ہے کہ عودت کو اِمام بنانا سی خبیریں جتی کہ اِمامت صغریٰ میں بھی۔''

شاه ولى الله محدث و الوكر" إذ الله المخفاء" من شرا تط خلافت كاذ كركرت موت لكت بين:

" ازال جملة نست كدذكر باشدندامراً ةزيرا كدرصديث بخارى آمده: "ما افلح قوم ولوا اموهم

احسو أة "چون بسمع مبارک آنخضرت سلی القدعلیه وسلم رسید کدابل فارس دختر کسری را ببادشابی برداشته اند، فرمود رستگار نشد قو می کدوالی امر بادش بی خود ساختند زنے را، وزیرا کدامراً قانص العقل والدین است، ودر جنگ و پیکار بیکار بیکار، وقابل حضورمحافل و بجالس نے ، پس از وی کار بای مطلوب ند برآید' (از الذ النخفاء ن: اص: س) تر جمد: " اور من جمند شرا الط امامت کے ایک بیہ ہے کہ امام مرد بو، عورت ند بو، کیونکہ صحیح بخاری کی صدیث میں ہے کہ: جب آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے سم مبارک میں بی خبر پنجی کدا بابی فارس نے کسری کی بینی کو مدیث میں ہے کہ: جب آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے سم مبارک میں بی خبر پنجی کدا بابی فارس نے کسرورکروی " اور اس لئے بھی بادشاہ بنالیا ہے تو فرمایا:" و دقوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے تکومت عورت کے سپر دکروی " اور اس لئے بھی کہ ورث تقل و دین کے اعتبار سے نقص ہے اور جنگ و پیکار میں ہے کار ہے ، اور عام محفلوں اور مجلسوں میں حاضری کے قابل نہیں ، اس لئے صومت کے مقاصد کو آنجا منہیں دے سکتی۔ " معاور ف کتاب" درمختار "میں ہے:

"ویشتوط کونه مسلمًا، حرًا، ذبکرًا، عاقبلًا، بالغًا، قادرًا. " (در مخارج: اص:۵۳۸)
ترجمه: "اور إمامت كبرى (ملك كى تحمرانى) ميں إمام كامسلمان، آزاد، مرد، عاقل، بالغ اور قادر موناشرط ہے۔"

فقیمالی کی متند کتاب من الجلیل شرح مختصر الخلیل امیں ہے:

"(الإمام الأعظم) الخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامة الصلواة الخمس والجمعة والعيدين، والحكم بين المسلمين، وحفظ الإسلام، واقامة حدوده، وجهداد الكفار، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر فيشترط فيه العدالة، والذكورة، والفطنة، والعلم."

(الخالجيان عن المنكر في العلم عن العدالة والذكورة عن العدالة والذكورة الفطنة والعلم عن العدالة والذكورة الفطنة والعلم عن العدالة والدكورة الفطنة والعلم عن العدالة والعلم عن العدالة والعلم عن العدالة والعلم عن العدالة والعدم عن العدالة والعدم عن العدالة والدكورة والفطنة والعلم عن العدالة والعدم عن العدالة والدكورة والفطنة والعلم عن العدالة والدكورة والفطنة والعدم عن العدالة والعدم عن العدالة والعدم عن العدم عن ا

ترجمہ: " امام اعظم (سربراو حکومت) رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کا نائب ہے، تماز ہنجگا نہ اور جمعہ وعیدین کی امامت میں، مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں، اسلام کی پاسبانی اوراس کی حدوں کو قائم کرنے میں، کفار سے جباد کرنے میں اورامر بالمعروف اور نہی عن المنظر کا فریضہ بجالانے میں۔ اس کے اس میں درج فریل اوصاف کا پایا جاتا شرط ہے: عادل ہو، مرد ہو، سمجھ دار ہو، عالم ہو۔''

فقبشافعی کی کتاب' مجموع شرح مہذب' میں ہے:

"ولا يجوز ان يكون امرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة." ولأنه لا بـد لـلقاضي من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم، والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال لما يخاف عليهم من الافتتان بها."

( تحمله بجموع شرح مبذب ج:۲۰ ص:۱۲۷)

ترجمہ:..' اور جائز نہیں کہ قاضی عورت ہو، کیونکہ آنخضرت صلی القہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' وہ تو م

مجمعی فلاح نہیں پائے گی جس نے حکومت عورت کے سپر دکر دی' اور اس لئے بھی کہ قاضی کے لئے مردوں کے
ساتھ ہم نشینی لازم ہے، فقہاء کے ساتھ، گوا ہوں کے ساتھ اور مقدے کے فریقوں کے ساتھ، اور عورت کو
مردوں کی ہم نشینی ممنوع ہے کہ اس کی وجہ ہے اس کے حق میں فقنے کا اندیشہ ہے۔''
فقیر مبلی کی کتاب' المغیٰ میں ہے:

"وجملته انه يشترط في القاضي ثلالة شروط (احدها) الكمال وهو نوعان: كمال الاحكام، وكمال الخلقة. اما كمال الاحكام فيعتبر في أربعة أشياء: أن يكون بالعًا، عاقبلا، حرًا، ذكرًا وحكى عن ابن جرير انه لا تشترط الذكورية لأن المرأة يجوز ان تكون مفتية في جوز ان تكون قاضية في غير الحدود لأنه يجوز ان تكون شاهدة فيه.

ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم: "ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة" و لأن القاضى يحضره محافل الخصوم والرجال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأى وتمام العقل والفطنة، والمعرأة ناقصة العقل، قليلة الرأى، ليست اهلا للحضور في محافل الرجال و لا تقبل شهادتها ولو كان معها الف امرأة مثلها ما لم يكن معهن رجل، وقد نبه الله تعالى على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى: "ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" ولا تصلح فللامامة العظمى ولا لتولية البلدان ولهذا لم يول النبى صلى الله عليه وسلم ولا احد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذالك لم يخل منه جميع الزمان غالل."

ترجمہ:... فلاصہ یہ کہ قاضی کے لئے تین شرطیں ہیں: ایک کمال، اور اس کی دونشمیں ہیں: ایک کمال ادکام، وُوسرا کمال خلقت ۔ اور کمال ادکام چار چیزوں ہیں معتبر ہے، وہ یہ کہ بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، مرد ہو۔ ابن جربر نقل کیا جاتا ہے کہ قاضی کا مرد ہونا شرطنبیں، کیونکہ عورت مفتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہے، اور إمام ابوصنیفہ کا قول ہے کہ عورت حدود وقصاص کے علاوہ وُ وسرے اُمور میں قاضی بن سکتی ہے، کیونکہ ان اُمور میں گواہ بھی بن سکتی ہے، کیونکہ ان اُمور میں گواہ بھی بن سکتی ہے، کیونکہ ان اُمور میں گواہ بھی بن سکتی ہے۔

ہماری دلیل آنخضرت ملی القد علیہ وسلم کا إرشادِ گرامی ہے: ''وہ قوم بھی فلاح نہیں بائے گی جس نے امر حکومت عورت کے سپر دکر دیا۔'' اور اس لئے بھی کہ قاضی کے پاس مقدے کے فریقوں اور مردوں کا جمکھ فا مرحکومت عورت کے سپر دکر دیا۔'' اور اس لئے بھی کہ قاضی کے پاس مقدے کے فریقوں اور مردوں کا جمکھ فا رہتا ہے اور وہ فیصلے میں کمال رائے ،تمام عقل اور زیر کی کا محتاج ہے، جبکہ عورت ناقص انعقل اور قلیل الرائے

ہے، مردوں کی محفلوں میں حاضری کے لائق نہیں، اور جب تک مردساتھ نہ ہوتنہا عورت کی گواہی قابل قبول نہیں، چاہے ہزارعورتیں گواہی دے رہی ہوں، اوراللہ تعالیٰ نے ان کے بھول چوک جانے پراس ارشاد ہیں تنبیہ فرمائی ہے کہ: '' اگر ان میں ہے ایک بھول جائے تو ایک وُ وسری کو یاد وِلا دے''۔عورت امامت عظیٰ تنبیہ فرمائی ہے کہ: '' اگر ان میں ہے ایک بھول جائے تو ایک وُ وسری کو یاد وِلا دے''۔عورت امامت عظیٰ (حکومت کی سربراہ) اورصوبوں اور شہروں کی حکومت کی صلاحیت نہیں رکھتی، یہی وجہ ہے کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ، خلفائے راشدین نے اور ان کے بعد کے سلاطین نے نہیں عورت کو مجمعی عہد وُ تضایر مقرر کیا، نہیں شہر کی حکومت پر، اوراگر ہے جائز ہوتا تو پوراز مانداس سے غالبًا خالی نہ رہتا۔'' اہلی ظاہر کے اِمام حافظ این حزم اندلی ''الھ لُمی'' میں لکھتے ہیں:

"واما من لم يبلغ والمرأة فلقول النبى صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث" و ذكر الصبى حتى يبلغ، ولأن عقود الإسلام الى الخليفة، ولا عقد لغلام لم يبلغ ولا عقد عليه، و ..... عن ابى بكرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة."

(اعثى ج: ٩ ص: ٣١٠)

ترجمہ:...' نابالغ اور عورت کو خلیفہ بناناصیح نہیں، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

'' تین صخصوں سے قلم اُ محالیا گیا' ان تین میں بچے کو ذِکر فر ما یا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہوجائے، اور اس لئے بھی کہ اسلام کے عقو دخلیفہ کے سپر د میں اور نابالغ بچے کا کوئی عقد صحیح نہیں، اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: '' وہ تو م بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے حکومت عورت کے حوالے کردی۔'' (لبنداعورت کی خلافت بھی صحیح نہیں)۔''

ان حوالوں سے واضح ہے کہ تمام اہل ہم اور ندا ہب اس پر شغن ہیں کہ حکومت ومملکت کی سربراہی کے لئے مرد ہونا شرط ہے، لہندازیام حکومت کسی عورت کے ہاتھ میں تھاوینا جائز نہیں۔

ر ہایہ سوال کے عورت کو حکومت کا سربراہ بنانا تو جائز نہیں لیکن اگراہے اس منصب پر فائز کردیا جائے تو کیا وہ سربراہ بن جائے گی یانہیں؟ اورشر عا اس کا حکم تا فذہو گایانہیں؟ علامہ شائ ، امام ابوالسعو آئے حوالے سے لکھتے ہیں کہ چونکہ عورت میں اس کی الجیت بی سرے سے نہیں پائی جاتی ، اس لئے شرعا اس کی امامہ منعقد نہیں ہوگی ، علامہ شائ کی عبارت حسب ذیل ہے:

"تنبيه: واما تقريرها في نحو وظيفة الإمام، فلا شك في عدم صحته لعدم الهليتها خلافًا لما زعمه بعض الجهلة انه يصح وتستنيب لأن صحة التقرير يعتمد وجود الأهلية، وجواز الإستنابة فوع صحة التقرير اهد، ابوالسعود." (نآولُ ثال ننه منه منه التقرير اهد، ابوالسعود." (نآولُ ثال ننه منه منه فرع صحة التقرير الهراس عصح شرون ترجمه:.." "نبيه: ر بالمام كمنه اوراس بي وكرمنه برخورت كاتقرر سواس كصحح شرون من كي شكولُ شكنيس كونكدوه اللى الميت بي نبيس ركمتي بخلاف الله جريعض جابلول في مجما به كدما كم ك

منعب پراس کا تقریعی تو ہے لیکن وہ کسی مردکو تائب بناکر کام چلائے، (بہ جاہلانہ بات اس لئے غلط ہے)
کیونکہ نائب بنانے کی بات تو تب کی جائے کہ پہلے عورت کا تقریعی ہواور تقریکا میچے ہونا موقوف ہے المیت کے
پائے جانے پر، پس جب عورت میں المیت مفقود ہے تو اس کا تقریر بی صبحے نہ ہوا، اور جب تقریع نہ ہوا تو نائب
بنانے کی بات بھی غلط ہوئی۔''

یباں یہ ذِکرکردینا بھی ضروری ہے کے مملکت کی سربراہی کے لئے مرد کا شرط ہونا اورعورت کا حکومت کی سربراہی کے لئے اللہ نہ ہونا ، صرف اہلِ اسلام کا ابھا کی مسئلہ ہیں بلکہ تمام عالم کے عقلاء کامتنق علیہ فیصلہ ہے، چنانچے نیلسوف اسلام شاہ ولی القدمحدث دہلوگ" ' ججۃ اللّٰہ البالغ' میں بار ، ' سیرت الملوک' میں لکھتے ہیں:

" بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ اس میں پندیدہ اظاتی ہوں، ورنہ وہ شہر بر با دہوجائے گا، اگر وہ مر اللہ شہر کے اس میں پندیدہ اظاتی ہوں، ورنہ وہ شہر بر با دہوجائے گا، اگر وہ کہ وہ بار شہر ہے گا، دعیت اس کو تقارت کی نظر ہے دیکھے گی، اگر وہ کہ دو بار نہیں ہے تو اپنی سطوت ہے لوگوں کو بر با وہ تی کر ڈالے گا، اور اگر صاحب تھمت نہیں ہے تو نفع بخش تد بیر کو گل میں لانے ہے عاجز رہے گا، اور بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ عقل مند، بالغ ، آزاد، مرد ہو، صاحب دائے، بینا شنوا اور کو یا ہو، لوگ اس کے شرف اور اس کے فائدان کے اعزاز کو تناہم کرتے ہوں، اس کے اور اس کے آباء و اجداد کے فضائل کولوگ دیکھے ہوں، اور خوب جانے ہوں کہ بادشاہ مصالح کھی کی پاسبانی میں کی تھم کی کو تا بی نہیں کرتا، بیسب اُ مورعقل کے ذریعے ہے معلوم ہوتے ہیں اور تمام بی آدم اس پر شنق ہیں، خواہ ان کے شہروں میں کیسا بی بعد کیوں نہ ہو، اور وہ کی بی غہب کے کیوں نہ ہوں، کو بکہ وخوب جانے ہیں کہ بادشاہ کے مقرز کرنے ہے جو مصلحت مقصود ہو وہ بغیر اُ مور بالا کے محل نہیں ہو بحتی، اگر بادشاہ ان اُ مور میں فروگز اشت کرے گاتو لوگ اس کو ظاف مقصود جانیں گے اور ان کے ول اس سے بیزار ہوجا کیں گے، اور اگر فروگر اشت کرے گاتو لوگ اس کو ظاف مقصود جانیں گے اور ان کے دل اس سے بیزار ہوجا کیں گے، اور اگر فروگر اشت کرے گاتو لوگ اس کو ظاف مقصود جانیں گے اور ان کے دل اس سے بیزار ہوجا کیں گے، اور اگر فروگر است کرے گو تو کو کر یہ ہو تی ہوں دیا ہیں۔ گاتو کو گات اس کو خوب ہو گئی ہوں ہیں ہیں ہیں جی رہیں گے تو در یر دہ غضے میں دہیں گے۔ "

اور" خلافت" كعنوان كتحت حضرت شاه صاحب رحمة الله عليه لكمت بين:

" واضح ہوکہ ظیفہ کے اندرعاقل، بالغ، آزاد، مرد، شجاع، صاحب رائے، سنے والا اورد کیمنے والا اور کمنے والا اور کو یا ہوتا شرط ہے، اوراس کا ایسا شخص ہونا شرط ہے کہ لوگ اس کی اوراس کے نسب کی شرافت کو تسلیم کرتے ہوں اوراس کی فرما نبرداری سے عار نہ کرتے ہوں، اوراس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ سیاست بدنیہ شن کی کا اجباع کرے گا، یہ سب با تمیں ایس بین جن پر عقل دلالت کرتی ہے، اور باوجود ملکوں کے اور وینوں کے اجتماع کی آدم کا" خلیفہ" کے اندران تمام باتوں کی شرط ہونے کا اِتفاق ہے۔ اس لئے کہ سب لوگ جانے ہیں کہ خلیفہ کے مقرر کرنے سے جومصلحت مقصود ہے وہ بغیران اُمور کے تمام نہیں ہوگتی، اوران اُمور عیل سے جب بھی کوئی امررہ کیا ہے تو انہوں نے اس کونا مناسب خیال کیا ہے، اوراس کا خلیفہ ہونا ان کے دلوں میں جب بھی کوئی امررہ کیا ہے تو انہوں نے اس کونا مناسب خیال کیا ہے، اوراس کا خلیفہ ہونا ان کے دلوں

کونا گوارگز را ہے اور غضے کی حالت میں بظاہر سکوت کیا ہے، چنانچہ جب اہلِ فارس نے ایک عورت کو اپنا باوشاہ بنالياتو ني صلى القدعليه وسلم في فرمايا: "جس قوم في عورت كواسية أوير حاكم بنايا ال كو بركز فلاح نه موكى" اور المت مصطفویہ نے نبی کے خلیفہ ہونے میں ان اُمور کے علاوہ اور باتنی بھی معتبر (رکھی) ہیں، ازاں جملہ اسلام اورعلم اورعدالت ہے۔'' (ججة القدالبالغدمتر جم ج: ۲ ص: ۲۵م)

حضرت شاہ صاحب رحمة الله عليه كى ان دونوں عبارتوں ہے معلوم ہوا كه بورى دُنيا كے اہل عقل ، كيا مؤمن اور كيا كافر ، ہر زمانے میں اس برمتفق رہے ہیں کہ عورت کارمملکت کی انجام دہی کے لئے موز ول نبیں ، اس کے باوجود اگر تاریخ عالم میں چندالی خواتمین کے نام آتے ہیں جنہوں نے زمام حکومت ہاتھ میں لی ، تو اَوّل تو بیشاذ و نا درمثالیں ہیں ، بالکل ای طرح جس طرح بعض اوقات انسانوں کے کھر میں بعض عجیب الخلقت نیج جنم لیتے ہیں، ایسی شاذ مثالیں بھی سند کا درجہ نہیں رکھا کرتمیں، نہ عقلاً وشر عا ان ہے کوئی تھم ٹابت ہوسکتا ہے۔علاوہ ازیں جس طرت صحت مند بدن پر پھوڑ ہے پھنسیوں کا نکل آٹامجی ایک معمول ہے، تمرا بل عقل اس کو لائق رشک نہیں بچھتے ، بلکداسے فسا دخون کی علامت بجھ کراس کے علاج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ نعیک ای طرح کسی معاشرے میں عورت کا حکمران بن جانا بھی لائق رشک یالائق تقلید نہیں، بلکہ الل عقل اس کوفسادِ معاشرہ کی علامت بجھتے ہیں،اور یہ کہ اگراس نساد کی طرف توجه ندكي كئ تواس كاانجام وي بوسكرًا ب جس وتحكيم إنسانيت صلى الله عليه وسلم نے: "بسطى الأرض حيسر لمكم من ظهر ها" (تہارے لئے زمین کا پیداس کی پشت ہے بہتر ہے) میں بیان قربایا ہے۔ نعو فد باللہ من الحور بعد المكور!

### چندشبهات کا جواب

سم شت سلور میں ہم نے قرآن و صدیث اور ائنہ دین کے حوالوں سے واضح کیا ہے کہ عورت سربراہ حکومت بنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ،بعض حضرات کی تحریروں میں اس سلسلے میں چندشبہات کا اظہار کیا گیا ہے،مناسب ہوگا کہ علمی انداز میں ان پر بھیغور کرلیا جائے۔

### "أَلُرَّ جَالَ قُوَّامُوُنَ عَلَى النِّسَآءِ" رِشِهِ

لعض معزات نے آیت کریمہ:"اَلرّ جالُ فَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ" (الساء:٣٣) کے بارے می فرمایا ہے کہ یہ آیت مرف'' إز دواجي زندگي' اور'' تدبيرمنزل' (گھر بلومسائل) كے بارے بس ہے،'' اُمورمملكت' سے اس كا كوئي تعلق تبيس، آيت كا مطلب بیہ کے عورت کے اخراجات کی ذ مدداری اس کے شوہر پر ہے، شوہر کے اخراجات کا ذمہ عورت پڑبیس ،اس کی وجہ سے عورت کومردے وفا دارر ہنا ماہے۔

ان حضرات نے اس برغورنبیں فرمایا کہ جب'' إز دواجی زندگی'' اور'' تدبیر منزل' میں قرآنِ کریم نے مردکو مکران اور حاکم اورعورت کواس کے تابع اور مطبع قرار دیا ہے تو'' اُمور مملکت' میں قر آنِ کریم عورت کوحا کم اور مرد وں کواس کامطبع وفر ما نبر دار کیے قرار وے سکتا ہے ...؟ اس تکتے کی وضاحت بیہ ہے کہ مرد وعورت ،شریعت کے مقرر کردہ دستور کے مطابق اِز دواجی رشتے میں مسلک ہوتے

میں، تواس سے ایک" کم "وجود میں آتا ہے، یہ انسانی تدن کا پہلاذینہ ہے، یہیں سے" تدبیرِمنزل" ( کمریلومسائل) کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر چند کھروں سے ل کرایک بستی آباد ہوجاتی ہے اور یہاں سے" سیاست مدنیا" کا آغاز ہوتا ہے، یہ انسانی تدن کا کویا دُوسرا زید ہے۔ پھر چند شہروں کے مجموعے سے ایک ملک وجود میں آتا ہے اور اس سے" اُمورِمملکت" کی بنیاد فراہم ہوتی ہے، یہ انسانی تدن کا تیمرام حلہ ہے۔

اب ہم دی کھتے ہیں کہ انسانی تھرن کے پہلے قدم اور پہلے مرطے پرہی قرآن تھیم اِعلان کردیتا ہے کہ: "اَلْسِ بَحَالُ فَوْاهُونَ عَلَى الْلِيْسَاءِ" کو یاقرآن کریم کی نظر میں انسانی تھرن کے پہلے مرصلے کا فطری نظام ہیہ ہے کہ مردھا کم ہواور عورت اس کی مطبع وفر ما نبر دار ہوتو یہ نظام قرآن کریم کی نظر میں غیرصالح اور خلاف فطرت ہوگا۔ اب فور فر مایئے کہ جب تھرن کی پہلی اکائی اور اُولین قدم پرعورت حاکمیت کی صلاحیت نیس رکھتی ، تو تھرن کے آخری زید ( مکلی میں است ) میں عورت کی حاکمیت کی صلاحیت نیس رکھتی ، تو تھرن کے آخری زید ( مکلی سیاست ) میں عورت کی حاکمیت کا مقام قرآن کریم کی نظر میں کیا ہوگا؟ آپ اے مختمر الفاظ میں یوں تجبیر کر لیجئے کہ قرآن کریم جب ایک چھوٹے ہے گھر میں (جس کی اِبتدائی تھکیل صرف دوا فراد ہے ہوتی ہے ) عورت کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا تو کروڑوں انسانوں کی آبادی کے ملک میں عورت کی حاکمیت کو کیے تسلیم کرسکتا ہے ...؟

اور پھران حضرات نے اس پر بھی غور نہیں فر مایا کہ عائلی زندگی جس مردکی حاکمیت کا بطان کرتے ہوئے قرآن کریم نے اس
کی بہلی وجہ مردکی فضیلت قراردی: "بِسَمَا فَسَطّْ لَ اللهُ بَغْضَ لَهُ مَعْضَ بُعْضِ "اس تو جید تعلیل جس صراحت کردی گئی ہے کہ مردکی
حاکمیت کا اصل سبب اس کی فضیلت ہے، لہذا جو معاشرہ مردوں اور عور توں کے مجموعے پر مشتل ہو (جس کی بالکل ایندائی شکل" تدبیر
مزل" ہے اور اس کی آخری شکل" سیاست ملکیہ" ہے) اس جس مرد بوجہ اپنی افضلیت کے حاکم ہوگا اور عورت اس کے تالع فرمان
ہوگی: "فَالصَّلِحَتُ فَنِعْتُ ... اللّٰع"۔

اورمرد کی حاکیت کا دُوسراسب بید بیان فر مایا ہے کہ مردوں پرعورتوں کے مہراور نان ونفقہ کی ذ مدداری ہے، عورتوں پرمردوں کے نان ونفقہ کی ذمہداری تو کیا ہوتی خودان کے اپنے نان ونفقہ کی ذمہداری بھی ان پرنبیں ڈائی گئے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لئے کہ کسب معاش کے لئے گھرے باہر جانے اور کھلے بندوں پھرنے کی ضرورت ہے، اس کی صلاحیت صرف مردد کھتا ہے، عورت اپنی صنفی خصوصیات کی بنا پراس کی صلاحیت نبیس رکھتی ، اس لئے قرآن کریم ان کے نان ونفقہ کی ذمہداری مردوں سے کندھوں پر ڈال کرخودان پر گھر میں رہنے اور جاب وستر اِختیار کرنے کی یابندی عاکم کردیتا ہے:

"وَقَوْنَ فِي بُيُولِكُنَّ وَلَا تَبَرُّ جَنَ تَبَرُّ جَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَى"

(الاحزاب:٣٣)

ترجمہ:... اورتم اپنے گھرول میں قرار ہے رہواور قدیم زمانہ جالمیت کے دستور کے موافق مت

(ترجمہ حضرت تمانویؓ)

اب انصاف فرمائے کہ جوقر آن گھر میں عورت کو حکر ان تسلیم نہیں کرتا، جومرد کی فضیلت کا حوالہ دے کراس کی حاکمیت کا اعلان کرتا ہے، جوعورت کے نان دنفقہ کا بارمرد پرڈال کرعورت پر تجاب وسترا، رکھر میں جم کر بیٹھنے کی یابندی عاکد کرتا ہے، کیا بیعقل ودانش کی بات ہوگی کہ وہی قرآن عورت کو ملک کی'' حاکم اعلیٰ''بن کرسب کے سامنے بے حجابانہ گھومنے پھرنے اور ساری دُنیا کے لوگوں ہے ملاقا تیس کرنے کی اِ جازت دے…؟

الغرض آیتِ کریمه مرد کی قوامیت کا اعلان کرتے ہوئے عورت کی حکومت وولایت کی نفی کرتی ہے۔ اکابرِاُمت نے آیت کا پیم یمی مفہوم سمجھا ہے، جبیبا که متعدّد اکابرمفسرین کے حوالے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں حضرت مولانا ظفر احمد تھانویؒ کی کتاب'' اُ دکام القرآن' کا حوالہ مزید چیش کیا جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں:

"القوام والقيم واحد، والقوام ابلغ، وهو القائم بالمصالح، والتدبير، والتاديب، وعلل ذالك بأمرين: وهبى وكسبى. فقال: "بما فضل الله بعضهم على بعض" يعنى فضل الرجال على النساء في اصل المحلقة، وكمال العقل، وحسن التدبير، وبسطة في العلم والمجسم، ومزيد القوة في الأعمال، وعلو الإستعداد. ولذالك خُصوا بالنبوة، والإمامة، والقضاء، والشهادة في الحدود والقصاص وغيرهما، ووجوب الجهاد، والجمعة، والعيدين، والأذان، والخطبة، والجمعة، وزيادة السهم في الإرث، ومالكية النكاح، وتعدد المنكوحات، والإستبداد بالطلاق، وكمال الصوم والصلوة من غير فتور، وغير وتعدد المنكوحات، والإستبداد بالطلاق، وكمال الصوم والصلوة من غير فتور، وغير ذالك، وهذا امر وهبي. ثم قال: "وبما انفقوا من اموالهم" في نكاحهن من المهور والنفقات الراتبة، وهذا امر كمبي."

ترجمہ: " قوام اور قیم کے ایک بی معنی ہیں ، اور قوام زیادہ بلین ہے ، قوام وہ ہے جو کسی کے مصالح ، قد ہیر اور تادیب کا ذمہ دار ہو، ' مرد کور توں کے قوام ہیں ' اس کی دو جہیں ذکر فر مائی ہیں: ایک وہبی ، ادر وُ وسری کسی ۔ چنا نچے فر مایا: '' اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے بعض کو لیعض پر فضیلت دی ہے ' یعنی اللہ تعالی نے مردوں کو فضیلت دی ہے اصل خلقت ہیں ، کمالی عقل ہیں ، حسن تہ ہیر ہیں ، علم وجسم کی فراخی ہیں ، اعمال کی مزید قوت ہیں اور اِستعداد کی بلندی ہیں ۔ اس بنا پر درج ذیل اُمور مردوں سے مخصوص ہیں: نبوت، اِمامت، قضا، صدود وقصاص وغیرہ پر شہادت دینا، وجوب جباد، جمعہ، عیدین، اُؤان، خطبہ، جماعت، وراثت ہیں زیادہ حصہ ملنا، وقصاص وغیرہ پر شہادت دینا، وجوب جباد، جمعہ، عیدین، اُؤان، خطبہ، جماعت، وراثت ہیں زیادہ حصہ ملنا، اُکاح کا مالک ہونا، ایک سے زیادہ وال کر تا مطلاق دینے کا اِختیار، بغیر وقفہ کے نماز اور روز ہے کا پورا کرنا وغیر والک ، اور بیامروبی ہے ۔ پھر فرم مایا: '' اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرج کے ہیں' بیعنی نکاح ہیں مہر اور نان ونفقہ مردوں پر لازم ہے ، اور یہ بی امر ہے۔'

اگرکسی کوقر آنِ کریم کواپنے خودسا ختہ معنی ومفہوم پہنانے اورخود ہی اپنے ذہنی خیالات کوقر آنِ کریم ہے اُگلوانے کی ضد ہو، اس کا مرض تو لاعلاج ہے، ورنہ قر آنِ کریم کا بالکل سیدھا ساوامفہوم سامنے رکھیئے اور پھر بتایئے کہ کیا قر آن'' مردول پر عورت کی حاکمیت'' کا إعلان کرتا ہے، یااس کے برعکس اس کا إعلان بہ ہے کہ:'' مردحا کم ہیں عورتوں پر''؟ واقعہ یہ ہے کہ قرآنِ کریم نے معاشرے میں مردوعورت کے مقام ومنصب کا جوتعین کیا ہے، اورخوا تمن کے بارے میں نکاح، طلاق، عدّت اورستر و تجاب کے جوتفصیلی اَ حکام دیئے ہیں، اگر کوئی شخص ان سے واقف بھی ہے اور ان پر ایمان بھی رکھتا ہے تو اسے بہتلیم کرنا ہوگا کہ قرآنِ کریم کی خصوصی ہوایات کی روشنی میں عورت کے سربرا و مملکت وسربرا و حکومت بنے کی کوئی مخبائش نہیں۔ بال ! جوخص اَ حکام و ہوایات سے واقف ہی نہ ہو وہ بے چارا اپنے جہل کی وجہ سے معذور ہے۔

## "لن يفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة" پرشبهات

#### ا:...کیا ہے حدیث موضوع ہے؟

بعض حفزات نے حدیث نبوی: '' وہ تو م ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے حکومت عورت کے ہردکردی''کوموضوع قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ ان حضرات ہراس جبٹی کی حکایت صادق آتی ہے، جے راستہ میں کہیں آئینہ ہڑا ہوامل گیا، اے اُٹھایا تو اپنی حدیث مروہ شکل نظر آئی، اے پھر مارکر تو ڑ دیا اور کہا کہ: تو ایسا ہی بدشکل تھا تبھی تو تجھے کی نے یہاں پھینک دیا۔ ان حضرات کو بھی حدیث نبوی کے آئینے میں اپنی شکل بھیا تک نظر آئی تو انہوں نے اس حدیث کو ہی مجروح کرنے کی کوشش کی۔ یہ حدیث نہ موضوع ہے، نہ کمزور، بلکہ اعلی درج کی صحیح ہے، اس حدیث کے درج ذیل کتابیں طاحظہ فرمائے:

الفتنة التي تموج كموج البحر). (ج: الص: ٦٣٧، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. ج: ٢ ص: ١٠٥٢ باب الفتنة التي تموج كموج البحر).

الله النهائي: (ج:٢ ص:٩٠٠، باب النهى عن استعمال النساء في الحكم)\_

البيار ندى: (ج: ٢٠ ص: ٥١ قبيل ابواب الرؤيا)\_

الله:...منندرك حاكم: (ج:٣ ص:١١٩) ـ

\*:..منداحد: (ج:۵ من:۸۳،۳۸،۵۱۰)\_

علاوہ ازیں اس حدیث کو بے شارا نمئہ حدیث اور فقہائے اُست نے نقل کیا ہے، اس سے اہم ترین مسائل کا اِستخراج کیا ہے، گرکس نے بھی یہ بحث نہیں اُٹھائی کہ بیے حدیث سحیح بھی ہے یانہیں؟ آج اس حدیث کی صحت کے بارے میں وہ لوگ شک وشبہ کا اِظہار کررہے ہیں جو'' ابو بکر'' اور'' ابو بکر'' اور'' ابو بکر'' اور'' ابو بکر'' اور'' متدرک حاکم'' (ج: ۲ ص: ۲۹۱) میں ہے:
خلاف ہے۔ ای مضمون کی دُوسری حدیث'' متدرک حاکم'' (ج: ۲ ص: ۲۹۱) میں ہے:

"عن ابى بكرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه بشير يبشره بظفر

خيل له ورأسه في حجر عائشة رضى الله تعالى عنها، فقام، فخر لله تعالى ساجدًا، فلما انصرف انشاء يسأل الرسول، فحدثه، فكان فيما حدثه من امر العدو: وكانت تليهم امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هلكت الرجال حين أطاعت النساء." (قال حاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاء، واقره الذهبي)."

(متدرك ما مم به مرجاء) واقره الذهبي)."

ترجمہ: " حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قاصد اس اشکر کی کامیا لی خوشخبری کے آر یا جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سی مہم پر بھیجا تھا، اس وقت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا سرمبارک حضرت ما نشر رضی اللہ عنبها کی گود میں تھا، آپ سلی الله علیہ وسلم اُشے اور خوشخبری سن کر سجد و شکر بجالائے ۔ سجد سے مالات در یافت فرمانے گئے، اس نے وُشمن کے حالات بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ ان کی حکمر ان ایک عورت تھی ، یہ من کر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاک ہو گئے مرد جب انہوں نے عورتوں کی ماتحی تبول کرلی۔''

ا مام حاکم اس حدیث کی تخریج کے بعد فرماتے ہیں کہ بیصدیث سمج الا سناد ہے، امام ذہبی ، حاکم کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بیصدیث سمجے ہے۔

٣: ... كيا ابو بكرابن العربي " نے اس صديث كوموضوع كہا ہے؟

ایک صاحب نے تواس صدیث کو ' موضوع' ' ثابت کرنے کے لئے ایک بہت بڑے فقیہ دمحدث قاضی ابو بکر ابن العربی کا حوالہ بھی دے ڈالا ، وہ لکھتے ہیں:

" علامدابو بكرائن العربی نے اپنی كتاب" عواصم القواصم" میں اس مدیث پر بحث كرتے ہوئے لكما بے كہما محضرت عائشہ صدیقة كى احتجابی مہم كوان كاغلط فيصله ثابت كرنے كے لئے بيصد بيث وضع كى كئى ہے۔ "

(روزنامہ" بنگ" كراچى ص: ٢٣، ٢٣، دىمبر ١٩٨٨)

جن حفرات نے قاضی ابو بھرابن العربی (التونی ۱۳۵ه) کی ''العواصم من القواصم' کا مطالعد کیا ہے، انہیں معلوم ہوگا کہ اس پوری کتاب میں زیر بحث حدیث کا کہیں و کرنہیں آیا، اور جس حدیث کا کتاب میں و کربی نہ آیا ہو، اس پر کلام کرنے یا اس کو موضوع و مجروح قرار دینے کا کیا سوال؟ حضرت عائشہ رسی الله عنہا کے قصے میں قاضی ابو بھرابن العربی نے ''حدیث حواَب'' کو و کرکر کے اس کے بارے میں تکھا ہے:

"واما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب، فقد بؤتم في ذكرها باعظم حوب، ما كان قط شيء مما ذكرتم، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذالك الحديث."

(العواصم من القواسم ص: ١٦١)

ترجمہ: "اور بیجوتم فے" ماہ حواب "پرشہادت کا ذکر کیا ہے، اس کو ذِکر کر کے تم نے سب سے برے کناہ (جموئی شہادت) کا اِرتکاب کیا ہے، جو دا قعدتم نے ذِکر کیا ہے دہ بھی ہوا ہی نہیں ، اور نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیصدیث بھی ارشاد فرمائی ہے۔"

" حدیث حواکب" کے بارے میں بھی یہ قاضی ابوبکر ابن العرقیٰ کی ذاتی رائے ہے، یہ حدیث متدرک حاکم (ج: ۳ میں) میں العرقیٰ کی ذاتی رائے ہے، یہ حدیث متدرک حاکم (ج: ۳ میں) میں العربی ابن حبان بترتیب ابن حبان) (ج: ۹ میں ۲۵۹، حدیث: ۱۲۹۷) مورد الظمآن (می: ۳۵۳ حدیث: ۱۸۳۱) میں ہے۔

طافظ ابن ِ مِجْرُ لَكِينَ مِينَ : "أخر ج هذا أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم، وسنده على شرط الصحيح" ( فق الباري ج: ١٣٠ ص: ٥٥)\_

طافظ ابن كثير لكمة بين: "هذا اسناد على شوط المصحيحين ولم يخوجوه" (البدايه النهاي ج: ٢ ص: ٢١٢). طافظ شمس الدين ذم كي فرمات بين: "هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخوجوه" (سيسر اعلام النبلاء ج: ٢٠٥٠).

طافظنورالدين يتميَّ قرمات بين :"رواه أحسمد وأبويعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح" (مجمع الزوائد ع: ٢٢٣)\_

مضمون نگاری اس خیانت و بد دیانتی اور بہتان طرازی کی دادد یکئے کی مضرجمونا اور مرتے غلط حوالہ دے کرایک مسیح صدیث کو ... نعوذ ہاللہ ... موضوع ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ مضمون نگار نے سیح صدیث کورَ دَکرنے کے لئے قامنی ابو بکرا بن العربی پر جو بہتان ہا ندھا ہے اس کی تر دید کے لئے خود قامنی ابو بکری اپنی تصریحات کافی ہیں ، قامنی ابو بکرا بن العربی کتاب ' احکام القرآن' میں سورۃ النمل کی آیت: ۳۲ کے ذیل ہیں لکھتے ہیں :

"فیها ثبلاث مسائیل ..... المسئلة الثالثة: روی فی الصحیح عن النبی صلی الله علیه وسلم قبال حین بلغه ان کسری لما مات و لَی قومه ابنته: "لن یفلح قوم و لوا اموهم امر أة" و هذا نص فی ان المر أة لَا تكون خلیفةً و لَا خلاف فیه. "(ادكام الرّآن ج:٣ من ١٣٥٤) ترجمه:..." اس آیت میل تمن مسئل بیل .....تیمرا مسئل: صحیح بخاری میل روایت ب که جب آنخفرت صلی الله علیه وسلم کوی فر بری کر کری کر مرخ براس کی قوم خومت اس کی بیشی کے حوالے کردی، تو آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر ایا: "ووقوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے حکومت عورت کے برد کردی۔" اور سیا الله علیه وسلم نے ارشاد فر ایا: "ووقوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے حکومت عورت کے برد کردی۔" اور بیارشاونیوی اس مسئلے میں نعمی میں وسکی ، اور اس مسئلے میں کی کا اختلاف نہیں۔"

"ذكر عن ابى بكرة قول النبي عليه الصلوة والسلام: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم

امرأة." (العارضه) هذا يدل على ان الولاية للرجال، ليس للنساء فيها مدخل بإجماع."

(عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ع:٩ ص:١١٩)

ترجمہ:..'' امام ترندیؒ نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عند کی روایت سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ:'' وہ قوم بھی فلات نہیں پائے گی جس نے حکومت عورت کے سپر دکر دی' بیہ ارشادِ نبوی اس اجماعی مسئلے کی دلیل ہے کہ حکومت مردوں کے ساتھ مخصوص ہے ،عورتوں کا اس میں کوئی حصہ بیں۔''

آ پ و کمچے رہے ہیں کہ دونوں کتابوں میں قاضی ابو بکر ابن العرفی اس مسئلے پر اجماع تقل کر رہے ہیں کہ عورت ،حکومت کی سر براہ بیس بن سکتی ،اور آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے مذکورالصدر إرشا دکواس کی دلیل اورنص صریح قرار دے رہے ہیں۔

۳: ... كيا بيحديث عمومي حكم نبيس ركهتى؟

انی مضمون نگارصاحب نے بیمی فر مایا ہے:

" علاوہ ازیں بیر صدیث ایک خاص واقعے سے تعلق رکھتی ہے، اس سے عمومی تھم ٹابت کرتا بہت مشکل ہے۔"

کس آیت اور صدیث ہے عمومی کھم ٹابت ہوتا ہے اور کس سے نہیں؟ اس کو اُنمرہ جمہتدین اور فقہائے اُمت بہتر بچھتے ہیں، ہم جسے لوگ جو قاضی ابو بکر ابن العربی کی کتاب کے نام کی إطاب کے نیم کی اطاب کے نام کی الله کے نہیں لکھ سکتے اور ' العواصم من القواصم' کی جگہ' عواصم القواصم' لکھ جاتے ہیں، اور جو' ابن عربی' اور ' ابن العربی' کے درمیان فرق نہیں جانتے ، وہ کس آیت یا صدیث کے عموم وخصوص کا فیصلہ کرنے کے جازئیں۔ اور اگر ہم اپنی ذاتی خواب ش پرا سے فیصلے صادر بھی کریں تو ہمارے علم وفہم اور ہماری دیانت وامانت کے پیش نظر ایسے فیصلوں کی کیا تھست ہوگی؟ اہل علم اس سے خوب واقف ہیں۔ تعجب ہے کہ جوخص ایک حوالہ بھی سیج نقل نہیں کرتا، اور جو کتاب اور مصنف ک کیا تھست ہوگی؟ اہل علم اس سے خوب واقف ہیں۔ تعجب ہے کہ جوخص ایک حوالہ بھی سیج نقل نہیں کرتا، اور جو کتاب اور مصنف ک نام تک غلط لکھتا ہے وہ ( تمام ائمی فقہا ء کے بلی الرغم ) صدیث نبوی میں اجتہا دکرتے ہوئے لکھتا ہے کہ: ''یہ تھم عام نہیں بلک ایک خاص واقعے ہے متعلق ہے۔''

حالانکہ بہت موٹی می بات ہے کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس صدیث میں صرف اہلِ ایران کے عدمِ فلاح کو بیان کرنا ہوتا تواس کے لئے ایک لفظ کافی تھالیعن: "لمن یفلحوا" (کہ بیلوگ بھی فلاح نہیں پاکیں سے )۔ اس جھوٹے ہے مضمون کواُدا کرنے کے لئے اتنا طویل فقر واستعمال نہ فر مایا جاتا۔

ابل علم جانتے ہیں کہ اس صدیث میں ' قوم' کالفظ نکرہ ہے، جوسیا تنفی میں واقع ہے اور یہ طبی عموم کا فا کدو ویا کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اقال ہے آخر تک تمام ابل علم نے اس صدیث سے بالا جماع یہ بمجھا ہے کہ یہ تکم عام ہے اور یہ کہ اس ارشادِ نبوی کی روشی میں یہ طیم شدہ امر ہے کہ عورت حکومت کی سربراہ نبیں بن سکتی ، اس کے بعد یہ کہنا کہ: '' اس میں عمومی تقم نبیں بلکہ ایک خاص واقع سے متعلق ہے' ارشادِ نبوی کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی کوشش ہے، جھے سی بھی طرح متحسن نبیں کہا جاسکتا۔

# س:... كياخبرِ واحد حلال وحرام ميں جحت نہيں؟

يبى صاحب ايمضمون من مزيد لكصة بين:

'' علاوہ ازیں بیحدیث خبرِ واحد ہے، متواتر یا مشہور حدیث نہیں، خبرِ واحد سے حلال وحرام کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوسکتا، زیادہ سے زیادہ کسی عمل کو محروہ ثابت کیا جاسکتا ہے، لیکن محروہ اور جائز ایک وُ وسرے کے قریب ہیں۔''

اس عبارت میں تین دعوے ہیں، اور تینول غلط ہیں۔ موصوف کا بید عویٰ کہ: '' بیحد یٹ خبرِ واحد ہے، متواتر یا مشہور صدیت نہیں'' اس لئے غلط ہے کہ اس صدیت کے مضمون پر اُمت کا اِجماع ہے، جیسا کہ اِما مقرطبیؒ، ابو بکر ابن العربیؒ، علامہ عبدالعزیز فر ہارویؒ اور دیگرا کا برکی تصریحات ہے معلوم ہو چکا ہے، اور جس صدیت پر اُمت کا اِجماع ہوا ور اُمت نے اسے بالا تفاق قبول کیا ہو، و و صدیت جستِ قطعیہ بن جاتی ہے، اور اسے متواتر معنوی کا درجہ حاصل ہوجاتا ہے، چنانچہ اِما ابو بکر بصاص ؓ اپنی بے نظیر کتاب ' احکام القرآن' اسکا کے حسن قبل ہے، اور اسے متواتر معنوی کا درجہ حاصل ہوجاتا ہے، چنانچہ اِما ابو بکر بصاص ؓ اپنی بے نظیر کتاب ' احکام القرآن' اسکا کے حسن ایک صدیت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وقد استعملت الأُمّة هذين الحديثين في نقصان العدة وإن كان وروده من طويق الآحاد فصار في حيز التواتر لأن ما تلقاه الناس بالقبول من اخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواضع."

(احكم الترآن ن: المحدد المتواتر لما بيناه في مواضع."

ترجمہ:... اُمت نے نقصانِ عدت کے مسلے میں ان دونوں صدیثوں سے اِستدال کیا ہے، اگر چہ

یہ صدیث خبر داصد کے طریق سے دارد ہوئی ہے، لیکن یہ متواتر کے در ہے میں ہے، کیونکہ جس خبر داصد کو تمام

لوگوں نے قبول کیا ہودہ ہمارے نز دیک متواتر کے تھم میں ہے، جس کی وجہ ہم کی جگہ بیان کر چکے ہیں۔'

علائے اُصول نے تصریح کی ہے کہ جب خبر داصد کے تھم پر اجماع ہوجائے تو دہ تھم قطعی ہوجاتا ہے، ادر اس صدیث کے شہوت دعد م جبوت کی ہوجاتا ہے، ادر اس صدیث کے شہوت دعد م جبوت کی ہوجاتا ہے، ادر اس صدیث کے شہوت دعد م جبوت کی ہے کہ جن نچے مولا ناعبد الکیم اکھنوئ ''نو الانوار'' کے حاشیہ میں ایکھتے ہیں:

"وفائدة الإجماع بعد وجود السند سقوط البحث وصيرورة الحكم قطعيًا."

( عاشية ورالاتوار ص: ٢٢٣)

ترجمہ:...' اورسند اجماع کے وجود کے بعد اجماع کافائدہ یہ ہے کہ بحث ختم ہوجاتی ہے اور وہ مم طعی ہوجاتا ہے۔''

شيخ يجيٰ بارون مصري ' شرح منارلا بن ملك ' كے حاشيہ ميں لکھتے ہيں:

"و فعائدة الإجماع بعد وجود السند سقوط البحث عن الدليل، وحرمة المخالفة وضرورة كون الحكم قطعيا." (شرح المناروح اشيمن الاصول ج: ٢ ص: ٢٠٥٠)

ترجمہ:... اور سند اجماع کے بعد إجماع کا فائدہ یہ ہے کہ دلیل کے بارے میں بحث ختم ہوجاتی ہے،اس کی مخالفت حرام ہوجاتی ہے اور حکم بدیمی طور پر قطعی ہوجاتا ہے۔''

اوراس سے استدلال کرتے ہوئے بالا تفاق یہ فیصلہ دیا ہے کہ ورت حکومت کی سربراہ نہیں بن سکتی ، جس طرح نماز میں مردول کی ایا میں اوراس سے استدلال کرتے ہوئے بالا تفاق یہ فیصلہ دیا ہے کہ ورت حکومت کی سربراہ نہیں بن سکتی ، جس طرح نماز میں مردول کی ایا منہیں بن سکتی ۔ پس جب یہ حدیث تمام اہل علم اور اُئم وین کے اِجماع کی سند ہے تو اس کو خبرِ واحد کہد کر رَدَ کردینا ، ایک طرف آنجنس بن سکتی ۔ پس جب یہ حدیث تمام اہل علم اور اُئم وین کے اِجماع کی سند ہے تو اس کو خبرِ واحد کہد کر رَدَ کردینا ، ایک طرف آخر ساتی الله علیہ وسلم کے اِرشاد کے ساتھ ناروا گستاخی ہے ، اور دُوسری طرف تمام اُئم وین کے اِجماع کو باطل قرار دینا ہے۔ اِمام فخر الاسلام بردوی فرماتے ہیں :

"ومن انكر الإجماع فقد ابطل الدين كله، لأن مدار اصول الدين كلها ومرجعها الى إجماع المسلمين."

ترجمہ:... اورجس مخص نے اجماع کا انکار کردیا،اس نے پورے دین کو باطل کردیا، کیونکہ دین کے تمام اصول کا مدار دمرجع مسلمانوں کا اجماع ہی ہے۔ "

مضمون نگار کابید وکی کہ: '' خبر واحد سے طال وحرام کا کوئی مسئلہ ٹابت نہیں ہوسکتا'' قطعاً غلط اور مہمل ہے۔ جس شخص کو دین کی معمولی سوجھ ہوجھ بوجھ بھی ہووہ جانتا ہے کہ دین اسلام کے بے شار مسائل آ خبار آ حاد ہی سے لئے گئے ہیں ،موصوف کے نظر ہے سے سے تمام مسائل باطل قرار پائیں مجے ،حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی رحمہ اللہ کے بقول :

"ایں اعتقاد مکند مگر جا ہے کہ از جبل خود بے خبر است، یا زندیتے کہ مقصودش ابطال شطر دین است۔"

خبرِ واحد کا جائز و ناجائز اور حلال وحرام میں جبت ہونا ، اہلِ حِن اور اُئمد مبدیٰ کامُستمد اُ صول ہے، علم ِ اُصول کے مبتدی طلبہ کو مبتدی سینقرہ یا وہوگا:

"خبر الواحد يوجب العمل لَا العلم." ترجمه:... خبر واحد مل كوواجب كرتى ب، يقين كافا كدونيس ديتي."

مضمون نگار کا تعلق اگر منکرین حدیث سے نبیس تو انبیس غلط سلط اُ صول گھڑ کر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ارشادات کورَ ذ کرنے کی جراًت نبیس کرنی جا ہے تھی۔

موصوف کا تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ: '' مکروہ اور جائز ایک ذوسرے کے قریب ہیں'' یہ بھی غلط اور مغالطہ آمیز ہے، کیونکہ '' مکروہ'' کالفظ بھی'' حرام'' کے لئے بولا جاتا ہے، بھی'' مکرو وتحری کی'' کے لئے اور بھی'' مکروہ تنزیبی'' کے لئے '' مکروہ تنزیبی'' جائز کے قریب ہے، علامہ شائی''' مکروہاتِ وضو' کے ذیل میں لکھتے ہیں:

" (قوله ومكروهه) هو ضد الحبوب، قد يطلق على الحرام كقول القدوري في

مختصره، ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له، ذالك، وعلى المكروة تحريما وهو ما كان إلى الحرام اقرب، ويسميه محمد حرامًا ظنيًا، وعلى المكروة تنزيهًا: وهو ما كان تركه اولى من فعله ويرادف خلاف الأولى كما قدمناه."

(دداهتار ج ا ص: ١٣١)

اور'' مروو'' كالفظ جب جائز و ناجائز ك باب من مطلق بولا جائز السي أ مرووتر كي ' مراوبوتا ب، جيها كه علامه شائ في الحضور و الإباحة ' مين تصرح كي ب (ج: ١ ص: ٣٢٧) ـ

اس لئے موصوف کا مطلقاً یہ کہنا کہ: '' محروہ اور جائز ایک دُوسرے کے قریب بیں'' نہ صرف مغالطہ ہے بلکہ لوگوں کو '' محروبات شرعیہ'' کے اِرتکاب پرجری کرنے والا ہے۔

## ۵:...ملکه سباکے قصے سے استدلال:

بعض حضرات نے ملکہ سباکے قصے ہے، جوقر آن مجید میں ندکور ہے، یہ استدلال کیا ہے کہ عورت حکومت کی سربراہ بن سکتی ہے۔ لیکن اس قصے سے استدلال نہایت عجیب ہے، اس لئے کہ وہ ایک مشرک قوم کی ملکتھیں، جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے: "فَلَهُمْ لَا يَهْنَدُونَ"۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر وہ آپ کے تابع فرمان ہوگی تھیں، اور کسی سیح روایت میں یہ وار دنہیں ہے کہ ان ک اسلام لانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکومت پر برقر ارر کھا تھا۔ اِمام قرطبیؒ نے اس سلیلے میں اِسرائیلی قصے ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:

"لم يرد فيه خبر صحيح لَا في انه تزّوجها ولَا في انه زوّجها."

(قرطبی: الجامع لاحکام القرآن ج: ۱۳۱۳)

ترجمہ:... اس بارے میں کوئی سیح روایت وار ذہیں ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے خودشادی کر لی تھی اور نہ رہے کہ کسی وُ وسرے سے شادی کردی تھی۔''

جب تک کی سیح روایت سے بیٹا بت نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکومت پر برقر ارر کھا تھا، تب تک بیمی ٹابت نبیں بوسکیا کہ کم از کم حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں عورت کو حکومت کا سربراہ بنانا جائز تھا۔ علاوہ ازیں انبیائے سابقین ملیم السلام کے واقعات سے استدلال اس وقت جائز ہے جبکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم نے اس بارے میں ہمیں اس سے وئی مختلف ہوایت نے فرمائی ہو۔ زیر بحث مسئلے میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم کی صاف ہوایت موجود ہے کے ورت سربراہ حکومت نہیں ہوسکتی ، اور ای برامت محمد سے کا جماع ہے، جیسا کہ او پرمعلوم ہو چکا ، اب اگر سی تطعی دلیل سے بہی ٹابت ہوجائے کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو حکومت پر برقر اررکھا تھا تو ہدایت نبوی اور اجماع امت کے بعداس سے است الل کرناصر تے طور پرغلط ہوگا۔

حضرت اقدس مفتی محد شفیع دیو بندی (سابق مفتی اعظم پاکستان) نے "احکام القرآن" میں اس آیت پر بہت نفیس کا امفر مایا ہے، جو بہت سے فواکد پر مشتمل ہے، یہاں اس کا ضروری اِقتباس نقل کیا جاتا ہے:

#### "المرأة لَا تصلح تكون ملكة أو إمامًا"

"فعلم ان المرأة لا تصلح ان تكون ملكة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان واقعة بلقيس من عمل الكفرة فلا يحتج به على ما قاله الآلوسي. وان قبل ان اسلوب القبرآن الحكيم في عامة مواضعه انه إذا ذكر فعلا منكرًا من الكفار صرح عليه بالإنكار، فعدم الإنكار عليه في هذه الآية لعله كان مشيرًا إلى الجواز. قلنا: اولًا: لا يعلم عموم ما قيل. وثانيًا: لا يلزم ان يكون التصريح بالإنكار في ذالك الموضع بل يكفى الإنكار عليه في شيء من آياته ولو في موضع آخر، بل في حجة من حجج الشرعية فإذا ورد الإنكار عليه في حديث البخارى كفى لبيان كونه منكرًا، كما يرشدك النظر في أمثال هذه المواضع أف حديث البخارى ما رواه الذهبي في تلخيص أفاده شيخنا دامت عوارف، ويويد حديث البخارى ما رواه الذهبي في تلخيص المستدرك عن أبي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر خيل له ورأسه في حجر عائشة رضى الله عنها، فقام، فخر لله ساجدًا، فلما انصرف انشاء يسأل الرسول فحدثه، فكان فيما حدثه من أمر العدو: وكانت تليهم امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلكت الرجال حين اطاعت النساء. قال الذهبي صحيح. (مستدرك جن عليه وسلم: هلكت الرجال حين اطاعت النساء. قال الذهبي صحيح. (مستدرك جن عليه وسلم: هلكت الرجال حين اطاعت النساء. قال الذهبي صحيح. (مستدرك جن المناء)."

# " عورت ملئه باإمام بنے كى صلاحيت بيس ركھتى"

ترحمہ: "( رُون المعانی اور در مخارکی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ) معنوم ہوا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عورت ملکہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ، بلقیس کا واقعہ کا فروں کا عمل ہے ، لبندااس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا ، جیسا کہ آلوئ نے کہا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ قر آن کریم کا انداز عام مقامات میں یہ

ہے کہ جب وہ کفار کے کسی محرفعل کا ذکر کرتا ہے تو اس پر صراحنا انکار کرتا ہے، اس آیت میں اس فعل پر انکار نہ کرتا، شاید جوازی طرف مشیر ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ اق ل تو قر آن کر ہم کا جوا سلوب اُوپر ذکر کیا گیا ہے، اس کا عموم معلوم نہیں ۔ علاوہ از بی ضروری نہیں کہ اِنکاری تصریح ای موقع پر کر دی جائے، بلکہ اس کی کسی آیت میں انکار کا پایاجاتا کا نی ہے، خواہ کسی و وسری جگہ ہو، بلکہ دلائل شرعیہ میں سے کسی دلیل میں انکار کا پایاجاتا ہمی کا فی ہے۔ پس جبکہ محمح بخاری میں عورت کی حکم انی پر تغیر آچی ہے تو اس فعل کے "مئر" ہونے کو بیان کرنے کے لئے کا فی ہے۔ جیسا کہ اس تشم کے مواقع میں نظر کرنا تمہاری رہنمائی کرے گا۔ یہ ہارے شنخ (حضرت حکیم الامت مولا تا محمد اشرف علی تھا نوی قدس سرہ) وامت عوارف کا افادہ ہے، شیخ بخاری کی حدیث کی تا تر تنخیص متدرک کی اس صدیث سے بھی ہوتی ہے جو حضرت ابو بکرہ وضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔ "

(بیصدیث او پرگزر چکی ہے۔)

#### ٢:...حضرت عائشه کے واقعے ہے اِستدلال

بعض حضرات نے ''عورت کی سربراہی'' کے مسئلے پر جنگ جمل کے واقعے سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے جنگ جمل میں قیادت کی تھی ،اور طلحہ وزبیررضی التہ عنہا جیسے جلیل القدر صحابہ ؓ نے ان کی قیادت کو تسلیم کیا تھا۔

واقعہ یہ تھا کہ حضرت اُمّ المؤمنین رضی الدّعنہا کو نہ اس موقع پر خلافت وابارت کا دعویٰ تھا، نہ انہیں کسی مم کے لئے کسی نے امیر ختنب کیا تھا، نہ ان کے سیاسی مقاصد سے اور نہ وہ جنگ وقبال کے لئے نگل تھیں۔ حضرت عثان رضی القد عنہ کی مظلو مانہ شہادت کے موقع پر وہ وہ گیرا مہات المؤمنین کے ساتھ جج پر کئی ہوئی تھیں، اکا برصحابہ وہال جمع ہوئے اور انہوں نے اِصرار کیا کہ باد رمشفق کی حیثیت سے انہیں اُمت کے بھرے ہوئے شیراز کو مجتمع کرنے اور ہولناک صورت حال کی اِصلاح کرنے میں اپنا کروار اواکر تا چاہئے، کیونکہ ان کی لائتی صد احر ام شخصیت اس فتنے کوفر وکرنے میں مؤر کروار اواکر کتی ہے۔ اس وقت نہ حضرت اُمّ المؤمنین رضی الله عنہا کی امارت کسی کے گوشہ و بہ سے لا او یا جائے گا، چنا نچ بھرو کی امارت کسی کے گوشہ و بہ سے لا او یا جائے گا، چنا نچ بھرو کی امارت کسی کے گوشہ و بہ سے لا او یا جائے گا، چنا نچ بھرو بہنچنے کے بعد جب قعقاع بن حکیم نے ان سے تشریف آوری کا مقصد ہو جھا تو انہوں نے فر مایا:

"اى بُنَيِّ! لإصلاح بين الناس!"

ترجمه:... مینا! میرے آنے کا مقصدلوگوں کے درمیان اصلاح کرا ناہے۔''

اور حضرات طلحه وزبیر رضی الله عنها کے ساتھ حضرت امیر المؤمنین علی کرتم الله وجهد کی مصالحی منظوی مین الصلاح بین الناس ا کا نقشہ مرتب بھی کرلیا عمیا تھا، لیکن مفسدوں کو اس میں اپنی موت نظر آئی اور انہوں نے ایک سوچی بھی سازش کے ذریعے رات ک تاریکی میں جملہ کردیا، اس طرح اصلاح کی مخلصانہ کوشش ' جنگ جمل' میں تبدیل کردی گئی، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کلھتے ہیں:
میں حملہ کردیا، اس طرح اصلاح کی مخلصانہ کوشش کے جسل و لمے تسخس جسلے لمقتال وانعا خوجت بقصد الاصلاح بین

المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين .... ولم يكن يوم الجمل لهولًا، قصد في القتال، ولكن وقع الإقتتال بغير إختيارهم، فإنه لما تراسل عليٌّ وطلحة والزبير وقصدوا الإتفاق على المصلحة، وانهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان اهل الفتنة .... فخشى القتلة أن يتفق علي معهم على أمساك القتلة فحملوا على عسكر طلحة والزبير، فظنّ طلحة والزبير ان عليًّا حمل عليهم، فحملوا دفعًا عن أنفسهم، فظنَ عليَّ انهم حملوا عليه، فحمل دفعًا عن نفسه، فوقعت الفتنة بغير إختيارهم وعائشة راكبة، لَا قاتلت ولا امرت بالقتال. هنكذا ذكره غير واحد من اهل المعرفة بالأخبار." (منهاع النه ج:٢ من ١٨٥٠) ترجمه: " كيونكه حضرت عائشه منى الله عنهان نه قال كيا اور نه قال كے لئے نكل تھيں ، ووتو إصلاح بین اسلمین کے قصد سے تشریف لائی تھیں ،اوران کا خیال تھا کہان کی تشریف آوری میں مسلمانوں کی مصلحت ہے ....اور جنگ جمل کے دن ان حضرات کا قال کا قصد نہیں تھا، کیکن ان کے اختیار کے بغیر قال کی نوبت آئی۔قصہ بیہ ہوا کہ جب حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کی حضرات طلحہ وز ہیر رضی اللّٰہ عنہما ہے مراسلت ہوئی اور انہوں نے مصالحت پر إتفاق کرنے کا عزم کرلیااور یہ طے ہوا کہ جب قدرت ہوگی حضرت عثمان رضی القد عنہ کے قاتلین اہل فتنہ بر گرفت ہوسکے کی ....قاتلین عنان کے لئے یہ خطرے کی منی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عند، قاتلین عثان برگرفت کرنے میں ان حضرات کے ساتھ متنفق ہوجا کمیں۔ چنانچے انہوں نے حضرت طلحہ وزبیر رضی الله عنها کے کیمی برشب خون مارا، طلحہ وزبیر بیسمجے کے ملی نے ان برحملہ کردیا ہے، انہوں نے مدا فعانہ حملہ کیا، حضرت علی رمنی الله عندیه سمجھے که ان لوگوں نے حملہ کیا ہے ، انہوں نے اپنی مدا فعت میں جنگ شروع کر دی ، یوں ان کے اختیار کے بغیر بیفتنہ بریا ہوکرر ہا،حضرت عائشہ صنی القدعنہا ( ہودج میں ) سوار تعمیں ، وہ نہازیں نہانہوں نے لڑنے کا تھم دیا۔ بہت سے مؤرضین نے ای طرح ذکر کیا ہے۔''

مندالبندشاہ عبدالعزیز محدث وہلوی قدس سرۂ نے ''مخفدُ اثناعشریہ' میں اس کومفصل لکھا ہے، معفرت عائشہ منی اللہ عنہا پر اکا برصحابہ کے اصرار کو بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"وعائش انیز باعث شدند که تارفع فتنه وحصول امن و درتی امورخاد فت و ملاقات ما با ضلیه وقت به مراو ما باش ، تابیا سراوب تو که مادر مسلمانان وحرم محترم رسول واز جمله از واج محبوب تر ومقبول بود و ، این اشقیا قصد ما فکنند و ما دا تلف نه سازند ، ناچار عائش بقصد اصلاح و انتظام امورامت و حفظ جان چند از کبراً صحابه رسول که بهم اقارب او بودند بسمت بهر و حرکت فرمود " ( تحد اثنا عشریه ص: ۳۳۳ مطبوع سبیل اکیدی لا بور) ترجمه نشان این محفورت عائش رضی الله عنها سے یہ بھی اصرار کیا کہ جب تک فتن نسیل انتوان بوجات این موجات اور خلافت و رست نہیں ہوجاتے اور خلیف وقت سے ہماری ملاقات نہیں ہوجاتی ، موجاتی موجاتی اور خلافت و رست نہیں ہوجاتے اور خلیف وقت سے ہماری ملاقات نہیں ہوجاتی ا

آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آپ مسلمانوں کی مادر مشفق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائق صد احترام حرم ہیں اور اَزواج مطہرات میں سب ہے جبوب و مقبول تھیں، اس لئے آپ کے پائ ادب کی وجہ سے یہ اشقیا ہمارا قصد نہیں کریں مجے، ہمیں تلف نہیں کریں گے، لہذا حضرت عائشہ رضی القد عنہا نے لوگوں کے درمیان صلح کرانے، اُمورِاُمت کونظم میں لانے اور چندا کا برصحابہ جو آپ کے عزیز بھی ہوتے تھے، ان کی جان کی حفاظت کی خاطر بھر و کا رخ کیا۔''

الغرض معفرت أمّ المؤمنین رضی القد عنها اس تشکر کی ندامیر تھیں، ندسید سالار، ندان کے سیاسی مقاصد ہے اور ند مفرت امیر المؤمنین علی کرتم اللہ و مقابلہ و مقابلہ ان کامقصود تھا، ان کوا کا برصحابہ نے مادیمشفق کی میٹیت ہے اپنے ساتھ دہنے پرمجبور کیا، تاکدان کی لائق صد اِحرّ ام شخصیت کی وجہ سے اِصلاح اُحوال میں سبولت ہو۔

اس کے باوجوداُمّ المؤمنین رضی القدعنہا کواپٹے نعل پرندامت ہوئی ،راستے میں جب ایک مقام'' حواُب'' پر پہنچیں تو واپسی کا ِ راوہ فر مایا ،کیکن اس میں کا میاب نہ ہوکیس۔

قیس بن الی حازم الجلی کابیان ہے:

"لما اقبلت عائشة، فلما بلغت مياه بنى عامر ليلًا نبحت الكلاب، فقالت: اى ماء هدا؟ قالوا: ماء الحوأب! قالت: ما اظننى إلّا اننى راجعة. قال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون، فيصلح الله ذات بينهم. قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: كيف باحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب."

(سير اعلام النبلاء ج:٢ ص:١٤١)

ترجمہ:.. معزت عائشہ رضی الله عنها جب مکہ سے بھرہ روائہ ہو کمیں، دورانِ سفر جب رات کے وقت بنوعامر کی آبادی میں پنجیس تو کتے بھو کئے، دریافت فر مایا کہ: یہ کون کی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ: یہ حواب اس ہے! فر مایا: میرا فیال ہے کہ جھے یہیں سے واپس لوٹنا ہے! آپ کے بعض ہمراہیوں نے کہا کہ: نہیں! آپ کو آھے جانا چاہئے، آپ کود کھے کرمسلمان متنق ہوجا کیں گے، اس طرح آپ کی برکت سے الله تعالی مسلمانوں کی مالت کی اصلاح فر مادیں گے۔فر مایا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک دن فر مایا تھا: تم (از وائی مطبرات) میں سے ایک کی کیا حالت ہوگی جبکہ اس پر" حواب "کے کتے بھو کمیں مے!"

حضرت شاه عبدالعزيز محدث وبلوى رحمة الله عليه لكعة بن:

" حضرت عائشه درین اصرار معذور بود زیرا که وقت خروج از مکه نمید انست که درین راه چشمهٔ حواً ب نام داقع خوا مدشد و برآن گزشتن لازم خوام آید، و چون برآن آب رسید ددانست اراده رجوع مصم کرد، لیکن میسرش نشد، زیرا که کسے از اہل لشکر همراه اور فاقت در رجوع نه کرد، د درصدیث نیز بعد از وتوع داقع بیج ارشاد نه فرموده اندکه چه باید کردنا چار بقصد اصلاح ذات البین که بلاشه مامور بهست پیشتر روانه شدیس حالت حضرت عاکشه در بین مرور حالت شخص است که طفلے رااز دور دید که میخوابد در چاہے بیفتد بے اختیار برائے خلاص کردن او دوید درا شائے دویدن بے خبری محاذی نمازگز ارنده مرور واقع شده اور ادر وقت محاذ ات اطلاع دست داد که من محاذی نمازگز ارنده ام پس اگر برعقب میگردد آن طفل در چاه می افتدایس مرور واقع شده را تدارک نمیخواند شد ناچار قصد خلاصی طفل خوابد گردواین مرور رادر حق خودمعفوخوابد شناخت." (تخذ اثناعشریه ص: ۲۳۲)

ترجمہ: ... دصرت عائشرض اللہ عنہااس إصرار جس معذورتھیں کہ کہ ۔۔ نکلتے وقت انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس رائے جی ا' دوا ہے' نامی چشہ واقع ہوگا، اور اس پر ۔۔ گر رنا پڑے گا، اور جب اس پر پنجیس اور علم ہوا تو والی کا پختہ ارادہ کرلیا، لیکن والی میسرنہ آئی، کیونکہ ابل لشکر جس ہے کسی نے رُجوع جس ان کے ساتھ رفاقت نہیں کی اور صدیث (حواب) جس بھی کوئی ارشاد نہیں فرمایا گیا کہ واقع کے وقوع جس آنے کے بعد کیا کرنا چاہئے'؟ اس لئے ناچار اِصلاح والیا ن فرات الیمن کی غرض ہے، جو بلاشبہ اُمور ہہ ہے، آگے روانہ ہو کیں، پس اس گرز رنے جس خوار میں اللہ عنہا کی حالت اس مخص کے مشابہ ہے کہ جس نے وُور ہے کسی نیچ کو و کھنا کہ کویں جس کرا چاہتا ہے، و کھتے ہی اس کو بچانے کے لئے دوڑ پڑا، اور دوڑ تے ہوئے بخبری جس کی نیچ کو نمازی کے سامنے ہوئی اور اور جس میں گر وائے گا، اور یہ جو نمازی کے سامنے آجی کے اس کا تدارک نہیں ہوں، اب اگر چھچے بٹنا ہے تو وہ کنویں جس گر وائے گا، اور یہ جو نمازی کے سامنے آجی کا ہا اس کا تدارک نہیں ہوں، اب اگر چھچے بٹنا ہے تو وہ کنویں جس گر وائے گا، اور یہ جو نمازی کے سامنے آجی کا ہماس کا تدارک نہیں ہوں، اب اگر چھچے بٹنا ہے تو وہ کنویں جس گر وائے گا، اور یہ جو نمازی کے سامنے آجی اس کا تدارک نہیں ہوں، اب اگر چھچے بٹنا ہے تو وہ کنویں جس گر وہ اور اس خوار کی جس سے آجی کا ہماس کا تدارک نہیں ہوں، اب اگر چھچے بٹنا ہے تو وہ کنویں جس گر وہ اور اس خوار کی کے سامنے آجی کا جو سامنے آجی کو بیانے کا قصد کیا، اور اس گر در نے کو ایک خوار جو تھا۔ '

بعد میں بھی جب انہیں'' جنگ جمل' کا واقعہ یاد آتا تو نہایت افسوس کرتیں ، حضرت شاہ عبد العزیز محدث وہلوگ لکھتے ہیں:

" ہرگاہ یوم الجمل را یادی فرمود آن قدر میگریست کہ مجر مبارکش باشک مرمی گشت بسبب آنکہ در
خروج عجلت فرمود ونزک تاکل نمود واز پیشتر تحقیق نه فرمود که آب حواً ب در راه واقع است یانتا آنکہ این شم واقعہ عظمی روداد۔''

( تحذ اثنا عشریہ میں: ۲۳۵)

ترجمہ: " آپ جب یوم الجمل کو یاد کرتیں تو اتنا روتیں کہ آنچل مبارک آنسوؤں سے تر ہوجاتا،
کیونکہ اس کا سبب بیرتھا کہ خروج میں عجلت فر مائی، تأمل نہیں فر ماشیس، اور پہلے سے تحقیق نہ فر مائی کہ آب
'' حواً ب' راہ میں واقع ہے یانہیں؟ یہاں تک کہ اس فتم کا واقعہ طمی رُ ونما ہوا۔''
شخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ القدملیہ لکھتے ہیں:

"لم تبين لها فيما بعد ان ترك الخروج كان أولى فكانت إذا ذكرت خروجها تبكى حتى لبل خمارها." (منهاج الد ج:٢ ص:١٨٥)

ترجمه:... مجربعد میں ان کوظا ہر ہوا کہ ترک خروج بہتر تھا، چنانچہ جب اینے خروج کو یا دکر تمیں تو اس

قدرروتمل كه في بميك جاء"

علامه ذبي رحمة الله عليه لكي بي:

"ولا ريب ان عائشة ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجمل، وما ظنّت ان الأمر يبلغ ما بلغ." (سير اعلام النبلاء ت:۲ ص:۱۵۷)

ترجمہ:..'' اس میں شک نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھرہ جانے اور جنگ جمل کے دن وہاں موجود ہونے پرکئی ندامت ہوئی ،انہیں بیوہم وخیال بھی نہ تھا کہ معاسلے کی نوبت یباں تک پہنچ گی۔'' اظہار ندامت کے طور برفر ماتی تھیں:

"و ددت انى كنت ثكلت عشرة مثل الحارث بن هشام وانى لم اسر مسيرى مع ابن الزبير."

ابن الزبير."

ترجمہ:...' میں آرز وکرتی ہوں کہ میرے حارث بن ہشام جیسے دس لائق بیٹے بیدا ہو کرمر گئے ہوتے اور میں ابن الزبیر "کے ساتھ (بھرہ) نہ ہوئی ۔'' کمبھی فرماتی تھیں :

"وددت انى جلست كما جلس غيرى فكان احب إلى من ان اكون ولدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة كلهم مثل عبدالرحمن بن الحارث بن هشام."

(قُوْ الْهِرَى جَنَّ اللهِ مَعْمَى وَفَيه المِعْمَى وَفِيه المُعْمَى وَلِيه المُعْمَى وَفِيه المُعْمَى وَقِيه المُعْمَى وَفِيه المُعْمَى وَفِيه المُعْمَى وَفِيه المُعْمَى وَفِيه المُعْمَى وَلِيهِ المُعْمَى وَلِيهِ المُعْمَى وَلِيهِ المُعْمَى وَلِيهِ المُعْمَى وَلِيهِ المُعْمَى وَلِيهِ المُعْمَى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمَى وَلِيهِ المُعْمَى وَلِيهِ المُعْمَى وَالْمُعْمَى وَلِيهِ المُعْمَى وَلِيهِ المُعْمَى وَلِيهِ المُعْمَى وَلِيهِ المُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمُمُ وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْم

ترجمہ:...' میں آرز وکرتی ہوں کہ میں گھر میں جیٹی رہتی جیسا کے ڈوسری از واج مطہرات جیٹھی رہیں،
توبہ بات جھے اس سے زیاد ومحبوب تھی کہ میر ہے بطن سے رسول النّدسلی النّدعلیہ وسلم کے دس جیٹے پیدا ہوتے اور
ووسب عبدالرحمٰن بن حارث جیسے جیٹے ہوتے ۔''
اور جمعی فریاتی تھیں :

"وددت اني كنت غصنًا رطبًا ولم اسر مسيري هذا."

(ازالة الخفاج:٢ من: ٢٨ مطبوعة سبيل أكيدي لا بور)

ترجمہ:..'' میں آرز وکرتی ہوں کہ اے کاش! میں ہری شاخ ہوتی اوراس سفر پرنڈکلتی۔'' ای طرح متعدّد صحابہ کرام ؓ نے بھی ان کے خروج پر کمیر فر مائی (جس کی تفصیل یہاں غیرضر دری ہے)۔ اب انصاف فر مائے کہ جس واقعے میں حضرت اُمّ المؤمنین اوران کے رُفقا (رضی التعنّم) کے ذہن میں حکومت وامارت کا کوئی تصوّر بی نہیں تھا، بلکہ اُمّ المؤمنین " اُمت کی ماں "کی حیثیت ہے اُمت کے درمیان جوڑ پیدا کرنے نکلی تھیں، جس واقع پراکا بر صحابہ ؓ نے نکیر فرمائی اور جس پرخود حضرت اُمّ المؤمنین ؓ نے افسوس اور ندامت کا اِظہار فرمایا، کیا اس کو" حکومت کے لئے عورت کی سربراہی "کے جواز کی دلیل بنانا صحیح ہے ...؟

اور يہاں يہ بھى نہيں بھولنا چاہئے كداس بورے سفر ميں حضرت أمّ المؤمنين رضى الله عنها'' ہودج'' ميں پردہ نشين رہيں ،اور آپؓ كے محارم آپؓ كے ماتھ رہے۔ حافظ ابن كثير رحمة الله عليہ نے اس سلسلے ميں ايك عجيب واقعہ لكھا ہے كہ جنگ جمل كے إختام كے بعد أعيان واشراف حضرت أمّ المؤمنين رضى الله عنهاكي خدمت ميں سلام كے لئے حاضر ہورہے بتھے، ايك فخص نے'' ہودج'' كے اندر جھا نكا، حضرت أمّ المؤمنين رضى الله عنها نے ارشا دفر ما يا:

"اليك لعنة الله! هتك الله سترك! وقطع يدك! وأبدئ عورتك!"

ترجمه:... ريب بن الله جه برلعنت كرب اليرايده فاش كرب اليرب باته كاث والعاور

تیرے ستر کوعریاں کردے!''

میخص بھرو میں قبل ہوا ، اس کے بعد اس کے ہاتھ کانے گئے اور اس کی بر ہندلاش ویرانے میں ڈال دی گئی (البدایہ والنہایہ ج:۷ من:۲۳۵)۔

آپ دیکے رہے ہیں کہ اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا کا یہ پوراسنرا پے محرموں کی معیت ہیں'' مودج'' کے اندر ہوا، اور اس ہولناک جنگ میں بھی ووا پیے'' ہودج'' کے اندر پر دونشین رہیں ،کسی کوان کے'' مودج'' کے اندر جھا نکنے کی جراُت نہیں ہو کتی تھی ، اور یہ بھی ذہن میں رہنا جا ہے کہ آپ کے کرد کا پورا مجمع ( کیا موافق اور کیا مخالف) آپ کو'' مال'' سجھتا تھا، آپ کواسی اِحترام وتقدس کا مستحق سجھتا تھا جونیک اولاد کے ول میں سکی مال کا ہوتا ہے۔

ایک طرف اس پورے ہیں منظر کو ذہن میں رکھے ، دُومری طرف دورِ حاضر کی ان خوا تین کے حالات پرخور سیجئے جن کی تعلیم
ور بیت اور ذہنی تخلیق مغربی یو نیورسٹیوں کی آزاد فضاؤں میں ہوتی ہے، جو کسی پردے دردے کی قائل نہیں، جو گھر کی چارد یواری کو
'' جیل'' سے تشبید دیتی ہیں اور چا دراور دو ہیئے کو'' طوق وسلاسل' تصوّر کرتی ہیں، جن کے نزد یک محرّم و نامحرَم کا اِمتیاز'' وقیا نوسیت' کی
علامت ہے، اور جلوّت وخلوّت میں مردول کے شانہ بشانہ چلنے پرلخر کرتی ہیں، کیا ان خوا تین کے لئے حضرت اُمّ المؤمنین رضی القد عنها
کی مثال چیش کرناعقل ودانش اور حق وانصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے…؟

# د...رضیه سلطانه، جاندنی بی اور بھو بال کی بیگمات

بعض حضرات''عورت کی سربرائ'' کاجواز چیش کرنے کے لئے انتمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ، بیجا پور کے حکمران کی بیوہ جاند بی بی اور بیگیاتِ بھو پال کی مثالیں چیش کرتے ہیں۔ گرا ہل فہم پرروشن ہے کہ کتاب دسنت اور اِجماع اُمت کے مقالبے میں ان مثالوں ک کیا قیمت اور حیثیت ہے؟ مسلمانوں میں وین اسلام کے خلاف سیکڑوں منکرات و بدعات رائح ہیں، زِنا، چوری، شراب نوشی ،سود وقمار اور رشوت جیے کہائر تک میں لوگ جتلا ہیں ،گرمسلمانوں میں ان چیزوں کے رواج ہوجانے کوان کے جواز واباحت کی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا۔ ای طرح اگر''عورت کی حکمرانی'' کے شاذ و نا در واقعات پیش آئے ہیں ، تو انہیں قرآن وسنت اور اجماع اُمت کے خلاف ہونے کی وجہ ہے '' بدعت سینے'' کہا جائے گا ، ان واقعات کو''عورت کی حکمرانی'' کے جواز میں پیش کرنا اہلِ عقل وہم سے نہایت بعید ہے۔

چونکہ'' عورت کی سربراہی' انسانی ونسوانی فطرت کے خلاف ہے، اس لئے میں نے ان واقعات کوان عجیب الخلقت بچوں کے ساتھ تشبید دی تھی جو بھی ماق کا فطرت کے خونسا دِخون کی سے جونسا دِخون کی علامت کے طور پر نظام ہوتے ہیں۔ یا ان کی مثال ان بھوڑ ہے بھسیوں کی ہے جونسا دِخون کی علامت کے طور پر نظام ہوتے ہیں۔

ان واقعات پرغور کرتے ہوئے اہل فہم کو یہ نکتہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ خوا تین کی حکمرانی کے یہ واقعات نظام ''شہنشا ہیت' کے شاخسانے تنے ۔مثلاً: بتایا جاتا ہے کہ سلطان اہمش کالڑکا فیروز نالائق تھا، اور اس کی بیٹی رضیہ بڑی لائق وفائق تھی، اس لئے سلطان نے اپنے بیٹے کے بجائے بیٹی کو تخت کی وارث بناویا، بہی صورت پیجا پوراور بھوپال کی ریاستوں میں بھی چیش آئی کہ تخت کا وارث کوئی مرزئیس رہا تھا، اس لئے ان خواتین کواس وراثت کی ذمہ داری قبول کرنا پڑی۔

کیا یہ بجیب بات نہیں کہ ایک طرف'' پرستارانِ جمہوریت'' اُٹھتے بیٹھتے شہنشانیت کے سب وشتم کا وظیفہ پڑھتے رہیں، وُ وسری طرف ای''شہنشا ہیت'' کی نہایت کروہ اور گبڑی ہوئی شکل کوبطور معیار پیش کر کے اس سے''عورت کی حکمرانی'' کے جواز پر استدلال کیا جاتا ہے…!

اب دیکھے کہ اتمش کے تخت کا وارث نالائق تھا ،اس لئے باً مر مبوری اس نے اپنی بٹی کو تخت کی وارث بناویا ،کیا پاکستان کے حالات پراس واقعے کو چسپال کرتے ہوئے ہم دُنیا کو یہ بتانا چاہجے ہیں کہ پاکستان کے ترم ردنالائق تھے،اس لئے''شہنشاو پاکستان' کی بٹی کو یا کستان کے تخت کی وارث بنایا گیا…؟

یجاپوراور بھوپال کی ریاستوں میں شاہی خاندانوں میں کوئی مرد باقی ہی نہیں رہا تھا، اس لئے مجبورا بے چاری خواتین کو ریاست کانظم ونتی اپنے ہاتھ میں لینا پڑا، کیا پاکستان کے حالات پران کی مثال چہاں کرنے کے بیمعن نہیں کہ اس ملک کے سارے مردمر چکے ہیں، اس لئے'' وُختر پاکستان' کو حکومت کی گدی پر ہیٹھنے کے سواکوئی چارہ نہیں تھا؟ کہتے ہیں کہ:'' غرض آ دمی کی بصیرت کو اندھا کردیتی ہے''، جو حضرات'' عورت کی حکمرانی'' کا جواز اس شم کے واقعات میں تلاش کرتے ہیں، ان پر بیشل پوری طرح صادق آتی ہے۔

#### ۸:..مس فاطمه جناح

بعض حضرات''عورت کی سربرابی'' پریہ اِستدلال کرتے ہیں کہ صدر اُبوب خان کے مقالبے میں مس فاطمہ جناح کو صدارت کے لئے نامزد کیا کمیا تھا،اور بڑے بڑے علاءنے اس کی تائید کی تھی،اس وقت یہ نتوے کہاں چلے مجئے تھے؟ لیکن بیصری مغالطہ ہے،اس لئے کہ علائے اُمت اورااللِ فتویٰ نے اُس وقت بھی کھل کرمخالفت کی تھی،کسی ایک مفتی کا نام بھی چیش نہیں کیا جاسکتا، جس نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہو (اور جو مخص اِجهاعِ اُمت کے خلاف فتویٰ دینے کی جرائت کرے اس کو ''مفتی'' کہنا ہی غلط ہے )۔ چنانچے مولا نامفتی محمود ؓ نے اس بنا پر نہ ایوب خان کے حق میں ووٹ دیا اور نہ فاطمہ جناح کو،انہوں نے اپنا ووٹ بی اِستعال نہیں کیا۔

اور جن سیای یا نیم فدہی و نیم سیای تظیموں نے محض سیای مصلحوں کے پیش نظراس منصب کے لئے مم فاطمہ جناح کا استخاب کیا تھاوہ بھی ان کی سیاس مجبوری تھی ، ان کے خیال میں پاکستان میں وہ واحد شخصیت تھی جوا بوب خان کا مقابلہ کر سکتی تھی ، اور مس فاطمہ جناح کے بنائے جانے کے بعدان کو تین مہینے میں اپناصدر کوئی و وسرا منتخب کرنا ہوگا۔الغرض المل فتو کی کے بزو کیک تومس فاطمہ جناح کی نامزدگی بھی خلاف شرع اور ناجا ترجھی ، اور المل سیاست کے بزو کیک بی بھی ای طرح کی باضطراری کیفیت متذکر و بالاخوا تمین کے شاہی خاندانوں کو پیش آئی۔

## ٩:...حضرت تھانوی کافتوی

بعض حضرات، حضرت مولانا اشرف علی تھا نوگ کے ایک فتوے کا حوالہ دیتے ہیں جو'' ایدا دالفتا وک'' (ج:۵ مس:۹۹، ۱۰۰) میں شامل ہے، اس فتوے ہے ان حضرات کا اِستدلال کہاں تک سیح ہے؟ اس پرغور کرنے کے لئے چنداُ مور کا پیشِ نظر رکھنا ضروری ہے:

اوّل:... یہ کہ حضرت تکیم الامت تھا نوئ اُمت کے اس اِجماعی فیصلے کے ساتھ پوری طرح متفق ہیں کہ اسلام ہیں عورت کو سر برا و حکومت بنانا جائز نہیں، چنانچ تفسیر بیان القرآن میں تحریر فرماتے ہیں:

ا:... اور ہماری شرنیت میں عورت کو بادشاہ بنانے کی ممانعت ہے، پس بلقیس کے قصے ہے کوئی شہدنہ کرے ، اقال تو یہ فعل مشرکین کا تھا۔ وُ وسرے: اگر شریعت سلیمانیے نے اس کی تقریر بھی کی ہوتو شرع محمدی میں اس کے خلاف ہوتے ہوئے وہ جست نہیں۔''
اس کے خلاف ہوتے ہوئے وہ جست نہیں۔''

۲:...أو پر حضرت مولا نامفتی محمد فیتی رحمه الله کی کتاب ' احکام القرآن' کاحواله آچکاہے، جو حضرت حکیم الامت تھا نوگ کے ذیرِ اِشراف لکمی گئی اور جس میں خود حضرت ہی کے حوالے سے ذیر کیا گیا ہے کہ عورت کوسر براؤملکت بنانا جا تزنہیں ، اور بلقیس کے قصے سے اس کے جواز پر اِستدلال کرنا غلط ہے۔

سان۔۔۔اورخودای فتو کی ہیں،جس کو''عورت کی سربراہی'' کے لئے چیش کیا جاتا ہے،حضرت تھا نو گ تحریر فرماتے ہیں:
د'' حضرات ِ فقہاء نے إمامت کبر کی میں ذکورۃ (مردہونے) کوشر طِصحت اور قضا میں گوشر طِصحت نہیں،
مگرشر طصون عن الاثم فرمایا ہے۔''

سى:...أو پر بين الاسلام مولا ناظفر احمد عثاني رحمه الله كي كتاب "احكام القرآن" كاحواله بهي گزر چكا ہے جس ميں إمامت كبري

وصغریٰ کومرد کی خصوصیت قرار دیا گیا ہے،'' احکام القرآن'' کا بید حصہ بھی حضرت حکیم الامت کی نگرانی میں مرتب ہوا۔ ان حوالہ جات سے واضح ہے کہ حضرت حکیم الامت تھانویؒ کے نز دیک بھی بیا صول مسلم ہے کہ کسی اسلامی مملکت میں حکومت کی سربراہ'' عورت' نہیں ہو سکتی۔

دوم: .. حضرت نے جس سوال کے جواب میں بیفتو کی تحریفر مایا، اس کا پس منظر پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ صورت حال یہ تقل کہ انگریزوں کے ہندوستان پر تسلط کے بعد بعض موروثی ریاستوں کو برقر اررکھا گیا تھا، اور ان کی حبیت نیم خود مختار ریاستوں کی برقر ان بیل بعض مسلم ریاستیں ان پر تقلی جن میں پر دہ نشین خوا تین کے سواکوئی قانونی وارث باتی نہیں رہا تھا، اب دوصور تیں ممکن تقسی: ایک بید کہ ان پر دہ نشین خوا تین کو ( جنہیں انگریز کی قانون میں ریاست کی قانونی وارث سمجھا جاتا تھا ) والی ریاست تسلیم نہ کیا جاتا، اس صورت میں ان ریاستوں کی نیم آزادانہ حبیت ختم ہو جاتی ، اور بیا تھا اور دوسری صورت بین کہ مختل مشیر کی حبیث سے ان خوا تین کو وائی ریاست تسلیم کیا جاتا اور ریاست کا انتظام وانصرام ان خوا تین کے اور والے نے ای مشور سے سے مردوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا۔ ان ریاستوں میں عملاً بی صورت اختیار کی گئی تھی اور سوال کرنے والے نے ای صورت کے ہارے میں سوال کیا تھا کہ آیا ہے ریاستیں اس صورت کے ہارے میں سوال کیا تھا کہ آیا ہے ریاستیں اس صورت کے ہارے میں سوال کیا تھا کہ آیا ہے ریاستیں اس صورت کے ہارے میں سوال کیا تھا کہ آیا ہے ریاستیں اس صورت کے ہارے میں سوال کیا تھا کہ آیا ہے ریاستیں اس صورت کے ہارے میں سوال کیا تھا کہ آیا ہے ریاستیں اس صورت کے ہارے میں سوال کیا تھا کہ آیا ہے ریاستیں اس صورت کے ہارے میں سوال کیا تھا کہ آیا ہے ریاستیں اس صورت کے ہارے میں سوال کیا تھا کہ آیا ہے ریاستیں اس صورت کے ہارے میں سوال کیا تھا کہ آیا ہے ریاستیں اس صورت کے ہارے میں سوال کیا تھا کہ آیا ہے ریاستیں اس صورت کے ہارے میں سورت کے ہارے میں سوال کیا تھا کہ آیا ہے دیا جاتھ کیا ہا ہے دیا جاتا ہے اس میں کیا جاتھ کیا ہو کہ کو کی میں کو اس کے باتھ میں دور کے بارے میں سورت کیا جاتھ کیا ہے دیا جاتا ہے اس کی کو کھیں کیا تھا کہ کو کو کیا ہے دیا جاتا ہے اس کیا جاتا ہے کہ کیا تھا کہ کو کھی اور سوال کیا تھا کہ کیا ہے دیا جاتا ہے اس کی کو کھی کی دے دیا جاتا ہے دیا جاتا ہے کہ کیا تھا کہ کو کھی کی کی کھی کی کو کھی کی کے دو کے کہ کی کو کھی کی کے دو کے کہ کیا تھا کہ کیا کہ کیا گیا کی کو کھی کی کے دو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کی کھی کو کھی کے دو کھی کی کھی کے دیا جاتا ہے کہ کی کو کھی کی کھی کی کھی کو کھی کی کھی کی کھی کے دیا گیا کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی

موم: ...اس پس منظر كوسا مندر كھتے ہوئے حضرت كفتوى برغور يجيئے ،حضرت لكھتے ہيں:

" حکومت کی تین تشمیں ہیں: ایک تشم وہ جوتام بھی ہو، عام بھی ہو۔تام سے مراد بدکہ حاکم بانفرادہ خود مختار ہو، یعنی اس کی حکومت شخصی ہوا وراس کے حکم بیس کسی حاکم کی منظوری کی ضرورت نہ ہو، گواس کا حاکم ہونا اس پرموتو ف ہو۔اور عام بدکداس کی محکوم کوئی محدود قلیل جماعت نہ ہو۔

وُ وسرى قتم: وه جوتام تو بوكر عام نه بوه تيسرى قتم: وه جو عام بوكرتام نه بو\_

مثال اوّل کی: کسی عورت کی سلطنت یا ریاست بطرز ندکوشخص ہو۔ مثال ٹانی کی: کوئی عورت کسی مختصر جماعت کی نتظم بلاشرکت ہو۔ مثال ٹالٹ کی: کسی عورت کی سلطنت جمبوری ہو کہ اس میں وائی صوری مختصر جماعت کی نتظم بلاشرکت ہو۔ مثال ٹالٹ کی: کسی عورت کی سلطنت جمبوری ہو کہ اس میں وائی صوری در حقیقت وائی نبیس بلکہ ایک رکن مشورہ ہے، اور وائی حقیقی مجموعہ مشیروں کا ہے، حدیث کے الفاظ میں غور کرنے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مراد حدیث میں بہل تسم ہے۔ '' (احداد الفتاوی ج: ۵ ص: ۹۹)

حضرت کی اس تحریر ہے واضح ہے کہ صرف ایس ریاستیں صدیثِ مذکور کی وعید ہے مشتنی میں والی ریاست خوا تمن کی حشیت محض مشیر یا رکن مشورہ کی ہواوراً حکام کے نفاذ کے اختیارات ان کے ہاتھ میں نہ ہوں، چنانچہ اس کی وجہ ذکر کرتے ہوئے حضرت جح برفر ماتے ہیں:

" اوررازاں میں بیہ ہے کہ حقیقت اس حکومت کی محض مشورہ ہے، اور عورت اہل ہے مشورہ کی۔ " (ص:۱۰۰)

اب دیکھنا ہے ہے کہ پاکستان میں وزارتِ عظمی کاجلیل القدرمنصب محض مشیر پارکن مشورہ کی حیثیت رکھتا ہے؟ اگراس کا

جواب نفی میں ہے(اور یقیناً نفی میں ہے) تو حضرت کی تحریر ہے استدلال کرنے والے حضرات خود ہی انصاف فرما کمیں کہ ان کا استدلال کہاں تک صحیح ہے...؟

پاکستان میں جو'' پارلیمانی نظام'' نافذ ہے، اس میں'' وزیراعظم'' کا منصب بے اختیارتم کا بھن علامتی منصب نہیں ہے،

بلکہ'' وزیراعظم'' ملک کی حکومت اور انظامیہ کا باا قتد اروخو دعتار سربراہ ہے۔ آئین وق نون کے دائر ہے میں رہتے ہوئے ملکی نظم ونسق پر
اس کو کممل کنٹرول حاصل ہے، وواپنی کا بینہ کی تفکیل میں آزاد وخو دعتار ہے، اور تمام شعبوں اور وزارتوں کی کارکردگی کا فرصد دار ہے، وو
اپنی کا بینہ ہے مشور وضر ورکرتا ہے، لیکن کی مشور ہے کا پابند نہیں ، ووجس وزیریا مشیر وجس وقت چاہاں کے منصب سے فارغ کرسکا
ہے، اس لئے اس کے تمام وزراء اور مشیران اس کی رائے اور خوابش کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرسکتے ، بلکہ اپنی ہر حرکت و کمل میں
وزیراعظم کے اشارہ چٹم وابر و پرنظریں جمائے رکھتے ہیں، اور دو کی ایسے اقدام کی جرائے نہیں کرسکتے جس سے وزیراعظم کے نازک
مزان شاہی کو خدانخو استہ کرائی ہو، یہی وجہ ہے کہ عرف عام میں بہی سمجھا جاتا ہے کہ ملک میں وزیراعظم کی حکومت ہے اور کہا جاتا ہے کہ ملک میں وزیراعظم کے دویے حکومت میں یہ ہوا۔

جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے، سب جانتے ہیں کہ وزیراعظم قانون ساز ادارے ہیں اکثریتی پارٹی کالیڈراور قائم ایوان کہلاتا ہے، وہ بزی آ سانی ہے اپنی رائے اورخواہش کوقانون کی شکل دے کرقانون ساز اِدارے ہے منظور کرالیتا ہے، اپنی پارٹی کے ارکان پرا ہے اِعتاد واِطمینان ہوتا ہے کہ وہ اس کی مخالفت نہیں کریں ہے، لیکن اگر بھی اس قتم کا اندیشہ لاحق ہوتو اپنی پارٹی کے نام فاص ہدایت ( عکم ) جاری کرسکتا ہے، اور اس ہدایت کے جاری ہونے کے بعد پارٹی کے کسی رکن کو وزیراعظم کی خواہش کے خلاف '' چول'' کرنے کی مخائش نہیں رہتی۔

اس سلسلے میں ایک ولچسپ مثال ہندوستان میں مسلم پرسل لا و( مسلمانوں کے عاکلی قوانین ) کے معافے میں پیش آئی، اس کی تفصیلات مولانا ابوالحس علی ندوی کی خودنوشت سوائے'' کاروانِ زندگی' حصدسوم، باب چہارم میں ملاحظہ کی جائیں۔ مختصر بیا کہ مسلمانوں کی تحریک اورانتھک محنت وکوشش کے نتیج میں وزیراعظم راجیوگا ندھی کواس پر آمادہ کرلیا عمیا کہ حکومت ان قوانین کو'' بل' کی شکل میں اسمبلی سے منظور کرائے گی، اسمبلی میں' بل' پیش ہونے کا مرحلہ آیا تو چونکہ ہندوستان کا متعصب پریس اس'' بل' کے خلاف زہرا گل رہا تھا اور اسمبلی کے اندر بھی مسلمانوں کے خلاف تعصب کی فضائقی ، اس لئے شدید خطرہ تھا کہ ہندواور نام نہاد مسلمان اس بل کی مخالفت کر س مے۔

مولا ناابوالحن على ندوى لكصته بين:

'' وزیراعظم نے'' ذہب' ( تھم ) جاری کردیا کہ پارٹی کے ہرمبرکواس کی تائید کرنی ہے، مخالفت کی صورت میں وہ پارٹی ہے نکال دیا جائے گا، اگر بلاعذر کوئی ممبراس دن شریک اجلاس نبیس ہوا تو وہ بھی خارج کردیا جائے گا۔'' کردیا جائے گا۔''

وزیراعظم کےال وہپ کا تمیدیہ واکہ کل پر بحث وتحیص کے بعد:

"رات بونے تین ہے بل پر دونک عمل میں آئی اور بل کی مخالفت میں سے دوٹوں کے مقابلے میں بل کی حمایت میں سے دوٹوں کے مقابلے میں بل کی حمایت میں ۲۵ سے دوٹوں کے مقابلے میں بل کی حمایت میں ۲۵ سے دوٹوں کے اپنی خوشی کا بل کی حمایت میں ۲۵ سے دوئوں کے بل کی کامیا بی خوشی کا اظہار کیا، دُوسری طرف ابوزیشن کے بل مخالف ممبران تحکیم تعماے بال سے باہر جارہ ہے۔"

(اييناً ص:٢٧١)

میں ہے کہ اسمبلی میں حزب اِختلاف بھی موجود ہوتی ہے، اور ووافقد اد کے مست ہاتھی کو قابور کھنے میں مؤثر کرداراَ داکرتی ہے، کہ ایک کثریت کے ہادجود وزیراعظم اپنی اکثریت کے ہادجود وزیراعظم اپنی اکثریت کے ایک کٹریت کے بادختلاف کو خاطر میں نہیں لاتا اور دو اپنی اکثریت کے بل ہوتے پر جو قانون چاہتا ہے، منظور کرالیتا ہے۔ دُور کیوں جائے؟ حزب اِختلاف کے فاطر میں نہیں لاتا اور دو اپنی اکثریت کے بل ہوتے پر جو قانون چاہتا ہے، منظور کرالیتا ہے۔ دُور کیوں جائے؟ حزب اِختلاف کے لائق صد اِحرّ ام قائد کو ایوان سے باہر پھٹکواکر من مانے قانون منظور کرانے کا تماشا تو خود ہمارے ملک میں وکھایا جائے گاہے۔

خلاصہ یہ کہ جمہوری حکومت میں وزیر اعظم کوئی بے اِختیار نمائٹی بت نہیں ہوتا بلکہ بااِختیار صاحب حکومت، اِنظامیہ کا حاکم اعلیٰ اور پورے ملک کا بادشاہ شار ہوتا ہے۔ اور قانون سازی کے دائرے میں بھی وہ قریب تریب مطلق العنان ہوتا ہے، اکثرین پارٹی کا لیڈر ہونے کی وجہ سے جو قانون جا ہے تافذ کرسکتا ہے۔ اور اگرا ہے ایوان میں دو تہائی اکثریت کی حمایت حاصل ہوتو آئین کا تیا پانچہ بھی کرسکتا ہے۔

ان حقائق کوسا منے رکھنے کے بعد کون کہ سکتا ہے کہ وزیراعظم کا منصب محض والی صوری کا منصب ہے، اس لئے حضرت تھانویؓ کے اس فتو سے کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ:

" والی صوری در حقیقت والی نبیس، بلکه ایک رکن مشوره ہے۔ "

اور پیرکه

'' رازاں میں بیہ کہ حقیقت اس حکومت کی محض مشورہ ہے ،اور عورت الل ہے مشورہ کے'' جن حضرات نے عورت کی وزارت عظمٰی کے لئے حضرت تھانویؒ کے اس فتوے سے اِستعدلال کی کوشش کی ہے، ان کی خدمت میں اس کےسوااور کیا عرض کیا جاسکتا ہے کہ:

'' بخن شناس نهٔ دلبراخطاا ینجااست'

• ا:...کیاعورت قاضی بن مکتی ہے؟

بعض حعزات نے یہ اِستدلال فرمایا ہے کہ اِمام ابوصیغه ٔ کے نز دیک عورت'' قامنی'' بن سکتی ہے تو وزیراعظم کیوں نہیں

بن سکتی ؟

ان معزات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان کے استدلال میں دوغلطیاں ہیں:

اقل: ... بیک حضرت امام ابوضیفد دمداللہ ہے جومنقول ہے کے صدود وقصاص کے علاوہ باتی اُمور میں عورت کا قاضی بناضیح
ہے، اس کے بیمعیٰ نہیں کے عورت کو عبد ہُ قضا پر مقرر کرنا بھی جائز ہے، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ عورت چونکہ ابل شبادت ہے اور اسے نی
الجملہ ولا یت حاصل ہے، اس لئے اگر بالفرض اس کو قاضی بنادیا جائے ، یا دوفریق ، کسی قضیہ میں اس کو حکم مان لیس تو صدود وقصائ س کے
علاوہ دیگر اُمور میں اس کا فیصلہ نافذ ہوجائے گا، بشر طیکہ وہ فیصلہ شریعت کے موافق ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ عورت کو قاضی بنانا بھی جائز
ہے، نہیں! بلکہ اگر کسی عورت کو قاضی بنایا جاتا ہے تو بنانے والے بھی عنا بگار ہوں کے اور منصب قضا کو تبول کرنے والی بھی سابھار
ہوگ، چنانچہ حضرت علیم الامت تھا نوئ کی عبارت اُوپر گزر چکل ہے کہ:

" حعنرات نقبها ونے إمامت كبرى ميں ذكورة (مرد مونے) كوشر طاصحت اور قضاميں كوشر طاصحت نبيں، مكرشر طاصون عن الاثم فرمايا ہے۔'' من الاثم فرمايا ہے۔''

حضرت تھیم الامت کے ان الفاظ ہے معلوم ہوا کے عورت کو قاضی بنا نا فقہائے احناف کے نزد کی بھی گناہ ہے ، مگراس کے قاضی بناد ہے جانے کے بعداس کا فیصلہ غیر صدود وقصاص میں نا فذہ وجائے گا۔

ابو بكرابن العربي المالكيّ نے بھی حضرت امامٌ كے قول كى مبى توجيدكى ہے، وہ لكھتے ہيں:

"ونقل عن محمد بن جرير الطبرى امام الدين انه يجوز ان تكون المرأة قاضية ولم يصح ذالك عنه، ولعله كما نقل عن أبى حنيفة انها انما تقضى فيما تشهد فيه، وليس ان تكون قاضية على الإطلاق. ولا بان يكتب لها منشور بان فلانة مقدمة على الحكم إلا في الدماء والنكاح، وانما ذالك كسبيل التحكيم او الإستبانة في القضية الواحدة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وهذا هو الظن بأبى حنيفة وابن جرير."

ترجمہ: "'ام محمہ بن جریر طبریؒ سے نقل کیا گیا ہے کہ عورت کا قاضی ہونا سی ہے ہمرین تل سی شاید بدایہ بنا ہی ہے جہ ہمرین اللہ محمہ بن جریر طبریؒ سے نقل کیا گیا ہے کہ عورت جن اُ مور جس شہادت و سے سکتی ہے ، ان جس فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ و وعلی الاطلاق قاضی بن جائے ، یا یہ کہ اس کے نام پر وانہ جاری کر دیا جائے کہ فلانی عورت کو غیر صدود و دکان میں منصب عدالت پر مقرر کیا جاتا ہے۔ عورت کے فیصلے کے صبح ہونے کی جائے کہ فلانی عورت ہو سکتی ہونے کی بس یہی صورت ہو سکتی ہے کہ کسی معالمے میں دوفریق اس کو حکم بنالیں یا بھی کسی قضیہ میں اس کو نائب بنادیا جائے ، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے کہ: " و وقو م بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے امر حکومت عورت کے سپر دکر دیا' اہام ابوضیفہ اور اہام ابن جریز کے بارے میں یہی گمان کیا جاسکتا ہے۔'

حضرت إمامٌ كِقُول كَى قريباً بِهِي تَوجيتُ ابوحيانٌ ني "البسحر المحيط" (ج: ٤ من: ١٧) مِن كَي بِ جَي صاحب "روح المعانى" في من المعانى" في من المعانى" في المعانى "روح المعانى" في من المعانى " روح المعانى" في من المعانى "روح المعانى" في المعانى " روح المعانى " روح المعانى " من المعانى " روح المعان

ورمخار میں ہے:

"والمرأة تقضى في غير حدوقودوان الم المولَى لها، لخبر البخارى: لن يفلح (ده اعتار ج: ٥ ص: ٥٠٣٥)

ترجمہ:...' اورعورت غیرحدود وقصاص میں فیصلہ کرسکتی ہے، اگر چہورت کو قاضی بنانے والا گنا ہگار ہوگا کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے: وہ تو م بھی فلاح نہیں پائے گرجس نے عورت کو اپنے معاملات میر دکر دیئے ۔''

علامه ابن جام " ( فتح القدير " من لكصة بي :

"قوله: "ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلَّا في الحدود والقصاص."

وقال الأنمة الثلاثة لا يجوز، لأن المرأة ناقصة العقل، ليست اهلا للخصومة مع الرجال في محافل الخصوم. قال صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخارى ..... والجواب ان ما ذكر غاية ما يفيد منع ان تستقضى وعدم حله، والكلام في مما لو وليت والم المقلد بلاالك او حكمها خصمان فقضت قضاء موافقا لدين الله أكان ينفد أم لا؟ لم ينتهض الدليل على نفيه بعد موافقته ما انزل الله. إلا ان يثبت شرعًا سلب اهليتها، وليس في الشرع سوى نقصان عقلها ومعلوم انه لم يصل إلى حد سلب ولايتها بالكلية. ألا ترى انها تصلح شاهدة وناظرة في الأوقاف، ووصية على اليتامي، وذالك النقصان بالنسبة والإضافة، ثم هو منسوب الى الجنس، فجاز في الفرد خلافه، ألا ترى إلى تصريحهم بصدق قولنا: "الرجل خير من المرأة" مع جواز كون بعض افراد النساء خيرًا من بعض افراد الرجال، وللالك النقص الغريزي نسب صلى الله عليه وسلم لمن يوليهن عدم الفلاح، فكان الحديث متعرضًا للمولين ولهن، بنقص الحال، وهذا حق، لكن الكلام فيما لو وليت فقضت بالحق لماذا يبطل ذالك الحق."

(قرائت فقضت بالحق لماذا يبطل ذالك الحق."

ترجمہ: "مصنف فرماتے ہیں کہ: "عورت کی تضاہر چیز میں سیجے ہے، گر صدود وقصاص ہیں نہیں۔"

اوراَ مُد ثلاثہ (اِمام مالک، اِمام شافعی اور اِمام احمد رحمہم اللہ) فرماتے ہیں کہ سیحے نہیں، کیونکہ عورت ناتص العقل ہے، وہ خصوم کی محفلوں میں مردول کے ساتھ خصومت کی اہل نہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے معاملات عورت کے ہیر دکرد ہے۔" (میحے بخاری) ارشاد ہے: "وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے معاملات عورت کے ہیر دکرد ہے۔" (میحے بخاری) کوقاضی بناناممنوع ہے کہ جودلاک ذکر کئے گئے ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ جو چیز ٹابت ہوتی ہے وہ یہ کہ عورت کوقاضی بنادیا گیا اور بنانے

والا گنامگار ہوا ہو، یا دوفریقول نے اسے حکم بنالیا اور عورت نے ایسا فیصلہ کر دیا جو وین خدا و ندی کے بین مطابق ہے تو کیا اس کا یہ فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں؟ اس کی نئی پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی، جبکہ وہ فیصلہ ما انزل اللہ کے موافق بھی ہے اور یہ فیصلے کا عدم نفاذ اس کے بغیر البت نہیں ہوسکتا کہ ابت ہوجائے کہ شرعا اس کی البیت مسلوب ہے، اور شرع بیں صرف عورت کا ناقص العقل ہونا ابت ہے اور سب جانتے ہیں کہ اس کا نقصانِ عقل اس حد تک نہیں کہ اس کی ولایت کوئی طور پرسب کر لے، ویصح نہیں ہوکہ عورت کو اہ بن عتی ہے، اور قاف کی تکر ان بن عتی نہیں کہ اور یہ ہے، اور ان کی نبیت سے ہے، پھر پہنقسانِ عقل منسوب ہے، اور یہ ہی کہ رف ، البندا کی فرویس اس کے خلاف بھی ہوسکتا ہے، کیا دی کیمتے نہیں کہ اس مقولہ کو بالکل ہے ہما گیا ہے جو ان کو ہم کی منا پر آئی خر سے بہتر ہو گئی ہیں اور عور تو ل کے اس فلم کی اور خلاق اس مدیت نے ان والی بنا نے والوں کے حق میں ندم فلا کی کوان کوگوں کی طرف منسوب کیا ہے جو ان کو فلم کی اور خلاق اس مدیت نے ان والی بنا نے والوں کے حق میں ندم فلا کی کا ور کور توں کے حق میں ندم فلم کی اور میا ہی کے حقورت کے مطابق فیصلہ کرتے ہے، بیکن اس میں ہماری گفتگوئیس، بلکہ گفتگو اس صورت میں ہے کہ عورت کو قصی بنا دیا ہے اور یہ فیصلہ وحق کے مطابق فیصلہ کی بنا ور ایو ہو ہا ہے گاؤ ؟''

اکابر کی ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ إمام ابوصنیفہ یے نزدیک بھی عورت کو قامنی بناتا جائز نہیں، بلکہ حرام ہے۔ اور ایسا کرنے والے گنا ہگار ہیں، مگر چونکہ عورت اہلِ شہادت ہے، اس لئے اگر اس نے فیصلہ کردیا، بشرطیکہ وہ فیصلہ شریعت کے موافق ہوتو نافذ ہوجائے گا۔

دوم: ...ان حضرات کے استدلال میں و وسری خلطی یہ ہے کہ انہوں نے قیاس کرلیا کہ عورت جب قاضی بن سکتی ہے تو حکمران بھی بن سکتی ہے ، حالا نکہ اقرال تو یہ قیاس قرآن وسنت اور اِجماع اُست کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ علاو دازیں ملک کی حکمرانی کے لئے ولایت مطلقہ شرط ہے، جوعورت میں بوجہ نقصان عقل و دین کے نبیس پائی جاتی ، جبکہ قضا کے لئے صرف اہل شہادت ہونا شرط ہے، اس لئے اِمامت کبری کو قضا پر قیاس کرنا غلط ہے، خلاصہ یہ کہ عورت کو' وزیراعظم' کے منصب پر فائز کرنا سیجے شہادت ہونا شرط ہے، اس لئے اِمامت کبری کو قضا پر قیاس کرنا غلط ہے، خلاصہ یہ کہ عورت کو' وزیراعظم' کے منصب پر فائز کرنا سیجے نہیں، بلکہ اس کاعزل واجب ہے۔

سانپ گزرچکا ہے، لکیریٹنے سے فائدہ؟

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ:

"سانپ گزر چکاب، اب لکیرپننے سے فاکدہ؟ جوہونا تھا، سوہو چکا، اچھا ہوا یائد ا، اب علائے کرام کا واد یلا بعد اَزوت ہے۔"

ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اہلِ علم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دِین کا شیخ مسئلہ لوگوں کو بتاتے رہیں ، اور

اگرکوئی غلااور'' منکر'' رواج پائے تو اپنے اِمکان کی صد تک اس کے خلاف جہاد کریں ، اور قوم کو اصلاح کی طرف متوجہ کریں ،کسی '' منگر'' کود کھے کراس پرسکوت اِختیار کرلینا،ان کے لئے جائز نہیں ، بلکہ اُصول یہ ہے کہ جب دِین کی آبیہ مسلمہ روایت سے اِنحراف کیا جار ہا ہوتو اہل علم پرکیا فرض عا کد ہوتا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث و ہلوگ نے'' ججة القدالبالغ' میں غلار سوم کے رائج ہونے کے اسباب پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے:

''اور کری رُسوم کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھی وہ لوگ سروار ہوتے ہیں جن پر جزئی رائیس عالب ہوتی ہیں اور مصالح کلیہ سے بعید ہوتے ہیں تو وہ ور ندول کے سے کام کرنے لگتے ہیں ، وہ ان کی وجابت اور و بد ہے کوئی ان کوئر انہیں کہرسکتا ، اس کے بعد فاش فاجرلوگ پیدا ہوتے ہیں ، وہ ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی مدوکرتے ہیں اور ان اعمال کے پھیلانے ہیں بڑی کوشش کرتے ہیں ، اور پھر ایک قوم ایک آتی ہے جن کے دلوں ہیں نہا عمالِ صالحہ کا قوی میلان ہوتا ہے ، نہا عمالِ فاسدہ کا ، پس اپنے رُوَسا کی حالت دیکھ و کھوکر ان ہیں بھی انہی اُمور کی آباد گی پیدا ہوجاتی ہو اور بھی ان کوئیک باتوں کی توری ہیں ، اور پھر ایک اور سے میل جول حالت دیکھ و کھوکر ان ہیں جو النہ ہوتا ہے ، نہا عمالی فاسدہ کا ، پس ایس جول ہو النہ ہوتا ہو ان کے ہیں ، پس ان کی فاموثی سے کری رئیس قائم اور مشحکم ہوجاتی نہیں رکھتے اور غفتے کی حالت میں خاموش رہے ہیں ، پس ان کی خاموثی سے کری رئیس قائم اور مشحکم ہوجاتی کوشش کریں اور بسااوقات ہے بات بغیر جھڑ سے اور لا ایوں کے مکن نہیں ہوتی ، پس یاز ائی جھڑ ہے تمام نیک کاموں جی افضل شار ہوں گے ۔'

ایک فاتون کو اسلام مملکت میں حکومت کی سربراہ بنانا بھی ایک ٹری رہم ہے، لیکن جولوگ حضرت شاہ صاحب کے بقول "مصالح کلیے ہے بعید ہیں' وہ اس پر فخر کررہے ہیں کہ پاکستان پہلا اِسلامی ملک ہے جس نے تاریخ میں ایک فاتون کو وزیراعظم بنانے کا شرف حاصل کیا۔ اگر ان حضرات کی نظریں وُ ورزس ہوتیں تو ان کوصاف نظر آتا کہ بیامر پاکستان کے لئے لائتی فخر ہیں، بلکہ لائتی شرم ہے کہ اس نے قرآن وحدیث کی نظر بھات کے فلاف اور اُمت اسلامیہ کے اِجماعی فیصلے کے علی الرخم اسلامی تاریخ کی ایک مسلمہ روایت کوتو ڑنے کی جرائے گی ہی کتان میں اس بدعت سید کی اختراع اور ''منکر'' اور کری رہم کا اِجرا ملت اِسلامیکا سرشرم ہے جمکادیے کے لئے کافی ہے ، اس بدعت کو جاری کرنے والے گنا ہگار ہیں، اس کہ ان کا اِزالہ اُمتِ اِسلامیکا فرض ہے، اور اس کے خلاف جہاد، حضرت شاہ صاحب کے بقول افضل ترین عبادت ہے۔

# '' شجرة الدر'' كي حكومت

بعض لوگوں نے شجرۃ الدر کی حکومت کا بھی حوالہ دیا ہے، اس سلسلے میں مولوی محمد عمران اشرف عثانی کا ایک مضمون'' البلاغ''میں شائع ہوا ہے، جے بطور ضمیمہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ عورت کی سربراہی کے جواز سے متعلق حال ہی میں بعض حضرات کے چند بیانات شائع ہوئے تھے، اوراس سلسلے میں ایک دلیل یہ بھی دی می تھی کہ:

'' شجرۃ الدر''نام کی ایک عورت ہمصر کی حاکم بی تنصیں ، جومسلمانوں کامشہور ملک ہے ، اور کسی نے بھی اس پر تنقید نبیس کی ۔اوراس نے بحسن وخو لیمملکت کو چلانے کے فرائض انجام دیئے ۔''

ذیل میں ہم تجرة الدر کے حالات پیش کررہے ہیں تا کہ یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ آیا اس تتم کی حکمران عورت ( یعن تجرة الدر ) کے منصب حکومت پر فائز ہونے سے کوئی شرق استدلال کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

شجرة الدر ابتدامی ایک خوبصورت کنیز تغیی، جن سے بعد میں مصرکے بنی ایوب خاندان کے آٹھویں بادشاہ ملک صالح ( مجم الدین ایوب ابن الکامل محمد بن العاول الکبیر ) نے نکاح کرلیا تھا۔ ان سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام فلیل رکھا گیا، ای وجہ سے شجرة الدرکواُم فلیل کہا جاتا ہے، پچھ عرصہ بعد ملک صالح کا انقال ہوگیا۔

شجرة الدرفطر تأذ بین عورت واقع بوئی تھی، بادشاہ کی موت کواس نے عام لوگوں سے چھپایا اوراً مرائے سلطنت کو جمع کیا اور
ان سے کہا کہ ان کا اِنتقال ہوگیا ہے، اور وہ اپنا خلیفہ اپنے بیٹے توار ن شاہ کو نامز دکر گئے ہیں، اور توار ن شاہ جو ابھی سغر پر ہیں ان کو بلائی
ہول، آپ ان کی اِطاعت کا طف اُٹھا کیں۔ اُدھر توار ن شاہ کولانے کے لئے ایک غلام بھیجا، جب وہ منصورہ پہنچا تو شجرة الدرنے اپ
بعض بحری کا رندوں کے ذریعے توار ن شاہ کو ل کرادیا، اور تل بھی اس بے وردی سے کرایا گیا کہ پہلی ضرب سے اس کی اُٹھیاں کا ٹی
گئیں، پھراس پر جلنا ہوا تیل بھینک دیا گیا اور وہ شور بچا تار ہا کہ جھے سلطنت اور مملکت نہیں جا ہے (فواۃ الوف اَہ لابن شاکر الکنبی

توارن شاہ کے اس قبل کی سازش کا کسی کوعلم نہ ہوا اور شجرۃ الدر پراس سازش کا اس وجہ سے شبہ نہ ہوا کہ اس نے تو بظام راس کی سلطنت کے لئے کوششیں کی تھیں۔

توارن شاہ کے تل کا داقعہ محرتم ۸ ۲۳ ھیں چیش آیا اور اس کے بعد ۲ رصفر ۸ ۲۳ ھے کوشجرۃ الدر بادشاہ بن گئی، یے ملکت مصریس بنی ایوب کے خاندان کی نویں حکمران تفیس شجرۃ الدر نے مملکت سنجا لئے کے بعد عز الدین ایبک کوسپہ سالا رمقرر کیا۔

اس نے اُمراءاورعوام کوخوش کرنے کے لئے بڑے بڑے وظا نف مقرّر کئے اور بڑی بڑی زمینوں کی جا گیریں ویں اوران پر دولت کی بارش کردی ،اس طرح لوگوں کے منہ بند کردیئے گئے (اعلام النساء ج:۲ ص:۲۸۸)۔

۔ جب خلیفۂ وقت ابوجعفرمستنصر بالقہ کو جو بغداد میں تھا یے خبر پنجی کہ اہلِ مصر نے سلطنت ایک عورت کوسونی ہوئی ہے، تو اس نے اُمرائے مصرکے نام ایک پیغام بھیجا:

"اعلمونا ان كان ما بقى عندكم فى مصر من الرجال من يصلح للسلطنة فنحن نرسل لكم من يصلح لها، اما سمعتم فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا أفلح القوم ولوا أمرهم امرأة."

ترجمہ:... 'اے اہلِ مصر! ہمیں بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا مرد باتی نہیں رہا جوسلطنت کو سنجالنے کی اہلیت رکھتا ہو؟ اگر ایسا ہے تو ہم ایک ایسا مرد بھیج دیتے ہیں جوسلطنت کوسنجالنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ کیاتم نے حدیثِ نبوی نہیں کی حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: " لَا افسلے المقوم ... النے " یعنی وہ تو م برگز فلاح نہیں پاکتی جس نے اپنے معاملات کی عورت کے برد کر دیے ہوں ۔ '' مؤرضین اس خط کو قل کے بعد لکھتے ہیں :

"وانکر علیهم انکارا عظیمًا وهددهم و حضهم علی الرجوع عن تولیتها مصر." ترجمه:... اورمستنصر بالله نے ان پرشدید کیرکی،ان کوڈرایااوراس بات کی ترغیب دی که وومصرکی سربرابی مورت سے واپس لیس۔"

جب اس پیغام کی خبر ججرة الدرکو پنجی تو اس نے بخوتی اپنے آپ کوخود معزول کردیا، اُمراء اور قاضع س کو جم دیا کہ عزالدین ایک جو پہلے پہر سالار تھا، اس کو میری جگہ بادشاہ بنایا جائے اور ساتھ ساتھ اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ وہ عزالدین سے نکاح کرتا چاہتی ہے۔ چنا نچہ عزالدین کو حاکم بنایا گیا اور اس نے جھر آوالدر سے نکاح بھی کرلیا ججرة الدرجس وقت معزول ہو کیس اس وقت ان کی حکومت قائم ہوئے ابھی تمین ماہ ہے بھی کم کس نہ ہوئے تھے، گویا ٹی ایوب خاندان کی اس خاتون حاکم کی کل حکومت تمین ماہ ہے بھی کم تھی، اس کے بعد عزالدین ایک معرکے ترکی حکر انوں میں پہلا حکر ان تھا جو آخر رہے الاول ۸ ۱۳ ھی بر بر اِقتد ارآیا، اس کا لقب اس کے بعد عزالدین اس کی حکر انی بھی چندونوں پر محیط رہی، کیونکہ آپ کو آپ کی اور اس کی قائل اس کی بیوی شجرة الدری تھی، اس کے دوئر اس کے جو اس طرح کی اطلاعات کپنی تھیں کہ اس کا شو برموصل کے والی ملک الرجیم (بدر الدین لوائو) کی بینی ہے شاوی کرنا چاہتا الدین ابرائیم بن مرز وق کو بلا یا اور اسے وزار آٹھ تھلی کی چش مش کر کے اس کو لی کہ الرجیم (بدر الدین لوائو) کی بینی ہے شاوی کرنا چاہتا الدین ابرائیم بن مرز وق کو بلایا اور اسے وزار آٹھ تھلی کی چش مش کر کے اس کو لی کہ ابرائی کور کہ بہا ہے نہ کہ اس خواص خدام اور خلاموں کو الکہ برائی اور خوداس کو بھی اس کے اس کو اس خدام اور خلاموں کو بھی اس کا م سے روکا ، لیکن شجرة الدرکو آلی کی موجہ سے اس نے پھرا ہے خواس خدام اور خلاموں کو برائی کر نے کا تھم کی تھیل کی وجہ سے اس نے پھرا ہے خواس جائی میں واضل ہوا بیک تھی جنانچے منگل کے روز سام مرزی الاقل ۸ ۱۳ ہے کو عزالدین جب شام کو گیند کھیل کر واپس قلعد آیا اور بغرض شمل میں واضل ہوا تواس پر پہلے میں واضل ہوا

قل کے بعد شجر قالدر نے ابن مرزو ق کو بلایا اورائے آل کی اطلاع دی تو وہ بخت برہم ہوا اوراس نے کہا کہ بیس نے تو آپ
کو پہلے ہی اس کام سے منع کیا تھا اب میں پجونہیں کرسکتا ، تو شجرو نے پریشان ہوکرا ہے دومعتدا میر جمال الدین بن اید غدی بن عبداللہ
عزیزی اورعز الدین ایک طبی کو بلوایا اور ان کوسلطنت کی چیش کش کی ، انہوں نے بھی انکار کیا ، اس طرح یہ ہفتہ پورااس پریشانی میں
گزرگیا ، اسکلے چیر ۲۹ ربیج الاقل ۸ ۲۳ ھے کو اس نے اپنے آپ کوعز الدین کے وارثوں کے حوالے کرکے تاج و تخت بھی ان کے
حوالے کردیا اورشجر قالدرکوگر فارکر لیا گیا ، اس طرح وہ دار السلطنت سے برنے احمر میں قید ہوگئی ، اس دوران مملکت کا حاکم منصور کو بنادیا

مميا، جو ملك معزالدين (ان كوعز الدين اورمعز الدين دونوں كہا گياہے) كابيثا تھا۔

ادھرمعزالدین ایبک کے اقربااور عوام کی طرف ہے بید مطالبات ہوئے کہ جُمرۃ الدراور قاتلین معز کوتل کردیا جائے اوران سے قصاص لیا جائے ،لیکن چونکہ جُمرہ صالحی خاندان (جو پہلے ملک معر پر حاکم ربا) نے شعرۃ الدرکی تعایت کی اوراس کوتل کرنے ہو و کا اوران مخالف اُ مراہ ہے تھم لی کہ جُمرہ ہے کوئی تعرض نہ کریں گے،لیکن بیرتھایت زیادہ جُمرۃ الدرکی تعایت کی اوراس کوتل کرنے ہو کہ اوران مخالف اُ مراہ ہے تھم لی کہ جُمرہ ہے کوئی تعرض نہ کریں گے،لیکن بیرتھایت نے اور اور تا ہو تا

(تغمیل کے لئے ملاحظہ ہو: اعلام النساء خ:۲ ص:۲۸۹۔مرأة السجنان للیافعی خ:۳ ص:۱۲۷۔فوات الوفیات لابن شاکر الکتبی خ:۱ ص:۳۲۳)۔

اس واتع سے واضح ہے کہ:

ا: .. شجرة الدرسازش كے ذريعے مرحوم بادشاہ كے بينے كول كر كے نا جائز طور پر برسر إقتد ارآئی۔

۲:..خلیفهٔ وقت نے "عورت کی سربراہی" پرشدید اِعتراض کیااور صدیث نبوی کے حوالے سے انہیں اس ناجائز اِقدام سے بازآ جانے کی تاکیدی۔

٣: .. خليفة وقت كولاكل اس قدرمضبوط يقع كه خود شجرة الدركوبهي استعفى ويناريوا\_

س:... بالآخراس نے اپنے سپہ سالار کوسلطنت سونپ کر بادشاہ کے بجائے بادشاہ کی بیوی بننے کوتر جیج دی اور بعد میں ا قل کردیا، جس کے نتیج میں خود بھی قل ہوئی۔

کیا دافتے کی ان تفصیلات کے بعد کوئی بھی ہوش مند مخص اس دافتے سے قر آن دسنت کے صریح اُ حکام کے خلاف''عورت کوسر براو'' بنانے کے جواز پر اِستدلال کرسکتا ہے ...؟

> و نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن إمارة السفهاء والنساء والغلمان! وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمّيّ وآله وصحبه وأتباعه وبارك وسلم

> > عورت کی سربراہی ... جناب کوٹر نیازی کے جواب میں

سوال: ... کرم وکترم جناب معنرت مولا نامحد یوسف لد حیانوی صاحب مظله العالی ـ السلام علیکم ورحمة الله و بر کاته! ناچیز نے آپ کا رسالہ ''عورت کی سربرا ہی'' پڑھا تھا، جس سے اس موضوع سے متعلق خلجان وُ ور ہوگیا تھا، لیکن آج کے "جنگ' اخبار مؤرند 70 مراکتوبر 199 میں مولانا کوشر نیازی صاحب نے اس موضوع پر ایک مضمون لکھا ہے، جس کو پڑھ کر پھر پچھ پریشانی لاحق ہے۔ مولانا کوشر نیازی نے جومثالیس عورتوں کی سربراہ ہی کی رضیہ سلطانہ، چاند بی بی اورشجر قالدر کی دی ہیں، وہ بے چاری عورتیں بہت ناکام اور مختصر عرصے کے لئے سربراہ رہیں۔ ان کی رقابتیں اور اخلاقی کمزوریاں، تاریخ دانوں کے لئے بہت اندوہ کیس ہیں۔ شیک بیئرکا قول ان پرصادت آتا ہے:

#### "Fraulty! Thy Name is Woman"

"کزوری! تیرانام عورت ہے۔" تینوں کری طرح آل ہوئیں۔ مولانا کوٹر نیازی کی زیادہ تر مثالیں اہلِ کفر کی ملکاؤں کی ہیں جن کی مسلمان معاشرے پر تطبیق و رست نہیں، اہلِ علم حضرات تو جا ہے ان کا تعلق علم دین ہے ہو، جا ہے ان کا مطالعہ ومشاہدہ سکیٹروں ممالک کی ہزاروں سال کی تاریخ پر محیط ہو، مولانا کوٹر نیازی کی مثالوں کو چندان گئی چنی و وراز کارمستشیات کا درجہ دیں ہے، لیکن ہمارے عام مسلمان، موصوف کی شرح تفییر وحدیث سے ضرور شبہات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لئے آنجناب کاعوام الناس پر ہڑا اِحسان ہوگا، اگر آپ مولانا کوٹر نیازی صاحب کے فقی ارشاوات کی تھی فرمادیں، جذا کی مالا العدن الجذاء ا

ڈ اکٹر شہیرالدین علوی ،کراچی۔

جواب:...اس مضمون کامخضر جواب روز نامہ ' جنگ' کراچی (۲ رنومبر ۱۹۹۳ء) میں لکے چکا ہوں ، مفصل جواب حسب ِ بل ہے:

اس سئلے کے اہم ترین پہلو، یہ ناکارہ اپنے رسالے' عورت کی سربرائی' میں لکھ چکا ہے، اس کا مطالعہ فورو تدبر کے ساتھ ایک بار پھر کر لیجئے۔ اِن شاہ اللہ فٹکوک وشبہات کا بھوت بھی قریب نہیں پینکے گا، اور ہمیش کے لئے اس' آسیب' سے نجات بل جائے گی۔ تاہم آنجناب کے خط کے حوالے سے مولا ناکور نیازی کے مضمون پر گفتگو کرنے سے پہلے چنداُ مور کا بطور'' اُصولِ موضوع' ذہن نشین رکھنا ضروری ہے:

پہلا اُصول: ... جوں جوں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بُعد ہور ہا ہے اور قرب قیامت کا دور قریب آرہا ہے،
ای رفتار سے فتنوں کی بارش تیز سے تیز تر ہور ہی ہے، ان فتنوں کے طوفان بلا خیز میں سفینہ نجات ہیں ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ کہ سلف صالحین کی تشریحات کے مطابق کتاب وسنت کا وامن معنبوطی سے تمام لیا جائے اور اس بار سے میں ایسی اُولوا العزمی اور ایمان کی پختلی کا مظاہرہ کیا جائے کہ فتنوں کی ہزاروں آند حیاں بھی ہمارے ایمان ویقین کو متزلزل نہ کرسکیں، اور کتاب وسنت اور سلف صالحین کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھو نے نہ یائے، "علیکم ہدین العجائز!"

وُوسُرا اُصول: ... تمام فقهائے اُمت جو کتاب دسنت کے ہم میں جبت اور سند کا درجہ رکھتے ہیں ، اس پر شغق ہیں کہ کس خاتون خانہ کوسر براوملکت بنانا حرام ہے، کیونکہ شرعاً وہ جس طرح نماز کی اِمامت کی صلاحیت نہیں رکھتی ، جس کو'' اِمامت مِعرٰیٰ'' (چھوٹی اِمامت) کہا جاتا ہے، اسی طرح وہ'' اِمامت کبریٰ' 'یعن'' ملک کی سربراہی'' کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی ، اگر کوئی مرد ، عورت کی اِقتد ایس نماز اَداکر ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر عورت کو جا کم اعلیٰ بنادیا جائے تو شرعا اس کی حکومت لائتی تسلیم نہیں ہوگی۔اس سلسلے میں اس نا کارونے اپنے رسالے'' عورت کی سربرا ہی'' میں ا کا برِ اُمت کے جوحوالے نقل کئے ہیں،ان کو ایک بار مجر لما حظے فر مالیجئے۔

تیسرا اُصول:...آنخضرت سلی اندعلیه وسلم کافر مان واجب الافعان برحق ہے کہ: '' ووقوم برگز فلاح کوئیں پنچ گی جس نے زمام حکومت عورت کے ہیر دکردی۔'' اس حدیث شریف کوتمام فقبائے اُمت اور اکا برطت نے قبول کیا ہے، امامت وقضا کے مسائل میں اس سے اِستناد کیا ہے اور ای پرا پنے اِجماع واِ تفاق کی بنیاد رکھی ہے۔اوراُصول ہے ہے کہ جس حدیث کوتمام فقبائ اُمت مسائل میں اس سے اِستناد کیا ہے اور ای پرا ہے اِجماع واِ تفاق کی بنیاد رکھی ہے۔اوراُسول ہے ہے کہ جس حدیث کو تمام فقبائ اُمت کی مبر شبت ہووہ جسبِ قاطعہ بن جاتی ہے اور ایس حدیث کو '' حدیث متواتر'' کا درجہ حاصل ہوجاتا ہے۔ اِمام ابو بکر جسام رازی'' اُدکام القرآن' ج: احس ۱۳۸۳ میں کھتے ہیں:

"لأن ما تلقاء الناس بالقبول من اخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر"

'' جس خبر واحد کوتمام لوگوں نے قبول کرلیا ہووہ ہمارے نز دیک متواتر کے تھم میں ہے، جس کی وجہ ہم

کی جگہ بیان کریکے ہیں۔''

پس ایک صدیث جوسب کے نز دیک مسلم الثبوت ہواس کے اِنکار کی کوئی منجائش ہیں رہ جاتی ،اور ندامت کے مسلم الثبوت منہوم کو بدلنے کی۔

چوتھا اُصول:... ویی مسائل میں اجماع اُمت مستقل جمت شرعیہ ہے ،خواہ'' سند اجماع'' (یعنی قرآن وحدیث ہے اس اِجماعی مسئلے کا ثبوت ) ہمیں معلوم نہ ہو، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت گمرا ہی پرجمع نہیں ہوسکتی ، پس اجماعی مسائل''سہیل المؤمنین' ہیں اورمسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دُوسراراستہ اپنانے کی کسی کے لئے منجائش نہیں ، جن تعالیٰ شانہ' کا اِرشاد ہے:

"وَمَنُ يُّشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ يَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلاى وَيَشَبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَكِّى وَيَشْبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَكِّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيْرًا"

"اور جو محض رسول کی مخالفت کرے گا بعداس کے کداس کو اَمرِ حِن ظاہر ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر وُومرے راستے پر ہولیا تو ہم اس کو جو پھووہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جنم میں وافل کریں مے اور وہ کر کے دیں گے اور اس کو جنم میں وافل کریں مے اور وہ کری جگہ ہے جانے کی۔''

پس جو محض اجماع أمت كے خلاف كوئى نظريہ چيش كرے اس كا نظريه لائقِ النفات نبيس، ہر محض كوا يسے نظريات سے ہناہ مائلی جا ہے جن كا بتیجہ وُ نیا میں اہلِ ایمان كے رائے سے انحراف اور آخرت میں جہنم ہو۔

بانجوال أصول:...دلاك شرع،جن ئرى مسائل كاثبوت چيش كياجائ، جارين:

ا:...كتابُ الله ـ

٢: .. سنت رسول النصلي الندعليه وسلم \_

٣:...إجماع أمت.

سن...انمُهُ مجتهدين كالبحتهاد وإشنباط...

ان جارچیزوں کوچیوڑ کر کسی اور چیز ہے شرعی مسائل پر اِستدلال کر نامیجے نہیں۔

چھٹا اُصول: ...الله تعالیٰ نے دِینِ قیم کی حفاظت کا دعدہ فرمایا ہے، اور دعد و خداد ندی کے مطابق یہ دِین اُصولاً وفروعاً ...الحمد لله ...آج تک محفوظ ہے اور اِن شاہ الله قیامت تک محفوظ رے گا۔ مختلف ادوار میں ' ابوالفضل' اور' فیض ' جیے لوگوں نے دِین ... کے مسلمہ مسائل میں نی را بیں نکا لئے کی کوشش کی ، لیکن الحمد لله ! این کی کوششیں نا کام ہوئیں در نہ آج تک یہ دِین مسلم ہو چکا ہوتا، جس طرت بہلی تو موں نے اپنے دِین کوسٹے کر لیا تھا۔ آج بھی جولوگ دِین کے مسلمہ اِجماعی مسائل کو بدلنا چا جے بیں، اِطمینان رکھیے کہ ان کی کوششیں بھی نا کامی ہو جی اور الله کا در الله کا در الله کا در الله کا دین اِن شاء الله جوں کا توں محفوظ رہے گا۔

ساتواں اُصول:...مؤمن کا کام بیہ کہ اگروہ گناہ سے نہ نیج سکتا ہوتو وہ کم سے کم گناہ کو گناہ تو سمجے، اور اگر کسی کر ائی کے خلاف جہاد نہ کرسکتا ہوتو ول سے نر ائی کو نر ائی ہی جانے ، یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے، کسی گناہ کی ٹہ جھتا اور کسی نر ائی کو ٹر ان میں کہ بھے کے بجائے اس کو بھلائی ٹابت کرنے کی کوشش کرنا تقاضائے ایمان کے خلاف ہے، اور یہ بڑی خطرناک حالت ہے۔

آ تھوال اُصول: ... جو تعمل کی غلطی میں جتلا ہواس کا منشا مجمی تو ناواتھی اور غلط تنہی ہوتی ہے اور مجمی اس کا منشا'' جہلِ مرکب'' ہوتا ہے کہ آ دمی کسی بات کو تعمیک سے نہ مجمعتا ہو، مگر اس خوش نہی میں جتلا ہو کہ وہ اس مسئلے کو مجمعتا ہے، وُ دسر ہے ہیں سیجھتے ، ان دونوں حالتوں میں چندوجہ سے فرق ہے:

اوّل: ... بیک ناواقف آ دی حقیقت کی علاش وجنجو میں رہتا ہے، اور جو محض ' جہلِ مرکب' میں جتلا ہو، وہ باطل کوحق سجھ کر، حق کی علاش سے بے نیاز ہوجا تا ہے۔

دوم:... بیدکہ ناواقف آ دمی کواگر میچے مسئلہ بتا ویا جائے تو بھید شکر بیاس کو تبول کرلیتا ہے، لیکن '' جہلِ مرکب'' کا مریض چونکہ اپنے قلب میں قبول بن کی استعداد وصلاحیت نہیں رکھتا، اس لئے وہ اپنی غلطی پر جنب پراپی اِصلاح کی بجائے غلطی کی نشاند ہی کرنے والوں پرخفا ہوتا ہے۔

سوم:...'' جہل بسیط' نیعنی ناواتھی کا علاج ہے، اور وہ ہے اہل علم ہے زجوع کرنا اور ان ہے سیحے مسئلہ معلوم کرلینا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

"فَاسْنَلُوْ الْهُلُ الدِّكُو إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (الحل: ٣٣) " " ويوجيلوا المعلم على المرتم كالمنس "

اورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم في ايك موقع برارشاوفر ما يا تعاد

"ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال!" ( بوداؤد ج: اص: ٩٩) ترجمه:... بب ان كولم بيس تما تو انهول في كس سے يو چما كول نبير؟ كونكه مرض جهل كاعلاج تو

بوچمناہے۔''

لیکن' جہلِ مرکب' ایک لاعلاج بیاری ہے،اس کاعلاج نے قمان کیم کے پاس ہے، نہ سقراط و بقراط کے پاس، فرنیا بھرکے علاء وفضلا ، غوث وقطب اور نبی و ولی اس کے ملاج سے عاجز ہیں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ ناواقعی و لاعلمی کا منشا غفلت ہے، سوتے کو جگاد بینا اور بے علم کوآگاہ کر دینا ممکن ہے، جبکہ' جہل مرکب' کا منشا کبر ہے، جو مخص ' جہلِ مرکب' میں جتلا ہو،اس کو' اناولا غیری!' کا عارضہ لاحق ہوجا تا ہے، وہ اپنے کو عقل کی سمجھتا ہے،اورا پی رائے کے مقالے میں فرنیا بھر کے علاء وعقلا ء کو بیج سمجھتا ہے،ایہ شخص کوکس دریس منطق سے سمجھایا جائے؟ اور کس تم بیر سے اسے حق کی طرف واپس لایا جائے…؟

"عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر! فقال رجل: ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا!
قال: ان الله تعالى جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم."

(مكاؤة شريف ص: ٣٣٣)

ترجمہ: " ایسافخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے ول میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہو۔ عرض کیا گیا کہ: یارسول القد! ایک فخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی کبر ہے؟ فرمایا:
نہیں! یہ تو جمال ہے، اللہ تعالیٰ خود صاحب جمال ہیں اور جمال کو پہند فرماتے ہیں، کبریہ ہے کہ آدی حق بات کو قبول کرنے ہے۔ "
قبول کرنے ہے۔ مرکشی کرے اور ذوسروں کونظر حقارت ہے دیکھے۔ "

الغرض آدی کا کسی شری مسئلے میں ناواقئی کی بناپر چوک جانا کوئی عار کی بات نہیں، بشرطیکہ بیجذبہ ول میں موجود ہوکھی مسئلہ اس کے سامنے آئے تواسے فورا مان لے گااوراس کے قبول کرنے سے عارفیس کرے گا، اور جوفض حق کھل جانے کے باوجوداس کے قبول کرنے سے عارکرتا ہے وہ انٹر تعالی ہرمؤمن کواس سے بناہ میں رکھیں۔ قبول کرنے سے عارکرتا ہے وہ انٹر تعالی ہرمؤمن کواس سے بناہ میں رکھیں۔ ان اُصولِ موضوعہ کے بعد گزارش ہے کہ مولانا کوشر نیازی کو مسئلے کی سیجے نوعیت کے بیجنے میں بہت کی غلافہمیاں ہوئی میں اور موصوف نے ذکورہ بالا اُصولِ موضوعہ کی روشنی میں مسئلے پرغور نہیں فر مایا، اور نے سئلے کے مالۂ و ماعلیہ پر طائرانہ نظر ڈالنے کی زحمت گوارا فرمائی۔ اگر موصوف نے سلامتی نگر کے ساتھ اس مسئلے کی گرائی میں اُتر کراس پرغور وفکر کیا ہوتا تو مجھے توقع تھی کہ ان کو غلط فہمیال نہ ہوتیں۔

اس ناکارہ کامنصب نبیس کدان کی خدمت میں پھے عرض کرنے کی گنتاخی کرے،اوران کی بارگاہ عالی میں شنوائی ہو، کیونکہ وہ آشیانِ اقتدار کے کمین ، وزیراعظم کے مشیر وہم نشین اور صاحب بخن ہائے ول نشین ہیں ،اور ادھریہ ناکارہ فقیر بے نوا، زاویہ خمول کا گدا اور صاحب نالۂ ہائے نارسا ہے:

> کب وہ سنتا ہے کہانی میری؟ اور پھر وہ بھی زبانی میری!

لیکن بزرگول کاارشاد ہے کہ:

گاہ باشد کہ کودک نادان بہ غلط بر ہف زند تیرے

ب سے بہت میں ہے۔ اس کئے اپنے نہم نارسا کے مطابق کچھ عرض کرتا ہوں کہ صاحب موصوف کی بارگاہ میں شرف تبول پائے تو زے

سعادت!ورنه:

مافظ وظیفهٔ تو دُعا گفتن است وبس در بند آل مباش که نشنید یا شنید

بہر حال مولا نا موصوف کوسکے کی بیجے نوعیت کے بیجھنے میں جومغالطے ہوئے بیا کارہ ان کوایک ایک کرکے ذکر کرتا ہے، اور نتائج کا فیصلہ خودان کے فہم انصاف پر اور اگروہ داو اِلصاف نددیں تو اللہ تعالیٰ کی عدالت پر چھوڑتا ہے۔

مولا ناموصوف اليخمضمون كى تمبيداً شاتے ہوئے لكھے بين:

'' ۱۹۲۳ء میں صدراً یوب خان اور محرّ مدفاطمہ جناح کے درمیان صدارتی انتخاب کا معرکہ بر پا ہوا تو صدراً یوب کے حامی بہت سے علائے کرام نے بیفتوی جاری کیا کے ورت کا صدر مملکت بنا حرام ہے، اس لئے محرّ مدفاطمہ جناح کو ووٹ وینا جائز نہیں، اس پر میں نے جامع مجدشاہ عالم مارکیٹ لا ہور میں خطبہ دیتے ہوئے اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ، جو بعد میں ہفت روزہ' شہاب' لا ہور میں شائع ہونے کے علاوہ ایک کتا ہے کی صورت میں بھی چھاپ دی گئی میں بعد میں پشتو اور سندھی زبانوں میں بھی اس کر جے ہوئے اور کتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں طک بحر میں پھیل گیا، میں نے اپنے اس خطبے میں قرآن وصدیث اور تاریخ کے حوالوں سے علائے کرام کے ذکورہ بالافتو ہے کہ ' مل تردید' کی تھی۔'

يهال موصوف كوچندورچندغلط فهميال مولى بين:

پہلا مفالطہ:...موصوف نے یہ مجما کے علائے کرام کا یہ فتوی کے ''عورت کی سربراہی حرام ہے' ایوب فان کی حمایت میں جاری کیا گیااوراس کا مفصداً یوب فان کے اقتدار کی حمایت و پاسبانی ہے۔ ممکن ہموصوف وا سے علائے سوء سے سابقہ پڑا ہموجن کا مقصد محض ایوب فان کے اقتدار کو سہارا دینا ہو، مگر میں طفا شہادت دے سکتا ہوں کہ اقتدار کی پاسبانی کے لئے فتوے جاری کرنا علائے ربانی کا شیوہ بھی نہیں رہا۔ اقتدار خواہ ایوب فان کا ہویا کی اور کا، ان علائے تقانی وعلائے ربانی کی نظر میں وقعت نہیں رکھتا، اس کی پاسبانی کا کیاسوال؟ اور اس کے لئے فتوے جاری کرنے کے کیام عنی؟ محض حمایت اقتدار کے لئے وقتی مصلحت کے فتوے جاری کرنا نام نہاد علائے سوء کا کروار تو ہوسکتا ہے، علائے ربانی کا دامن اس تہمت سے یمسر پاک ہے، الحمد بند! آج بھی ایسے خدا پرست کرنا نام نہاد علائے سوء کا کروار تو ہوسکتا ہے، علائے ربانی کا دامن اس تہمت سے یمسر پاک ہے، الحمد بند! آج بھی ایسے خدا پرست علائے حقانی موجود ہیں جن کے نزد یک پاکستان کی حکومت تو کیا؟ امریکا کی حکومت و سلطنت بھی مردہ گدھے کی لاش کے برابر قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ اقتدار کے بارے میں علائے حقانی کا ذوتی وہ ہے جس کی ترجمانی حضرت پران پیر (قدس سرہ) نے فرمائی کہ:

### ما ملک نیم روز را بیک جونمی خریم

اور جوخا قانی فضرمایا كه:

پس ازی سال ایں معنی محقق شد به خاقانی که یک دم باخدا بودن به از ملک سلیمانی

اس ناکارہ کو ذاتی طور پر ایسے علائے تقانی کاعلم ہے جو آیوب خان کے دُشمن سے اوراس کے لئے اوقات قبولیت ہیں ہدرُعا کی کرتے تھے، کیونکداس نے وین کے صریح سائل ہیں تحریفات کیں اور'' مسلمانوں کا عائلی قانون'' کے نام ہے ایسے قوانین طک پر مسلط کئے جو کتاب وسنت کے خلاف جیں ، اوران تحریفات کا وبال آئے بھی اس کی قبر میں پہنچ رہا ہے ۔ الغرض علائے تھائی ایوب خان کی تحریف پہنچ رہا ہے ۔ الغرض علائے تھائی ایوب خان کی تحریف کے باوجود ۱۹۶۳ء کے صعدارتی ابتخاب میں ان کافتو کی بھی یہی تھا کہ: اسلام میں عورت کی سربراہی حرام ہے اور ایسا کرنے والے گنا ہگار ہیں ۔''اگر اس وقت کی حزب اِختلاف نے عقل سے کام لیا ہوتا اور می فاطمہ جناح کی جگہ کی مردکو آیوب خان کے مقابلے میں نامزد کیا ہوتا تو ان علائے تقانی کی حمایت کا ساراوزن اس کے بلڑے میں ہوتا۔ الغرض علائے تھائی پر آیوب خان کی حمایت ہیں فتو ہے جاری کرنے کی تبہت بے جائے ،گرمولا ناکو ٹر نیازی کو اس میں میں معذور بھینا جائے ،اس کئے کہ آئیس سابقہ ایسے ہی علاء سے پڑا ہوگا۔

علادہ ازیں ہرآ دمی اپنی ذہنی سطح کے مطابق سوچنا ہے اور اپنے ذہنی تصوّرات و خیالات کے آئیے ہیں اُدوروں کے چرے
کاعکس دیکھنے کاعادی ہے۔ جمعے ہیرونِ ملک ہے ایک صاحب نے (ایک فرقے کے خلاف مضمون کے بارے ہیں) لکھا کہ:'' بیسب
پجھان امریکی ڈالروں کا بتیجہ ہے، جوسعودی تعیلوں ہیں آپ کوئل رہے ہیں۔''اس ناکارہ نے ان کو جواب دیا کہ آپ اپنی ذہنی سطے کے مطابق سمجے فرماتے ہیں، آئے کے دور ہیں یہ بات س کے ذہن میں آسکتی ہے کہ کوئی شخص متاع وُنیا کی طمع کے بغیر مض رضائے ابی کے لئے بھی شری مسئلے لکھ سکتا ہے ۔..؟

وُ وسرا مغالط:...مولا تا کور نیازی کو وسری غلط بھی ہوئی کہ وہ جس طرح قرآن وصدیت میں اجتہاد فرما کرد عورت کی سربرائی'' کو جائز قرار دے رہے ہیں، علائے کرام بھی شاید اپنے اجتہاد بی کی بنا پر بیفتوی جاری کررہے ہوں گے۔ حالا نکہ علائے کرام اپنی رائے سے فتوی نہیں دے رہے تھے، بلکہ وہ اُئمہُ متبوعین کے فتوی کونقل کر رہے تھے، اور انہوں نے اُئمہ جبتدین کے ندا ہب کا حوالہ دیا تھا۔ مولا تا موصوف کواگر اپنے مخالف کا حوالہ دیا تھا تو وہ علائے کرام نہیں تھے بلکہ اُئمہُ امرام ابوصنیف امام ابوصنیف امام ابوصنیف امام شان ہی امام احدین شبل اور دیگر اُئمہ وین تھے، موصوف کا اپنے موقف کی مخالفت میں علائے کرام کا حوالہ دینا یقینا نلطی شارہوگی۔

تیسرامغالطہ:...أو پراُصولِ موضوعہ میں بتا چکا ہوں کہ تمام اُئمہ مجتمد بن کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عورت کی حکمرانی باطل اور حرام ہے، اور اس کو حکمران بنانے والے گنام گار ہیں۔ مولانا کو ٹرنیازی جانے ہیں کہ بیا ئمکہ مجتمد بن کون ہیں؟ امام رازی، امام غزائی، امام ربانی مجد والف ٹائی اور إمام الہندشاہ ولی القدمحدث وہلوی جیسے جبال علم کی گرونیں جن کے آھے تم ہیں، قطب الارشاد والتکو بن مجوب

سجانی شاہ عبدالقاور جیلانی، شخ شہاب الدین سہروردی، قطب الاقطاب خواجہ عین الدین چشتی اورخواجیخواجگان بہاءالدین نقشبند، خواجیلی شاہ عبدالقاور جیلانی شخ بخش، باوافریدالدین شخ شکروغیرہ وغیرہ لاکھوں اولیاءالله ...قدس القداسرار ہم ...جن کے مقتدی ہیں، حافظ الدنیا ابن ججوسقلانی، شخ الاسلام ابن تیمید، ابن قیم اور شخ جلال الدین سیوطی جیسے اساطین اُمت اور حفاظ حدیث جن کے مقلد ہیں، ہاں! یہ وہی اُنکہ مجتدین ہیں کہ جن کے سامنے بعد کی صدیوں کے بڑے بڑے اُنکہ وین ، محد ثین ، مفسرین اور مجد وین (اِمامِ رِبانی مجد دالف طالی میں کہ جن کے سامنے بعد کی صدیوں کے بڑے بڑے اُن کی خطبہ جمعہ میں ان اُنکہ ہجتدین کی ' دلل تردید' کرنے طلح ہیں، اور دہ بھی قرآن وحدیث کے حوالے ہے ...!

#### بوفت عقل زحيرت كداس چه بو العجبي ست

دراصل مولانا کور نیازی کواپ مرتبدومقام کے بارے پس غلط نہی ہوئی، انہوں نے خیال کیا ہوگا کہ آج ان ہے برا مجہبد اعظم کون ہوگا؟ ای غلط نہی نے ان سے بہ گستا خانہ الغاظ کہلائے کہ انہوں نے '' ذکورہ بالافتوں کی مدل تر دیدگ' اگر اللہ تعالیٰ نے موصوف کو' نظر مردم شناس' سے نواز اہوتا، اگر آئیس ان اکا براُ مت اور حافظانِ دِین وشریعت کے مرتبے ہے آگا ہی نصیب ہوتی، اور اگر ان اکا براُ تمہ کے مقابلے پس موصوف کوا ہے علم وہم کا حدودِ اَر بعد معلوم ہوتا تو آئیس ان اکا بر کے سامنے اپنا قد وقامت ہے ہے اور اگر ان اکا براک سامنے اپنا قد وقامت ہے ہے تر اور مورِ ناتو ان سے بھی فروتر نظر آتا:

#### بجرم ممل جائے تیرے قامت کی درازی کا اگر اس طرؤ پُر چیج وخم کا چیج وخم نکلے!

بزرگوں کی نصیحت ہے کہ آ دی کو اپنی چا در دکھے کر پاؤں پھیلانے چاہئیں، ادر دُنیا کا سب سے بڑا عقل مند وہ فخض ہے جو اِنسانوں کے درجات کی مرتبہ شناسی ہے محروم نہ ہو۔اس تاکار وکومولا ناکور نیازی کے مقام ومرتبہ کی بلندی سے اِنکارٹیس، وہ جھا سے نالائق گنا ہگاروں سے ہزار درجہ اجھے ہوں گے ، گفتگواس میں ہے کہ اُئمہ دین کے مقابلے میں مولا ناکور نیازی کون ہوتے ہیں جوان اکا برکے منہ کو آئیں اور بقول خود:'' ان اکا برکے فتوے کی مدل تردید''کرنے بیٹے جائیں؟ کیا مولا ناکواس وقت کس نے بیمشوروٹیس دیا کہ:'' ایاز!قدرخولیش بشناس!''

کے درمیان منفق علیہ ہے کہ ' عورت کی سربرائی باطل اور حرام ہے' اور صدراً قال ہے آج تک کے اکابر علائے اُمت کا اس پر اِجماع مسلسل چلاآ رہاہ، ایسے سئلے میں اِختلاف کرنے والاتو ''سبیل المؤمنین'' سے مخرف ہے، کیا مولا ناکور نیازی کی اس تکتے پرنظرنہیں عمیٰ کہ وہ اس مسکلے کی'' ملل تر دید'' کر کے درحقیقت'' إجماع أمت'' کی آہنی دیوار ہے مکرارہے ہیں؟ کسی دِینی مسئلے برغور کرنے والے کا پہلا فرض ہے ہے کہ وہ اس مسئلے میں سلف صالحین کی رائے معلوم کرے، اور بیدد کیمے کہ بیمسئلہ اِجتہادی ہے یا اِجماعی؟ اگر إجماعی ہے تو ہمیں اس کے تسلیم کئے بغیر حیارہ نہیں ، اور ہمیں اس پررائے زنی اور قیاس آرائی کی اجازت نہیں۔ کسی إجماعی مسئلے کو غلط قرار دینااور بزعم خوداس کی'' میل تر دید'' کے لئے کھڑ ہے ہوجانا کو یا پوری اُمتِ اِسلامیہ کی بحکذیب ہے،اور جو مخص اُمتِ اِسلامیہ بر بداعتادی کرتے ہوئے اسلام کے متواتر اجماعی مسائل کوبھی غلامجھتا ہو، اس کے نز دیک گویا پورے کا پورا دینِ اسلام مفکوک ہے، اسے ندقر آن کریم برجی ایمان نعیب ہوسکتا ہے، ندنماز روزہ وغیرہ ارکان اِسلام بر۔اس کے کداگر بدفرض کرلیا جائے کدامت اسلامید.. بعوذ بالله!.. ایک ظاواور باطل سیکے رمتنق ہوسکتی ہے تو دین کے باتی مسائل پریفین وایمان کس طرح حاصل ہوسکتا ہے ...؟ یا نچوال مفالطہ:..ایک اِجماعی مسئلے کی ' مرل تردید' کرتے ہوئے غالبًا مولانا کوٹر نیازی کو یہ غلوہ ہی ہوئی کہ قرآن وصدیث، جو چود وصدیوں سے کہیں خلا میں گھوم رہے تھے، پہلی مرتبدان کے ہاتھ لگے ہیں، چود وصدیوں کے اُتھے وین مجدوین اور ا کابر اُمت کوشایدان کی بھی زیارت بھی نصیب نہیں ہوئی ،غوروند بر کے ساتھ ان کے مطالعے کا موقع انہیں کہاں سے نصیب ہوتا؟ یا موصوف کو پیغلونہی ہوئی کہ پہلے کےعلاء وصلحاء کے سامنے قرآن وحدیث تو موجود تھے، مگر وہ سب کے سب ان کے نہم وادراک سے قا صرر ہے، پہلی مرتبہ مولانا موصوف کو قرآن وصدیث کے محیح نہم کی توثیق ہوئی ، اس لئے انہوں نے قرآن وحدیث کے حوالے سے علمائے کرام کی'' مال تر دید'' کرڈالی۔کیا یہ بوانعجی نہیں کہ مجھ ایسا ایک شخص جس کاعلم ونہم ،جس کی دیا نت وتقویٰ اورجس کی صورت وسیرت تک غیرمعیاری ہے، و وقر آن وحدیث کے حوالے سے تمام اکابراً مت کی جہیل محمیق کرنے لگے؟ نعوذ باللہ!

چھٹا مغالطہ:...او پراُصول موضوعہ بی بتا چکا ہوں کہ دلائل شرع چار ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،

اِجماع اُمت اور اُمّد جہتدین کا قیاس و اِستنباط، لیکن مولانا کوڑ نیازی نے اِجماع اُمت اور اَمّد جبتدین کے اقوال کی طرف تو

اِلْغات نہیں فرمایا، البتہ ان کی جگہ ایک ئی دلیل شرع کا اِضافہ فرماتے ہیں اور وہ ہے'' تاریخ'' ۔ یہ بات زندگی ہیں پہلی مرتبہ مولانا
نیازی کی تحریر ہے معلوم ہوئی کہ کوئی فی مسلمانوں اور غیر مسلموں کی تاریخ کو بھی شری دلائل کی صف ہیں جگہ دیے کا حوصلہ کرسکتا ہے،
اور اس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ شرع مسئلہ تا بت کیا جا سکتا ہے بلکہ اُمت کے مسلمہ شرع مسائل کی تردید کی بھی کی جا سکتی ہے:

ای کارازتو آید دمردان چنیس کنند

ساتوال مغالطہ:..تمیں سال پہلے جومولا ناموصوف نے علائے کرام کے فتوے کی تر دیدفر مائی تھی ،موصوف کوغلط نہی ہے کہ بیان کا بڑالائق شکر کارنامہ تھا، چنانچ تحریر فرماتے ہیں:

"اور خدا کاشکر ہے کہ آج تمیں سال گزرجانے کے باوجود میرے اس نظریے میں کوئی تبدیل

نہیں ہوئی۔''

پرتمیں سال پہلے ان کے علم و تحقیق ، عقل و دانش اور بالغ نظری و دقیقہ رسی میں وہ پختگی پیدائبیں ہوئی ہوگی جوتمیں سال بعد پیدا ہوئی ، غالبًا اس طویل عرصے میں نہ تو مولا نا موصوف کوخود - نبہ ہوا ، اور نہ کس صاحب علم نے ان کو اس مختلی ہے آگاہ کیا ، اس لئے عقل و دانش کی پختگی اور علم و تحقیق کی تمیں سالہ ترقی کے باوجود انہیں اپنی غلطی کی اِصلاح کا موقع نہیں ملا ، بلکہ وہ آج تک اس پرمصر ہیں اور غلطی پرسلسل تمیں سال اِصرار بھی لائق شکرنہیں ، بلکہ موجب اِستغفار ہے۔

ایک جویائے علم و تحقیق کو اگر اس کی غلطی پر متنب کردیا جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر بجالا نا جا ہے کہ مرنے سے پہلے غلطی کی اصلاح ہوگی ، اور محاسبہ المؤمنین فی الحدیث مولا نامحد انور شاہ شمیری کا اِرشاد سنا ہے ، وہ فر مایا کرتے تھے کہ:

'' مولوی صاحب! تمین تمین سال غلطی مین رہے کے بعد اپنی غلطی پر تنبہ ہوا۔'' ایک دِن ہمار ہے مصرت ڈاکٹر عبد الحق عار فی رحمہ الله فر مار ہے تھے کہ:

" بھی! مولانا ہوری بڑے آ دمی تھے، ایک بار انہوں نے" بینات 'میں پھی لکھا تھا، میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تحریر آپ کے شایانِ شان نہیں، فورا کہنے لگے: معاف کرد بیجے! آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ بھی !مولانا ہوری بڑے آ دمی تھے۔"

حضرت تعلیم الامت مولانا اشرف علی تعانویؓ نے تو ترجیح الراج کے نام ہے متقل سلسلہ بی شروع کررکھا تھا کہ جوصاحب

علم حضرت کی کسی لغزش پرمتنبہ کرے، حضرت اے اس سلسلے میں شائع فرماتے تھے، اگر حضرت کو اِطمینان ہوجا تا کہ واقعی مسئلے کے لکھنے میں شائع فرماتے تھے، اگر حضرت کو اِطمینان ہوجا تا کہ واقعی مسئلے کے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے تو اس کا صاف اعلان فرماد ہے ، ورنہ ان صاحب علم کی تحقیق نیار کر کے لکھ دیتے کہ میری تحقیق یہ ہے، اہل علم دونوں برغور فرما کر جورانج نظراً ہے اس کو اختیار فرما کمیں۔

یناکارہ سراپا جبل ہے، اخبار میں جو'' آ بے کے مسائل اور اُن کاحل' کا سلسلہ جاری ہے، (اور اَب کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے) اس کے بارے میں اہل ِ علم کی خدمت میں اِلتماس کر چکا ہوں کہ کوئی صاحب ِ علم کسی مسئلے کی غلطی پر متنب فرما ئیس تو ممنون ہوں گا۔ چنانچ بعض حضرات نے غلطی کی نشاند ہی کی تو اس کو اُخبار میں شائع کردیا، اور صاف لکھ دیا کہ جھے ہے سئلے کے لکھتے میں خلطی ہوئی، اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی صاحب علم غلطی کی نشاند ہی فرماتے ہیں کہ تو ایس خوشی ہوتی ہے کہ کویا ہے بہا خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ الغرض! مرئے ہے کہ کوئی صلاح ہوجائے تو لائت شکر ہے۔

آ تھوال مغالطہ:...ای تمبید میں مولانا کوٹر نیازی، مولانا مودودی مرحوم سے اپنے اِختلاف کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' انہی ونوں جس حضرت مولانا سند ابوالاعلی مودودی مرحوم نے جیل خانے ہے جماعت اسلامی کی مجلس شور کی کے لئے محتر مدفاطمہ جناح کی تائید جیس جو قرارداد لکھ کر بھیجی جھے اس ہے ابخلاف تھا، اور صدارتی مہم ختم ہونے کے بعد جیس نے حضرت مولانا ہے کی اور ویٹی اختلافات کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر بھی ابخلاف کا إظہار کیا، مولانا نے قرارداد جیس بید کھا تھا کہ ایک حرام ابدی لیعنی ہیشہ کے لئے ہوتا ہے، اور ایک غیرابدی لیعنی ہیشہ کے لئے نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے بیدا یک خطرناک نظریہ تھا جس کی رُو ہے تمام حرام چیزوں کو دو خیرابدی لیعنی ہیشہ کے لئے نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے بیدا یک خطرناک نظریہ تھا جس کی رُو ہے تمام حرام چیزوں کو دو قدموں جی باغا جا سکتا تھا اور اس طرب تر بھان القرآن بن کررہ جاتی ۔ اصل جیس مولانا کو بیتا ویل کرنے کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ اس سے پہلے وہ محورت کی اسمبلی کی رئینہ بلکہ اس کو دو شاق کا تون کے محدر مملکت ہونے کی تائید کرنی پر رہی تھی ، میرا کہنا ہے تھا کہ حضرت مولانا اس کے لئے سیاس اور جمہوری کے صدر ورت کے حوالے ہے بات کر سکتے تھے، اس کے لئے آئیس ایک نظریہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔'
مرورت کے حوالے ہے بات کر سکتے تھے، اس کے لئے آئیس ایک نظریہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔'
میرولانا کو شریازی کی حق پر وہ کی تھی کہ انہیں میں مولانا کو شریازی خلاقی تو انہوں نے ندصرف یہ کہ اس سے بھی علیحہ گی اوتیار کر کی ، لیکن یہاں بھی مولانا کو شریازی خلاقتی ہے۔ محفوظ ندر ہے۔
اند آلاف کیا بلکہ جماعت اسلامی سے بھی علیحہ گی اوتیار کر کی بیکن یہاں بھی مولانا کو شریازی خلاقتی ہے۔ محفوظ ندر ہے۔

 " ظاہرہے بیالک خطرناک نظریہ تھا، جس کی رُوے تمام حرام چیز وں کودوقسموں میں با نناجا سکتا تھا، اوراس طرح شریعت ایک نداق بن کررہ جاتی۔"

لیکن مولا ناکوٹر نیازی نے اس نظریے کا تریاق بیمبیا کیا کہ مولا نامودودی نے جس چیز کو'' حرام وقتی'' کے خانے میں جگہ دی تھی ،مولا ناکوٹر نیازی نے اس کو'' حلال ابدی'' قرار دے دیا۔

مولاناموصوف کوغورکرتا چاہے تھا کہ محض اپنی خواہش ہے کی چیز کو'' حرام وقی'' قرار دینے ہے اگر شریعت ایک نداق بن کرمیں رہ جاتی ہور مواتی ہے ، تو کیا محض اپنی رائے ہے ای چیز کو' طال ابدی' قرار ویئے ہے شریعت اس ہے بردھ کر نداق بن کرمیں رہ جاتی جارغور کیجئے کہ جو چیز تمام اکر ویئا شریعت کے براتھ کے برائور کیجئے کہ جو چیز تمام اکر ویئا شریعت کے براتھ کہ اس کو' حرام وقی' قرار دیٹا شریعت کے ساتھ کہ اس کو' حرام کو' حرام ویئا ہوگ کے کہ تو اس کو' حرام کو این اجازت دے دی جائے کہ تمام اس کی اجازت دے دی جائے کہ تمام اُسٹ کی مستمد حرام چیز وں کوکوئی محض اپنے علم وہم کے زورے طلال کرسکتا ہے ، تو کیا خدا کا دِین ہمارے ہاتھوں میں محلونا بن کرمیں رہ جائے گا ، اِن کھی ذاک کے لعبو ق لا وکھی الالیاب!

نوال مغالطه: ... تمبيدي نكات كآخريس كوثر نيازي صاحب تكميت بين:

"اب چندروز پہلے محرّ مہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان وزارتِ عظمیٰ کے لئے
انتخاب ہوا، تو عین اِنتخاب کے دِن میر ہے کی مہر بان اخبار نولیں نے مولا نامودودی کے نام میر ہاں خط کا
ایک نکڑا نکال کریے تاکر دینے کی کوشش کی ہے کہ میں بھی عورت کی سر براہی کے مسئلے پر عام علماء کا ہم نوا ہوں،
اس وسوسا آگیزی اور مغالط طرازی کی وجہ سے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پھرا ہے تمیں سالہ برائے
کتا نے ایک عورت صدر مملکت بن عتی ہے؟" کا خلاصہ قار کین کے سامنے چیش کروں ، تا کہ اس سلسلے میں
کوئی ابہام ندر ہے۔"

جناب کوٹر صاحب نے اس اِقتباس میں مولانا مودودی کے نام اپنے جس ڈطاکا حوالہ دیا ہے، وہ کافی طویل ہے، یہ خط ۱۹۲۵ مرکو کھیا گیا، اَوّلاً اِن کے ہفت روزہ ' شہاب ' لا ہور (شارہ: ۸، جلد: ۲۸،۱۱۱ رفر وری ۱۹۲۵ میں شائع ہوا تھا، بعد اُزال موصوف کی کتاب ' بھاعت اسلامی، عوامی عدالت میں ' میں شامل کیا گیا۔ کوٹر صاحب کا صحیح موقف سمجھنے کے لئے اس کے ضروری اِقتباس متذکرہ بالا کتاب کے حوالے ہے فیل میں نقل کرتا ہوں:

" محترم مولاتا! اس وقت ہماری حالت ہیے کہ ؤوسری بہت ی اُصولی غلطیوں کے علاوہ ہم نے عورت کی صدارت کے مسئلے میں جو زوش اِختیار کی ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جوسزا ملے گی ، اس کا مسئلہ تو الگ ہے ، اس دُنیا میں بعی اندرون و بیرون ملک ہماری و نی حیثیت ختم ہو پھی ہے۔ اگر ہمیں صدراً یوب کی مخالفت کرنی ہی تھی اور محتر مہ فاطمہ جناح کا ساتھ و بنائی تھا تو سیاسی اور جمہوری ضرورتوں کا اِظہار کر کے ایسا کیا جا سکتا تھا، گراس کے لئے ہم نے غریب اِسلام پر جونو ازش کی ہے اور حرمتوں کی ابدی اور غیراً بدی تقسیم

کا جو نیا نظریہ پیش کیا ہے، اس کے بعد دِین طلقے تو ایک طرف رہے، دُوسرے غیرجانبدار عناصرحیٰ کہ اپوزیشن تک کے بعد اِین طلقے تو ایک طرف رہے، دُوسرے غیرجانبدار عناصرحیٰ کہ اپوزیشن تک کے بعض نمایاں افراد ہمیں ابن الوقت اور سیاست کی خاطر دِین میں ترمیم وتحریف کرنے والا گردونصور کرنے گئے ہیں۔''

'' میں آپ کے سامنے اِنتہا کی ندامت کے ساتھ خودا پنے بارے میں بھی یہ اِظہار ضروری ہجستا ہول کہ اپنے تقیر سے علم اور مطالعے کی بنا پر میری رائے بہی تھی کہ موجودہ ساسی اور جمہوری روایات کی بات تو وُسری ہے، لیکن شرعا عورت کی بھی صورت میں صدرِ مملکت نہیں بنائی جاسکتی اور اس کا تو میں کوئی تصور اپنے اُس میں نہیں رکھتا تھا کہ بھی ہم بھی اسلام کے نام پر ایسی تحرکی چلا سے ہیں۔ چنا نچہ میں نے اپنی مسجد میں سوالات کے جواب دیتے ہوئے سینکڑ ول افراد کے سامنے قرآن وصدیث کے دلائل سے اپنے اس عقید کی مضاحت کی اور بعد میں اخباری نمائندوں کی خواہش پر اس خطبے کا خلاصہ اخبارات کو بھی بھی وادیا، مگر ای دوران مضاحت کی اور بعد میں اخباری نمائندوں کی خواہش پر اس خطبے کا خلاصہ اخبارات کو بھی بھی وادیا، مگر ای دوران مشاحت کی اور بعد میں اخباری نمائندوں کی خواہش پر سرائیمگی کا شکار ہوگیا اور جماعت کے فیصلے کے اِنظار جناح کی جمایت کا فیصلے کی اِنظار میں اس بیان کو واپس لے لیا۔''

'' مجھے بعد میں یہ جان کرخوشی ہوئی کہ آپ نے جیل سے مرکز جماعت کو یہ ہدایت بجوائی ہے کہ اس مسئلے پر ہرگز متحدہ حزب إختلاف کا ساتھ نہ دیا جائے ، آپ کی گزشتہ تحریروں کی روشنی میں اُمید بھی اس بات کی مسئلے پر ہرگز متحدہ حزب اِ ختلاف کا ساتھ نہ دیا جائے ، آپ کی وہ تحریر پڑھ کرسائی گئی (جے بعد از ال لفظ بلفظ مجلس مشاورت کی قرارداد کی صورت میں اخبارات کو ارسال کردیا گیا) تو میر ہے سن خل کو اِنتہائی تعیس پنجی ، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، میں یہاں بھی وضاحت کردوں کے بلس مشاورت کے جس اجلاس میں محتر مدکی حمایت کا شاید آپ کو معلوم نہ ہو، میں یہاں بھی وضاحت کردوں کے بلس مشاورت کے جس اجلاس میں محتر مدکی حمایت کا فیصلہ کرتے ہوئے اس قرارداد کو منظور کیا گیا ، میں اس میں اپنی غلط بھی تھی ۔ کاش! میں اس وقت موجود ہوتا اور اس غلط نظر یے پر اہل مجلس کو متنبہ کر کے کم سے کم قرارداد کے الفاظ تو تبدیل کرادیا۔ طاہر ہے اس کے بعد اور اس غلط نظر یہ پر اہل مجلس کو متنبہ کر کے کم سے کم قرارداد کے الفاظ تو تبدیل کرادیا۔ طاہر ہے اس کے بعد اس مناور کی زو سے میں اس فیصلے کی تا سید پر مجبور تھا ، اور جس را سے کو میں دلاکل کی بنا پر مرجوح بلکہ غلط بھتا تھا اب صرف اس لئے کہ وہ بطور قرارداد منظور ہوچکی ہے، جماعت اور جس میں دلاکل کی بنا پر مرجوح بلکہ غلط بھتا تھا اب صرف اس لئے کہ وہ بطور قرارداد در نظور ہوچکی ہے، جماعت اور جس میں دلاکل کی بنا پر مرجوح کی دوجہ سے میں تقریر دتر کر رہے ذریالے کا سے کہ نظر میں کہ تا سے در کا گا۔''

"مولانا! میں بہت گنامگار آ دمی ہوں، گرمیری پوری زندگی کے گناہ ایک طرف، اور بیا کیلا گناہ
دُوسری طرف کہ میں نے جس بات کوشر عا دُرست نہیں سمجھا تھا، صرف جماعتی قواعد وضوابط کی وجہ ہے اس
معصیت پرمجور ہوگیا کہ اب اس کی نمائندگی کروں! النّدمیرے اس جرم کومعاف فرمائے، ورندؤرتا ہوں کہ ہیں

اس جرم كى بإداش مس رب سم إيمان مع وم نه بوجاؤل، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات

جناب کور صاحب کی یتحریرا بے مغہوم اور إظهار مدعامیں بالکل واضح ہے، کسی تشریح یا حاشید آرائی کی محتاج نہیں، بلکه اسے صاف کوئی اور دِل کو چیرکرکسی کے سامنے رکھ دینے کا اعلیٰ نمونہ قرار دیا جاسکتا ہے، تاہم اس شمن میں صاحبِ موصوف کے لئے چنداُ مور لائق توجه ہیں:

اقرلاً:...اس خط سے واضح ہوتا ہے کہ 'عورت کی سربرای ' کے سئلے پرآپ نے تمن رنگ بدلے ہیں:

ا:...جب تک جماعت اسلامی نے ...جس کے آپ شلعی صدر تھے..مس فاطمہ جناح کی حمایت کا فیملز نبیں کیا تھا، تب تک ا ہے علم اورمطالعے کی بتایر آپ کاعقبید و پیتھا کہ شرعاً''عورت کی حکمرانی'' جائز نہیں، چنانچہ آپ نے اپنی مسجد میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے سینکڑوں افراد کے سامنے قرآن وصدیث کے دلائل سے اپنے اس عقیدے کومبر بمن کیا، اور بعض اخباری نمائندوں کی خواہش پرآ ب نے اس خطبے کا خلاصدا خبارات کو بھی بھجوادیا... جسے بعد میں شتالی سے واپس لے لیا گیا ،اوراس کے جیسنے کی نوبت نہیں آئی...۔ بیدہ دور تھاجب آپ کاول اور زبان وقلم ہم آ ہنگ تھے، جوعقیدہ آپ کے دِل میں تھاوہی زبان وقلم سے نکل رہاتھا۔

٣:... پھر جب ١٩٦٣ء کےصدارتی اِنتخاب کامعرکہ بریا ہوا، بوری قوم'' انتخابی بخار' میں مبتلا ہوگئی،اور آپ کی جماعت اسلامی نے ای '' اِنتخابی بخار' کی بحرانی کیفیت میں مس فاطمہ جناح کی حمایت کا فیصلہ کرلیا،تو یہ فیصلہ اگر جہ آ ب کے عقیدہ وضمیر کے خلاف تفا، مگر جماعتی قواعد وضوابط کی بتایر آپ اس غلط فیصلے کی حمایت پرمجبور ہو گئے ، یبال سے آپ کے ول اور زبان وہلم کاراستدالگ الگ ہوگیا،آپ کاعقیدہ تو بیتھا کہ'' عورت کی سربراہی شرعاً جائز نہیں'' نیکن'' جماعتی فیصلے کی مجبوری'' کی وجہ ہےآپ کی زبان وقلم ا یے عقید و وضمیر کے خلاف ،قر آن وحدیث کے دلائل کا انبار لگانے لگے کہ' عورت کی سربراہی شرعاً جائز ہے''۔ یبی دور ہے جب بقول آپ کے آپ نے شاہ عالم مارکیٹ کی مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے اس موضوع پرسیر حاصل بحث کی ، اور قر آن وحدیث اور تاریخ کے حوالوں سے علی نے کرام کے خدکور و بالافتوی کی ...کہ عورت کی سربراہی شرعا حرام ہے ... دل تر وید فر مائی۔ پھراس خطبے کو کتا ہے گی شکل میں جھاپ کرپشتواورسندھی تراجم کےساتھ لاکھوں کی تعداد میں بھیلایا۔

٣٠:... پھر جب اليكن كا" بخار" أترامس فاطمه جناح اليكن باركئي تو بار ہے ہوئے جواري كى طرح آپ نے بيد كما كه اس جوئے میں ہم نے کیا تھویا، کیا یا یا؟ تب آپ کو إحساس ہوا کہ البکشن کے دوران آپ کی زبان قلم سے جو پچھے نکلا وہ علم وتحقیق پر مبنی تنبیں تھا، خدا درسول کے منشا کے مطابق نبیس تھا، اینے ایمان وعقیدہ کے موافق نبیس تھا، بلکہ یہ سب کھے ' اِنتخابی بخار' کا بنہ یان تھا، اس برآپ کو ندامت ہوئی ، اور یہ اِحساس ندامت اس قدرشد یہ تھا کہ اس ہے آپ کوسلب ایمان کا اندیشہ لاحق ہونے لگا، چنانچہ ای ا حساس ندامت نے آپ سے مورودی مساحب کے نام وہ خطانکھوایا جس کا اقتباس انجی نقل کر چکا ہوں ، الغرض آپ نے القد تعالیٰ کی بارگاہ میں 'توبنصوح'' کی اورائے اس موقف ہے توبدوبرا مت کا إظهار کر کے سلے موقف کی طرف زجوع کرلیا۔

یہ آپ کے تین رنگ بدلنے کی وہ تصویری داستان ہے جوخود آپ کے موئے قلم نے مرتب کی ہے، آپ کی ہے ' سر بھی تصویر ' '

آپ نے اِرشادفر مایا تھا:

ویکھنے کے بعد ہوخص کوسر کی آتھوں سے نظر آ رہا ہے کہ علم و تحقیق اور مطالعے کی روشی میں آپ کا بمیشدا یک ہی نظریداور ایک ہی عقیدہ رہا ہے کہ ''شرعا عورت کی سربراہی جائز نہیں'۔الیکشن ۱۹۹۳ء کے دوران آپ نے جوموقف اختیار کیا تھاوہ تھن زبانی جمع خرج تھا، جس سے آپ تو بہ کا اعلان کر چکے ہیں قبلی عقیدہ آپ کا اس وقت بھی بہی تھا کہ''شرعا عورت سربراہ مملکت نہیں بن عتی'' مو یا ہم یہ کہ سے جس کے عقید سے اورنظر بے کی حد تک آپ ایک دن بھی اس کے قائل نہیں رہے کہ''عورت کی سربراہی شرعا جائز ہے۔' سکتے ہیں کہ عقید سے اورنظر بے کی حد تک آپ ایک دن بھی اس کے قائل نہیں رہے کہ''عورت کی سربراہی شرعا جائز ہے۔' ایک دن بھی اس کے قائل نہیں رہے کہ 'عورت کی سربراہی شرعا جائز ہے۔' سکتے ہیں کہ النہی ! یہ ما جراکیا ہے جب کہ خواب آپ اپنی ایم النہی ! یہ ما جن اللہ ایم جو خطبہ ہے جب کہ خاصہ جناح کی تھا ہے ہیں جو خطبہ ہے جب کہ خاصہ جناح کی تھا ہے ہیں جو خطبہ ا

" میں نے اپنے اس خطبے میں قرآن وصدیت اور تاریخ کے حوالوں سے علمائے کرام کے ندکورہ بالا فتوے کی (کیمورت کی سربراہی شرعاً نا جائز ہے) ملل تردید کی تھی ....اور خدا کا شکر ہے کہ آج تمیں سال گزرجانے کے باوجودمیرے اس نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔"

کیا کوئی آپ نے بو چوسکتا ہے کہ اگر آپ کے نظر نے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی تو ۱۲ ارفر وری ۱۹۹۵ و کے خط (بنام مودودی صاحب) میں آپ نے تو ہواستغفار کس چیز پر کیا تھا؟ اورا ندیشہ سلب ایمان کا اظہار آپ نے کس چیز پرفر مایا تھا؟ اپنا یہ خط ایک بار پھر پڑھ لیجئے اور پھر اِنصاف سیجئے کہ آپ کے اس تول میں کہ: "تمیں سال تک آپ کے نظر یے میں کوئی تبدیلی نیس آئی'' صدافت کاعضر کتنا ہے؟

آنجناب كي خدمت من حافظ شيرازي كاييم مرعدد برانا توسوه أوب بوكاكه:

چەدلا دراست دز دے كە بكف چراغ دارد

ليكن ما فظ بى كايلطيف شعرتو چيش كرنے كى اجازت و يجے:

مالے درون پردہ بسے فتنہ می رود تا آن زمال کہ بردہ بر افتد چبا کنند

ووم:...مودودى صاحب كے نام خط ميں اپنے اليكن والےموقف سے توبدوا نابت إختيار كرتے ہوئے جب آپ نے

لكماتمًا:

'' الله مير بياس جرم كومعاف فرمائ كه كبيل ال جرم كى پاداش بيل رہے سے ايمان ہے محروم ماؤں''

تواس فقرے کو پڑھ کر ذہن میں آپ کی عظمت کا ایسا بلند و بالا مینار تقییر ہوا جوا پی بلندی ہے آسان کو چھونے لگا، ذہن نے کہا کہ یہ اتنا بلند و بالا إنسان ہے کہ الیکن کے دوران مسئلے کی غلط تعبیر کے سلسلے میں اس کی زبان قلم سے جو پچھ لکلا اس سے اس نے برطلا تو ہوگا اس سے اس نے برطلا تو ہوگا اس سے اس نے برطلا تو ہوگا اس ان کردیا، اورا بے ان تمام بیا تات و مقالات کو ہفوات و نہیا نات قرار دیتے ہوئے ان سے رُجوع کرلیا، اخلاقی جرائت اور

بلندگ کردار کی ایس مثالیس ہمارے دور میں بہت ہی کمیاب بلکہ نایاب ہیں۔ لیکن ۲۵ راکتوبر ۱۹۹۳ء دالے آپ کے اخباری بیان کو پڑھ کرعظمت کا و دنسوراتی مینارد حرام سے زمین بوس ہوگیا، ذبن نے کہا کہ ۱۲ رفر در ۱۹۲۵، کو بیخنص اپنے جس موقف کو غلا اور موجب سلب ایمان کہدر ہاتھا، اور جس سے خدا کے حضور ناک رگڑتے ہوئے تو بہ وندامت کا اظہار کرتا نظر آر ہاتھا، آج ای خطبے کو اور ای رسالے کو نخرید انداز میں چیش کررہ ہے، کل جو چیز موجب سلب ایمان تھی، آج وہی لائت نخر ہے، کل جس سے تو بہ ومعذرت کررہا تھا، آج ای پر اترار ہاہے، کل جس چیز پرعرتی ندامت میں غرق ہوا جا تھا، آج ای کو طر و نصیلت قر اردے رہا ہے…!

> کوئیا باور نمی دراند روز داوری کای جمه قلب و رغل درکار داور می کنند

سوم:...جس گناہ ہے آپ نے ۱۳ رفر وری ۱۹۲۵ وکو آبی تی ۱۳ راکو بر ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ مال بعد اُلی زقد لگا کر آپ دو بارہ ای نظر ہے پر پہنچ جاتے ہیں، آپ کو اس پر غور کرنا چاہئے کہ کیا اس رجعت قبل کی کا سب بہ تو نہیں کہ مس فاطمہ جناح کی جمایت میں آپ نے جوطر زمل اِفسیار کیا اس کی وجہ ہے آپ کو ''نو له ما تو نی ''ک سزامیں جنال کردیا گیا ہو؟ کیونکہ آپ علم وحقیق کی بنا پر یہ عقید ورکھتے تھے کہ'' شرعا عورت محکر ان نہیں بن کئی' اور آپ نے سیکڑوں افراد کے سامنے قر آن وحدیث کے دلائل بھی اس عقید برقائم کردیئے تھے، اس کے باوجود آپ نے کمل کررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مخالفت کی ، اور ''سبیل المؤسین' کو چھوڑ کر دُوسراراستہ بہائیا ، پس کیا قر آن کریم کی یہ چیشنگوئی تو آپ یہ یوری صاوق نہیں آتی ؟:

"وَمَنُ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُوْمِنِيُنَ نُولِهِ مَا تَوَلِّي وَنَصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيْرًا"

ترجمہ: "اور جو محض رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو اُمر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کر ؤومرے رہے پر ہولیا تو ہم اس کو جو پچھوہ کیا کرتا ہے کرنے دیں مے، اوراس کوجہم مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کر ؤومرے رہے جانے گی۔"

میں داخل کریں مے اور وہ کری جگہ ہے جانے گی۔"

چہارم: ... پھرآپ نے اس سکے میں خالات رسول پر ہی اِکتفائیس کیا، بلکہ اِرشادِ رسول کو جمٹلا یا بھی ، اور اس کا فداق بھی اُڑا یا، جیسا کہ آئندہ سطور سے واضح ہوگا، حالا تکہ آپ خود اِقرار کر چکے ہیں کہ جس عقیدے کا آپ فداق اُڑا رہے ہیں وہ قرآن وصدیث سے ثابت ہے ، اور ان کا فداق اُڑا نے کے لئے فاس و فاجر اور کا فرعورتوں تک کے قصے سناڈا لے، آپ کوسوچنا چاہئے کہ کیا آپ پریدار شادِ خداد ندی توصادت نہیں آتا؟:

"قُلُ اَبِاللهِ وَالْيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرُتُمْ بَعُدَ اِيْمَنِكُمْ" (تور: ١٦،٢٥)

ترجمہ:...' آپ کہہ دیجئے گا کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کی آئیوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کی گئے۔'' (ترجمہ حضرت تعانویؒ) پنجم :...اب تک اس مسئلے میں آپ کے جاررنگ سامنے آ چکے ہیں:

ا:...آپ نے اس عقید ؤ حقد کا إقرار کیا ہے کہ قرآن وحدیث کے دلائل کی روشی میں عورت کی سربرا ہی شرعاً جا تزنہیں۔ ۲:...مس فاطمہ جناح کی حمایت میں آپ اس عقید وُ حقہ ہے مخرف ہو گئے۔

سا:... ۱۲ رفر وری ۱۹۲۵ء کے خط بنام مودودی صاحب میں اس عقید وَ حقد کا مجر إقر ارکیا۔

٣٠:.. ٢٥ راكوبر ١٩٩٣ وكوآب بيتم بنظير كي حمايت مين عقيدة حقدك إقرار سے كيم منحرف ہو گئے۔

اب آپ کی پانچویں حالت ہاتی ہے کہ آپ اس انحراف سے پھر تو بہ کر لیتے ہیں اور ای توبر پر آپ کا خاتمہ ہالخیر ہوتا ہے یا اس سے توبہ کرنے ہیں، اور اس پر آپ کا خاتمہ ہو؟ اور اگر خدانخواست اس سے توبہ کرنے کے بجائے آپ عقید ہُ حقہ کے اِنکار پر آ مے برھے چلے جاتے ہیں، اور اس پر آپ کا خاتمہ ہو؟ اور اگر خدانخواست ابھی آپ کو تچی توبہ کی تو فیق نصیب نہ ہوئی تو آپ کی وہی کیفیت ہوگی جو قر آن کریم نے ذیل کے الفاظ میں بیان فر مائی ہے:

"إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ امْنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيهُمْ سَبِيلًا. بَشِّرِ الْمُنفِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيُمًا. الَّذِيْنَ يَتَّخِذُونَ الْكُفِرِيْنَ اَوُلِيَآءَ مِنُ وَلَا لِيَهُدِيهُمْ سَبِيلًا. بَشِر الْمُنفِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا الْلِيمُا. الَّذِيْنَ يَتَّخِذُونَ الْكَفِرِيْنَ اَوُلِيَآءَ مِنُ دُونِ الْمُوْمِنِيْنَ، اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةِ اللهِ جَمِيعًا."
(الساء:١٣٤٥)

ترجمہ: "باشہ جولوگ مسلمان ہوئے ہر کافر ہوگئے، ہر مسلمان ہوئے ہر کافر ہوگئے، ہر کفر میں برجے ہے کہ کافر ہوگئے، ہر کفر میں برجتے ہے گئے، اللہ تعالی ایسوں کو ہر گزنہ بخشیں گے، اور ندان کو راستہ دیکھا کیں گے۔ منافقین کو خوشخبری سناد ہجئے اس امر کی کہان کے واسطے بڑی در دناک سزا ہے۔ جن کی بیصالت ہے کہ کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیاان کے پاس معزز ربنا چاہتے ہیں، سواعز از تو سارا خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ "
مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیاان کے پاس معزز ربنا چاہتے ہیں، سواعز از تو سارا خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ "

آپ إقرار پھر إنكار، پھر إقرار پھر إنكار، كى چارگھاٹيال عبور كر بچے ہیں، اس ناكارہ كامخلصانہ مشورہ يہ ہے كداب "انكار پر اصرار" كى پانچو يں گھائى عبورنہ يہجے، بلكہ ١٢ رفر ور ١٩٦٥ء كى طرح اب پھر توبر کہ لیجے اور مرتے دم تك اس پر قائم رہے۔
اصرار" كى پانچو يں گھائى عبورنہ يہجے، بلكہ ١٢ رفر ور ١٩٦٥ء كى طرح اب پھر توب كو تيج اور مرتے دم تك اس پر قائم رہے۔
عند اخبار نولیس نے آپ کے خط بنام مودودى صاحب كا اقتباس نقل كر كے بيتائر ديے كى كوشش كى كدآب بھى عورت كى سربراى كے مسئلے ہيں عام علاء كے ہم نوا ہیں، آپ اس كى اس حركت كو "وسوسداندازى اور مغالط طرازى" سے تعبیر فرماتے عورت كى سربراى كے مسئلے ہيں عام علاء كے ہم نوا ہیں، آپ اس كى اس حركت كو "وسوسداندازى اور مغالط طرازى" ئو بنائے "كے بعد آپ ہیں، اس ناكارہ كے خیال ہيں بياس غريب اخبار نولیس پر آپ كى زياد تی ہے، كيونكہ ١٢ رفر ورى ١٩٦٥ء كے "توب ناس كے جم خصف نے اس كى طرف ہے ہمی ایسا اظہار و اعلان نہیں ہوا تھا جس ہے مجھا جائے كہ آپ نے اس توبہ سے توبہ كر لى ہے، اس كے جم خصف نے اس

" توبہ نامے" کی روشی میں میں جھا کہ آپ بھی عام علاء کے ساتھ منتق ہیں ،اس نے پھی غلط نیس سمجھا ،اس نکتے پر پھر سے غور فر مالیجئے کہ اس غریب کو دسوسہ اندازی اور مغالطہ آفرین کا طعنہ دینا کہاں تک سیج ہے؟

گیار ہوال مفالطہ:...موصوف فرماتے ہیں کہ سورہ النساء کی وہ آیت جس میں فرمایا گیا ہے کہ مرد، عورتوں کے ' قوام' ' ہیں ، اس کے سوا قرآن کریم میں اس مسئلے کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ بھی ان کی غلط نہی ہے ، کیونکہ قرآن کریم کی متعدد آیات شریفہ میں عورتوں کی حیثیت ومرتبہ کا تعین فرمایا گیا ہے ، جن سے اُئمہ اِجتاد نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا ہے کہ عورت ، اِمامت ِ مغریٰ و کبریٰ کی اہلیت و صلاحت نہیں رکھتی ،مثل :

ا: ..قرآن کریم میں تصریح فر مائی کی که الله تعالی نے مردوں کوعورتوں پر نضیلت بخش ہے: "بِ مَا فَصْلُ الله بَعُضَهُمْ عَلیٰ بَعُصَهُمْ عَلیٰ بَعْمَ مِوسِلَ ہے، عورت نہیں ہوسکتی ، مردوں پر جمعہ اور جہاعت کی اِ قامت کورتوں کی فطرت کے مناسب نہیں بتھ، جن کی وجہ سے مرد نبی ہوسکتا ہے، عورت نہیں ہوسکتی ، مردوں پر جمعہ اور جہاعت کی اِ قامت لازم کی گئی ہے، عورتوں پرنہیں ، مردنماز میں اِ مام بن سکتا ہے، عورت نہیں ، مردوں کو جہاد کا تھم ہے، عورتوں کونہیں ، مردنمران ہوسکتا ہے، عورت نہیں (دیکھے تغییر کہیروغیرہ)۔

۳:...ان طلقی اوصاف و کمالات میں مردول کو جوفضیلت دی گئی ہے،عورتوں کواس کی تمنا ہے بھی منع فر مادیا عمیا، چتانچ ارشاد ہے:

"وَ لَا تَتَمَنُّوا مَا فَصَّلُ اللهُ بِهِ بَعُضَكُمْ عَلَى بَعْضِ"

رَجِه:... اورتم كسى ايسے امركى تمنامت كياكروجس ميں الله تعالى نے بعضوں كوبعضوں پر فوقيت بخشى ترجمه:... (ترجمه معزت تعانوی)

سا:...مردکونا کے اورعورت کومنکوحه قرار دیا گیا، اورنکاح بھی ایک نوع کی ملیت ہے، اورمملوک کامملوک ہونا اس کی حاکمیت

کےمنافی ہے۔

ہم:..."بیدہ عقدۃ النکاح" فرما کر بتلادیا گیا کہ نکاح کاحل وعقدمرد کے ہاتھ میں ہے،عورت کے ہاتھ میں نہیں، نکاح کاحل وعقد بھی جس کے ہاتھ میں نہ دیا گیا ہو حکومت کاحل وعقداس کے ہاتھ میں کیے دیا جاسکتا ہے؟

2:..عورت کی شہادت کومرد کی شہادت ہے نصف قرار دیا گیا ہے، جس کا سبب بنص حدیث اس کا'' ناقص انعقل'' ہوتا ہے، پس اییا'' ناقص انعقل'' جوشہادت کا ملہ کا بھی اہل نہ ہو، وہ پورے ملک کی حکمرانی کا اہل کیے ہوسکتا ہے؟

۲:... پھر دوعورتوں کی شہادت اس وقت تک لائقِ اعتبار نہیں جب تک کہ کوئی مردان کے ساتھ کو ابی وینے والا نہ ہو، اور شہادت فرع ہے تفنا کی ،اور تفنا فرع ہے حکومت کی ، پس جو محص فرع کی فرع کا بھی اہل نہ ہو و واصل الاصل کا اہل کیونکر ہوسکتا ہے؟ کن... بحورتوں کو گھر وں میں ہیٹھنے کا تھم دیا گیا ہے ،اور با ہرنگل کرزینت کا اظہار کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے ، پس و وطلب حکومت کے لئے باہر کیسے نکل کتی ہے ، پس و وطلب حکومت کے لئے باہر کیسے نکل کتی ہے ؟

۸:..عورتوں پرستر دحجاب کی پابندی عائد کی گئی ہے،اورانہیں غیرمحارم کے ساتھ خلوَت وا ختلاط ہے منع کیا گیا ہے، پس وہ حکمران بن کرنامحرَموں ہلکہ کا فروں تک ہے خلوَت وا ختلاط کیسے کر سکتی ہے؟

9:...مردکوگرکا حاکم بنا کرمردکوعدل وخوش اخلاقی کا ،اورعورت کو اطاعت شعاری و وفاداری کاتھم دیا گیا: "فالت بلحث قبتت خفیظت لِلْفَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ" پس جب ایک گرکی حکومت بھی عورت کے سپردنیس کی گئی تو پوری مملکت کی حکومت اس ک سپرد کیسے کی جاسکتی ہے؟

• ا:..قرآنِ کریم کے خطابات میں مردوں کو اُصل اورعورتوں کو ان کے تابع رکھا گیا ہے، پس تابع کومتبوع بنانا قلب موضوع ہے۔

یے عشر و کا ملہ ارتجالاً زبانِ قلم پرآ گیا، ورندان کے علاوہ بھی بہت سے نصوص ہیں جن سے عورت کی حیثیت ومر ہے کا تعین ہوتا ہے، جس کا خلا صدید ہے کہ صنف نازک میں فطری نزاکت وضعف ہے، اور جراکت وہمت، صبر وحمل موصله مندی و اُولوا العزی اور بہادری جیسی مرواند صفات سے اس کی نسوانیت مانع ہے، اس لئے خالق فطرت نے ایسے اُمور جو اس کی نزاکت ونسوانیت کے شایال نہیں تھے، ان کا بارگراں اس کے نازک و نا تو ال کندھوں پرنہیں رکھا، یہ اس حکیم مطلق کی عورتوں کے ساتھ شفقت ورحمت ہے کہ ان کے ضعف و نا تو انی کی رعایت فرمائی ، آج اگراس کو صنف نازک کی تو ہیں یا حق تلفی سمجھا جا تا ہے تو یسنے فطرت کی علامت ہے۔

بارہوال مغالطہ:...کوٹر نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ'' قوام'' کا ترجمہ عام طور سے حاکم کیا جاتا ہے،گروہ'' لسان'اور '' تاج'' کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بیتر جمد صحیح نہیں، بلکہ اس کے معنی ہیں روزی کی کفالت کرنے والا، روزی مہیا کرنے والا۔ موصوف کو'' قوام'' کا مغہوم بجھنے ہیں مغالطہ ہوا ہے،قوام اور قیم دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی رئیس، سردار، نتظم، مدبر، کسی کے معاملات کا کفیل اوراً حکام نافذ کرنے والا،'' تاج العروس'' اور'' لسان العرب'' ہیں ہے:

"وقد يجيء القيام بمعنى الحافظة والإصلاح ومنه قوله تعالى: اَلرِّجَالُ قَرَّامُوْنَ عَلَى

النِّسَآءِ."

ترجمہ:... تیام کالفظ بھی محافظت، تکرانی اور اِصلاح کے لئے آتا ہے، اور اس ہے ہے تی تعالیٰ کا ارشاد کہ: '' مردتوام ہیں عورتوں پر' ( یعنی ان کے محافظ، تکر ان اور ان کی اصلاح کرنے والے ہیں )۔''

"والقيم السيد وسائس الأمر وقيم القوم الذي يقومهم ويسوس امرهم."

(لهان العرب ج:١٢ ص:٥٠٢)

تر جمہ:... تیم کے معنی ہیں سرداراور کسی معاسلے کی تد ہیر کرنے والا بکسی قوم کا تیم وہ مخص ہے جوان کو سیدھار کھے،اوران کے معاملات کی تدبیر کرے۔''

"وفى تنزيل العزيز: "اَلوِّ جَالُ قُوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ." ... فكأنه والله اعلم، الرجال متكفلون بأمور الناس ومعنيون بشوَّونهن." (الران العرب ج:١٢ ص:٥٠٣)

ترجمہ:... فرآنِ کریم میں ہے کہ: '' مردقوام ہیں عورتوں پر''اس سے مراد ...والقداعلم!... بیہ ہے کہ مردلوگ عورتوں کے تمام اُمور کے فیل اور ذمہ دار ہیں ، ان کے معاملات کی ذمہ داری اُنھانے والے اور ان کا اہتمام کرنے والے ہیں۔''

"والقيم السيد وسائس الأمر .... والقوام المتكفل بالأمر."

(تاج العروس نع:٩ ص:٢٦)

ترجمہ:... تیم کے معنی ہیں سرداراور کسی معالمے کی تد ہیر کرنے والا .....اور توام کے معنی ہیں وہ مخص جو کسی معالمے کامتکفل اور ذمہ دار ہو۔''

ان عبارات معلوم ہوا کہ' تاج العرول' اور' لسان العرب' میں بھی'' قوام' کے وہی معنی بتائے مجے ہیں، جوعام طور سے علائے اُمت نے بتا ہے ہیں، العرب ' میں بھی'' قوام' کے وہی معنی بتائے مجے ہیں، جوعام طور سے علائے اُمت نے بتائے ہیں، لیعنی: رئیس، حاکم، سروار، نتنظم، مدبر، مسلح، کسی کے معاملات کا ذمہ دار اور اَ دیکام تافذ کرنے والا۔ معلوم ہوتا ہے کہ موصوف نے '' اور' لسان' کی عبارتوں کا مطلب بی نہیں سمجھا۔

لغت کے بعداً ب تفاسیر کو لیجے!

الف:..."الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ... نافذى الأمر عليهن فيما جعل الله اليهم من امورهن."

ترجمہ:... مرد ، عورتوں پر'' قوام' میں کہ ان کا تھم عورتوں پر نافذ ہے ، عورتوں کے ان اُمور میں جواللہ تعالیٰ نے مردوں کے سپر دفر مائے ہیں۔''

ب:..."الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ. اى مسلطون على أدبهن والأخذ فوق أيديهن، فكأنه تعالى جعله أميرا عليها ونافذ الحكم في حقها." (تغيركبرج:١٠ ص:٨٨)

ترجمہ:... مردمسلط کئے گئے ہیں عورتوں پر ،ان کوا دب سکھانے اوران کا ہاتھ پکڑنے کے لئے ، پس محویا اللہ تعالی نے مردکوعورت برحاکم بنایا ہے کہ اس کے حق میں مرد کا حکم نافذ ہے۔''

ح:..." اَلرِّ جَالُ قَوْامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ. قيامهم عليهن بالتاديب والتدبير والحفظ والصيانة." (١٥٦م الترآن صاص ت: ٢٠٠٠)

ترجمہ:...' قوام سے مرادیہ ہے کہ مردعورتوں پر مسلط ہیں، ان کواَ دب سکھانے ، ان کی تدبیر کرنے اوران کے حفظ وصیانت کے ذریعہ۔''

و:..." قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ. يقومون عليهن آمرين ناهين، كما يقوم الولاة على الرعايا."

ترجمہ:...' مردعورتوں پرمسلط ہیں،ان کواَمرونہی کرتے ہیں،جیسا کہ حکام رعایا پرمسلط ہوتے ہیں، ای بنایران کو'' قوام''فرمایا گیا ہے۔''

ای نوعیت کے الفاظ تمام تفاسیر میں ذکر کئے گئے ہیں، جن ہے واضح ہوتا ہے کہ مرد ، عورت کے صرف معاشی فیل نہیں ، بلکہ ان کی اخلاقی و دینی اصلاح و تا دیب کی ذرر اری بھی ان پرڈالی ٹن ہے ، اور ان کو '' گھر کی حکومت'' کا محمر ان امل بنایا گیا ہے۔

جہاں تک اُردور اہم کا تعلق ہے، حضرت شاہ عبدالقادر محدث وہلویؒ کے' اِلہا می ترجمہ' سے کے کر حضرت تھیم الامت تھانویؒ تک تمام اکابرؒ نے اس کا ترجمہ' و کم' یا اس کے ہم معنی الفاظ میں کیا ہے، لبندا کوثر نیازی صاحب کا یہ بجسنا کہ اس کے معنی ' حا م' نہیں، بلکہ مرف معاشی فیل کے ہیں، سیح نہیں۔ دراصل موصوف نے کفالت کا اُردومحاورہ ذہن میں رکھ کریہ ہمجھا کہ اس کے معنی صرف معاشی فیدور ہیں۔

موصوف کومعلوم ہونا چاہئے کہ آئمہ اجتہاد نے اس است مغریٰ استدلال کرتے ہوئے بیقر اردیا ہے کہ عورت امامت صغریٰ و کبریٰ کی صلاحیت نہیں رکھتی ،اس پر تفاسیر کے علاوہ فقہائے آر بعد کے فدا ہب کے حوالے اپنے رسالے''عورت کی سربراہی'' میں نقل کر چکا ہوں ،ایک جدید حوالہ اِمام شافعی کی'' کتاب الام'' سے قبل کرتا ہوں:

"قال الشافعي رحمه الله تعالى: واذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلوة النساء مجزئة، وصلوة الرجل والصبيان الذكور غير مجزئة، لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء، وقصرهن عن أن يكنّ أولياء وغير ذالك."

(كتاب الام ج:١ ص:١٩١)

ترجمہ: "اِ ام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جب کسی عورت نے مردوں، عورتوں اورلڑکوں کونماز پڑھائی تو عورتوں کی نماز تو ہوگئی، کیکن مردوں اورلڑکوں کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کوعورتوں پر'' قوام' بنایا ہے، اورعورتوں کواس سے قاصر قرار دیا ہے کہ ان کوکسی پرولایت وغیرہ حاصل ہو۔'' اگرموصوف، اَئمَهُ مجتهدین کے اشاروں کو بیجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو انہیں امام شافعیٰ کی مندرجہ بالاعبارت سے معلوم ہوگا کہ مردول کوعورتوں پر'' قوام' 'بنانے کے معنی یہ ہیں کہ عور تمل کسی پرولایت و اختیار کی صلاحیت نہیں رکھتیں، لہٰذاان کا حاکم بنایا جانا وضع فطرت کے خلاف ہے۔

تیر ہوال مغالطہ:... جناب ور نیازی صاحب، ارشاد خداوندی: "و بسما الْفَقُوا من الموَالِهِمُ" کا معالی ہے ہی قاصرر ہے ہیں، لہذا مختصرالفاظ میں اس کی وضاحت بھی مناسب ہے۔

حق تعالی شانداس آیت شریفه مین "قد بیر منزل" کاصالح اورفطری نظام ارشادفر مار ہے ہیں، وہ یہ کہ "گر"مرداور کورت سے تفکیل پاتا ہے، اس کی تفکیل کی فطری وضع یہ ہے کہ "گر" گر" میں مردحا کم ہو، اور کورت اس کے ذریع ہو، "المر بحال فؤ المؤن علی المبت باس کی تفکیل کی فطری وضع یہ ہے کہ "گرمردوں کی حاکمیت وقوامیت کے دوا سباب ذکر فرمائے، ایک فلقی اورفطری سبب، جس کو: "بِفَ فَضَلَ الله بَعْضَ فَمْ عَلَى بَعْضِ " ہے ذِکرفرما یا، یعنی التد تعالی نے بعض فطری اوصاف و کمالات میں مردوں کو کورتوں پر فوتیت دی ہے، جن کا مقتمنا یہ ہے کہ مرد، کورتوں پر" قوام" ہوں، اور کورتیں ان کے ذریح تھم رہیں۔

و وراسب کسی ہے، جس کو "وَ بِسف اَنْفَقُوا مِنْ اَمُوَ الِهِمْ" ہے بیان فر مایا، یعنی چونکہ مردوں نے گھر بسانے کے لئے عورتوں کو مہراوا کے جیں، اوران کے نان ونفقہ اور معاشی ضرور یات کا بارا نھایا ہے، اس بنا پر بھی مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے، اور وہ گھر کے حاکم اورا نشرِ اعلیٰ جیں۔ پھر مردوں کی حاکمیت کے ان دوا سباب کو ذکر کرنے کے بعد اس حاکمیت کا بیتجہ ان الفاظ میں ذکر فرماتے بین: "فَالْمَصْلِ خَتْ قَدْبِ حَتْ قَدْبِ حَتْ " (پس نیک عورتیں وہ جیں جومردوں کی فرما نبردار ہوں )، پس آیت بشریف کا معامیہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے، اب اگر عورتوں پر فوقیت ہے، اب اگر کمر بلو حکومت کا حاکم مردوں کے بجائے عورتوں کو مقرر کیا جاتا تو سارا نظام تلیث ہوکر رہ جاتا، ذو سرے عورتوں کے مصارف (مہراور کمر بلو حکومت کا حاکم مردوں پر رکمی گئی ہے، گویا وہ مردوں کی زیردست اور دست گر جیں، اور عقل وفطرت کا نقاضا یہ ہے کہ جن لوگوں کو القد تعالیٰ نے بالا وست بنایا ہو، ان کو زیردستوں پر حاکم شلیم کیا جائے۔

جناب نیازی صاحب نے ایک غلطی تو یہ کی کہ قرآن کریم نے مردوں کی قوامیت کے جودوا سباب بیان فرمائے ہے، ان میں سے پہلے سبب کی طرف تو آنکھ اُٹھا کر بھی نہیں و بھا، اور وُوسری غلطی یہ کہ: ''وَ اِسْفَ اَنْفَقُو اُ مِنْ اَمْوَ الِهِمُ'' کے بلیغ الفاظ سے میں سے پہلے سبب کی طرف تو آنکھ اُٹھا کہ موصوف کی نظرِ عالی اس کی حقیقت تک رسائی سے قاصر رہی ، مجا کہا ت میں سے ہے قرآن کریم نے جس دعویٰ کی دلیل بیان فرمائی تھی ، موصوف کی نظرِ عالی اس کی حقیقت تک رسائی سے قاصر رہی ، مجا کہا ت میں سے ہے کہ ایس فیم ودانش کے باوصف موصوف اُٹھ اُجہا دُی خروہ کیری فرماتے ہیں ، اور ان اکا بڑے فیصلوں کا فدات اُڑ اُتے ہیں۔

نیازی صاحب نے برسوں تک '' جماعت اسلامی'' کی صحرانوردی کی ہے،خودبھی'' تیم جماعت اسلامی حلقہ لاہور' رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی اصطلاح'' تیم جماعت اسلامی'' سے یقینا وہ ناوا قف نہیں ہول گے، ان سے دریافت کیا جاسکتا ہے کہ کیا '' قیم جماعت اسلامی'' کے معنی یہ ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے'' نان ونفقہ کا نفیل'' ہوتا ہے؟

چود ہوال مغالطہ:..موصوف سور ونمل میں ذکر کردہ قصہ بلقیس ہے،حضرت تھانویؓ کےحوالہ ہے اِستدلال کرتے ہیں

کے عورت حکمران بن سکتی ہے، اگر موصوف نے اس جگہ حضرت تھانو کی کی' بیان القرآن' کے فوائد و کھے لئے ہوتے تو ان کو غلط نہی نہ ہوتی ، حضرت ککھتے ہیں:

"اور ہماری شریعت میں عورت کو بادشاہ بنانے کی ممانعت ہے، پس بلقیس کے قصے سے کوئی شبہ نہ کرے اور ہماری شریعت میں عورت کو بادشاہ بنانے کی ممانعت ہے، پس بلقیس کے قصے سے کوئی شبہ نہ کرے اور ہماری تا ہوئے وہ جمہ کی میں اس کے خلاف ہوتے ہوئے وہ جمت نہیں۔'' کے خلاف ہوتے ہوئے وہ جمت نہیں۔''

اورخوداس فنوی میں ،جس کا کوثر نیازی صاحب نے حوالہ دیا ہے ،حضرت تھانویؒ تحریر فرماتے ہیں:
"حضرات فقہاء نے إمامت کبری میں ذکورۃ (بینی مرد ہونے) کوشر طاصحت اور قضامیں ، گوشر طاصحت
نہیں ، محرشر طاصون عن اللاثم فرمایا ہے۔"
(امداد الفتاویٰ ج:۵ میں:۰۰)

مطلب بیک اگر تورت کو حاکم اعلی بنادیا گیا تو چونکداس منصب کے لئے مرد ہونے کی شرطتی ،اس لئے تورت کی حکومت سیجے نہیں ہوگی ، بلکہ الل جل وعقد پر لازم ہوگا کہ کسی مرد کو حاکم بنائیں ،اوراگر تورت کو قاضی بنادیا گیا تو فقہائے حنفیہ کنزدیک اس کا تقرّر تو صحیح ہوجائے گا، کیکن بنانے والے گنا ہمگار ہوں گے، اور اس گناہ کے از الے کے لئے ضروری ہوگا کہ تورت کو اس منصب سے ہنائیں۔اب کو ٹر نیازی صاحب انصاف فر مائیں کہ کیا حضرت تھانوی کے فتوی کی زوے تورت کے سر براہ حکومت بنے کی گنجائش ہیں۔اب کو ٹر نیازی صاحب انصاف فر مائیں کہ کیا حضرت تھانوی کے فتوی کی توجیہ وتعلیل ، میں اپنے رسالے "عورت کی مربرائی" میں ذکر کر چکا ہوں ،اس کو طاحظ فر مالیا جائے۔

نیازی صاحب صدیث نبوی: "لن یفلع قوم و آنوا أموهم امر أق "كوساقط الا متبار قرار دیے ہوئے لکھے ہیں:

" لے دے كرعلیا ئے كرام اس سلسلے میں ایک صدیث پیش كرتے ہیں، جس میں راوی كہتا ہے كه:

" مجمعے جنگ جمل كے دوران رسول خداصلی القد عليه وسلم كے اس قول سے إطمينان ہوا جب ایرانیوں
نے اپنے بادشاہ كسرى كى جي كوا پنا حكم ان بنالیا تو آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا كه جس قوم نے عورت كوا پنا حكم ران بنالیا، وہ بھی فلاح نبیں یا حتی ۔"

اس روایت میں ' جنگ جمل کے دوران ' کے الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیروایت اس وقت سامنے آئی جب اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ خود ایک فوج کی قیادت کرتے ہوئے قصاص عثان کے مطالبے کے لئے میدان میں اُرّی، ان کی قیادت کو غلط ٹابت کرنے کے لئے اس روایت کا سہارا لے لیا گیا، اوریہ خیال میرائی نبیس فتح الباری جلد: ۱۳ صفحہ: ۵۲ پر اِمام جرعسقلانی نے بھی ای رائے کا اظہار کیا ہے۔' یہاں بھی موصوف کو چنددر چندمغالطے ہوئے ہیں۔

پندر ہوال مغالطہ:.. موصوف کے حقارت آمیز الفاظ: "لے دے کرعلائے کرام اس سلسلے میں ایک حدیث ہیں کرتے میں "سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف کے خیال میں اُئمہ اِجتہاد ... جن کوموصوف" علائے کرام" کے لفظ سے تعبیر فرماتے ہیں ... کے

كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر" من صديث كامتن ان الفاظ من يُدكور ب:

ترجمہ: " حضرت ابو بحرہ رضی القد عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من رکھی تھی ،اس نے بجھے جنگ جمل کے موقع پرنفع پہنچایا، بعداس کے کہ قریب تفا کہ میں اسحاب جمل میں شامل ہوکران کی معیت میں جنگ کروں، (جو بات میں نے رسول القہ صلی القہ عدیہ وسلم سے من رکھی تھی ، یتھی کہ اللہ علیہ وسلم کو یہ فریس کی دالی فارس نے سری کی جنی کو اپنی ملکہ بنالیا ہے تو آ ب صلی القہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ووقوم مجمی فلاح نہیں یا ہے گی جس نے صورت کے حوالے کردی۔

اورتز ندی اورنسائی کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر ہ رضی القدعنہ فر ماتے ہیں:

بھے اللہ تعالیٰ نے بچالیا ایک بات کے ذریعے جوہیں نے رسول اللہ سالی اللہ علیہ وسلم سے من رکھی تھی۔ (آگے حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں) جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھرہ آئیں تو جھے آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یا دآگئی ، پس اللہ تعالیٰ نے جھے (جنگ میں شرکت سے) بچالیا۔ اور عمر بن شبہ کی روایت میں ہے کہ:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بھرہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا تو انہوں نے جواب ویا کہ: بلاشبہ آپ ماں ہیں اور بے شک آپ کاحق براعظیم ہے، لیکن ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے خودسنا ہے کہ: وہ تو م بھی فلاح نہیں پائے گی جس کی حکمران عورت ہو۔'' (فخ الباری ج: ۱۳ می: ۱۳ می: ۱۳ می: ۱۳ اس روایات سے چندا مورواضح ہوئے:

ا: ... حعزت ابو بکره رضی القدعنه مسلمانول کی با جمی خانه جنگی میں یکسر غیر جانبدار نتھ ، تکران کاقلبی میلان معزت عائشہ رضی اللّه عنہا کی جانب تھا۔

۲:..اس قلبی میلان کی وجہ ہے قریب تھا کہ وہ حضرت اُمّ المؤمنینؑ کی صف میں شامل ہوکرمعر کے میں شریک ہوجاتے۔ سا:...کین آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا اِرشادِ گرامی ، جوانہوں ہے اپنے کا نوں سے من رکھا تھا ،اس کی وجہ ہے وہ اپنے اس خیال ہے بازر ہے۔

سم :... حضرت أمّ المؤمنين في جب ان كوا في حمايت كے لئے بلايا تو انہوں نے أمّ المؤمنين كے بورے اوب واحتر ام كے

باوصف،ای اِرشادِنبوی کی بناپران سے معذرت کر لی،اورحضرت اُمّ المؤمنینؓ نے بھی یہ اِرشادین کرسکوت اِختیارفر مایا،اوران پرمزید اِصرارنبیں فرمایا، کو یاحضرت اُمّ المؤمنینؓ بھی اس ارشادِنبوی سے ناوا قف نہیں تھیں۔

حافظ ابنِ جَرِّ لکھتے ہیں کہ اس حدیثِ نبوی ہے حضرت ابو بکرہؓ نے بیا ندازہ کرلیا تھا کہ حضرت عائشہ کالشکر کامیاب نہیں ہوگا، اس لئے وہ اس لڑائی میں ان کا ساتھ دینے ہے بازرہے، بعد میں حضرت علیؓ کا غلبہ دیکھا تو ان برترکِ قبال کے بارے میں اپنی رائے کی صحت واضح ہوگئ۔

حدیث کامتن اور حافظ الد نیا ابن ججرعسقلانی کی تصریحات ملاحظہ کرنے کے بعد دوبارہ ایک نظر کوثر صاحب کی مندرجہ بالا عبارت پر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ:

ا:...جناب کور صاحب یا تو صدیث کامفہوم ہی نہیں سمجے، یا انہوں نے مطلب براری کے لئے صدیث کے مفہوم کو قصد استخ کیا ہے۔

ان کے '' مجبول'' ہونے کا تأثر دیے ہیں۔

سان سرسول التدسلی الله علیه وسلم کے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ فلاں موقع پر مجھے آنخضرت سلی الله علیه وسلم سے سنا ہوا ارشاد یاد آیا، جس نے مجھے فقنے میں واقع ہونے سے بچالیا، کوئر صاحب ان پر بیتہت لگار ہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ کی قیادت کو غلط ٹابت کرنے کے لئے اس روایت کا سہار الیا، کویا صدیث خود گھڑلی۔

سم:...حافظ ابن ِ جمرعسقلانی مرماتے ہیں کہ جنگ جمل میں حضرت علی کے غلبے نے حضرت ابو بکر ڈپران کی رائے کی صحت واضح کر دی تھی ، کین کوژنیازی صاحب اپنے مفروضات کو حافظ کے سردھرتے ہیں ، اِنا اللہ و اِبنا الله و اجعون!

ستر ہواں مغالطہ:... جناب کوٹر نیازی صاحب نے '' علم مصطلح الحدیث' اور'' فن اساء رجال'' کو بھی اپنے ذَرْی '' افادات'' سے مزین کرناضروری سمجھا، چنانچہ صدیث کے رجال پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" صدیث پرغورکر نے کے لئے دُوسرا قابلِ غور پہلویہ ہے کہ جن افراد نے بیروایت بیان کی ہے یا صدیث کی اِصطلاح میں جنتی اس کی اساد ہیں،ان سب کا تعلق بصرہ (عراق) سے ہے، فتح الباری جلد: ہشتم صغہ: ۹۷ پر ہے:

"والاسناد كله بصريون" ال كِتمام راوى بعره تعلق ركحة بيل.

مداور مدينه سے كى راوى كاتعلق نبيل تھا، حالانكه حضور حلى الله عليه وسلم سے حديث سننے والے اور
اوّليل سننے والے مكه اور مدينه كے اصحاب ہونے چائيس، يى وجه ہے كه علامه جلال الدين سيوطئ نے إمام شافئ كے حوالے سے لكھا ہے كہ جس حديث سے مكہ اور مدينہ كے اصحاب واقف نه ہول، اس كاحقیقت سے كوئی تعلق نبيل۔ (تدريب الراوى از سيوطي من ٢٣٠)."

کوٹر نیازی صاحب اس صدیث کی اسناد کے بھری ہونے سے بیہ سمجھے ہیں ... یالو گوں کو بیہ سمجھانا جاہتے ہیں ... کہ اس کے ہمام راوی بمیشہ بھرہ کے کھی کے بندگی نے بیہ سمام راوی بمیش کھ میاد پر نہیں گئے ، نہ کی نے بیہ تمام راوی بمیش کھ میاد پر نہیں گئے ، نہ کی نے بی صدیث آنحضرت سلی القد علیہ وسلم سے بلا واسط کی ، لہذا ... نعوذ باللہ!.. بیصد بیث غلط ہے، خودسا ختہ ہے، جموثی ہے۔ کوٹر نیازی صاحب کے بیا ' افادات' محدثین کی اصطلاح سے ان کی ناواقئی کا بھیجہ ہیں، انہوں نے حافظ کے کلام میں بیتو پڑھ لیا کہ اس کے تمام راوی بھری ہیں۔ کاش روئی مطلب ہے؟

تنفیل ای کی ہے کہ جب بھرہ، حضرت عمر رضی القدعنہ کے دور میں من چودہ جمری میں آباد ہوا تو اس کی سرز مین کوسب سے پہلے صحابہ کرام گی قدم بوی کا شرف حاصل ہوا، اور بہت سے صحابہ کرام گینے یہاں سکونت اختیار فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد نے ' طبقات کبرگ' (خ: 2 میں ۵۰۲۰) میں ڈیڑ ھے سو سے زائد اُن صحابہ کرام کا تذکر ولکھا ہے، جنہوں نے بھرہ میں سکونت اِختیار کر لی ' طبقات کبرگ' (خ: 2 میں ۵۰۲۰) میں ڈیڑ ھے سو سے زائد اُن صحابہ کرام کا تذکر ولکھا ہے، جنہوں نے بھرہ میں سکونت اِختیار کر لی محمد تعلیم میں حضرت اِختیار کر لی محمد تعلیم میں معمد تعلیم میں محمد تا امام خود وال میں محمد تعلیم میں محمد تعلیم میں اللہ میں محمد تعلیم میں محمد تعلیم میں اللہ میں محمد تعلیم میں محمد تعلیم کا تول ہے :

#### "لم بنزل البصرة افضل من ابي بكرة وعمران بن حصين."

(الاخیعاب حاشیدالاصاب ج:۳ ص:۵۹۸ الذبی: تاریخ الاسلام ج:۳ ص:۳۳۳ سیراعلام النبلاء ج:۳ مص:۱۰) ترجمه: " بصره میس کسی ایسے محص نے رہائش اختیار نبیس کی ، جوحضرت ابو بکر و اور عمران بن حصین استان میں ایسے افضل ہو۔''

حضرات محدثین کی اصطلاح یہ ہے ۔ جن حضرات صحابہ نے ملک شام میں سکونت افقیار فر مالی ، ان کو' شامی' شار کرتے ہیں ، مصر میں آباد ہونے والوں کو' مصر ک' اور بصرہ کے متوطن حضرات کو' بصری' شار کرتے ہیں ...وعلی ہذا...اب ان حضرات کے ہم وطن تا بعین جب ان صحابہ سے روایت کرتے ہیں تو یہ اسناد شامی ، مصری ، کوئی ، بصری ، خراسانی (وغیرہ ، وغیرہ ) کہلاتی ہے۔ اور بعض اوقات کی محدث کوایک ، بی شہر کے راویوں کے سلسلۂ سند سے روایت پہنچتی ہے توایسے موقع پر کہا جاتا ہے: "و الاست الدی سے مصریون ، شامیون ، بصویون ، مصویون ، محویون ، محدود نے بی شامیون ، بصویون ، محویون ، محویون ، محویون ، محادث محدود ہے ہے۔

زیر بحث صدیث کے اقلین راوی حضرت ابو بحرہ رضی القد عند صحالی ہیں، غزوہ طائف کے موقع پر اسلام لائے ، اور وصالی نبوی تک سفر وحضر میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور وصالی نبوی کے بعد بھی سماھ تک مدید شریف میں قیام پذیر رہے ، انہوں نے بعد بھی سماھ تنہوں نے بعد بھی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم "کانوں سے آنخضرت ملی القد علیہ وسلم" کی تصریح فرماتے ہیں، لیکن ہمارے ورثنیازی صاحب، اساد کے" بھری" ہونے سے بیمغالط دیتے ہیں کہاں کے اقلین راوی کو بھی مکہ و مدید کی زیارت کا بھی شرف حاصل نہیں ہوا، چہ جائیکہ اس نے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا ہو، کور صاحب کی اس خوش فہی پر بافا فلہ و إنا الیه و اجعون! کے سوااور کیا عرض کیا جائے …؟

الجھی سندحمید کی روایت کی ہے۔''

حضرت ابوبكره صحابي رضى الله عند سے اس صديث كوروايت كرنے والے عالم اسلام كى شبرة آفاق بستى حضرت امام حسن بھرئ بيس، اوران سے روايت كرنے والى ايك جماعت ہے، حافظ ابن مجرئ بيا ما بن عساكر كے حوالے سے لكھتے بيں:
"رواہ عن الحسن جماعة و احسنها اسناذا رواية حميد." (فتح البارى ج: ١٦ ص: ٥٣)
ترجمه:... اس حديث كو امام حسن بھرئ سے ايك جماعت نے روايت كيا ہے، ان بيس سے

اب کوٹر نیازی صاحب سے دریافت کیا جاسکتا ہے کہ وہ اس حدیث کوجھوٹی قرار دے کراس جھوٹ کا الزام حضرت ابو بکرہ صحائی کے سرر کھنا چاہتے ہیں، یا عالم اسلام کے مائے ناز إمام التابعین حضرت حسن بھریؒ کے سر، یاان سے روایت کرنے والی ایک پوری جماعت کے سر...؟ اس تا کارہ کا مشورہ یہ ہے کہ وہ ان اکا بڑپر بہتان باند ھنے کے بجائے یہ اعتراف کرلیس کہ ان کی فن صدیث سے ناواتنی اورخوش فہمی نے بیگل کھلائے ہیں ،اوران اکا برصحا بہ وتابعین پر بہتان عظیم باند ھنے سے تو بہ کرلیں۔

ا تھار ہوال مغالطہ:...موصوف نے ' تدریب الراوی ' کے حوالے ہے اِمام شافعی کا جوتو ل نقل کیا ہے، اس میں موصوف کو تین غلط فہمیاں ہوئی ہیں:

اقل:...بیکه اِمام شافعی کا بیقول این دور... یعنی وُ دسری صدی کے آخر... کے بارے میں ہے، حاشا کہ حضرات ِ صحابہ کرائر اورا کا برتا بعین کے بارے میں اِمام شافعی ایک مہمل بات کہیں۔

ووم: ... بيكد إمام شافعي كاصل الفاظ يه بين:

"كل حديث جاء من العراق وليسس له اصل في الحجاز فلا تقبله وان كان صحيحًا، ما أريد إلّا نصيحتك." (تدريب الرادي ج: ١ ص. ٨٥ ، مطبور مرم محركرا جي )

ترجمہ: " مروہ صدیث جوعراق ہے آئی ہواور حجاز میں اس کی کوئی اصل نہ ہو، تو اس کو تبول نہ سیجئے ، اور اگر صحیح حدیث ہوتو وُ وسری بات ہے، میرامتصد کھے نصیحت کرنا ہے۔ "

آپ دی کے رہے ہیں کہ اس میں'' کہ اور مدینہ کے اصحاب' کے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ موصوف نے غلط نہی کی بنا ہرخود تصنیف کر کے امام شافعی کے بیار اگر موصوف نے ایس شافعی کی'' مند'' کا مطالعہ کیا ہوتا تو انہیں نظر آتا کہ امام شافعی کی'' مند'' موصوف کے ان الفاظ کی تکذیب کرری ہے، کیونکہ خود انہوں نے بہت می روایات'' کمہ اور مدینہ کے اصحاب'' کے علاوہ دُوسرے حضرات سے لی ہیں۔

سوم: ... بید که عراق کی روایات پر جب محدثین تقید کرتے میں یانہیں مشکوک نظروں ہے ویکھتے ہیں تو "عراق" ہے ان کی مراد کوف ہوتا ہے، تنبا بھرہ کو "عراق" کے لفظ ہے وہ تعبیر نہیں کرتے ، البتہ جب کوف و بھرہ دونوں ملا کر ذِکر کرتے ہیں تو انہیں "عواقیین" کے لفظ ہے تعبیر فرماتے ہیں ، کوفہ چونکہ روافض کا مرکز تھا، جنہیں "اسک فب حلق الله" قرار دیا گیا ہے، اس لئے محدثین "کوفی" روایات کو بے حد مشکوک نظر ہے دیکھتے تھے، اور جب تک قرائن وشوا م سے ان کی صحت کا اِطمینان نہ ہو جاتا، ان ہے کہ حذر

ر ہے کی تلقین فرماتے تھے، کیکن بھری روایات کے بارے میں ان کی رائے ایسی بخت نبیس تھی '' تدریب' میں حافظ سیوطیؒ نے حافظ ابن تیمیہ کا قول نقل کیا ہے:

"وقال ابن تيمية: إتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة، ثم أهل البصرة، ثم أهل الشام." (تدريب ن: اص:۸۱ طبع جديد ن: اص:۴۸ طبع جديد ن: اص:۴۸ طبع جديد ن: اص:۴۸ طبع جديد ن: اص:۴۸ طبع جديد ن: اص:۳۹) ترجمه:... محدثين كاال پر إتفاق بكر محيح ترحديث وه بجواال مدين كاروايت بو، كراال بعره كي المرابل شام كي."

اوراس سے ملے خطیب بغدادی کا قول نقل کیا ہے:

"وقال الخطيب: أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحومين (مكة والمدينة) فإن التدليس عنهم قليل، والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا انها قليلة ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضا. ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم. والكوفيون مثلهم في الكثرة غير ان رواياتهم كثيرة المدخل قليلة السلامة مع العلل." (قريب ن: اص، ٥٨ ملي بديد ن: اص: ٣٩) ترجمه: "اصاديث كي مح تراسانيدوه بي جوالمي ترجن مكدو مديد كي روايت بهول، كونكدان ترجمه: "اماديث كي مح تراسانيدوه بي جوالمي تراس بهال روايات جيده اور من ترسيم من تريس كم من اورجموثي اماديث كرنا ند بون كرابرم، اورابل بمره كي بال روايات جيده اور طرق محيد بين مكركم بين اوران كا بحي مرجع المل تجازي طرف من اورابل بمره كي باس بهت كي اماديث محيد، امانيد واضح كي ما تحده وجود بي جود ومرول كي بالن بين با وجود يكدوه كير الروايت بين ، اور كثر تب روايت بين المرائح بين المرائح بين المرائح بين المرائح بين المرائح بين ، والمرائح بين بين والمرائح بين ، والمرائح بين بين والمرائح بين ، والمرائح بين مرائح المرائح بين والمرائح بين مرائح المرائح المرائح ب

تدریب کی بیرعبارات ای صفحه پر بین، جہال ہے کوٹر نیازی صاحب نے امام شافع کا فقر فقل کیا ہے، اوراس کامفہوم و مدعا سمجھے بغیراس سے اپنا مدعا اخذ کرنا چاہا ہے، لیکن افسوس کہ نہ تو انہول نے کسی ماہرفن سے اس علم کو با قاعدہ سیکھا، نہ خود الی لیافت کا مظاہرہ کیا کہ خور دفکر کے بعدوہ کسی سمجھے نتیج پر پہنچتے ،اس لئے بلاتکلف امام شافع پر یہ تہمت دھردی کہ وہ مکہ اور مدینہ کے امحاب' کے سواپورے عالم اسلام میں تھیلے ہوئے صحابہ کرائم کی روایات کو غلط بیجھتے ہیں ، استغفر اللہ!

اُنیسوال مغالطہ:..کوٹر نیازی صاحب،''صحیح بخاری'' کی صحیح حدیث کوتاریخ کی کسوٹی پر پر کھتے ہوئے لکھتے ہیں: '' حدیث کا ایک اور قابل غور پہلویہ ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ایسانہیں ہوسکتا جے تاریخ جھٹلانے کی جرائت کر سکے۔اگر آپ نے فر مایا ہے کہ کوئی بھی قوم جس نے عورت کو سربراہ بنایا ہو، فلاح نہیں پاسکتی تو پھرتاریخ کواس کی تقیدیت کرنی پڑے گی۔ وہ اس قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تر دید کی جرائت نہیں کرسکتی۔'' فلات'' وُنیا اور آخرت دونوں جُلد کامیا لی اور کامرانی کا نام ہے اور ہمارے سامنے تاریخ ایسے لاتعداد واقعات پیش کرر بی ہے جن میں کنی عورتیں اپنے اپنے ملکوں اور قوموں کی سربراہ ہو کمیں اور ان کا دور اینے وقت کا سنہری دورتھا۔''

اس ضمن میں موصوف نے درت ذیل خواتمین کا ذکر کیا ہے: زوس کی ملکہ کیتھرائن، بالینڈ کی ملکہ بلینا ،اس کی بینی ۱۰ روائ ، برطانیہ کی ملکہ دکٹوریہ، موجودہ ملکہ الزبتھا در و بال کی خاتون آبن مارٹریٹ ،کلمبرگ کی ایک ڈی ملکہ اور اس کی جانشین موجودہ ملکہ، اسرائیل کی گولڈامیئر،انڈیا کی اندراگا ندھی اور سری لڑکا کی بندرانائیکے ۔ بیخواتمین موصوف کے خیال میں مردوں سے زیادہ کا میا ب اور لائق حکم ال ربی ہیں اور ان کا دور'' سنہری دور'' مجھا گیا ہے۔

مسلم خواتمن میں مصرکے بادشاہ بنم الدین کی بنی ... بنی نبیس بلکہ بیوی ... ملک شجرة الدر، فاطمه شریف، ملکه ترخان، رضیه سطانه، جاند نی بی اور بیگات بھویال کا حوالہ دیا ہے، مواما نا موصوف ان خواتمن کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

'' سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تاریخ کی بیروش مثالیں سب کی سب بیشہادت و ہے رہی ہیں کہ ان خاتون حکمرانوں کے دور میں ان کی رعایا امن اور چین کی بنسری بجاتی ربی تو پھر بیتول رسول کہاں جائے گا، جس میں بیکہا گیا ہے کہ دوہ تو م کامیا بنیس ہو عتی جس نے عورت کو اپنا سر براہ بنایا۔ کیااس کا مطلب یہ ہے کہ خاکم بدہن ہم بیان لیس کہ تاریخ نے قول رسول کی تر وید کردی، سندر میں آگ لگ گئی، پھول بد بود سے لگ گئے، چا نداورسورج اند چرے بھیلانے گئے، دن رات بن گیااور رات دن میں تبدیل ہوگئے۔''

کوٹر نیازی صاحب کی منطق کا خلاسہ یہ ہے کہ ان خواتین کا دورِ حکومت'' انسانیت کی فلا گ'' کا دورتھا، لبغدان تاریخی واقعات نے ٹابت کردیا کہ بیصدیث جھوٹی ہے، صدیٹے رسول نہیں، ورنہ تاریخ کی میامجال تھی کہ وہ صدیث رسول کی تکنہ یب کرتی' یہاں موصوف کی فکرودانش کو آتی لغزشیں ہوئی ہیں کہ اس مختصر ہے صفحون میں ان کا کھمل تج بیمکن نہیں، تا ہم مختصراً چندا مورک طرف اشار وکرتا ہوں:

ا: .. برآن کریم میں چالیس کے قریب آیات شریفدا یی ہیں جن میں 'فلا ت' کواہل ایمان میں مخصر قرار دیا گیا ہے ، اور
کفار و فجار سے اس کی نفی کی گئی ہے۔ جناب کوٹر نیازی صاحب نے جس منطق سے حدیث رسول کو جنلایا ہے ، کوئی احمق اس منطق آگے بڑھاتے ہوئے تاریخ کے حوالے ہے قرآن کریم کی ان آیات بشریفہ کی .. نعوذ باللہ! ... تکندیب کرنے بیٹے جائے تو کوٹر ساحب کے پاس اس کا کیا جواب بوگا ؟ کیونکہ جب آ نجناب نے پاسلیم کرلیا کہ ان کافروفا جرعور توں کا '' سنہ ی دور' فلاح وکا مرانی کا دور تھ ،
لہذا حدیث میں جو' فلاح' کی نفی کی گئی ہے دوان عور توں کے '' سنہری دور' اور ان کے'' ذَرّین کا رناموں' نے غلط تابت مردی تو آپ نے دانستہ یا نادانستہ یہ بھی تسلیم کرلیا کہ تر آن کا یہ دعویٰ کہ کفار دفجار کوا' فلاح' نصیب نہیں ہوگی .. نعوذ بالتہ! ... غلط ثابت ہوا ، کیا آپ کے دانستہ یا نادانستہ یہ بھی تسلیم کرلیا کہ تر آن کا یہ دعویٰ کہ کفار دفجار کوا' فلاح' نصیب نہیں ہوگی .. نعوذ بالتہ! ... غلط ثابت ہوا ، کیا آپ کے دانستہ یا نادانستہ یہ بھی تسلیم کرلیا کہ تر آن کا یہ دعویٰ کہ کفار دفجار کوا' فلاح' نصیب نہیں ہوگی .. نعوذ بالتہ! ... غلط ثابت ہوا ، کیا آپ کی کا نفاظ میں آپ سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ:

'' اگران ... کا فروفا جر .. خاتون حکمرانوں کے دور میں ان کی رعایا امن اور چین کی ہنسری بجاتی ربی تو

پھر قرآن کا یہ ارشاد کباں جائے گا جس میں کہا گیا ہے کہ کا فروں اور فاجروں کو فلات نصیب نبیں ہوگی ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خاکم بدہن ہم یہ مان لیس کہ تاریخ نے قول اللہ کی تردید کردی ؟''

قول رسول کے بارے میں تو آپ نے جہت ہے کہدویا کہ بیقول رسول بی نہیں، کی نے خودگھر کراہے آنخضرت سلی الله علیہ میں میں ہوئی کے کہ ان کے کہ تاریخ نے علیہ کے کہ تاریخ نے ساتھ کے کہ تاریخ نے ساتھ ایک کے کہ تاریخ نے ساتھ کو این ہوئی ہاں گا ہے؟ معود باللہ من الغوایة والغباوة!

٣: ... آنجناب نے "فلاح" کی تفسیر خود ہی بیر قم فر مائی ہے کہ:

'' فلاح وُنيااورآ خرت دونوں جگہ کی کامیا بی و کامرانی کا نام ہے۔''

اس تغییر کی روشی میں آنجناب سے دریافت کیا جاسکتا ہے کہ ان کافر وفا جرخوا تین کے دور حکر انی میں ... جن کی جموثی چک دکس سے مرعوب ہو کر آنجناب اے'' سنبر کی دور' سمجھ بیٹے ہیں ... ان کو یا ان کی رعایا کو آخرت کی کون کی امیا ہی وکا مرانی میسر آئی ؟ جس کی بنیاد پر آپ صدیثِ رسول کی تکفذیب کرنے چلے؟ اگر ان کفار وفجار کو آخرت کی'' فلا ت' نصیب نہیں تو حدیث رسول کیسے غلط جابت ہوئی ؟

سب جانے ہیں کہ ان خواجن کا دو بر صوحت خدا فراموثی اور خود فراموثی کا بدترین دورتھا، جس جی انسانی اقد ارکی مئی پلید ہوئی، انسان نے وحثی در ندوں کا ثروپ دھارلیا، مردوزن کا شدید اختلاط ہوا، شہوت پرتی، اباحیت اورجنسی انارکی کی وہا چھوٹ پڑی اور اس نے ساری وُ نیا کو' جنسی زکام' میں جتلا کردیا، انہی خواتین کے' سنبری دور' میں مغرب نے مادر پدر آزادی حاصل کرلی، معاشر تحلیل اور گھر کا نظام تمپیٹ ہوکررہ گیا، انسان نما جانور نے حیوانیت کے دوکر شے دِکھلائے کے دوحتی جانوروں کو بھی مات دے دی۔ ہاں! انہی خواتین کے' ذرّیں دور' میں پارلیمنٹ نے' ہمجنس شادی' کے جواز کا قانون وضع کیا، گویا'' عمل قوم اوط' کو قانونی سندمہیا کردی، چنانچہ پادری صاحبان نے گرجا میں دولڑکوں کا'' نگا کے'' پڑھایا، اور ان کو' میاں بیوی'' کی حیثیت دی۔ پھرانہی خواتین کے دور میں طلاق کا حق مردوں کے بجائے مورتوں کے ہاتھ میں دیا گیا۔ ان خواتین کے موحق دور میں انسانیت پر کیا کیا ظام نہیں ڈھائے دور میں طلاق کا حق مردوں کے بجائے مورتوں کے ہاتھ میں دیا گیا۔ ان خواتین کے دور میں انسانیت پر کیا کیا ظام نہیں ڈھائے دور میں طلاق کا حق مردوں کے بجائے مورتوں کے ہاتھ میں دیا گیا۔ ان خواتین کا دورتھا، اس لئے ووفرض کرتے ہیں کہ تاری نے حدیث رسول کو جھنلا دیا، اس عقل ودانش پر جناب کو ٹر نیازی صاحب بی فخر کر سکتے ہیں…!

سان جن خوا تمن کے حوالے ہے موصوف، حدیث رسول کی تکذیب کا فخرید اعلان کررہ ہیں، ان کی حکومت معمول کی حکومت نبیل تھی، بلکہ حادث کی پیداوار تھی، اور نظام شہنشا ہیت کا شاخسانتھی، اس شہنشا ہی نظام میں حکمرانی '' جہاں پناہ'' کے گھر کی اونڈی تھی، ملک اس کی جا گیرتھی اور تاج و تخت اس کی ورافت تھی '' جہاں پناہ'' کی رصت کے بعداس کا لڑکا ۔ خواہ نابالغ ہی کیوں نہ ہو۔ تاج و تخت کا وارث تصور کیا جا تا تھا۔ لڑکا نہ ہوتا تو لڑکی ، یوی، بہن' ملک' بن جاتی، چنانچہ نیازی صاحب نے جن خوا تمن کا حوالہ و بیا ہے، و وسب اس حادث کی پیداوار تھیں کہ ان کے '' شاہی خاندان' میں کوئی مرد باتی نہیں رباتھا، اور شبنشا ہیت' جہاں پناہ'' کے خاندان سے با برنہیں جا سکتی تھی، لا محالہ ان خوا تمن کوزیام حکومت اپنے ہاتھ میں لینا پڑی، کویا یہ نظام ملوکیت بھی اس تکتے کو تسلیم کرتا تھا خاندان سے با برنہیں جا سکتی تھی، لا محالہ ان خوا تمن کوزیام حکومت اپنے ہاتھ میں لینا پڑی، کویا یہ نظام ملوکیت بھی اس تکتے کو تسلیم کرتا تھا

کہ اگر کوئی حادثہ زونمانہ ہوتو حکومت عورتوں کا نہیں بلکہ مردوں کا حق ہے۔ جہاں تک حادثاتی واقعات کا تعلق ہے، وُنیا کا کوئی عقل مند
ان کو معمول کے واقعات پر چسپاں نہیں کیا کرتا، بلکہ اللی عقل ایسے واقعات سے عبرت حاصل کیا کرتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ عجیب
الخلقت بچوں کی پیدائش کے واقعات زونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن کی عاقل نے بھی ان کو معیاری اور مثالی بچ قرار و ہے کر ان برفخر
نہیں کیا، یہ کور نیازی صاحب ہیں جود و رِملوکیت کے حادثاتی واقعات کو بطورِ مثال اور نمونہ پیش کرتے ہیں اور ان حادثاتی واقعات کے
سہارے رسول القصلی لقد علیہ وسلم کی حدیث کو جھٹلانے کی جرائے کرتے ہیں۔

دور ملوکیت لد چکا ہے، اور اس کی جگہ نام نہاد' جمہوریت' ... اور سیح معنی میں جبریت ... نے لے لی ہے۔ لیکن عوام کا ذبن آئی بھی دور ملوکیت کی ' غلامانہ ذہنیت' کا صیدز بون ہے، بہی وجہ ہے کہ انڈیا کے ' تخت جمہوریت' پر نبرو کے بعد اس کی بنی ' اندرا' براجمان ہوئی، اور جب تک اس خاندان کا خاتمہ نبیس ہوگیا، انڈیا کا ' تخت' اس خاندان کی جا گیر بنار ہا، اگر قضا وقد رکے فیصلوں نے اس خاندان کے جا کیے بنار ہا، اگر قضا وقد رکے فیصلوں نے اس خاندان کے ایک فرد کا خاتمہ نہ کردیا ہوتا تو نامکن تھا کہ اس خاندان سے بھارت کی جان چھوٹ جاتی۔

۱۹۹۳ء کے صدارتی اِتخاب میں من طلمہ جناح کو ایوب فان کے مقابلے میں لایا جانا ہمی ای ذہنی غلامی کا کرشہ تھا،
کیونکہ وہ بانی پاکستان مسٹر محمد علی جناح کی بہن تھیں، اس لئے '' بادشاہ کی بہن'' کوصدرا ایوب کے مقابلے میں حکومت کرنے کا زیادہ مستحق سمجھا گیا، وہ تو الایب فان کے بی ڈی نظام نے بیڑا فرق کردیا کہ فاطمہ جناح کو کلست ہوئی، ورنداگر'' ایک آ دی، ایک ووٹ' کے ذریعے یہ اِنتخابی معرکہ مرکر جاتا تو جیت یقینا'' بادشاہ کی بہن' کی ہوتی، ایوب فان کوکوئی پو چھتا بھی نہیں۔ مری لئکا کی مسز بندرا نائے کا اپنے شو ہر کے بعداس کی پارٹی کی قائد بن جانا، بنگلہ دلیش کی حسینہ واجد کا باپ کی جگہ اور فالدہ فیا ، کا اپنے شو ہر کے بعداس کی تو برگ کدی پر قابض ہوجانا بھی موام کی ای شاہ پرستانہ اور فلا ماند زہنیت کا مظہر ہے، ای ذہنی غلامی کا نتیجہ ہے کہ پی پی نے '' شاہ' کے بعداس کے تخت کی وارث اس کی بیگم اور صاحبزاوی قرار پائمیں، کیونکہ تخت کے '' اصل وارث' ان دنوں بیرونِ ملک تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب تک وارث اس کی بیگم اور صاحبزاوی قرار پائمیں، کیونکہ تخت کے '' اصل وارث' ان دنوں بیرونِ ملک تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب تک اس ناہی خاندانی حق تصور کیا جائے گا۔ کوثر نیاز کی صاحب کے خطبات ومقالات بھی اس غلا ماند و ہنیت کی صدائے بازگشت ہے، جس کی بنیاد پر موصوف، ارشاونوی کی آئی و ایوار سے میکھیات و مقالات بھی اس غلا ماند و ہنیت کی صدائے بازگشت ہے، جس کی بنیاد پر موصوف، ارشاونوی کی آئی و ایوار سے مکھیات و دیان کا مرکی بھوڈر ہے ہیں۔

" اے اللِمصر! اگرتمہارے بہال کوئی مرد باتی نہیں رہا جوسلطنت کی اہلیت رکھتا ہوتو ہمیں بتاؤ،ہم ایسامرد بھیج دیں مے جو حکمرانی کی اہلیت رکھتا ہو، کیاتم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بیرحدیث نہیں سی کہوہ

#### توم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے عورت کو حکمران بتالیا۔''

ظیفہ نے اہلِ مصر پر زور دیا کہ عورت کومعزول کر کے اس کی جگہ کی مرد کو جا کم مقرر کیا جائے، خلیفہ کا یہ خط مصر پہنچا تو

'' شجرۃ الدر' اپ سپ سالا رعز الدین ایب کے حق میں دستبردار ہوگئی، اورا سے بادشاہ بنا کرخود اس سے شاوی کرلی، چند دِن بعد

اپ شوہر کو آل کرادیا، بادشاہ کے آل کے بعد اس نے بہت سے لوگوں کو'' تحنت' کی پیشکش کی، گر کسی نے اسے قبول نہ کیا، بالآخر تاج

وتحت سمیت اپ آپ کوعز الدین ایب کے وارثوں کے حوالے کرنے پر مجبور ہوئی، اور اپ گھناؤنے کردار کی پاداش میں آل

ہوئی کی اتنی (۸۰) دن اس کی حکومت رہی، جس کی خاطر اس نے اپ شوہر کے بیٹے ، اور دُوسر ہے شوہر کوآل کرایا، اورخود بھی کیفر

کروار کو پہنچی ۔ حیف ہے کہ ہمارے کو ٹر نیازی صاحب اس مکار خاتون کی اسٹی (۸۰) دن کی سازشی حکومت کو ناواتف عوام کے

سامنے چیش کرتے ہو کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس خاتون کی تین یاہ ہے کم کی حکمر انی کا دور تاریخ کا'' سنبرا دور' مقا، جس نے ارشادِ

#### بريعقل ودانش ببايدكريست

بیسوال مغالطہ:...اُوپر آٹھویں مغالطے کے ذیل میں گزر چکا ہے کہ جناب مودودی صاحب نے "مس فاطمہ جناح" کے صدارتی انتخاب کا جواز ثابت کرنے کے لئے یہ نظریے پیش کیا تھا کہ جن چیزوں کوشریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، ان کی دوشمیں ہیں، حرام ابدی اور حرام غیرابدی۔ ہمارے کوثر نیازی صاحب نے اس نظریے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے لکھا تھا کہ:" اس طرح شریعت ایک نداق بن کررہ جاتی ہے' اس کے بجائے موصوف نے'' عورت کی حکمرانی'' کا جواز ثابت کرنے کے لئے جونظریہ اِختراع کیاوہ انہی کے الفاظ میں ہے ہے:

"اصل بات یہ ہے کہ ہمارے بہت ہے رویے ہمارے مخصوص سابی اور معاشرتی جبری پیداوار ہیں،
عورت کی سربراہی کا مسئلہ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے، جب عورت کفالت کے لئے مرد کی مختاج تھی، گھر کی
عار دیواری میں بند تھی تو مسئلے مسائل کچھاور تھے، گراً بتو سابی حالات وضروریات کا نقشہ ہی کیسر مختلف ہے،
عورت ہرمسلمان معاشرے میں قدم بقدم آ کے بڑھ رہ ہی ہے، خود کماتی ہے، قابل ہے، تعلیم یافتہ ہے، ہرشعبۂ
زندگی میں ذمہ دارانہ مناصب پر فائز ہے۔ ایسے میں مخصوص سابی نظریات کی بیداوار کوشر بعت بنا کرعوام پرمسلط
نہیں کیا جاسکا۔"

 کی پیدادار'' کہد کر ندصرف اس کی حرمت کا انکار کردیا، بلکہ' اس کوشر بعت بنا کرعوام پر مسلط نہیں کیا جاسکتا'' کے الفاظ سے شریعت کی پیدادار'' کہد کر نصاف صاف بغادت کا بھی املان کردیا۔ کوٹر نیازی صاحب کے کسی گوشتر قلب میں اگر عقل والیمان اور نہم والف ف کی کو گئا دنی سے ادنی رمتی باتی ہے تو وہ بار بار سوچیں اور بڑار بار سوچ کر انصاف فرما کیں کہ کیاوہ یہ نظریدا بجاد کر کے مودودی صاحب کو کی ادنی سے جھوڑ گئے؟ اور سید سے پرویز یوں کی صف میں شامل نہیں ہوگئے؟ اور کیا انہوں نے مندرجہ بالا الفاظ کے ذریعے شریعت کو بیا سے استحقار سے نہیں محکوادیا؟ مودودی صاحب کی زوت ان سے بجاطور پریدشکایت کررہی ہوگی ؛

میری وف کو د کمیر کر، این جفا کو د کمیر کر بنده برور! منصفی کرنا خدا کو د کمیر کر!

کوٹر نیازی صاحب جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، کیکن ہر وہ مخص جو دین کی ابجد سے بھی واقف ہو وہ جانتا ہے کہ جن مسأئل کوموصوف'' جبر کی پیداوار'' کہد کر بڑی جراًت و جسارت، بلکہ بے باکی اور ڈ صٹائی کے ساتھ محکرا رہے ہیں۔ یہ قر آن کریم ک سرتے احکام ہیں۔

القد تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے اور خالق اطرت ہے، نسوانی فطرت اور اس کے تقانسوں کو بخو بی جانتا ہے، ای هیم و تحییم نے عور آو کو تھم دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جم کر جینھیں، اور جا جلیت اولی کی طرح شہوت کے نیلام گھر میں اپنے حسن کی نمائش نہ کرتی تھے۔ یں، چنانچے ارشاد ہے:

"وَقَوْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وِلا تَبِرُّ جَنَ تَبَوُّ جَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى"

"وَقَوْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وِلا تَبِرُّ جَنَ تَبَوُّ جَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى "

ترجمه: …" اورقرار كمِرُ والبَّ عَلَى اور دَهُلَا تَى نَهُرُو، جبيا كه دَهُا نَا دَستُورَ تَعَا يَهِلِمُ جَالِمِيتِ

عروت مِن ''

وتت مِن ''

فين الاسلام حضرت مولا ناشبير احمد عمّاني رحمه الله اس آيت كي تغيير من لكهة بين:

"دیعی اسلام سے پہلے زبانہ جاہلیت میں عورتیں ہے پردہ پھرتی اورا ہے بدن اور لباس کی زیائش کا علانیہ مظاہرہ کرتی تھیں، اس بداخلاتی اور ہے حیائی کی زوش کومقدس اسلام کیسے برداشت کرسکتا ہے؟ اس نے عورتوں کوئٹم دیا کہ گھروں میں تفہریں اور زبانہ جا ہلیت کی طرح باہرنگل کرحسن و جمال کی نمائش نے کرتی پھریں۔ اور واسے بھی زیاد ومؤ کد ہوگا، جیسا کہ: "لسنٹ تری کے احسابہ من اور واسے بھی زیاد ومؤ کد ہوگا، جیسا کہ: "لسنٹ تریک احسابہ من اور واسے بھی زیاد ومؤ کد ہوگا، جیسا کہ: "لسنٹ تریک احسابہ من

باتی کسی شرکی یاطبعی ضرورت کی بنا پر بدون زیب وزینت کے مبتندل اور نا قابل اعتنالباس میں متعتر ہوکرا حیا تا با ہرنگلنا، بشرطیکہ ماحول کے امتبار سے فتنے کا مظنہ نہ ہو، بلا شبداس کی اجازت نصوص سے نگلتی ہے، اور خاص از واج مطہرات کے حق میں بھی اس کی ممانعت ٹابت نہیں ہوتی، بلکہ متعدد واقعات سے اس طرت نگلنے کا مجبوت ملتا ہے، کیکن شارع کے ارشادات سے بداہنے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پہندای کوکرتے ہیں کہ ایک مسلمان

عورت ببرطال اپنے گھر کی زینت بناور بابرنگل کرشیطان کوتاک جھا تک کاموقع ندد ہے۔' (فرا کوتائی)

ای طرح عورتوں کے نان دنفقہ کی کفالت و ذر مدداری بھی القد تعالیٰ ہی نے مردوں پر ڈالی ہے، جس کا اعتراف خوو فاضل بنازی اس مضمون میں کر بھیے ہیں، اب اس بد نداتی کی کوئی حد ہے کے قرآن کریم کے احکام منصوصہ کو ... جوئین تقاضائے فطرت ہیں ...
'' ساجی ومعاشرتی جبر' کہدکران کو پائے استح تمار ہے تھکرایا جائے ، نیازی صاحب بتا کیں کہ جس وقت قرآن کریم میں بیا حکام نازل کے جارہ ہے ، اگراس وقت آپ کا کوئی بھائی بندان احکام کا رہے میں بہی فقرہ چست کرتا تو اس کا شار کن لوگوں میں ہوتا ...؟

اور یہ بھی خوب رہی کہ آج کی عورت خود کما تی ہے ، تعلیم یافتہ ہے، قابل ہے وغیرہ، وغیرہ، لبندا قرآن کریم کے احکام کو' شریعت بنا کر عورم پر مسلط نہیں کیا جاسکتا' بعنی حافظ شیراز گی کے بقول چونکہ آج کی زلیخا پر دؤ عصمت سے بابر آچکی ہے، لبندا قرآن منسوخ ہوگیا، اور شریعت باطل ہوگئی فیونہ باخدا قرآن منسوخ ہوگیا، اور شریعت باطل ہوگئی فیونہ باخدا قرآن منسوخ ہوگیا، اور شریعت باطل ہوگئی فیونہ باخدا قرآن کی عالی ودائش کی بات نیازی صاحب جسے دانشوروں بی کوسو جو کتی ہے ، ابندا قرآن کی موجو کتی ہے ...!

یادش بخیر ڈاکٹر فضل الرحمن، جس کے ذمہ ایو ب خان کے زمانے میں اسلام کی مرمت کا'' فرض' سونیا عمیا تھا، اس نے یہی

'' نیازی فلف' چیش کیا تھا کہ آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں جاہل تھیں، اجذتھیں، ناشا کستے تھیں، اس لئے قرآن کر یم
نے دوعورتوں کی شہادت کوا کیک مرد کے برابررکھا تھا، مگر آج کی عورت تعلیم یافتہ ہے، قابل ہے، مہذب ہے، لہذا کوئی وجنہیں کہ اس کی شہادت، مرد کے برابر نقر اردی جائے۔ اس بدتمیزی کا تھیجہ بے نگاا کہ اس کا ایمان سلب ہوگیا، سنا ہے کہ وہ علانے کر بچن ہوکرمرا۔ آج کوثر نیازی صاحب بھی ... لیلا کے افتد ارکے شش میں ... اس کے نقش قدم پرچل رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر فضل الرحن کی مسلم تازی صاحب کو خیرخوا ہائے مشور و دے کہ وہ ڈاکٹر فضل الرحمٰن کے انجام تاجی کوثر نیازی صاحب کو خیرخوا ہائے مشور و دے کہ وہ ڈاکٹر فضل الرحمٰن کے انجام سے عبرت حاصل کریں ...!

اکیسوال مغالط: ... نیازی صاحب نے سدیت: "الانسمة من قریش" پرہمی گفتگوفر مائی ہے، موصوف کا کہنا ہے کہاں صدیث کے بیش نظر خلیفہ و حکمران ہونے کے لئے ہمارے "تمام علاء وفقہاء "قریشی النسل ہونے کوشرط الازم قرار دیتے ہے، مولا نا ابوالکلام آزاد نے اس حدیث کوایک پیشین کوئی قرار دیتے ہوئے اس کا ترجمہ یوں کیا تھا کے" حکمران قریش میں ہے ہوں گئ ہمارے ایک جوں گئ

ال حدیث شریف پر مفصل بحث کی بیبال گنجائش نہیں کہ بیا یک مشتق مقالے کا موضول ہے بخضریہ کہ حدیث کا سیح مفہوم وی ہے جوانتمام علاء وفقہاء 'نے لیا، مولانا آزاد مرحوم کی طرف جومنہوم نیازی صاحب نے منسوب کیا ہے ۔۔۔ اگریہ نبست سیح بھی ہوتو وہ بدابت ۔۔ فلط ہے ، کیونکہ اوّل و ن تیمت نبیں رکھتا۔ وُ وسرے یہ کہ ''تمام علاء وفقہاء ''کے مقابے میں مولانا آزاد کا قول کوئی قیمت نبیں رکھتا۔ وُ وسرے یہ کہ ''تمام علاء وفقہاء ''کے مقابے میں مولانا آزاد کا قول کوئی قیمت نبیں رکھتا۔ وُ وسرے یہ کہ ''تمام علاء وفقہاء ''کے قول کے مطابق یہ ایک حکم شری ہے ، جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اب اگر اُ مت اس حکم شری ہے ، جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیان مرابا ہونا ہوں اس کے اگر اس کے خلاف کرتی ہو اُ مت لائق عتاب مشہرتی ہے ،لیکن ارشاد رسول اللہ صلی ہوئی ہوری نبیں کوئی ہوری نبیں ہوئی ،اس صورت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چیشین گوئی کا . نبوذ بابتہ!.. ناط ہونا لازم آتا ہے ، ظاہر ہے کہ اُ مت کی طرف کوتا ہی

کومنسوب کرنا، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی پیشین گوئی کو .. نعوذ بالله!...جمونا کہنے سے اُ ہواَن ہے، اگر نیازی صاحب کی اس نکتے پرنظر ہوتی تو وہ'' تمام علاء وفقہاء'' کی تغلیط پر کمر بستہ نہ ہوتے ۔

بائیسوال مغالطہ:...نیازی صاحب نے لاؤڈ انہیکر، نوٹو، ٹیلی فون اور تعلیم نسوال کا حوالہ دے کرعلاء کا خاکر اور ایہ جوفضی قرآن مجید کے احکام کا، آنخضرت سل النہ علیہ وسلم کے ارشادات طیبات کا، حضرات سلف صالحین، انمکہ مجہدین اور انمام نقہائے اُمت کا نداق اُڑا تا ہو، اگر وہ اپنے دور کے علاء کے خاکے اُڑائے تواس کی کیا شکایت کی جائے؟ تاہم نیازی صاحب سے عوض کر ناضروری مجھتا ہوں کہ انہوں نے داناؤں کا قول:"لمحوم العلماء مسمومة"...علاء کا گوشت زہرآ لود ہوتا ہے ... خرور منا ہوگا، آپ علاء کا گوشت زہرآ لود ہوتا ہے ... خرور منا ہوگا، آپ علاء کا تشخر خرور اُڑائیں، گرید نہ جولیں کہ بیز ہرجس محفل کے رگ و پے میں سرایت کرجائے وہ وُ نیا ہے ایمان سلامت نہیں ہوگا، آپ علاء کا تمان کا سابقہ لگار ہتا ہے،" جس برتن لے جاتا۔ علاوہ ازیں وہ خود اپنا شار بھی ای طافے میں کرتے ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ" مولانا" کا سابقہ لگار ہتا ہے،" جس برتن میں کو جاتا۔ علاوہ ازیں وہ خود اپنا شار بھی ای طافے میں کرتے ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ" مولانا" کا سابقہ لگار ہتا ہے،" جس برتن میں کھانا، ای میں موتنا" عقل مندوں کا شیوہ نہیں ...!

"میئسوال مغالطه:...خالص علمی مضامین کے ثبوت میں لطیفے اور چنگلے چیش کرنا جناب نیازی صاحب کا جدید طرز استدلال ہے،اس لئے اہل پلم کا غداق اُڑا نے کے لئے ووا پنے قارئین کو چندلطیغوں ہے بھی محظوظ فرماتے ہیں، ملاحظہ فرما ہے: پہلالطیفہ:...' ایک وقت تھا کہ لاؤڈ اپنیکر حرام تھا، اب امام صاحب، پانچ آ دمی بھی جیٹے ہوں تو لاؤڈ اپنیکر آن کئے بغیر درس ارشاد نہیں فرماتے۔''

موصوف کے اس ارشاد کی حیثیت محض ایک لطیفه اور بذلہ شخی کی ہے، تاہم اس میں بھی انہوں نے جموث کا نمک مرجی لگانا مناسب سمجھا۔ موصوف کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر دعظ وارشاد کو اہلِ علم نے بھی'' حرام' انہیں فرمایا، اس لئے ان کا یہ لطیفہ محض'' کذب بلیح'' کی حیثیت رکھتا ہے۔

ٹانیا:..ان کی خدمت میں عرض ہے کہ کی علمی ستاے میں تحقیق کے بدل جانے کی وجہ ہے ابل علم کی رائے بدل جانا، ایک بات نہیں کہ اس کو بذلہ نجی کا موضوع بنایا جائے ، یہ ابل علم کی سنت مستمرہ چلی آتی ہے۔ امام شافع نے بیشتر مسائل میں قول قدیم کے خلاف قول جدید افتیار فرمایا، جس سے ابل علم واقف ہیں۔ امام احمد بن ضبل کے یباں بہت کم مسائل ایسے بھوں گے جن میں ان سے دودو، تین تین روایتیں منقول ند بھوں۔ ہمار ہے امام اعظم ابوضیف ہے بھی بہت سے مسائل میں متعدد روایات منقول ہیں، بعض مسائل کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت امام نظم ابوضیف ہے کہ بارے میں متعدد روایات منقول ہیں بعض مسائل کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت امام نظم کی رائے بدل جانا ایک کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت امام نے دوات سے چند دن پہلے ان سے زجوع فرمالیا تھا۔ الغرض اہل علم کی رائے بدل جانا ایک چیز نہیں کہ چنخار سے لے کر آپ اس کا مفتحکہ اُر ان میں ، بیتو اہل علم کی سنت مستمرہ ہے کہ برسہا برس تک جس قول پرفتو کی دیتے رہے تحقیق حتی بعد اس سے بلاتکلف زجوع فرمالیا۔ جناب کوٹر نیازی صاحب اس نکتے سے بے خرنہیں ہوں مے کہ اگر بالفرض لاؤ ذا سپیکر کے سند میں علی می تحقیق بدل کی توبیہ بات کی اعتراض نبیں، لیکن چونکہ ان کا مقصود ہی اہل علم کے ساتھ شعول کرنا ہے، اس لئے انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ جو پکھان کی زبان والم سے نکل رہا ہے، وہ کوئی خلاف واقعہ تونہیں؟ اور جس چیز کو وہ کسی خداتی کا نشانہ بنار ہے ہیں، وہ لائق اعتراض بھی ہے یانہیں؟

ٹالٹاً:... جناب کی اِطلاع کے لئے عرض ہے کہ لاؤڈ اپپیکر کے مسئلے میں اہلِ علم کا فنو کی تبدیل نہیں ہوا، بلکہ لاؤڈ اپپیکر کے مسئلے میں اہلِ علم کا فنو کی تبدیل ہوا، بلکہ لاؤڈ اپپیکر کے اواز کے بارے میں فنی ماہرین کی رائے تبدیل ہوئی۔ نماز میں اِفتدا کا اُصول بیہ ہے کہ اِمام کی ... یااس کے نائب مکبر کی ... آواز پر رُکوع وسجدہ کرنا سمحے ہے، لیکن اگر اِمام کی آواز کسی ویوار یا پہاڑ ہے ٹکرا کر واپس آئے اور مقتدی کے کان تک پنچے تو اس صدائے بازگشت کی اِقتدامقتدی کے کان تک چنچے تو اس صدائے بازگشت کی اِقتدامقتدی کے لئے جائز نہیں، اگر کرے گا تواس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

> چوں بشنوی شخن اہل دل مگو کہ خطاست شخن شناس نئه دلبرا خطا ایں جاست

دُ وسرا لطیفہ:...' ایک دور میں (بلکہ مسئلے کی حد تک تو اَب بھی) فوٹو کوحرام قرار دِیا جاتا تھا، اب جب تک پریس کانفرنس میں فوٹو گرافرنہ بینج جائیں،حضرت مولا ناصاحب لب کشانبیں ہوتے۔''

نیازی صاحب کو اعتراف ہے کہ اہل علم فوٹو کو اَب بھی حرام سمجھتے ہیں، اب اگران کے بقول' جب تک پرلیس کا نفرنس میں فوٹو گرافرنہ بھی ، حضرت مولا ناصاحب لب کشانہیں ہوتے'' تو یہ ان مولا ناصاحب ان کی بے ملی یابد نداتی ہے، کیااس کی آڑ لے کرمطلقا علاء کی عزت سے کھیلنا نیازی صاحب کے لئے حلال ہوگیا؟ نیازی صاحب جانے ہیں کہ کی مجرم کی قانون شکنی کو حوالے کے طور پر پیش کرنا اور اس کی وجہ سے قانون کا، یا قانون کے ماہرین کا، یا قانون پر ملل کرنے والوں کا نداق اُڑانا، صحت مندانہ فکر کی علامت نہیں، اور اگران کا مقصد اس قانون شکنی کے ذریعے حضرات اہل علم کی تضجیک ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ چند' مولا ناصاحبان' میں ہیں، بلکہ اُمت کی غالب اکثریت قانون شکنی کی مرتکب ہے، الله ورسول کی ہزاروں نافر مانیاں ۔.. بغیر کی روک ٹوک کے ... ہم میں سرایت کر چکی ہیں، اور انہی' اِجتماعی جرائم'' کا متیجہ ہے کہ خدا کے قہر کی لاٹھی نے ہم پر ایک عورت کو حکر ان بنا کر مسلط کر دیا ہے، جس ک

وجہ ہے ہم" بسطین الأد ض خیسو لمسکمہ من طهر ها" کا مصداق بن چکے ہیں۔القدتعالیٰ ہم پر رتم فر مائمیں ،اور ہمارے گنا: و رَوَّ معاف فرمائمیں الیکن سوال میہ ہے کہ کیا اُمت ک ہے ملی کی وجہ سے القد کی شریعت کو بدل دیا جائے ۔۔ ؟

اوراگر نیازی صاحب کامقصود یہ بن ب کے '' حرمت تصویر'' کے بارے میں حضرات میں کرام کافتوی غلظ بتوان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ جناب کی غلظ بنی ہے۔ '' حرمت تصویر'' کے مسئلے میں موالا نا ابواا کلام آزادم حوم اورمولا نا سیّدسلیمان ندوی جسے اکا بربھی ای غلط بنی کا شکارر ہے ، حضرت موالا نامفتی محرشفیج رحمہ اللہ نے اپنارسا لے'' ابتصویر الاحکام التصویر'' ان کو بجبوایا تو ان لی خطوبنی وربود کی افران کے حقرت موالا نامفتی کے انہوں نے برحا اپن نلطی کا اعتر اف فرمایا۔ ۵ ۱۹۳۰ میں پرویز نے '' طوبل اسلام'' میں تصویر کے جواز پر ایک مضمون لکھا ، بس میں 'ولا نا آزاد اور موالا نا ندوی کا بھی حوالہ دیا گیا تھا، اس پرمولا نا عبد الماجہ دریا آبادی نے '' صدق جدید' میں '' تصویر اورش 'بیت اسلام'' کے عنوان سے ایک شذر ، انکھا، یہ شذرہ حال میں حضرت موالا نا توضی دریا آبادی کا شذر ، نام اس کہ ویش کر تے ہوئے استد با کرتا ہوں کہ دو کہ میں ان دونوں برز وال کی طرت می کرتا ہوت دیتے ہوئے اسپیدموقف پرنظر ہائی کریں ، مولان دریا آبادی کا شذر ، حسب فریل ہے :

### '' تصویر اور شریعت ِ اسلامی''

" وبلی سے ایک مابنامہ" توم" نکلتا ہے، اس کے جنوری نمبر میں رسالہ" طلوع اسلام" وبلی کے حوالے سے مولا ناسید سلیمان کے ایک بہت پُرانے مضمون کالخص جوتصوری شی سے متعلق ہے، شائع ہوا ہے، اور "طلوع اسلام" نے خود بھی جواز تصوریشی کی تائید کی ہے۔ " طلوع اسلام" نے خود بھی جواز تصوریشی کی تائید کی ہے۔

کوشش سخت افسوس ناک اور مغالط آمیز ہے، سیدصا حب کا وہ صفون آئ سے ۲۹،۲۵ سال قبل ۱۹۱۹ عکا لکھا ہوا ہے، اس وقت ان کی تخیق اس باب میں کھل اور اجتہاداس سئلے میں صائب نہ تھا۔ دُنیا کے کسی بڑے سے بڑے فاصل اور محقق کا اجتہادا پی عمراور علم کے ہردور میں کیساں صائب رہا ہے؟ سن کے اضافے اور فکر ونظر کی پختگی نے سیدصا حب کواپی رائے کی نظر ٹانی پر مجبور کردیا، اور جنوری ۱۹۳۳ء کے 'معارف' میں حق پندی کی جرائت کے ساتھ' رُجوعُ واعتراف' کے زیرعنوان انہوں نے اپنے مسلک سے رُجوعُ کا اعلان شائع بھی فرمادیا ہے۔ جبرت ہے کہ ان کا آتا قدیم صفحون ریس ہے کام لے کر ذھوند آکالا جائے اور ان کے شائد واعلان سے بول اغماض برتا ہوئے۔

سیدصاحب کے اس رُجو ٹ نامے کے ساتھ بہتریہ بیوگا کہ مولا نا ابوالکلام کا بھی یہ ولیرانہ اعلان بیش طررہے:

" تصور کھنچوانا، رکھنا، ٹاک کر اسب ناجائز ہے۔ یہ میری یخت خطی تھی کے تصویر کمنچوائی تھی اور

"البلال" كو باتصور تكالا تفاراب السنطى سے تائب ہو چكا ہوں رميرى تجيلى ننظيوں كو چھپانا جا ہے ندكد از سرنوتشبيركر ناچا ہے ۔"

" حدیث نبوی میں بخت وعیدی تصویروں اور مصوروں کے باب میں آئی ہیں۔ان کے استحضار کے بعد مشکل بی ہے کسی متدین ومتقی مسلمان کو جرائت فتو کی جواز کی بوطق ہے، اور یہ استدلال تو بالکل بی بودا ہے کہ وہ اُ دکام وی تصویروں کے متعلق ہیں نہ کہ فو ٹو کے۔ دونوں تشمیس بہرحال تصویر بی کی ہیں، جاندار کے پائیدار نقش کی ہیں،اصل کے لحاظ ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں،اور شری تھم دونوں کے حق میں اسی طرح میسال بائیدار نقش کی ہیں،اصل کے لحاظ ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں،اور شری تھم دونوں کے حق میں اسی طرح میسال ہے، جیسے دیبات کی ہاتھ کی بنائی بوئی ' دارو' (شراب) اور والایت کے آلات سے شید کی ہوئی اعلی در جے کی مقطر شراب اُنوری یا اسیرٹ کے حق میں میساں۔

مولانا احمد علی لا ہوری (خدام الدین) کے مختصر رسائے '' فوٹو کا شرعی فیصلہ'' کے آخر میں اِمتناع تصویر کشی پرتائیدی تحریر بی علامہ انورشاہ شمیری اور مولا ناحسین احمد مدتی اور وُوسر ہے ، مور فاضلوں کی شامل جیں ، اور سب سے زیادہ قابل اعتماد، قابل مطالعہ تحریراس باب میں مولا نامفتی محمد شخصی دیو بندی کا رسالہ' التصویر لاحکام التسویر'' ہے ، اوار ہُ'' قوم'' اُزراہ کرم اس کا ضروری مطالعہ کرے۔

تمیسرا لطیفہ:...' اور تو اور جب شروع میں شاہ سعود نے اپنے بال نیلی فون آلکوایا تو علاء وشیوخ نے کہا: پیر سے کہا: دُ وسری طرف وشیوان بولتا ہے۔ ایک دن شاہ سعود نے آپریٹر سے کہا: دُ وسری طرف علاء تاوتِ قر آن لگا کرمیر ہے در بار میں نیلی فون کی گھنٹی بجادو تھیل ہوئی تو شاہ نے سب سے بڑے شیخ سے کہا: سنے نیلی فون سے کیا آواز آربی ہے، شیخ نے سنا تو کہا: ارب بیتو کلام النی نشر کرتا ہے! اور اس دن سے سعودی

عرب میں نیلی فون حلال ہو گیا۔''

نیازی صاحب کے اس لطفے سے چند باتیں معلوم ہو کیں:

ایک بیک معنایت بے پایاں صرف پاکستان کے'' مولویوں'' تک محدود نہیں، بلکہ عرب وعجم کے اکابر علاء ومشاکُخ جناب کی'' فیاضیوں''سے یکساں بہرہ ور ہیں۔

دُوسرے بیکہ حضرت کی بڑی شہرت، ایک ادیب، ایک صحافی ، ایک ''مولانا''، ایک موقع شناس سیاست کار کی حیثیت سے تھی ، لوگوں کو بیمعلوم ، بی نہیں تھافن افسانہ نگاری میں بھی آپ' بین ، شابسعود کے دور کے سعودی علاء ومشائخ کے بارے میں ان کی بیافسانہ نگاری لائق آفرین ہے۔

تیسرے بیرکتن گوئی و ہے باکی میں آپ کووہ پیرطولی حاصل ہے کہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا ادب واحتر ام ان کا راستہ نہیں روکتا، ان کے قلم سے نہ کسی مؤمن کواَ مان ہے، نہ کسی کا فرکو، ان کا حچرا حلال وحرام کی تمیز کا روا دارنہیں۔

چوتے یہ کہ حدیثِ نبوی: "کفی بالموء کذبا أن يحدَث بكل ما سمع" ... آدی كے جمونا ہونے كے لئے يہى كافى اللہ عدوہ برخى سنائى بات كو آ گے نقل كرد ہے ... پر آ پكا پورائمل ہے۔ وہ كمدو مدينہ كا عاء ومشائخ تك كى پكڑى أجمالنے كے لئے بھى يہ سوچنے كى زحمت كوارانيس فرماتے كہ جس نے يہ كہائى ان سے بيان كى ہے وہ لائق اعتماد بھى ہے يانيس؟ اور يہ كہ يہ واقعہ شاہ سعود كے ذمانے كا ہے ياان كے والد برز ركوار ملك عبد العزيز كے زمانے كا؟

اگر نیازی صاحب کی اس افسانہ طرازی کو میچے بھی تسلیم کرلیا جائے تو آخروہ اس سے کیا ثابت کرنے جارہے ہیں؟ زیادہ سے
زیادہ جو بات ثابت ہوگی وہ یہ کہ سعودی عرب کے ''علاء ومشائخ '' بڑے بھولے بھالے ہیں، جب تک کسی نوا یجاد چیز کی حقیقت انہیں معلوم نہ ہواس کے بارے میں بڑے تھا دہ جے ہیں، فرما ہے کہ یہ ان حضرات کی مدح ہوئی یا قدح؟

چوبیسوال مغالطه:...موصوف نے "نسهایسة السمعتاج الی شرح المنهاج" کے دوالے سے شیخ الاسلام خیرالدین رائی کا فتو کُ نقل کیا ہے کہ:

" اگرلوگوں کے لئے ناگز رہوجائے کہ ان کی حکمران عورت ہوتو ضرورت کے تحت وہ حکمران بن

عتیہ۔''

يهال موصوف كوتين مغالطے موے مين:

اقل:...یک "نهایه المحتاج" شیخ خیرالدین را می خانی کالف نبیں، بلکتش الدین را می شافعی کی تالیف ہے، موصوف کو نام میں المتباس ہوا ہے۔ شیخ الاسلام خیرالدین را می خین ہیں، اور'' فقادی خیریہ' کے نام سے ان کے فقادی شائع ہو چکے ہیں، ۱۹۹۳ ہیں میں التباس ہوا ہے۔ شیخ الاسلام خیرالدین را می خان کی دورہ کی شاوی کی دورہ کی موال کی خان کی دورہ کی شافعی میں اور کا دورہ کی دورہ کی دورہ کی شافعی میں دورہ کی خاتے تھے، ان کی دلادت ۹۱۹ ہیں اور وفات ۲۰۰۱ ہیں ہوئی۔

ووم: "نهایة المحتاج" کے مؤلف شیخ تمس الدین رلی بھی عورت کی ولایت کے قائل نہیں، چنانچہ قاضی کی شرائط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"(وشرط القاضى) .... (ذكر) فلا تولى امرأة لنقصها ولاحتياج القاضى لمخالطة الرجال وهي مأمورة بالتخدر، والخنثى في ذالك كالمرأة ولخبر البخارى وغيره: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة."

(نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج ج: ٨ ص: ٢٣٨)

ترجمہ:...' اور قاضی کے شرا کط میں ہے ایک بیہ ہے کہ وہ مرد ہو، لہٰذاعورت کا قاضی بن جاناصحے نہیں، کیونکہ اوّل آواس میں فطری نقص ہے ... وین کا بھی اور عقل کا بھی ... دُوسرے قاضی کومردوں کے ساتھ اختلاط کی ضرورت ہیں آئے گی ، جبکہ عورت کو پردہ نشینی کا تھم ہے، تیسرے صحیح بخاری اور دُوسری کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ: وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے حکومت عورت کے سیرد کردی۔''

سوم:...''نہایۃ المحتاج'' کی جس عبارت ہے موصوف نے بید سئلہ کشید کیا ہے کہ: '' اگر لوگوں کے لئے ناگزیر ہوجائے کہ ان کی حکمران عورت ہوتو ضرورت کے تحت وہ حکمران بن سکتی ہے۔''

یا تو موصوف نے اس عبارت کا مطلب ہی نہیں سمجھا ، یا جان ہو جھ کرنا واقف عوام کو دھوکا دیا ہے ، موصوف کی غلط نہی یا مغالطہ اندازی رفع کرنے کے لئے میں اس عبارت کوفٹل کر کے اس کی وضاحت کئے دیتا ہوں۔

"نهایة المحتاج" کے مصنف نے قاضی کے شرائط بیان کرنے کے بعد رسئلہ ذِکر کیا ہے کہ اگر بادشاہ کی طرف سے ایسا قاضی مقرر کر دیا جائے جو منصب قضا کا اہل نہ ہو، مثلًا فاسق یا جاہل ہو، تو ضرورت کی بنا پر اس کے فیصلے نافذ قرار دیئے جا کیں گے، تاکہ لوگوں کے مصالح معطل ہوکرنہ رہ جا کیں ،اس کے تحت مصنف لکھتے ہیں:

"ولو ابتلى الناس بولاية امرأة أو قن أو أعمى فيما يضبطه نفذ قضائه للضرورة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والحق ابن عبدالسلام الصبى بالمرأة ونحوها لا كافر."

(نهاية الحتاج ج: ٨ ص: ٢٣٠)

ترجمہ:.. ''اوراگر بالفرض لوگ جتلا کردیئے جائیں عورت یا غلام یا اندھے کو قاضی بنائے جانے کے ساتھ تو (باوجوداس کے )اس کا فیصلہ ضرورت کی بناپر نافذ قرار دیا جائے (تاکہ لوگوں کے مصالح معطل ہوکر نہ رہ جائیں) جیسا کہ والد مرحوم نے اس کا فتویٰ دیا تھا، اور حافظ عزالدین ابن عبدالسلام نے کہا ہے کہ عور نہ وغیرہ کی طرح بے کا فیصلہ بھی نافذ العمل ہوگا، گرکا فرکانہیں۔''

آپ دیکھرہ جین کہ یہاں بہ عورت کی حکمرانی کی نہیں، بلکہ بحث یہ بنہ نہاں اُ رسی بادشاہ نے کی ورت وربی کا دار کے میں کا دیاہ راس کے سوااس علاقے میں کوئی اوسرا قبض شن جونو کول کے حقوق کا احیا سرسے و آیا اندریں صورت ایسے نااہل قاضی کا فیصلہ: فذا لعمل قرار دیا جائے گایا نہیں 'اکسوال کے جواب میں مصنف ''نہا است اندا سے اللہ اندریں صورت ایسے نااہل قاضی کا فیصلہ: فذا لعمل قرار دیا جانا جا ہے ، ورندلو کول کے نقوق فرماتے ہیں کہ میرے والدم حوم کا فتوی یہ ہے کہ ایک قاضی عورت کے فیصلے کون فذا مہل قرر دیا جانا جا ہے ، ورندلو کول کے نقوق معطل ہوکررہ جائیں گے۔ یہ تھا وہ مسئلہ نئے جناب کوٹر صاحب نے یوں بگاڑا نے ۔''اگر ماکول کے لئے ناگز ہر ہوجائے کہ ان کی حکمران عورت ہوتو ضرورت کے تھے تا کی کی کمرانی جائز ہے۔''

الم الم مجمد علته بين كرصاحب وصوف في "نهاية الحتاج" كي مبارت تسبيحت بين تمن غلطيال كي بين:

اقل:..."نهایة المحتاج" کی عبارت میں "ولمو ابسلی الناس" کالفظ ہے، اہل هم جانتے میں کہ بر فی میں حرف "لو" فرض محال کے لئے آتا ہے، اس لئے اس عبارت کامفہوم پیتھا کہ: "اگر ہا فرض لو کول کو مبتلا کر دیا جائے 'نیازی صاحب اس 8 ہوا بھا کا ترجمہ فرماتے ہیں: "اگر لوگول کے لئے ناکر برہوجائے 'ان دونوں تعبیر ول کے درمیان آسان وز مین کا فرق ہے۔

دوم:..عبارت بھی:"بولایہ امراہ اُو قبن اُو اُعمی، فیما یضبطه" لین 'لوگوں کو ہتاا کردیا جائے کی عورت می فیما یضبطه "لین 'لوگوں کو ہتاا کردیا جائے کی عورت می فلام یا کسی اندھے کے قاضی بنائے جائے کے ساتھ' کیکن حضرت اس کا ترجمہ فرماتے ہیں: '' ان کی حکمران عورت ہو' قانسی اور '' حکمران' کا فرق ہراس محفس کومعلوم ہے جو اُونٹ اور بکری کے درمیان فرق کرنے کی سلاحیت رکھتا ہو۔

سوم: بمعنف "نهایة اعتاج" فروت بین کدن اس طرورت کے تحت کو وال کے حقوق ضائع ند بول وال کا فیصله نافذ العمل قرار و یا جائے گا' نیازی سه حب اس کا ترجمه فرماتے بین کدن ضرورت کے تحت اس کی حکمرانی جو نزیج سی سے بوج پی کے اندان میں ان میں ان جو بین کے کہ "نفیلہ قبضانه" کا ترجمہ کورت ن حکمرانی جائز ہے' کس لغت کے مطابق ہے؟ تعجب ہے کہ جن صاحب کی و یانت وامانت اورائی ووائش کا بین عالم ہے ، و فال اناولا غیری! ' کا فر نکا بجاتا ہے ، اورائی مجتمدین کے اجماعی فیصلوں کا فراق اُزاتا ہے۔ بیکھیے والی مغالطہ: .. مقطع مخن پر موصوف فرماتے ہیں:

بہیں میں مصاف بات ہے جیبیا کہ اُو پر نہا گیا، یا تو یہ فول رسول نہیں ہے، اس کے راوی مشکوک ہیں، تاریخ

اس کے خلاف شہادت دیتی ہے۔

یا پھر یہ چیش گوئی ہے جوصرف اس ایرانی قوم کے لئے تھی جوایک خاص عورت کو حکمران بنار ہی تھی ، راوی نے ''القوم'' کو'' قوم'' بنا کرا ہے ہمیشہ کے لئے عام کرویا۔

ان دوتو جیہات کے ملاوہ اس روایت کی کوئی اور شرح کرنا ند ہب کے حق میں نادان دوتی کے سواکوئی حشیت نہیں رکھتی۔'' حشیت نہیں رکھتی۔''

گزشته مباحث سے واضح ہو چکا ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا ارشادِ گرامی: '' ووقوم بھی فلاح نبیس پائے گی ،جس نے

ز مام حکومت عورت کے سپر دکر دی'' قطعاً برحق ہے، عین صدق وصواب ہے، اور جناب کوٹر صاحب کے تمام خدشات ہے ند پر خاک ڈالنے کے مترادف ہیں۔

موصوف کی بینکتہ آفرین کے '' بیر چیش گوئی صرف ایرانی قوم کے لئے تھی، راوی نے '' القوم'' کو'' قوم'' بنا کر حدیث کو عام کردیا'' بیر بھی غلط ہے، کیونکہ'' القوم' معرفہ ہے، اور'' قوم' 'کرو ہے، بعد کا جملہ بین '' و لَدوا أحسر هذہ احسو أَقُّ ' نکر ہ کی صفت تو بن سکتا ہے، معرفہ کی نہیں، بیر موصوف کی ایسی خلطی ہے جس کو ممنح کا مبتدی بھی پکڑ سکتا ہے۔

ر ہاموصوف کا یہ ارشاد کہ: '' ان کی ذرکر دہ دوتو جیہات کے علاوہ حدیث کی کوئی اورش آئر نا نہ بہ ہے جن میں نادان دوئی ہے' اس کے بارے میں سرزاش ہے کے صحابہ کرائ ہے گئر آئ تک ہے اکا برائمت نے حدیث شریف کا وہی مفہوم بیان فر مایا ہے، جس کوموصوف '' ناوان دوئی' سے تبییر فرماتے ہیں۔ اگر آنجناب کے خیال میں صحابہ تا بعین اور انکر بجبتدین ' نہ بہ کے نادان دوست' سے بقوان کے مقابے میں آنجناب کی حیثیت ' نہ بہ کے دانا دھم ہے دوست' سے بقوان کے مقابے میں آنجناب کی حیثیت ' نہ بہ کے دانا دُشمن ' کی تفہر ہے گی ، اب بیتو آنجناب کی صوابد ید پر مخصر ہے کہ صحابہ و تا بعین اور بعد کے سلف صالحین کی ہیروی کو پہندفر مائی گئر ہے۔ یا ان کے مقابے میں ذوسر کی حیثیت کو ترجی ویں گئر ہے کہ اس ناکارہ کی خواہش یہ ہے کہ آنجناب بھی ای رائے کو پہندفر مائیں جس کواکا برائمت نے اپنے لئے پہندفر مایا ، خلیف کر اشد حضرت کا یہ خط امام ابوداؤڈ نے ' ' سیاسانشل کی سے اس ناکارہ کی خصری کو سے سے کہ آنجنا کی کر مایا تھا، حضرت کا یہ خط امام ابوداؤڈ نے ' ' سیاسانشل کر تا ہوں :

"فارض لنفسك ما رضى به القوم الأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون."

تر جمہ:... پستم بھی اپی ذات کے لئے وہی پند کرو جو حضرات سلف صالحین نے اپنے لئے پند کیا تھا، کیونکہ پید حضرات صحیح علم پر مطلع تھے، اور وہ گہری بھیرت کی بنا پر ان چیز وں سے باز رہے، بلاشہ پید حضرات معاملات کی تہہ تک چینچنے پر زیادہ قدرت رکھتے تھے، اور اس خلم وبھیرت کی بنا پر جوان کو حاصل تھی، ہم سے زیادہ اس کے مستحق تھے، پس اگر ہوایت کا راستہ وہ ہے جو سلف صالحین کے بر خلاف تم نے اختیار کیا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہتم لوگ ہوایت پانے میں ان حضرات سے سبقت لے گئے ... اور یہ باطل ہے ... اور اگر تم کہو کہ یہ چیز تو سف صالحین کے بعد پیدا ہوئی، تو خوب بجھاوکہ اس چیز کو انبی لوگوں نے ایجو دکیا ہے جو سف صالحین کے رائے ہے میٹ کر وُ دسری راہ پر چل نظے، اور انہوں نے سلف صالحین سے کٹ جانے کو اپنے لئے پند کیا، ... اور یہی سے بٹ کر وُ دسری راہ پر چل نظے، اور انہوں نے سلف صالحین سے کٹ جانے کو اپنے لئے پند کیا، ... اور یہی آثر میں جناب نیازی صاحب سے گز ارش کروں گا کہ آ ہے نے مولانا مودودی کے نام اپنے خط میں جو تحریر فر مایا تھا کہ آ ہے

نے اپی مسجد میں سوالات کے جواب دیتے ہوئے سکزوں افراد کے سامنے قرآن وحدیث کے دلائل سے اپنے اس عقیدے کی وضاحت کی تھی کہ شرعا عورت سر براومملئت نہیں بن سکتی اوراخباری نمائندول کی خوابش پراس خطبے کا خلاصہ بھی آپ نے اخبارات کو بھجوادیا تھا، غالبًا آپ کے کاغذات میں اس کی یادواشت ضرور محفوظ ہوگ ، اگر آنجناب اس تحریر کوشائک کردیں ۔۔خواواخبارات میں ، یا کتا بچے کی شکل میں ۔۔ بتو بیاک ''بڑا کا م'' ہوگا ، ہوسکتا ہے کہ اس تحریر کی اشاعت کفار ہوسکتات بن جائے۔

اَللَّهُمُ وَفَقَنا لَمَا تُحَبُّ وَتَرْضَاهُ مِنُ قَوْلٍ أَوْ عَمَلِ وآخرُ دَعُوَانا أَنِ الْحَمُدُ اللهِ رُبُّ الْعَالَمِيْنِ

# جناب کوٹر نیازی صاحب کے لطائف

10 روئمبر 1994ء کے روز نامہ' جنگ' کراچی ایڈیشن میں' عورت کی حکمرانی کے مسئلہ' پرکوٹر نیازی کا ایک مضمون پھر شائع ہوا ہے، جس کود کمچے کرنالب کا شعر بے ساخت یاد آیا:

ب نیازی صد سے گزری بندہ پرؤر کب تلک جم بیں گے مال ول اور آپ فرمائیں گے ، کیا؟

یہ مضمون ایک تمہیداور چھ نکات پرمشتل ہے، جس میں کسی معقول علمی بحث کے بجائے چند لطیفے اور چنکلے إرشاوفر مائے گئے بیں، نامنا سب ند ہوگا کہ قار کمین ان کے طینوں سے محظوظ ہوں۔

تمهيدي لطائف

ا:...ارشاد ہوتاہے:

''عورت کی حکمرانی پرمیں نے اپنے ایک تمیں سالہ پُر انے ضمون کا اعادہ میا کیا، گویا بھڑوں کے چھتے

کوچھیزدیا، یارلوگ قلم کے نیز ہے سنجال کراہ تک اس خطا کارکو گھو نے ہی چلے جاتے ہیں۔''

یہ حضرت کی قدیم عادت شریفہ ہے کے مسلمہ شرق مسائل میں نئے نئے '' اجتباد'' کا شوق فرمایا کرتے ہیں،اورا کرکوئی ازراہ
اِ خلاص ٹو کئے کی گستاخی کرے تو ٹو کئے والوں کو'' بھڑوں کے چھتے'' کا خطاب عطافر مایا جاتا ہے۔

٣:...ارشاد بوتاب:

" حالانكه بيكوني اتنابر امسئله نه تعابه "

سے فرمایا! یہ کوئی بڑا مسئلہ تو کجا؟ سرے ہے کوئی مسئلہ بی نہیں تھا، آپ قرآنِ کریم کو غلط تا ویلات کے رندے ہے جھیلتے رہیں، حدیث رسول کی تکذیب فرماتے رہیں، مجہدینِ اُمت کے اجماعی فیصلوں کو جھٹلاتے رہیں، اکابراَمت کا نداق اُڑات رہیں، شریعت کو دور جہریت کی بیداوار فرماتے رہیں، اور جب القد کا کوئی بندہ آپ کی ان ترکتازیوں پرنو کے تو آپ بڑی معموریت سے فرمادیا کریں کہ: ''یکوئی بڑا مسئلہ بیں تھا، مولوی صاحبان خواہ مخواہ شور مجارے ہیں۔''حضرت کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک مسلمان

كے لئے اللہ ورسول كا ہر حكم " برامستك" ہے۔

سا:...ارشادے:

'' اس سے بڑی نرائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ،اورعلمائے کرام انہیں تصندے پیٹوں گوارا کئے ہوئے ہیں۔''

حضرت کی معلومات ناقص ہیں ، ذرا نام تو لیجئے کہ کون ی نے الی ہے جس کو علمائے کرام نے تصندے پیمٹوں گوارا کیا ہواوراس پرکمیر نہ فر مائی ہو؟ لیکن جب ٹو کئے کے باوجود نمرائیوں کا اِرتکاب کرنے والے "کوٹر نیازی" بن جائیں تواس کا کیاعلاج کیا جائے؟ مہا:...مزید فرماتے ہیں :

'' ہمارے دوست علامہ طاہرالقادری نے خوب کہا کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی حرام نہیں، زیادہ سے زیادہ کا حکمرانی حرام نہیں، زیادہ سے زیادہ کروہ (ناپندیدہ) ہے۔''

سبحان القد! حضرت کی نظر میں اس مسئلے پر قرآن کریم کی آیات جمت نہیں ، کیونکہ ان کی تا ویل ہوسکتی ہے ، صدید نبوی جمت نہیں کہ وہ وہ وہ جبریت کی پیداوار تھے، علائے راتخین کے ارشادات جمت نہیں کہ وہ وہ رجبریت کی پیداوار تھے، علائے راتخین کے اقوال جمت نہیں کہ وہ '' بھڑوں کے چھتے'' جیں۔ ہاں! وُنیا میں لائق اِستنادہ ستی بس ایک ہے یعنی :'' ہمارے ووست حضرت علامہ القادری'' کیسی لاجواب منطق ہے…؟

حضرت نے غورفر مایا ہوتا کہ "کراہت" بھی ایک تھم شری ہے، لامحالہ وہ بھی کسی دلیل شری ہے ما خوذ ہوگا ، سوال یہ ہے کہ
"کراہت" کا بیتھم آپ کے" حضرت ملامہ" نے کہاں ہے اخذ کیا ہے؟ قرآن کی کس آیت ہے؟ کس حدیث ہے؟ فقہا ، کے اقوال
ہے؟ یا حضرت علامہ کو ذاتی طور پر" الہام" ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو گویا یہ بھی اُصول طے ہو گیا کہ دلائل شرعیہ میں ہے ایک دلیال
"ہمارے دوست حضرت علامہ" کا الہام بھی ہے۔

۵:...ارشادے:

'' ترکی اور بنگلہ دلیش میں بھی مسلم خواتین وزیراعظم بیں ، تمر وہاں بھی نبیں سنا کہ اس طرح کی کوئی تحریک سی عالم نے چلائی ہو۔''

اور بدولیل تو اُوپر والی ولیل ہے بھی زیادہ خوبصورت اور وزنی ہے! مثلاً یوں کہا جائے کہ کرا جی میں ڈائے، چوریاں ون وہاڑے ہوتی ہیں، محرکرا جی کی'' شریف پولیس''کسی کو پچھ ہیں کہتی ، پنجاب پولیس کو نہ جائے کیا ہوا ہے کہ پکڑ دھکڑ کا شور مجائے رکھتی ہے۔کیسی نفیس دلیل ہے…؟

و بال جوان خواتین کے خلاف کوئی تحریک نہیں جلی ،اس کی وجہ شاید یہ ہوگ کہ ان خواتین کوکوئی'' کوٹر نیازی' میسرنہیں آیا ہوگا ، جوان کے حق حکمرانی کو قرآن وسنت سے ٹابت کر دکھائے ،اور تمام ائر کر دین کے موقف کا نداق اُزائے ،صحابہ سرام پر کیچڑا جھالے مصحیح بخاری کی احادیث کوموضوع اور من گھڑت بتائے ،اگرائی کوئی مخلوق و بال بھی بیدا ہوتی تو یقین ہے کہ و بال بھی اللہ تعالی

كا كونى يندواس كى تر ديد كے ليے ضرور كھڑا: وتا يہ

۲: ..ارشاد موتاے:

" دو حیار نکات کا جواب مجبوراً لکھر ہا ہوں کے خاموشی سے غلط نبی پیدا ہوئے کا امکان ہے۔"

جزاک القد! بهت صحیح فرمایا: '' خاموشی سے ندطانبکی بیدا ہونے کا امکان ہے' اسی'' مجبوری' نے اہل کم کوآپ کے جواب میں قدم اُنھانے پرآ ماد و کیا، فرق سے ہے کہ آپ کی مجبوری ' بے اور اہل علم کی مجبوری وین وشریعت کی صیانت وحفاظت ہے، الغرض '' مجبوری' دونوں فریقوں کولاحق ہے، بیدالگ بحث ہے کہ کس کی مجبوری کس نوعیت کی ہے؛ :

سبو اپنا اپنا ہے جام اپنا اپنا! کے جاؤ ہے خوارو کام اپنا اپنا!

# بہلے نکتے کے لطائف

ا:...ارشادے:

"عورت كى باوشاهت كى تانيدكون كرر ما هے؟"

لیکن حضرت بھول گئے ، حدیث نبوی کو باطل کرنے کے لئے آپ نے قصے' بادشاہ خواتین'' بی کے سنائے تھے، بیحدیث نبوی کے مقابلے میں'' عورت کی بادشا ہت' کی تائید نبیس تھی تو اور کیا تھا؟

۴:...ارشاوے:

" ہم تو بحث ایک جمہوری ملک میں عورت کے وزیرِ اعظم ہونے کی مرر ہے ہیں .....وزیرِ اعظم سربراہِ حکومت: وتا ہے، سربراور یاست یاس برا، مملکت نہیں ہوتا ۔''

ابی حفرت! بهاری مختلو بھی اس میں ہے کہ عورت حکومت کی سربراہ نہیں ہوسکتی، جب آپ تسلیم کررہے ہیں کہ جمہوری پارلیمانی نظام میں وزیراعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، وہی ملک میں حاکم اعلیٰ کہلاتا ہے، وہی حکومت کے ظلم وستی کا فرمددار ہوتا ہے، انظامی شینری کی کُل اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور عرف عام میں بھی حکومت اس کی شیخی جاتی ہے، تو آب ایسے بااختیار حاکم کو آپ بادشاہ کہد لیجئے، صدر کہدو ہین ، یا وزیراعظم کہا کیجئے، الغرض کوئی می اصطلاح اس کے لئے استعال کر لیجئے، مدعا ایک ہے، یعنی ہااختیار حاکم ، درگورز ، نہم مادر شریعت کہتی ہے کہ مسلمانوں کی جا معورت نہیں ہوسکتی، لہذا عورت کونہ بادشاہ بنان صبح ہے، نہ صدر، نہ وزیراعظم ، نہ گورز ، نہو وزیراعلی ، نہ قضی اور نہ ونی اور حاکم ۔ آپ بادشاہ ، صدر اور وزیراعظم جیسی خود ساختہ اصطلاحوں میں اُلھ کر ، بلاوجہ پریشان ہوتے ہیں ، حالانک والے ۔

الفاظ کے پیچوں میں أیجے نبیں وانا! غوائس ومطلب ہے صدف سے کہ گبر ہے؟

سن...ارشادے:

'' حضرت تفانو کُ کا فتوی ہے کہ سلطنت جمہوری عورت کی ہوسکتی ہے، بوشم ناسٹ ہے حکومت کی اتسام ملا شدند کورہ میں ہے، اور رازاس میں یہ ہے کہ حقیقت اس حکومت کی محض مشورہ ہے، اور رازاس میں یہ ہے کہ حقیقت اس حکومت کی محض مشورہ ہے، اور عورت اہل ہے مشورہ کی ، چنانچہ واقعہ صدیبہ میں خود حضور صلی القد علیہ وسلم نے اُم سلمہ کے مشورے پر ممل فرمایا، اوراس کا انجام محمود نبوا۔''

حضرت کا نتوی سرآ کھوں پر ایکریاد ہوگا کہ حضرت نے بیفتوی بیٹیم بھوپال کے بارے ہیں دیا تھا، اس عفت آب نے اپنا مدارالمہا م نواب ساحب کو بنادیا تھا، خود پر دوشین رہیں، اور نواب ساحب ان کے مشورے سے اُمور مملکت انجام دیتے رہے۔ آپ بھی اپنی محدوجہ کو پر دو ہیں بٹھا ہے ، خود ان کے مدار المہام بن کر ان کے مشورے سے اُمور مملکت انجام دیجئے ۔ حضرت تھا نوگ کے فتوی پر چھی مل ہوجائے گا، ایک عالم بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا، چھم ماروش دل ماشدد انجام دوجود وصورت حال ہیں ... جبکہ آپ کی وزیر اعظم مخارکل ہیں اور ' مردان کار' اس کے تا ہے مہمل ہیں ... خودسوی اُجیئے کے حضرت تھا نوگ کا فتوی آپ کو تیا کام دے گا؟ وہ تو اُن آپ کے ظلاف جاتا ہے، اور حضرت تھا نوگ نے جوحضرت اُمِّ سلمہ کے مشورے کا حوالہ دیا ہے، اس کو اپنی محدوجہ پر چہال کرن اُن آپ کے خطرت صلی النہ علیہ وہنی آمِ سلمہ کو وزیراعظم بنا کر طک کا نظم ونس ان کے حوالے کردیا تھا...؟

دا کو تربی گا مشیر کی حشیت کوئی احمق آدمی بھی نہیں دے سکتا، چہ جا تیکہ اس کے لئے دسنرت تھا نوگ جیے جسم الامت اور مجدد و المحلت کا حوالہ دیا جا ۔

## وُ وسرے تکتے کے لطا کف

ارشادہوتاہے:

" میں نے جان ہو جو کران صحابی ( لینی حصرت ابو بکر ہ ) کا ذکر نہیں کیا تھا کہ اس سلسلے میں کوئی بدمز گ بیدا نہ ہو، مگر اب بات چل نکلی تو عرض کروں گا کہ حضرت ابو بکر ہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے زیا کے مقد سے میں گواہی دی تھی ،مقد مد پوری گواہیاں نہ ہونے کی وجہ سے خارج ہوگیا، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر ہ کوان کے ذوسرے ووساتھیوں کے ہمراہ استی ( ۸۰ ) کوڑوں کی سزاوی، بعد میں انہوں نے حضرت ابو بکر ہ سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنی پر تو بہ کریں، مگر انہوں نے انکار کردیا، بہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروتی آن کی گواہی سنلیم نہیں کرتے ہے۔"

اس عبارت میں چندلطا نف ہیں:

ا:...ا بنے پہلے مضمون میں آنجناب نے حدیث کے راوی اوّل حضرت ابو بکر ہ کا نام لینا بسندنہیں کیا تھا، اور' راوی کہتا ہے'

کے مبہم الفاظ سے ان والمجبول 'طام کرنے کی وشش کی اب ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے جان ہو جھ کراییا کیا تھا تا کہ بدمزگ پیدا نہ ہو، گویا بدمزگ سے بچنے کے نئے راوی کے تام کو چھپانا بہس کو تدلیس کہتے ہیں بضروری تھا۔

اند. وہ بدمزگی کیاتھی؟ اس کا اظہر راو پر کے درج شدہ اقتباس سے ہور با ہے کہ حضرت ابو بکرؤ صحالی جناب کی نظر میں نعوذ بالقد!...اس در ہے کے فاس تھے کہ حضرت ممران کی شباوت بھی قبول نہیں فرماتے تھے، لہنداان کی روایت سے جوحدیث نظل کی جاتی ہے اس کا کیا احتبار؟

حالانکداہل سنت کا بیاُ صول جناب کی نظر سے بھی گزراہوگا کہ "المصحابة تکلھم عدول" ...صحابة تمام کے تمام عادل اور ثقه جیں... یہ منطق اہل سنت میں ہے گ وجی نہیں سوجھی کہ حضرت ابو بھر وکی روایت کونا قابل اعتبار قرار ویا جائے، حافظ ابن حزام لکھتے ہیں:

"ما سمعنا ان مسلمًا فسق أبابكرة، ولا امتنع من قبول شهادته على النبي صلى الله وسلم في أحكام الدين." والخلي ج: ٩ ص: ٣٣٣)

ترجمہ: " ہم نے نبیں ساکہ کے مسلمان نے حضرت ابو بکرۃ کوفاس قرار دیا ہو، یا دین کے أحكام میں آنخضرت سلی اللہ طبیہ وسلم پران کی شبادت کے قبول کرنے سے انکار کیا ہو۔ "

سان الیک دلیس الیک دلیس الیف یہ ہے کہ حدیث: "لن یفلع قوم و قوا اُمو هم امر اُف" وَآپاس بنا پرمستر دکرتے ہیں کہ اس صدیث ہے حضرت اُم المؤمنین فی وت برحرف آت ہے، اسال نکہ اوّل و حضرت اُم المؤمنین الفکری قیادت ' کے گئے تھریف بی ضبیل لائی تھیں، بلک ان کی تشریف آوری کا مقصد مسمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان سلم کرانا تھا، یہ بات ان کے گوشر خیال میں بھی نہیس تھی کہ دونوں فریقوں کے درمیان جنگ جی ہر وار بیان کی قیادت پرمتعددہ و بائے کی برفر مائی اورخوداُم المؤمنین و میں مقاودازیں ان کی قیادت پرمتعددہ و بائے کی برفر مائی اورخوداُم المؤمنین و مجس سے ایک بھی مدۃ العمراس کا صد مدر ہا۔ لیکن اس حدیث ومستر دکر نے لئے آپ ایک ایس ایس ہوئی کی شخصیت داخدار ہو جاتی ہے اس ہے کہ اُم را پ کے قلب میں عظمت صحابہ آتی زیادہ ہو تی بیال آپ کی ایمانی غیرت کو کیوں جوشنہیں آیا؟ اور آپ کی رگ جمیت کیوں نہیں پھڑک؟ آپ کے ضمیر نے آپ کو کیوں طامت نہیں کی کہ آپ نے بیات کا نیا ایس اقعد نظر کردیا جس سے تین جیل القدر صی بہ کا ف سق ومردودالشہادة ہونالازم آتا ہے؟

الله الله المحدون المحدون الله المحدون الله المحدون الله المحدون المحدون المحدون المحدون المحدون المحدون الله المحدون الله المحدون الله المحدون المحد

بسند مجیح اس کے خلاف منقول ہے۔ اس قصے پرشد ید جرحیں کی تیں ، اور ثابت کیا گیا ہے کہ یہ قصہ غلط اور مہل ہے ... تفصیل کے لئے اعلاء اسنن ج: ١٥ ص: ١٩٠ کي مراجعت کي جائے...

کیباا ندهیر ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی کو فاسق اور مردود الشبادة ٹابت کرنے کے لئے ایسے مجروح قصے کا سبار الیاجائے، اورایک الی متفق علیہ صدیث کو،جس کی صحت تمام فقباء ومحدثین کے نزویک مسلّم ہے، اورجس کی صحت میں ایک متنفس کوبھی اختلاف تبیں، بلکہ طبقہ در طبقہ تمام اکا برأمت کے درمیان متواتر جلی آتی ہے، ساقط الاعتبار قرار دینے کے لئے تکوں کا سہار الیاجائے؟

۵:...اوراگر اس قصے کوتشلیم کرنا ہی تھا تو لا زم تھا کہ اس قصے کی اصل حقیقت بھی نقل کر دی جاتی ، جو اِ مام انعصر حافظ الدنیا مولا نامحرانورشاه کشمیری کی تقریر ' فیض الباری' میں ذکری گن ہے۔جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمرضی انقد عندی جانب سے یا بندی کے باوجودحضرت مغیرہؓ نے ، جوبصرہ کے گورنر تھے، و ہاں خفیہ نکاح کرلیا تھا۔حضرت ابو بکر وَّ کواس کاعلم نہیں تھا ،انہوں نے حضرت مغیرہؓ کو جسے کے اندھیرے میں اس خاتون کے گھر جاتے ہوئے دیکھا، جاکردیکھاتوان خاتون کے ساتھ مشغول تھے، انہوں نے اپنے تین ماں شریک بھائیوں ...نافع بن حارث ،شبل بن معبداور زیاد بن سمیہ...کوبھی بیموقع دکھایا، بیرجاروں عینی شاہر گواہی دینے کے لئے حضرت عمر الت میں بہنچے، پہلے تمین بھائیوں نے شبادت ادا کردی، زیاد کا نمبرآیا تو اس نے بات کول کردی، اور صرف بدکہا کہ '' میں نے نامناسب حالت دیکھی'' زیاد کے اس طرزعمل ہے حضرت مغیرہؓ تو زنا کی صدیے بچے گئے ،کیکن پہلے تین گواہ'' مجرم'' بن گئے ، اوران يرحد قذف جاري مولى ـ

اگریہ جاروں گواہ گواہی دے دیتے تو حضرت مغیرہ دوگواہوں کی گواہی ہے اس خاتون کے ساتھ اپنا نکاح ٹابت کردیتے، اور زِنا کی سزاان پر جاری نہ ہوتی ہلین حضرت عمر کے عمّا ب کا سامناان کو پھر بھی کرنا پڑتا، غالبًا حضرت مغیرہ نے زیاد کو ایک مسلمان کی پردہ پوتی کی ترغیب دِلاکراس پرآ مادہ کرلیا ہوگا کہ وہ مبہم شہادت پر اِکتفا کر ہے، تا کہ اس تدبیر ہے ان کے خفیہ نکاح کا راز بھی راز ہی رہے،اوروہ مزایاعمّاب سے بچ جا نعیں۔

الغرض حضرت ابو بكرة اوران كے دو بھائيوں نے ... كه تينوں صحالي ہيں... جوشہادت دى وہ ان كے علم كے مطابق صحيح تقى، اگرچة تيسرے گواه کي گول مول شباوت نے مقدے کي نوعيت تبديل کردي ، اگر حضرت ابو بکرؤ کو پہلے ہے اس کاعلم ہوتا تو مبھی شہاوت کے لئے لب کشائی نہ کرتے ،مزاجاری ہونے کے بعدان کے دو بھائیوں نے غالبًا پیمجھ لیا ہوگا کہ ان کومغالطہ ہوا ہے ،اس لئے انہوں نے حضرت عمرؓ کے کہنے پرتو بہ کر لی الیکن حضرت ابو بکر ؤ کواپنی رُ ؤیت پر مین الیقین تھا، انہوں نے تو بہ کرنے ہے انکار کردیا، کیونک شہادت ہے رُجوع کرنے کامطلب بیہوتا کہ گویا انہوں نے ایک مسلمان پرناحق زِنا کی تہمت لگائی۔

یہ ہے واقعے کی اصل نوعیت، جس سے نہ صرف حضرت ابو بکر ہ کی جاالت قدر پر کوئی حرف آتا ہے اور نہ حضرت مغیرہ کی طرف ... نعوذ بالقد!... زِ نا کی تہمت منسوب کی جاسکتی ہے۔

الغرض حضرت ابوبكرة كى شہادت اپنى جگه برحق تھى ،اس كے لئے نصاب شہادت مكمل نہ ہونے كى وجہ سے ان برحكم شركى كا

نفاذ ہوا، مراس کے باوجود وہ مردودالشہادة نبیس ہوئے ،صاحب ''رُوح المعالیٰ'' آیت: ''اِنْ جَآء کُم فَاسِقْ... ''کونیل میں لکھتے ہیں: لکھتے ہیں:

"وكذا المحد في شهادة الزنا، لعدم تمام النصاب لا يدل على الفسق بخلافه في مقام القذف، فليحفظ."

ترجمہ:...'' ای طرح آ گرشہاوت نے نامیں نصاب شہاوت پورانہ کرنے کی وجہ سے حد جاری کی جائے تو بیستی پر دلالت نہیں کرتی ، بخلاف اس حد کے جوتہمت کی بناپرلگائی جائے ،خوب مجھلو۔''

مزیدارشادے:

" حضرت ابوبکرہ سے ایک روایت خطبہ جمۃ الوداع کے باب میں بھی منقول ہے، جس میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ علیہ منقول ہے، جس میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ علیہ منقول پر شخص ہے، اگر حضرت ابوبکرہ کی روایات کا پایئہ استنادا تناہی بڑا ہے تو پھر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ بھی صرف جے سطروں کا مانتا پڑے گا، جو ظاہر ہے کہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔"

حضرت نے بیدوضاحت نہیں فر مائی کہ حضرت ابو بکر ہ کی چھے سطری روایت کے متند ہونے سے باقی صحابہ کی احادیث کا غیر متند ہونا کیے اباتی صحابہ کی احادیث کا غیر متند ہونا کیے لازم آیا؟ یا باتی صحابہ کی احادیث کے جمع ہونے سے حضرت ابو بکر ہ کی روایت کا مشکوک ہونا کیے ٹابت ہوا؟ مثلاً:
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کی احادیث کی کل تعداد ۲ سما ہے،... چھے بخاری ومسلم دونوں میں ،گیارہ صرف بخاری میں ،

ا كيك صرف مسلم مين، باتى ديكر كتابول مين ... ـ

حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه کی کل روایات ۹ ۵۳ میں ،... دس بخاری ومسلم میں ،نوصرف بخاری میں ، پندر وصرف مسلم میں اور باقی دیگر کتا بول میں ...۔

حضرت عثمان ذُ والنورین رضی القدعنه سے صرف ۲ ۱۳ اوادیث مروی ہیں،... بخاری وسلم میں، آٹھ صحیح بخاری میں، یا پنج صحیح مسلم میں اور باتی دیگر کتب میں ....

حضرت علی بن ابی طالب کرم امقه و جهه کی روایات کل ۵۸۶ میں ... بیس صحیحیین میں ،نوشیح بخاری میں ، پندرہ صحیح مسلم میں ، باتی دیگر کتابوں میں ...۔

کیا یہاں کوئی شخص بہ کہ سکتا ہے کہ:'' اگر خلفائے راشدین کی روایات کا پایئر استنادا تناہی اُونچاہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی احادیث کی کل تعداد بس اتن ہے''؟

تبسرے نکتے کے لطائف

موصوف نے صدیث نبوی: "لن یا فلح قوم" کے مجروح ہونے پرایک اور" شاندار ثبوت" بیش کیا ہے، وہ یہ کہ لا ہور کے

سنی ما بنامہ ' کنز الایمان ' میں دہلی کے پروفیسر مشیر الحق کا مضمون شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے اپنے اُستاذ مولا نا عبد السلام قد والی کے حوالے سے بیقصد نقل کیا ہے کہ وہ دار العلوم ندوۃ العلماء کے سابق شیخ الحدیث اور اس وقت کے مشہور مالم مولا نا حید رحسن نوکگ ہے تھے بخاری کا درس لے رہے تھے ، دور ان درس مولا نامرحوم کواس حدیث پر اشکال بوا، شب خانے سے رجال کی مختلف کتا ہیں منگوائی گئیں .....

" اور جب راویوں کی جھان بین کی گئی تو ان میں ایک منزت ایک بھی ملے ، جن کے بارے میں متفقہ طور پر علیائے محققین اساد نے کھو ہے کہ وہ صاحب حضرت عائش کے خلاف با تمی گفر کھڑ کر بھیلانے کہ شوقین تھے۔ اس لئے ان کی روایت کر دوایی صدیوں کو قبول کرنے میں احتیاط برتی جا ہے جن کا اثر حضرت عائش کی ذات پر پڑتا ہو۔"

ينكته چندنفيس لطائف پرمشمل ب:

انداہ بھی تو وُ وسرے تکتے میں حضرت ابو بکرہ پرنزلہ گرایا جارہا تھا ، اور ایک جلیل القدر سحائی پرطعن کر کے'' قبر کی روشیٰ''کا سامان کیا جارہا تھا ، اور اب یکا کیک مولا تا حیدرحسن نوکی کا نام لے کرصدیث کے راویوں میں ہے'' ایک حضرت' پرنوازش ہونے گئی اور برح کا راوی اور بیات ابھی تک پروہ راز میں ہے کہ بیشتی نازکس راوی پر ہور ہی ہے؟ کس کتاب کے حوالے ہے ہور ہی ہے؟ اور جرح کا راوی کون ہے؟ حدیث کو ایک '' خوش فعلیوں'' کے ذریعے رہ کردین طرفہ تماشا ہے یانہیں؟

المنظم ا

سان الطیفہ یہ کہ ایک طرف وعویٰ کیا جار ہا ہے کہ حدیث کا ایک راوی ایسا ہے جوحضرت عائشہ کے خلاف ہاتیں گھڑ گھڑ کر بھیلا نے کا شوقین تھا، اور اس کو' علمائے محققین اسناد کا متفقہ فیصلہ' بتایا جار ہا ہے، ذوسری طرف ندوہ کے شیخ الحدیث کی طرف یہ ہائت محصمنسوب کی جارہی ہے کہ:

" لہذاان کی روایت کردہ ایسی حدیثوں کو قبول کرنے میں اتنی احتیاط برتنی جاہئے جن کا اثر حضرت عائشہ کی ذات پر نہ پڑتا ہو۔''

یعنی تمام محققین کا متفقہ نیصلہ ہے کہ بیراوی جمونا ہے، کذاب ہے، مفتری ہے، اُم المؤمنین کے خلاف جموت گر گر کر کہ پھیلانے کا شوقین ہے، اور جموئے افسانے تراش کرائم المؤمنین کو بدنام کرتا ہے، لیکن دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث تلقین فرما رہے ہیں کہ ایسے کذاب، مفتری کی روایتوں کے قبول کرنے ہیں بس' آئی احقیاط ہے کام لیاجائے کہ حضرت عائش کی ذات پراس کا اثر ند پڑے' کیا ایسی لغواور مہمل بات، حدیث کے کس معمولی طالب علم کے منہ ہے جی نکل سکتی ہے؟ چہ جائیکہ ایک مشہور محدث کی طرف اس کومنسوب کیا جائے؟

### چوتھے نکتے کے لطائف

نویں مغالطے کے ضمن میں موصوف کے خط بنام مودودی صاحب کامتن اور اس پرتفصیل گفتگو کر چکا ہوں ، موصوف اپنے نے مضمون میں فر واتے ہیں کہ میں نے تو بیکھاتی:

'' شرعاً عورت کسی صورت میں بھی صدر مملکت نہیں بنائی جاستی ،صدر مملکت اور سربراو حکومت میں فرق ہے۔ ایوب خان کے زمانے کی صدارت بادشاہت کے مترادف تھی ، وہ کہاں؟ اوراس پارلیمانی دور کی وزارت عظمیٰ کہاں؟''

يهال بھی چندلطيفے ہيں:

ا:... جناب ہے دریافت کیا جاسکتا ہے کہ شرما عورت صدر مملکت کیوں نہیں بن سکتی؟ قرآن وصدیث ہے اس دعوں نہا دلیل اس وقت... جب آپ نے مودووی صاحب وخط کھاتھا... جناب کے ذبن میں تھی؟ جس دلیل سے جناب بیٹا بت کریں ئے کہ '' شرعاعورت صدر مملکت نہیں بن سکتی''اسی دلیل ہے ٹابت ہے کہ وہ'' سربرا وحکومت'' بھی نہیں بن سکتی۔

ا: ..نیز آنجتاب سے یہ بھی دریافت کیا جاستا ہے کہ اگریہ تی ہے کہ عورت شرعا صدر مملکت نہیں بن سکتی، اور آپ خیال میں ایوب خان کے زمانے کی صدارت ،صدارت بی نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر بادشاہت تھی ... تو آپ نے مس فاطمہ جنان صدارت کے لئے قرآن وحدیث کے حوالے کیے ویالے کیے بیٹے بیچے ؟

سانہ اگرآپ کے خیال میں ممن فاطمہ جنات کی صدارت جائزتھی...حالانکہ شرعا عورت صدر مملکت نہیں ہن سکتی. تو آپ نے مودودی صاحب کے نام اپنے خط میں ممن فاطمہ جنات کی حمایت کواپی زندگی کے تمام گنا ہوں سے بڑا گناہ تظیم کیوں قرار دیا تھا؟ اوراس سناہ پراند بیٹیۂ سلب ایمان کا اظہار کیوں فرمایا تھا؟ مہ:...اورجس گناہ ہے آ باس خط میں تو بـ َر چکے تھے،اب تمیں سال پہلے کے خطبے کا جومس فاطمہ جناح کی تمایت میں دیا تھا...بطور پخر حوالے دے کرای گناہ کااعادہ اب کیے فر مار ہے ہیں؟

### يانجوي تكتے كالطيفه

جناب نے اپنے مضمون ... ۲۵ / اکتوبر... کے آخر میں حدیث کی اصلات کے لئے نقمہ دیا تھا کہ صدیث کا اصل اغذا ' القوم' کھا، راوی نے اس کو' قوم' بنادیا، اس پرعرض کیا گیا کہ حسنور! " اغوم' کا لفظ معرفہ ہے، بعد کا جملہ اس کی صفت نہیں بن سکتا، یہ تو " قوم' ( کھرہ) کی صفت بن سکتا ہے، اس پر فرماتے ہیں کہ:

" میں نے کب کہا تھا کہ" القوم" کے لفظ کے بعد عبارت تبدیل نبیس ہوگی۔"

صدشکر کہ بینیں فرمایا کہ جس طرح سیجے بخاری کی صدیث فلط ہے، اس طرح نحو یوں کا بیقاعدہ بھی فلط ہے کہ بعد کا جملہ
"القوم" کی صفت نہیں بن سکتا ہیکن آئی کی اب بھی باتی رہی کہ بعد کی تبدیل شدہ عبارت کی جُد صدیث کی" اصل" عبارت رقم فرمادی
جاتی ، تا کہ اہلِ علم کو جناب کا اولی ذوق بھی معلوم ہوجاتا، اور دویہ فیصلہ کرسکتے کہ کیا ایک مبمل عبارت آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی
زبان مبارک سے صادر ہوسکتی ہے؟

غور فرمائے کہ ایرانی قوم نے بھی کسی'' خلیفہ وفت' کا انتخاب تو نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے یہاں کے رائج نظام کے مطابق حکمران ہی کا انتخاب کیا تھا، اس کے باوجود آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ وہ قوم برکز فلاح نہیں پائے گی جس نے زمام حکومت ایک عورت کے میرد کردی۔ اگر ایرانی قوم ... مجوی ہونے کے باوجود ... اس صدیث کی زوسے نہ نج سکی تو آپ ... دعوائے مسلمانی کے باوجود ... ارشادِ نبوی کا مصداق کیوں نہ بنیں گے؟

ارشاد ہوتا ہے:

" جمہوری دور میں تو اُمیدوار مردوعورت کی عقل (اور صلاحیت) کودیکھا جائے گا، اگر عقل محتر مدب نظیر کوخن تعالیٰ نے زیادہ دی ہے (اور نہیں تو اسے قاعدۂ مستشنیات ہی ہے مان کیجئے) تو اس میں غریب ووٹروں کا کیا قصور؟"

اگرآ نجناب کو اصرار ہے کہ آپ کی ممدوحہ مخدومہ محتر سد فیانت وضائت میں یکن ہیں ، عقل کُل ہیں ، اوران کی عقلِ خداداو کے مقابے میں پورے ملک کے مرد ... بشمول آپ کے ... ہے عقل ہیں ، کودن ہیں ، نادان ہیں ، طفل مکتب ہیں ، تو چونکہ آنجناب کومحر مہ کی عقل کا بہتر تجربہ ہوگا ، اس لئے ہمیں آپ کے تجربہ ومشاہدہ کو جھٹا نے کی ضرورت نہیں ، نا نباای عقلِ خداداد کا کرشمہ ہے کہ لغاری ، مزاری ، چھے ، وشو ، شوانے ، قریش ، نیازی یعنی ملک کے بڑے بڑے جفادری اس کی ذُلف کے اسیر ہیں ، اوراس کے دام ہمرنگ زیس کے صیدز بول ہیں ۔ مویادرج ذیل صدیت نبوی کا مضمون آف آب کی طرح پوری آب دتا ہے جبک رہا ہے:

"ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازه من إحداكن. متفق

عليه."

ترجمه: " میں نے تم ت بڑھ کرکوئی ناقص العقل والدین نبیس و یکھا جوا جھے خاصے ہوشیاراور مجھوار مردول کی مت ماردے۔''

ر باید کرمروحد کی" زنانه عمل ملک و ملت کے حق میں کیا گل کھلائے گی؟ اس کا فیصلہ قاضی وقت کی مدالت میں ہے، اس کا بلاگ فیصلہ بہت جلدسب کے سامنے آب ہے کا ، فانتظروا ، إنّا منتظرون!

حن تعالى شانداس أمت يرجم في الميل.

وأخرُ دغوانا ان الحمد لله ربّ العالمين

## کیا موجودہ حالات عورت کوسر براہ بنانے کی وجہ ہے ہیں؟

سوال:...ایک حدیث کے مطابق رسول القد صلی القد طلیہ وسلم سے منقول ہے کہ جس قوم نے عورت کو اپنا حکمران اور سربراو بنالیا، ووقوم اور مملکت بھی فلات نہ پاسکے گی۔ گزشتہ تقریباؤ حائی تیمن سال سے پاکستانی قوم اور ملک نت نئے بحرانوں سے دوجارہ، اور ایک دن بھی چین اور سکون نیمن ربائے یہ قوم اور مک کی موجود و بتاہ کن مانت اس حدیث شریف سے انحراف کی وجہ سے تو نہیں؟ جواب:... بہت تین سال پہنے توم نے اپنی تیمل ایک عورت کے ہاتھ میں تھادی تھی، اور کوٹر نیازی نے اس کی حمایت میں

اخبار کے کالم سیاہ کرنے شروع کئے تھے، تو میں نے کوٹر نیازی کا جواب' جنگ' میں ویا تھا، اور ان تباہ کن طالات سے اس وقت ہیں ۔ کوٹر نیازی کا جواب' جنگ' میں ویا تھا، اور ان تباہ کن طالات سے اس وقت ہیں ۔ یا گل کھالا کے تھا، میں سے اپنامضمون اس فقر سے پر فتم کیا تھا۔ کہ رہایے کہ ( کوٹر نیازی کی ) ممدوحہ کی ' زنانہ علل' ملک ولمت کے تل میں کیا گل کھالا کے گا۔'' گی؟ اس کا فیصلہ قاضی وقت کی عدالت ہے، اس کا فیصلہ بہت جلد سب سے سامنے آجائے گا۔''

یے تعظیم ہوئے اس ناکارہ کے بہن میں بیطالات دُوردُورتَک نہیں تھے، لیکن جس قوم نے رسول الندسلی الندمدیہ ہوئے اس ا ارشاد دُوُھُرا کرا کیک عورت کو حکمران بنایا '' وہ اپنیم مل کی پاداش بھٹ رہی ہے، اور سب سے ہز اعذاب اس قوم پر بیانزل : واکداس سے تو بہ کی وہ سن ہو بادر اس کو بیتمین رہی کہ ہم پر لعنت وا دبار کی بید مار، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بہ این سن کھی ہوت ہے۔ کاش ارباب حل وعقد کو جدایت نمین بہوجائے اور وہ اس گناوسے تائب ہوجائیں۔

## آ زادخیال نمائندوں کی حمایت کرنا

سوال :... دیکھنے میں آیا ہے کے مسلمانوں کی ایک کثیر تعدادا پی عملی زندگی میں تو نماز ،روز سے اور ذوسر سے شرعی احکامات کی

<sup>(</sup>١) عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال. لن يفلح قوم و لوا أمرهم إمرأة. رواه البخاري. (مشكوة ص٢٠١٠ كتاب الامارة والقضاء، الفصل الأوّل).

پابند ہوتی ہے، لیکن عام انتخابات میں انہی افراد کی بڑی تعدادا یہے اُمیدواروں کے لئے کام کرتی اور ووٹ ذالتی نظر آتی ہے کہ جن ک عملی زند گیوں میں اسلام کے بنیاوی اُ حکامات کی پابندی کی جھلک بھی نظر نہیں آتی ، بلکہ بعض اُمیدوار تو اسلام ہے متصادم نظریات کے پیروکار ہوتے ہیں۔ایے اُمیدواروں کے حق میں کام سرنے اور انہیں ووٹ دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ان مسلمانوں کے اس عمل پر آخرت میں ان کی گرفت نہیں ہوگی ؟

جواب: ... جولوگ بے دین قتم کے امید داروں کی جمایت کرتے ہیں ،ان کا خیال فالب یہ بوتا ہے کہ دین کا سیاست ہے، اور سیاست کا دین سے کیا تعلق ہے؟ گرید خیال سیح نہیں ،اس کے کسی ہے دین یا بد دین اُمید دار کی جمایت کرنا اور اس کو دوٹ دینا بھی جا کرنہیں۔ ایک تو یہ بے دین گا ،ان کا منا داور جا کرنہیں۔ ایک تو یہ بے دین کی جمایت ہوئی۔ ذو سرے یہ بوت نے ک بعد جتنے فاط کا م کرے گا ،ان کا منا داور فال کی جمایت کرنے دالوں اور دوٹ دینے دالوں پر بھی ہوگا ،اور یہ سب لوگ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہول گے۔ (۱)

# مسلمان ملک کاسر براہ جوشر بعت نافذنہ کرے اس کا کیا حکم ہے؟

سوال: ...مسلمان ملک کاسر براہ جوشر بیعت نافذ ندکرے، کیا وہ کافر، فاسق اور واجب الطّتل ہے؟ کیا ہے ہات قرآن حکیم ہدایات کے مطابق ہے؟

جواب:...اگروہ واقعتا مسلمان ہے،اورالقد تعالیٰ اوررسول کے تمام احکام کو دل و جان ہے سچا جانتا ہے،لیکن ستی کی وجہ ہے یا کسی موہوم مسلمت کی بناپران اُحکام کو نافذ نہیں کرتا تو کا فراور واجب القتل نہیں ،البتہ گنا ہگار ہے۔

## جوشر بعت نافذنه كرے ایسے حكمران كو ہٹانے كے لئے كيا مناسب كارروائى كى جائے؟

سوال:...ایسے حکمران کو ہٹانے کے لئے کیا مناسب کا رروائی کی ج نے جوشر بعت کے مطابق ہو؟ جواب:...اگر بغیر فتنہ وفساد کے اس کو ہٹا کراس کی جگہ کسی ایسے شخص کو لایا جا سکتا ہو جوا حکام خداوندی کو نافذ کرے تو

<sup>(</sup>١) تغصيل ك ك ملاحظه بود كفاية المفتى ج:٩ ص:٣٥٨ ت ٣٥٨، كتاب السياسيات، طن دارا إشاعت را بق -

<sup>(</sup>٢) "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (المائدة ٢٠). وفي الحديث، من سن سنة عمل بها من بعده كان له أجره ومثل أجورهم من أجورهم شيئًا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه ورره ومثل أورارهم من عير أن يقص من أورارهم من عير أن يقص من أورارهم شيئًا. (كنز العمال ج: ١٥ ص: ٥٨٠ أيضًا. مشكوة ص. ٣٣ كتاب العلم، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم امرا بعرفون وسكرون فمن أبكر فقد برى، ومن كره فقد برى، ومن كره فقد وأنكر بقليه والله والمرابع والمربع وا

اس کونٹرور ہٹانا جا ہے ،لیکن اگر بغیرفتنہ فساد کے انیا کرناممکن نہ ہو، یااس کی جگہ اس سے بدتر آ دمی کے آنے کا اندیشہ ہوتو صبر کیا حائے گا۔''

قوم کو اخلاقی تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لئے حکومت کو کیا اِقدامات کرنے چاہئیں؟

سوال: السلط مين حكومت وكيا فقد امات كرن جائيس! كيونك اخلاقي جابي اجم قومي مسئله ہے۔

جواب: ... بحکومت کا اُوَلین فرض ہے کہ قوم کوا خلاقی تابی کے ٹرجے میں گرنے ہے بچائے۔ ٹی وی، اور ڈش انیمنا کی العنت کو قانو ناممنوع قرار دے، دین کی دعوت و بلنغ کا استمام کرے، اور قوم کے افراد پرمحاسیہ آخرت کی فکر پیدا کرنے کے انتظامات کرے انتظامات کرے الیکن جب ارکانِ دولت ال لعنتول کے گرداب میں خود ہی گلے گلے ڈو بے ہوئے ہوں توان سے دُوسروں کی اصلاح کی تو قع کی کرے ایک کی مائے ۔۔۔ کی مائے ۔۔۔ کی کر ایک کی کر کے ایک کی کر کا بیکن جب ارکانِ دولت ال لعنتول کے گرداب میں خود ہی گلے گلے ڈو بے ہوئے ہوں توان سے دُوسروں کی اصلاح کی تو قع کی کر کے ایک کی کر کے بیک کرنے ہوئے ہوں توان سے دُوسروں کی اصلاح کی تو تع

## مباجرين يااولا دالمهاجرين؟

سوال:..لفظ' مہاج' قرآن شریف میں کس سر گلہ پرآیا ہے؟ یعنی کن کن سورتوں کی کون کون کی آیات میں؟ کس معنی میں؟ افظ' مہاج' اوادیث شریف کی کن کن کن کتا ہوں میں کہاں کہاں پرآیا ہے؟ کن معنی میں؟

(۱) عن عبادة بن الصاحت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر والبسر والمشط والمسكره وعلى اثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق اينما كنا لا بتحاف في الله لومة لائه. وفي رواية وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحًا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٩ م. كتاب الإمارة، الفصل الأوّل). وفي المرقاة والمراد بالكفر بينا المعاصى والمعنى لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعرضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذالك فأنكروه عليهم وقوموا بالحق حيث ما كنتم. (المرقاة شرح مشكوة ج م ص: ١١٠ ، كتاب الإمارة والقضاء، طبع أصح المطابع بمشي).

(٢) عن أسى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، وفي لله يستطع فقله، وذالك أصعف الايسان، رواه مسلم. (مشكوة ص ٣٣١ ناب الأمر بالمعروف، الفصل الأول، وفي شهر حه قبال المملّا على القارئ قد قال علمانيا الأمر الأول للأمراء والثاني للعلماء والثالث لعامة المؤمس . . . اعلم انه إذا كان المنكر حرامًا وجب الرحر عنه. (المرقاة ح ٥ ص ٣، ناب الأمر بالمعروف، طبع بمبنى).

کرتہ ہے جبشہ کی طرف بجرت کی ، پھرآ تخضرت میں القد علیہ وسلم بنفس نفیس کم کرنہ ہے بجرت کر کے مدید تشریف لے آئے ،اور مکہ کرتہ ہے جبرت کر سکتے تھے وہ بھی آئے چھے مدید طیبہ آگے ،اور کمہ کرتہ بیں چند سنے چا ایسے مسلمان رہ گئے جوا پنے ضعف اور کمز ورکی کی وجہ ہے بجرت کرنے ہے معذور تھے، کمہ کرتمہ کے فتح ہونے تک ان تمام اوگوں پر بجرت کر کے مدید طیبہ آنا فرض تھا، جو کا فروں کے درمیان رہے ہوئے اپنے وین پڑ کمل نہ کر سکتے ہوں۔ فتح کمہ کے بعد یہ فرضیت باتی نہ رہی ''اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' فتح کمہ کے بعد بجرت نہیں'' '' قرآن میں ان مباجرین کا ذکر بار بار آیا ہے اور ان کے بیٹ ارفضائل بیان فرمائے گئے ہیں، حوالے کے لئے درجی ذیل آیات و کھی کی جا کمیں:

الحشر: ٩، التوبه: ٣٠، الانفال: ٢٢، النور: ٢٢، الاحزاب: ٥٠، النحل: ١١، ١١٠، العنكبوت: ٢٦، الاحزاب: ٢، آل عمران: ١٩٥، البقرة: ٢١٨، النج: ٥٨، المهتحذ: ١٠، الحشر: ٨، النساء: ٩٠، التوبه: ١٠٠، الانفال ٢٢ ٢ ٢٢، النساء: ٨٩ التوبه: ١١٤\_

'' بجرت' اور'' مہاجرین' کا لفظ صحابِ ستہ اور دیگر کتبِ حدیث میں بھی بڑی کٹرت ہے آیا ہے، ان تمام کتابوں کے حوالے ورج کرنامیرے لئے ممکن نبیں ،ان احادیث میں بجرت اور مہاجرین کے نضائل، ہجرت کی شرائط ،اس کی ضرورت اور اس کی قبولیت کی شرط وغیرہ مضامین بیان فرمائے گئے ہیں۔

سوال: ... كيالفظ مهاجر ' قرآن وسنت كے منافی ہے؟

جواب: ... ' مهاجر' کالفظ قرآن وسنت کے منافی نہیں، البتہ غیرمها جرکو' مهاجر' کہنا بلاشبه قرآن وسنت کے منافی ہے، چنانچے صدیث میں ہے:

#### "المهاجر من هجر ما نهي الله عنه."

(سیحی بخاری سیحی مسلم ، ابوداؤد ، نسائی مکنوق ن: اص: ۱۴ ، کتاب الایمان ، اخسال الدفل)
ترجمہ: ... ' مہاجروہ ہے جوان چیزوں کوچھوڑ و ہے جن ہے اللہ تعالی نے منع فر مایا ہے۔''
ظاہر ہے جو مخص محرّمات کا مرتکب اور فرائض شرعیہ کا تارک ہو ، اس کو'' مباجر'' کہنا اس کے منافی ہوگا۔
سوال :...مسلمانوں کی ایک کیٹر تعداد ہندوستان کے ان حصول ہے جواب بھارت کبلاتا ہے ، پاکستان آئی ، وہ'' مباجر''

(۱) عن عطاء بن رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي، فسألناها عن الهجرة، فقالت لا هجرة اليوم إلح. قوله فسألناها عن الهجرة أي التي كانت قبل الفتح واحبة إلى المدينة، لم نسحت بقوله لا هجرة بعد الفتح، وأصل الهجرة هجر الوطن. (فتح الباري ج. ٤ ص ٢٢٦ - ٢٢٩).

(۲) عن اس عباس قبال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن حهاد ونية وإذا استنفرتم
 فانفروا. (بخارى ج: ١ ص.٣٣٣، باب لا هجرة بعد الفتح).

کہلاتے ہیں اوران کی اولا دہمی ، کیااس میں از روئے شریعت کوئی قباحت ہے؟

"اَللَّهُ عَ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ. وفي رواية: وَلِذَرَارِيَ الْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيَّ ذَرَارِيُهِمُ." (صحح بخارى، سلم، ترَثَى، جامع الاصول ع: ٩ ص: ١٦٣،١٦٣)

پی جس طرح آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے انصاری اولاد کے لئے" ابناء الانصار' اور' ذراری الانصار' کے الفاظ فرمائے ،خود' انصار' کے خطاب میں ان کوشاط نہیں فرمایاء ای طرح' مباج' کی اولاد کو' اولا دالمباجرین' یا' ابناء المباجرین' کہنا تو بجائے ،خود' انصار' کے خطاب میں ان کوشاط نہیں فرمایاء ای طرح' مباج' کی اولاد کو' اولاد المباجرین' یا ' ابناء المباجرین' کہنا تو بجائے۔

ہمارے یہاں جوال نعرہ مہاجر، بنے مہاجرا بلند کیا جاتا ہے، حدیثِ نبوی کی زوسے دعوائے جالجیت ہے۔ چنانچے حدیث کا مشہور داقعہ ہے کہ کسی مہاجر نے کسی انصاری کے لات ماردی تھی ، انصاری نے ''یسا لسلانسصار!''کافعرہ لگایا، اور مہاجر نے ''یسا للمهاجوین!'' کانعرہ لگایا، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم باہرتشریف لائے اور فرمایا:

"ما بال دعوى الجاهلية"

" به جاملیت کنعرے کیے ہیں؟"

آب صلى الله عليه وسلم كوقصه بنايا سياتو فرمايا:

"دعوها فانها منتنة. وفي رواية: فانّها خبيثة." (بخارى مسلم، رّندى، جامع الاصول ج:٢ ص:٣٨٩)

ترجمه: ''اس نعرے کوچھوڑ دو، پید بد بودارہے!''

(١) عن عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرىء م بوى،
 فمن كانت هجرتا إلى دنيا يصيبها أو إلى إمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. (بخارى ج. ١ ص: ٢).

ہمارے بزرگوں نے پاکستان' دوتو می نظریے' کی بنیاد پر بنایا تھا، یہ سندھی، پنجابی، پختون، بلوج کے نعرے' دوتو می نظریے' کی فی ہے۔ اسلام، رنگ ونسل اور وطنیت کے بتوں کو پاش پاش کرنے آیا تھا، نہ کہ ایک طرح مہا جرقو میت کا تصور بھی انہی نعروں میں ہے ہے۔ اسلام، رنگ ونسل اور وطنیت کے بتوں کو پاش پاش کرنے آیا تھا، نہ کہ ایک مسلمان کو و وسرے مسلمان سے لڑانے اور فکر انے کے لئے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ رنگ ونسل اور قبیلے کی بنیاد پر حمایت و مخالفت کے بیانے وضع نہ کرو، بلکہ مظلوم کی مدوکرو، خواہ کسی رنگ ونسل اور قبیلے کا ہواور ظالم کا ہاتھ روکوخواہ کسی برادری کا ہو۔

# ' جمہوریت'اں دور کاصنم اکبر

سوال:...میری ایک أمجھن بیہ ہے کہ: "اسلام میں جمہوریت کی منجائش ہے یانبیں؟" کیونکہ میری ناقص رائے کے مطابق "جمہوریت کی منجبوریت کی منجبوریت کی حکومت میں آزاد خیالی اور لفظ "آزادی" کی وجہ سے مسلمان تمام صدول سے تجاوز کرجاتے ہیں، جبکہ ند ہب" محر" کھر" کی محدود ہوجاتا ہے، حالانکہ" اسلام" ند صرف ایک بے مثال ند بہ ہے بلکہ اس میں خدا کے متند توانین سموئے ہوئے ہیں، اور اسلام میں ایک حد میں رہتے ہوئے آزادی بھی دی گئی ہے۔ برائے مہر پانی جواب عنایت فر مائیں۔

جواب: .. بعض غلط نظریات قبولیت عامه کی ایک سند حاصل کر لیتے ہیں کہ بزے بزے عقلا ،اس قبولیت عامه کآگے سر واللہ دیتے ہیں۔ وہ یا تو ان غلطیوں کا إوراک ،ی نہیں کر پاتے یا اگر ان کو خلطی کا إحساس ہو بھی جائے تو اس کے خلاف لب کشائی کی جرائے نہیں کر کتھے۔ وُنیا ہیں جو بزی بزی بزی خلطیاں رائح ہیں ان کے بارے ہیں اہل عقل اس الیے کا شکار ہیں۔ مشلا '' بت پرتی'' کو لیجئے! خدائے وحدہ لاشریک کو چھوڑ کرخو در اشیدہ پھروں اور مور تیوں کے آگے سر بسج د ہوناک قدر خلط اور باطل ہے ، انسانیت کی اس سے بزور کر تو ہیں و تذکیل کیا ہوگی کہ انسان کو ... جو انشرف المخلوقات ہے ... ہے جان مور تیوں کے سامنے سرتگوں کر دیا جائے ، اور اس سے بزور کو کھوکہ وہ خود تر اشیدہ سے بزور کو کلم کیا ہوگا کہ دی تھائی شانہ کے ساتھ محلوق کو شریک عبادت کیا جائے ۔ لیکن مشرک برادری کے عقلا ، کودیکھوکہ وہ خود تر اشیدہ پھروں ، جانوروں وغیرہ کے آگے بجدہ کرتے ہیں۔ تمام ترعقل ودائش کے باوجود ان کاضمیر اس کے خلاف احتجاج نہیں کرتا اور نہوں میں کوئی قباحت محسوس کرتے ہیں۔

ای غلط قبولیت عامد کا سکد آج " جمہوریت " جی چل رہا ہے، جمہوریت دورجدید کا وہ" صنم اکبر" ہے جس کی پہتش اوّل اوّل وانایانِ مغرب نے شروع کی ، چونکہ وہ آ سانی ہدایت ہے محروم سے ،اس لئے ان کی عقل نارسانے دیگر نظام ہائے حکومت کے مقابلے جی جمہوریت کا بت تراش لیا،اور پھراس کو مثالی طرز حکومت قرار دے کر،اس کا صوراس بلند آ بنگی ہے پھونکا کہ پوری وُ نیا جس اس کا غلغلہ بلند ہوا، یہاں تک کے مسلمانوں نے بھی تقلید مغرب جس جمہوریت کی مال جنی شروع کردی ہے جمہوریت کی مال جنی شروع کردی ہے جمہوریت کا بیاری ہے جمہوریت کی مال جنی شروع کردی ہے جمہوریت کا بیاری ہے جمہوریت کی بال جنی شروع کردی ہے جس بت کا بیاری ہے اسلام ہے وکی تعلق نہیں بلکہ وہ اسلام کے سامی نظریے کی ضد ہے،اس لئے اسلام کے ساتھ" جمہوریت کا بیوند

لكانااورجمهوريت كومشرف بهإسلام كرناصريحا فاطب

سب جانتے ہیں کہ اسلام ، نظریۂ خلافت کا داع ہے جس کی زوے اسلامی مملکت کا سربراہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور نائب کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی زمین پراَ حکام اللہ یہ کے نفاذ کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔

چنانچەمندالبندىكىم الأمت شاە ولى الندىدە دېلوى رحمه القد تعالى ،خلافت كى تعريف ان الفاظ مىس كرتے بىن: '' مسكردرتع يف فا فت: هي الرياسة العامة في التصدي لاقامة الدين باحياء العلوم المدينيمة واقنامية اركان الإسلام والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفرض للمقاتلة واعطائهم من الفيئ والقيام بالقضاء واقامة الحدود ورفع المظالم والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. " (ازالة الخفاء ص: ٢) ترجمه: ... " خلافت كمعن بين: آتخضرت صلى التدعليه وسلم كن نيابت مين وين كوقائم (اور نافذ ) سرنے کے لئے مسلمانوں کا سربراہ بنا۔ دِین علوم کو زندہ رکھنا، ارکان اسلام کو قائم کرنا، جہاد کو قائم کرنا اور متعلقات جباد کا انتظام کرنا ،مثلاً : اشکروں کا مرتب کرنا ،مجابدین کو وظا نف دینا اور مال ننیمت ان میں تقسیم کرنا ، قضا وعدل كوقائم كرنا، حدو دشرعيه كونا فذكر نا اورمظالم كور فع كرنا، امر بالمعروف اورنبي عن المنكر كرنايه اس کے برعکس جمہوریت میں عوام کی نمائندگی کا تصور کا رفر ماہے، چنانچہ جمہوریت کی تعریف ان الفاظ میں کی جاتی ہے: " جمہوریت وہ انظام حکومت ہے جس میں عوام کے بینے ہوئے نمائندوں کی اکثریت رکھنے والی سیای جماعت حکومت چلاتی ہے اور عوام کے سامنے جواب دو ہوتی ہے۔'' ا کو یا اسلام کے نظام خلافت اور مغرب کے تراشیدہ نظام جمہوریت کا راستہ پہلے ہی قدم پرالگ الگ ہوجاتا ہے، چنانچ:

گویااسلام کے نظام خلافت اور مغرب کے تراشیدہ نظامِ جمہوریت کاراستہ پہلے ہی قدم پرالگ الگ ہوجاتا ہے، چنانچ: پنوہ:...خلافت، رسول الند علیہ وسلم کی نیابت کا تصور پیش کرتی ہے، اور جمہوریت عوام کی نیابت کا نظریہ پیش کرتی ہے۔

ﷺ بید: ..خلافت ،مسلمانوں کے سربراہ پر اقامت وین کی ذمدواری عائد کرتی ہے، یعنی الله تعالیٰ کی زمین پرالقد کا وین قائم کیا جائے ، اورالقد کے بندوں پر ، الله تعالیٰ کی زمین پرالقد تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام عدل کو نافذ کیا جائے ، جبکہ جمہوریت کو نہ خدااور رسول کے وَلَی وَاسط ہے ، نہ وین اور اقامت دین ہے کوئی غرض ہے ، اس کا کام عوام کی خواہشات کی تکیل ہے اور وہ ان کے منشاء کے مطابق قانون سازی کی یابند ہے۔

العام، منصبِ خلافت کے لئے خاص شرائط عائد کرتا ہے، مثلاً: مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو، سلیم الحواس ہو، مرد ہو، عادل ہو، أحكام شرعیہ کا عالم ہو، جَبکہ بمہوریت ان شرائط کی قائل نہیں۔ جمہوریت یہ ہے کہ جو جماعت بھی عوام کومبز باخ و کھا کر اسمبلی

میں زیادہ نشتیں حاصل کر لے ای کوعوام کی نمائندگی کا حق ہے۔ جمہوریت کواس سے بحث نہیں کے عوامی اکثریت حاصل کرنے والے ارکان مسلمان ہیں یا کا فر، نیک ہیں یا بد، متقی و پر ہیزگار ہیں یا فاجر و بدکار، اَ حکام شرعیہ کے عالم ہیں یا جابل مطلق اور لائق ہیں یا کندہ ناتراش ، الغرض! جمہوریت میں عوام کی پندونا پندہ ک سب سے بڑا معیار ہے اور اسلام نے جن اوصاف وشرا لکا کاکسی حکر ان میں پایا جانا ضروری قرار دیا، وہ عوام کی حمایت کے بعد سب لغواور فضول ہیں ، اور جو نظام سیاست اسلام نے مسلمانوں کے لئے وضع کیا ہے وہ جمہوریت کی نظر میں محض ہے کاراور لا یعنی ہے ، نعوذ ہاللہ!

اس کوانند ورسول صلی الندعلیه و سلم کی طرف رّ ز کیا جائے گااور کتاب وسنت ہے، اور اگر مسلمانوں کا اپنے حکام کے ساتھ نزاع ہوجائے تو اس کوانند ورسول صلی الندعلیہ وسلم کی طرف رّ ز کیا جائے گااور کتاب وسنت کی روشنی میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا، جس کی پابندی را می اور مایا وونوں پر لازم ہوگی۔ جبکہ جمہوریت کا'' فتو کی'' یہ ہے کہ مملکت کا آئین سب سے'' مقدس'' وستاویز ہے اور تمام نزاعی اُمور میں آئین ورستور کی طرف رُجوع لازم ہے جتی کے عدالتیں بھی آئین کے خلاف فیصلہ صاور نہیں کر سکتیں۔

لیکن ملک کا دستورا ہے تمام تر'' تقدی' کے باوجودعوام کے متخب نما کندوں کے ہاتھ کا کھلونا ہے، وہ مطلوبہ اکثریت کے بل بوتے پراس میں جو چاہیں ترمیم و تمنیخ کرتے ہریں، ان کوکوئی روکنے والانہیں، اور مملکت کے شہریوں کے لئے جو قانون چاہیں بناڈ الیس، کوئی ان کو بوجینے والانہیں۔ یا دہوگا کہ الکلینڈ کی پارلیمنٹ نے دومردوں کی شادی کو قانو نا جائز قرار دیا تھا اور کلیسانے ان کے فیصلے پر صادفر مایا تھا، چنا نجے مملاً دومردوں کا مکیسا کے یا دری نے تکاح پر صایا تھا، نعوذ بالقد!

حال ہی میں پاکتان کی ایک محر سرکا بیان اخبارات کی زینت بنا تھا کہ جس طرح اسلام نے ایک مرد کو بیک وقت چار عورت کو بھی اجازت ہونی چاہئے کہ وہ بیک وقت چارشو ہرر کھ سکے۔ ہمارے یہاں جمہوریت کے نام پرمردوزن کی مساوات کے جونعرے لگ رہے ہیں، بعید نہیں کہ جمہوریت کا نشہ بچھ تیز ہو جائے اور پارلیمنٹ میں یہ قانون بھی زیر بحث آ جائے۔ ابھی گزشتہ دنوں پاکستان ہی کے ایک بڑے مفکر کا مضمون اخبار میں شائع ہوا تھا کہ شریعت کو پارلیمنٹ سے بالاتر قرار و بناقوم کے نمائندوں کی تو بین ہے، کیونکہ قوم نے اپنے نمائندوں کو قانون سازی کا کھمل اختیار ویا ہے۔ پارلیمنٹ سے بالاتر قرار و بناقوم کے نمائندوں کی تو بین ہے، کیونکہ قوم کے ختب نمائند سے شریعت اللی ہے بھی بالاتر قرار دیۓ مے ان صحاحب کا بیعندیہ'' جمہوریت' کی صحح تغیر ہے، جس کی رویے قوم کے ختب نمائندوں کا منہ تک رہا ہے، لیکن آج تک اے شرف بیں۔ بہی وجہ ہے کہ پاکستان میں'' شریعت بل' کئی سالوں سے قوم کے ختب نمائندوں کا منہ تک رہا ہے، لیکن آج تک اے شرف پذیرائی حاصل نہیں ہو سکا، اس کے بعد کون کہ سکتا ہے کہ اسلام، مغربی جمہوریت کا قائل ہے؟

#### "انما الشوري للمهاجرين والأنصار"

#### ترجمه: " نليف كا بتخاب كاحق صرف مهاجرين وانصار كوحاصل ب\_"

لیکن بت کدہ جمہوریت کے برہمنوں کا'' فتویٰ'' یہ ہے کہ حکومت کے انتخاب کاحق ماہرین کونہیں بلکہ عوام کو ہے۔ و نیا کا کوئی کام اور منصوبہ ایسانہیں جس میں ماہرین کے بجائے عوام ہے مشور ولیا جاتا ہو، کسی معمولی ہے معمولی ادارے کو چلانے کے لئے بھی اس کے ماہرین ہے مشور وطلب کیا جاتا ہے، لیکن یہ کسی سے کہ حکومت کا ادارہ (جو تمام إداروں کی مال ہے اور مملکت کے تمام وسائل جس کے قضے میں ہیں، اس کو ) چلانے کے لئے ماہرین ہے نہیں، بلکہ عوام سے رائے لی جاتی ہے، حالا نکہ عوام کی نانوے فیصدا کھریت بی نہیں جاتی کہ حکومت کسے چلائی جاتی ہے؟ اس کی پالیسیاں کسے مرتب کی جاتی ہیں؟ اور حکمرانی کے اصول و نانوے فیصدا کھریت بی نہیں جاتی کہ حکومت کسے چلائی جاتی ہے؟ اس کی پالیسیاں کسے مرتب کی جاتی ہیں؟ اور حکمرانی کے اصول و آداب اور نشیب و فراز کیا کیا ہیں ...؟ ایک حکیم دوانا کی رائے کوایک تھیارے کی رائے کے ہم وزن شاد کرنا، اور ایک کندہ ناتر اش کی رائے کوایک عالی دماغ مد ہرکی رائے کے ہرا ہر قرار دینا، یہ وہ تماشا ہے جو و نیا کو پہلی بار'' جمہوریت' کے نام سے وکھایا گیا ہے۔

در تقیقت ''عوام کی حکومت ،عوام کے لئے اورعوام کے مشورے سے'' کے الفاظ محض عوام کو اُلُو بنانے کے لئے وضی کئے جیں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جمہوریت میں نہ تو عوام کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے اور نہ عوام کی اکثریت کے نمائندے حکومت کرتے ہیں، کیونکہ جمہوریت میں اس پر موں پی نہ ٹی عائد نہیں کی جاتی کے عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لئے کون کون سے نعر ک لگائے جائیں، کیونکہ جمہوریت میں استعال کے جائیں، لگائے جائیں گائے جائیں گائے جائیں اور انہیں فریفتہ کرنے کے لئے جو ہتھکنڈے بھی استعال کے جائیں وو ان کو گراہ کرنے کے لئے جو مبز باغ بھی وکھائے جائیں اور انہیں فریفتہ کرنے کے لئے جو ذرائع بھی استعال کے جائیں وو جمہوریت میں سب زواجیں۔

اب ایک شخص خواہ کیے بی ذرائع اختیار کرے، اپنے حریفوں کے مقابلے میں زیادہ ووٹ حاصل کرنے میں کا میاب ہوجائے، وہ''عوام کا نمائندہ'' شارکیا جاتا ہے، حالا نکہ عوام بھی جانے ہیں کہ اس شخص نے عوام کی پندیدگی کی بنا پرزیادہ ووٹ حاصل نہیں کئے بلکہ روپے چیے سے ووٹ خریدے ہیں، دھونس اور دھاند لی کے حرب استعال کئے ہیں اور غلط وعدوں سے عوام کو دھوکا دیا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود شخص ندرو بے چیے کا نمائندہ کہلاتا ہے، ندر ہونس اور دھاند لی کا منتخب شدہ اور نجھوٹ، فریب اور وہوکا دی کا نمائندہ شارکیا جاتا ہے، چیم بدر ورایا' قوم کا نمائندہ'' کہلاتا ہے۔ انصاف سیجے اکر'' قوم کا نمائندہ'' ای قماش کے آدی و کہا اس کے جاتا ہے، اور کیا ایسے شخص کو ملک وقوم سے کوئی بمدردی ہوگئی ہے…؟

عوای نمائندگی کامفہوم تو یہ ہونا چاہئے کہ عوام کس صحف کو ملک وقوم کے لئے مفید ترین ہمجھ کرا ہے بالکل آ زادانہ طور پر ختنب کریں، نداس اُمید وار کی طرف ہے کسی تشم کی تحریص و ترغیب ہوں نہ کو کی دباؤ ہوں نہ برادری اور قوم کا واسط ہوں ندرو بے چسے کا کھیل ہوں الغرض اس شخصیت کی طرف ہے اپنی نمائش کا کوئی سامان نہ ہوا ورعوام کو بے وقوف بنانے کا اس کے پاس کوئی حربہ نہ ہو۔ قوم نے اس کو

صرف اور صرف اس بنا پر ختنب کیا ہو کہ بیائے علاقے کالائق ترین آ دمی ہے، اگر ایسانتظاب ہوا کرتا، تو بلا شبہ بیٹوا می انتخاب ہوتا، اور اس مخص کو'' قوم کا منتخب نمائندہ'' کہنا تھے ہوتا، لیکن عملاً جوجمہوریت ہمارے یہاں رائے ہے، بیٹوام کے، مرپرعوام کو دھوکا دینے کا ایک محمیل ہےاور بس…!

کباجاتا ہے کہ: ' جمہوریت میں عوام کی اکثریت کواپنے نمائندوں کے ذریعہ صورت کرنے کاحق دیاجہ تاہے ' یہ بھی محض ایک پُر فریب نعرہ ہے، ورزعملی طور پریہ ہورہا ہے کہ جمہوریت کے غلط فارم لے کے ذریعے ایک محد ودی اقلیت انکثریت کی گرونوں پر سلط ہوجاتی ہے! مثلاً: فرض کر لیجئے کہ ایک طقت انتخاب میں ووٹوں کی فل اتعداد پونے دولا ہے ہے، پندرہ اُمیدوار ہیں ،ان میں سے ایک شخص تمیں ہزارووٹ حاصل کر لیتا ہے، جن کا تناسب وُ وسرے اُمیدواروں کو حاصل ہونے والے ووٹوں سے زیادہ ہے، حالانگداس نے صرف سولہ فیصد حاصل کے ہیں ،اس طرح سولہ فیصد کے نمائند کو سم کہ فیصد پر حکومت کاحق حاصل ہوا۔ فرما ہے! ہے جمبوریت کے نام پر ایک محدود اقلیت کو غالب اکثریت کی گرونوں پر مسلط کرنے کی سازش نہیں تو اور کیا ہے ...؟ چنا نچہ اس وقت مرکز ہیں جو کومت اُن کوئ کمن الملک ' بجاری ہے ،اس کو ملک کی مجمول آبادی کے تناسب سے ۳۳ فیصد کی حمایت بھی حاصل نہیں ،لیکن جمہوریت کو ملک نے سیاہ وسفید کا مالک بنار کھا ہے۔

الغرض! جمبوریت کے عنوان سے' عوام کی حکومت، عوام کے لئے'' کا دعویٰ محض ایک فریب ہے، اور اسلام کے ساتھ اس کی پیوندکاری فریب درفریب ہے، اصلام کا جدید جمبوریت سے کوئی تعلق نہیں، نہ جمبوریت کو اسلام سے کوئی واسط ہے، اسلام کا جدید جمبوریت سے کوئی تعلق نہیں، نہ جمبوریت کو اسلام سے کوئی واسط ہے، اسلان لا یجتمعان!'' (یدومتفنادجنسیں ہیں جواکھی نہیں ہوسکتیں)۔

### أولوالا مركى اطاعت

سوال:...اطاعت اُولوالا مرکی قرآنی ہدایت کے تحت پاکتانی مقننہ کے نافذ کردہ وہ قوانین جن کی صحت کی تعمد لیں اسلام نظریاتی کونسل کرچکی ہوان کی خلاف ورزی کرنے پراللہ اور رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نافر مان قرار پائے گا یانہیں؟ نیز حکومت وقت کی کب تک اور کہاں تک اطاعت ضروری ہے؟

جواب:..'' اُولوالام'' کی اطاعت ان اُمور میں لا زم ہے، جن پراللہ تعالی اور رسول صلی القدعلیہ وسلم کی تافر مانی نہ ہوتی ہو۔ پس جومکئی قوانیمن شریعت کے خلاف نہیں ان کی پابندی لازم ہے، اور جوشریعت کے خلاف ہوں ان کی پابندی حرام اور نا جائز ہے۔الغرض! اُولوالامر کی اطاعت مشروط ہے، اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی القدملیہ وسلم کی اطاعت نجیر مشروط ہے۔

<sup>(</sup>١) "يُنايها الذين امنوا أطيعوا الله وأطعيوا الرسول وأولى الأمر مسكم" (السناء ٥٨).

<sup>(</sup>٢) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحديث. (مشكوة ص ٣١١، كتاب الإمارة). أيضًا: عن ابن عمر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلاسمع ولا طاعة. (مشكوة ص: ١٩ ٣، طبع قديمي).

### اسلامی نظام کے نفاذ کا مطلب

سوال:... آئ تقریبا عرصہ ۳ سال ہوگئے، جب ہے ہمارے ملک میں اسلامی نظام آرہا ہے، پینٹ کوٹ وغیرہ لوگ بہت کم پہنتے ہیں، لوگوں میں شلوار قیص یا کرتے کارواج ہوگیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مرواور عور تمیں سب تقریباً کیساں ڈیزائنوں کے شلوار قیص اور کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کومر دجیسالباس اور مردکو عورت جیسالباس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایسے پرلھنت ہے۔ ہمارا ٹی وی اس معاطم میں چیش چیش ہے اور پھر ہمارے ملک کے اولی اور سابی رسالے، ڈا بجست بھی نئے نئے ڈیزائن تخلیق کررہے جیں، آیا ہمارے اسلامی معاشرے میں ان چیز وں کی مخوائش ہے؟ یہ ایک معمولی بات ہو سکتی ہے گئین قر آن کی ڈوے لازم ہے کلے پڑھے والے پرکہ 'اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجا و''اسلام کی ڈوے مرداور عورت کے لیکن قر آن کی ڈوے لازم ہے کلے پڑھے والے پرکہ 'اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجا و''اسلام کی ڈوے مرداور عورت کے لیکن قر آن کی دوے در یہ قبال ے

#### خود بدلتے نبیں قرآں کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیہان حریمے توفیق

جواب:...اسلامی نظام کے نذہ کا مطلب ہے:'' اپنی خواہشات پراَ حکامِ الہیدی بالادی قائم کرنا اور تھم الہی کے سامنے اپنی خواہشات کوچھوڑ دیتا۔''محرشاید ہم اس کے لئے تیارہیں،اس لئے ہم اسلامی نظام کے نفاذ کا مطلب سیجھتے ہیں:'' اسلامی اَ دکام کو اپنی پہندونا پہند کے مطابق ڈ ھالنا'' چنانچہاس کا مظاہرہ ہمارے یہاں ہور ہاہے،جس کی آپ کوشکایت ہے۔

## کیا اِسراف اور تبذیر حکومت کے کاموں میں بھی ہوتا ہے

سوال: ... گزشته دنوں یہاں ایک مجد میں ایک جید عالم دین تقریر کررہے تھے، جس کا عنوان بیتھا کہ جم پاکستان کے وزراعظم کی آ مدکا خیر مقدم کرتے ہیں گر حکومت آزاد کشمیران کے استقبال کے لئے جو بے پناہ رقم خرج کررہی ہے، اس کا کوئی جواز شرعا نہیں، بلکہ یہ اسراف ہے۔ اس پرانہوں نے ۱۵ ویں پارے کی آیت اسراف پڑھ کرتقریر ختم کردی۔ اختیام تقریر پر آزاد کشمیر کی ایک عبدے پر فائز ایک شخصیت نے اُٹھ کر کہا کہ مولوی جابل ہوتے ہیں اور یہ کہ اسراف کا تعلق انسان کی ذات سے ہوتا ہے اور سلطنت میں اسراف کا اطلاق نہیں ہوتا، اور یہ کہ میں جمعہ پڑھنے کے لئے مجدول میں اس لئے نہیں آتا کہ یہ جابل مولوی پکھ نہ جھ کے کے محمول میں اس لئے نہیں آتا کہ یہ جابل مولوی پکھ نہ جھ کے کے اسراف کا امکان ہوتا ہے۔ قابل دریافت یہ امر ہے کی ہاتھی کرویے ہیں، جن کی وضاحت یا تر دید کرنی ضروری ہوتی ہے، جس یے فساد کا امکان ہوتا ہے۔ قابل دریافت یہ امر ہے کہ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ اور بغیر اسٹنا کے تمام مولویوں کو جابل کنے والا شرعا کیا ہے؟ اور ای خدشے ہے جمعہ کو نمائل کنے والا شرعا کیا ہے؟ اور ای خدشے ہے جمعہ کو نمائل کنے والا شرعا کیا تھے مرکم کھتا ہے؟

جواب: ... اپی ذاتی رقم تو آ دی کی ملیت ہوتی ہا اور حکومت کے خزانے میں جور و پیے جمع ہوتا ہے وہ کسی کی ذاتی ملیت نہیں بلکہ وہ امانت ہے، اور اس پر حکومت کا قبضہ بھی امانت کا قبضہ ہے، جب ذاتی ملیت میں بے جاتھرف اسراف ہوا۔ رہایہ کہ میں بے جاتھرف اسراف کیوں نہ ہوگا؟ بلکہ یہ اسراف سے بڑھ کر ہے، یعنی امانت میں خیانت ۔ بیتو اُصولی جواب ہوا۔ رہایہ کون ساتھرف بے جاہے اور کون سانہیں؟ اس میں بحث و گفتگو کی کانی حمنجائش ہے، بہت ممکن ہے کہ ایک صحفی کسی خرج کو بے جا سے اور کون سانہیں؟ اس میں بحث و گفتگو کی کانی حمنجائش ہے، بہت ممکن ہے کہ ایک صحفی کسی خرج کو بے جا سے اور کون سانہیں؟ اس میں بحث و گفتگو کی کانی حمنجائش ہے، بہت ممکن ہے کہ ایک صحفی کسی خرج کو بے جا

ان صاحب نے علاء کے بارے میں جوالفاظ کہے وہ بہت بخت ہیں، ان کوان الفاظ سے ندامت کے ساتھ تو ہر کی فلط کہا جا سکتا ہے، لیکن علاء کی پوری چاہئے۔ کسی عالم، مولوی میں اگر کوئی فلطی واقعتا نظر آئے تو اس کی وجہ سے صرف اس کو غلط کہا جا سکتا ہے، لیکن علاء کی پوری جماعت کومطعون کرنا یاان کی تحقیر کرنا کسی طرح بھی قرین عقل وانصاف نہیں۔ بلکہ اہل علم کی تحقیر و قو بین کو کفر کلھا ہے۔ اللہ تعالی بر مسلمان کواس آفت سے بچائے۔ اور ان صاحب کا '' مولو یوں'' کی وجہ سے جمعہ کی جماعت تک کور کردیا اور بھی تھین ہے، صدیم علی ہی جہ جمور و سے، اللہ تعالی اس کے ول پر مبر کردیتے مدیم علی اس کے ول پر مبر کردیتے ہیں (مکنون میں ایک تعوذ باللہ!

# اینے پسندیدہ لیڈر کی تغریف اور مخالف کی بُر ائی بیان کرنا

سوال:...آج کل سیاست کا بہت زور ہے، ہرکوئی اپنے پسندیدہ لیڈر کی تعریف کرتا ہے اور اپنے مخالف لیڈر کی ٹرائی کرتا ہے، کیا یہ ٹرائی بھی نیبت میں شامل ہے؟

جواب:...ا پے لیڈر کی ہے جاتعریف کرنا یا ایس بات پرتعریف کرنا جواس کے اندرنبیں پائی جاتی یا ایس چیز پرتعریف کرنا جوشر عامتحسن نہ ہو، جائز نبیس ۔ اورمخالف لیڈر کے ذاتی عیوب ونقائص کو بیان کرنا یہ بھی نمیبت ہے، البتہ اگراس کی کوئی پالیس یا بیان

<sup>(</sup>۱) وفي الخلاصة: من أبغض عالمًا من غير سبب ظاهر حيف عليه الكفر. (خلاصة الفتاوى ج: ٣ ص: ٣٨٨، كتاب الفاظ الكفر، الفصل الثاني، الجنس الثامن، طبع رشيديه). أيضًا: الإستخفاف بالعلماء لكونه علماء استخفاف بالعلم والعلم صفة الله تعالى منجه فضلًا على خيار عبده ليدلوا خلقه على شريعته نيابة عن رسوله فاستخفافه بهذا يعلم انه إلى من يعود. (بزازية على منه الهندية ج. ٢ ص: ٣٣٦، كتاب الفاظ تكون اسلامًا أو كفرًا أو خطأ، الثامن في الإستخفاف بالعلم). أيضًا الإستهزاء بالعلم والعلماء كفر. (الأشباه والنظائر ص: ١٩١، الفن الثاني في كتاب السير).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها، طبع الله على قلبه. مشكوة ص ١٢١).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال سمع البي صلى الله عليه وسلم رجاً بشي على رجل ويطريه في المدحة.
 فقال: أهلكتم أو أقطعتم ظهر الرجل. (بخاري ج.٢ ص.٩٥٠ باب ما يكون في لتمادح، طبع نور محمد كراچي).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله! ما الغيبة ؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، قال: أرنيت إن كان فيه أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. (رواه الترمذي ج: ٢ ص: ١٥، باب ما جاء في الغيبة).

وتقریر ملک ولمت کے مفاد کے خلاف ہوتواس پر تنقید جائز ہے۔

## بدكاركوند منصب دينا قيامت كى علامت ب

سوال:...ایک مخض د بوث بهواورایی بیوی کی حرام کاری میں معاونت کرتا بهو، جس کا ثبوت اور شهادتیں موجود بهوں ، کیااییا مخض اسامی جمہوریہ پاکستان کے اہم عہدہ خصوصاً ایسا عہدہ جس میں مسلمانوں کے دینی معاملات بھی اس شخص کے سپرد ہو عیس، یا کستان کی نمائندگی کے فرائض بھی انجام دیے ،ایسے خص کوذ مدداری کا عبد دویتا جائز ہے؟

جواب:..ایسے دیوٹ کومسلمانوں کے دین معاملات میر دکرنا قیامت کی علامت ہے،اس کواس منصب سے ہنا ناجا ہے'۔

# ووٹ کا وعدہ بورا کریں یائہیں؟

سوال:...ا گرکونی ووٹر کسی ہے ( اُمیدوار )وعدو کرے کہ اپناووٹ تم کوؤوں گا،قر آن میں آتا ہے کہ وعدو بورا کرو: "ينابها الذين المنوا أوفوا بالعقود" ليكن وعده كرنے كے بعد كى عالم سے بيصديث سے كريم حلى الله عليه وآلدوسلم في منع فرمايا ب کہ جو تحف خود کو پیش کرے کہ امیر بن جائے ،اے ہرگز اُمیر یا حکمران نہ بنایا جائے ،اس کئے کہ بیالا کچی ہے۔ ہر تحف کو جا ہے کہ شریعت کی کسونی پر پر کھے کہ کون سا اُمید وارموز وں ہے۔

جناب محترم! صورت حال مدے ہم اپنا وعدہ بورا كريں يا حديث برعمل كريں؟ وعدہ كرتے وقت حديث شريف سے ناواقف تھے۔

جواب:...امر غلط آدمی کے ساتھ وعدہ کیا تھا،تو وعدہ کرنا بھی گناہ،اس کو پورا کرنا بھی مخناہ۔ اورا کرکسی نیک آ دمی ہے وعدو کیا تھا تو اس کوضرور پورا کرنا جا ہے۔

### مروّ جهطر لقي إنتخاب اور إسلامي تعليمات

سوال ا:...مرة جهطريقِ إنتخاب ميں جس ميں تومي اسمبلي ك أميد وار وغيره چنے جاتے ہيں اور اس ميں جاہل ،عقل مند، باشعور، بشعور، وین داراور بے دین کے ووٹ کی قدر (Value) ایک برابر ہوتی ہے، کیا اَزرُ وے قرآن وحدیث میجے ہے؟

<sup>(</sup>١) قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالُ المسلم على المسلم حرام (دمه، وماله، وعرضه). رواه مسلم وغيره، فلا تحل إلا عند الضرورة بقدرها. وشامى ج. ٦- ص. ٥٠ مم. النفيل ك يُن ويجيء الحسن الفتاوي ع: ٨- ص: ١٩٣، نيبت كي جائز مورتمل -(٢) عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث إذ جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ قال: إذا ضبعت الأمانة فانشظر السباعة، قال: كيف إضاعتها؟ قال. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. (مشكّوة ص١٩٠، باب أشراط الساعة، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٣) "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإلم والعدوان واتقوا الله، إن الله شديد العقاب" (المائدة: ٢).

سوال ۲:... ہر پانچ سال کے بغدائیش کروانا اور ملک کے اندر بیجان بر پاکرنا کیا قرآن وحدیث کی رُو ہے از حدضروری ہے؟ کیاا کی مرتبہ کا انتخاب کا فی نہیں؟ اگر ضروری ہے تو بحوالے قرآن وحدیث تحریفر مائیں، بار بارائیشن کی مثال اسلامی رُو ہے دیں۔ سوال ۳:... مردّجہ قانون کے تحت وزیراعظم اسمبلی کی اکثریت کے فیصلے کا پابند ہوتا ہے، کیا بیٹر بعت کے خلاف نہیں؟ کیا اکثریت کے فیصلے کا بابند ہوتا ہے، کیا بیٹر بعت کے خلاف نہیں؟ کیا اکثریت کے فیصلے کے مانے کا وزیراعظم از رُو ئے قرآن وحدیث پابند ہے؟

جواب ا:...اسلامی نقط نظر سے حکومت کا انتخاب تو ہونا جا ہے لیکن موجود وطریقِ انتخاب جو ہمارے یہاں رائج ہے، کی وجوہ سے غلط اور مختاج اصلاح ہے:

اقل: ... بے پہلے تو یہی بات اسلام کی زوح اور اس کے مزاج کے خلاف ہے کہ کوئی شخص مند اقتدار کے لئے اپنے آپ کو پیش کرے، اسلام ان لوگوں کو حکومت کا اہل ہجستا ہے جو اس کو ایک مقدس امانت بجستے ہوں اور عہدہ ومنصب ہے اس بنا پر خاکف ہوں کہ وہ اس امانت کا حق بھی اوا کر سکیس کے یانبیں؟ اس کے بر حکس موجودہ طریق انتخاب، افتد ارکوایک مقدس امانت قرار ویٹ کے بجائے حریصان افتد ارکا کھلوٹا بناویتا ہے، حدیث میں ہے کہ: '' ہم ایسے مخص کو عہدہ نہیں دیا کرتے جو اس کا طلب گار ہویا اس کی خواہش رکھتا ہو۔'' (صبح بناری وصبح مسلم)۔ (۱)

دوم:...مرة جهطریق انتخاب میں الیشن جیتنے کے لئے جو پچھ کیا جاتا ہے وہ اوّل ہے آخر تک غلط ہے، رائے عامہ کومتاً ثر کرنے کے لئے سبز باغ دیکھانا، غلط پرو پیگنڈہ، جوڑتو ڑ بنعرے بازی، دھن، دھونس، بیساری چیزیں اسلام کی نظر میں ناروا ہیں، اور بیا غلط زوش توم کے اخلاق کو تباہ کرنے کا ایک مستقل ذریعہ ہے۔

سوم:...موجودہ طریقِ انتخاب میں فریقِ مخالف کو نیچا دِ کھانے کے لئے اس پر کیچڑ اُ جھالنا اوراس کے خلاف نت نے افسانے تراشنا لازمہ سیاست سمجھا جاتا ہے، اور تکبر، غیبت، بہتان ، مسلمان کی ہے آ بروئی جیسے اخلاق ذمیمہ کی کھلی چھٹی مل جاتی ہے، افراد و اشخاص اور جماعتوں کے درمیان بغض ومنا فرت جنم لیتی ہے اور پورے معاشرے میں گئی ، کشیدگی اور بیزاری کا زہر کھل جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کی نظر میں جرام اور قبیح ہیں، کیونکہ ملک و ملت کے اختشار وافتر ان کا ذریعہ ہیں۔

چہارم:...اس طریقِ انتخاب کو نام تو ''جمہوریت' کا دیا جاتا ہے، لیکن واقعتا جو چیز سامنے آتی ہے وہ جمہوریت نہیں '' جبریت' ہے، الیکٹن کے پردے میں شروفتند کی جوآگ بھڑکتی ہے، الزبازی، ہنگامہ آرائی، لڑائی جنگڑا، ونگا فساو، مارپٹائی سے

<sup>(</sup>١) عن أبى موسى قال: دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بنى عمّى، فقال أحدهما: يا رسول الله! امّرنا على بعض ما ولّاك الله، وقال الآخر مثل ذالك، فقال: إنّا والله لَا نولى على هذا العمل أحدًا يسأله ولَا أحدًا حرص عليه. وفي رواية: قال: لَا تستعمل على عملنا من أراده. متفق عليه. (مشكوة ص: ٣٢٠، كتاب الامارة، الفصل الأوّل).

آ مے بڑھ کرکی جانیں ضائع ہوجاتی ہیں، یہ ساری چزیں ای جریت کا شاخسانہ ہے جس کا خوبصورت نام شیطان نے'' جمہوریت' رکھ دیا ہے۔

پنجم :...ان ساری ناہموار کھا نیوں کوعبور کرنے کے بعد بھی جمبوریت کا جو خداق اُڑتا ہے وہ اس طریقِ انتخاب ک بدخداتی کی دلیل ہے، ہوتا ہے ہے کہ ایک ایک طلقے میں دس دس پہلوانوں کا انتخابی دنگل ہوتا ہے، اوران میں سے ایک فخض پندرہ فیصد ووٹ لے کرا ہے و دسرے حریفوں پر برتری حاصل کر لیتا ہے، اور چٹم بدؤور! بیصا حب" جمبور کے نمائندے 'بن جاتے میں۔ یعنی اپنے طلقے کے بچاسی فیصد رائے وہندگان جس فخص کو مستر دکردیں، اماری جمبوریت صاحب اس کو'' نمائندہ جمبور' کا خطاب و تی ہے۔

ششم :... تمام عقلا وکائسقد أصول ب کرکی معالے عمی صرف اس کے اہرین سے دائے طلب کی جاتی ہے، لیکن سیاست اور حکر انی شاید و نیا کی الی ترین نے ہے کہ اس علی ہرکس و تاکس کو مشورہ و سینے کا الی سجما جاتا ہے اور ایک بھی کی دائے بھی وی قدر و قیت اور وزن رکمتی ہے جو پر ہے کورٹ کے چیف جنس کی ، اور چوکھ موام ذاتی اور وقی مسائل سے آگے ملک و ملت کے وسعی ترین مفاوات کو نسوج سح جی اور نسوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لئے جو شخص رائے عاسرکو ہنگا کی وجذ باتی نعروں کے ذریعے گراہ کرنے میں کا میاب ہوجائے وہ ملک و ملت کی قسمت کا تاخد این بیشتا ہے، ہی وہ بنیادی مفالی جبور''کا نام دے کر دُنیا کے دِل وہ مائے پر مسلط کردیا ہے۔ اسلام اس احتماز نظر سے کا قائل مرحوم خیس، وہ انتخاب علامہ آبال مرحوم کی اہلی بھی ہے، شاعر ملت علامہ آبال مرحوم کے افعاط می :

#### مریز از طرز جمهوری غلام پانت کارے شو که از مفز ووصد خرکار یک انسان نمی آید

ہفتم :...موجود وطریق انتاب تجرب کی کموٹا ٹابت ہوا ہے، اس طریق انتاب سے جولوگ مند اقتدار مند انتقاب سے جولوگ مند اقتدار تک پہنچ وہ ملک کی تلست وریخت کے سوا ملک وقوم کی کوئی خدمت نہ کر سکے، اور جو چز تجربے سے معز ٹابت ہوئی ہواور قوم اس کا خمیاز و بھت مکی ہواس تجرب کو دو ہارہ و ہرانا نہ تو شرعاً جا از ہے اور نہ معتنا ہی اُسے مجل اور دُرست کہا جا سکتا ہے، لبذا موجود وطرید کارکو بدل کرا کے ایسا طرید انتقاب وشع کرنا ضروری ہے جوان قباحتوں سے پاک ہواور جس کے ذرید اقتدار کی بُداس شکل ہو سکے۔

جواب اند..ا المحاب مر بان سال بعد كرانا كوئى شرى فرض فيل الكر مكران على بحى كوئى الك خرابى نه بائى جائے جواس كى معزولى كا تكامنا كرتى موقواس كو بدلتا بحى جائز فيل رورامل اسلام كا نظريداس بارے على يہ ہے كه وه مكومت تبديل

کرنے کے مسئلے کو اہمیت دینے کے بجائے متخب ہونے والے مکران کی صفات الجیت کوزیادہ اہمیت ویتا ہے، اسلامی ذوق سے قریب تربات یہ ہے کہ تونم کے الل رائے حضرات صدریا امیر کا چناؤ کریں اور پھروہ الل الرائے کے مشورے سے اپنے معاونین ورُفقا وکونو دِفتن کرے۔

جواب سن مکومت کا سربراہ الملِ مشورہ سے مشورہ لینے کا پابند ہے، محرکٹرت رائے پڑمل کرنے کا پابند ہیں، بلکہ قت ت دلیل پڑمل کرنے کا پابند ہے۔ اس مسئلے میں ہمی جمہوریت کا اسلام سے اختلاف ہے، جمہوریت کہنے والوں کی بات کا وزن کرنے کی قاکل نہیں ، صرف مردم شاری کی قاکل ہے، بقول اقبال:

> جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ اس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولائبیں کرتے!

ياسيان حق @ ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1